في القران المتات المتات المالية علی محرز (ریازد) علی محرز (ریازد) الناشر

þ



### دُعا کی د*زوایی*ت

بھد حسرت یہ بات کھی جارہی ہے کہ مؤلف انوارالبیان فی حلِ لغات القرآن جسکے میں جلد الفرات ورابع کی طباعت سے و قت دارآ خرت کی طرف رحلت کر چیجے ہیں تمام قار ہینے سے در نواست ہے کہ جب بھی اس کتا ہے کامطالع کریں تو مؤلف جناب چو بدری عسلی محت مدر جمتہ اللہ علیہ خاب چو بدری عسلی محت مدر جمتہ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیات کی یہ سعی جمیلہ قبول ف را آخرت ہیں جنت الفرو وس نعیہ فرائے اور والفرو وس نعیہ فرائے اور آئین میں جنت الفرو وس نعیہ فرائے اور آئین اللی یہ سعی جمیلہ قبول ف را آخرت ہیں جنت الفرو وس نعیہ فرائے اور آئین

بنسع الله الرَّحْسُ الرَّحِيمِ ط

# و من گفت ۱۲۲

اَلْاَحْزَابْ ، سَبَا ، خَاطِئ يلَى ،

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِبْمِ ا

## ومن يقنف مناكن بلوورسوله

٣٣: ٣١ == وَ مَنَ يَفُننُ فَ مِن واوَ ما طف مِه مِد نها كا عطف مبدلسابقرب مكن نترطيه بكقنت مضارع مجزوم الوح نشرطي واحدمذكرنانب مذكركا صبغه متنسمي رعابت سے لایا گیاہے۔ قننت کیفنٹ (باب نص فَنوُتاً بخشوع وخضوع کرنا۔ خاکساری کرنا۔ مطع ہونا۔ اطبا عدت كرناء خازمي دعاكرنار ( دعائے قنوت ) كومتَ يَقْنُتُ اورجو تابعدارى كرنگى = مِنْكُنَّ م مِنُ بيانيه بع تبعيض كے لئے نہيں ہے - كُنَّ صَمير جَع مَونث ما فريم

ے دَیَعُمَلْ ۔ داؤما طفرِ ہے۔ نَعُمُلُ مضامع مجزدم بوج ننبط واحدمتِونٹ ِغائب ِ میغ<sup>تابی</sup> رعايت معنى ك كاظف لَعُنْمَلُ كاعطف لَقْنِيت برات . اورجوعل كرا كُل و وَتَغْمَلُ عَمَلَةً صَالِحًا اورج تم مي سے نيسعل كرے گى!

= نَـوُ تِهِمَا لِهِ معنارع جمع متكلم هَا صَمِيرُ فعول واحد مُؤنث غائب جواب نشرط تومم اس كو

دیں گے ۔ اَیتاً اُ ا فعال مصدر۔ = اَنجوَ ها۔ مفناف مضاف البہ مل کر فوٹتِ کا مفعول ساس عورت کا تواب ساس عورت

ے مَوَّتَكِنْ . دومرتبه دوبار دوخبر، دوہرا اردوسروں كى نسبت دوگنا) مِيشْلَى تواب غيرتها ـ

= أغْتَدْ نَا مِ مِن جِع مَكُم إعُتَادُ وافعال، معدر سے . بم نے تباد كردكا ہے ، عددمادة - إغتاد اصلي اعداد تقاردال اول كوتامين بدل دياكيا س الاعداد دا فعال، كے معیٰ ہیں تیار كرنار مہیا كرنا برعكا سے ہے جیسے سکھی سے اسْقًاوْ ، اورا عُدَدُتُ لَكَ هُذَاكم عُدْ الْحَمْعَىٰ بِي مِينَ فِي جِيزِ مَهَاكِ لِيُ تِبَاركُردِي ا

كه تم اع نتمار كريت بواورس فدرجا بوحسب ضرورت اس سے مسكة ہو۔ اَعَدُّ اوراَغَنَدَ بَمِ عَن بِي مِسْلًا وَاَعَدَّ كَهِمْ خَبَنْتِ ١٥:٠٠) اوراس نے ان کے لے باغات تیار کئے ہی اور کا اعتر کا لکھ تھے حکة ابًا اَلِبْهَا اس الله الله الله الله الله الله الكوں كے لے ہم نے درد ناک عذاب تیار کررکھا ہے.

آغتن نَا ﴿ إِغْتَادُ ) ما ده عت دسي بمي نتي بوسكة ب الْعَتَادُ كمعنى ضرور کی جیزوں کا ذخیرہ کرلبنا ہے اور بھی معنی ہیں اِعمٰ کا اُڈے اور اَغُتَاذْ نَا کا عطف نوٹھا

فَ بِنْ قَا كُورُنِيًا مِ مومون وصفت عِمده نعمت عِزت والى روزي م صغت موصوف لرائعتك ناكا مفعول برزُق سے مرادمعن كھانے بينے والي ا ہی بہیں یہ اسک وسیع المعانی لفظ ہے۔ اور سرقسم کی تعمتوں کو شامل ہے۔ نُكُ يِهَا - أَجُرَهَا أوراً عُتَنُ نَا لَهُا بِي هَا صَمْرِ والمَدْمَونَ عَاسَبِ كَامِرْ فِي المَ

موصول مَنْ ہے ۔ ٣٢:٣٣ فينسكا مَالنَبِي مناف مناف مناف مناف مناف الماليك

کسُنٹُنُ ماضی جمع مونث حاحز۔ کیسی سے۔ تم نہیں ہو۔ لَيْسَ فعل ناقص سے ماضی کامعنی رکھتاہے ما صنی کی پوری محردان بھی آتی ہے لیکن مضار امر، اسم فاعل، اسم مفعول اس مصتنق نہیں ہوتے۔ اس کئے غیر منصرف کہلاتا ہے۔ دورے ا نعال ا تصد کی طرح اس کا اسم بھی مرفوع اور خبر منصوب آتی ہے ۔ ے کے اُحدِ مِنِ النِّسَاءِ ، عورتوں میں سے کسی اکمیہ کی طرح ای لیس ڪل واحد منكن كشخص واحدٍ من نسآء عصوكن تميس سے كوئى اكب لينے وفت ك عورتوں میں سے کسی اکیٹ کی ماند تہیں ہے (تعینی تم ان سے افضل ہو بوجبہ شرنب زوجتیت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم) = اِنِ الْقَدِیْ اِنْ مسرف شرط سے اِلْقی اُنْ مامنی جمع مُونٹ حا هزر اِلْقِدَاءُ

دا فتعال، مصدر اگرتم سب بربیزگاری کرد- اگرتم سب طورتی ربو . 
 ضَلَا تَخُضُعْنَ بِالْقَوْلِ - فَأَوسِبِيتَ كَابِ لَا تَخُضُعُنَ فَعَلَهُمَ 
 جمع مُوّنتْ ما ضربه كبس تم زمى اختيارُ مت كرو- تم ملائمت مذكرو خصُّو هج مصدر ، بابضتی نرمی کرنا به تواضع اختیاد کرنا بیبال مراد بان جیت میں ملاممت اختیاد کرنا ہے ای ان استقبلنن احدًا من الوجال فیلا تخضعت ، اگرتم کسی آدمی سے دوجار ہو تو کلام میں زمی اختیار مت کرو

زی ا متبار مت ارو رف بر اب القینیاتی تملاشر طیه ہے اس کی مندرجہ ذیل دوصورتیں ہیں۔ ۱۰- لیک آت کا حکیر وتِکَ النِیْسَاءَ جو اب شرط ہے اس صورت میں ترحمہ ہوگا: اگر تم نے برہی کاری ا ختیار کی تو تم دور می عورتوں میں سے کسی دومری عورت کی مانٹ رئنہیں ہو ربینی اس سورت میں تم اس سے افضل ہوگی)

یار ۱۰۰ اس بدنترط کا بواب: فَ لَهُ تَخْضَعُنَ ہے ای ان اردن التقوی فلا تخضَعَن ہے ای ان اردن التقوی فلا تخضَعَن یعی اُرم بِبر بُرگاری اختیار کرناچا ہو نو بجرد کلام بی اطامت اختیار مسئ کرد، خفضَعَن یعی اُرم بر بر برگاری اختیار کا ہے کی کہ منادع واحد مذکر فائب کلنے معد است فیک منادع واحد مذکر فائب کلنے معد باب فنح ، معنارع کا نصب بوج جواب نہی کے سے ۔ دمبادا ، وہ طمع کرنے گئے ۔ لا بچ باب فنح ، صمیر فاعل کا مرجع الذی فی قلید موضی وہ شخص جس کے دل میں روگ

مست. = فَكُنَّ مِنْ اللهِ جمع مُونِث ماضر قَوُلُ مصدر (باب نَصَرَتُم بات كرد) تم كاه كرد)

علم روس = فَوْلاً مَّعُرُوفًا مَ القول المعماوت الذى لا شنكوہ الشولعية ولا النفوس ، تول موون وہ ہے كہ نافرنعيت نالپندكرے اور نہ نوگوں كى دل آزارى مردد عدد معدد

سے امرکا صیغہ جمع مؤنث ما فرو عطف کا ہے۔ فکٹون کی فکٹون کا باب سمع فال سے اور کا صیغہ جمع مؤنث ما فرو فکٹون کا اول کو مذن کیا اور کا صیغہ جمع مؤنث ما فرو فکٹون کا اول کو مذن کیا اور اس کی فنتج ما قبل کو دی فن کی حرکت سے ہمزہ وصل کی خرورت نہ رہی لہذا اُسے گرا دیا گیا۔ فکٹون جو گیا۔ نم عور تبس فرار بجڑو یا مھری رہو۔

بعض نے لیے باب ضرب نے دیا ہے اُس صورت ہیں امریکا صیغہ حبسع مؤنث عاصر اِقنورِدنَ ہوگا۔ اور قرائت قیورتَ ہوگی ۔

عَلىم ذَ مُخشرى حَرَاسُرِ فَ ابوالفست مهدانى كے حوالہ سے نفسل كيا ہے كہ يہ قار كَ قَالَ فَ فَيْ مُ سِلِ اللهِ فَا اللهِ اللهِ اللهِ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اور القَّالَةُ السَّحِوِیْ بِہاڑی کو کہتے ہیں جو دوسری بہاڑیوں کے سلسلہ سے علیحہ ہو الگ مقلگ اور منقطع ہو لیس قَسِنُ نَ فِی بُینُؤ مَیکُنَّ کے معنی ہوئے ، تم لینے گھروں ہیں ہی رہو اور باہرمت کیلویہ

ے لُکُ تَبَرِیْجُنَ نعل ہنی جمع مَونٹ ما خرِ تم آلاکش دنماکش نکرد۔
تکبویج دِ تفعیل معدد مسب کے معنی ہیں نمایاں ہونا - ابھرنا ا ور کھسل کرسامنے آنا۔ ہر
طاہر اور مرتفع چیز کے لئے عرب لفظ کرتے ہاں میال کرتے ہیں مبوج کو مُوج اس کے ظہود اور ادراد تفاع کی بنابر ہی کہاجا تا ہے با دبانی کشتی کے لئے با دجہ کا لفظ بھی اسی لئے بولاجا آہے با دبانی کیے تاہد کہ اس کے بادبان دورسے نمایاں ہوتے ہیں،۔

تُنوَّعَ مُسُبُرَّجُ اس کِیڑے کو کہتے ہیں جس پرتہوں کی تصویریں بنی ہوئی ہوگ ۔ پھیر اس میں معنی حسسن کا عتبار کرکے تبویجت العبواً کا کا محاورہ استعال کرتے ہیے بعنی عودیت نے مزین کیڑے کی طرح آرائٹس کا اظہار کیا ۔

بعض کے نزدگی می ورہ کامعنی ہے عورت لینے فعرسے ظاہر ہوئی۔ ہیں وکا تُکرَّجُنُ مَتُکرِیْجَ الْجَاهِلِیَّہِ الْدُولی ۔ کامعنی ہوا ، مبس طرح عوریس مباہیت کے پہلے زمانہ میں اظہار تجب ل کرکے کمینے میلات سے نکلاکرتی تنیں اسی طرح اب مت نکلواور زندت ندد کھاؤ۔

، تر رهاد ب تَبُرُّ جُنَ اصل مِي نَعَتُبَرِّ جُنَ عِقاء اكي تا ، كومذ ف كرديا كيا ـ

النجاهيدية الدُول الموصون وصفت سابق دورب المت المومون وصفت المركم مفاف البهل كم مفعول وصفت المركم مفاف البهل كم مفعول و المركم مفاف البهل كم مفعول و المركم فعل المرجم مؤخر ما فالمرجم مؤخر ما فالم المرجم مؤخر ما فالم المرجم مؤخر مؤخر الما كالم المرجم المركم مؤخر الما كالم المرجم الما موسود المركام يوزج مؤخر ما فالم الموسم المركم الما موسود المركام يوزج مؤخر ما فرائد المركام يوزج مؤخر ما فرائد المركام يوزج مؤخر ما فرائد المركام الموسم المركم الما موسود المركم الما موسم المركم الما موسم المركم الما موسم المركم المر

= لیکٹ هیت د ام تعلیل کا ہے ۔ بُن چیت مفادع کا صبغ واحد مذکر خاک ہے ۔ اِ ذُکھا کے وا فعال ، معدر مفایع کا نعسب بوج لام تعلیل سے ہے ۔ تاکہ لے جائے زائل کرنے ۔ دورکرنے ۔

= آکتو جُسَ ۔ ناپاکی ۔گندگی ، ببیدی ۔عقوبت ، عذاب ، اس کی جمع اُرْجَاسُ ہے ۔ اسس کی چارصور نبی ہیں ۔ دا ، طبیعت کی جہت سے متلاً مرداد ، رہی ننرعی لحاظ من لا جوار شراب ، رس عف لی جہت سے شلاً نترک ، دس ہرسہ کی روسے مثلاً مرداد ، = اکھ ل الکینٹ ر مفاف مغاف الیہ ، اس سے قبل یا دس ندا محدوف ہے حس کی وجہ سے مغیاف منصوب ہے ،

ا على بدت سے مراد إ زواج مطہرات رضوان الله علیم انجعین ہیں بسین لفظ کے عوم میں ازواج بنی کرم علی الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی ہستیاں داخسل ہیں ۔

یہ ازواج بنی کرم علی الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی ہستیاں داخسل ہیں ۔

یہ اُنے اللہ کو کئے تک کے میں اور کے میں مضادع منصوب بوج عمل لام تعلیل واحد مذکر فا کہ دُخمیر مفعول جع مذکر حاضر داہل بہت کی طوف داج ہے ) تحظیمی اس معدد منصوب تاکید اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کو متضمن ہے اس پر تاکید مزید کے لئے معدد منصوب لاکر فعل کی کیفیدت کو بدرج اتم بیان کیا گیا ہے۔ یعنی تم کو خوب ہی پاک وصاف کر ہے اور طہادت کا درجہ کا مل وا علی نصیب کرئے۔

سه: ٢٣ = أُذكُونَ - ذِكُوسَ امركا ميغ جع مؤنث ما عز اباب نعرى تم يا دكره ما اسم موصول سے اور ا ذكون كا مغول - فيشلى مصارع مجبول واحد مذكر غائب اس كا مفعول الم موسول الم معنول الم معنول الم من اعلم ما اسم ما علم ما اسم مون الميت مين الميت مين الميت مين الميت مين الميت مين الميت مين الميت كا الميت مين الميت كا الميت الميت كا ا

ادر متها کے گھروں میں جو اللہ کی آیات اود حکمت کی باتبی تم کو پڑھ کرسناتی جاتی ہیں ان کو یا درکھیو (ادر مت بھولو<sub>)</sub>

ا ذكون سے مراد ا ذكون للناس بھى بوسكتا ہے لين خود كلى على كرو

ا در دو دروں کک بھی اسے بہنچا ڈ۔

= لَطِينُوا (بہت بارك بن مفت شبه كاميغه) = خَبِينُوا - ربہت خروالا مفت شبه كاميغه دونوں بوم كان كى خرك منعود سس ۲۵:۳۳ القنبين و اسم فاعل جمع مذكر قانيث واحد فنبتات جمع مونث فننو سے اطباعت گذار و فوانردار و مور ع

مُونِثُ ، خيرات يا صدقه مين والے مرد (عورنيں)

= اَلصَّا بِمُوانِنَ - روزه دار، روزه لِكُف ولك الم فاعل جمع مذكر صَوْحُ سے ـ

اكصًا يُملتِ . اسم فاعلِ جمع مُونثِ .

ے الکیفظیئی جمع مذکراسم فاعل جمہبانی کرنے والے . حفاظت کرنے والے . بگرانی کرنے والے ۔ حیفظ سے حکا فیظ واحد لیفظ یش جمع مئونٹ

فُوْوَ جَهُمْ وَ مَعْناف مَعْناف اليه وان كَى نَرَم گانيں و فَوْجُ واحد فَوَجَ لَفُوجُ لَفُوجُ لَفُوجُ فَوْجُ الله عَن سَمَا وہ كُرنا و وہ بروں كے درميان فاصله كرنا و دو بيروں كے درميان فاصله كو بھى فرج كنتے ہيں و جنائجہ قرآن باك ميں دومرى جگہ ہت و مَالمُهَا مِنْ فَوْرَ جِرُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

= 3 النُحفِظتِ اى والحفظتِ فووجِهنِ -

= اَعَدَّ اللَّهُ - يَهِ إِنَّ كَ خِرْبِ - اَعَدَّ لِيُعِدُّ اغْدَادُّ (ا فعالُ ، من ما فني كاميخ واحد مذكر غائب بنه اس نے تنادي اس نے تنار كرد كھا ہے ۔

۲۶-۲۲ سے مَا ڪَانَ لِمُنُومِنِ . مؤن مرد کا حَق نہيں ہے . مؤن مرد کے لئے يہ ورست منہی ہے۔

ے قصلی سامنی واحد مذکر غاسّب ، قَضَا دِ قَضَا مِرَّ مصدر به تولاً یا عملاً کسی کام کا فیصله کردینا به اس کی چادا مشام ہوسکتی ہیں ۔

ا: - قضاء تولى دالني -

۲: - قضاء تولی البشری )

س بر قضاء عملی البی تضاء ارا دی دالبی مجی ہوسکتا ہے

مه:به فضاء عملی وکیشتری

۱۰- قضار قولی دالمی کی مثال دوقضی س تُبك اَن لا لَعَبْدُو اللّه اِیّا کا ۱۳۱۱)
اور تهائ برور گارند ارشاد فرایا که اس کے سواکسی عبادت نکرد ۱۰- قضار قولی دالمی مثال فقضی الحکاکِ که میک آد ماکم نے فلال فیصلہ کیا ۱۰- قضار عملی دالمی کی مثال : ترا الله میقضی بالکحق و اللّه یُن میک میک مثال : ترا الله میک بالکحق و اللّه یک مثال : ترا الله میک بالکحق و اللّه یک مثال : ترا الله میک بالکم میک ساتھ فیصلہ کرتا ہے مین دو الله لا کیف فیک بین کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے

الاحزاب٢٢

ومن یقنت ۲۲ الاحزاب ۲۰ الاحزاب ۲۰ الاحزاب ۲۰ اورجن کو یه لوگ بین الدرجن کو یه بین الدرجن کام ارکان ۲۰: وقیاد عملی ابنتسری فی اِدَّ اقتضائیت میناسیک کمه (۲: ۲۰۰) مجرحب م جج کے تمام ارکان

ادر تعض نے اس کی مندرجہ ذیل نین صورتیں تصور کی ہیں ا

مثلاً ١٠١٠ ٣٣) منرده بالا رب معنى الخبر مثلًا وقَضَيْنَا إلىٰ بِنَى ْ إِسُوَائِسِيلَ فِي الْكِينِ لَتُفْسِدُ نَ فِي الْدَيْرِ ضِي مَرَّتَكِنِ (١٠:١٨) اورتهم نه بني أسرائبل كوكتاب مِ یخبرگردی تقی که تم ملک میں دو بار بڑی خرابی سیداکروگے۔

رج ، صفته الفعل ا ذا تهد: فعل كي صفت حب اس فعل كو حتم كرديا جائے يا است متعلق آخری فیصلہ کر دیا جائے۔ مثلًا فَقَضْهُ تُنَّى سَنْعَ سَمَا فِي فِي كَنْ هَا بِينِ مجر دوروز بیں اس نے سات اُسمان بنائیے له صلات کے انقلائف اور سیاق کی مناسبت سے مختلف معانی مراد ہوتے ہیں ہ

دا زَدَا قَضَى اللهُ وَرُسُولُهُ اللَّهُ عَبِ اللَّهُ اللَّهُ عَبِ اللَّهُ الرَّاسِ كَا رسول كسى معالمهُ ا

ے اَلْخِيدَوَ لَا مِنْ اَحْتِيار لِهِ خَارَ يَغِيْدُ كامعدد ہے رباب طرب ، انتخاب كرنا . دورزو میں سے ایک کو انتخاب کرنے کا افتیار ہونا۔ الخبیرة مؤنث غرصیفی ہے لہذا اس کا فعل میکون د بھیغہ مذکر ) آیا ہے۔ گوبعض فراتوں میں متکون د تار تانیٹ کے ساتھ بھی آیا ہے ، = كمهند بن صميرجع مذكر غائب ب جومنوس و مئومنة كاطرف واجع ب جونكه مّومن اودمومنہ سے مراد دحلم مَومنین دمومنین مُومنات ہیں اس لئے معنی کی رعاشت سے جمع کاصیغہ استعمال ہوا ہے۔

= آمنوهیند مناف مناف الیه ان کا کم، ان کافیصله ان کا معامله هُدُ ضمیر کامرجع النّدادراس کارسول میلی دندیملیوسنم بین مبیع کا صیغه تعظیّما دیاگیا ہے حبسله كاترحمه يون بوگا:

حبب الشراوراس كارسول كسى معامله كافيصله فرما ديس توكسى مُومن مرد يا مُومن عورت كو حق نہیں بہنچیا کران کے فیصلہ میں ابنی مرضی سے کام لیں ۔ یا اپنا اختیار استعال کریں ، = مَنْ نَشْرِطَية ہے۔ لِعُصِ مَضَارَعُ مَجْرُومِ (اصلَّ مِي لَعِنْصِيْ عَفَا. مَنْ نَشْرِطِيهُ کَ وَجَرَّ مَنَ سَاقَطَ ہُوگِتی، صيغه وا عدمذگر غاسب - مَنْ لَيْعْصِي ۔ جَوِ نَا فرمانی کرے گا۔ عِضْيًا

اورماصی برآگر کسے مامنی قرب سے معنوں میں کر دیتا ہے ۔ نیز مامنی سے ساتھ بہتھ قیق سے منی دیاہے صَلَالًا یہ صَلَا کا مصدر سے اور فعل کے بعد تاکیدے لئے لا با گیا ہے !

مُبِنْنًا يه اسم فاعل واحد مذكر ا بانة مصدر سے باین ماده صدیح وظاہر۔ نظ بركرنيوالا - كھول نينے والا ، يہاں صَلَة لا كى صفت ميں آياہے اور موصوف كى مناست منصوب ہے۔ تو وہ بے تنک صریح گمراہی میں ستباہوگیا۔

سویں ، ۲۷ = اِنْ لَفُول برخطاب حضرت رسول کریم صلی الله علیہ وہم سے ہے ای اُنْ کُورُ وَقُنْتَ فَكُو لِكَ م وه وقت يا دكروحب تون كها إ

ے اکتینی کی - اسم موصول ہے زمراد یہاں حضرت زبربن حارفہ ہے درصی الله تعالی عنه صحابی رسول التُمصلی التُملیه وسلّم حبس کوآب نے متبنی بنایا تھا اور جن کے ساتھ آپ نے اپنی تھو بھی زا حضرت زينيب نبت حجش ُ رضى التُدتعاني عنها كا نكاح كرديا تقار جوبعد ميں بوم اختلاف طبائع وديگر و جوه آبس میں علیجدگی برمنستج ہوا۔

بور المار المارية الماري المنتائة الزدى مفور الله عليه ولم في المن الموجيت من المارية المن المارية المن الماري المارية المن المارية المارية المن المارية المارية المن المارية المن المارية الم

ے آنعتَدادلهٔ عَلَیْدِ حِس برالله تعالیٰ نے احسان فرابا (که عفرت زیزب زیدبن حارفتہ کو عنلامی سے آزاد کرایا ۔ اسکام کی توفیق عطا فوائی اورخصوصًا بنی کریم صلی الله علبوسلم سےزیرسایہ ترسیت ما صل کرنے کی توفیق دی س

آنعُمنتَ عَکیدُرجس پر تونے بھی احسان کیا دکہ ان کو اپنی قربت ہیں لیاران کو اینامتبنی قرار دیا۔ اور ان برخصوصی احسانات فرمائے اور احسن طور براس کی ترمیت فرمائی اور سیسے بڑھے کہ احسان یکران کانکاح لینے خاندان کی اور قریبی معسنرز خاتون سے کرا دیا )

= أَمْسِكُ عَلَيْكُ مَ كَوْجَكَ وَ التِي اللّهَ الريوه فران سِي جوحفرت زيدت آب

اكمسيك إمسكاك سيفعل امردا صدمذكرما خركاصيغه سي توروك ركه اليني باس ابني بو کی ہیسنی لسے طسان تر دے۔

إِتْقِ- إِنَّقِتَامِ وَباب افتعال ، سع نعل امروا حد مذكر ما ضرب تودر ما دّه وَقى .

= ق تنخیفی واد عاطفہ ہے جملہ کا عطف تُفتول برہے (یہ النّٰدک طون سے رسول کریم ملی النّٰدک طوف سے رسول کریم ملی النّٰد علم سے خطاب ہے) اور توجیبا تا ہے اور تومنفی رکھتا ہے۔ یا چھپائے ہوئے ہے۔

= مَااللهُ مُبُدِدِيهِ مَا موصوله م مُبُدِئ اسم فاعل واحد مذكر معناف مخمير مفعول واحد مذكر معناف مخمير مفعول واحد مذكر فاسب مفعاف البراء وانبكا الم وافعال معدد ، حسب كو الله تعالى عنقرب

ظاہر فرمانے والاہے ۔

مکا موصول سے کیامرادہے مغسرین نے اس کی وضاحت میں حفرت علی بن الحسین رضائلہ تعالیا عنہا کے تول سے اتفاق کیا ہے والعواد بالعوصول: مکا وحی الله تعالیا به الیه ان نرینب سیطلفها زبیل ویتزوجها بعد النبی علیدالمصلاة والسلام - مکا اسم موصول سے ماد اللہ تعالی کی طرف سے مضور علیالصلوۃ والسلام کی طرف وہ وہی ہے کہ زید عنقریب زینب کو طلاق دبدیں گے اور اس کے بعد مضور صلی الله علیہ وہ می اسے اپنی زوجیت میں سے ایس گے۔

من عفرات قاضى عياض ، زمرى ، الوكرالعسلار ، قاصى ابو كربن العسر بي رجهم التيحالي

کسی پرمتفق ہیں ۔

اسس وحی البی کے با وجود فدرنی طور پر آنخفرت صلی التُدعلیہ و کم کو اندلیشہ مقاکہ جونکہ یہ بہار ہے کہ مند ہولے یہ بنکاح عسرونِ عام اور رواج کے خلاص ہوگا۔اور اہل قوم وقبیلہ طنز کریں سے کہ مند ہولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کرلیا۔ اس کے منعلق خدا تعالیٰ فراتا ہے کہ آب توگوں سے منت وہ لیے ان سے کہ اس سے واراجا سے۔

= وَتَخْشَى النَّاسَ اسْ عَلِمُ العَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

= اَنْ تَخْشُلُهُ مِن انْ معدريه تَخْشُهُ لواس مع درك.

واً لله اكتي اكن تَخْشُد م مهماليدب رحالاك الله عالى دياده مقدارب

کہ تو اس سے ڈرے ۔ ھے قبطی مِنْھاک کَطُرًا ۔ قبطی کے لئے ملاحظ ہو ۳۶:۳۳ مذکورہ بالا ۔ و کی طرق ا۔ اسم مفرد رماجت، صرورت اُوکھاک جمع ۔ (جب) زبر نے اس سے ہی مخرت زبیب ) اپنی جاجت کوئی تعلق ندر اِ بعن اس کے حفرت زبیب سے کوئی تعلق ندر اِ بعن اس کے حفرت زبیب سے کوئی تعلق ندر اِ بعن اس کے طبلاق دیدی اور مدّتِ عدت مجی خستم ہوگئی۔ قضاء وطرکا اطبلاق اس صورت ہیں ہوتا ہے حبب کوئی بھی واسط فسریقین میں باقی نہ ہے۔ اور بیصورت تبھی دّفوع پذیر ہوتی ہے حبب طبلاق ہر مدتِ عدّت بھی گذرمائے۔

= نَـوَّ بِجُنْكُهَا - ذَوَّ جُنَا مَا مَنَى جَعَ مَنْكُم كَ ضَمِهِ واحد مذكرها فرمفعول اوّل - هـا فنميرواحد مؤرما فرمفعول اوّل - هـا فنميرواحد مؤنث غائب مفعول ثانى منهم نے وہ تیرے محکم میں دیدی ۔ صمیرواحد مجارج کی مفالفتہ یا تنگی م گناہ محسرج .

ے بی ۔ سے بہاں مراد فی حق تنوقہ ۔ زوجیت میں بینے کے ق کے متعلق ۔ کے اُذُواج اَ ڈُعِیکا سِمِم ، اَ دُعِیکاء کُرعِی کُر بروزن فعیل کی جمع ہے بمبنی مفول : کے نمو کُرنا قص واوی سے ہے ۔ دُعِی ممبئی مَدُعُو جس کو بکاراکیا ہو . بین جس کو بیٹا کہ کہ بکاراگیا ہو . منہ بولا بیٹا ۔ لے یا لک۔

ا دُعِیَا شُہِمْ مضاف مضاف الیہ ل کراَ ذُواجِ مضاف کامضاف الیہ ۔ خِنْ اَنْوَاجِ اَ دُعِیَاشِہِمْ ان کے لے پالک بیٹوں کی بیویوں کو زدمیت میں لینے کے ہارہ میں ۔

ے اِخَافَضُوْا مِنْهُ تَ کُهُ طُدًا الْاحب دہ لاے پالک) اپنی بیویوں سے بالک قطع تعلق کرلیں دیعیٰ طسلاق دیدیں ادر پھرمدت مدت مھی گذرہائے ناکہ دجوع کا امکان بھر باقی نہ سیر

امکان میں باقی نہ ہے۔

= وَ کَانَ اَمْنُ اللّٰهِ مَغْمُولَ اللّٰهِ مَغْمُولَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

ان کے۔ لئے کچھ ہم مقر کر جکے ہو۔ ۲: سی جنر کا کسی سروا حب کرنا۔ (اگر مفعول دائم برعکلی آئے) مثلًا إِنَّ الَّ بِنَیْ اِنْ الْسَانِ کُ ف و ف عَلَیْکَ القران بر ۲۸: ۸۸) دیاہے میں بر میں نے تجھ برقر آن کو فرض کیا ہے یعنی اس برعل کرنا تجھ برلازم کیا ہے۔

ج: عسنم كزنا ـ لبنے اور للازم كولينا ـ مثلًا فَ مَنْ فَرَضَ فِيهُوِتَّ الْحَتَّجَ فَ لَا مَ فَتَ وَكَ فَسُورَ قَى وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَرِّجِ (١٩٠:٢) اوران مي بوكوني لين اوپرج لازم كرك توجم ج رئے د نوں ای مذعور توں سے اختلاط کرمے ندکوئی ترب کام کرے اور نے کس سے حجاکم سے ربه به تسی چیزسے بندست دور کرنا اور اسے مباح کردیا۔ اجازت دینا دانتر طبکہ اس کے بعد لام آنے) مثلاً آیَۃ نہا ماکا تَ عَلَی النَّبِی مِنْ حَرَجٍ نِیمُافَرَضَ اللّٰہُ کَ هُ اِ رسس: مس جنر کی اللہ تعالیٰ نے بنی کرم رعلیالصلوٰۃ والسلامی کو اجازت دیدی تعیٰ اس پر سے نبد دور کرے اسے مباح کردیا اس کے کرنے میں کبی کو کوئی مضالقہ نہیں۔

ردح المعانيي : فيمافوض الله له معنى كي بي قسم لدك - اس ك لي مقرركرديا إور لكهاب، ومنه فودوض العساكو اوراس كسه فوج كاتنوابي مقرركنا

مارما ڈیوک کیٹھال نے ترحمہ کیا ہے

وہ جے اللہ اس کا حن مقرر کردیاہے ! آیۃ شریف قَدُ فکر حَضَ اللّٰہ لُکھُ تُحِلَّۃُ اَ یُمَانِکِم (۲:۲۱) میں بھی فَرَحْسَ لَ اجازت نینے کے معنی میں آیاہے ۔ بعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں التی فشموں کا کفارہ ادا کرکے ان کی یا نبدلول سے خسلامتی کی اجازت دیری ہے ۔

ے ہے۔ بندا نصب اللہ سے مرادوہ احکام ہیں جن کے متعلق قطعی حکم دیا گیاہے۔ = مسُنَّةَ اللهِ - اى سَنَالله تعالىٰ دلك سنة يرالله كامقرركرده طريقي مشتة

منصوب - فعل مقدر کا مصدرے -

= خَلَوْ ا - خَلَة يَجْلُوا خَلُواً (باب نعر، سے مامنی کاصیغ, جمع مذکر غائب ہے۔ خَلَوْ ا وه گذر چکے ۔ وہ ہو چکے۔ ضمیرجمع مذکر فاتب اسم موصولِ الدِین کی طرف راجع ہے مراد ببغیب اِن علیه انسلام جو آنخفرت صلی الله علیه وسلم سے بہلے گذر یکے ہے۔ ای من قبلا من الد نبیاء علیهم السلام بعن بهی سنت انبیاد سالقه ک تقی که انہیں حسب امر کھ اجازت ہونی وہ بلاتا مل کرگذرتے۔

= قَدَ رًا مَقَدُ وْرًا - قَدَرًا سے مراد كسى جزى ماہيت كمتعلق ارادة ازلى -مِقْنُ وُرِّرًا كُو قَدُرُرُ كَى صفت بِن تاكيد كے لئے لايا گيا ہے ۔ جيسے قران مجيد بي اور جگر آيا ہے وَ نُكُنْ خِلُكُمُ مَ طِلِلَّا ظَلِيكُ لا ٢٠; ٥٠) اوران كومِم كَفِيسائ مِن دِا خل كري كَ-حَكَ رًا مَقَدُهُ وْمًا اليها أندازه منده امركه اس كسى ببلوكسى مصلحت كسى صرورت كونظرانداز مَهِيں كِياكِيارِ حَلِمُ كَامِطلب ہوگا۔اورالتُّد كاعمُ خوب بُجويز كِيا ہوا ہوتا ہے ، سو به سب اللّٰه عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللللللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

بہنجا ماکرت تھے۔ اِللّٰرکے احکام)

بہ یک تخصیر کے معارع مجمع مذکر فاتب او صمیروا صدمذکر فات دانلہ کی طرف راجع ہے؛ اوروہ اسی سے ڈرتے تھے خوشیکہ مسدر باب سمع )

= رسلات رسالة كجعب بيناات اكانات.

ے کُفیٰ یہ مامنی واحد مذکر فات ۔ (باب ضرب) گفیٰ مامنی کاصیغہ مراد استمرارہ کفاکیہ مصدر اسم استی کا ایک کھا گئے مصدر سام یہ اس کے معنی وہ چزجو ہر منزورت میوری کرنے اور اس کے بعد کسی کی حاجت نہے ۔ کافی ہے ۔

= حَسِبِبًا رَصَابِ لِينِ وَالا رَصَابِ كَرِثَ وَالارْ حِسَابٌ معدد بروزن فَعِيُلُ مَعِنى فاعل بي صغبت منب كاصيغ بي منعوب بوج تيز كريد .

سُم، به = أَبَا اَحَدُ مُسُولَ اللهِ عَلَا تَعَالَكُمُ النَّبِيثِينَ مِن اَبَا لِ رَسُولَ اورخَالَكُمَ منسوب بوج خِركانَ كِي مِن م

= ثیکُوَۃ ۔ دن کا آول عقہ ۔ مبنے۔ اسی رہایت سے نوجوان گائے جس نے ابھی بھڑارہ دیا ہو اسے مبکو کہتے ہیں۔ لافا رض وَلَدَ مبکو ﴿ ٢١؛ ١٨ ﴾ نہ تو ہوڑی ہواور مذبح رہ ہے ورثیزہ۔ کنواری کو بھی مبکو کہا جاتا ہے جیسے اِفّا اَلْنَشَا نَا هُنَّ اِلْنَشَاءً کَجَعَلْنَا هُنَّ اَلْہِمَا اَلْہِمَا اَلْہِمَا اَلْہُمَا اَلْہُمَا اَلْہُمَا اَلْہُمَا اَلْہُمَا اَلْہُمَا اَلْہُمَا اَلْہُمَا اَلْہُمَا اِلْہُمَا اِلْہُمَا اِلْہُمَا اَلْہُمَا اَلْہُمَا اِلْہُمَا اِلْہُمَا اِلْمُدَا اِلْہُمَا اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُ اِلْمُا اِلْمُمَا اِلْمُمَا اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمَا اِلْمُنْ اللّٰمِمَا اِلْمُ اللّٰمَا اِلْمُ اللّٰمَا اِلْمُنْ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَالَمُ اللّٰمَا لَمُلْمَا اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰم

﴿ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ صِنْ اللهُ صِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تُكُونَةً وَاصِيلاً بوم مفعول فيه بوت ك منعوب بي-

٣٣: ٣٧ = هُوَالَّذِي يُصَلِّى يُصَلِّى عَكَنَكُمْ بِمِ هُوَضِيرِواحد مذكرِ فاسب كام رجع الله ب يُصَلِّى - صَلَىٰ يُصَلِّى تَصَلِيدٌ القعل سے مضارع كا صغه واحد مذكر فاتب ب

وہ راللہ الیم ذات ہے کہ تم پر آئی برکتیں اور رحمتیں نازل کرتارہا ہے اور اس کے فرشے بھی تنہا سے لئے اللہ د عاکرتے سے ہیں۔

ے لِیُخوجکُدُ مِیْنَ الظُّلُماتِ الِیَ النُّوْرِ مِی لام تعلیل کاہے ، خدا کی رشیں اوراس کے فرستی اوراس کے فرستوں کی دعایش اس کے ہوتی میں کہ تمہیں رظ موعصیان کی تاریحیوں سے نکال کر ددین والیا کے نور کی طرف ہے آئے ۔

سروبهم = تَجِيَنُهُ مُدَ مظافَ مظافَ اليه ان كاسلام ان كى دعائے فير ان كى دعائے واللہ ان كى دعائے و زندگى و يہ ان ان كى دعائے و يہ ان كى ان ان كى دعائے و يہ ان كى ان ان كى دار دہ حب آب كے باس آتے ہم اب كوليے الفاظ مى سلام كرتے ہم كون سے اللہ تعالى نے ان كوسلام نہيں كى و اللہ اللہ كا اللہ كا كے سلام كرتے ہم كا من كے باس آتے ہم اللہ كا اللہ كا كے سلام نہيں كى و اللہ اللہ كا كے سلام نہيں كى و اللہ اللہ كا كے سلام نہيں كى و اللہ كا كے سلام نہيں كى و اللہ كا كے سلام نہيں كى و اللہ كا كے سلام كرائے ہم كا كے سالہ كا كے سلام نہيں كى و اللہ كا كے ہم كا كے سلام نہيں كى و اللہ كى اللہ كا كے سلام نہيں كى و اللہ كا كے سلام نہيں كى و اللہ كا كے سلام نہيں كى و اللہ كا كے سلام نہيں كے و اللہ كے سلام نہيں كے اللہ كے سلام نہ كے سلام نہيں كى و اللہ كے سلام كے سلام نہ كے سلام كے سلام كے سلام نہ كے سلام كے س

کنوم مفعول فید از طرف زمان مفعول فید از طرف زمان میساند میسان

ے کُلُقُوْنَهُ وہ اس سے لمیں گے رئین اللہ رب العزت سے قیاست کے روز ملاتی ہوں)
تَحِیدَّتُ ہُمُدُ کِیوُمَ مُلُقَوْنَهُ سَکُلُمُ اللَّهِ - تَحِیدَتُ کُلُمُ مِنا نِ مِناف الدِمل کرمیت الرسکامُ سَلَامُ جَبر - یوم ملفتو نه متعلق نبر - جس دن وہ کینے اللہ سے ملاتی ہوں گے تو السلام علی کھے کہ کہ اللہ کا خیر مقدم کیا جائے گا۔

= اَعَلَاً رائنی واحد مذکر خات اس نے تارکر رکھاہے۔

سب بوئ مال ہونے کے منصوب ہیں۔

= سِوَاجًا مَّنِبُوًا ، ترکیب توصِفی ہے ۔ السِواجُ کے معیٰ ہیں دہ چیز ہوتیل اور بتی ہے روشن ہوتی ہے ورفن ہوتی ہے کہا جاتا ہے جنائج قرآن مجدی ہے کہا الشیکسس سِوَاجًا (۱۱:۱۱) اور اس نے سورج کو جراغ (کی انند روسٹن ) بنایا ہے مہنویو گا۔ اسم فاعل واحد مذکر سِوَاجًا کی صفت ہوکر موصوف کی رعابت ہے منصوب آیا ہے انا رہ دافعال معدد (مادہ نور) سے ہے ۔

باب افعال کا اتبدائی همزہ کبھی متعدی بنانے کے لئے آتا ہے ادر کبھی صاحب ما فذہونے کو ظاہر کرتا ہے متلاً اُمنٹ ککھٹے النکھل میں نے جوتی نتراک دار دشرہ الی بائی۔ اس لئے اُ مَاکَةُ کے معنی روسٹن کرتا بھی ہے اور روشنی والا تھی ۔ اس بنار پر منیوگا کے معنی ہوئے خود روسٹن اور دور در کو روسٹن کرنے والا بھی .

اور سَوَاجًا مُنْ يُوا َ السِاجِ اعْ جِ نود بھی روسٹن ہوا در دوسروں کو روسٹن کرنیوالاتھی ہو ۔ اسی مسلم میں صاحب ضیاد القراک نے مولانا نناراللّٰد پانی بنی کاحوالہ نقل کیاہے۔۔

انه صلى الله عليه وسلم كان بلسانه وأعياً الى الله تعالى وبقلب وقالبر كان مثل السواج بيتلون المومنون بالوانه ويتنويون بانوارم يعنى مضور اني زبان فيض تربان سے توداعی تھے اور لنے قلب مبارك اورقالب منوركى وجہ سے مراج منبر تھے اہل ایمان اس آفتا کے رنگوں میں سبگے جاتے تھے اور اس کے انوار سے درختاں و تاباں ہوتے ہیں تغییر ما حدی میں ہے کہ:۔

مفسرین قدیم نے تکھائے کہ بجائے آفناب سے حراغ سے تنبیہ فیے ہیں بہ کمتہ ہے کہ نورا فتا ب گو مفسرین قدیم نے تکھائے کہ بجائے آفنا ب سے حراغ سے تنبیہ فیے میں اس کا فیضان صغیف ہے اپنا ساکسی کو تنہیں بنا سکتا نجلاف اس سے جراغ سے صدیا نہرارہا حبواغ جلتے جلے جاتے ہیں۔ جنانچہ فیضان رسول سے قیامت کس اقت میں اولیار داہرارہوتے رہیں سے۔

. ۳۳: ۲۲ = کَ کَشِوِالْکُومِنِایِنَ واد ما طفہت اس جملہ کا عطف جلہ مقدرہ بہت ای فواقب احوال احتل رابنی امت کے احوال کی تھیداشت فوائے ادر ایان لانے والوں کونوٹنجری تاریخ

ستائے ۽

آتَ لَهُ مُعْمَدُ مِنْ اللهِ فَصُلَّا كَبِيُوَّا۔ فضلَّه كَبِيوًا موسوف وصفت بل كر اسم اَن كَهُ مُعْمَرِ ومن اَ للهِ خِرِكامتعلق - اَنَّ كِنِهِ اسم اورْجردونوں سے مل كر بتاويل مفرد مصدرہے. ترجمہ ہوگا؛ اور آب مومنوں كو امتٰدتعالى كى طرف سے فضل كبير كى بنتارت ديجة ۔ اور آب مومنوں كو امتٰدتعالى كى طرف سے فضل كبير كى بنتارت ديجة ۔

مثال: لِنَعُلُمُوا اَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ نَشَىٰ فَكِولُو اَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ نَشَىٰ فَكِولُو اللهَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ اللهُ ا

· فَصَنْ لِلَّهُ كَبِنِي رَّا الْمُعَلَّى اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَالَّذِهُ بُنَ الْمَنُوْ اوَ عَمِلُواالصَّلِحُتِ فِي رَوُّ صَلِّتِ الْهَبْنَ لَهُمْ مَثَالَيَشَاءُونَ عِنْدَ وَتَنْهِ هِمْ لَاللَّهِ الْمُعَلِّمُ الكَبِبُونَ ١٢٢:٣٢) اور جولوگ ابمان لائے اور نیک عمل کے وہ تبہتوں سے باغوں ہوں گے اور جس جیز کو بھی جا ہیں گے ان کے بروردگاد کے باس انہیں ہے گی رہب بہی توفضل کیرہے دیہت مِثما انعام م

بون بہ بہ سے لاَ تُطِعُ فعل بنی واحد مذکر ماضر تواطا عت ذکر، توکہنا نہان ۔ إلحا عَدَّ مصدِ اس بہ بہ سے لاَ تُطِعُ فعل بنی واحد مذکر ماضر توجیوٹر ہے ۔ و توجع مصدر را مثال واوی ۔ اوک مناف مضاف مضاف البید ان کا ستانا ۔ ان کی صرر سانی ۔ ا دَی ہر وہ ضرر یا اندار جوکسی جا ندار کی روح یا تب موہینچ خواہ وہ صرر دینوی ہو یا اخروی ۔ قرآن مجید میں ہے لاَ تُبطِلُونا صک حَتَ بُدُ بِالْمُونِ وَ الْدَ ذای رائد کا سان کر محدوں کو احسان رجتاکر اورا ذیت صدوں کو احسان رجتاکر اورا ذیت

(بینجاک<sub>)</sub> با طل نه کرو ۔

ے کھی ۔ مابنی واصر مذکر غاسب (باب صرب) کفایة مصدر - وہ کافی ہے ،نیز ملاحظ ہوس، وسی مذکورہ بالا۔

ے وکیٹ کئی۔ وکل سے صفت خبہ ہے منصوب بوج تمیز کے ہے۔ وکھیٰ باللہ وکیٹ گام اور اللہ کافی ہے ازرو کے کارساز ہونے کے۔ بطور کارساز اللہ ہی کافی ہے۔

اور الدوای ہے اردو سے دارسار ہو سے سے جور کارسار الدی کا کہت استان کا منصوب الوج ۱۳۳ کا ہے ایک کیسٹو گئی ۔ میں اک مصدر یہ ہے ۔ تکہشٹو افعل مضارع منصوب الوج عمل اکٹ اسقوط نون اعرابی جمع مذکر عاصر ۔ هوئی ضیر مفعول جمع متونث غاتب مِن قبل اکٹ تکہشٹو ہوئی ۔ بہت راس کے کہ تم ان کو مجود یا ہاتھ سگاؤ ۔ مسکن مصدر بابسم ی اک تکہشٹی ھئی مضاف الیہ ہے اور قبل اس کا مضاف ہے ۔

(عدت گذارنا) مزوری نہیں ہے۔

= تَعَنَّدُونَهَا لَقَعُتُ وَكُونَ مِعَارِع جَعِ مَذَكَرِ حَاصَرِ اعْتِكَ أَدُّ (افتعالَ معدردكَ) مَ اس كُونْ مَاركرو ، كَهُ مُمَ اس كُلْنَ بَوْرى كُراوُ هَاضِي وامدمُونْ عَاسَ عدةً كَالَ لِيهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْكُمُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْكُمُ عَلَيْ عَلْ اللّهُ عَلْكُمُ عَلَيْ اللّهُ عَلْكُمُ عَلَى اللّهُ عَلْكُمُ عَلْ عَلْ اللّهُ عَلْكُمُ عَلْكُ عَلْكُمُ عَلَّا عَلْكُمُ عَلّمُ عَلْكُمُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلْكُمُ عَلْ

= سَتَوْ حُوْهُ مُنَ سَتَوْ حُوْاً عَل المرجَع مَذَكُرَ مَا ضَرَ مَفْعُولَ جَعَ مَوَثُ فَالْمِثِ . لَكُوْ يَحُوَّ دِتَعْعِيلَ مُصَدَّرَ مِمَّ ان عورتوں كورخصت كرو مِمَّ ان عورتوں كوچيو رُدو . (نيز الماحظ ہو ٣٣ : ٢٨) مَذكورة الصدر-

سس: ٥٠ = اَحُلَلْنَا مَاضَى مِع سَمَم الْحُلَالُ الْعَالَ مَصِدَ مِم نَے حلالَ كرديا۔ = الْتَبْتَ مِ الْيُتَاوَلُ الْعَالَ ، سے ماضی كاصيفہ واحد مندكرها ضر تونے دیا . تو نے اواكر دیا ۔ = الْجُوْمَ هُنَّ اَحْرُكُ مِع مضاف هُنَّ ضمير جمع مؤنث غالب مضاف البه مان عورو كافی به ان كا مهر .

= وَ مَا مَلَكُنْ مِن واوَ عاطفه اس كاعطف احللنا به اى وأَحُلَلْنَا لَكَ مَا مَلَكُنُ مَا مَلَكُ مَا مَلَكُ مَا

مَلَکُتُ ..... اور حلال کردی ہیں ہم نے تجھ ہیں .... سے منا مَلکَتْ یَمِیْنُكُ مِی ما موصولہ ہے جو تہا ہے دامیں ہاتھ کی ملک میں ہے یعنی کنیز سے مِستًا. مرکب ہے مین اور ماسے بہاں مین تبعیضیہ ہے اور مَا موصولہ اس میں تجو = إَفَاءُ اللَّهُ عَكَيْكَ - أَفَادَ - ماضى واحد مذكر غاسب - اس نے لوٹایا - اس نے ہاتھ لگوایا - اس نے نئی عطاكیا - الُفَیْ کی قالْفین کے معنی اجھی حالت کی طرف لوٹ آنے كے ہمی جیسا کہ دوسری جگر قرائ مجید ہیں ہے حتی لفین کی آئی آئی ایک کہ وہ خدا كے محم كی طرف رجوع لائے - اورجوال بحالت جنگ كفارسے برورشمشیر حاصل كیاجائے وہ خدا كے محم كی طرف رجوع لائے - اورجوال بحالت جنگ كفارسے برورشمشیر حاصل كیاجائے وہ مال غنیمت بلامشقت حاصل ہو وہ نے كہلا تاہے ميتا اَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ جَوالتَّدِ تَعَالَى اَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ جَوالتَّدِ تَعَالَى اَنْ عَنِين دلوائيں - عَلَيْكَ جَوالتَّدِ تَعَالَى اَنْ عَنِين دلوائيں -

فا مل لا: - آینهامی عدد (جمع اعمام) اورخال (جمع اخوال) واحد آیاہے اور عدف منت (واحد عَبَیْن اور خلی (واحد خلی (واحد خالت ) جمع آیاہے - طالانکورب بمین جمع کے مقابلے میں جمع لاتے ہی ہوجا ننا جا ہے کہ عربی زبان کا قاصدہ سے کہ حب مصدر میں ہا تا نہو وہ اسم منس کے طور پر استعال ہوتا ہے اور اسس کا استعال واحد، تثنیہ ، جمع تینوں صور تولی ما خرجہ منتلا حَبَّم الله علی قَلُو بہم وَعَلی سَمُعِهم وَعَلیٰ اَلْصَادِهِ مَعْدَعْ اَلَٰهُ وَاللهُ اللهُ عَلَیٰ وَعَلیٰ سَمُعِهم وَعَلیٰ اَلْصَادِهِ مَعْدَعْ اَلْمُ اَلْمُ اللهُ عَلَیٰ وَاللهُ مِنْ اللهُ ا

بونکہ العبیّ المضیّہ (معدد) کے وزن برہے اور العال کے وزن برہے اس کے ان الفال کے وزن برہے اس کے ان کا استعال بطور اسم مبنی سی سے اس کے برخلاف العمۃ اور الغالة میں ما ہے اس کے ان کا استعال بطور اسم مبنی سنے سن ہیں یاروح البیان ) سے اس کے ان کا استعال بطور اسم مبنی شخسن نہیں یاروح البیان ) سے دا مُوَا اُنَّ مَنْ وَمِنَ اَنْ مُومون وصفت ایک تومن عورت .

وادَ عاطفه عنه وَا مُعْوَاتًا مُنْ وَمَنْ أَهُ مُعْلَون بِيهِ اسْ كَا عَطف اَحُلَلُنَا بِرِبِ يا يه نعل محذون كامفعول سِن اى واحللنا لك احواً قُا مُنْ مَنِنَةً اور بم نے حلال كردى وہ

مومن عورت جو .....

وں ورک ایک قامیت لفتہ اللّبی اِن نسرطیہ ہے و ھیبَٹ ماضی واحد مونت ناتب ۔ سے آٹ قا میبَت کفتہ معدرہے ۔ اس عورت نے بخشا۔ اگروہ عورت لیے آپ کو بلام ہرنکاح کے لئے بنی کو جے ہے۔

إِنْ اَرَ النَّبِيُّ اَتُ يَسْتَنْكِحَهَا - إِنْ نُتَرطيه اَنْ مصدريه - يَسْتَنْكِحَهَا دِبابِ اللَّهِ الْنُ مصدريه - يَسْتَنْكِحَهَا دِبابِ وَالسِّحِ وَالسِّحِ وَالسِّحِ وَالسِّحِ وَالسِّحِ وَالسِّحِ وَالسِّحِ

اور دوسری مترطیه که خود نبی تھی اسے لینے نکاح میں لیناچاہے)

حضور عليه الصلوة والسلام نے اس رعابت سے استفادہ نہیں فرمایا بلکه ہرامک کا مہرا د اکیا ؛ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ . (يه اجازت مرف آب كے ليئے۔ دورے مومنوں کے لئے تہیں۔

دورے مومنوں کے لئے نہیں۔ = قَدَاْعَلِمُنَا مَا فَرَضُنَاعَلَيْهِمْ فِيُ اَزْدَاجِمِهْمِ وَمَا مَلَكَتُ اَيْمَا نَهُ مُرِّ \* وَيَرْعَدُونَا مِنَا فَرَضُنَاعَلَيْهِمْ فِيُ اَزْدَاجِمِهْمِ وَمَا مَلَكَتُ اَيْمَا نَهُ مُرِّ فَ أَن تَحقِق كمعن ديتاب ما موصول بعنى معنى متعلق يفظى ترجم جبلكا يول بوكا! تحقیق ہمیں معلوم ہے جو زاحکام وحقوق ہم نے زمومنوں برے ان کی بیولیوں کے متعلق اور ان کی کنیزوں کے متعلق عسائد کئے ہوئے ہیں۔

يم ملم معرضه من درميان وخالصة لك من دُونِ الْمُؤمنِينَ عَ اوروريان لِكَيْلَةَ تَكُونَ عَكَيْكَ حَوَيْج ك اور كَيْلاً بيان سابق سيمتعلق سے بعنی ديگر مومنون کے لئے یہ احکام کردہ مارسے زیادہ بیوی*اں نہیں کرسکتے۔ مذمبرے بغیر نکاح* باندھ سکتے ہیں ودیگر حقوق زوجبیت (براکی کے ساتھ کیساں سلوک کرنا۔ وقت، توج میں کیسانیت وغیرہ کی بندسش) كمتعلق احكام جوتم نے عائد كئے ہي سيس خوب معلوم سے

يەخصوصى مرا عات اس لىئے ہم نے عطاكى ہيں لِكَيْ لَا كَيْفُونَ عَكَيْكَ حَرَجَح تاكه آپ بر کسی قسم کی نتنگی نه ہو ( اور **ای**ب کے بیغم پرانه مقاصیرو مصالح کی تکمیل و بخصیل می**ں کوئی حرج واقع ب**نہ ہو) = لِكَيْكَ تَكُونَ - تَاكُوالِيانُهُ بُول

لامتعلیل کا ہے گئی یہاں ناصب مضارع ہے اور معنی وعمل میں اُن مصدریہ کی طرح ہے! ككون مضارع منصوب بوصمل كمف س

عَفَوْنَ ا رسالغه كاصيغه ب برامعاف كرنے والار رئيسًا رسالغه كا صيغه برامه بان نہایت رحم والا) دونوں کات کی جرہیں اہدا منصوبہی ۔

١١٣٣ ه = تُوجِيْ - مضارع واحد مذكر حاضر إرْ كجاء صوراً افعال مصدراً تودُّ حيل ديو ب ، تو سجه سكه و رج و ما ده - ارُجى مِنْ جِيْ كسي معامله كو مؤفركرناء ارْج فعل امر توموفر كر- توفال نے - تو تا خيركر - توالتواميں ركھ أكٹا اُرنجيه وَ اَخَامُ (٤؛ ١١١) دہ بوك اسے اور اس کے بھائی کومہلت دو ۔

كردو الاتقان ميں اس كے معنی نيئے ہيں: تُوجِي اى تَوُجِي الله والله والله والله والله والله عليمه)

#### روح المعاني ميسے كرا-

ای تئوخرمن تشآء من نسا ٹک و تاتوک مضاجعتھا ابی بویوں سے س کوچا ہوعلیمہ رکھواور اس کے ساتھ لیٹنے کو ترک کردو۔

ے تُنُونی اِکینک مضارع واحد مذکر ما صرافی وافعال مصدر توجگه دیتا ہے توجگہ دیگا اوی ما ذہ - الدی ..... الی البیت ، گھرس ٹھکاند دینا۔ گھرس اتارنا۔ کُنُونی الِینک تولینے ہاس جگہ دے لیضا جعم کا - اس کو لینے ساتھ لٹار

= خ لِكَ اى تفولض الامرالي مشيئتك اس امركا أب كى مرمنى ادرصوا بدير بر محبورٌ دينا رئينى كسى بيوى كومضا مجت سے دورركه نا يامضا معت كے لئے ظلب كرنا ياجن سے عليى گى اختيار كى ہوئى ہو ان ميں سے كسى كو دوبارہ طلب كرلينا ۔

= ا دُنی دان سادہ سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اگریہ دان ہے اہم تفضیل کا صیغہ ہے اور تی سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے تو اس صورت میں اس کے مین اقد ب بین زیادہ قریب، زیادہ نزد کی سے ہوں گے۔ اور اگر دنی کے سے بیال سے معنی ار ذل سے ہوں گے یعنی نسبتاً جھوٹا کم ، رز بل ، حقیر۔ یہاں معنی قریب ترمستعل ہے۔

= آگ - يهال مصدري ب-

= نَفَتَ مَنَارَعُ وَاحْدَمُونَ عَاسَ فَكَوَّ وَقُودُمْ رَبَابِمِع ) مصدرت ، بعی نوشی استے ، بعی نوشی مصدر سے ، بعی نوشی مے آنکھوں کا روشن ہوجانا۔ یا تھٹنڈی ہونا۔ فَکَوْا کُرُ مصدر سے بعنی سکون یا نا۔ یا قرار کرٹرنا۔ قَفَتُ وہ تھٹنڈی ہو وہ مُرسکون ہو۔ لَفَتَ اَنْحَیْنُ ہُی ۔ ان کی آنکھیں تھٹنڈی رہی گی ۔ تھٹنڈی موں گی ۔ تھٹنڈی ۔ ان کی آنکھیں تھٹنڈی رہیں گی ۔ تھٹنڈی ۔ موں گی ۔ تھٹنڈی ۔ ان کی آنکھیں تھٹنڈی رہیں گی ۔ تھٹنڈی ۔ موں گی ۔ تھٹنڈی ۔ ان کی آنکھیں تھٹنڈی دان کی آنکھیں تھٹنڈی ۔ تھ

= وَ لَا يَخْنُونَ مُواوُ عاطفہ لِلَا تَحْوُنَ مَنارع منفی اِن تُقلَّهِ مَوَن عَاسَبُ فَمِيرِ فَا عَلَى الْرَواجِ الْبَي كَى طرف راجع ہے حُون کَ مصدر باب سی ایو کی منازع منازع جمع مؤن کا مصدر باب سی ایو کی معارضی رہیں گئے۔ سے یکو خبکین نہوں کی مصدر دباب میں وہ راضی رہیں گئے۔ ضمیر فاعل کا مرجع انواج بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ۔

= بِمَا ، بسببة اور مَا موصوله ب بِمَا التَّبْيَعُنَّ ، بسبب اس كَجِابِ ان كو عطاكري يَكِ ،

ے محملَّمُ ہُنَّ ، وہ سب <sub>ق</sub> تاکیدے لئے استعال ہواہے۔

خلک آدئی ..... کگهگ ای تفولی الاسر آئی مشیک اقی ب الی قتر ته عُیُونِهِ بِ وقلة حذنه ن ورضا هن حبیعًا لا نهن اذا علمن ان هذا تقویی سن عند الله اطما نت نفوسهن و د هب التغایر و حصل الضا وقت تا العیون کلهی و اس امرا آب کم شیت برتفویش کردینا ان کے لئے آنکھوں کی مُعْنُدُل قلت مزن اور آن سب کی رضا کا موجب ہوگا ۔ کیونکہ وہ جان لیس گی کم یرتفویش (سبردگی یوالگی) من جانب اللہ سووہ اس برمطمئن ہول گی ران کی آلبس کی مغایرت (غبریت) دور ہوجا گی اور باہمی رضامندی اور آنکھوں کی مُعْنُدُک ان سب کو ماصل ہوگی ۔

۔۔۔ عَلِیْتُ الْبِرَا دا نا بہت ماننے والا۔ مبالغہ کا صیغہ حَلینُہا۔ (بردبار ِ تحل والا ) باوقار ہ منبہ کا صیغہ دونوں منصوب بوجہ کا ن کی خبر کے ہیں ۔

۲:۲۳ = لاَ یَجِلُ ۔حَلُّ بَجِلُ کَ حِلُّ کَافاعل النِّسَاءُ ہے جو جمع مُونٹ غیر فقیقی ہے ادر اس کے لئے فعل واحد مذکر لانا جائزہے تھے ریفصل کے ساتھ واقع ہواہے حالائے بلافصل بھی تذکیر جائزہے !

= مِنْ بَعْثُ ای من بعث النسع اللاتی فی عصمتك الیوم - بین ان نوبیولین علاد وجواب كے نکاح میں اس وقت ہیں دو رس عورتیں آپ كے لئے ملال نہیں - علاد وجواب كے نكاح میں اس وقت ہیں دو رس عورتیں آپ كے لئے ملال نہیں - قو لاَ اَنْ نَسُبَدُّ لَ بَهِنَّ مِنْ اَنْ وَاج - واؤ عاطفہ ع تَبَدَّ لَ اصلى مَتَبَدَّ لَ تَعَا الله الله الله الله الله منظم من مَنْ مَنْ مَنْ اَنْ وَاج معنار ع كاصغة واحد مذكر ماضر ہے تو بدل ولا تو بتدیل کرنے ۔ هن ضمین عمر مون غاتب ازواج ماضر و کی طرف راجع ہے مِن اَنْ وَاج تاکید نفی اور ازواج بالتحریم کے استغراق کے لئے ہے .

مبلہ کے معنی ہوئے ای ولا نیجل لک ان تطلق واحد تو منہن و تنکح مبلہ ا مخولی۔ اور یہ بھی آب کے لئے طلل نہیں ہوگا کہ آب ان میں سے ایک کوطلاق دیدیں اور اس بدلہ میں دوسری سے نکاح کرلیں۔

۔ یہ و کو آئے جَبَلک کُسُنَمُ ہُوتَ منمیرفاعل سُبُلَّ لَ سے حال کے موضع میں ہے۔ خواہ النَّ حسن تجھے تھبلائی گئے۔

اَ عُجَبَكَ - اَعْجَبَ ماصى كا صيغ واحدمذكر غائب سه. اِعْجَابٌ (افِغَالٌ) سے جس کے معنی اجنبھے میں ڈالنے کے ہیں اور مجازًا بھانے اور خوش لگنے سے ہمی ہیں اک ضمیروا صد مذکرها صر -

حاصلرِ و لا متبدل بهن من ا دواج علیٰ حل حَالِ ۔ ابنی بیوی*وں کوکسی حال* میں بھی تبدیل نہ ک

 
 - وقیبیاً د خبر تکفے والا مطلع - اطلاع سکفے والا دنگاہ تکھنے دالا یکم ہیان . یرفعیل کے وزن ر مسفت مخبر کا صیغہ ہے ۔ حق تعالیٰ کے اسمار سنیمیں سے ہے ۔ لینی وہ ذات جو اپنی مخلوق سے غافل تہیں اور کوئی جیزاس سے غاسب تہیں۔

فَا مِكَ لَا لَا بَاتِ ٥٠ ١٥١،٥٠ كم مضمون كو الجي طرح سمجھنے کے كئے كسى تنافسير کی طرف رجوع کرہیے۔ 

نظِونِنَ إِنهُ ٤

لاَ تَكُ خُلُوًا - فعل بنى جع مذكرما ضرب بُيُؤتَ النَّبِي مَضاف مضاف البرل كرمفعول لاَ تَلُخُلُوْا- الِدَّ مُون استثنار اَنُ يَّنُوٰذَنَ لَكُمْ لِهُ مَعنى الظهِ ) اى وفت مشتن إِلَىٰ كَلَعَامِ مَعْلَىٰ بُؤُذَنَ - غَايُرَ نَفَى كَ لِنَهَ آيا ہے ناظِدِنِنَ اى مُنْتَظِرِنِنَ اسم فاعل جع مذكر - بحالت جر - إنك مصناف مصناف اليه - إنيا - كينا - كينا ركينار بونا - أني النتى ريا بين " إِنَاءً وَانَّاء فَهُو انِيَّ - غَنِثَ كَوْرُن بِ حَانَ وادِر كَ يَعَى بِلْغَ عَايتِه او نَضْجِهُ ـ يَعِن كَان ك كب كرتيار بومائ كو ابن كته بي - غَيْرَ نَاظِرِنْنَ إنسَهُ - بعن بغيراس مالت ك اس کھانے کے کینے کا (بیٹھ کر) انتظار کرنے والے ہو۔

يرتمله لا تَكْ خُلُوا كامال يداور الدّ استشائيه وقت اور مال دونوں برواقع ہے تقدير كلم يُوں ہے لاَ تَنْ خُلُواْ بِيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا وَتَتَ الْدِنُونِ وَلاَ يَنْ خلوها اِلدَّ غَايُرَ نَا ظِرِنْنَ إِنلُهُ مِهِ نَم بنى رصلى التُدعليه وسلم سي كُفول بن داخل مت بوحب بك كنم كوكعانے کے لئے (داخل ہونے کی) اجازت نددی مائے۔ اورنہ ہی تم ان گھوں ہیں داخل ہوماسوائے اس کے کہ متہاری حالت کھا ناکینے کے انتظار کرنے والوں کی نہو۔

مرادیہ ہے کہ بنی کریم صلی انٹرعلیہ وہم کے گھروں میں صرف اس دنت داخل ہو کہ حبب کھالے

کے لئے تہیں اندر الایا جائے معن کھانا بینے کی انتظار کے لئے اندر داخل ہوکر میکھنے والے نہ بو۔

افزا دی عید بیت جمہ معن کھانا بینے کی انتظار کے لئے اندر داخل ہوکر میکھنے والے نہ بنو۔

افزا دی عید بیت جمہ ما منی مجدول جمع مذکر ما عز دی عام مصدر ۔ تم الائے گئے ۔ تم پکا سے گئے مہم بیکا سے گئے مہمنی حال تم بلائے جاؤ ، تم مدعو کئے جاؤ۔

ے وَ لَا مُسُتَا نِسِينَ لِحَدِ بَئِنِ ، مُسُتَا نِسِينَ اسمَاعل جَعَ مذكر منصوب . مُسَتَا نِسِسُ واحد السِّينَ الصَّرِ (استفعال) مصدر ول الگاف والے والے لیے والے لیے دیے ہے ۔ دلجیبی لینے والے لیے بیٹ ہوئیٹ ہاتوں کے لئے اس کا عطف لاَ تَدْخُلُوا برہے ای لاَ تَدْخُلُو هَا مُسُتَا نِسِینِ لِحَدِیْتِ لِعَدُ الطَّعَامِ ۔ کھانے کے بعد گپ شب میں ول گاکر مت بیٹھے رہو۔

= خلیکیڈ۔ ندا۔ اسم اشارہ ہے کئی حسرت خطاب ہے جمع مذکر ما صرکا صیغہ یہ بھی یہ یہ ہیں ہے جمع مذکر ما صرکا صیغہ یہ بھی یہ یہ ہیں ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہیں مشغول اندر تھی ہے رہنا۔ یا اس سے مراد بلاا ذن بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخسل ہونا۔ کھانا کیجے کے انتظار میں بیٹھے رہنا اور کھانے کے بعد باتوں میں مشغول رہنا دی ہے ہو ہیں ۔

= يُخُوذِي رَ مضارع واحدمذكر فات إيناً اع (افعال) مصدر وه اندار ديتا ہے ۔ وه كليف ديتا ہے ۔ وه كليف ديتا ہے ۔

ے کیسنتھی۔ مُضارع واحد مذکر غائب اِ سُنِنٹی اَءُ استفعال) مصدر۔ وہ حیاکر تاہے ووٹرم کرتاہے۔

ای نیستنی من اخواحبکہ بان بیٹول لکہ اخوجوا ۔ بینی زبان سے کہر کہ بابر چلے جاؤ۔ اس طرح نہیں بابرکرنے سے حیاء کرتا ہے۔

ے کہ کہ کا آئے گئے ہوئی ۔ سکتا کہ کہ تھے۔ ماقئی جمع مذکرما عز ھٹن کی ضمیز جمع مؤنث خاتب و اوا اشباع کا ہے ہم نے ان عور نوں سے سوال کیا رحب ہم ان عور توں سے مانگو۔ ھٹن کی مغیر نساء النبی صلی الله علیہ وسلم کی طرف راجع ہے ۔ یعنی حب ہم ازواج بنی علیہ الصلوٰۃ و السلام سے کوئی جیز مانگو۔

ے وہر آءِ۔ قریر اعمصدرے ادر کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے :۔

ا: - پیچھے یا بکد مثلاً دَ اِنِیِّ خِفْتُ الْمُوَالِیِ مِنْ قَدِیمَ آ کِیُ (19: ۵) اور بیں لینے بعد یا اسٹے بیچ یا اسٹے بیچھے لینے رکٹتہ داروں کی طون سے اندکیٹے رکھتا ہوگ ۔ ۲: ۔ ہے جیجے ، ہرطرف ، مثلاً دَ الله مون دَیَمَ الْبِھِ نُدِیمُ حِیْظُ (۵۸: ۲) اور النّدتعا

ان کے آگے پیچے برطوب سے گھرے ہوئے ہے . م: ۔ عسلادہ دختلًا خَالُوْا لُنُونِ بِمَا اُنْوِلَ عَلَيْنَا وَ نَكُفُرُونَ بِمَاوَكَ آءَ ﴾ (١:١٢) وہ كہتے مبر ہم اس برتوایان رکھتے ہیں جو ہما رہے اور نازل ہو اسے اور جو کچھ اس کے علاوہ سے اس سے یہ مبر ہم اس برتوایان رکھتے ہیں جو ہما رہے اور نازل ہو اسے اور جو کچھ اس کے علاوہ سے اس سے یہ

العادر ہے ہیں۔ س بہ آگے - سامنے مثلاً وَمِنْ قَرَّمَ آ بُھِ مُرْجَعَتُمُ - (۵۲:۱۰) ان کے آگے مبنم ہے یا مِنْ بے وَمَا آ لَیْهِ مُدَبُوْزَخُ الِی کِوْمِ مُبِنَعَتُونَ ۱۳۱۰/۱۱ اوران کے آگے ایک اَرْہے دوبارہ اُنگا ما نے کے وقت کی

جا کے دست ہے۔ یہاں اس آیہ میں مراد بیچھے ہے۔ من قی آءِ حجابِ بردہ کے بیچے ہے۔ سے اَطْھَرُ اَ فعل استفیل کاصنعہ ہے زیادہ باک نیادہ باکنرہ ۔ کلھاکہ مصدر سے ماکات کی نہیں ہے صبح متہا ہے گئے ۔ بینی تہا ہے گئے یہ جائز نہیں ۔ ننہیں یزب بند ۔ ،

سے آئ تُکُودُوُا۔ کتم ستاؤیا اوبت بہنجاؤ۔ اَنْ مصدرہ ہے. سے ذلکی شربنی کریم صلی اللہ علمہ کو اندار نینے اور آپ کے بعد ازواج البنی سے نکاح کرنے کی طرف اشارہ ہے۔

= عَظِينًما يَكُن كَ خِرب عِنْدَ اللهِ منعلق خرر عظيمًا ، اى ذَيْنَاعظيمًا ،

مصدر-داگر، تم دکسی شی کور ظاہر کرو ۔

= تَحْفُو ﴾ مضارع مجزوم لوج عمل أنْ جع مذكرها ضر كاستمير مفعول واحد مذكر غاب حبس کا مرجع سٹی ہے مرخواہ ہم اس کو حبیارہ

٣٣: ٥٥ = وَلَاَجُنَاحَ عَكُنْهِتَ فِي الْبَالِّهِنَ مِن لاالْمُعِن في نزك الجاب من ا با مُهن ريين باب بيني ، تجانى ، تجتيج ، تجاني حيات على المن الماري الم لونديان بلاحجاب أجاسكتي بريسه

= نِسِيًا مِنْ قَ ان كى وظريك دين عورتي - عام ملان عورتي -ڈرتی رہو · برہزگار منی رہو ۔ خطاب ازواج النبی صلی الشرطلب کے ہے ہے غیبت سے خطاب

كى طرف التفات تغوىٰ كى البميت كو دبن فين كرانے كے لئے سے ا

ے شہبگا ڪان ک خبرہ ۔ گواہ ، نتا ہد ۔ بھران ۔ سرر وہ سے یُصَلُونَ معنارع جمع مذکر غائب صَلّی کیصَلِّی تصلیۃ وتفعیل مصدر

وہ درود بھیجے ہیں۔ تفصیل کے لئے الا خطربو سوس ساس -

 سَلِمُوا تَسُلِيمًا مِسَلِمُوا امرًا صني جمع مذكرها فر تَسْلِيمُ (تفعيل) مصدر سے تسليمًا مصدر منعوب برائے تاكيد لايا گيا سے ، ـ

ای قولوا السلام علیك ایهاالنبی .حب علی كے صلر كے ساتھ اس كااستعال ہو تروس كامطلب سلام كرنا ياسلام تعينا بوتاب -

إَلَسَتَ لَمْ وَالسَّلَامَدُ كَمِعَى ظَامِرِى اورباطَى آفات سن پاک اورمحفوظ سِنے کے ہیں۔ ادّرجب السلام بطور کے از اسمارالحسنیٰ استعالِ ہوتو اس کے معنی یہ ہیں کہ جوعیو ّب و آفات مغلوق کو لاحق ہوئے ہیں استرتعالیٰ ان سب سے یاک ہے!

> سَسَلَامُ معنى سلامتي امان يُوْ ذُوْنَ لَ مِسْارع جَع مَذَكَر عَاسَ ، وه ايدار كيت بي

دا) يُؤُذُونَ اللهَ وه الله كو ايذار بَهنيات بي -كفروععيان كارتكاب سے ياالله تعالى كم متعلق يه كنت بين يكُ الله مَغْلُوكَة مَ فَ (٥: ٦٢٢) التُركا با تقنبه ها بواسِ المُسَيْعُ النِيُ اللهُ الله الله الله الله الله عنها كالمستنبي التُرك بين بي الله الله الله الله عنها كالرنتاد بارى تعالى ب وَيَجُعَلُونَ بِلَّهِ الْبَنَاتِ (١٦: ٥٥) اورالتُرتعالیٰ کے لئے انہوں نے بیٹیاں قرار نے رکھی ہیں (روایت ہے کہ قرنیش کے قبائل بنی خسنا عدا ور بنی کنانہ ملائھ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار فیتے تھے۔ وغیرہ۔

٢: - وَ رُكْبِي ذُكُونَ ، رَسُولُ كَهُ - وه اس كرسول كو ايذار بهنجات بي رمثلًا - ان كابني كم صلى الشرعليه وسلم كوكهنا وا، أمْ يَقْتُولُونْ مَشَاعِقٌ مِنْ تَرْبُقُصُ بِهِ مَا يُبِ الْمَنُونِ ووه: ٣) كيار لوك يه كية بي كريه نتاع بادريم اس كي باره بي حادث موت كا انتظار كرميدي -رى خَذَكِرْ فَهَا اَنْتَ بِنِعْمَةً مَ يَبِكَ بِكَاهِنِ قَلَا مَخْنُونُ إِرَاهِ ١٩) تواكِ بغیر آب نصیحت کرتے رہی کیونکہ آپ لینے پرورد گاڑ کے فضل سے یہ تو کا بن ہی اور نہ مجنون ر د پولنے) و غیرہ ۔

 = عَذَا باً مَهِيئاً - موصوف وصفت رسواكن عذاب، ذليل كرفين والا عذاب ،

نصب بوج اُعکدؓ کےمفعول ہونے کے ہے۔

فا مکل کا اللہ کو اذبت بہنانے کے یہ بھی معنی ہیں کو الیا نعل کرنا جو اسے ناب ندہوا وربہ مجی جا تزہے کہ بہاں مراد صرف رسول کو اندار بہنا ناہوا ور اللہ کا لفظ کمال اتحاد کو ظاہر کرنے کے لئے بڑھا دیا گیائے ہے کہ بہاں مراد صرف رسول کو اندار رسول ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ عطف رسول کے اعسنداز داکرام کے لئے ہے .

۳۳: ۸۰ = بِغَنْ ِ مَا اَکُشَبُوا۔ باء صرف ج مَا موصولہ ۔ اکشَبُوا صلہ مفادع کا صنع جمع مذکر فاسّب یہاں مومنین وموم لمت کے لئے آبلے ۔ اِکْشَبَ وکسَبَ دونوں کُسُبُ صنع جمع مذکر فاسّب یہاں مومنین وموم لمت کے لئے آبلے ۔ اِکْشَبَ وکسَبَ دونوں کُسُبُ کے سے شخصتی جمعند اور دوبرالہ بسرب سے کسُسِ کے مصدر دونوں بعنی کمانا۔ حاصل کرنا۔ فائدہ ہیں یا نا کے ہیں ۔

بعن نے کہا ہے کہ کسب سے مراد جو فعل خیریا طلب نفع سے قبیل سے ہو اور اکتیا ہے۔ سے مراد ہروہ نفع ہے جو انسان ابنی ذات کے لئے ما صل کرتا ہے بشتہ طبکہ اس کا حصول اس لئے جائز ہو۔

اول الذكريس كاميابی وناكامی كی صورت بی كرنے والا تواب كامستحق ہو تا ہے ، اور مؤخر الذكرمیں ناكامی كی صورت میں د بال كرنے والے پر ہوگا۔

تعبف کنزد کیے کسب اچھے نعل کے لئے اور اکت بولمل مذہوم کے لئے ہے تھیں اور آکت بولی میں کو اسے استعال ہواہے۔

ہاب افتعال کے نواص میں سے ایک خاصیت تھے گئے ہے لئی تحصیل ما فذیب کو تشن اس کے کونا ۔ مثلاً اکتشب العب کی سے ایک خاصیت تھے گئے ہے لئی تحصیل ما فذیب کو تشن کونا ۔ مثلاً اکتشب العب کے موجب تواب کا ارادہ وقدرت کو بھی دخل ہے ۔ لہذا نیک کام خواہ بلاارادہ وقدرت کیا جائے موجب تواب کین فعل مذہوم صرف اس صورت میں موحب مزا ہوگا حب اس کی انجام دہی میں ارادہ وقدر کین فعل مذہوم صرف اس صورت میں موحب مزا ہوگا حب اس کی انجام دہی میں ارادہ وقدر کو بھی دخل ہو۔ اسی طرح ایت کہا ما گسبت و عکید گھا ما اکتشبت (۲۰۱۲) کے معنی ہوگا ہو اس جوا جھے کام کر گیا (ارادہ گا یا فیرارادی طور پر ) اس کا اُس کو تواب ملبگا اور بُونس جوڑا کام ہرادا دہ آورکوسٹ شرکے کرے گا۔ اس کا اُس کے خلاف ہوگا !

َیْت بَهَامِن مَا اکْتَسَبُوا کے معنی ہوں کے وہ فعل جو انہوں نے کوئشش سے ارادہ گا ہو۔ کی ایک نوٹ کو ایدار دیتے کیا ہو۔ وَ الَّذِیْنَ یُو دُوْنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اور جو لوگ مومنین اور مومنات کو ایدار فیتے

ہیں بغیران کے کسی ایسے نعل کے ارتکاب کے جو انہوں نے امادۃ کیا ہواور جس کی وجہ سے وہ اس ایدار کے ستحق ہوگئے ہوں ۔

اِحُتَمَلُواً مَا مَن جَع مذكر خاتِ احتمال (افتعال) مصدر -

انہوں نے اکھایا۔ انہوں نے کیے سرلیا۔

= بُھْتَانًا۔ بَھَتَ كِبُھَرَت بَابِغَرَّت بَابِغَتْ كامصدرے منعوب بوج ضميرفاعل اِحِتَمَالُوُا كامفعول ہونے كے سے -كسى رببتان لگانا۔

بَهِتَ يَنْهَ مَ رِبابِ مَعْ عَيران و مُستندر ره جانا - سِكَابِكَاره جانا ياكره ينار مثلاً فَبُهُتِ النَّذِي كَفَرَ (٢٥،٢٠) (بيسن كر) وه كافر سبران ره گيا - بهتان اى الكذب الذى بيجت الشخص لفظاعته اليا حبوط جوابن قباحت سه سينے ولك كو سكا بكاكر نے -

الحنجَمَلُوا بُهُنَانًا وه بهتان كالوجه الني سركتي بير الطات بي . عند قراتُهاً مُبِينًا وادَ عاطفه عندانها مُبِينًا موصوف وصفت مل كربُهْ مَا مَا كامعطو اور ظاہرگذاه كا بوجه الطاتے ہيں ۔

سه: ٥٥ = يَكُ سَانِنَ مِعنَارع جَع مَوَنتُ غَاسِّ إِذُنَاءٌ (افعال) مصدر دنومادُه و نيح داكن

مَّ وَكُولُ مِنْ لَكُوا رَ بَابِنَهِ مَعْلِ لِازِمِ اورمتعدی دونوں طرح استعال ہوتا ہے۔ قریب ہونا یاقریب کرنا۔ نیجا ہونا یا نیجا کرنا۔ اکونی قریب تر کم تر اوراس سے مون دنیا۔ جدلا بیکبھوت ۔ مضاف مضاف الیہ جلا بیب جلبا یہ کی جمع ہے بڑی جادی جو تھی ہے ہوئی ضمیر جمع مونث غاسب جس کام جمع الدو اجك جو تی ہیں۔ ھِنَّ ضمیر جمع مونث غاسب جس کام جمع الدو اجك و بَنْ بِنَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ ال

= أَ ذُفَيْ - نزد كيتر، قرب تر- (ادبر ملا خطر مو،

= انُ یُکُونُنَ مِی انَ مصدریہ ہے لیکونی مفارع مجول جمع مون فائب ۔ عیدُ فا نُ ہا بصرب سے مصدر کردہ بہانی جائم ریہانی عا<sup>سکیں</sup> کران کی مشاخت ہو جائے .

ے عَلَمْ اُورِ اَ اِسِالغُ كاصيفِى بِرُّامعان كرنے والاء رَحِيْبَا (بروزن فعيل) مبالغه كاصيغر سے تَحْمَدُ مصدر برام بان نہابت رحم والا۔ منصوب بوج بحرکان کے ۔ ٣٣: ٢٠ = كَنْ وَاسْ مِينَ لام زائده بِ إِنْ حرف بْتُرط ب و اكر كَمْ يَنْتُ إِنْ مَنارَ عَ نَفَى جَدِيلُم واحدِ مِذْ كَرَغَابُ إِنْتِهَاءٌ (افتعالَ مصدر مَيْنَ فَي إِلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ ا اصل میں یَنْدُتُ کَلِی تقالَ فَرْ کے علی سے ی گر گئی۔ وہ نہیں رُکا۔وہ بازند آیا۔ بیماں ایم میں جع كے لئے آياہے۔ وہ بنتے۔ وہ بازيذآئے۔ نسھى ما ۋه رنافض يانى، لَئُونِ لَتُهُ يَنْتَهِ الْمُنْفِظُى كَ - الرَّمنافقين (ابي حركتوں سے ہازنہ آئے۔ = وَالَّانِ بِنْنَ فِي كُلُومِهِمْ مُوصَى م وادَ حَرَفَ عَطف ہے۔ اَكَ فِيْنَ كَا مَطْفَ النُهُ فِيةُ وَيْنَ بِرہے مُرتِقِ قَلْبِ سے مراد وہ ہیں جن كالمیان كمزورہے : = وَالْمُوْجِفُونَ اس كَاعُطُفُ بِي المنافقون يربُّ اس كاوا حدالم حبُّ النَّهِ مصدر رباب نفرى كمعنى اضطراب شديد سه اورس جفت الا جن كمعنى زمين مين دارله آنے کے بیں بَحْوُ رِجَاتُ متلام سِمندر فران مجدس سے بَوْمَ تَرْجُفُ الدَّرُقِ وَالْجِبَالُ رمرہ: ۱۸۷ حب کرزمین اور بہار ملنے مگیں گے، الارجان رباب انعال، حجوثی افواہ تھیلاکر پاکسی کام کے ذریعے اضطراب تھیلانا ہے

الارجاف اى اشاعترالكذب والباطل-

المديحفون - اسم فاعل جمع مذكر - حمو في افوابي كيلان والله ـ = كَنْغُورَيَّنْكَ - لام تاكيركاب نَعُنُويِّنَ فعل سنارع بانون لقيَّد تاكيد صيغ جمع مشكلم -إغنواي (افعال) مسدر- اغدى ب مسلط كرنا ررداد بنانا ك صميم فعول واحدمذ كرما صر- مم بچھ کو خردر ( ان بری مسلط کردیں گئے ۔ بر عملہ جواب نشرط ہے۔ = تَمَدُّ رميم حرف عطف ہے ۔ ماقبل سے مابعد کے متائر ہونے برداللت کرتا ہے ۔ خواہ

به متا خربه و نا بالذات بو يا با عتبارم تبر - بها ل ترتيب كافائده دينايت بعني نه صرف مم آب كوان مر مسلط کردیں سے بلکہ مزید براک یہ لوگ مدینہ ہی بسب قدر قلیل سے یا میں کے ا الدّ يُجَادِئُ وْ نَكَ - مفارع منفى جمع مذكر غاتب مجاورة (مفاعلة) مصدر بروس میں رسنا۔ جا دع بروسی ۔ بچوا دع بروسس ۔ ك ضمير مفعول واحد مذكر ماضر۔ وہ تمہا ہے برطوس ربعنی مدینہ) میں تہیں رہیں گئے۔ المجار الماريم المعور الماري الم

صورتیں ہیں ۔

را، ضمیرفاعل بجاورون کا حال ہے۔ ای لا بیجاورونك الا فی حال فیلة۔وه صرف اقلیت کی مالت بیس رہیں گے۔

رى يە وفت مىزون كى صفت سے اى لايجاورونك الاوقتّاقلىلاً وە مرف قلىل عرصه رہیں گے راس سے بعدان کو بہاں سے نکال دیا مائے گا ہ

٣١١٣٣ ك مَلْعُونِيْنَ - اسم مفعول جمع مذكر بحالت نصب مَلْعُونُ واحد- لعنت كُمَّ ہوئے۔ میکا سے ہوئے ۔ اس کی دوصور ننی ہیں۔

را، أكر ملعونين بردفف كيا جائے توريحلر سابقة كے ساتھ ہو گاراس صورت ميں بيرمنمه فاعل لا پیجا ورونك كاحال ہے بعنی وہ جو وفنت پامدیت بھی اتبے کے ٹروس میں رہیں گئے ملعونمین كی مالت بی رہیں کے ہر طرف سے ہردفت ان بر مع کا رہوگی!

رد، اگرفتلیلة برد قب كياجائك الو ملعونين الكے علب ساتھ ملاكر الرصاجائے كا-اس صور میں یہ این ما تقیفُوا کی ضمیر فرنسے حال ہوگا۔ جہاں بی یائے جائی گے وہموردلعن د

أينكما - أين نشرطيب اورما موصول سع جهال كهيں -

= تَقِفُو إ - ماضى مجول جمع مذكر غاتب تَقَفْ باليناء وه يائي حَكَدَ (جهال كهي) وه ملين ٢ یہاں ستفتل کے معنی میں ہے جہاں کہیں بھی وہ یائے جاہی سنے ا

اخْدِنُ فَا وه كَرْمُ عِلَيْ كُورُ وَيُتَّلِقُ الدرمار ولك جِينَ كُو -

تَقَنِّيْكُ اللَّهُ مَسِدِ مُنْصُوبِ بِلَّتَ تَاكِيدِ لاياً گياہے۔ ۲۲:۳۳ = سُتَنَّةً إِللَّهِ مصدر مُؤكدہ - اى سنّ الله فى الذبن ينافقون الدنبياء ات یعتبلوا حیثما تقضیا۔ الله تعالی کا یہ دستور یاطرلقہ جارہے سے ان کے لئے جنہوں نے منافقت كى ابنيار سے كرجهان بھى وہ يائے جائيں قتل كر شيئے جائي -

= خَكُواً ما عنى جَعِ مَذَكُرِفاسَ . خَكُورُ باب نصر السے مصدرا وہ پہلے ہو تھے۔ بہلے ہوگدر ٣٢:٣٣ = السَّاعَةِ- العتامة

= مَا يُكُ رِيكَ مِنَا موصول استفهاميه موضع رفع مين مبتدار يُن مِ نيك خبر- مضارع واحد مذكر عاب إدُى اعِمُ مصدر را فعال، وكرو عاده منتلاتى مجرد مين باب ضرب سے آتا ہے رمصدر - دِرَا يَدِيَ إِ ذِرَاء عَ تبلانا - آگاه كرنا - ك صمير مفعول واحد مذكر ماضر تجھے كون تبلائے دَمَنَ يَقْنُدُ مِن مَن يَقَنُونَ مِن مِن كَلِيم مِن كَلِيم مِن كَلِيم مِن كَلِيم مِن كَلِيم مِن كَلِيم مِن كَل تجهے كون جيزاط لاع نے يمبئ مجھ كوكيا معلوم بيتھے كوئى جيز تنبي سمح اسكتى۔ توكيا جانے:

= فَوْرِيْرًا - اى فى وقت قومىپ دىين نتايد لاروزقيامت، قرميب الوقت ہى ہو۔ آنے ہى والا ہو۔ظرفنت کی وجہ سے منصوب سے اوراس طرح کا استعال کلام عرب میں اکثر ہے سرد ١٨٠ = اعكاً ما مني واحد مذكر غائب - اس نے تيار كيا۔ اس نے تيار كرد كاسے ـ سیعی اً ۔ دھکتی ہوئی آگ ۔ دوزخ ۔ سیٹی ایسے معنی آگ کے تظر کانے کے سے سیٹی اگ کے تظر کانے کے سیسے معنی آگ کے تظر کانے کے سیسے اسٹی ایسے میں ایسے میں ہوئی آگ ہے تھے کانے کے سیسے میں ہے۔ ہیں ۔ بروزن فعیل مجنی مفعول سے - آگ جود صکائی گئی ہو - منصوب بوج مفعول کے سے ! ٣٧: ٣٦ = تَفَكُّ مُ مضارع مجول واحد مونث غاتب - تَقْلِين كَ تَفْعيل مصدر حبل معن كمى چیزك ايك مال سے دوسرے مال برمنغركرنے اور بلٹے كے ہيں تفكَّ كِ وَجُوْهُمْ ان كے جيرے الث مليث كئے جاميں گے -

الله المعنادية المعنادية والمعنادي من كفر المركوك وكوفه الم بن من المعند المعن

عليه مما = يلينتناً ياحرف ندار - كينتَ حرف منبه بالفعل رمتناك ليُستعل بوتاب مناام

= اطَغِنًا مَا مَن جَعِ مَتْكُم اطاعة دافعال، مصدر طوع مادّه

ہم نے کم مانار ہم نے اطاعت ک! ﷺ التَّوسُوُلا۔ میں آخر کا الف اسٹباع کا ہے اصل میں التَّسُوُل تھا۔ نیز ملاحظ ہو

سر: ١٤ = سكا كَ تَنَار مضاف مضاف الير بها الصردار - سَا دَيُّ مَسَيِّكُ كَ جَع بِ ناضمه جمع متكا

ما صمیر بیع منعلم و الله مناف مناف مناف مناف الیه کنبوکا کینیوکی جمع سے نا ضمیر جمع متعلم بها ہے اللہ کئبوکا کی جمع سے نا ضمیر جمع متعلم بها ہے رئی وگرے توگوں کا کہاما نا۔ اللہ کا سے متعلم مناف مناف مناف مناف مناف مناف اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ معدر الا مناف جمع مناکم مناف انہوں میں گاک

= المستبيلة اى عن طولن الحق- صحح راسة سد- آخرى الف الشباع كاب معنى المستريد المترات الشباع كاب مياكداد براك وسي المائي مين الياب يرالف بالمعنى نهين بد بكدم من الله حلى الفرا شباع المناع المناع المناع المناع المناع المناد كانزي بواكرناب -

٣٣: ٩٨ = ٢ 'قَصِلْمَ- إِيْتَاءُ (افعالَ) سے امر كا صيغه داحد مذكر حاضر - هي خد صنمير مفعول جمع مذكر غامث توان كوكے -

= جنعفين وضعف كاتثند وكنار دوجندر

= اِلْعَبِّ مُصْرَد أَ فعل امر واحدمذكر ما فزء هُ خَ ضمير فعول جمع مذكر غاسب و للعَنْ على سع باب فتح - توان ير لعنت بهيج .

ے لَعُنَّا كَبِيُوَّا۔ موجوف وصفت - بڑى لعنت رلَعُنُ مسدد كوتاكيدك لئے لايا گيا ہے ٣٣: ١٩ = لاَ تَنكُوْنُوُا لِنعل بنى - جع مذكر صاخر - تم مت ہوجا قرر

ا'فذا۔ ماضی جمع مذکر فائب إِیْدَ او لاانعال، معدر انہوں نے ستایا۔ انہوں نے

اذیت دی۔

اویت وی ایک اور مذکر خاری کا می ایس کا مین واحد مذکر خاری سے ماضی کا صیفہ واحد مذکر خاری سے صیر فاعل کا مرج الله ہے کا ضمیر واحد مذکر خاری کا مرج موسلی (علیالسلام) ہے صیر فاعل کا مرج الله ویجی گا ۔ ای کان موسلی ۔ . . . ویجی گا منصوب بوجی کان کے ویجی گا منصوب بوجی کان کے ویجی گا منصوب بوجی کان کے ویجی گا مینے صفت ہے ویجا ہے کہ محدر سے قدر ومزلت والا و وجا بہت والا ۔ سر بوجی گا مین وصفت ہے میں بات ، درست بات ، معکانہ کی بات ، سک نیک بروزن نعیل صفت سنبہ کا صیف ہے سک و سک و سک میک میں کا ویک خوا ہے اور قائد کی افزاد سے اور قائد کے لئے سک گا مین القدی کی قد کے اور کھے ہیں ہو کی اسک کی بات کہا ہے اور قائد کے لئے سک گا مین القدی کی قد کے اسک میک اور سیمی بات کی ۔ اور قائد کے اسک میک اور سیمی بات کی ۔

۳۳: ۱۱ = یک کی مفارع محزوم واحد مذکر خاتب اِصُلاَ مُح (افعال) مصدر وه در سن کردے گا۔ وہ قبول کر ہے گا۔ ضمیر فاعل اللہ کی طرف راجع ہے۔ اوپر آیا ہے دارتھ فی اللہ کا در سن کردے گا۔ وہ قبول کر ہے گا۔ ضمیر فاعل اللہ کے طرف راجع ہے۔ اوپر آیا ہے دارتھ فی اللہ کا در سن اختیار کرد۔ متہا سے اعمال درست کرنے گا یا قبول کر ہے گا۔

= يَغْفِرْد مضارع مجزوم (بوجر جواب امر) واحدمذكر غائب - (تمها سے گناه) معاف كردسيكا

= خَازَخُوْتَا عَظِيمًا لِهِ خَازَ ما صَى واحد مذكر غائب فَوْتِ مصدر - ده كابياب بواراس نے كابيا : حاسل كرلى - اس نے ابنا انتہائي مقصد باليا - اسس نے نتج بائی - عظيمًا فوْنَاً ا كی صفت ہے ، بہت بڑی كا بيا ہی -

ے اللہ مانکہ ۔ اللہ من کے اصل معنی نفنس کے مطلب ہونے کے ہیں۔ ا مئی ۔ امکائہ امکائ اسکے امکائ اسکے امکائ اسکے اسک مطلب ہونے کے ہیں۔ ا مئی ۔ امکائ اسکے معنی کبھی حالت امن کے آتے ہیں اور امکائ کے معنی کبھی حالت امن کے آتے ہیں اور ہوتی اس جبر کو کہا جاتا ہو کہیں کے باس بطور امانت رکھی جا کے بہاں الامانہ سے مراد بادا مانہ ہے مبیاکہ عرب کہتے ہیں جمل الکہ مانکہ یعنی اس نے امانت والیس کرنے سے انکار کردیا اور اس کا بوجھ اعظالیا۔

= اَشَفَقَنَ مِنْهَا - اَسَفَقَنَ مَا فَى صَيغ بِعِ مُونَ عَابَ ہے (سَفَوْت والا برصَ والجبال کے نے آیا ہے - اِسْفَاق (افعال) مصدر - الاستفاق اصلی کسی کی خرنوائی کے ماتھ اس برتیکیف آنے سے ڈرنا ۔ کے ہیں ۔ جب برفعل حرف من کے واسط سے متعدی ہوتو اس میں فوٹ کا بہلوزیا دہ ہوتا ہے مثلاً مُشْفِقُونَ هِنْهَا (۲۲ : ۱۸) وہ اس سے ڈرتے ہیں ہے ہیں ۔ اُنشفَقُونَ مِنْهَا (۲۲ : ۱۸) وہ اس سے ڈرتے ہیں ہے اُنشفَقُونَ مِنْهَا وَلَا بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ مَنْ بین کسی جزر کو اس کے منعوص مقام برن رکھنا ہوا ی دضع النہی فی غیر محلی ظلوم فعول کے وزن برمبالغ کا صیغ ہے بڑا ظالم ۔ نہایت ستمگار ، بڑا ہے

انفیاف، بڑا ہے باک ، کڑا ہے زیں ۔ طلع کی بمین تسیں ہیں ۔

ا؛۔۔ وہ طلم حجانسان السُّرتعالیٰ کے ساتھ کمہ تا ہے خلاً کغروٹٹرک دغیرہ جیسا کڈوہایا ۔ ان السٹولٹ کم عنظیم - (۱۳:۳۱) ہے شک نٹرک بہت بھاری طلم ہے ۔

ر) وہ طلم جانسان ایک دورے برکرتاہے مثلاً انتما السبیل علی الذین لیظلمون الناسی ر) دہ اللہ جانسان ایک دورے برکرتاہے مثلاً انتما السبیل علی الذین لیظلمون الناسی (۲) در ۲) الزام توان توگوں بر ہے جو لوگوں برظلم کرتے ہیں۔

- جَفُولًا الْجَنْ لَ جَالت ونادانى - اس كُنْين تسيى بين -

y) کسی جیز کا خلا*ن و اضع* 

رائ انسان کے ہونا اور بھاس کے اصل معنی ہیں

رس کسی کام کوجس طرح سرانجام دینا جا ہے اس کے خسلاف سرانجام دینا۔عام اس سے کہ اس کے مسال منعلق اعتقاد صبیح ہویا غلط۔

جاہل کا نفظ عمومًا لبطور مذمن بولاجاتا ہے مگر کبھی لبطور مذمت نہیں آیا۔ مثلًا یہ حسبہم العجا هل اغذیاء من النعفف (۲۷۳،۲) کران کے نہ مانگنے کی وجہسے ناوا قف نخض ان کو غنی خال کرتا ہے ۔

جھُول ۔ بر دزن فعول مبالغ کاصیفہ سے ۔ بڑا جاہل ۔ بڑا نادان ۔

آل نشائ ۔ سے مراد حبس انسانی ہے ۔

\* کفظی طور پراتیت کا ترجمہ ہوگا ،۔ ہم نے پر امانت اُسانوں ، زمین اور پہاڑوں کے سامنے ہیں گی تو انہوں نے سامنے ہیں گی تو انہوں نے اس کے سامنے ہیں گی تو انہوں نے اس کے انکار کر دیا بیوانسان نے اس کو انتقالیا۔ بے نشک یہ دانسان ، کلوم دجہول ہے۔ دانسان ، کلوم دجہول ہے۔

ككين اس كو سمجيز كے لئے صاحب صيبارالفت ران كى وضاحت بہت مفيد ہوگى۔

ف رماتے ہیں کہ:۔

آبل لعنت کی بیان کردہ تفسیرے بعد اب علما کے کرام کا نقط نظر لاحظہ فرمائیے!

ان کے نزدیک امانت سے مراد تکلیفات نترعتہ ہیں جن میں عبا دات، اخلاقیات اور سرشم کے

قوانین داخل ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمن اور بہاڑوں کو فرمایا کہ ہم ہمہم اختیار وارادہ کی

آزادی فیتے ہیں کیا تم اس اختیار و آزادی کے سابھ اس امانت کا بار اٹھانے کے لئے تیار ہو ۔

انہوں نے اعزافِ عیز کرتے ہوئے معذرت کردی اور انجی بے لبی کا اقراد کیا یہ لو جھرکاں ،

مراس کے اتھانے سے قاصر ہیں ۔ جہر اطباعت کے نواب کی امید سے بویاں و نافر مانی کے

عذاب کا اندائیہ زیادہ ہے ۔

ہم تیرے سخر اور با بندگام رہ کر نیرے سر ارشا دکی تعمیل کریں گے افتیار وارا دہ کے آزادی میں جو خطرات بنہاں ہیں ان کو برداشت کرنے کی طاقت ہم لینے اندر نہیں باتے ۔ اب ہی جزیر حب انسان کے سا ہنے ہیں گئی تواس نے اپنی ناتوانیوں اور کمزور ہوں کو لہلے ہت اب اب ہی جزیر حب انسان کے سا ہنے ہیں گئی گئی تواس نے اپنی ناتوانیوں اور کمزور ہوں کو لہلے ہت اور اس بارگراں کو اعظا کر گئے آپ کو آزائش و اتباریں ڈال دیا۔ اور اس نے کسی عقل مندی کا ٹبوت نہیں دیا۔

اس کے انسان کی مذمّت منصود نہیں بکہ بیان واقع کے طور پر اِنَّهٔ کَانَ ظَلُوْ مَّا جَمْ اُلُوْ مَانَ خَلُوْ مَا جَمْ اُلُو لَا اِلَا مِنْ مِنْ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ «سینی جنید فرد که نظرآدم برعرض می بود نه برامانت ر لذتِ عِن تقبل امانت را برد خرام می برد فراموسی گردانید لاجرم بطف ربانی بربان عنایت فرود که برداسین از تو دنگاه داتن از من از من بربان عنایت فرود که برداسین از تو دنگاه داتن از من به بین اند تعالی نے حب به امانت حفرت آدم پر بیش فرمائی تو آپ کی نظراس دست ا در اس سے بیش فرمانے میں جو امانت کی گرائی کو نظروں سے او تھیل کردیا"

تعبی مفرت منبیدر حفرات میں بھنیا لطف ربانی نے ادم کی اس نیاز مندی اور بہت سے خوش ہوکر فرمایا کہ لے آدم! اعطانا تیرا کام ہے اوراعطائے کی ٹوفیق دنیا اور نیری حفاطت کرنا میرا کام ہے! اہل لغت ادرصوفیائے کرام کی شیرز کے وتوفیع اسی تفییر منبیار القرآن میں ملاحظ فراہیں۔ ۳۳: ۳۷ ہے گیگ کی ب الله میں لام تعلیل وعاقبت کا ہے۔ یُکو یَب مضادع واصر مذکر فائب منصوب بود عمل لام تعلیل - تاکہ عذاب دیوے اللہ تعالیٰ ۔

مطلب برکہ اس بار امانت کو اعظانے کی ذمہ داری فبول کرنے سے دوصور تمیں سلمنے آگئیں۔ ابر جوان ذمہ داریوں سے عہدہ برآ کما حقۂ نزہو سکے۔اور شرک دنفاق کے مزئکب ہوئے وہ متوجب نزاہو گئے ۲۶) اور حواس ابتلامیں قائم سے اور ایمان دنفین سے منصف ہوئے وہ

الطف ذکرم اللی کے منزاد ارہوئے ۔ اسے بیٹنوب اللہ مفارع منصوب و احد مذکر نائب توجی و کئی بیا ہی اسلامی سے بس کے معنی گناہ کو اسن طریق سے ترک کرنے ہے ہیں۔

اعتذار کی نین سورتیں ہیں :۔

اد عذركننده سرے سے لینے جرم كا انكاركردے كريں نے يہ گناه كياہى تنبي ٢ دركنده كر اور كا مى كان كيا ہى كان كاركر دے كريں الدرك كا الكاركر دے كا الكاركر كے د

m:۔ اعترا*ف جرم کرے انت*ندہ نے کرنے کالیشین د لاتے ۔

حب اس کاتعدبہ الی کے ذرایعہ ہوتا ہے تواس کامطلب گناہ کنندہ کا اعترافِ جرم کرتے ہوئے اس کی معانی اور آئدہ اس سے بیخے کی بینین دہانی سے اہتد کی طرف رجوع کرنے کا ہے اور دیس نادر علیٰ سے ہوتواں تہ تعالیٰ کا جرم کنندہ بر مہر بانی کرنا اور اس کی توبہ قبول کرنا مراد ہوتا ہے عَفُوْرً الرَّحِدِ عَلَیٰ سے ہوتواں تہ تعالیٰ طرا بخنے والا اور طراح کرنے والا ہے ۔ عَفُورً الرَّحِدِ الله مراد ہوتا ہے ۔ عَفُورً الرَّحِدِ الله الله علی مراد ہوتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ مراب تعلی کردیتا ہے اور اس کی نیکیوں کو اپنی رحمت کے طفیل منرائے تعلی کی درائی ہوتا ہے ۔ اس کی نیکیوں کو اپنی رحمت کے طفیل منرائے تعلی

## بسم الله الرحلن الرحيم ط (۳۳) معم فَ رَجُ السَّبَا مَكِيَّتُ (۳۳)

۳۳: ا = اکٹھکٹ میں الف لام استغراق کا سے بعنی ہمہ نوع حمدو تناء۔ صاحب تفسیر حقانی رقمطراز ہیں کہ ہمہ

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورۃ سبا مکمیں نازل ہوئی۔ اس تسم کی سورتنی کوب کے اول میں اکتحک کی آب عباس فرماتے ہیں۔ ان ہیں سے دونصف اول میں ہیں۔ الا لغام الکھف اور دوا فیر قرآن میں ہے ایک ب دوسری حدلا نکہ بانچ یں الحد حب کوجا ہونصف اول میں شارکہ خواہ نصف آفر میں اور میٹر دراز) اس میں یہ ہے کہ خیدا کی بے نتمار نعمیں دوتسم کی ہیں :۔ اب ایک نعمت ایجاد ہے کہ اس نے معدوم سے ہم کوموجود کردیا۔ ۱۔ دوسری نعمت بھار ہے کہ ہم کوباتی رکھا۔ اور زیزہ سے کے سامان عطا کئے۔ ۲:۔ دوسری نعمت بھار ہے کہ ہم کوباتی رکھا۔ اور زیزہ سے کے سامان عطا کئے۔

ادربنده کی بھی دوحالنیں ہیں :

1 - ایک اتبدار مواسس عالم سے علاقہ رکھتی ہے ،

۲:- دوم اعادہ کہ باردگریم کوزندہ کرکے دہاں کے سامان عطا کرے گا۔ بس ان پانچوں سورتوں ہیں اس بان یا بخوں سورتوں ہیں کہ بیں اور کہیں بفت اوک ہے کہیں اس عالم کی کہیں اس عالم کی کہیں اس عالم کی ۔ اس سورۃ میں ما فی الدیمض سک توقعت بفاد کا ذکرہے کہ جواسس عالم میں آسمانوں اور زمین کی جیزوں کو بید اکرنے میں ہے کیونکی اگرا سمان وزمین کے اندر کی جیزی جارستی ، ہوا۔ رزقے وغیرہ نہوں توانسان زندہ کہیں رہ سکتا۔

دلدالحمد فى الأخرة بن آخرت كى جميع نعمتوں كى طرف انثارہ سے اسى رعامت

= بنه و لکه کرمانی السمون ، اور که دالحکمد کری دم اختصاص کا ہے اور تلک کے کی ایم اختصاص کا ہے اور تلک کے سے ایک سی سے لئے ہے اور وہی مالک مطلق ہے ۔

- اَتَّذِي - اللَّهُ صفت بداى الكحمدُ لله مُوَالدَّذِي لَهُ مَا فِي السَّماوْتِ

..... النج وہی مالک ہے ہراس جنر کا جو آسمانوں ہیں ۔۔۔۔ النے۔
ہے۔ دہری مالک ہے ہراس جنر کا جو آسمانوں ہے منارع صنع واحد مذکر غاتب
ہے کہ کو گئے گئے مسرر رہاب صرب مبنی داخل ہونا۔ بیسے قرآن مجد میں ہے کہ کئی کئی کہ کئی کہ المحبّد کے بین خواصل ہونا۔ بیسے قرآن مجد میں ہے کہ یک کھی کہ کہ کئی کہ المحبّد کئی تک کہ کہ المحبّد کے بیاط طرد : ہم ) وہ جنت ہیں داخل نہوں گے جب کک کہ اوس موئی کے ناکہ ہی داخل نہوما ہے .

جوزمین کے اندرداخل ہوتا ہے مثلاً ہانی ، اموات، تخم وغیرہ اندرداخل ہوتا ہے مثلاً ہانی ، اموات، تخم وغیرہ اندرداخل ہوتا ہے مثلاً ہانی کے جنسے ۔ بنانات ، معدیا دخیرہ ۔ مِنها میں ضمیروا حد مُونٹ غاتب الدہ ض کے لئے ہے ۔ وغیرہ ۔ وغیرہ استَکہا یو احد مُونٹ غاتب الدہ ض کے لئے ہے ۔ وکما کی نوٹ الدیت کہا یو اور جو کچھ اسمان سے اترِ تاہے مثلاً سلائکہ ، احکام الہی دفیر جو کہ ما یک یک ہے ۔ اور جو کچھ اس چرمیا ہے عوری ہے منالاً ملائکہ ، احکام الہی دفیر صفارے کا صیفہ واحد مذکر غاتب جرمیا ہے اس میں جرمیا سے منالاً ملائکہ ۔ اعمال صالح وار واح وغیرہ ۔ ھا منم یواحد صیفہ واحد مذکر غاتب حرامیا ہے اس میں ۔ مثلاً ملائکہ ۔ اعمال صالح وار واح وغیرہ ۔ ھا منم یواحد

مُونِثُ فَاسِّ۔السماء کے گئے ہے۔ ہم ہم سے لا قَا َوَیْنَا۔ معنارع منفی واحد متوث فاس۔ اِ تیاک رہا ب ضہب معدر ناظیر جمع متکلم وہ ہما ہے باس نہیں آئے گھر السکاعذ القیاحذ۔ بعنی ہم پرتیامت نہیں آئے گا، سے بکلی ۔ ہاں۔ بکی کا استعال دوطرح پر ہوتا ہے ،۔

ال نفی ما قبل کی تدید کے لئے شلا ذُعَد الگُونین کَفَرُول اکْ لَتُن تُکِینَ کُفَرُول کا فرہیں ان کا خیال ہے کہ وہ دوبارہ انتقائے نہیں جائینگے ۔ ایپ (ان سے) کہنے ضروراورفشم ہے میرے بروردگار کی تم صرور انتقائے جاؤگے۔ رہے اس استفہام کے جواب ہیں جونفی برواقع ہو:۔

را) خواه به استفهام حقیقی دوشلاً الکیس دُنیل کِنیک بِقائِدِ در کیان پر کفرانبی بی اور جواب می کها جائے بلی دیاں یعنی بال کفراہے)

رب، یا استفهام توسی ہو مثلاً اُ سَیْسَبُ الْدِ نَسْاَتُ النّن نَجْمَعَ عِظَاهَ وَ بَلِی قَادِلْتِ عَلَیٰ الْدِ نَسَاتُ النّن نَجْمَعَ عِظَاهَ وَ مَ بَلَی قَادِلْتِ عَلَیٰ اَنْ نَسْبَوْ کَ بَنَاسَهُ ہُ اللّٰ کَان بَعْ اللّٰ اللّٰ کَرْمَا ہے کہ ہماس کی بُریاں جُع نہ کری گے منزور ( جَع کری گے) ہم تواس پر قادر ہیں کہ اس کی انگیوں سے پوروں تک کو درست کے دی وروں تک کو درست کے دی وروں تک کو درست کے دی وروں تک کو درست

رِج ، يا استفهام نقرري بو مثلًا اكسُتْ بِرَتِكُمْ قَالُوْ ا بَلَيْج مِثْنَهِ لُدُنَا (، : ١٠) كياميں

متبارارب نہیں ؟ انہوں نے کہاباں (توہی سے)

یہاں آست ہرا میں نفی ما قبل کی تردید کے لئے ہے « کافرلوگ کتے ہیں ہم برقیامت ناتے گی۔ اِب کہ نیجے صرور آئے گی قسم سے میرے پروردگاری جوعالم الغیب سے وہ تم بر

= وَسَ بِیْ مَ وَاوْ قَسَمِ کے لئے ہے قسم ہے میرے برور دگار کی قسم کو تاکید کے لئے لایا گیا ہے میروا صدمتگلم کام جع ذات بنی کریم صلی الله علیہ وسلم ہے اور بیٹ دت قسم برد لالت کرتی ہے

— كَتَاْ مِيْكَنَّكُمْ لام تاكيد كاب تَاْ يَايَكَ مضارع يَاكِد بانون تفيله كا صغرواحد مؤنث غاسب سے كُمْ ضميرجمع مذكرها صرده تم بر صرور آئے كى ـ

= عَالِمِ الْغَيْنِ المقتم ، (م في) كابدل سے ياأس سے عطف بيان. بعض کے نزد کی رب کی صفت ہے اور بدی وجہ تمجرورہے عبارت ہوگی ا قُلُ تبلی وَ مَ جِنْ عَالِمِهِ الْغَیْبِ لَتَا تِبَیْنَکُمْدُ۔

= لَا لَعَنْ رُبُ مِ مضارع منفى واحد مذكر فاست عُزُوبُ ( باب نصر) مصدر بمبنى حيب المعنى معنى بوياء مغنى بوناء فائب بوناء ضمير فاعل متقال ذرّة ك لئے ب اور أم ضمير واحد مذكر فائب عسالم

 ونتُقَالُ ذَيَّ يِسْ مضاف الله مثقال الم مفرد معنى وزن برابر- بم وزن - امك فرّہ وزن برابر، ذرہ برابہ ذرّہ کے ہموزن ۔

= وَلاَ اصنَغَرُمِنْ ذلكِ وَلاَ اكْبَرَ- ذلكِ كَاشَاره مِنْ عَالَ ذَسْمَ لَا كَامِنَ اَصُغَوُوَاكُ بَوُ كَا مُطَفَ مِنْقَالَ ذُمَّ تَإِبِهِ ہے ۔

آسمانوں کی اور نہ ہی زمین کی کوئی ذرہ مرابر شے یا اس سے حیون کی اس سے طری اس رمالم الغیب سے بوٹیدہ تہیں ہے۔

= إلدُّ مسرف استثناء ہے ۔ مگر

= كِتْلِ مُبِيْنٍ، موصوف وصفت واضع كتاب، مراد لوح محفوظ - إلَّهُ فِي كِيْلِ مَبِينِ مُريِّكُ رِيسب بيزي لوح محفوظ مِن ( درج ) بي

فائل ک ؛ تفیرابن کثریں ہے کہ بورے قران میں صرف نین آیات ہیں جہال اللہ تعالی نے لینے مبیب پاک ملی اللہ علیہ وسلم کوار شاد فرفا یا کہ قیامت کے وقوع پذیر ہونے برائیے

ا- وَكِينَةِ بِهُونِكَ احَقَّ هُوَ قُلُ إِي وَمَ كِي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا اَنْتُ مُهِمَعِينَ (۱۰، ۲ ۵) اورلوگ تجسے دریا نت کرتے ہیں کہ کیا تیامت کا آناحق ہی سے ؟ تو کہدئے کہ بال مرے رہ کاتم وہنینًا حق ہی ہے۔ اور تم خداکومغلوب نہیں کرسکتے۔ ۲۰۔ اتبت ندا۔ وقال الیویٹ کھنے وہ الا کارٹینکا المستاعة ' فُکُ بَلیٰ وَرَقِیْ لَتَا نِیْنَکُمُ رسم: ٣) ترجم او پر ملاحظم مو لا تا رنینا کے محاذ -

رس وَعَدَة اللَّذِينَ كَفَنُودُ أَ.... الخ رسمه: م) اوبررسه: سى كلى كما ذ

سم میں ہے لیے بین کام تعبیل کا ہے اید لام عاقبت کا بھی ہو کتا ہے) اس کا تعلق كَتَّا نَيْنَ كُمْ يَ حَدِي عَلَت مِن عَلَت مِن لِيَجْزِي النَّذِي أَنَّ الْمَنْوَا وَعَمِلُوا الْمُلِحْتِ كى ـ كَيْجُزِى مُضارع كا صَغِه واحد مذكر غائب حَجْزًاء صَن (باب خرب) تاكه وه برارك

سے کرنے میں۔ صفت منبتہ کاصنیہ ہے رعزت والاء عمدہ۔ مهرد ه = ستعنى الماضى جمع مذكرغات سعى بالبين مسعى المايات مسعى المرابين دورنا۔ مسی سریعر تزروی۔ معنی ال وہ دور تے ہیں ۔ یعنی کوئٹش کرتے ہیں ے مُعْجِزِيْنَ سِم فاعل جمع مذكر مُعَاجِزُ واحد مُعَاجَزَةٍ ومفاعَلة مصدر

مقالدكرك كيضركفي كوعاجز كردينا مرادينا

سَعَوا فِيْ إِلْمِينًا مُعْجِونِيَ رَجُولُكُ بِمَارِي آيات كےبارہ بي رہيں برانے كى كوسنسن يكريت بن اورَجَدُ وَالنَّمِينِ إلى وَاعْلَمُوا اللَّهِ ( ٢: ٩) اور جان رکھوکئ خداکو عایز نہیں کرسکو گے۔

مرصياكو عنجوز اس لئ كباجاتاب كدوه في اكثرامورس عاح بوماتي

= رِجْزِ عقوب ، عذاب ، بلا ، سزاء الرِّجْزِ ك اصل معنى اصطراب كم بي محاور ہے ارتجازت السبمآء بالوعل آسان مجلی کیکڑک سے کانپ اٹھا اور کھتے ہیں دعل موتجز - كيكيا يين والى ، لرزايين والى كرج - بس رخبر وه عذاب كرجن براتر او وال کی سختی سے کانپ انھین

عَذَا اَجُ ٱلِنُهُ مِنْ مِنْ مِنْ جِيزٍ، ورد ناك عذاب كمعتوب اس كى سخى

کانپ اٹھے۔

اُوُ تُواالْعِلْمَدُ وہ جن کوعسلم دیاگیا۔ مراد اس سے یا اصحاب رسول الٹیصلی اللہ علیہ کے علیہ کا میں سے یا اصحاب علیہ ولم میں سے اہل علم ہیں یا اہل کتاب کے عسلمار میں سے جو مشرف باسلام ہوتے مشلًا عبداللّٰہ بن سلام و کعیب وغیرہ رضی اللہ عنم .

نن حبمہ: جن نوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ اس قرآن کو جوتیرے پرورد گار کی طرف سے تیری طر

اناراگیاہے سمجھے ہیں کردہ حق ہے۔

المرابی سے سے ایک مفارع واصر مذکر غاتب جول ایک دہاب صرب سے وہ برایت کرنا ہے۔ ضمیر فاعل الذی انزل کی ضمیر ہے ای القوان ۔

ے آگئے زنیز دنعیل کے وزن بر مبالغہ کا صنی خالب، زبردست، نوی گرای فدر۔
النحویٰ رحکمن کے فعیل کے وزن بر مبالغہ کا صنیت بہ کا صیغہ بمعنی مفعول ہستودہ، صفت
کیا ہوا۔ محود ۔ دونوں انٹر نعالی کے اسساد صنی میں سے ہیں بوج مضاف الیہ ہونے کے مجدد ہم مہر، کا سے میں بوج مضاف الیہ ہونے کے مجدد ہم مہر، کا سے منکلم دلالت و باب نعری مصدر۔ بہتہ ذیا راہنا ہی کرنا۔ دائستہ دکھانا۔ دُلئِل ما مدار ہنا۔

کُمْ صَمیر معنول جمع مذکر واخر۔ دکیا ، ہم تہیں بیتہ دیں۔ یہ مخاطبین کفار قرابش بی بھے ۔وہ تعجب یا استہزار کی دج سے ایک دوسر سے مخاطب ہو کریہ کلمات کہتے تھے قبالسوا مخاطبا بعضہ دلیعض علی جھتہ التعجب والد ستھزاو سے گئیہ مضارع داحد مذکر غائب تَدْبِئَ کَهُ وَتفعیل بنانا۔ جُردینا۔ گئه صمیر مفعول جمع مذکر ما من و ماد دیا۔ منہ منہ منہ بنانا ہے۔

ے مُتِزِفْتُنَمْ۔ مامنی مجول جمع مذکر صاضر۔ تَمُنِوْنَيُّ دِنفعیل مصدر عس کے معنی ہیں کمی چیز کو مجاڑ کا وزن اسم مفعول کا ہے لیکن کمی چیز کو مجاڑ کا وزن اسم مفعول کا ہے لیکن بہ مصدر ہے اور فعل کے بعد ٹاکبد کے لئے آیا ہے گل سے کشدید مزید مراد ہے۔ بہ مصدر ہے اور فعل کے بعد ٹاکبد کے لئے آیا ہے گل سے کشدید مزید مراد ہے۔ بعث حبب نئم بالکل ریزہ دیزہ کر دیئے جاؤ گے ۔

۱۳۷۰ مے آف آن کھی اصل میں آ اِف کوکی تھا۔ بہلا ہمزہ استفہامہ ہے ودمرا ہمزہ وصل ہے دومرا ہمزہ وصل ہے دو ہمرا ہمزہ وصل ہے دو ہمزے و در استفہامہ ہے دو ہمزے و در استفہامہ ہے دو ہمزے ہمزہ وصل تخفیف کے لئے مذف ہوگیا۔ صیغہ ماصی واحد مذکر غاسب ہے اِف توکا و کو افتحال کی معدد۔ اس نے حبو ملے باندھا۔ اس نے بہتان تراشا۔ استحبو ملے باندھا۔ اس نے بہتان تراشا۔

اس کا نزممہ دوطسرح ہوسکتا ہے۔

ان كيااس فالتدير هبوط باندهاب ؟

۲٪ یا تواس نے اللہ رجوٹ باند ماہے۔ آگہ بے جنگہ کیا اسے مبنون ہے سے جنگہ کی اسے مبنون ہے سے جنگہ کی جنگہ کی جنگہ کے حواس سے جنگہ کئے گئے کے جنگہ کی جنگہ کی جنگہ کی جنگہ کی جنگہ کی جنگہ کی جواس سے جنگ ہے جنگ کے حواس سے جنگ ہے جنگ کی جنگہ کی جنگہ کا بار اس نے جیالیا جنگ کی میں کے درخت زمین کو جنگ ہ می اس سے مستقی ہے۔ درختوں والا ہردہ باغ جس کے درخت زمین کو جمیالیں جنگ کہلاتا ہے۔

۳۳: ۹ = اَفَ کَمُد بِرَوْا وَ فَرَن عَطَفَ ہِن مِنِ السَّعَهٰ اللهِ ہِن عَومًا مِرُونِ السَّعْهٰ اللهِ اللهِ م (کیف، این، اَنَّی، هکل الله عامی، ما، وغیره مسرف عطف کے بعدوا تع ہوتے ہیں فکین ہمزہ حسرف عطف کے بعدوا تع ہوتے ہیں فکین ہمزہ حسرف عطف پر اس امرسے آگاہ کرنے کے لئے پہلے لایا جاتا ہے کہ صدر کلام ہی آگاہ کرنے کے لئے پہلے لایا جاتا ہے کہ صدر کلام ہی آئے کے واسط اصلی حسرف ہیں ہے۔

توكيا انبول نے نہيں د كھا۔ كيا وہ نہيں د كھتے .

= مِنَ السَّمَاءِ وَالْدَرُ حَرِّ مِنْ بَعِيفِيهِ ، آسان اورزين بن سے جوان النے آگے اورلین بی سے جوان النے آگے اورلین بی بی بیارس کورنہیں و مکھتے (جوابی جمامت ووسعت کے لحاظ سے ان کے دل کو قدرتِ اللی کی عظمت کے دلائل سے لبرز کر لینے کے لئے کافی ہیں ) جوانی دل کو قدرتِ اللی کی عظمت کے دلائل سے لبرز کر لینے کے لئے کافی ہیں ) جوالے اجمام عظمہ کا ابتدا ، بیدا کرنے واللہ کیادہ اجمام منیرہ کی خلت نانی برقادر نہیں؟) سے اِن نشرطیہ سے دنشا مضارع کا صیغہ جمع معلم سے مَنشَدُ معدر مضامع سے اِن نشرطیہ سے دنشا مضارع کا صیغہ جمع معلم سے مَنشَدُ معدر مضامع

وَمَنَ لَيْقَنْتَ ٢٢ بِهِ اللهِ الل انہیں زمین میں د ھنسادیں۔

خَسُوُ بِي إِندُر مِن مِن حَسَفَ فعل لازم بعي سع اور منعدى بھي ـ = أَوْ نُسُنِقِطْ عَكَيْهِمْ - أَوْ حرف عطف - نَسُنَقِطُ كَا عِطف فَحَنْيِفُ بِهِ اوريهِ عِي ان كعلي مفارع مُعزوم لصيغ جع معلم سع يامم ان بركرادي -= كِسَفًا - كِسْفَة كَ جمع اكسًا فَ وكسُون جمع الحمع وكمي - كسُون مورج كربن كست فعل منعدى و لازم دونوں طرح استعال ہوتا ہے۔ منینی ایم فاعل واحد مذکر الله کی طرف خلوص سے رجوع کرنے والا۔ إنا بَدُّ د باب ا نعالیٌ مصدر نَوْبٌ ما دّہ د باب نعر ) سے ۔ کسی چز کایار بار ہوٹنا۔ نَوْ بَکَةُ <sup>مَر</sup>ُ حاصل

٣٣: ١٠ = النَّيْنَا دَاؤُدَ مِنَّا فَضُلَّهُ إِلَّا اللَّيْنَا- بِمِنْ ويا نعل دَاؤُدُ مِعْول اول مِنّا مال ہے فَصُلّاً معول تانی - ہمنے داؤد کوائی طوف سے فضیلت بخبشی " فَضُلاً صيغ كره الحبار عظمت ك لية ب م

= ياجبَالُ - يوفَضُلَّة كابرلب اى قُلْنَا يَاجِبَالُ -

بعنی اے بہاڑو! تم بھی ان کے ساتھ مل کرسبیے کرد\_

یہاں اَدِیِ معبنی سَبِحِی ہے توک بیے کرا

= دَالطَّنْيَرَ- الطَّايْرَ منصوب ياتونعل مفيره كالمفعول بونے كى دج سے ہے۔ اس صورت میں تقدیر کلام ہے وَ سَنْظُوْنَا لَهُ الطَّیْرَ۔ اور ہم نے پرندوں کو بھی والطیر جنس کے لئے ہے اس کی تسخری کردیا ۔ اکدوہ بھی بہاڑوں کے ساتھ مل کرحضرت واؤ دھے ہمراہ کسبیح کرمین کا عطف فضُلًا میرہے اور برندوں کا مائحت کر دینا بھی فضیلت میں سے أدرج گة وآن مجيدمي سے إِنَّا سَخَوُنَا الْحِبَالَ مِعَالَا يُعِيِّبُ بِالْعَثِيرِي وَ الْدِ شَوَاقِ لِهِ وَالطَّيْرِ مَحْشُورُتُهُ لَا كُلُّ لَهُ اقَّايِكُ هَ (٣٨) مَا -19) مِهَا یہار وں کوان کے مطبع کر دیا تھا۔ کہ ٹنام اور صبیح ان کے ساتھ تبیع کیا کرتے تھے اور پرندو

کوبھی (ان کے مطیع کردیا تھا) جواکس کے ہاں (تبیع کے لئے) کھے ہوجاتے تھے۔
ادر جبگہ ہے و سنتھ و نکا تھے کا اوک و النجیبال کیستجنب کی التطابی (۱۲:۹) اور ہم نے داؤد کے ساتھ تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ وہ اور ہرندے لبیع کیا کر ہے۔
مندر جر بالاآیات کی روشنی میں بیصاف ظاہر ہے کہ بہاڑا ور ہرندے ایک ہی حکم کے محت داؤد علیدال لام کے ساتھ تبیع کرنے ہر مامور کر دیئے گئے تھے۔
سیماڑوں کی تبیع ہے ان کی صدائے بازگشت یادہ عام تبیع مراد نہیں جو فیا مل کا : ہر چیز ابنی ابنی زبان مال وقال سے کرتی رہتی ہے مراد نہیں ۔ ورز صرت فیا مل کا : ہر چیز ابنی ابنی زبان مال وقال سے کرتی رہتی ہے مراد نہیں ۔ ورز صرت داؤد علیال لام برفضل وانعام کے سلسلیس بیان کرنا کیا اہمیت رکھناہے ۔
الگنا ماضی جمع مسلم۔ اللہ نکہ فور کیائی (افعال) مصدر جس کے معنی ہیں نرم کر دیا۔
الگنا ماضی جمع مسلم۔ اللہ نکہ فور جنا کے کہ اس نے لوگوں سے نرم برناؤ کیا۔
الگنا ہے نے نرم کر دیا۔ اس کی دد صورتیں ہوسی ہیں۔
الگنا ہے ہے نرم کر دیا۔ اس کی دد صورتیں ہوسی ہیں۔
الگنا ہے کہ نوان کا با تھ گئے ہے ، موم ہوجاتا تھا۔ دوتم یہ کہ ان کولوہا بگھلانے کا فن سکھا اقرال ہی کہ کوبا ان کا با تھ گئے ہے ، موم ہوجاتا تھا۔ دوتم یہ کہ ان کولوہا بگھلانے کا فن سکھا اقرال ہی کہ کوبا ان کا با تھ گئے ہے ، موم ہوجاتا تھا۔ دوتم یہ کہ ان کولوہا بگھلانے کا فن سکھا

کا کا کہ کی کی بھٹے کا باب طرب سے یہ فعل لازم بھی آیا ہے بمبعی نرم ہونا۔ مشلاً فیکھا مَ حُکمَدِ مِیْنَ اللّٰہِ لِینْتَ کھے خدرہ: 9 ہ ای مجربہ الشرتعالی کی دجمت ہی کے سبہ سے ہے کہ آپ ان کے سابھ فرم ہے۔

سابغاً = این اعمل میں ان مصدرہ ہے ای الناله الحد بدل بعمل سابغاً دکشادہ زر ہیں بنانے کے لئے ہم نے لوہا اس کے لئے زم کردیا۔

سلیفت اصلیں سکیغ کین کے رہاب نصری سکیؤ عظم مصدر۔ سے اسم فاعل جمع مؤنث کا صیفہ ہے سالیف کے داور یہاں موصوف مخدوف کی صفت ہے یعنی دروعیا سابغات کے سابغت موصوف کو سابغات کے کثرت استعال سے موصوف کو سابغات کے کثرت استعال سے موصوف کو بیان کرنے کی حاجب ہی ندری ۔ لیکن سابغت بعنی کشادہ زرہ کے کثرت استعال سے موصوف کو بیان کرنے کی حاجب ہی ندری ۔ لہذا سلیغات (بلاموصوف مجنی کشادہ زرہیں مستعل ہے!

جسے البطح دا دی کے کشادہ ہونے کو کہتے ہیں لیکن استعال عام میں کشادہ وادی کے معنون میں بی ستعال سے بی ستعال سے سی کشادہ وادی کے معنون میں بی ستعال سے سی کشادہ وادی کے معنون میں بی ستعال سے سی کشادہ وادی کے معنون میں بی ستعال سے سی کشادہ وادی کے معنون میں بی ستعال سے سی کشادہ وادی کے معنون میں بی ستعال سے سی کشادہ وادی کے معنون میں بی ستعال سے سی کشادہ وادی کے معنون میں بی ستعال سے سی کشادہ کا میں کشادہ وادی کے معنون میں سی ستعال سے سی کشادہ کا میں کشادہ کی کشادہ کا میں کشادہ کی کشادہ کی کشادہ کو کہتے ہیں لیکن استعال سے کہ کشادہ کی کشادہ کو کہتے کی کشادہ کی کشادہ کو کہتے کہا کہ کشادہ کی کشادہ کی کشادہ کی کشادہ کی کشادہ کو کہتے کہا کہ کہ کشادہ کی کشادہ کا کشادہ کی کشادہ کشادہ کی کشادہ کی کشادہ کی کشادہ کا کہ کشادہ کی کشادہ کا کشادہ کی کشادہ کی کشادہ کی کشادہ کی کشادہ کی کشادہ کی کشادہ کی

ے خیر نے امروا صدمذکر ما طر تھ نیو نیو (تھنی نیو) مصدر مناسب اندازہ کے ساتھ

بناد کر یول کوحساب کے ساتھ بناؤ اور جوڑو۔

= إعْمَلُوْ إ - فعل ام جمع مذكرها عز عَمَاحٌ مصدر - تم كام كرو-

يبال خطاب حضرت داؤة اور آلِ داؤد عليه السلام سے سے اس لئے جمع كا صبخه آیا ہے ١٢:٣٥ = ولِسُكَيْهُانَ الرِّو يْهَ موادُ رن عطف سے لِسُكَيْهُانَ كا عطف النَّاكَةُ التُحَدِيْدَ كَ لَهُ بِهِ اور الرِّرِيْجُ كاعطف الحديد برب. الانة الديج معنى نسخيرها - اسكينلن بوجعكم والف نون زائدتان كے غيرمنصرف سے اورہم نے مسخ کردی سلیمان کے لئے ہوا۔

= عَدُ وَهُمَا مِن منان منان الله عُدُو كُو عَكَ اللَّهُ صلح - نجسرا ورسورج بكلن كے درمیان كا دفت غنگ وَات جمع ۔ حِيا حتمہ واحد مؤنث فائب جسس كام جمع السِّر ہے ہے۔ یہاں الب بچ کی مناسبت سے غُکری سے مراد ہواکی صبح کی منزل یا مسافت ! غُدُو في هَا مُشْهُدُ . ترجم موكا : اس كى صبح كى منزل اكب ماه كى -

مرا دید کے مسبح کے وقت ہوا حضرت میمان کو لے کرا تنا فاصلہ طے کرلیتی جتنا کہ ایک اا ا کمیستزرفت ار کھوڑے ہر ایک ماہ میں طے کرتا ہے۔

 حار کے ایکھا۔ مضاف مضاف الیہ رکوائے شام سورج طوطلے سے رائے کمکا وقت مطلب اس کی شام کی منزل دعجی اکب ماه کی ہوتی۔

= آ مسكنناً - ما صى جمع متكلم إسكالة وباب افعال، مصدر بهم نے بہادیا - سم نے جاری كرديا- فعل لاذم سَالَ يَسِيُكُ وحزب ، مَسَيْكُ و مَسَيْلًا بُ أَيانى بها۔ اسى سِيسَيُكُ

ے عَیْنَ الْقِطْوِ مضاف مضاف الیہ عَیْنَ حَبْم الْقِطُو بِکھلا ہوا تا با۔ عَیْنَ الْقِطْوِ کَمِیلے ہوئے تا ہے کا حبثمہ، عَیْنَ۔ اَسَلْنَا کا منعول ہے اور بدیں وجہ

= وَمَنِ النَّجِنِّ - واو علمف كانت من النَّجِنِّ إِمِنْ بَعيضيم كاعطف الدَّلِح برہے اور سم نے سیمان رعلیہ السلام کے تابع کردیا کئی حبوں کو۔

دہ حسکم عدولی کرتاہے۔

رہ سیم صوری است سے اللہ ۔ ہمارا حکم صنی جمع مشکم اللّٰدکی طرف داجع ہے ۔ سے اَ مُسِوِنًا ۔ معنیا ف معنیاف اللہ ۔ ہمارا حکم رضمیر جمع مشکم اللّٰدکی طرف داجع ہے ۔ بعنی جوان میں ہے ہما ہے حکم (کرسیمان دعلہ السلام) سے تا بلے فرمان دہمی) سے سرتابی کرتا ہے ہم

اسے بھڑ کتی ہوئی آگ کا عداب مکھائے۔ اسے بھڑ کتی ہوئی آگ مفار ع رمجزوم بوج جواب شرط ) جمع متعلم اِزَاقَاقُ رباب انعال معدد ع منبر واحد مذکر غاستے مفعول اس کا مرجع مئی ہے۔ ہم اس کو مکھاتے ہیں۔ مجھاتیں گے۔ کا صغیر واحد مذکر غاستے میفعول اس کا مرجع مئی ہے۔ ہم اس کو مکھاتے ہیں۔ مجھاتیں گے۔ = عَذَابِ السَّعِنْدِ عَمْر كُتَى بولَى أَكْ كاعذاب يعنى دورخ كاعذاب، تعض كے نزدىك دينايى

ہمہ: ۱۳: سے مَحَادِنیبَ محراب کی جع رہاں مراد مضبوط ممل ، قلع ، اونچی اونچی عبادت گا ہیں است نما شیل کے قدمتال کی جع رموز ہیں ۔ نفسویریں ۔ شریعیت سیمانی پی مجسمہ تراشی اور معسوری

حرام نہ تغیب ۔ = جِفَایِن ۔ جَفَنَۃ واحد لگن، بڑا پیالیہ ۔ برتن جس ہیں شراب نبائی جائے ۔ = جِفَایِن ۔ جَفَنَۃ واحد لگن، بڑا پیالیہ ۔ برتن جس ہیں شراب نبائی جائے ۔ = كَالْجُوَابِ- كانتنبه كلم- جَوَابٌ جَابية عَى جَع سِه. برا وص رتالاب -= قَدُوْرٍ بِرَّا سِيلِتٍ موصوف وصفت و قُدُوْرٍ فِندُ كَ كُر جمع و بانديال وكلي دَاسِيلتٍ رُسُوطِ سے اسم فَاعل كا صيغ جع مُونث مَ اسِيَة ط كى جع ردُسُرَة كے معنیٰ كسى جيز برقائم رمنا اور استوار ہونا ہے ہیں ماسولیت ایک مجد دھری سنے والی - مروقت جو لھوں بر

قائم معنوالي و ديكيس ال دَاؤدَ۔ ای یا ال دَاؤدَ۔ لےداؤد کا آل ۔ لے داؤدکی آل ۔ لے داؤدکے گروالو۔ منادی ۔

مركب اضافى ہے . مضاف منصوب ہوگا۔ داؤد بوج علمیت دعجیت غیمنعرف ہے! = منشكرًا - منصوب بوج مفعول لا - إعْمَكُوْا مُنشكُرًا تم شكريس نيك اعال كياكرو-

= وَ قَلِيْلُ مِي وَاوْ صَالِيهِ عِي وَا

\_ التَّشَكُورُم مِنْ الْكُولُ سِي بروزن فعُولُ صفت منبه كاصغهر مؤنث، مذكر دونوں سے بئے کیساں استعمال ہوتا ہے۔ بڑا مشکرگذار ۔ بڑا احسان ماننے والا۔ یہ التُہ تعالیٰ کے اسسمار حسنی سے بھی ہے اور حب اللہ تعالیٰ کی صفت میں واقع ہوتو اس کا مطلب ہوگا!

برُ التدردان - تفورُ مے کام بردگنا تواب نینوالا -مهر الله الله عَضَيْنَا عَكَيْرِ - فَضَى عَلَىٰ كسى كے خلاف فیصله كرنا - قَضَيْنَا عَكَيْرِ الْمَوْتَ

ہم نے اس کے خداف موت کا فیصلہ کرلیا ۔ لینی دحبب، ہم نے اس برموت کا حکم جاری کردیا ۔ ان کو بہتہ نہ بتایا اس کی موت کا وکسی جزنے ) ان کو بہتہ نہ بتایا اس کی موت کا ۔ کہ لاکہ کے معدلہ نيزملاحظ بوسم س: > - مندرج بالا-

= كَاتَّةُ الْآرُضِ وزمن برطن والاء بإورب مِن والا، يا ربيك كر طبن والامانور، مراد بیاں دیکے ہے۔

مرادیباں دیمیں ہے۔ سے منشکا تکہ مینشکا کا کہ اسم آلہ نسکی مصدر سے باب فتح ر بروزن (مِفْعَ لَکُمْ) اوازدینار مہنکانا یہ معناف کا ضمیرواحد مذکر غاتب معناف الیہ اس کا ڈنڈا۔اس کی لاکھی

انثادہ مفرت سلیمان کی طرف ہے) سے محقّے۔ ماصنی داحد مذکر غامت ۔ وہ گر بڑا۔ خکے مصدر ِ جس کے معنی کسی جبز کا آواز کے ساتھ نیع گرنے کے ہیں۔ بہاں ضمہ فاعل معفرت نیمان علیرانسلام کی طرف راجع ہے) اور حب گرفران مجد میں ہے ف خو کھی نیک ہوئے الشقف موٹ فئ قیصے ہے۔ (۲۱:۱۲) اور حجیت ان بر اُن کے اور میں ان بر اُن کے اور میں ان بر اُن کی اور میں کا در میں کے در میں کیا کی کا در میں کا در میں کیا کہ کا در میں کا در میں کا در میں کا در میں کی کا در میں کا در میں کا در میں کی کا در میں کا در میں کیا کا در میں کی کا در میں کائ اوبرہے گرٹری۔

اوپر کے تربی ہے۔ سے تَبَیَّنَتَثِ ۔ ماضی واحد مُونِث ظائب ۔ اس لے مبانا۔ تَبَیُّنَ (لَفَعَلَ مُسَرِّر يهال وامدمونت كا صيغه حبّول كے لئے استعال ہواہے۔ يعن تب حيّات نے جانا۔ نب جنات برحقيقت ظاهر موني -

= مَا لِبُنُوْ ا - ما صنى منفى جمع مذكر غاتب. وه زيه - وه نه يهته -

= اَلْعَكَ أَبِ الْمُهِانِينِ موصوف وصفت رسواكن عذاب ، ذلت آميز عذاب ، سم، دا = لِسَبَارٍ - اس سے مراد توم سبار ہے - اس قوم کا ملک بھی سبا کے نام سے منتہورتقا ۔ اور ہے و ہی عسلاقہ ہے جو عرب کے جنوب میں اب اسوقت عسلاقہ بمین کہلاتا ہے ے تِنَاثُنِ عَنَ يَمِيْنِ وَ شِمَالٍ وَ . فَعَ رَوْ بَاغَ أَكِ دَائِسَ طُونَ اور الكِ بِاللِّي طرف ۔ اس سے مراد رہنہیں کہ ملک معرس صرف دوباغ بھے ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف \_ بلکه مقصد رہے کہ دائیں بائی جدھ بھی نگاہ انگٹی تمقی با غات ہی با غات تھے۔

جَنْتُنِ الْيَهُ مُ كَابِلِ مِ الْيَهُ عُسِهِ مِرَادِيمِي بِاغَاتِ بِي بِي = كَيُوا - ...... لكه اس سے تبل كلام مقدرہ ہے - اى قال كھند منيت كه وكوا = بَلْدَةً طَيْبَهُ وَسَ بَ عُفُورً جَلِمُ تَالَفِهِ اورموجب شَكر كَى تَصرِبُح كَ تَحْبُ تعنی به تنبارا ملک عمده و نو تصورت م باغ و بهارال سے معمورا ورتمرومیوه جان ورزق سے بھرلیم

تہاری تطف اندوزی کے لئے موجود ہے اور تہارا پروردگار تم پر اپنی نواز شات و مغفرت کے درواز وارکئے ہوئے ہے اس حالت بن تہائے لئے اپنے بروردگار کارکا شکر اداکرنا لازم آتا ہے۔ یعنی اس منعم کی نعمنوں سے بہرہ اندوز بھی ہوا ور اس کا سٹ کر بھی ا داکرہ ۔

ہم کی نعمنوں سے بہرہ اندوز بھی ہوا ور اس کا سٹ کر بھی اداکرہ ۔

ہم تھی لیا۔ و فَاعْرَضُوا ۔ ما صی جمع مذکر فائب اِعْدَاحِنُ و افعال کی مصدر انہوں نے مذہبیر لیا۔ یعینی سرتابی کی ۔

مذہبیرلیا۔ و تو تعقیب کا ہے بھر انہوں نے مذہبیر لیا۔ یعینی سرتابی کی ۔

المعی اللہ اللہ کے مور میں من عطف ہیں کے لئے ہے۔ موہم نے ان بردسیل العرم بھیج دیا ہے متنی کی اندوم بھیج دیا ہے متنی کی اندوم میں مناون میان الیریسٹیل کی سید ہے ۔

العدامة کے معنی مزاح کی تُندی اور درشتی کے ہیں۔ لہذا حجا کے معنی ہوں گیا سومم نے ان بر سخت سید ہوں گیا سومم نے ان بر سخت سید ہوں ۔

العدامة کے معنی مزاح کی تُندی اور درشتی کے ہیں۔ لہذا حجا کے معنی ہوں گیا سومم نے ان بر سخت سید ہوں۔

بعن نے العدم کے معنی بندے کئے ہیں کہ پرسیلاب سندکے کو کھنے کی وج سے آیاتھا بعض نے العدم سے جنگل چوہا مراد لیا ہے کہ پرسیلاب چوہے کے بندیس مشکات کرنے اورنتیج ؓ بند کو کئے سے آیا تا۔

ہر یجہ جب رسے سے ایا گا۔ دستہ مآدب کی طون اشارہ سے تغمیل سے لئے کسی مفصل تغبیر کی طرف دجوع کیا جاگئے سے پہنچنگ نیکھ نمٹ ان کے دوباعوں کے مدے جنگت کین دلیسے دوباغ ۔ سے برائ کو سادہ کا رہ نہ

= أكليد ميوه رميل رجوكهايا جائد فعُنك كوزن بر-

= خَمْطِ تَميلاً بدمزه - بيلواوراس كاعبل الغوى بروه سنزى عبى كمزه مى اتنى تلى بيدا بوجائي كالمال كالعبل الغوى بروه سنزى عبى كمره مى اتنى تلى بيدا بوجائي كالمال كو كايانه جا سك درجاجى

ذَوَا نَى أَكُولِ خَمُطِ - ذَوَاتَى مضاف أَكُلٍ خَمُطٍ موصوف وصفت لكر

مضاف الير بدمزه اوركسي تعيلون ولك باغ -

= اَنْكِلَ - اَى ذَوَاتِیُ اَنْكِي اَنْكِي وَ اَنْكِي مِهَاوَ كَ وَرَخْتَ كُو كِينَةٌ بِي اِسْ كَى جَعْ اَنْتُلاَتُ وَ الْتَالِ مُنْهُ وَلِكَ رَجِنِهِ مِهَا وَكِي وَرَخْتِ مِقْعِهِ

فَيَا مِلُ لا ، يه مالت بند تُو مِن سے ہوگئ بند تُوٹا اور اس کاسيلاب باغات، فصلات

کی فوری تبابی کاسدب بن گیا۔ سند کے ٹوشنے سے ذریعہ آبیاتی برباد ہو گیا۔ اور معور سے ہی عرصه بس وه جنت مثال علاقه بنجب روبریا د ہو کررہ گیا۔

۱۷:۳۴ خ لك ريتبديلي ـ

= حَبَوَ بِينِهُ مُدَد جَوَيْنَا مَا مَن جَع مَتْم هُ مُعْمِرُ فعول جَع مذكر غاسَ جَوَاءً وبابض معدد۔ ہم نے ان کو بدلہ دیا۔ ہم نے ان کو سزادی۔

ہما میں بارسببیہ ہے ۔ مکا موصولہ ۔ بسبب ان کی نا شکری کے ۔ ان کے کفڑے .

= حَدَّلُ لَ كِيار بِهال هَكُلُ النِيهِ مِنْ بِي حَمِيمَ مِعني بِي

 آئنگِفُوْر۔ صفت مثبہ کا صیغہے۔ بوج مفعول ہونے کے منصوب ہے۔ کافر، نا شکرا۔ نامسیاس ۔ احسان فراموسٹس ۔

سه: ١٨ = جَعَلْنَا - جَعُلُ (بابِنْتِ) سے ماضى كا صغة جمع متكم -ممنے کیا۔ سم نے تھے ایا ، ہم نے مقرر کردیا۔ بہاں اتبہ ندایں بعی ہم نے آباد کردیا تھا۔

یتنته شد- ان کے درمیان ۔ منمیر هکفہ جمع مذکر غائب کا مرجع اہل سبا ہیں مراد سہا سے ملاقہ کے درمیان اور سلکے شام سے درمیان ۔

انعتُوی برجع و العتویة واصر بیاب بشهر اکر العثوی کرنزین کو کہتے ہیں آ کیتی بلو کنا فیھا۔ جن میں ہم نے برکت دے رکھی تقی۔ ان سے مراد نتام اور فلسطین کے قصبے اور شہر ہیں بعن کوانٹر تعالی نے بارکت بنادیا تھا۔ کریباں متعدد انبیار کا ظہور ہوا۔ = قُرَّى ظَاهِرَةً - قُرُّى قَرْبَية وكَى جَمْع ہے بستیاں ۔ موصوف ہے ظَاهِرَةً صعنت، مراد اس سے دہ متہرا در سبتیاں جوکسی نتاہراہ بروا قع ہونے کی وج سے مسافروں کو كودورسے نفرآنے تكيں - خَاهِرَةً بعنى عاصرةً بعى بوسكتاہے۔ بعنى آباد ـ فُرَّى منصوب بوم جَعَلْنَا كے مفعول ہونے كے ہے ـ

مطلب ہے ہے کرسباء کے علاقہ اور ملک نتام کے علاقہ کے درمیان بخارتی شاہراہ يربرلب سرك بندو بالاعمارتول والى بستيال بمن آباد كرركمي محيس \_

السَّانِيَ سَارَلَسِيُرُ (ض ب) سے مصدرے جس کے معنی زبین پر چلنا کے ہیں يهاں مساخت مرادہے وَقَدَّ وْنَا فِيهُا السَّيْوَ اوران مرِراه وا قع لبنيوں کو درميا نی مساخت کو می نے مناسب منزلوں ہیں تقسیم کرد کھا تھا۔ یعنی ایک بنی دوسری کہتی سے مناسب فاصلہ ہر آباد کرد کھی تقبیں ۔ صبح ، دو پہر، نتام کسی وقت بھی ہر مسافر کو ایک نہ ایک بہتی ہیں رہائشن کی سہولتیں میسر مقیں ۔

ول بنین المین کی جمع سر بے خوت بمطن رہے دھڑک، بے کھٹکے۔ بینی تم دائت دن بے خطران لبتیوں کے درمیان آؤجاؤ تنہیں کسی فتم کا خطسرہ تنہیں مشلاً معبوک ، بیاس ۔ چوری ، طحاکہ ۔ وعنرہ ۔

۳۳: 19 = فَقَا لُوْلِ الى لما طالت على هد مدة النعمة بطووا وصلوا والثوالذي هو خيوكما فعل بنواسوا شيل وطلب النواالذي هو خيوكما فعل بنواسوا شيل وطلب البصل والشوم مكان المعنق والسلوئ بعن حبب ميش وعفرت كى مدت طويل بوكى تووه بهك كئة اور (اس آمالش وارام كى زندگى سے) اكتا گئة تواد في جيزكو اعملي جيز بر ترجيح دينے گئے - جيماك بى امرائيل نے كيا تقا من اورسلوئ كے بجائے بيا زولهن كى طلب بر

حب نوست بهال مك بينج كئ توده كمفك.

دَ تَبَنَا بَالِحِدُ بَايُنَ اسَفَادُ فَا لَهُ بِهِ اللهِ بِرود دُمَّارِ بِهاری مسافتوں کے درمیان فاصلوں کو لمب لمباکر ہے۔ بینی ایک بڑاؤ دوسرے بڑاؤ سے کانی دور بوان کے درمیان دسیع وع لین صحابہ<sup>وں</sup> غیر آبا دوبرانے بھوں رامستہیں واکہ زنی کی واردائیں ہوں قافلوں کی صورت ہیں ہم سفر کمیں اور اس طرح مہم جوئی میں مزہ آجائے۔

متروری نہیں کہ یہ بات انہوں نے فی الواقع اپنی زبانسے کہی ہو دل کے اندر کی

تمنا بھی مراد ہوسکتی ہے۔ = بَاعِدْ امر کا صغدوا صدمذکر ما صر مباعک کا کا کہ مقاعکتی سے تو تجدب داکر ہے۔ تو دوری کرنے یہ

= . فَجَعَدُنُهُ ﴿ اَحَادِثِيثَ - توہم نے انہیں اضادیا۔ ان کو ایسا بارہ بارہ کردیا کران کا نام د نشان کک مٹ گیا۔ اور اہب ان محصرت قصے ہی رہ گئے ۔ عرب ہیں محاورہ ہے ذھبوا ایدی مسبا۔ کہ اہل سباک جال میل گئے۔ یہی منتشرادر تقربہو گئے۔ = حُلَّ مُمَّدَّ تِن و ملاحظ بوس : ) فعل ك بعد تاكيد ك معدد كولايا كياب م فعل ك العدت كيد ك معدد كولايا كياب م فعل ك الناكم ويا م الكرائية والمرويا -

صَبَهَا رِد صَبُوکُ سے بروزن فقال مبالغہ کا صیغہ ہے ٹرا صرکرنے والا۔ ٹرامخل فراج

 مشکور فیکول کے وزن برصفت مشبہ کاصیغہ سے مبالغہ کے اوزان ہیں سے

 مشکور اور اور مسان مانے والا ۔ حب المترتعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو تو تمب نی فرا قدر دان ہ

= فَا تَبَعُوْكُ اللَّهُ فَولُقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِائِنَ وَ فَا تَبَعُوْا بِسِ ضَمِهِ فَا كَمَعُ مَذَكُمُ فَاسِبِ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِائِنَ مِن مِن بِيانِهِ اللَّهُ وَالفَظ فَولِقِ فَاسَبِ بَى اَوْمُ وَالْمُؤْمِنِائِنَ مِن مِن بِيانِهِ اللَّهُ وَالفَظ فَولِقِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُون لِهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِيْقًا هُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ

ا نبعوا بن ضمیرفاعل اہل سباکے لئے اور مین تبعیف ہمی بیان کیاگیاہے ا مہر ۲۱:۳ سے مماک ان کے تکہ ہم ۔ بن کا ضمیرواحد مذکر غائب اِنبائیش کے کے ہے اور ھیے داور مذکر غائب اِنبائیش کے کے ہے اور ھیے دھی مذکر غائب بن آدم کے لئے ہے ۔

کے بے اور ہے کہ صمیر جمع مذکر فائٹ بنی آدم کے گئے ہے۔

الگے۔ استغنا بمنفطع ۔ مفرغ ہے دوسیکن سے معنی میں استعال ہو اہے ۔

ایکٹ کہ استغنا بمنفطع ۔ مفرغ ہے دوسیکن سے معنی میں استعال ہو اہے ۔

ایکٹ کہ معنی نکھی کا میں کا ہے نگٹ کہ مضارع منصوب ( بوج عمل لام ) جمع مشکل ہے نگٹ کہ میمنی کھیں ) اور منولی ( ہم دکھیں ) اور منولی ( ہم دکھیں ) کے معنی میں ستعل ہو تا ہے ۔ اور یہاں سب معنی ہی مراد ہوسکتے ہیں ۔ جہاں کہ عسلم کا تعلق کے معنی میں سنتعل ہو تا ہے ۔ اور یہاں سب معنی ہی مراد ہوسکتے ہیں ۔ جہاں کہ عسلم کا تعلق کے معنی میں سنتا ہیں ۔ جہاں کہ عسلم کا تعلق کے معنی میں سنتا ہیں ۔ جہاں کہ عسلم کا تعلق کے معنی میں سنتا ہیں ۔ جہاں کہ عسلم کا تعلق کے معنی میں سنتا ہیں ۔ جہاں کہ عسلم کا تعلق کے معنی میں سنتا کہ دوسکتے ہیں ۔ جہاں کہ عسلم کا تعلق کے معنی میں سنتا ہو تا ہے ۔ اور یہاں سب معنی ہی مراد ہوسکتے ہیں ۔ جہاں کہ عسلم کا تعلق کے معنی میں سنتا کہ دوسکتے ہیں ۔ جہاں کہ عسلم کا تعلق کے معنی میں سنتا کہ دوسکتے ہیں ۔ جہاں کہ عسلم کا تعلق کے معنی میں سنتا کہ دوسکتے ہیں ۔ جہاں کہ عسلم کا تعلق کے معنی میں سنتا کہ دوسکتے ہیں ۔ جہاں کہ عسل کے معنی میں سنتا کہ دوسکتے ہیں ۔ جہاں کہ عسلم کی اور کی کا کہ دوسکتے ہیں ۔ جہاں کہ دوسکتے ہیں ۔

وَمَنْ يَقْنُثُ بِهِ مِنْ يَقَنْتُ ٢٢ <u>١٩ ٢٩ وَمَنْ يَقْنُثُ ٢٢ المهاو٣٩ وَمَنْ يَقْنُثُ ٢٢ المهاو٣٩ و</u> خدام را بكي جيز كم تعلق ابتدار سعا خرتك اين كاعسلم دكع تلبت تسيكن انسان كي كسى فعل بر جزا دسزار مرتب کرنے کے لئے اس کا استحقاق تبھی تعین ہوگا۔ حبب وہ عالم داقع میں ظہور بذیریہ ہوگا اس اتبلا، دا متمان سے ہی مقصود تھاکہ ہم امروا قع سے دکھا دیں کہ آخرت پرامیان سکھنے والکون تھا اوراس میں تنک سکھنے دالا کون ؟

\_ مَنْ موصول سے ۔ اور استفہام کے لئے آیا ہے ۔ کون ۔

= رمین و من ماره ادر من موسوله سے مرکب ہے ۔ اس سے جو راس کی طرف سے شک

مِنْهاً- بن ها ضمرواحد وَنت غائب الأخواة ك الحة عـ

وَ مَا كَانَ لَهُ ... ... فِئ شَالِقِ - اس دَمُشِطان كَ لِحَان بِرَكُولَ قدرِت نعَى لَكِن دیہ سب کچھ اسس لئے ہوا) کہم ما ہتے تھے کہ دکھا دیں کہ کون آخرت برنفیسین رکھتا ہے اورکون اس کے متعلق شک میں ہے۔

٣٣: ٢٢ = قُلُ مَ أَي قُلُ يَا محمد صلى الله عليه دسلم) = أَدْعُوْا مِدْ مَعْوَةً وَبِلِ نَصِ سِهِ الركاصيغ جمع مذكرها ضرم بلاؤ و (مخاطبين مشكرنِ

عے) اُدِعُواالَّدِيْنَ ذَعَمَنُمُ مِّنْ دُوْنِ اللهِ ـ ای ادعواالذین ذعه خو هد. اُدِعُواالَّدِیْنَ ذَعَمَنُمُ مِّنْ دُوْنِ اللهِ ـ ای ادعواالذین ذعه خواها ال الهَيَةِ مِنْ دُوْنِ اللهِ - هُوْضِيرِ جَع مذكر راجع الى الموصول سے - زَعَمُتُمُ وكامفول ولَ المِفَةَ مفعول ثانى - مفعول اول كو تخفيف كے لئے حذف كرديا كيا ـ كه صله اور موصول منزله اسم دا حدے ہیں۔مفعول ٹانی الم لِھَ آگھ کو اس لئے مذف کردیا کہ اس کی صفت ( من دوت الله ) لين موصوف المهكة كوقا مُفام ب-

ترجمہِ ہوگا! رائے پنمبر<sub>ی ک</sub>ہ دیجے (منرکین مکہ یا اپنی قوم کے منٹرکوں س**سے)** بلاؤ ان کوجن<sup>کو</sup> میں م الشرتعالى كسواتم معبود خيال كرتيهو -

فَتْقَالَ ذَيَّ إِلَّا رَرَّه برابر نيز طاحظ بوس ٣:٣ -

 شیوی ۔ شرکت ۔ ساجھا ۔ انٹراکِ (نہان کی ان ددنوں میں کوئی شرکت ہے) خَطِهِ نَبِرِ مدد گار - مُظَاهَر تُوسے بروزن فعیل بعنی فاعلِ صفت مشبہ کا صیفہ سے۔ مذکر مُؤنثُ ، واحد ، جمع براکی سے لئے استعال ہوتا ہے فعیل اور فعول وونوں میں یبی استعال ہے۔ مِنْهُ ﴿ ای من الهته بدرا در مذہی اس کا ان میں سے کوئی مددگارہے)

۲۳: ۳۲ سے فُرِیع ۔ ماضی مجبول واحد مذکر غاسب تَفُنْزِیع د تنعیل مصدر مِس کے معنی ڈوانا مجی ہوانا میں ہے۔ معنی ڈوانا مجی ہے اور خوت دور کرنا بھی ۔ واعنات اصداد میں سے ہے

تغیل کے خواص میں سے اکیہ خاصبت سلب مادہ بھی ہے یئی کسی چیزہے ما خذکو دور کرنا ۔ لہٰدا تغنی یعنی کسی چیزہے ما خذکو دور کرنا ۔ لہٰدا تغنی یعنی میں ہیں ہوسکتا ہے ۔ اور یہاں آبۃ بڑا میں نہی معنی میں ہیں ہوسکتا ہے ۔ اور یہاں آبۃ بڑا میں نہی معنی میں معنی میں استعال ہوا ہے فَرْع جُنم نوف رگھرا ہوئے ۔ جبیاکہ قرآن مجد میں ہے اِ ذ کہ حَکْمُوا عَلَیٰ استعال ہوا فرکہ فَنَدُوع مِنْهُمُ (۲۲:۳۸) جب وہ اچا مک داؤد دعلیا لسلام کردا خل ہوئے تو آپ ان سے گھرا گئے ۔ آپ ان سے گھرا گئے ۔

= عَنْ قُلُو بِهِمْ - مِي ضمير هدجع مذكرة اب المامك كين عن المكرة كين الماكة ا

۱۳۷: ۲۵ = آنجوَمُنَا ماضی جع متلم لِجُوَامِ (افغال) سے بم نے جم کیار ہم نے گناہ کیا ۱۳۷:۳۷ = یکجمع مضارع واصر مذکر غاتب - جَمْعُ مصدر دباب فتح) وہ جع کرے گا۔ وہ اکھا کرے گا۔

ے بگینتاً ۔ بکین ۔ درمیان ۔ بہے ۔ معناف ۔ نا حنم پرجمع منظم معناف الیہ۔ ہاہے درمیا جما ہے : ہے ۔

، کے بیات سے کا مفادع واحدمذکر فائب فٹھ مصدر وہ فیصلہ کرے گا۔ عربی میں کہتے ہیں فکتے کئی کے انداز مفادع واحدمذکر فائب فٹھ مصدر کودیا۔ اور اس سے مشکل اور ہجبدگی کو دور کردیا۔ دور اس سے مشکل اور ہجبدگی کو دور کردیا۔

تُنُمَّ يَفُتُمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِقَ مَهِروه بهاك درميان حق وانصاف سے فيصله كرديگا اس سے اکفیّتا مح مبالغه کا صیغه تمعنی بهت الم اینصله کرنے دالا ۔ یہ اللّٰہ تعالیٰ کے اسادسسیٰ بیسے ہے سهر ٢٤٠ الدُونِيْ - أمَى مُوحِي إمَّ أمَ تَهُ وباب انعالى سے فعل امر كا حيفہ جمع مذكر حاضر ت وقایه ی ضمیر دا حدمتهم و نم مجھے د کھاؤ۔ بیر متعدی برست منعول سے مفعول اول یا مسلم مفعول دوم اسم موصول الذين - اورمفعول سوم منتوكيًا ءَ-= اَلْحَقْتُمْ بِهِ . ما مِن جَعِ مِذكرها منر - العاق (افعال) معدد - تم ن الحاق كرد كما سے تم

الدركهاس - باضميرواصرمذكرانتركي طرف راجع سے

اَرُونِيَ اللَّذِينَ اَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكًا وَ مِصْدَكَا وَ مِصْدَلَا وَ وَهُ تَرْكِ جَهِينَ مَنَ اللك ساخه الركهاب.

ے كَلَّةَ. مسرف ددع بى مبى معنى مدكنے كي بى يرد كنا نواہ نبر العية زمرو تو بخ كے ہویا بطور تربیت اور آ داب آموزی کے۔

ہو یا جھور رہیں اور اراب اور ن ہے۔ کسائی کے نزدیک حقّا (یقینًا یا واقعی) کاہم صنی ہے۔ ابوحاتم ربمعنی اَلاَ ہے۔ جو آغاز کلام کے لئے آتا ہے۔ فسرار کے نزدیک مرف جواب کے طور بربمعنی اِٹی۔ لَعَکْمُدر حِی ۔ باں) آتاہے۔

- مَلْ صرف اصراب سے ماقبل کی تردید اور مابعد کی صیح کے لئے آیا ہے ۔ بعنی اسس کا

برگز كوئى شرك نهب بلكرده تو الله-العذبؤادر الحكيم ب. ٢٨:٧٧ عدام فاعل دامديون منصوب ہے اور حاف مذکر یا یہ اسم فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے ۔ اور تا عسلامت مبالغہے۔ جیباکہ کراویۃ معیکا کھرکھ میں ہے۔

اً لكفتَ كِمعنى المحقى مبتيليك المرحب ساخ انسان جزون كو اكتفاكرنا ساء اور مجیدلاتا ہے ۔ گفنفت کے اصل معنی کسی کی منتھیلی پر مارنے یاکسی کو منتھیلی کے ساتھ ماد کر دول مطانے اور روکنے کے ہیں مجرعوب عام میں دور ہٹانے اور روکنے کے معنی استعال ہو نگا خواہ وہ سختیلی سے ہو یاکسی اورجیزے۔

وَ مَا أَرُسَلُنْكَ إِلَّا حَافَدً لَتِنَّاسِ وآبت نباع اور رك محرصلى الله عليه ولم الله تم کو گناہوں سے رو کنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ دراغب، یر تنقیع تفظی ساخت کی ہے۔ استعالی کے فیر ہمینہ حال منصوب اور نکرہ

ہوتا ہے جس کے معنی سب کے سب، پورے پورے ہے۔

ادرآبت بذایس بھی اکٹرمفسری نے اہم معنوں میں گیا ہے ادر ترجم کیا ہے، اور نہیں بیا ہے ادر ترجم کیا ہے، اور نہیں بیا ہے ایک میں کے ایک میں کیا ہے ایک میں کے ایک میں کیا ہے ایک میں کے ایک میں کا حال ہے اینا منصوب میں ۔ کیشید گا دخوس نے ضمیر مفعول داحد مذکر سے مال ہیں ادر بدیں وجمنصوب ہیں ۔

٣٣: ٣٠ = مِيْعًا دُر طرف زمان روقتِ وعده رمضاف ہے يَيْمِ مضاف البہے۔

ككُم مِينعاد كيوم مماك كي وقت مقره اس دن كاسد

۔ لاَ ذَنُنَا ُخُورُونَ عَنَنْهُ سَاعَةُ جَنَ ہِمَ ایک کمی بیجے نہیں ہٹ سکتے۔ ساعۃ بوم مفعول فیہ ہونے کے منصوب ہے ۔ لاَ ذَنْنَا خِروُنَ مضارع منفی کاصغہ جمع مذکرہا صر اِسْتِ بِخَارُ (استدفعال) مصدرجس کے معنی بیجے ہونے اور دیر کرنے کے ہیں۔ جس سے تم ایک کمح بھی تیجے نہیں ہو سکتے یا۔ ہو سکو گے !

ے کے لاک تسکنگفتگی ہوئی مفنارع منفی جمع مذکر طاخر استفنا ام (استفعال) مصدر جس کے معنی آگے ہوئے ہو۔ معنی آگے ہونے کے ہیں۔ آگے ٹرھنے کی نوا ہٹن کرنے کے ہیں اور مذتم آگے بڑھ سکتے ہو۔ ۱۳۲: ۳۲ سکن نسو میں مفادع نفی تاکید ککن منصوب ہوج ممل کئ رہم ہرگزنہ ماہی کے ہم مرکزنہ ماہی کے ہم مرکزنہ ماہی کے ہم مرکزنہ یان نہ لائیں گے۔

ے بکنت یک نیو۔ بکنی معنی بیج - درمیان راسم طرف مکان ۔ یک بی مضاف بو تسمیرواحد مذکر فائب مضاف الیہ واحد مذکر فائب مضاف الیہ مضاف الیہ ملکر مضاف الیہ بکنی مضاف کے ۔ اس کے دونوں میک مضاف کے ۔ اس کے دونوں کا مختول کے درمیان ۔ یا ۔ سامنے ۔ مراد آگے ۔ سامنے ۔ جہلے ، وَلَا بِاللّذِی بَکُنْ کَیکُ کیا ورنہ (ایم ایمان لائی گئی ہیں ۔

ادر حسب عبر دمدت کے معنی ہوں وہاں بہنت کی اضافت ہو تو تکرار خروری ہے مثلًا وہ نِ کَ وَ اَنْ اَنْتَ ہُو تُو تَک وَ بَنْنِكَ حِبَابُ (۱۲): ۵) اور درمیان ہما ہے اور درمیان نیرے پردہ ہے۔ فا جُعَلُ بَکینَتَ اُو بَنْنِكَ مَوْعِدً اِلاً: ۸۸) بس مُعْمِرِكِ ہما ہے اور لینے بیچ میں وعدہ ۔

جب بنین ک اضافت اُنگوی کی طرف بوتواس کے معی سامنے اور قریب بوتے

بي رجيهاكه اتيت نزايس بكين كيك نيا بهان مراد قبل القرآن نازل كتب بوستى بي يا ايوالى قیامت اور دہاں کے بہشت ددوزخ ہیں۔

ے لوتوئی۔ میں کو حسرتِ تمنا ہے نوی مضارع کا صنعہ واحد مذکر لے کاش تو دیکھے اس كے بعدحال محذوف ہے اى ولوتزى حالهم

مَوْقَوْفُونَ - اسم مفعول جمع مذكر وَقُوفَ معدد ( باب منرب) كَرْب كَيْم جائي كَمْ = يَزْجِعُ بَعَضُهُ مُ إِلَىٰ بَغْضِ نِ الْقَنُولَ - ٱلْقَنُولُ - بَرْجِعُ كَامْفِول بِ - حَلِم موضع حال بيس سے - رَجَع بهال فعل متعدى استعال بواسد يَوْجِعُ الْقَوْلَ إِلَى كسى بات كو اس کے مبدا حقیقی یا تقدیری کی طرف نوٹادینا۔ رو کردینا، والیس کرنا۔ یک جِع لَعِضُ مُ اِلیٰ کغنمِی نِ الْقَدُولَ دراؔ نخالیکہ ہرائک دوسرے کی بات روّکررہا ہوگا۔ ہرائک دوسرے ہر با<sup>ہ</sup>

الال رہا ہوگا۔ معنی ہرانک دوسرے برالزام مقوب رہا ہوگا۔ أَسْتُلُضُعِفُوا مَا مَنْ مَجُول جَع مَذَكُمْ عَاسَبُ إِسْتِضْعَاتُ (استفعال) مصدر - دوجو

کمزور سمجھ جاتے تھے۔

ے) = إِسْتَكُبِوُوْ اللهِ ماننى مجولِ جمع مذكر غائب إِسْتِكْبَالْ السَّفعال) مصدر وه رجهو كبيركيا - يا جوتكبركياكرت تص - كمن كياكرت نف -

۔ سری یہ رہر اور است مید بیار ہے۔ = کولاً۔ کوسٹرطیہ لا نافیہ ہے۔ کولاً انسیم ۔ اگرتم نہوتے۔ پروں دیں = لَكُنُا مُؤُومِنِينَ - بن لام تاكيد جواب شرط كے لئے آيا ہے ۔ كُنَا كُونُ سے ما صنی صیغہ جمع متعلم سنومنین کتنا کی خبرہے۔ اگرتم نہ ہوتے توہم صرور اہا ندار ہوتے ٣٢:٣٣ = آ نَحُنُ - مَين ممزه استفهام أنكارى سے كيا ہم نے تنہيں روكا تھا۔ بعنی ہم نے تو تمہیں نہیں رو کا تھا۔

· صَدَدُ نَكُفْ- صيغها صى جمع متكم كُفْضمير فعول جمع مذكرها صَدَّ وصُدُودُ

ہم نے تم کو رو کا تھا۔

= بَعُنْدَ إِذْ جَآءً كُمُهُ: اى بعد اذجاء كمدالهدى - جَآءَ بي صميرفاعل وامد مذکرغاتب الھ کئی کی طرف راجع ہے۔

ے بَلْ- حسرت اصراب ہے ما تبل کے البطال ادر ما بعد کی تصحیح کے لئے استعال ہوا' ہمنے تو ہمیں برایت سے بہیں رد کا تھا بکہ حقیقت یہ ہے کہ نم خود ہی مجرم تھے۔ میں وہ ہی مجرم تھے۔ میں وہ اس کورت کورقرار سے ہیں کے لئے مستعل ہے۔ بہی صورت کورقرار رکھتے ہوئے مالب کو اس برا ورزیا دہ کرنے کے لئے ہے ۔ لیسنی جُرم محض ہمارا ہی نہیں بکہ نہار صدود ا ورمزید برآل تہا ہے رات دن کے مکروفریب نے ہمیں خدا کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے سابھ نتر کید سمٹھ کو کرنے اور اس کے سابھ نتر کید سمٹھ رانے کا حکم دین ہی دہماری اس گراہی کا) با عنت ہوا۔ سے مسکوک میں ان کی السیال والنہا دے متہارا داست دن کے کے دفریب نے ہیں حق سے ردکے رکھا۔

ے اُذُ تَامُونُونَنَا - بِسِيلَ ونهار كابرل ہے يام كى تقسيل رحبتم ہمبر تكم بيتے تھے - يا د كار ترخير

ے آئن آگا۔ اسم مفعول جمع مذکر بنگ واحد سٹر کیے ربابر مقابل ۔ بندہ اس کو کتے ہیں جوکسی سننے کی ذات اور جوہریں شرکے ہو۔ کہتے ہیں جوکسی سننے کی ذات اور جوہریں شرکے ہو۔

. اسکو آسکو اسکو جمع مذکر غاسب کا نسکو کو دا فعال مصدر انہوں نے جبیا یا۔ انہوں نے جبیا یا۔ انہوں نے جبیا یا۔ انہوں نے بوٹ پورٹ یہ درکھا۔ بہاں ضمیر فاعل جمع مذکر غائب مسئنکرین اور ستضعفین تنعے ان کی طرف راجع ہے۔

رای ہے۔ اکستوکواالٹنگڈامکہ (ماضی بخی ستعبل) وہ ندامت کوجیبائی گے۔ دل ہی ول ہرے بچھا ئیں گئے ۔ بعسنی ہرددفرلق سے ظسالم توگ باوجود اس باہم الزام دہی سے لہنے سامنے عبذاب کو دیکھ کر لینے دیوں ہیں نادم ولہنیان ہوں گئے ۔

= اَلْاَ عَنْ الْاَلْ َ الْعُلَلُ كَ مَعَنَّ كُمَ جَزِكُوا وَبِرِ اوْرُ سِنَ يَا السَّى كَ وَرَمِيانَ جِلِي جَلَ كَ كَمُ اللَّهِ عَلَى كَلَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الل

کنایے کے طور پرکنجوسس شخص کو مغلول الید کہاجا ناہے جیسے کرقرآن مجید ہیں ہے ق قاکتِ الْیَهُ وُدُ یَکُ اللّٰہِ مَغْلُوکَ ہُ (۵:۷۲) اور پیجد کہتے ہیں کرخدا کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے (لینی اللّٰہ کبل ہے)

غِلُّ (غے کے ساتھ) معنی کینہ ۔ پوسٹیدہ دشمنی ہے۔

ھکل ایکجنورت ۔ ایکٹورت مصارع مجبول جمع مذکر خاسب ۔ جَوَائُو مصدر (باضِر)
جوزی سازہ ھکل بہاں نفی کے معنی بری استعال ہوا ہے۔ ببیباکداور جبگر آل مجبد برہ ہے۔
هکل حَوَائُو الْدِحْسَال الْمَ الْدِحْسَالُ (۵۵) ۲۰) منبی ہے احسان کا بدلہ گراحیا

ومن يفنت ٢٢ هه المس اسمعني هكل يُجِزَدُنَ كامعني بوكا ان كوبدله نبي ديا بائے كا (سكر .....) سکن مکل استفهام انکاری بھی ہوسکتا ہے آیت نہا میں بھی اور آیت مذکورہ بالا ٥٥: ر بی سی بھی۔

ا در ترجب ہوگا: کیا ان کو بدلہ دیاجا ئیگا بحب زاس کے کہ جودہ کیا کرتے تھے۔ لینی ان کو بدلہ بہیں -دیاجاتے گا بحز اس کے کہودہ کیا کرتے تھے ( سم ۳۰۰ سم)

' اور: عبلا احسان کا بدلر بجزاحسان کے اور بھی ہوسکتا ہے بعی نہیں ہوسکتا۔ (٥٥: ٧٠) ٣٣:٣٣ = مُنْزِكُو هَا منان منان اليه مُنْزَفُوا اصلى مُنْزَفُون عقا ونون اعرابی بوحب، اضافت گرگیا - اسم معول صغه جمع مذکرے -

بعن - امير- نوستحال، فارخ البال - ميش پرست لوگ، إِنْوَافَ (افعال) مصدله التَوِفَ زُنِينٌ - نبد كونوكشمال دى كئ- عيش ديا گيا۔ فهُو هُ مُتُوفِ لِب وه نوكشمال ادر امرك عيش برست سے ها ضميرواحد مؤنث عائب فكرية وكون اجع الى - اس بستى كے خومنى ال ، عيش پرست لوگ ؛

٣٨: ٣٥= اكْتُور اسم تغفيل كاصيغه مفضل عليه محدوث ب اى نحسن اكثر منكم اموالدُواد لدگا- بم تمس زياده كثيرالمال ادر كثيرالاد لاد بس سَالَة دِ ادلاگا بوجبرتيزمنصوب بي -

السلط المنك المن مفعول جمع مذكر - عذاب لية كيّ عنداب ما فنه -(ہمیں عنداب نہیں دیاجائے گاہ

٣٧:٣٨ = يَفْتِ بِي مَ مضارع واحد مذكر غات تَبُدُي معدد (باب ضوب) وه تك کرتاہے دہ کم کرتاہے۔ محاورہ ہے قلک ڈرٹ عَکْنیرا لنتنی ک<sup>و</sup> میں نے اکس پرتنگی کردی 4 کو یا دہ جزائے مین مقدار میں تول کرجانے کردی تھئے ہے ۔

اكس كے بالمقابل بغيوحساب (ب اندازه) آتا ہے۔ شلاً وَ كُوزُوكُ مَنْ تَشَاء الله يُوحِيدًا إِل ١٧٠) اورتوص كوجا بناب يدنهار رزق تجنتاب - يَدُسُطُ كى ضدىك خِناكِخ قرآن مجيدى سے الله كين كيسكطالودُق لِمَن تَسَاعُ وَلَقِتُ دِرُولِون ۲۷) خداحبس کا پاہتاہے رزق فراخ کردیتاہے اورسس کا جابنا ہے بنگ کردیتاہے بہ مادہ حکک ڈرسے مسنتی ہے جس کے معنی قدرت رکھنے کے ہیں اسی سے اُلفتا دِرُ الْقَدِيْرُ ٱلْمُقْتَدِرُ الله تعالى كاسما، الحسنى مي سعب سيرانداذه سكانا اور يخوزكر ناسي عنى وَمَنْ لَيْفَنْتُ ٢٢ السباء ٣٨ يم جى تعلى سِي اللهِ النَّهُ فَ كُورَتَ لِيَّ كَفُتْ لَكُفُ قَدَّ رَ - (١٥:١٨-١٥) اسس نے فکر کیا ا در تجویز کی یہ ماراجا ئے اس نے کیسی تجویز کی ۔

استعارہ کے طور ربی حالت اور وسعت مال کے معنی میں بھی آتا ہے اور ق کَ رُح معنیٰ معین وقت یا مقام بھی سنتعل ہے مثلاً اللی حدکہ یے تھک کوم (۲۲:۲۲) ایک معین دقت کا ٣٨: ٣٨ = بِالَّذِي بَعِيٰ اَكْتِى صغروا صررون فاسِّ المُوالُ واَوْلَا رُكَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ہے دد نوں جمع مگرے صیفے ہی ادر حبست مكسر ذوى العقول اور غیر زوى العقول كے لئے منمير

داحد مؤنث آئے گی۔ = تُفَیِّرِ نُکُمُدُ لَفَیِّرِ بُ تَفَیِّرِ بِیْبُ رِتَفْعِنِلُ کَی سے منارع سیفہ وا حدوون عا<sup>ب</sup> = ادريبان اموال واولادك كئة استغال جواب كمفضمير مفعول جمع مذكرها ضرب وه تم كو قرب كردي كے - قرب سے يہال مراد قرب منزلت ب

خُرُلْفَيْ - درج - مرتب - قرب - قدرومتزلت، زَلْفُ وَذَلْفَ وَزُلْفَى مصدر بِي زَلْفَ ر باب نصر، معنى آگے ہونا. قرسب ہونا۔ اَزُلُفَ باب انعال قرب كرنا۔ قریب لانا۔ مثلًا واَزْلِفِیَتِ الْعَجَنَّةُ كِلْمُتَّقِيْنَ (٥٠ م ٢١٠) أوربهشت برهزگاروں كے نزدكي لائى جائے گى ؛ منازل ليل يعنى رات كے مصوں كو بھى زُلَقَتُ كَها كَيَا سِهِ مثلاً وَثَمْ لَقَا مَتِنَ النَّهُ لِلاا؛

مملا اوررات کے کی معول میں۔

اكب شاعرف كهام حطى اللَّيكاني ذُكفاً فَنُزلَفاً رواتون كالقور القور الموراكرك كذرنا وَمَااَمُوَ الْكُدُ وَلِاَ اَوُ لَاَ فَكُدُ بِالنِّيِّ تُقَرِّرُنْكُمُ عِنْدَنَا ذُكُفَّى مَهَائِ مال اور متهاری اولاد (کوئی بھی الیسی چیز نہیں جوتم کوئسی درج میں ہمائے قریب (قدرومنزلت میں)

= حَبِنَاءُ الصِّعْفِ - ا منافة المصدر الى مفعولم (مصدر كى لينے مفعول كى طرف اصافت كى مثال ہے) دو گنی عزا ۔ دو گنا صلہ۔

ما دّه صَنِعُف مِن الصَّعَفُ ( كَرُورى) الفُنَّوَةُ كَ بالمقابل باب كَوْمَ سے بمعنى كرور بوناآ تاب مثلاً صَعَفَ الطَّالِبُ وَالْعَطْلُوبُ (٣:٢٢) طالبُ جي كمزور بيس، اور مطلوب تقبی لکرور د -اے نسبس )

اسی سے صَیعیٰف (کمزور) الصَّعْف رائے کی کمزوری برحی بولاجا تاہے اوربدن اورحالت کی کمزوری بر بھی - اسس میں صنعف و صنعف و دولغت ہیں - بابلسرسے مجى مصدر وضَعْفَ وصَعْمُ سے ان ہى معنوں مِن آیا ہے۔ اسی مادہ سے باب تغیل رضَعَّفَ کیضَیِّفُ کَضْعِیْفَ کَا اور باب مفاعمہ رضا کیضَاعِفُ مُضَاعَفَۃً کے سے بعنی دوجبند کرنا۔ یا کئی گنا کرنا آتا ہے ۔ باب تفاعل سے دفعل لازم ہمینی دوجیند ہونا۔ بڑھنا اور زیادہ ہونا۔

ضُعُونَ ( دوگنا ) گیم اضُعَافَ کئی گنا۔ دو نے بردد نا۔ یہ نِصْفُ اور نُ ذَجُ کی طرح الفاظ متفالفہ میں سے جن میں سے کسی ایک کا وجود دوسرے کے وجود کا مقتفی ہوتا ہے۔ یہ نفظ جب بغیراضافت کے آئے تو ذَوْ جَینِ کی طرح "دوگنا" کے معنی میں آتا ہے۔ اور جب اس کی اصنافت اسم عدد کی طرف ہو تو اسس سے اتنا ہی اور عدد مراد ہوتا ہے لہٰذا ضِغْف الْعَشُوةِ وضِغْف الْمِائَة کے معنی بیس اور دوصدے ہوں گے۔ لہٰذا ضِغْف الْعَشُوةِ وضِغْف الْمِائة کے معنی بیس اور دوصدے ہوں گے۔ لیکن جب یہ واحد کی طرف مضاف ہو کر آئے تو نین گنا کے معنی ہوں گے۔ فتلاً اعْطِف خوف فی واحد کی طرف مضاف ہو کر آئے تو نین گنا کے معنی ہوں گے۔ فتلاً اعْطِف خوف خوفی واحد کی طرف مضاف ہو کہ اسے سرجند دیدو۔ حوف حجد کے آغ الضِغْف دوگنا یا کئی گنا صلہ۔

معبواء الصعف دوليا يا مى كالملك. = بيمًا- ميں باء سبية ب اور ماموصوله-

ے اُکٹوٹوٹٹ ۔ اَکٹوٹٹ کی جمع۔ او نیجے سکان ۔ بالا خانے ، منازل عبالیہ ۔ جنت کے اندرشاندار منزلیں ۔

= فِي الْمِينِيَاء اى فَى الطالها بِين بهاري آيات كى تكذيب بي -

= مُعَجِزِيْنَ ، اسم فاعل جمع مذكر مُعَاجِزُ واحد معًا حَبُوَلَا مفاعلة) معدر مقالم لي معدر مقاعلة) معدر مقالم كي المين وسين كوم وينا . مقالم كرك لين وسين كوم وينا - عاجب زكر دينا .

عَجْوْ کَمْعَیٰ بیجھے ہوجانا۔ بیچے رہ جانا۔ کسی کام کے کرنے سے قاصررہ جانایہ اُلْفُکُ کُلُّ کی صند ہے ۔ مُعلِجِ دِنْنِ َ ۔ ہرانے والے ۔ عاج کر دینے والے ۔

مُعٰجِزِیْنَ اُگرچَہ باب مفاعلہ سے ہے جس میں اختراک ایک اہم خاصیت ہے لکین بیاں باب مفاعلہ کے بیمعنی مقصود نہیں۔

الى باب كى ايك اور فا صيّت موا فقت فَعَلَ ہے لہذا عَاجَزَ يُعِسَاحِ جَمِيعَى عُعَبَرَ

بُحَجِّوُہے مُعٰجِوِٰنِ مَعِیٰ مُحَجِّوٰنِیَ ہِ اِنے والے ہوگا۔ اس میں مضابہ کے عفر کا ہونا صروری نہیں۔
اب منکری محضر کا خیال مقاکم قیامت نہیں آئے گی ۔ نرحضر ہو گانہ نشہہ نہ عنداب نزتواب اور لینے رحم میں لینے استدلال کی ردختی میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سبتھ ہیں اور ہیب کچھ نہ ہوگا اسکین ہوگا ہیسب کچھ ۔ ان چیزوں کو لانے سے وہ التٰدکوروک نہیں سکتے ہ کچھ نہ ہوگا اسکین ہوگا ہیت کہ کھی ہوں کہ ایک ہیں کو ششش کرتے ۔ وہ ہاری آیا سکی تکذیب میں کو ششش کرتے ہیں تاکہ ہمیں ہرادیں یا حضرون نے سے ہمیں ماجز کرویں ۔

نیزملاحظ۔ ہو (۳۳؛ ۵) استم منحفظ کو گوئت ۔ استم منعول جمع مذکر مصحف واحد ۔ دہ لوگ جن کو مسا صرکیا جب سے گا۔ اکو لٹلک ہیں اسٹنارہ ہے اکٹ پنین کیسٹھوئ ...... الن کی طرف بعنی جو لوگ ہماری آیات کی پحذیب میں کو نتال ہیں تاکہ ہمیں مبرا دیرہ دہی لوگ عذاب میں لاحب اضرکتے

جادس کے۔

۳۹:۳۳ = مَنَا أَنْفَقُتُ دُد بِي صامت طبه ہے مِنُ مَنْئُ مِن بِي مِن بنانيہ اللہ ۱۹:۳۳ اور دبہ بنانيہ اور جو جزیم خرج کرتے ہو وہ اسس کی گلہ اور دبہ بنا ہے اور دبہ بنا ہے اور دبہ بنا ہے اور دبہ بنا ہے ایک کی گلف کہ اور دبہ بنا ہے ایک کی کہ اور دبہ بنا ہے ایک کی کہ اور دبہ بنا میں معدد و کا صنی مفعول دامند مذکر غامت وہ اسس کو مَدِّلُ دے گا۔ وہ اس کا معادمتہ ہے گا۔

= اِیگاکُٹُہ من سب کو بہت مذکر حالئز کی تنمیر منصوب منفصل بیاں خطب اب فرشتوں سے ہے۔ رائے فرشتو ) کیا یہ سب لوگ ( متکبرین ۔ اد نیا ۔ اور وہ جن کی النڈ کے سواپیلے دونوں فرنق عبادت کیاکرتے تھے تہاری پوجاکیاکرتے تھے؟ 
= کا نوا ایکنٹ کا دن میں میں میں ناعل جمع مذکر ھٹو لآء کی طرف راجع ہے۔

٣٧: اله = وَكِيْكُنَا - وَ لِيُّ صفت مشتبه دَوَكَ يَهُ صحر دون فعيل ، مضاف نَا ضمير جمع منظم مضاف اليد- بها را مسامى - بهدا را محسان ظر بها را كارساز- بها را دوست ر اَ مُثَثَ

وربینکا - ہارا مالک تو تو ہی ہے ۔

ے مین دو نبھی ای بغیر ہے دہی ہمارا مالک توتو ہے وہ نہیں ۔ ای انت الذی نوالیہ مین دو نہیں ۔ ای انت الذی نوالیہ من دونھ د لاموالاتہ بیننا و بین ہے ۔ توہی ہے جس سے ہماری موانست میں ان کے اور ہمائے درمیان کوئی دوستانہ نہیں ہے ۔

دو کوئتِ مطاف ھِنے ضمیرجمع مذکر خاتب معناف الیہ ان کے بغیر۔ ان کے سولتے

ے كئے عسرت اعزاب ہے - ما قبل سے اعراض اور ما بعد كى تصبح سے ہے ہے یسنی یہ توگ ہاری ہوجا نہیں كيا كرتے تھے بكہ یہ توجنوں كی عبادت كيا كرتے تھے سے آگ تُو هُ مُدُ بِهِ عَمْ مُؤْمِنُونَ رَ هُ مُدُ ضمير جمع مذكر غاتب كا مرجع العشوك بن ہيں جن كا اوبر وكر ہوا ۔ اور هَ مُد صمير كا مرجع العب ہے .

٣٢:٣٣ = خَالْيَوْمَ مِينَ فَ رَسِب كَ لِنَهِ الْيَوْمَ سِهِ مِراد يوم قيامت ٢٥ كُومَ مِن الْيَوْمَ سِهِ مِراد يوم قيامت ٢٠ يومَ مِن اللهُ يَوْمَ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ

ہم، سہ سے ماعلیٰ المیں مانافیہ ہے منہیں ہے یہ ترخص ان کین گیصُکَ کُنْد اَن مصدریہ ہے۔ کیصُکَ مصارع منصوب (بوج عل اَن ) واحد مذکر غاتب کُنْد صنیر مفعول جمع مذکر جاصر کہ روک ہے تنہیں ۔

= عَمّاً - ان سے جنہیں ۔ یمرکب ہے عن اور ماسے ۔

= اِنْ لَکُ مَ مِیمَوٹ بہتان ، کسی نتی کا اس کی اصلی جانب سے منہ تھرنے کانام افک ہے ۔ جھوٹ ابنی اصلی صورت سے تھرگئی اس کو افک کہیں گئے تھوٹ اور بہتان ہیں ہے کہ بیت کے جھوٹ اور بہتان ہیں ہونکہ یہ صفیت بررب اللم موجود ہے اس کئے ان کو افک کہاگیا ہے .

= مُفْتَوَى ً الم مُفعول افتوام (افتعال) مسدر فرى ماده - نود ساخته فود گھراہوا۔

لِلُحَقِّ - الى للقرائ

المن اللحق ہے یا القرآن ۔

اور ہائی اسے مراد پاللحق ہے یا القرآن ۔

المن الله ہے یہ اور ہائی کتاب خداکی طرف سے الیبی آئی ہے اور نہ کوئی کتاب خداکی طرف سے الیبی آئی ہے اور نہ کوئی رسول الیبا آیا ہے جس نے آگر ان کو یقسلیم دی ہوکہ یہ اللّہ نعائی کے سوا دور دں کی برستش کیا کرمے اس سے یہ توگ کسی علم کی نباد برہنیں بکہ سراسر جہالت کی بنار بر قرآن اور محسد ملی اللّہ علیہ وسلم کی دعوت توصید کا انکار کرمے ہیں اس سے سے ان کے پاس کوئی سسندنہیں ہے ۔ د تفہیس مالقرآن )

آیت هاندامیں هُ خُرار هِ بِی ضمیرے بنی شمعیل یا قوم عرب کی جانب راجع ہیں۔

کر انہبرہ میں بنوت بہلی بارائی تھی۔ رتفسیر المساجری)

استہ میں بنوت بہلی بارائی تھی۔ رتفسیر المساجری کے سنگ و کری استہ دبانیس کے سیکائی سنے ذکھا تسب کرئے سنگ دبانیس کھیا ضمیر واحد مؤنث خاتب (اس کا مرجع کُنٹُ کے ہے وہ ان کتب کوئے سے بڑھاتے ہے ہو میں ہوں وی بی بین جن کے لئے گئے ہے، میں میں ہونے کا مرجع وہی لوگ ہیں جن کے لئے گئے ہے، میں میں استعال ہے بعنی بنی استمعیل یا قوم عسر ب بسید کا آیتے ماتبل میں استعال ہے بعنی بنی استمعیل یا قوم عسر ب ب میں استمال ہے بعنی بنی استمعیل یا قوم عسر ب ب میں استمال ہے بعنی بنی استمعیل یا قوم عسر ب ب میں استمال ہے بعنی بنی استمال ہے بینی بنی میں دیا ہے۔

= مَا بَكَغُوْا۔ بن مَا نافیہ ہے تَلَغُو اَ ماضی كا صیغہُ جُمَع مذکر فائب اضی فاعل كا مجع وى قوم عدر ہے مُلُوع عظم مصدر وہ تنہن پہنچے۔

= مِعْشَامَ - اسم - دسوال حصد عَشَوَوَ عَشُو لَا فَعُ مَعِنى دس -

جَاءُ وَاعْتُنَا رَئِی ۔ وہ دسس دسس کیٹو بیاں بناکر آئے۔ عَتَیْنَ کُو گُو کہ میں ہوں جہتے۔ چو دکے دسس کی تعدادکو کامل ما ناجا تاہے لہذا عَشِیرَ تَحْ مَعِنی کا مل خاندان ۔ خاندانوں کا آہیں ہیں برتا ؤ۔ مَعُشُو َ مُراکردہ ۔

مطلب یہ ہے کہ ان اہل عسرب یا کفار مکہ سے پہلے گذرہے ہوئے لوگوں نے بھی را نبیاد کو) جھٹلایا۔ ادر یہ وہ لوگ نظے۔ جن کوہم نے دہ کچھ دیا ہموا تھا از اقسم جاہ وحلال ، مال واد لاد یک کریے کفار مکہ یا قوم عسرب تواس فیئے ہوئے کے دسویں حصہ کو بھی نہیں بہنچے بس انہوں نے دحب میرے بینم بروں کی تکذیب کی تو کتنا ہولناک تھا میرا عذاب (جوان برایا) مطلب یہ کہ ان کے سامنے توکوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔

= تُكِيْدِةِ اصل مِين نكيرى تقاء ميراعذاب، اللهِ نكارُ سے جوعوفان كى صدّب اس

اصل معنی انسان کے دل پرکسی الیسی جیزے وار دہونے کے ہیں جسے وہ تصور ہیں بزلاسکتا ہو۔ لہذا یہ ایک درجری جہالت ہوتی ہے۔ قرآن مجید ہیں ہے یکٹرفٹوٹ نِفٹ میڈا اللّٰہ فٹہ کُنگاکوؤنکا (۸۳:۱۲) یہ لوگ انٹڈکی نعمتوں کو پہا نتے ہیں اور بھران سے ابخان ہوجا تے ہیں۔اسی طرح نکرہ ضدیں معرفہ، اور تسنکیری صند ہیں تعرفیت ہے۔

الله تعالیٰ کی طُرِف سے نہ بہجاننا یا بتحاہل برتنا کسی کو سخت، دشوار اہیببت ناک ، مصیبت میں فوالدینا ہے لہذا نکیو بمعنی ہلاکت ، عذاب رتدمیر ہے۔ بس ککیفک کاک کیکیو کامعنی ہوگار لیبس کیسا رہا میرا عذاب۔

انہی معنوں میں اور مجد ارشاد ہے وکٹن ت موسلی فا مکیٹ للکفورین فرید اَخَذْ تنہ معنوں میں اور مجد ارشاد ہے وکٹن ت موسلی کا مکیٹ للکفوری کے تحد اَخَذْ تنہ محمد فکیفت کے اَت تکینر (۲۲: ۲۲) اور دعفرت، موسلی مجمع محمد لائے سے سو رہے تو میں نے کا فروں کو مہلت دی تھریں نے انہیں کیوں سو دد کھیوں میرا عناں کہ ایسا

اُلُمُنُكُوُ اس نعل كوكھة بي جے عقول سليمة قبيح خيال كريں ياعقل كو تواس خين وقتيج خيال كريں ياعقل كو تواس خين وقتيج بر توقف ہو گرنترلعيت نے اس كے قبيع ہونے كا حكم ديا ہو۔ اُلْط وسروُوْت . بِالْمَعُوُوْنِ وَ النّا هُوُنُ عَنِ الْمُعْلَرِ (٩:١١٢) نيك كاموں كاامركرنے والے اور برى باتوں سے منع كرنے والے ۔ باتوں سے منع كرنے والے ۔

بابِ تغیل سے بہان کرنے کے معنی یں بھی آیا ہے۔ مثلاً مُکُلِّوُوا لَمُهَا عَرْنَتُهَا (۱:۲۷) اس کے تخت کی صورت برل دو۔

۳۲:۳۴ = اَعِظُکُمْ۔ مضارع وا مدمتکلم وَعُظُ رباب ضب، مصدر سے بعدیٰ نصیعت کرنا۔ کُ فُ ضَمیر معتول جمع مذکر ماضر میں تم کو نصیعت کرنا ہوں ۔

سیعت کرنا۔ کُ فُ ضَمیر معتول جمع مذکر ماضر میں تم کو نصیعت کرتا ہوں ۔

بواحِد تی و احِد تی اِسم فاعل وا مدمون اُس و صُلَة تَقَلَّو مُوا بِلّٰهِ اِس خصلت واحدہ کا عطف بیان ہے اور اس کی وضا ایک مادت، اُکُ تَقَلُّو مُوا بِلّٰهِ اِس خصلت واحدہ کا عطف بیان ہے اور اس کی وضا

= اَنْ تَنْقُوْ مُوْا۔ ہیں اَنْ مصدریہ تُقَوْ مُوَا اِصل تَقَوْ مُوْنَ خَا اَنْ کے لئے کے اُنے کا اور کے گھرے میں ہو۔ قیام کرو ۔ یا قائم رہو یہاں کھڑا ہو نے سے مراد باق ریکھڑا ہونا نہیں ہے بلکسی کام میں اخسان اور توجیّہ سے بوری کوسٹسٹ کرنا ممراد ہے ۔

= بِلْهِ - خَالِصًا لِوَجِهِ اللهِ - خالصةً الله ك ل -

= مَثْنُلُ مَنْانِي َ كَاجِمَعُ مِده و دو -

فُرَادِی ۔ فَوُرْدُ کی جمع نیرفیاس ۔ اکیلے ۔ ایک ایک !

تَتَفَكَّوُوا مِ فعل امرجع مُذكرها ضرم تَفَكُوهُ (تفعّل) معدر سے -

تم سوچوا در غور کرد ۔

ے مَالِصَاحِبِکُهُ مَیْنَ حِنَّهَ مِنْ مِااسِتَهٔ مِی مَا اسْتَهٔ مِی مَلُ ۔ اورلِصَاحِبکُهُ میں باء بعنی فی ہے مین بیانیہ ہے صَاحِبِکُهُ مَضاف مضاف الیہ تہارا منافی ۔ تہا راصاب مراد بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ۔ جِنَّه ِ بعن جنون ۔ دیوانگی۔

میا نافیہ بھی ہوسکتا ہے۔ اُس صورت بیں ترجمہ ہوگا۔ (پھرتم کومعلوم ہوجا نیگاکہ) تہا سے ساتھی بیں جنون کا شائبہ تک نہیں ہے ،

ان هُوَ مِين إِنْ نافيه ہے۔

۱۳۷:۲۸ = مَا مَسَاً لَتُكُمُ مَا بَعَىٰ مَهُمَا بَوْكِهِ وَكِهِ وَمِنْ أَجُولِ اى من اجرِ عَلَىٰ نبلیغ الرسالة بینی الله تعالی کے بیغام کوتم کک ببنیا نے کا معاوضہ میں نے مانگا جہد فہو ککھڑ وہ تمہارای رہا۔ وہ تم لینے ہاس ہی رکھو، مرادیماں تفی انسوال ہے بینی میں تو اس کاتم سے اجرمانگتا ہی نہیں۔

= إنْ الحَجْدِی - میں زان نافیہ ہے المجودی مضاف مضاف الیہ - میراا جر- میرامعادضہ بیملہ بھی ناکید نفی السوال کے لئے آیا ہے۔

ہم، بہم سے یکفّذِ فئے۔ مضارع واحد مذکر ناتب قدُنْتُ (صَاب) معدر جس کے معنی دور بھینکنے کے ہیں۔ بھیسے فکا قدُنِ فیٹے فی المیستقد (۳۹،۲۰) بھراس صندوق کو دریا میں ڈال دو یا جیسے سیج کو تھوٹ بر بھینک ماکنے کے معنی میں قرآن مجید یس آیا ہے بکل کھٹین ف بالکھی علی الباطل ۔(۱۲:۸۱) بلکہ ہم سیج کو تھوٹ بر بھینیک ماکنے ہیں۔

یباں آیت نہامی قکڈنٹ بمعنی ڈالنا (القارکرنا) اور اتارنا کے معنی میں آیا ہے۔ بعنی اللّٰہ تعالیٰ ادبر سے بن اتارتا ہے (اکس صورت بیں باء زائدہ ہے) لیکن اس کا استعمال بمعنی تھینکے مارنا میں بھی جائز ہے اکس صورت میں مقذوت محذوف ہیے۔

عبارت يوں ہوگی ا-

قُلُ إِنَّى ﴿ بِيَ كَفُذِ فُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ بِتَقَقِّى بِارْبِ بِاطْلِ بِحَقِّقَ مِبِارِبِ بِاطْل ضرب لسگاتا ہے۔ جیساکہ اور حبگہ ارشاد ہے۔ تبل نَفُذِ فُ بِالْحَقِّ عَلَی الْبَاطِلِ فَیَکْ مَفْکُهُ ﴿ ١٦: ١٨) ہم توحیٰ کو باطل کے اوبر بھینک ما ہے ہیں مودہ اس کا بھیجا مُکال دیتا ہے۔ اس صورت میں باء زائدہ نہیں ہے۔

= عَكَّةَ مُ الْعُنْيُوبِ مِنا فِهِ اللهِ عَلَّهُ مُ عِلْمُ سِن فَعَالُ كَوْنُ نَهِ مَ عَلَمُ سِن فَعَالُ كَوْنُ نَهِ مِن اللهِ عَلَمُ سِن فَعَالُ كَوْنُ نَهُ مَعِي لِوَسْنِيده نِهِ مِن مِن اللهُ حَسِ سِن كُونُ نَتْى بَعِي لِوسْنِيده نِهِ مِن مِن مِن اللهُ حَسِ سِن كُونُ نَتَى بَعِي لِوسْنِيده نِه مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

ہمہ، وہ سے مکا پیٹ کونگی الباطیل کو مکا کیجیٹ گر اس کے تفظی معنی ہیں:۔ باطیل نہ توکوئی نیا کام شروع کرسکناہے اور نہ کسی کام کا اعسادہ کرسکتاہے ،، عربی محاورہ ہیں حبب کسی چیز کی ہلاکت یا بربادی کا ذکر کرتا ہو توانہی الفساظ سے کرتے ہیں فصادقولهد ما يبدئ ولا يعيد مثلًا فى الهلاك بين ان كاية نول ما يبدئ ومَا يعيد بلاكت كَى مُثَالِ بن گيا ـ

۔ اسی طرح حبب کوئے شخص ہے لبس اور کمزور ہوجائے تواس وقت بھی کہتے ہیں فسلان مایب دئ وصالعیب د

ابذا مَّا يُهُنِّدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِبِثُ ثُرُ الْمَالِدِ الْمُلَابِ اللَّهِ الْمُلَابِ اللَّهِ الْمُلَابِ اللَّهِ الْمُلَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُلُمُ اللَّمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ

ُ ای اِنْ صَلَائِ فَا نَصَا اَصَلَ بِبَبِ لَهُنْ فَی وَ بَالُهُ عَلَیٰ لَهُنِی وَ بَالُهُ عَلَیٰ لَهُنِی وَ اِن اهنتک نیم فَا نَصَا فَا نَصَا اَ هُنتَ اِنْ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ اللّهِ اللّهِ لَعَالَىٰ وَ تَوْفِيقِهِ ترجمه به اگرین گراه ہوگیا تواکس کا نقصان مجھے ہی ہوگا۔اوراگریں ہدایت برہوں تویہ ہا ۔ و تو فیق منجا نب اللّہ ہے ( بوحبہ اس وحی کے جو میرارب مجھ برِ نازل فرما تاہیئ اور اس کاصلہ

مجی میری جان کے لئے ہے۔ ۔

مراداس سے بہت کہ اپنے زعم ہیں تم جو مجھے گمراہ سمجھے ہواگر بالفرض اسے مان بھی لیاجا تواس کا نقصان مجھے ہے تم اس کا فکر کیوں کرتے ہو۔ اور اگریس راہ راست بر بُوں تو یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کا سبب وہ دی ہے جو مبرا رب مجھ بر نازل فرما ناہے ریعنی یہ قرآن مجید اور بطورا ستدلال معکوس: یہ قرآن فی الحقیقت منزل من اللہ ہے اور نتیجہ میں راہ راست بر ہوں اہذا تم بر عامد ہوتا ہے کہ تم میری بات مانو اور اہرا است اختیاد کرو!

مراست بر ہوں اہذا تم بر عامد ہوتا ہے کہ تم میری بات مانو اور اہرا است اختیاد کرو!

مراست بر ہوں اہذا تم بر عامد ہوتا ہے کہ تم میری بات مانو اور اہرا است اختیاد کرو!

مراست بر ہوں اہذا تم بر عامد ہوتا ہے کہ تم میری بات مانو اور ایکھے۔

مراست بر ہوں اہذا تم بی تی مذکر غائب ف نوائے مصدر سیماں ماضی کم بعثی ستقبل استعمال ہواہے رحب ، یہ لوگھرائے ہوئے ہوں گے گھراہ مثر بیں بوں گے۔ ڈراور نوف کی طا

يزملاحظهوم ١٣:٣١-

ے فَوْتَ ۔ اسم فعل آگے بُرُه جانا گرفت سے باہر ہوجانا ۔ اَلْفَوْتُ باب نص ہاتھ سے نام ہوجانا ۔ اَلْفَوْتُ ، باب نص ہاتھ سے نکل جانا ۔ اَلْفَوْتُ ، اِس کے لئے دشوار ہو ہوتا الکہ اس کا حاصل کرلینا اس کے لئے دشوار ہو

وَمَنَ يَقُنْتُ ٢٢ السباء ٢٥ من قَاتَكُمُ شَيْحٌ مِنْ أَنُوا جِكُمْ إِلَى الكُفَّارِ (٢٠:١١) من لَا قَرْان مِيد مِن سِهِ وَإِنْ فَا تَتَكُمُ شَيْحٌ مِنْ أَنُوا جِكُمْ إِلَى الكُفَّارِ (٢٠:١١) الرَّمْةِ الرَى عورتون مِن سِه كُونى عورت منها سے الم منها مركا فروں كے پاس جلى جائے دورت آیت: لَكُنْ لَا تَا سَوْا عَلَى مَا فَا تَتُكُمْ - ناكه تم عم مذكيا كرواس برجو منها سے الم سے مکل جا فیے۔

بددعاك وقت كية بي جَعَلَ الله ربن قَهُ فَوْتَ فَمِهِ السّراس كارزق اس کے مذکی دمترسس سے باہرکرہے ۔ لعنی رزق مامنے نظراً نے نسکین منہ تک نہیج سکے! فاكَ يَفُونُتُ رِنْصِ فَوْنَكُ آدمى كمرجانے كوهى كيتے ہى كيونكوه بھى دوررولكى

د سترس سے باہر ہوجا ناہے۔ فَلاَ فَوْتَ ۔ ای فَلاَ فَوْتَ کَھُمْ ہِ ان کے لِئے فرار مِکن مذہوگا۔ اولايفوتون الله عزوجل بهرب وه بهاگ كرالله كى دمترست بايزي

= قَائْجِنْ وُا = واوُ عاطفه المُخِذُوْا ماضى بُعِيٰ مستقبل، جَعْ مذكر غائب - وه مکڑے جائیں گے۔

نے مِنْ قَدَّانِ قَرِيْبِ من موقف الحساب مكان قريب بين جائے صاب رہی) بکڑلئے جائیں گئے۔ (بعنی جہاں بوقتِ حساب دہ عذاب کو سامنے دیکھیں گے ڈراور خوف سے گھراتے ہوں کے ادر کوئی راہ فرار نہائیں گے ادروہیں موقع برہی دھرلتے جائیں گے) وَأَخِذُوا كَا عَطِفَ فَزِعُوَا رِهِ اى فَزِعُوْ اَوَ أَخِذُ وَ إِنَا لَا فَوْتُ -

٢:٣٢ احَنَابِه - يس لا ضميروا حدمذكر غاسب الله تعالى كاطرف راجع سے (اى بالله عزوجل- روح) یا حضورنی کریم صلی الله علیه وسلم کی طرف راجع ہے اای بعظم

صلى الله عليدوسلم- كشاف)

ے آئی۔ کیونکر-کیئے۔ اسم طرف ، زمان دمکان ( دونوں کے لئے) بہاں استفہامیہ سے اور كَيْفَ كِمعنى مِن آيا ہے۔ مَكَانِ بَعِيْدٍ موصوف وصفت ۔ دورجگہ ميدانِ حضر بعنی د نیاسے تکل کراب یہ لوگ دور اسٹس میدانِ حشریس آ پہنچے ہیں اب اتنی دور آ کروہ ایک كيه حاصل كرسكة بي جب كرمبت دُور بيجه د نيامي وه موقع كُو اعقه سه گنوا چكه بي ا كُنَّ لهد تناول الايمان في الأخرة وقد كفروابه في الد نيار ليني آج قيامت ك<sup>ون</sup> دہ ایمان کس طرح یا سکتے ہیں جبکددہ دنیا میں اس کا انکار کرتے ہے۔

<u>—</u> اَکتَّنَاکُشُ بروزن تفاعل مصدرہے۔ لینا۔ ن وسی مادہ کے صروف ہی النَّوْتُقُ كِمعنى كسى چيزكے كيوٹنے كے ہيں۔

ٹٹا عسرنے کہا ہے سہ

تَنُوُسُ الْبَرِيزَ حَيْثُ طَابَ إِهْتِصَارَهَا

وہ وہاں سے بیلو کھاتی ہے جہال سے خوب حمیکی ہوئی بھول

بریز سیلو کے بیر ا ھتصار کے معنی مائل کرنے اور حمکانے کے ہیں۔ اَ بَیٰ لَکُهُ مُرِ النَّنَا کُونش کے معنی ہوئے : داب، ان کا ماتھ ایمان کو لینے سے لئے کیونکر

بہنچ سکتاہے ۔ یعیٰ وہ دورجگہ سے ایمان کو کیسے حاصل کرسکتے ہیں حبب کہ انہوں نے

قرمیب جگرسے حاصل نہ کیا ۔حبس وقت کہ ایمان لانا ادر اس سے انتفاع کرنا ان کے اختیا

میں تھا ریعنی دنیامیں )

= وَتَنْ كَفَوُوْابِهِ واوْحالِيهِ اور قَدْ بَعِي حَقِق سِاور بهي صنب واحدمذکر کا مرجع وہی ہے جو اوپر ا'مُتّنا بِنه میں مذکور ہواہے ( آیتہ نہا)

٣٣:٣٥ = يَقُدُ فُوْنَ بِالْغَيْبِ- يَقُدُ فُوْنَ كَ كَ لَهُ ملاحظهُ وآية ١٧١:١٨٠ - حب كوئى تشخص لايسنى باين كرتابيه اور برزه سرائى كرتاب توعسرب كہتے ہيں ھُوكيڤنيف بِالْعَنَيْبِ وه اندهرے میں ترحلاتا ہے۔

اكس حَبَر كاعطف وَقَكَ كُفَنُوفِ إبرِهِ - ا درحبله حالبِ ہے -

ے مِنْ مَكَانِ بَعِيْدِ دورجِگے سے يعنى بغير منى عقلى دلىل كے ليف كفرىرعقائدىرالىك مبے کہی توحید کا انکار کیا اور تھی قرآن کو من گھرت انسانہ قرار دیا - ملائکہ کو خدا کا ىنرىكىگردا نا- رسول خداصلى اىندىلىدكى كەننان مىس كىستاخيال كىس بىھى ان كو ساحر کبھی شاعرا در کبھی محنون کہا ۔ اور کبھی بھی نز د کی*ب سے دسول انڈصلی ا*نڈعلیہ کے ہنچام ہر غور وخوص نه کیا۔ حقیقت کوجا نے سے دور ہی سہے۔ توالیسی صورت میں حب کہ آ دمی تھی دور

ہوا در اندھیرے میں تیرحبلائے توتیر کب صیح نشانہ پر لگتا ہے۔

٣٣: ٧ ٥ = حِيْلَ بَنْنَهُ مُ رحِيْلَ ماضى بَجُول واحدمِذكر غاسب حَوْلَ إِباب نص سے مصدر حب کے معنی حدائی ڈالنے سے ہیں۔ خسائل کردیاگیا۔ جبدائی ڈال دی گئی۔ ر کا وٹ کھڑی کردی گئے۔ آڑ حامل کردی گئے۔ ماصی معنی سنقبل سے۔

 = مَا لَيْشَاتَهُوْنَ - مَا موصولہ ہے - يَشْتَهُوْنَ مضارع معروف صيفہ جمع مذكرغائب

إِشْتَهَا مِشَرًا فتعالى مصدر- جوده جابي كے.

لین ان سے درمیان اور جووہ ماہی سے ایک آرا کھڑی کردی جائے گی ۔ وہ کیاجا ہی اس سے رجوع الى الدنيا ، قبول ايمان و توب ، سبخات من العنداب دغيره مراد ہو سكتے ہيں ۔ = أَشْيَاءِهِ مِهُ مضاف مضاف اليه أَشْياع جمع الجمع بِ يشِيَعُ كَ اور مِشْيَعُ جب مع بِ

مِشْنِعَة فَحَكِي لِعِنَى ان كَ عقيده كے دوسرے كفار بيني ان كے ساتھ مجى كيا كيا تھا ۔ ے مشکِّ بینے میکی نیر نیب بے موصوت، صفت ۔ ایسا شک جورا، متشککین کو بیہم تذبذب اور ترة ديس كھے- اور ال كونىجى سكون واطمينان نصيب نهرو -

 ۲۱) الیما تخدید نوعیت کا شکت که ان کے باعث دوسرے لوگ بھی شک میں متبلا ہوتے چلے گئے ۔

مُوبنيب إرَابَة سے رباب افعال مصدر۔ اسم فاعل واحد مذكر كا صيغہ بہاں شک کی صفت میں آیا ہے۔

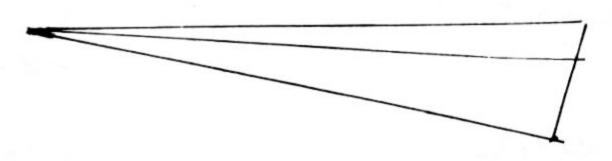

## لِبُسعِ اللهِ التَحَيْنِ الرَّحِيْمِ ط

## ردم متورق فاطرينس

٣٥: ١ = فَاطِرِ السَّمَٰوْتِ وَالْدَرُ صِ ماطر - اسم فاعل واحدمذكر فَعُومَ مصدر ر باب نفر و خرب كم مناف السلود والايهن مناف اليه والفطوك اصل مسنا مسى جيز كو رئيلى د فعه ) طول ميس كها شنه كيب . النّد تعالىٰ بهى كاننات كوعدم كايرده مهارٌ كروجود ميں لايا ہے اس لي فاطور ہے - اہل تفسير نے اس كمعنى مكبر ع كالت بي یعی بغیر نظیرد مثال کے عدم محص علم وجود میں لانے و الا۔ راغب فرساتے ہیں کہ :

موايجاده تعالى الشئ وابداعه على صيئة مترشحة بفعل من الد فعال - الله تعالىٰ كاكسى شے كوہلى مرتبراس طرح تنفيق كرنا كه اس ميں تحجير كرنے كى

آية كرميه فَأَقِهِ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيْفًا فِنطُوبَ اللهِ النَّيِي فَطَرَالنَّاسَ عَكَيْهُا لاَ تَبُندِ نِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ (٣٠: ٣٠) توتم كي سوبهوكردين (بن ) كى طرف ا بنارُخ ركھو الله کی اس فطرت کا تباع کروجی براس نے انسان کو بیداکیا ہے ا مترکی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی نب لی تنہیں ۔ بیں اس معرفتِ الہٰی کی طرف اشارہ ہے جو تخلیقی طور پر انسان کے اندر و دیعت کگئے ہے لہٰدافطوۃ اللہ سےمراد معرفتِ اہلی کی استعداد مراد ہے جو انسان کی جبتیت میں یائی جاتی ہے۔

صاحب تفییرماجدی اس اتیترکی وضاحت کرتے ہوئے رقمطے رازہیں :۔ فط رن کا مطلب یہ ہے کہ ہرشخص میں ایٹرتعالی نے خلقہ گیراستعدادرکھی ہے کہ اگرحق سننے اورسمحجنا چاہے تو وہ سمجھ میں آجا ہا ہے اور اس کے اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اس استعداد

اور قابلیت کے کام لے اور اسس کے مقتضا برکدا دراکب حق ہے عمل کرے۔ یہ بھالانا کبھی کبھی کسی چیز کو بھاڑنے کے لئے بھی آتا ہے مثلاً الشکہ آءم مُنْفَطِرٌ بہہ ر۳۷: ۱۸) را در بھیں سے آسان بھیٹ جا وے گا۔ بینی یوم قیامت کی سختی ہے۔ ہے جاہے لی۔ نبانے والا ۔ کرنے والا۔ جعن ال سے اسم فاعل کا صیغہ واحد مذکر ۔ يجاعب المُمَلِكُةِ. مضاف مضاف اليه فرستون (بيام رسان) بنا نبوالار خَاطِدِ اور جَاعِلِ بردواللّٰدى صفت بي اوراسكى نتابعت بي مجرور بي -= وسُلاً - رُسُلُ رَسُولُ كَ جمع سے جوفعُ كُ كے وزن بر راسم مفعول بروزن مُفعُكُ كَامبالغهب ( فعُصُرُ لُ كَا استعال اس طرح نا در ہے) رُسُلُ اسم معول جع مذكر رُسِسُلَا مجالت نصب بوح معول ببغيبر كبيام رسال -

رسول ۔ ملائکہ اور انسان دونوں میں سے ہو سکتے ہیں ۔ جیسے کہ ار نشا د با ری تعالیٰ ' الكُهُ لِيَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلْئِكَة دُسُلاً قَ مِنَ النَّاسِ (٢٢: ٥٥) الشرنعال انتخاب کرلیتا ہے فرستوں میں سے پیام پہنچانے والے اوراً دمیوں میں سے بھی۔ ا صطلاح میں بنی یا رسول بنی نوع انسان ہیں سے وہ ہیں جوالٹد کا بیغام **نوعِ**انسا

فرسنتوں کی رسالت کی مندرج ذیل صورتیں ہوسکتی ہیں! ا) بوفر سننے اللہ تعالیٰ اور اکسس کے ابنیاءعلیہ السلام کے درمیان بیغام رسانی کی فدما البخام دیتے ہیں ( وحی کی صورت میں )

٢) تمام كانتات مير الترتعالي كامكام ليجاتي اور اُن كونا ف ذكرتي . اُولِيُ اَنْجنِيمَةٍ - اُولُوُ الربحالتِ رفع ) أُولِيُ الجالتِ نصب وجر ) جع ہے معنى والے - صاحب، مالك، تعض دو كواس كا واحد بنانے ہيں .

ا جَنِحَةٍ حَنَاحٌ كَ جَمَّ - بر- بازو- او لِي أَجْنِحَةٍ بازون ولا ـ برون ولك رسُلاً کی نعت ہے یا اسس کا بدل.

= مَثْنَىٰ وَثُلَاتَ وَرُبِعَ مِهِ إِثْنَانِ إِنْنَانِ وَثَلَثَةٌ تَلَثُهُ أُوراً رُبَعَةً أُولِعَهُ سے معدول سے ریخولوں کی اصطلاح میں ایک اسم کا اپنے اصلی صیفہ سے نکل کر دوسرے صيد ميں جلے جانے كو عدل كہتے ہيں - جيسے نتلفَة عُ تَكُنْتَة عُ سے تُكُنْ كراصل كے مطالع ق

مراج ملک کے معنی تین تین ہوں گے۔

مَنْ تُنَىٰ وَ نُكُلُثَ وَرُلِعَ مَ أَجْنِحَةً كَ صفت مِن المِدَابِومِ صفت وعدل (دواسباب منجانواسباب منع صرف غيرمنصرف مِن أ

ہر ۔ ہر ایف تُرَّح الله مُ ماشر طیتہ ہے۔ کیف تُحِ مضارع مجزوم (بوج عل ما شرطیتہ) واحد مذکر غائب

و مِنْ تَا حُمَةً مِي مِنْ بْعِضِه ب ـ

مَا لَيُفُ تَحَجُ اللَّهُ لِلنَّا أَسِ مِنْ تَرْحُمَةٍ - التَّرْقِ اللَّهُ ابْنَ الْمُعَتِينِ سِے اللَّهِ الْم توگوں کوج عطا فرمائے ( یا توگوں کے لئے جوجےت کھول ہے)

= فَكَ مُسُسِكَ لَهُا- مِن لانفى جنس كا سے مشہبك اسم فاعل واحد مذكر منعوب بوج عمل لانفی جنس ۔ إِمْسَاكُ دَباب افعال ہم عنی دو کنے والا۔ بندکرنے والا۔ فَكَدَ مُسْسِكَ كفا- كوئى اس درحمت كو رو كنے والا نہيں ۔بندكرنے والا نہيں ۔

= وَ مَا يُمْسِكُ مَ مَا سُرطيه لِيُمْسِكُ (مضارع مجزوم بوج عمل مَا سُرطيت) واحد مذكر فاست ما مُعْسِكُ واحد مذكر فاست واحد مذكر فاست واحد مذكر فاست واحد مذكر فاست واحد مذكر المنتاء المرجود و و دوك في بندكر في منتاطق الله كالمرف ما جع ب و

عاجب اوربو وہ روک ہے ، جدر کے ۔ سمیر فائل اسم فاعل واحد مذکر . إرسال ۔

العنال سے مصدر اس کاما دہ دِسٹ کا ۔ مُوسِل اسم فاعل واحد مذکر . إرسال ۔

رافعال سے مصدر اس کاما دہ دِسٹ کُل ہے اُلتِسٹ کے اصل معنی ہیں آہستہ اور نرمی کے ساتھ جل بڑنا۔ ناک ہ ویسٹ کر می مفاراونٹنی کو کہتے ہیں ۔ تبھی اس سے مرف روانہ ہونے کا مطلب بھی لے لیتے ہیں ۔ جنا بخد اس اعتبار سے اس سے رَسُوْل مشتق ہے ۔ ببعنی مُرُسک جیجا گیا۔ روانہ کیا گیا۔

' حیب رِسنل کے سے باب افعال بنایا جائے تو ارسال کا معنی ہوگا۔ اُزاد کرنا۔ حجال دیا۔ دہاکرنا۔ اور کرنا۔ حجال دیا۔ دہاکرنا۔ اور کُوٹِ سیل کا معنی ہوگا۔ حجال اینے والا۔ بندشس کو دور کرنے نے والا۔ کو یا کہ سیل مہمسیل کے مند ہوگیا۔ اور کلمہ نفی سے بعد ترجمہ ہوگا بہ کوئی حجالانے والا کوئی نبدست کو دور کرنے والا منہ بند کردیا ہویارہ کوئی حجالا منہ منہ واحد مذکر خاصہ۔ مکا دیمٹیک جس کواس نے تبدکردیا ہویارہ کے دیا ہو

کی طرف را جع ہے۔

= مِنُ کَجَدُو ہِ ۔ مِن ہِ صَمِير واحد مذکر غائب کام جع النّر تعالىٰ بھی ہوسکتاہے اور ایجد ہو کہ بعن غَدَی ہو ہوگا۔ اور ا مساک بھی ہوسکتاہے بعنی اس ا مساک ( ردک دینے یا بدکر نے کے بعد ۲۵؛ سے ہو گا۔ اور ا مساک بھی ہوسکتاہے بعنی اس ا مساک ( ردک دینے یا بدکر نے کے بعد ۲۵؛ سے ہو گئا ہے جیے ہوگتا ہے جیے مطلقاً نفی کے لئے بھی ہو کتا ہے جیے ہوگا ہوں ہے کہ بنی کا بدلہ بجز نیسی کے کھی ہوں ہے ہوئی ہے گئا تی ۔ کیونکو۔ فی آئی معنی کیفت ، کیسے ۔ کیونکو۔

= نُکُوُ کَکُوُنَ، مَنارَعَ مَجُولَ جَعَ مَذَکَرَعَاصَرَ الْلَوْ فِلْکُ سروہ جزِ جو لِبِنے صحیح رُخے ہے ۔ سے بچیر دی گئی ہو۔ اسی بناپران ہواؤں کو جو ا بنا اصلی دُنٹے جھوڑ دیں ڈسٹو نَفِنِکَہُ کہاجاتا' اور قرآن مجید میں ہے کا لمکُو تَفَنِکَہَ کَا حَصُولی ۔ اورالی ہوئی لبیوں کو دے مُہار ر مُنُو تَفِیکات سے وہ لبینیاں مراد ہیں جن کو اسٹر تعالیٰ نے مع ان کے لیسنے والوں کے

ر ملو طب ک سے وہ جسیاں مراد ہیں بی کو استرمان سے جاتا واق ہے۔ الد طب امتدار

الٹ دیا تھا<sub>) ہ</sub>ر

قَائَیٰ تُوْکُونَ۔ بھرتم کہاں بہے بھرتے ہو؟ یعنی اعتقادِق سے باطسل کی طرف اور سیائی سے جھوٹے کی طرف اور اچھے کا موں سے بڑے افعال کی طرف بھرہے وہ وہ بھری جائے ہے۔ اور اچھے کا موں سے بڑے افعال کی طرف بھرہے وہ بھری جائے ہے گہ وہ اور اچھے کا موں سے بڑے افعال کی طرف بھرہے وہ بھری جاتی ہے گہ وہ اولی ان ہے تک بھری جاتی ہے گہ وہ ان ہے مصدر رُخُون ہے جاتی ہے مصدر رُخُون ہے جاتی ہے مصدر رُخُون ہے جاتی ہے مصدر رُخُون ہے ہے مصدر رُخُون ہے ہے مصدر رُخُون ہے ۔ اِلْی اللّٰہ بھر جُنُم اللّٰہ بھر کہ ہے اُلّٰ کہ ہوئی ہے ۔ اِلْی اللّٰہ بھر جُنُم اللّٰہ بھر کہ ہوئی ہے ۔ اور کی اللّٰہ بھر داحد مؤدث غائب ہے ۔ سے لکے لگھ تو نگھ کے باتھ ہیں ہے ۔ سے لکے لگھ تو نگھ کے باتھ ہیں ہے ۔ سے لکے لگھ کو نگھ کہ مطارح معنی تاکید بانون تقیلہ صیغہ داحد مؤدث غائب

خبرو براب نفر مصدرسے یمعنیٰ دھوکہ دینا۔ بہکانا۔ فریب دینا۔ غلط طمع دلانا۔
کے فروش رہاب نفر مصدرسے یمعنیٰ دھوکہ دینا۔ بہکانا۔ فریب دینا۔ غلط طمع دلانا۔
کے فرضی جمع مذکر جانئر۔ وہ متم کوفریب نز ہے ۔ وہ متم کو بہکا نز ہے ۔

سے کیف کر گئے گئے ہے اللہے۔ مصارع واحد مذکر غاسب تاکید بانون نقیلہ۔ وہ تم کو التٰدے

سے میک و تعدر باللہ استفاری واستعماری واستفرانات ما میدبانوں سیند وہم واللہ ا بارہ میں دھوکہ میں نہ محال نے۔

ے الغَـوْدُرُ ۔ د صوکہ ۔ بے جاغور ۔ دھوکہ کا ذرائعیہ ۔ عبد الساصمعہ کہتا ہیں ہے ۔ ایس کہتا ہیں کہتا ہیں کہتا ہیں کہتا ہیں کہتا ہیں۔

عسلامہ اصمعی کہتے ہیں ، غرور کسے کہتے ہیں کہ جو تجھے دھوکہ اور فرسب ہیں متبلاکر فسریبی ۔ مکار۔ دھوکہ بازر کیونکہ سب سے بڑا دھوکہ ہاز سٹیطان ہے ۔ اس کتے یہا ہے اس اتبت ہیں عسرورسے مراد شیط ان ہے ۔ وَلَدْ لَعَثُرَّ شَکْمُهُ بِاللّٰهِ الْعَثْرُولُرُ ۔ اور اللّٰہ تعالیٰ سے باسے ہیں وہ بڑا فریبی (سٹیطان) تمہیں ستبلانہ کرئے ۔ اللّٰہ تعالیٰ سے باہے

وَمَنْ يَقْنَتُ ٢٢ فریب میں منبلا ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ انسان وحرا دھڑ گناہ کرتا ہے اور تمنایہ کرے کہ استرتعالیٰ

۲۵: ۲ = بدعنوا. معنارع واحد مذكرغائب الحقیق) وه بلاتاب، دعوت دیتا ہے۔ دَعُنُو کُلُ مصدرستے۔ باب نفر۔

 حیز نیکهٔ - مطاحت مطاحت الیه - اس کاگروه ، اسس کی جماعت ، (لینے گروه کو) ے لِيَكُورُ نُوا۔ لام تعليل كاء يَكُونُورُ ا اصل بي كُورُونَ عَاد لام عمل عن نون اعرابي كركياء مضارع كالسيغه جمع مذكرفات سے . تاكه وه جوجا بيل -

= أصْحُبِ السَّعِبِرُ مَناف مِضَاف الدِر دوزخ ولا بهم ولا يجبني ٣٥: ٢ = فاكله: آيه نبامين دو كر وبون كو الك الك نمايال كيا ياب الك گروہ جنہوں نے کفرا ختیار کیا۔ ان کے لئے عذاب واکٹہ منشد بد مقدر ہوگیا۔ (عذاب کو کرہ لاکر اس کی عظمت بلحاظ مُدّت کو ذہن کشین کرایا گیا ہے)

دوسرا كرده جو ايان لايا اورمسل صالح كئے مغضرتا عظيمة واجركبيران كى

۸:۳۵ اب متذکرہ بالا (آیتر،) دونوں گروہوں کے مابین فرق کو مزیدواضح کرنے کے کے استفہامیارشاد ہوتاہے نہ

كيا وه سخف حسب سے ليتے اس كاثراعمل مرتن كرديا گيا ہوا وروہ اس كو خوبصورت نظراً يا ادراس نے باطل کوئ جانا اس شخص کے مانند ہوسکتاہے جس کو ایٹر تعالی نے ہرایت نصیب کی اورسبس في حق كوحق اور باطسل كو باطل مي سمحام جو .

گوبا تَقْتُ رِكَامِ ہِ اَنْهَنْ زُرِينَ لَهُ سُوْعَ عَمِيلِهِ فَرَا لَا حَسَنَا وَكَاتَى الْهِ مَثَّالِهِ الْمَا مِ مِنْ الْمُعَنْ زُرِينَ لَهُ سُوْعَ عَمِيلِهِ فَرَا لَا حَسَنَا وَكَاتَى الْبَاطِلَ حَقًّا كَمَنْ هَلَاكُ اللَّهُ فَوَآى الْبِحَقَّ حَقًّا وَالْبَاطِلَ بَاطِلًّا . ہمسزہ استفیام انکاری کے لئے ہے مرادیکر بہ دونوں شخص ایک جیسے تہیں ہو سکتے۔ فَوَا لَا حَسَنًا کے بعد عبارت محذوف ہے (قرآن مجیدیں حذف وتف دیر کی مثالیں كمرّت ملتى ہيں -

اس سے جوابیں گویا رسول ایٹر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " لَا اُنہیں، توخداتعالیٰ نِ وْمَا اِ خَانَ اللَّهَ يُصِلُّ مَنْ يَكُنَّاءُ كَلَهُ مِنْ بَشَاءُ كَلَهُ مِنْ بَشَاءُ كَلَا ثَكَاهُ هَبُ نَفُسُكَ عَكَيْهِمْ حَسَرَاتٍ م ب شك الله تعالَىٰ ممراه كرتا ہے جس كو جا به اور بدات

بخشتاً ہے جس کوجا ہتاہے لیسس نہ کھلے آپ کی جان ان کے لئے فرط عم ہیں۔ السے ہی دوگر وہوں کے متعلق اورجگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :۔ أَفُهَنُ حَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةً مِنْ رَّتِهِ كَهَنُ زُبِّينَ لَهُ سُوْءً عَمَلِهِ ١٨٠١) نوكياده منتمس جولي بردر دگاركي طرف سے كھلےرا ستے برحل ربا ہو دہ اس كى مانند ہوسكتاہے حس سے اعمال بد اسے اچھے کرے دکھاتے جائیں۔ = نُرِيْنِ مَا صَى مِجُول و واحد مذكر غات. تَزُ بِينِينَ (تَفْعِيْلُ) مصدر مسنوارا كيار مزین کیا گیا۔ اچھا کرکے دکھایا گیا۔ ے فَوَاٰ کُمْ مِن ضمیروا صدمذکر غائب سوء عمل کی طرف راجع ہے، = حسَنًا حُسْنِ كَ سِه صفت شبه كاصيغه بدا حياء عمده ، خوب -فُ وَالْهُ حَسَسًا - زُمِينَ كم منهون كى تاكيدى - مطلب يه سے كرايتر نے حس كوبے مدد حميورٌ ديا ہو اور اس كا وہم منسهم بر اور مبز باتِ نعنیا نی عقت ل برغالب آ گئے ہوُں اچھے كو ثرا اور باطل کو حق مسجھے لگا ہو وہ اسس ستحض کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جس کوا لٹرنے ہوایت

یاب کردیا ہو اور حق کو باطل سے تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ے فَاِنَّ اللَّهَ - بی فَ عطف کے لئے ہے اور اس کا عطف کلام محذوف ہر ہے -منیر هِنه جمع منذ کرغائب کفتار گمسرابان کی طسرف راجع ہے جود کن فریتین لک سُوءٌ عمَله كزمروس آتيي ـ

لاَ تَكُنُّ هَبُ لَفْسُكِ مَ وَهابِ نفسور موت سِه كنايه سِه عِيسے كاور حَكِه قران مجيدين آيا سے إن تَيْتُ أَيُلُ هِ بِكُمُ وَ يَأْتِ بِخَلَيْ جَدِيْدٍ (١٩:١٥) اَرُوه جا ہے توئمہیں ختم کرنے اور (ئمہاری جسکہ) نئی مخلوق بیداکرنے۔ = حَسَوَاتٍ مفعول له بصاور بري وحبمنصوب، يحسنون كا كاجمع ب مطلب بہ ہے کہ افسوسس کرنے کی وجہ سے کہیں آپ کی جان نہ جانی ہے۔ جمع کا صیغہ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ گمراہ کا فروں کے احوال پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کو مکیزت افسوسس ہوتا عقاریا یہ وجہ کہ ان کفار کی بداعمالیاں بہنت کشرت سے تفیں جوافسوسس کیلالگ الگ) متقاصی ہوتی مختیں۔ = يَصُنْعُونَ مَنَارع جمع مذكرفات صَنْعُ مصدر رباب، فَتَعَ جُووه كُرِثَيْ

فَتُ بِنْ کُور عَابِهِ العَالِمُ اللَّهِ مُنَارِعُ وَاللَّهِ مُنَابُ مُنَابِ مُنَالِمُ اللَّهِ الْمُنَالِكُور مِهُ البِهِ (حَكَابِهُ العَالِمُ اللَّمَا صَلِيهُ مَنَّ كَذَهُ تَعْلَى وَ وَاضْعَ طُور بِرَ بِيانَ كَرِفْ كَ لِئُفْعَلَ مَاضَى كَى بَجِلَ فَعَلْمُضَارِعُ استَعَالَ كُرْاعُ بِهِ مَا دَّهِ يَنْور سِهِ مُنْتَقَ سِهِ .

اِنْا کَرَةُ مصدر جس کے معنی ابھا رہے۔ برانگیختہ کرنے کے ہیں۔ چو بھے زمین کو حوتنے اور ہواؤں کے با دلوں کے ادبرا مطانے میں اور لانے لیجانے میں یہ معنی موجود ہیں اسس لئے تُنْزُبُرُ کے معنی وہ با دلول کو اوبرا مطاق ہے (بیہاں السوِ کیا ج کے لئے یہ صیفہ وا حدمونٹ نائب استعمال ہوا ہے بینی یہ ہوائیں بادلوں کو اوبرا مطاتی ہیں)

زبین کے جونے کے معن نمیں اور حبگہ قرآن مجید میں ہے اِنَّهَا کَفَا لَاَ کَا کُولُ مَتُشِینُ اُلاَئِرَ صَلَ دَلاَ تَسُنْقِی النُحَارِ تَکُ وَ کَا اِنْ ہِ اِنْ مِی اِنْ مِی اِنْ مِی اِنْ دِیْ ہو زمین کو جو تتی ہوا در نہ کھیتی کو بانی دیتی ہو۔

بادلوں کوادبر انتائے ہم معنی غبار کوادبرا تھلنے کے لئے اس کا استعمال قرآن مجیر میں ہے فیاکہ غینہ کو ایٹ سٹ بھیا فیا تکوٹ ہے نقعگا (۱۰۰،۳) معبر صبح کو جھا ہہ مائے ہیں تجوا<sup>س</sup> میں عبدار الحاتے ہیں ۔

یں جدر استہ بان بی الم کی کھتے ہیں۔ فکت نی سکتا ہا ۔ بہ گذرت نہ حال کی حکایت کے معالی سکتا ہا ۔ بہ گذرت نہ حال کی حکایت کے تاکہ وہ ندرت آگیں صورت جوالٹہ تعالیٰ کی صکمت پردلالت کرتی ہے دما عوٰں میں سخفہ ہوجا استحابا ۔ اسم مبنس ہے اسس کا دا حد سعَابَة و آیا ہے دیسے سستحاب جمع مذکر وجع مؤنث اور واصد سب کے لئے استمال ہوتا ہے ۔

= فسُفَناهُ بن ف تعقیب کے ہے سُفنا ما منی جع مسلم سوَق مصرباب نعر) کا مسکوت مصدر باب نعر) کا منہ مفتول دا حدمذکر غاتب کا مرجع سکھان ہے۔ ہم اس کوہا نک ہے ہے۔ ہم ہم ان با د نوں کوہا نک ہے گئے۔ ہم ہم ان با د نوں کوہا نک ہے گئے۔

ہی ہو رس و ہوں ہے۔ سے بیسی آیاہے و کنسو کی المُحبُرِمِیْنَ اِلَیٰ جَعَنَمَ دِنْرَدُّ اُ اورجبُد قرآن مجید ہی آیاہے و کنسو کی المُحبُرِمِیْنَ اِلَیٰ جَعَنَمَ دِنْرَدُ کَیْ طرفِ ہائیں گئے . روز 11:19 ہم اور مجرموں کو بیاسا ہم دوزخ کی طرف ہائیں گئے .

ے بَکْدِ مَنْیَتِ مِوْصُوفُ وصفت مَبَکَدِ بَعِنْ شہر بہاں کوئی بھی قطعہ زہن مراد ہے گئیتِ مراد ہے کہ میں مراد ہ کمیتیتِ مرد ہ ، مراد بغیر کسی نباتات ، ہے آب وگیا ہ ۔

ے اُنحیکننا بِهِ الْاَکُرُضَ - احبکننا مائی جمع مکلم اِنحیاء وافعیال مصدر بھی انکیکنا بِهُ الْاَکْرُضَ - احبکننا مائی جمع ملکم اِنحیاء وافعیال مصدر به بین منمیروا حدمندکر غاسب کا مرجع سحاب ہے ہم اس سے زمین کوزندہ

کرنے ہیں ۔ بین با د بول میں سے جو بارسٹس کی صورت میں پانی زمین برآ تا ہے اس سے درابعہ خشک ویے آب و گیا ہ زمین کو دو بارہ سرسنر کر دیتے ہیں ،

= النَّشُوُرُ \_ مصدر مرفوع معرفه - بابنصر جی اعضنا یعنی جزاد منزار کے لئے دو بارہ زندہ ہوکر اعظہ کھڑا ہونا۔ مرادیباں قبردں سے قیامت کے روز اعمایا جاتا ہے ۔

ه ۱۰ : ۱۰ = اَکْصِنَّ تُکُ : مَسنرَّت مِعليه، بزرگ - مَسَنَّ لَعَیِنِّ حَنْ بِکَا مصدر بھی ہے اور لطور اس بھی استعمال ہوتا ہے ۔

ے کے کتے گئے گئے ۔ منارع واحد مذکر ناتب صعوری بابسمع سے مصدر وہ جڑھتا ہے دہ بہنچا ہے۔ مراد یہاں ہول ہوتا ہے ۔ یایہ ک فرائے اسے کے راد برعران کی طرف بڑھے ہیں ۔ ان کی کھی النظریم مو صوف وصفت ۔ پاکٹرہ کلام ۔ مراد ذکر اللی ۔ سے ان کی کی موصوف وصفت ۔ پاکٹرہ کلام ۔ مراد ذکر اللی ۔

ے بَوُفَعُهُ ۔ مفارَع واحد مذکر فاسّب کا خیرمنعول واحد مذکرمناسّب جس کامرجع العمل الصّالِحُ ہے۔ وہ اس کو بلندکر تاہے رفع کر باب شنح ، مصدر۔

یکو فکم میں ضمیرفاعل کا مرجع کون ہے ؟ اس کے منعلق مندرج ذیل صورتیں ہیں را) یکو فکم میں ضمیرفاعل اللہ کی طرف راجع ہے مطلب یہ کہ جوعمل صالح خالصتہ اللہ کے لئے کیا جائے گئے اللہ کا مربا کھالیتا ہے بینی قبول فرمالیتا ہے ۔ کیا جائے اللہ اللہ کو ادبرا کھالیتا ہے بینی قبول فرمالیتا ہے ۔

رہ، ضمیر فاعل عمل صالح نی طرف راجع ہے اس صورت میں کا کامرج اُلسکلیں التطبیعی و رباکبرہ کلام ہوگا (اسکلم کا لفظ مفرد ہے جمع نہیں ۔ ضبس مراد ہے) اور مطلب ریبوگا کہ پاکیزہ کلام عمل صالح کو اوبر بینجا تاہے یعنی مقبول بنادیتا ہے ۔

= كَيْمُكُورُونَ - مَضَارَع جُع مذكر عاتب مَكُورُ بابنص مصدر وه جالين جلن بي -

= الستينات - اى المكوات السيئات - برى جاليى -

مسکنو کری ندسر بو مشیدہ فرسب ۔ حب یہ اللہ تعانی کطرف منسوب ہو تو اللہ تعالیٰ کا دھوکہ فرسب۔ یا مکر کی منزا دینامراد ہوتا ہے۔

= او كَيْك كانتاره الدين بيكوون السيئات كى طون ہے ۔

= يَكُوْنُ واحد مذكر غائب فعل مصنارع . بُوْنُ - بُوَا مُصَدر (باب نصر) وہ ہلاک ہوجائے گا یا تباہ ہوجائے گا ۔ اور جگہ قرآن مجید میں ہے وَ کَانُو ا فَوُ مَّا بُوْدًا ( ۲۰،۲۵) اور جگہ قرآن مجید میں ہے وَ کَانُو ا فَوُ مَّا بُوْدًا ( ۲۰،۲۵) اور بیاک ہونے و الے لوگ نفے ۔

٣٥: ١١- مِنْ تُحَرَّابٍ . منى سے - اصل بعيد كى طرف انتاره ب ين اؤلس حضرت آدم كو

قَدُمَنُ يَّفُنُنُ مِنَ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل مِنْ سِے بِیدِ اکیا۔ اورمِنْ نُطُفَدَ اصل قریب کی طرف انتارہ سے بینی صفرت آدم سے بعد لىپىل انسانى ك*وم* 

= آزُدُ آجًا۔جورُ ہے۔

ما تَحْدِلُ مضامع منفى وا مدمونت خائب حَمْلُ وباب خبى سے مصدد ده تنبی اعلیٰ تی ہے وہ حمل سے نہیں ہوتی۔ وہ حمل نہیں اعلیٰ تی ۔ دہ حاملہ نہیں ہوتی ۔ = جَ لاَ تَضَعُ ادر بِه جَنتي ہے۔ واؤ عاطف تَضَعُ مضارع منفى وا حدمُونث غاتب اور نه بچه مبتی سے د کفام باب سے سے مصدر جس کے معنی ہیں سکھنے اور دالدینے یاعورت ك بجه بعن كئے- ادرجيگه قرآن مجيدميں ہے كہ: كالتُ دَيْبِ اِنِيْ وَضَعْتُهَا اُنْتُىٰ (٣٠٠٠) اس فرصرت مریم نے کہا کے میرے بروردگاریں نے تو ایک بیجی کوجنم دیا ہے۔ = مِنْ أَنْتَىٰ - كُونُ عورت ، الس صورت مين من بنعيضيه مرت زائده كمي

ے مَا یُحَتُوُ مِنارع منفی مجهول واحد مذکر غائب تَعَمِیرُ وتَفَعِیْل مَعدر اللہ معدر حس کے معنی عمر مڑھان یا زبان سے عَتَکَوَ لِکَ اللّٰہ ﴿ خدایتری عمرِ دراز کرے ) کہنا ہے ٱلْعِمَادَةُ رُخَوَابُ كَ ضِدہے - آبا دكرنا - آبادى - عَمَوَاً دُضَهُ اس نے ابنی زہنِ آبادكى - مَعُمُومُ ـ آبادكى بولى حبكه عَمُو ادمى كى مدّتِ زندگى ـ كيونكه مدّتِ زندگى میں انبیان کی عمارتِ بدنِ قائم رہتی ہے ۔ بدنی مکان نعسلق رُوح کی وجسسے آباد رہناہے ۔ عَهُو اور عُهُو كا اگرحيه أكب مى معنى ك سيكن قسم كموقع بر عَمُو بولاجا ناك مَا یُعَتَمُو اس کی غمرنہیں بڑھائی جاتی ہے۔

= مُعَتَبَرِ - اسم مفعول واحد مذكر تَعْمَدُوعُ مصدر سے بس كِي عمر برُحانی گئی ہو برى عموالا- مُحمر سيده - طويل العمر- ياممض ده شخص حبر كو زندگي دِي محتى بهو-= لا مَيْنُقَصَى - مضارع تفي مجهول واحد مذكر غائب نَقَصَى ( باب نص مصدر

نہیں کم کیجاتی ہے۔

\_ عُسُمُوع - مضاف مضاف اليه ـ انسس كى عمر-مَا لَيُعَنَّمُوُ مِنْ مُعَمَّوَوَكَ مِنْفَصَى مِنْ عُمُومِ الدَّفِي كِتَبِ مَسَمِّمَ ولك كالمرزياده نبيس كا جاتى اور نه اس كى عمركم كى جاتى ہے گردسب كچھ كتاب بيں داكھا

اس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہوسکتی ہیں ہے۔ را) معتبہ وسے مراد شخص محض ہے ادر عمود ہیں ہ صنیر واحد مذکر غائب کا مرجع مُعَمَّرُ النجن ہے۔ جیسے عربی عندی در ہم و نصف کہ میں نیصف کہ سے نصف درہم افوراد لیاجاتاہے۔ ترجمہ ہوگا:۔

ہے۔ سرمبہ ہوں!۔ سمری شخص کی عمر بڑھائی نہیں جاتی ہے اور نہ کسی دو سرے شخص کی عمر کم کی جاتی ہے مگراریسب کھے کتاب میں الکھا ہوا ) سے

ر٢) مُعَالِمَ مُعَالِمُ مِعَى نتخص مُعض سے أور إلا ضميركا مرجع وہى معتب جو بہلے مذكور سے

رہبہ ہو ہے۔ سنسنخص کی عمر بڑھائی نہیں جاتی ہے اور نہ ہی اس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر دیہ سب کھے کتاب میں (لکھا ہوا) ہے

ہے۔ معکمی کا مواد طوبل العمر شخص ہے اور ہو ضمیر دوسرے ناقص العمر شخص کی طرن (۳) معکمیتر سے مراد طوبل العمر شخص کی طرن را جع سے اس صورت میں ترجم ہو گا:۔

کسی طویل العمر کی عمر نہیں بڑھائی جاتی ہے اور نہسی نا قصالعمر کی عمریں کمی جاتی ہے مگرد بیسب کھی کتابیس (لکھاہوا)ہے۔

عسلامه نناه الله بإنى تى رقسط ازبي م

لعض اہل تفسیرنے ہے مطلب بیان کیا ہے گہ:۔ طویل العمیر پنخص کی عمریں بیشی اور نافق العمر کی عمریں کمی اس طرح نہیں کی جاتی کہ ناقص العمر کی عمر کا کوئی حصّہ اس کی عمر سے گھٹا کہ طویل العمر کی عمر میں بڑھا دیا جائے اور اس طرح اكب طويل العمر بهو جائے اور دوسرا ناقص والعمرر

= فِي كُوتِكِ مِن كِتْبِ سِيمِ الدوح محفوظ ب.

= ذَ لِكَ أَ جُو وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ سِيسِ لَكُمْ فِي ْ كِتْبِ مَكْ مَذَكُور سِي = يَسِيُو مفت شبه كاصيغه على ليُسْرُ مادّه - اسان مسهل -

١٢:٣٥ = يَسُتَوَى - مضارع واحد منذكر غاستِ إنسيتِوا عِمْ مصدروا فتعالى سے ما يستوى وهرابرنهي سے.

الْبَيْخُواَنِ - الْبَخْوَيْنِ (دومجر) البحو-العاد الكثيوملحًا كان اوعذبًا ىيى بانى كى ئىرمقدار اوروكىيىع دخيرە - نوا « دە ئكين ہو ياسٹيرى - بحر كو تجركہنے كى دم انہو<del>ں</del>

یہ مکھی ہے کہ اس میں وسعت اور ابنساط کا مفہوم با باجاتا ہے ۔ <u>جسے کوئی سخن مہمت سخی مبو تواسے</u> كتيبي انه لبحر- كده ه تو بحرب.

یہ درسن ہے کہ عام طور پر بحبسر کا اطلاق سمندر برہو تا ہے کین مینظے بانی کے ذخیرہ کو بھی اہل یہ سرین عرب بحر کیتے ہیں

الله الله الله بالله بالله و الله دو نول من سع بداكيد!

یانی کے میٹھا ادر خوت گوار ہونے کے ہیں۔ عذات اور عُذُون اس کی جمع ہے۔

· فَكَاتِ مُعَالِظٌ مِ صفنت منبه كالميغ ب فَرُوْتَكُ الْمُ مصدر دباب كُوْمَ كس بہتِ شيرِس بانى بهت میطایانی - باب نصر سے بعن زناکار اور باب مع سے معنی بے وفوت آیا ہے لیکن قرآن مجد میں ان معنوں میں استعال نہیں ہوا۔

فُكَاتٌ إِذَا كِأَنَ سَٰكِ لِيُ الْعَكُدُ وَبَةِ - بِالْي كابهت شرب بونا - قبل ماهُو بکسوالعطش جو بیاس کو بچانے۔

سا بغ اسم فاعل - واحدمذكر سكون ع معدر رباب في سحسلق سع آسانى كساتھ الرجانے والار بانی یا تحوراک،

= وَ هَلْذَا - اوريه اكب العِن دوسراياني) هلذَ ادهلذًا يه اكب اوريه اكب رياني)

= ملِلْحُ و صفت متبه كاصغه ب نباین مكين اور كهاري رياني

مَالِحُ مَعِي نكين اور كھارى بانى كے لئے أتا ہے سكين الجوسرى نے اسے متروك لغت مي کہاہے اور جو اس کے حواز کے قائل ہیں وہ اس منتعر کی دسیل فیتے ہیں!

ولوتفلت في البحروالبحومالح - لاصبح ماءالبحومن ربقهاعذبا ادر اگردہ سمندر میں ڈکبی سگائے ادر سمندر کا یا تی نہایت کھاری ہوتا ہے۔ تواس کے دہن کے لعاہیے سمندر کا یا نی مدیھا اورشیریں ہو جائے۔

= انجاع مح صفت متبه کاصیغہ ہے نہایت کروااور کھاری یانی ۔

مِنُ كُلِّ - اى من كِل واحد منهما ان دونوں ميں سے ہراكي سے -

 تخمًا طَوِیًا۔ طَوَاوَیُ کے بروزن فِعَیٰلُ صفت منبہ کاصیفہ ے۔ بعنی ترو تازہ۔ لَحْمًا كُوشت - لَحْمًا طَوِيًّا موصوف وصفت منصوب بوج مفعول تَأْكُلُونَ -تَسُنَخُوبِهُون مضارع جمع مذكرها ضر- اسْتِخُو الجُراستفعال معدر عمن كالتيهو = حِلْیَکَهُ ۔ زبور۔ سامانِ زبیب وزبنت اسمندرسے سامان زبیت از قسم موتی مرجان ، جوامرات - نكالے جاتے ہيں ہ

= فِینه ای فی کل واحد منهما دونون میں سے براکی میں -

ے متواخیر ماخیر کی جمع میغه صفت ہے ۔ جیرنے والی ۔ مَخُرُو وَمَخُور کُر بانجہ تحشق كا ياجهاز كا ياتراك كا يانى جيزا - مكو اخير - يانى كوجير ن والى كشتيال -ه ۱۳٬۳۵ = يُحْ لِمْجُ- مضارع واحد مذكر خاسب. إيْلاً ج معدر دا فعال كاس وو داخل کر تاہیے۔

= يَجُوِئُ . مَضارعٌ واحد مذكر غائب جَوْئِ و جَوْيَا نُ مصدر باب ضه) وه جايا ،

وہ جاری رہتاہے۔ = آجیلِ مسکقی اکتیل مرت مقرہ موصوت مسکمی اسم مفعول واحد مذکر۔ وی آجیلِ مسکقی اکتیل مرت مقرہ موصوت مسکمی اسم مفعول واحد مذکر۔ تَسْمِية وَمُصدر بالتفعيل - مقرر كرده مشده - صفت - أجَل مُسَمَعًى مدتِ مقره = خُولِكُمْ يربي - اسمي كُنْمُ سَمِير جمع خطاب كے ليے ب جو ا تنی ت در توں کا مالک ہے۔ جو اتنی حکمتوں والا ہے، جو اتناعظیم احسان کرنے والا ہے؛ الله - وه ب الله كري كم جومتبارار ورد كارب.

یعنی بہارا برور د گار اللہ ان مذکورہ بالا نتوبیوں کا مالک ہے

ے تَکُ عُوْنَ۔ مضارع۔ جمع مذکر رجنہیں) تم بکا برنے ہو۔ بین حَن کی تم بوجا کرتے ہو۔ وقط مِینوِ۔ وہ بارکی جھلکا جو گھلی برلیٹا ہوتا ہے یا وہ بارکی دورا جو کمٹلی کے شکان میں ہو تاہے ۔ مراد عقریا بے مقدار حیزہ

٢٠:٧٥ = مَا اسْنَجَا فِئُوا لَكُفْرُ مَا نَفَى كَ لِيِّ بِيرِ اسْتَجَابُوْا ما مَن جَع مذكر غاسّب- إنسْتِجَا بَهُ عَسم مصدر باب استِفعال سع بمعنی ماننا۔ قبول کرنا۔ بینی وہ تمہارا کہنا قبل<sup>ی</sup> ن كريا ين كي مارى التجابول نكركسي

الناف وُونَ بِشِوْكِ كُمُدُر وه دخود، مناس شرك كا انكار كردي كے ۔ لعنی تم جوان کو اُنٹر کی عبادت میں شرک*ے کرتے ہو وہ* قیامت کے دن اس کے منکر ہوجا اور كبير ك مما كُنْتُمْ إِيَّا مَا تَعْبُ وُن -(١٠: ١٨) تم بهارى بوجانبي كرتے تعے ربكه اپني بوا وہوسس اور باطسل خیالات کی پوجاکرتے تھے

= لاَ يُنْبِنُكُ مِنارع منفى واحد مذكر فاب م تَنْبِكُ في مصدر بالنفيل بمعنى

جسردیا۔ بتادینا۔ آگاہ کرنا۔ کے صمیروا صد مذکر حا صربہ ہم ہیں اکوئی انہیں بتائےگا۔ و میشی کی بخیب ہوٹ کا اسم مفرد - طسرح ، مضاف ، خیب ہو مضاف البہ۔ فیبٹ کی سے وزن ہر صفحت منتبہ کا صیغہ ہے رجہ دار نبر سکھنے والا۔ دانا۔ خبر سکھنے والے ک طرح ۔ جب رسکھنے والے سے برابر۔

ُ حَبِیٰ وَ اللّٰہ تعالیٰ کے اسما و شراع میں سے ہے ۔ اور قرآن مجید میں خبد پوذاتِ باری تعبالیٰ کے لیے ہی استعال ہواہے ۔

حَمُدُ سَعَ بروزن فعيل مسفت مُنْبَهُ كاصيفه عنى مفعول يعنى محسود معنى مفعول يعنى محسود معتوده و تعرب بابرا و تعالى كراماد مُنى ميں سے ہے۔

87: ١١= وَ مَا ذَٰ لِكَ عَلَى اللّهِ لِعِ فِيْنَ وَ عَنْ لَيْفَ وَعِنَ اللّهِ بِعِنْ وَعَنَ اللّهِ لِعِ فِيْنَ عَلَيْهِ مَا عَنِيْمَ مُنَ وَعَنَ اللّهُ وَعَنَ اللّهُ لِعِ فِيْنَ عَلَيْهِ مَا عَنِيْمَ مُورَة وَ عَنَ اللّهُ وَعِنْ اللّهُ وَعَنَ اللّهُ وَعَنَ اللّهُ وَمَا لَا لَهُ لِعِ فَيْنَ عَلَيْهِ مَا عَنِيْمَ مُنَ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَنْ اللّهِ وَمِعْ مَنْ اللّهِ وَمَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهِ وَاللّهُ مَا عَلَى اللّهِ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالْ

۳۵: ۱۸ == لَا تَكِرْدُ- مِنارَعُ مَنْ واحدِمُونِ عَابُ. وِنْ مُحْمَدِه باب ضرب) وہ ہوجھ منبی اٹھاتی ہے۔ دہ بوجھ نہیں اٹھاتے گی ؛ وَازِرَتْ اسم فساعل واحدِمُونِث (بوجھ اٹھا نیوالا نفس) دِزُرُ- بوجھ ۔ اُوزَارْ جمع ، ہتھیار۔ وَزَنِی مثیر سلطنت ۔ باد شاہ کا مدد گار۔ بادشا ہے ساتھ حسکومت کا بوجھ اٹھانے والا۔

ے وِزُدَ اَنْخُوبِی ۔ مُعنا فُمِ مُعنا ف البیر۔ کسی دوسرے کا بوجہ ، ے اِنْ تَکْ عُ ۔ اِنْ نشر طیہ۔ تَکْ عُ مُعنا رعُ واحد مُونٹ غاسب، اصل میں نَکْ عُوْ حَقا إِنْ نَشر طیہ کے سبہ ہے آ خیے واڈ حیزف ہوگیا۔ دُعکا مِ<sup>رِد</sup> مصدر (باب نص) اگروہ شعنلہ بچاہے ۔ (اگر بوجہ سے لدی ہوئی جان کسی کو پکانے ہ

میں تفسس مؤنث ہے۔اسس کئے مئونٹ کاصنعہ استعمال کیا گیا ہے۔ ثیقٹ ک<sup>9</sup> ہو جم اثفال را فعال، بوحم لاد نا۔

ہے۔ لینے بوجھ کی طرف ریعنی ابنا لوجھ اٹھانے کے لئے۔

= لَا يُحْمَلُ مَنِهُ شَكِي مِنهُ سَكِي مِي لَا صَميرواحدمذكرناس كامرجع حِمل س اور شيئي - يُحتُمَلُ كامفعول مالم سُتِم فاعلهُ سِه اس بوجه سير كوئى حصر بھي ينهي انظايا

مطلب بیکہ گنہگارکے بایر گناہ کا کوئی حصہ بھی کوئی دوسرا آدمی لینے اوبر نہیں اٹھائیگا 
 ضَنْ وَنَ رَبُّهُ مُ بِالْغَيْثِ كَتِين صورتي ہوكتى ہے۔

اند وه لين رب سي بغيراس كو د يكه ورتي .

۶۶ وہ کینے رب (کے عنا ب) سے ڈرتے ہیں ایسی حالت میں کہ عسناب ان سے ساتنے .

٣ بدوه لينے رب سے درتے ہي جب سب لوگوں سے غاسب ہوتے ہيں .

مرادیہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف سے تمام گناہوں سے بیجتے ہیں اورفرائض کو اداکرتے ہیں۔ صرف انہیں کو آپ کے خوت دلانے کا ف مدہ ہوتا ہے۔

= ٱلْمَصِلْيرُ اسم ظرف مكانى ومصدر صَيْحٌ مادّه له لو شُنح كَ حَكِه بِهُ مُعَكَانا وَالْكُلْم ۳۵: ۱۹ = آلاَ عُملَى - عَمَى سے صفت مشبته كا صغه - اندها - نابيا - مرادرا مرا سے نا بینیا۔ تعیسیٰ کا فر- حباہل۔

= أَلْبَصِينُو - بردزن فعيل معنى فاعل - اسم فاعل واحد مذكر بينا يعنى مُومن - يا

جاننے والا۔ ه۲:۳۵ = اَنظِلُمٰتُ مظُلْمَةُ كَ جمع رِتاركياں ماندهيرے موشنى ك نهونے كو ظلمت کہتے ہیں۔ کبھی جہالت ، فسق ادر نترک کوظلمت مے تعبیر کیاجا تا ہے اور ان کے ا صنداد ،عسلم - إيسان اوتمسل صالح كو نُورست تعبيركرت بي ـ

العُنودِ- (۱۱۲) هـ) كه تواني قوم كو دكف تحراند هيرون سن كال كرايان كر) اجاكي العُنودِ- (۱۲) العُنودِ الله المان كرايان ك

لائے.

آیت نہائیں بھی اکظکھائے سے مراد گفسرہے — اللیوڈے روشنی دینی ایمان۔

۱۹۰:۲۱ = اَلْظِلُ سای، جِاوُل، دهوب کی صند ب مراد جنت و تواب ب . الکیکووُر و دهوب کی صند ب مراد جنت و تواب ب . الکیکووُر و دهوب کی تبش و کور گرم ہوا۔ مراد یمال دوزخ اور عذاب ب . الکیکووُر و اسم ب اور مصدر بجی یہ حکوار ہو تو بجی مصدر ہے ۔ حکو ماده ماده ۲۲:۲۵ اللہ تحقیق کی جمع ہے۔ زندہ لوگ و مرادا ہل م . ۱۲:۳۵ اللہ مُوات ؛ الکھیت کی جمع ہے ۔ زندہ لوگ و مراد جاہل لوگ ؛ ۲۲:۳۵ اللہ مُوات ؛ الکھیت کی جمع ہے مراد جاہل لوگ ؛ الکھیت کی جمع ہے مراد جاہل لوگ ؛ الکھیت کی جمع ہے دوست کی جمع ہے مدر دوبا ب افعال ) و اصد مذکر فائب واستماعے مصدر دوبا ب افعال ) وست تاہے۔ دوست کر دل میں بھا دیتا ہے۔

= مُسْمِعِ - اسم ف عل مجالتِ برّ- واحد مذكر يسنانے والا .

ہم: ۲۲۰ سے اِنْ مَیْنُ اُمَّیْتِے۔ ہیں اِنْ نافیہ ہے اور مِنْ تاکیدے لئے آیا ہے الاور زائدہ بھی ہوسکتا ہے ، نیسنی کوئی امت بھی الیبی نہیں۔

= خَلَاء مامنی واحد مذکر غاسب خُلُعُ مصدر وباب نص وه گذراروه ہوجیا۔

= فِيهُا - مِين ها صميروا مدمون عاسب امية كرطرف راجع سي -

مرادیک کوئی امت کھی ایسی نہیں کو مسئی کوئی ڈرانے و الانہ گذراہو۔ ۱۳۵ سے ۲۵ سے ۲۵ سے ایک ڈرانے و الانہ گذراہو۔ ۲۵ سے ۲۵ سے ایک ڈیک بھوئے کے بیں اِئ شطیہ ہے۔ ٹیک ڈی کبوا۔ اصل میں میکڈ بوک مقا۔ مضارع کا صیغہ جمع مذکر خاتب بوجیہ عمل اِٹ نون اعرابی گرگیا۔ ک صنمیر مفعولے واحد مذکر جا میں خطی برسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسم سے ۔ اور

واحد مدر من عمر عیبان عطی ب رسو ضمر فاعل کفن رمکه کی طرف راجع ہے۔

اگریہ لوگ د کفارمکہ آپ کو حجسلاتے ہیں۔

کَنَّ بَ کا۔ اورقَبُلِھِے کُہ (مضاف مضاف البہ ) ہیں ھیے فی منکر غائب کامرجع کفار کدی طرف داجع ہے ۔

یعنی جولوگ ان (کفارمکہ) سے پہلے تھے وہ بھی تکذسیب کرچکے ہیں دلینے وقت سے بینمبروں کی ہ

يفرد صركرن پردليل كے طور پرلايا گياہے! = جَاءَ تُهُ مُهُ دُسُسُلُهُ ثُم بِالْبَيّناتِ وَ بِالسَوْمُ وَ الْكِتْبِ الْمُنايُرُهُ يعمبله سابقہ كا حال ہے ۔ ما لائكہ ان كے پاس رسول روستن دليس، آسمانی صحیفے اور نورانی

کتاب لے کرآئے تھے۔ اُکبیّنات۔ کھلی کھلی اوردوشن دلیس۔ بیّبَنَهٔ کی جمع ۔ اَکنُّرُو۔ نَ کُبُوْرُکی جسیع کت بیں ۔ اوراق را سمانی صحیفے۔ اَکٹِکٹیِ اکٹٹینی ۔ دوشن کتاب۔ جیسے توریت، آبل زبور۔ بعنی پربیغمر الگ الگ معجزہ اورکتاب کے ساتھ آتا یا۔

= تَكِيْدِ- اصْلَىمِ نَكْبِرى عَقاد (بس كيسابوا) ميا عذاب -

ے آگئ تی میں ہمزہ استفہام کا ہے کہ تکو۔ مضارع نفی حجد ملم صیغہ دا حدمذکر حاصر تکور مضارع نفی حجد ملم صیغہ دا حدمذکر حاصر تکورا صل بیں تکوی عقاء کہ ہے آنے سے آخر میں حرف علت ساقط ہوگیا، کہ تُوکِیته محدد رباب نبح ، دیکھنا ۔ اکٹے تکو۔ کیا تونے نہیں دیکھا ۔ کیا نہیں نہیں معسلوم ۔ مصدر رباب نبی دیکھا ۔ کیا نہیں نہیں معسلوم ۔

بہال خطب بام ہے۔ یعی ہرفرد لنبرسے ہے

جا فَا خُوَجْنَا ہِم میں کا صفی سروا حد مذکر خائب ماء کاطرت را جع ہے ۔

اکخو جُنَا۔ ہم نے تکالا۔ ہم نے بیداکیا۔ بہاں التفات صائر ہے ۔ صیغہ خائب سے صیغہ متکلم کی طرف التفات کے کئے ہے۔

متکلم کی طرف التفات کسی کام کو بھال قدرت و صکمت کرنے کے اظہار کے لئے ہے۔

متکلم کی طرف التفات نہ کسی کام کو بھال قدرت و صکمت کرنے کے اظہار کے لئے ہے۔

میری کارف التفال کے لئے ہے۔

تُمَوّاً يَّتِ مُحُنَّلِفًا ٱلْمُوَ انْهَا- بَعِل جِوا بِي اجناس مِي مختلف بِي - مثلاً انار ، سيب

انگور زیتون وغیره یا بجبل جانب رَبگت میں مختلف ہمیں منتگازر د، مبنر، سرخ وغیرہ - اور برجن در جند تنوع خالق ِ خینقی کی کمال صتا "ن و حکمت کا منظہر ہے

ف وَصِنَ الْحِبَالِ- اى ومن الجهال مُختلف الموا نها ـ اور داى طرح ) بهارُوں كه مخلف رنگ بن -

= جُدَدُد اس تے مختلف معانی آئے ہیں!

را، یہ جُکا ہُ ہے کہ ع ہے جس کے معنی کھلے راستے کے ہیں ۔ لہٰدا مُجدہ کُ معبیٰ راستے ۔ گھا ٹیاں ۔ تحاکیٰ کُو کھوَا کُٹ جسم شراراسیتہ انتارع عام

گما مُیال رجَادُّةٌ (حَجَا قُرُّ مِسِع ) بُراراسته انتارع عام ۲۱) ندات خطوط مرختلفته الدلوان - مخلف رَبُوں کی دھاریوں والے۔

= غَوَا بِلْیبُ سُوْدُ اَ عَرَابِیبُ عَوْیْبُ کَ جَع ہے اور سُوُدُ اَ سُودُ ( مذکر)

سَوْدَا وُامِوْنِ اَ بِعِن سِیاه زَمَّ والار یاسیاه زَمَّ والی کہ جمع ہے بروزن کے
افغیک فَعُلَدُ وُ نُعُنکُ نُے وہودہ حالت ہیں ( بعنی بڑکیب غَوا بِنیبُ سُودٌ کی عَوا بنیبُ سُودُ کی صفت کوموصوف ہے بہلے ذکر نہیں سُودُ کی صفت کوموصوف ہے بہلے ذکر نہیں کیا جاتا ۔ لہنا اس کی مختلف توصیحات کی گئی ہیں ۔

اا۔ اصلیں یہ سودگئے کا بیٹ تھا۔ سوکٹ موصوف غرابیث صفت۔ استعال میں السط کر آگا بیٹ سٹوکٹ کردیا گیا۔ اَصْغَکُو فَاقِعٌ ( خالصُ زرد) کی طرح اَسْکُدُ غَدُ بِیْنِ کہاجا اَ ہے۔ یعنی اگر اسودکی تاکیدی صفت ذکر کرنی ہوتی ہے توغو بیب کواسٹورڈ کے بعد لاتے ہیں۔

رد) اصل میں مسُوْدگی خَارِبیب مسُودگی تھا۔ صفت سے قبل مُوکد کومضمہ (محدوث) رکھاگیا۔ صفت کے بعد مسُودگی موّکدمضمر کی تغییر ہے اور یہ زیا و تی تاکید کے لئے کیا گیا ہے اور مولانا ثنار النّد پانی تبی تکھتے ہیں!

حبلال الدين معلى نے كہاء أسكو وعرف بيث كشير الاستعال ہے ۔ اور غُرُمِيْتِ أَسُودُ

مع فاطرہ ۳۵ فعنی کے نفت کا میں کہتا ہوں یہ فلسیل الاستعال اس دفت ہے۔ بسیاہی کی مزید تاکید

ر۳) موصوف مُوكد كو محذوف كرنے كى كوئى بات نہيں ١ جيباكداد برنبر ٢ ميں مذكور ہوا) بكديہ نوع كلام عربي ميں التقتدليم والتا خبر كہلاتى ہے لنداغ وابيئيم سودي بعنی سُود كَا عَى سُودَكَا بَعَى سُودً عَوَا بَيْتِ ہے نہایت سیاہ۔

۵۰:۲۵ = وَمِنَ النَّاسِ .... کَدْ لكِ ای وکذٰلك من النَّاس اورای طسرح انساً

چار پاؤل اورجب نوروں کے رنگ حُبرا مبرا ہیں اس جبلہ کا عطف سالقہ تمبلہ پر ہے ۔

= أَلْعُكَمَانُ وعسلار عسالم لوك، اس رسم الخطيب بيد لفظ شعوار اورسورة فاطريس آيا ب لعنى ميم كے بعدواؤ اوراس بر ہمزہ اور واؤ كے بعدالف مي لكھا جاتا ہے اور ٹر ھانہيں جاتا:

عب لامہ یانی بتی ح رقمط۔ راز ہیں:۔

سشیخ احب ل شبهاب الدین سیم ور دی رح تکھتے ہیں کہ اس آیۃ ہیں دربردہ یہ بیان کیاگیا <sup>ہے</sup> کجس کے دل میں خشیت نہیں وہ عالم مہنی ۔ میں کہتا ہوں کر انٹد تعالیٰ کی عظمت و ملالت اور صفات کمالیہ کو جاننا مستکزم شیت ہے خشیت علم سے لئے لازم ہے اور لازم کی نفی لمزدم کی نفی

العُكَلَمُولُ يَجْتَنِي كَا فَاعْلَ إِنْ -

الله کومت م اور عمار کوموٹر لانے سے عسلار کی تخصیص ہوگئی بینی التہ کے مندول میں سے صلاح کی این اللہ کوموٹر النے سے عسلار کی تخصیص ہوگئی این النہ کے مندول میں میں دجو پوری طرح ) اس سے در نے ہیں ای ان النہ بین پخشو الله من عبياده العللؤا دون غايره. م

= إِنَّ اللّهَ عَرِنْ إِنْ عَفُورٌ رِب تَنك اللّه تعالى سب بر غالب، بهت بخضّے والا " بہ خکدا سے ڈرکنے کے وج ب کی علت ہے۔

جَ احَدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ ال يُوجُونَ بِجَارَةً لَنْ تَبُونِي، إِنَّ كَخْرِبٍ ـ

= بَشْكُونَ مضارع جمع منكر غاسب تِلاَوَة (باب نص مصدروه برصع بي الور اس برعمل کرتے ہیں ،

ے کیٹب اللّٰہ ۔ مضاف مضاف البیر، اللّٰہ کی کتاب۔ مراد قراآن مجید ہے۔ یا تمام

کتبِ الہّیہ (اس صورت بیں تکذیب کرنے والوں کی حالت کے بیان کے لب اس اتبت میں گذمنت اور موجودہ امتوں ہیں سے تصدیق کرنے والے مومنوں اور قاربوں اور عالموں کی مدح ہوجا ہے گی !

ے سینگا۔ دربردہ۔ جھبے ہوئے ربعنی عام نفسلی صورت ہیں مثلاً خبرات وغیرہ) علاَنیاۃ ً کھتم کھلا۔ ظاہر۔ عسلانیہ ۔(مفوضہ زکوہ و صدقات وغیرہ سردو منصوب بوحبطال ہونے کے ہمیں سے یکو بجو کئ مضارع جمع مذکر خاسب رکھا تگر باب نصری معدر۔ وہ اسمبد کھتے ہیں۔ سے تیجا رکج مفعول ۔الیسی بنجارت ۔

ے لگُ نَبُوْرُ ، مصارع نفی برکن صیغہ واحد مونٹ غاسب سمیرفاعل کا مرجع سجارتاً ہے کوائ مصدر باب نص سے رجی نہ گرے بعی حس میں خسارہ نہ ہو۔ جو نہ بگڑے۔ جو بر با دنہو جو کمجی ما ندنہ ہو۔

لام کی دوصورتیں ہیں ۔

را، یہ لام تعلیل کا ہے اور اس کا تعلق فعل مخدوت سے بے یعنی فعک کُوا مَا فَعَکُوا لِیکَوَ فَیْکُہُد یعنی وہ ایسا اس واسطے کرتے ہیں. کراستہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بورا بورا تواب ان کو کے ر ۲: ۔ یہ لام عاقبت کا ہے اور اسس کا تعلق یُوجُون سے ہے ریعنی اس امید بجارت کا نیتجہ یہ ہوگا، کراستہ ان کے اعمال کا بورا بورا بدلہ ہے گا۔

= وَيَوْنِيدَ هُنُهُ مِّنُ فَضُلِهُ اور لِبِنِ فَضَلَ سِنَ ان کے اجری مزیدا منا فہ کرے گا۔ = اِنَّهُ عَنُوْنُ مَنْکُورُ کِ بِے شک دہ فری مغفرت کرنے والا ( نغز شوں کو معا ف کرنے الا) ٹرا قدر دان ( طاعتوں کی قدر افزائی کرنے والا ہے) یہ نبدوں کے اعمال صالحہ کا پورا ہورا بدلہ نینے اور اسس برمزید لبنے فغل وکرم سے عطاکرنے کی علت ہے۔ ۱۳۵ الکیٹٹ ۔ ۱۳۵ الکیٹٹ ، ۱۳۵ الکیٹ ، ۱۳۵ الکیٹ ، ۱۳۵ الکیٹٹ ، ۱۳۵ الکیٹ ، ۱۳۵ الکیٹٹ ، ۱۳۵ الکیٹٹ ، ۱۳۵ الکیٹٹ ، ۱۳۵ الکیٹٹ ، ۱۳۵ الکیٹ ، ۱۳۵ الکیٹٹ ، ۱۳۵ الکیٹ ، ۱۳۵ الکیٹٹ ، ۱۳۵ الکیٹ ، ۱۳۵ الکیٹٹ ، ۱۳۵ الکیٹٹ ، ۱۳۵ الکیٹٹ ، ۱۳۵ الکیٹٹ ، ۱

۳۲:۲۵ = تُحَدِّانُا- ماضی جمع متکلم اِنْوَاتُ (افعال) مصدر۔ ہمنے دارت بنایا گنگرمسے دن عطف ہے اور نتنا کاعطعت الذی او حینا پرہے۔

تُنعَدُ أَوْمَ نَنْنَا الكِينَا مَعِرِهِم في اس كِتاب كاوارث بناياً-

ے اِ صُطَغَیْناً ۔ مائنی جمع منتکم اِ صُطِفاء ؑ (ا فتعالی مصدر ہم نے منتخب کر لیا۔ ہم نے جن لیا۔ ہم نے جن لیا۔

المسترف المنتقب الم الم الما واحد مذكر اقتصاد لا فتعالى معدر وقَصْلُ ماده المسدم المنتقب المادة المنتقب المادة المنتقب المنتم المنتقب المنتقب

القصدربائ طرب، رائسته كانسيدها بونااس سے اقتصادہے۔ اس كى دوسي بي سے رائمسود على الاطسلاق۔

جوافراط وتفریط کے درمیان ہو جیسے سخاوت جو اسراف دکل کے مابین کو کہتے ہیں۔ اور شبحا عست جو لاپرواہی اور بزدلی کے درمیان درج کانام ہے جنائخ اسی معنی کے کما کا سے قرآن ہی سے کا اقتصِدُ فِیْ مُنشیِک (۱۳:۱۹) اور اپنی جال ہی اعتدال کئے رکھ۔

رد، قصدکا لفظ کنایہ کے طور برہراس جیز بر پولاجا تاہے جس کے محود اور مذموم ہونے بی کشبہ ہو! لعنی جونہ بالسل محود ہوا ورنہ بالسل مذموم بکد اس کے درمیان ۔ جنائجہ اسی معنی کے اعتبار سے فرمایا گیا فرم نہوئے کے خطا کے میر کینفئے کے میزہ کے میر مقتصد کی دائیت نہا، تو کچھان میں سے اپنے ایب برط کم کرنے والے ہیں ۔ اور کچھ میان روہیں ۔

سَالِحَتُ بِالْحَيْرَاتِ روم تنس بااستفاص ، ونكيوں ميں برھے جلے یسی*ش جانے دالا ہو۔* 

مِدِبِرِ اسْام ظَالِمُ لَيْفُسِهِ، مُقْتَصِلٌ، سَابِنُ إِبِالُحَيُواتِ، اَلَّذِيْنَ ا صُطَفَيْنَا مِنْ عِبِبَادِنَا مِن سے بین جیساکر نفظ مِنْهُم جوان تینوں کے ساتھ آیا ہے ظاہر کرتا ، = ذ للِكَ - ليني ليفرركزيه بدوس كوقرآن مجيد كاوارت بناديا ـ

وه: ٣٣ = جَنْتُ عَكُ بِ مضاف مضاف اليه - كَيْخ بِسْفِي عَكْ باغات يعنى وه حبَّتِين جهال ہمیٹ ہمیٹ رہناہو گا۔ عَدَنَ بِالْمَكَانِ اس نے اسس مجکد مقام كيا اور عدن ے مراد اقامة علیٰ دحبه الخلود ہے۔ یعنی دائمی طور مربر سنالبنا۔ اور تعبض عد ن کو عَلَمُ قرار فیتے ہیں ادرائے جنت میں ایک خاص مقام کا نام فیتے ہیں۔

جَنْتُ عَلَىٰ إِستِ الساور يَلْ خُلُونَهَا اسس كَفِر اس في ضيرجع مذكر غاسَب السذين ا صطفينا كى ط*وت راجع ہے* يا ثلثۃ امتسام د ظالمہ لنفسه ، مِقت*صد*ُ سابق بالخيرات ، كا طرف راجع ہے اور ھاضيمرواحد مؤنٹ فائب جننت كىطرت

ے 'یُحَلُّونَ فِبُهَا بِرِ جَنْتِ کَ خِبِرْنانی ہے۔ یُحَلُّونَ مضارع مجبول جمع مذرِر اللہ رضمير جمع بطابق كَدُ خُلُونً ) تَحْلِيَة (تفعيل) مصدراوه زيور بهنائ جائي كَ ـ

\_ اسکاورَ- سِوَارِی کی جسم کنگن، بہنجیاں ۔ یہ دستواد فاری سے معرب اسکادِئ۔ بوصبہ سبع وعب غیر منفرف ہے ۔ مین تبعیضیہ ہے۔ اور مین بیانہ تھی ہوئے = كُوُلُوًا - اس كرمسن لَالِنهه موتى - اس كاعطف مِنْ أَسَادِدَ بِهِ - اى د يُحَلُّونَ فِيهَا لُوْلُونًا - ادران كو دبال موتى ببنات جائي كي-

 حَوِّنُونَ اسم ہے ۔ رئیم کیڑا۔ ہراکی بارکی کیڑے کو حویر کہاجاتا ہے ۔ هِ ٣٠٠ ٣ = اَ وَهُ هَبَ عَنَّا لَهُ واحد مذكر غاسب إذْ هَا بُ الفعال) مصدر

ا کو کھیب عین سانا۔ دورکرنا۔ اس نے ہم سے غمواندوہ کودورکردیا۔

خطاوًں کا ڈر۔ عبا دنوں کے مسرد ہو نے کا اندلیثہ -

ه ۳۵: ۳۵ = اَحَكُناً ما منى واحد مذكر غاتب الحيلاك وا فعال مصدر معنى اتارنا

عَلَىٰ ( اس كاكام تمام كيا جائے گا) وہ مرجائے گا - لذك يُقضّى عَكِيْهِمْ - ان كاكام تمام نركيا جا بنگا ان کی قضا نہیں آئے گی ۔ ان کوموت نرآئے گی ۔ وہ ندمری کے ۔ فخضِی عَکنیرِ سرجانا ۔ جیسے فتضیٰ

نے اس کومکامارا اور اس کاکام تمام کردیا۔ = فَيَهُوتُو اللهِ فارناصبه له جور منارع برب تقديران داخل بواكرتي سه ويموتوا

مضارع منصوب جمع مذكر غاسب مؤنظ مصدر دباب نصر كدوه مرجابين ـ ے کُل کَفُنُورِ، - کُلُّ لفظًا واحدہے لین معنی کے تعاظ سے جمع ہے اس کئے اس کا استعال ونوطرح آتا ہے ، مذکراور مؤنث ہی بھی برابراستعال ہوتا ہے ۔

چکل ہمین مضاف مستعل اگرمضاف الیہ مذکورنہ ہو تو محذوف ماناجائے گا۔ كَفَوْرٍ صفت خبه كاصغه مجرور مضاف اليه - حُلُّ كَفُوْدٍ براكب نالْكُرُزار - بركافر

٣<:٣٥ = يَصُطَوِخُونَ ـ مفادع جَع مذكر غاسَب اِضطوَا بِحُ (ا فتعالى مصدر افتعال کی تارکوطار سے بدلا گیا ہے وہ چینیں گے ۔وہ جلا میں گے ۔وہ فرما دکری کے ۔ اور مبكة قرآن مجيد سے فَإِ ذَالتَّذِي اسْتَنْصَرَعُ بِالْاَمْسِ يَسُتَصُوخُهُ (١٨:١٨) توناگیاں وہی شخص حبس نے کل ان سے مددما فکی تھی سے ان کو بکاررہا ہے۔ اور وائ نَشَأُ لَغُنْرِقُهُ مُ فَلَا حَكِمِ لَيُخَ لَهَ مُ هُ (٣٦ : ٣٣) اوراً كريم جا بي توان كوعنسرق كرد<sup>ي</sup>

ىپى ان كاكونى فربا د*كس*س نەببو-

= نَعْمَلُ مِضَارِعِ مَجِرُوم (بوج جواب شرط) جمع متكلم، بم نكيب كام كري كے! 
 = عَنْدَ النَّهِ يُ كُنَّا لَعُمَّلُ برخلان ان كاموں كے جوہم كياكر نتے تھے ۔ آوَكَمْ نُعَيِّزُكُمُ ..... جواب من جهته تعالى برالله تعالى كى طرف الله الله الله تعالى كى طرف الله الله الله الله تعالى كى المرف الله الله الله تعالى كى الله الله الله تعالى كى الله الله تعالى كى الله الله تعالى كى الله الله تعالى كى اله تعالى كى الله تعالى كى ال جواب ملیگا۔ سمزہ استفہامیہ ہے و اؤ عاطف ہے جس کوسمزہ استفہام کے بعد لایا گیاہے كَ نَعُكِيرٌ مضارع نفى حجد للم و كُدْ ضمير مفعول جمع مذكر صاصر - كيا بم في من كو اتنى لمبي عمريد

= مَا يَتَذَكُّرُونِيهِ ... ميں ما موصوفہ ہے ای او لمد نِعبوکہ عموًا بیتذکرفیه یاما موصولہ ہے ای اولہ نعمدکہ الذی بیتذکرفیہ = يَتَذَكَّرُ مُضَارًعُ وَاصْرُمَذَكُمُ عَاسَبُ تَذَكُمُ وَتَفَعِّلُ مُعْدَرً وهُ نَصِيحَتَ كَيْرُتًا ، وہ نصیحت ماصل کرتاہے (بعنی وہ انسس لمبی عمر میں نعیعت ماصل کر ایتا)

اس میں ضمیر فاعل کامرجع سکن (اسم موصول) ہے جو آگے آر ہاہے دینے میں کا ضمیرواحد مذکر غاسّب ِعُمر کی طرف را جع ہے۔

= تَذَ كُنَّ مَا مني واحد مذكر غاتب اس نے نصیحت بكرای ـ

= وَجَادَ كُثُرُ النَّذِيُوُرُ المن ذبوس مراد رسول كريم صلى الشُعلي ولم بهب ابوميان کے نزدکی النذیوسے مراد منس الندیر ہے یعنی ا بنیارعلیم السلام کیو بحرمرنی اپنی امّست لئے نذریہے۔ ادر تہا ہے پاس ڈرانے دالے پی آ گئے تھے۔

اس جبله كاعطف اولد نعموكمرب، اورجواب كادوسرا جزوب ريني تهير لمبی عمرعطاکی اور تھے متہیں سمجانے کے لئے ڈرانیوالے مجی تھیے = فَذُوْتُوا مِن فارْترتيب كاب. ذُوْقُوا فعل امرجع مذكرها ضر- ذُوْقُ مصدر

= فَمَا لَي فَارَ تَعْلَيْل كاب اور ما كَافِيه ب

الظَّالِمِیْنَ سے مراد کفارہی ۔ منکرین توحید ورسالت ُرسُل ۔

٣٩:٣٥ = فَعَلَيْ كُفُو كُه مِي فارترتيب كاب عَلَيْرِ كُفْرُةُ اى عليه وبالكفر د حبزا، کو لا عملی عنیتی۔ اس کے کفرکاو بال بھی اس بہوگاگسی دوسرے برتہیں ۔ = لاَ یَوْلُکُ ۔ مضارع منفی واحد مذکر غاتب وہ نہیں بڑھا تاہے ضمیر فاعل کام جع کفتیم

جو آگے آرباہے ۔

مَقَتَار مصدر منصوب سِخت حقارت، تغض وغضب یعنی کافروں کے لئے ان کا کفر ان کے رہب کے نزد کیے اس کے غیض و غضیہ اور حقارت کے ٹرھنے کاہی باعث ہوتاہے = خسارًا \_ مصدر منصوب (باعث عنداره

۳۵: ۲۸ = قُلُ ای قل یا محمد رصلی التُرملیولم ) = اَسَأَینتُدُیسِ بمبنوه استفهام کاب را میستم ماضی کا صیغ جمع مذکرها ضرب اس کا تفظی مطلب ہے کیاتم نے دیکھا ؟ کیاتم دیکھتے ہو۔

الا نُقَان میں ہے جب مزہ استفہام در رأیت ، بردا خل ہوتا ہے تواس حالت میں روئیت کا آنکھوں یا دل سے دیکھنے کے معنی میں آنا ممنوع ہوتا ہے اور اس سے معنی اُ خوبرو نی و رمحے کو خبردو) کے ہوتے ہیں۔

میکن ار دو محاور دبی تعظی معنی تقریبًا دہی رکھتے ہیں جو المخبور نی کے ہیں۔ = شُوَكًا مُكُمُّهُ مضاف مضاف اليه منهائ نثركب منصوب بوقب مفعول ہونے كے ہے ربعنی ذرائبے ان شركیوں كے متعلق نو بتاؤ جنہیں تم اللہ كے سوا بكا اتے ہو) نشركا، سے مراد ر

تم مجھے دکھاؤ۔ تم مجھے بتاؤ۔

یا آسا نوں کی شخلیق میں ان کا کوئی ساجھا ہے

= آمِ انتَنَاهُ مُ كِتبًا فَهُ مُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْهُ - يابم ن ان كوكونَ تاب دى ؟ كه اس ككسى روستن دليل بريه قائم بن - بكتَّنةٍ - كفلى دليل رواضح دليل - منته بن كا ضمیروا حدمذکر غائب کا مرجع کتاباً ہے۔

بیضادی پین ہے یجوزان بکون ھے نے للمشرکین کفولہ اَمُداَنُوَ لُنَاعَکَیْمُ سُلُطِنًا (۳۰؛ ۳۵) کیاہم نے ان پرکوئی الیی دلیل نازل کی ہے یعیٰ ھے خضمیر کامرجع مشركين بهي بوسكتي ب

مَشُولِين جَى ہُوسِطَةِ ہِي -= بَكْ إِنْ يَعِيدِ الظّلِمُونَ بَعْضُهُ مُ لَعِنصًا إِلَّا غُرُوْرًا - بَلْ حسرت اصْرابَ

حسرف اضراب لانے کا مطلب ہے ہے کہ اس سے قبل کا ابطال منظورہے اور اس کے مالعہ کی تصبیح مقصود ہے ۔ بعینی

را) نہ تو انہوں نے رجن کو اللہ تعالیٰ کا شرکی گردان کر بوجا گیا) زمین کا کوئی حصر تخلیق کیا ہے رو) نہ آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی ساجھا ہے اور

رس) د کوکو قالی کتاب دی گئی ہے جس میں ان کی (مین معبودان باطل کی) شرکت کی کوئی سند

مل سکے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ (مینی مغرکین) ایک دومرے سے نرے دھوکہ کی باتوں کا وعدہ

کرتے آئے ہیں۔ معنی ان کے اسلاف لینے اخلاف کو یا ان کے دوسا لیے ہر وکاروں کو بے بنیا اللہ دھوکہ فیتے بلے آئے ہیں کہ برئت اللہ کے ہاں ان کی شفاعت یا سفار مش کریں گے۔

و ان یکھی ہیں بات نافیہ ہے کہ مضارع واحد مذکر غائب وَعدہ مصدر بابض ہے مغیر فاعل الفظر کھوٹ (جے مذکر غائب) کی طون راجع ہے بکے نفہ گئے کے بیک العبق لعبق سے لینی ایک دوسرے سے ۔ عُورُوں اس مصدر منصوب دھوکہ دینا۔ باطل کی طرف رغبت دلانا۔

دی ایک دوسرے سے ۔ عُورُوں اس مصدر منصوب دھوکہ دینا۔ باطل کی طرف رغبت دلانا۔

دی ایک دوسرے سے ۔ عُورُوں اس مصدر منصوب دھوکہ دینا۔ باطل کی طرف رغبت دلانا۔

دی دورو کتاہے وہ مفامتا ہے۔ وہ رو کے ہوتے ہے کوہ مقامے ہوتے ہے۔

= اَتُ ثُنُودُ لَا - اَنْ مَصَدَّدِیہ تَنُودُ لَا مَعَنَارِعْ تَنْیَدُمُونِ فَاسَ ذَوَالَّ مَصَدَرِ ( باب نفر) کسی جیز کا ابنا صبح رُخ چھوڑ کر ایک جانب اَئل ہو جانا۔ ابنی مجکہ سے ہرہ جانا۔ کہ وہ دو نوں دسٹوٹ والارض، لینے مقام سے سے جائیں۔

تَزُوْ لا اصلين تَرُولاً إِن عَاد انْ عمل سے نون اعرابی ساقط ہو گیا۔

ادربگرفرآن مجدیس ہے لیتکوُک مِنِیهُ البِجیال د ۲۱:۱۴ کراس سے پہاڑہی این جید کر اس سے پہاڑہی این جی کہ اس سے پہاڑہی این جی کہ اس سے پہاڑہی این جی کہ سے ٹل جائیں ۔

.. = زَّالَتَا۔ مامنی تنتیزہ تونٹ غاتب زُدَال مصدر سے اِنْ مَالکَتَا۔ اگروہ دونوں ابنی حبکہ سے ہے گئے۔ یا ہے جائیں یا ہٹنے لگیں ۔

= اِنْ اَمْسَكَهُمَا - اِنْ نافِہ ہے ای ما اسكھما (كوئى) ان دونوں كو دىجر) عقام نہيں سكتا - سبھالا مے نہيں سكتا -

ے مین اَحَدِد میں مین من امدہ سے نفی کی تاکید کے لئے لایا گیا ہے ببی کوئی می است میں اُکھ کے میں مین من امدہ کے لئے لایا گیا ہے ببی کوئی می سے بعد المن واحد مذکر غاست یا الله کی طرف راجع ہے یا المن وال کی طرف ۔ اس بعد من و الله باران دونوں لینی زمین وآسمان کے ) اپنی مگر سے ہدے جانے کے لبد

یا امساکہ تعالیٰ کے طرف راجع ہے بعنی خداوند تعالیٰ کے تھانے کے علاوہ اور کوئی اسے مقام نہیں سکے گا۔ بَعَنُدَ کا نفظ بہاں بجزیا عبلاوہ کے معنی میں آیا ہے۔

= حَدِیْتُ اسلم والاربرد باریخمل والارحِدْثُ سے جس کے معنی جوسٹ فضیہ نفاور طبیعت کو رد کنے سے ہمیے بروزن فعیل صفت شبہ کاصیغہ ہے رحلیمًا وہ لیم ہے کیؤنکرٹرک جببی کھیلی ہوتی اورانتہائی گستاخی برجھی فورًا سزائہیں دیتا۔

عَنَفُوْسًا کیونکاگر بہانی نترار توں سے باز آجا میں تواب بھی وہ معان کرنے کو تبارہے حیلینہا عَنَفُوْسًا منصوب بوجہ خبر کان کے ہے

ے آفشہ کُوُا۔ ما منی جمع مذکر غاتب اِفٹسا کُوا فعال) مصدر۔ انہوں نے قسیس کھائی ضمیرفاعل قریش کم کی طرف راجع ہے ۔

= جَهُنَدَ اَيْمَا فِهِ عَ جَهُنَ تاكيد بورى كوشش، بورى طافت حِهَدَ ايَجُهَدُ الْجَهُدُ معدر بهون كوشش، بورى طافت حِهَدَ الْجَهَدُ معدر بهون كوم مصدر بالم بن عنها الشّامًا بَيْنًا الله معدر بهون كوم مصدر بالم بن المسلم المَيْنَ الله الله الله بن الله بن

اَیُما نُ یَمِیْنُ کی جمع ہے۔قسیں۔ بمین کے اصل معنی تودائیں ما تھ کے ہیں اور صلیف جو ددمرے کے ہاتھ میر ہا تھ مارتاہے بمین صلف

معنی میں اسی فعل سے مستعار رہا گیا ہے یہ اس کے مجازی معنی ہیں ۔ = کئنِ لام تاکیدا ور ان شرطیہ سے مرکب ہے کئنِ نجآء ھنگر نکزِیو جملہ شرطیہ ہے اگران کے یاس کوئی ڈرانیوالا آیا۔

ے نیٹکو' نُنَ کام جواب نُنط کا ہے نیکن نُنَ معنادع تاکید بانون ثقیلہ صیغہ جمع مذکر غا سب ہے۔ تودہ صرور ہوں گے -جواب شرط ہے .

= آخُری مِنْ اِخْدَ ی الْدُ مُسِم اَ اَهُدُی افعل التفضیل کاصیغہ ہے ھیک ایک آخُدی اَحَدُ کا مؤت ہے ھیک ایک آخُدی اَحَدُ کا مؤت ہے ھیک ایک آخُدی اَحَدُ کا مؤت ہے ایک دَا حِدَ لَا اسْنِی جنہوں نے ایک دَا حِدَ لا اسْنِی جنہوں نے ایک دَا حِدَ لا اسْنِی جنہوں نے ایک دَا حِد کا اسْنی جنہوں نے ایک درسونوں کی تکذیب کی احدی الامم لین ایس امت جو ساری امتوں میں سے رہ دو ہا نے رسونوں کی تکذیب کی احدی الامم لین ایس اور استقامت میں افضل ترین ہو۔ احدی الدمم امتوں ی واحد امت بیسے میں اور استقامت میں افضل ترین ہو۔ احدی الدمم یا واحد عصری البنے زمانہ کی واحد کی احدی احدی عصری الدم میں واحد امت کے واحد میں واحد احدی الدم میں اور احدی الدم میں اور احدی الدم میں اور احداد الدم میں اور احداد الدم میں اور احداد الدی واحد الدم میں اور احداد الدو میں اور احداد الدم میں اور ادم میں او

شخعيب اكفُدى مِنْ إِلْحُدَى الْأُحْسِمِ مِنْ مارى احتول مِن سِيرِ المسترسِ زياده متاز سے اس سے بھی زیادہ برایت یافت۔

ے نَعَنُورًا ﴿ مِصدرمنِصوب ِ دورہونِا۔ مِجاگنا۔ بہاست سے دورہونا۔ متنفہونا۔ لَعَنَى عَنْ كمي حيز م روكرد انى كرنام لَعَنَو إلى كمي كي طرف دوا نام

مَا زَادَ هُدُمُ الِدُ نَعُوْرًا ۚ تُوان کی نفرت بی بُرحی ای ما زاد ہد مجبیُ الوسو صلی الله علیدوسلم الا تباعدًا عن الحق رسول النّرصلی السُّرطی کے آنے سے ان کی حق سے دوری اور زیادہ ہوگئ ارسول کے آنے کی طرف نغریت کی نبست مجازی ہے ) ۳۵: ۳۸ = اِسْتِكْ إِنَّا - اس كى مندره ذيل صورتني بوكتي بي: -

را، سیمفول لؤہے ای لا جل الا ستکبار لینے آپ کوٹراسیمنے کی وجہ سے . رr) بیحال ہے ای مستکبوین ۔ لینے آپ کوٹڑا شیم<u>ے ت</u>ہوئے ۔ درا*ق حالیک*وہ آپنے آپ کو

رس يو نَفُونُ اكالبلب .

رس به نُفُوُرًّ ابرعطف ہے بین فلماجاء ہم نذیر ما زادھ ہوالا نفور اً اوما ذا ده حدالا استنكبارًا فى الايض و مان ادوا الا مكوالستى بين حبب وه نذرتن يوب لایا تواس کی اِ طاعت دفرمانبرداری کی کجائے وہ اس سے نفرٹ کرنے نگے اسس کی آمد کے بعد ان کے غرورا در رکشی میں اصافہ و تاگیا اور انہوں نے اس کے خلاف ٹرھ حرچھ کر گھناؤنی ساز شیں شروع کردی۔ ر خیارالقرآن)

= قَدَ مَسْكُوا لَسَيْتِي اس كاعطف إسْتِكْبُادًارِهِ اس كى بھى وہى صورتیں ہیں جوادرِ إِسْتِكْبَادًاكَ بِيان بَهِ بَيْن ـ اس كى اصل تَركيب يهى حَاكَ صَكَوُواالمسَّيِّئ ـ كيوبِك الشَّيِّئُ موصوف مقدر کی صفت ہے تھے مصدر کواکٹ اور فعل کے قائم مقام لایا گیا اور اس کی صفت کی طرف اصافت کی گئے۔ مسکنی کی بوجوہ بالا منصوب ہے۔

مَّكُو السَّبِّئُ فبیح جالیں۔ بری تدبیری ۔ \_ لاَ یَجِیُف مِضارع منفی واحد مذکر غاتب جُیوُق کے بیکھائے مصادر البضرب، نہیں گھرتا ہے۔ اور جگہ قرآن مجید میں ہے و کاتی بھٹے مّا کا نُوْا بِ ایسُنَ کُونِ وُنَ و ر ۲۷: ۲۷) اورسب حیز سے د ه استنزار کیاکرتے تقے اس نے ان کوا گھیرا۔ وَ لاَ یَجِیْتُ المُكُنُ السَّيِيُ ۚ إِلَّا بِإَهْلِمِ اورگھناؤنی سازسٹن بجزسازسٹیوں کے اورکسی کو تہیں

گھیرتی ۔ بعنی بری چال کا وبال اس کے چلنے والے رہی بڑتا ہے۔ ے همال كَيْنْظُونُونَ م هن نفى كِمعنى بن ہے جبياكة آيت هكُ جَزَاء الْاِنْسَا إِلَّا الْإِحْسَانُ (٥٥: ٧٠) مِن سِهِ يَنْظُرُونَ مَعَى يَنْتَظِوُونَ - بَيَتُوقَعُونَ - يِ انتظارتَهِي كريه يا توقع نهي سكت مكرسُنَة الْكَوْلِينَ ويهدوالون ك وستوركا-لین ان کے ساتھ بھی دہی سلوک ہو جوان سے قبل ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا جوان کے جیسے افعال کے مربحب ہوئے تھے ۔ عذاب البی نے ان کو بلاک وہربا د کردیا تھا۔ ے سُنَّةً · طریقہ جاریہ رومتور رئیسم - اس کی مبسیع سُنن کے ہے۔ = كَنُ تَجِدً - معنارع نفى تاكيد بكنُ واحد مذكرها عز - تونين يائكا- تَحْوِئيلًا - بَندلي - تغير - تفاوت ، بروزن تفعیل مصدر سے واد مم الله المركب المركب المستفهاميه المستفهامية الما واد عاطفية تقدير كالم اَقْعَكُ وُاوَ لَهُ يَسِيدُ وَإِ مَضِارِعَ نَفَى حَدِيلِم (معنارع مجزوم بوجمل لَمُ ) كياوه زمين مي جل سمير منبير يها ل منري فاعل مشركين مكرى طرف راجع ب اور زمين سعمراد مالك شام مين عسساق، وغيره بير جهال ان كاكثر گذر بهو اكرتا عقا ـ

تَنَينُظُووً ا فار نا صبه مضارع يرب تقديران داخل بواكرتي سي

ب عَاقِبَةُ - انجام -

= أَلَّ ذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ جِ دلوك، ان سے بہلے ہوئے ہی مراد قوم عاد، نمود، ابل ال وكلدانير - قبطيان معروفيره بي - هيند ضمير كامرجع مشركين مكهي ما کات اللہ - اللہ اللہ اللہ اسے ماک لیس من مثانہ - اس کی شان کے

\_ لِيُعْجِزُلاً - لام تاكيد نفى كے لئے - كَيْجِزَ مضارع وا حد مذكر غائب ضمير فاعل كام<sup>ع</sup> خنیء ہے کا ضمہ واحد مذکر خاسب کا مرجع الندہ اللہ کا نشان سے نتایان نہیں ہے کہ کسے کوئی عاجز کرائے۔ یعنی اس کو کوئی کام اپنی مرصنی و حکمت کےمطابق کرنے سے معذور کردے = مِنْ شَكُ مُ كُونَ جِزِكِى - اي مُشَيُّ - من استغراق كے لئے ہے - الله تعالیٰ كی شان کے شایان تہنیں کہ کوئی بھی چیز آسانوں میں یا زمین میں اسے ہرا سکے۔ - سایات آن مردن بیر العمال بی وی بیاری بی الصراف . ۳۵: ۵۷ اسے کو کُو کُو اِخِدُ- مضارع داحد مذکر غانب، منوا حَذَ کُو د مفاعکتی مصدر۔ اگر وہ گرفت کرے ۔ اگردہ بجڑے۔ وہ دارد گیر کرے .

= بما - باء سبيم اورما موصول س -= سُکَسَبُوُا۔ ما منی جمع مذکر خاسب - انہوں نے کمایا۔ انہوں نے ( احیا یاٹراکام ) کیا۔ یہاں مرے کام ہی کے متعلق آیا ہے ۔ = عَلَىٰ ظَهْرِ هَا۔ اى على ظهرالاض - زمين كى بشت بر - زمين بر -

فَ عَلَى اللَّهُ المَاعِدِ المَاعِدِ دَرِيابَادَى مَا حِبِ تَفِيرِ المَاجِدِي رَفَيْطَ ازَ اللِي : فَ اللّهُ اللهِ : دَكُوُ ..... دَكُو .... دَا تَبَاهٍ مِنْ يَهِ تَوْمُ شَبِتِ بَكُونِي سربِ سے

ہے ہی نہیں کہ معاصی و دنوب برگرفت فی الفور اور اُسی دنیا ہی ہی ہوجایا کرے - بر اگر ہوتا توكوتى كافرزندد بى نديسنے ياتا - أور اہل ايمان اس سنة انطاسة جائے كه نظام عالم مجسموحه مے ساتھ ہی والبت ہے اور حبب إنسان مست تو كوئى حيوان بھى نه باتى سے ديا ماتاكر حيوانات

کی حیثیت تو تحف انسان کے ظادم کی ہے۔ = یُوکِخِرِدُهِ مِنْ مضارع واحد مذکر غاسب تاکُخِیدُ وَتَفْعِیْل مصدر میسیر میسیر ضمير مفعول جمع مذكر غاسب و دوان كومهست ديتاس وووان كو و حكيل ديتاسي ، يات

ے اَجَلِ شُسَعَی موصوف وصفت، مقررہ دفت، متعین دفت م = اَجَكُهُ مُ ثُمِّهُ مِنان مضاف الهِ - أَجُلُ عَبِياكه اللهِ اورِبيان ہوجِكا ہے مدّتِ مقررہ کو کہتے ہیں۔ اس لئے اسس سے مراد تہمی موت بھی لی جاتی ہے اور تہمی قیامت دونوں کاوفت مقررہے ۔

## بِنُ مِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِبْمِ، وَ اللهِ الرَّحِبْمِ، وَ وَيَعْ لِللَّلِي الرَّحِبْمِ، وَ وَيَعْ لِللَّلِي الرَّحِبْمِ، وَ وَيَعْ لِللَّلِي الرَّحِبْمِ، وَ وَيَعْ لِللَّلِي الرَّحِبْمِ، وَمِنْ الرَّحِبْمِ، وَمَا الرَّحِبْمِ، وَمَالْمُ الرَّحِبْمِ، وَمَا الرَّحِبْمِ وَمِنْ الرَّحِبْمِ، وَمَا الرَّحِبْمِ، وَمَا الرَّحِبْمِ، وَمَالْمُ الرَّحِبْمِ، وَمَالِمُ الرَّحِبْمِ، وَمَالِمُ الرَّحِبْمِ وَلِي الرَّحِبْمِ وَمِنْ الرَّحِبْمِ وَمِيْمِ وَمِنْ الرَّحِبْمِ وَمِنْ الرَّحِبْمِ وَمِنْ الرَّحِبْمِ وَلَمْ وَمِنْ الرَّحِبْمِ وَمِنْ الرَّحِبْمِ وَمِنْ الرَّحِبْمِ وَلَمْ وَمِنْ الرَّحِبْمِ وَمِنْ الرَّحِبْمِ وَمِنْ الرَّحِبْمِ وَالْمِنْ الرَّحِبْمِ وَالْمُوالِمِ وَمِنْ الرَّحِبْمِ وَمِنْ الرَّمْ وَمِنْ الرَّحِبْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمِنْ الرَّحِبْمِ وَمِنْ الرَّحِبْمِ وَمِنْ الرَّحِبْمِ وَالْمِنْ الرَّحِبْمِ وَمِنْ الرَحِبْمِ وَمِنْ الرَّحِبْمِ وَالْمِنْ الْمُعْرِقِ وَلَمْ وَالْمِنْ الرَّحِبْمِ وَالْمِنْ الْمُعْرِقِ وَالْمِنْ الْمُعْرِقِ وَلَ

۳۷: ۱ = بلت ما اور سک حسرون مقطعات بی سے ہیں اس سے مرادی معنی سوائے اللہ تعالیٰ ادراکس کےرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کومعلوم نہیں۔ یہ سورہ کا عنوان بھی ہے۔ اس سور ہ کے کئ دیگرنام بھی ہیں مثلاً معمہ۔ کیونکہ اس کے ٹرھنے والے کو دونوں جہانوں کی تعبلائی بھی عطاہو تی ہے اس کودا فع بھی کہاجا تاہے کیونکریا لیے ير صفواك سے بربرائي كو دفع كرتى ہے اس كانام قاضيد بمى ہے كري البخ برفي والے کی سرحزورت کو بوراکرنی ہے وخیرہ ذلک م ٣٠ ٢٠ = وَالْقُرُوالْ الْحَكِيم واوَقَمِ كَ لِيّ بِعِنْ لِينَ كُوفْسَم قرار دیا ہے اس صورت میں واؤ عاطف ہوجائے محمر العتران الحکیم موصوف صفت ہے حکیم فعیل کے وزن پرصفت منبه کاصیغہدے بعن طری حکمت والا میاز حكمت . أياس كامعنى محكم بحي بوسكتا بي بعن البي محكم كتاب جو ندرت معانى اورعبارت ک تعجب الگیزی کے نما ظاسے محکم ہے یا انبی محکم کہ باطل کسی گوٹ سے اس برحمارینہیں کرسکتا ٢٧:٧ = إِ تَكِ لَوِيَ الْمُرُسَلِينَ - يج البِصَى الدركفارك إس اعتراضِ ك جواب بي جس كإذ كرا ورَحباكة وات مجيد بي سه وَ يَقُنُولُ الْكَذِيْنَ كَفَرُوْ السُّنَ مَسُلَّةُ (۱۳: ۳۲) اور کافرلوگ کہتے ہیں کہم خداکے رسول نہیں ہو-٢٣:٧ = عَلَىٰ صِوَاطٍ مُّسْتَقِعْهِم - موصوف وصفن اله السن اسبه هاراته اس کمی دو صورتیں ہیں نہ را رخبرتانی ہے (لمن المرسلين فبراول)

ر، يه المُعُونُسَلِينَ كا صله اى انك لمن الموسلين الذين هم على ص

مستنقیم ای علی طریقیۃ مستقیمۃ اب شک آپ سکسان الہی میں سے ہیں جو سب سے سب را دراست برگا مزن تھے۔

٣٧: ۵ == شَنُونِيلَ الْعُسَوِيْزِ السَّرَحِيمُ - تنويل نعل مذون كامفولِ طليٰ رمصدر سے ای نول العن فرات وجیم تنزلیلاً (مولانا اشرف علی تقانوی ای نُزُّل الله ذ لك تنزملًا وقبطبى تول الله أذالك تنزيل العزيزالوحيم ونوكاني خدلے خالب وزبردست اور بہاست مہر بات کی اسی تنزیل کو اللہ تعالی نے تازل فر مایا ہے ۔ ای هذا منزل من الله - ضمیرمفعول کامر بحع القرآن ہے ۔

و لِتُنْوِرَ - لام تعليل كاب - تُنْدِرَ واحدمذكرها ضر ا منصوب بود عمل لام تلكم تولُّرُائِے - إس كا تعلق يا تنزيل سے بيد بينى ية واتن اس سے نازل ہو اسے كه آپ ڈرائیں۔ یا اس کاتعلق لین الہوسلین کے مفہوم سے بے بعنی ہم نے آپ کواس نے مجیماسے ماکہ تو ڈر کئے۔

ے میا اُمنذر کے ا منذر کا متی مجبول واَحد مذکر خانب اِنْذَادُ (ا فعال)مصدر

مَا كى مندرج ذبل صورنني ہوسكتى ہيں .ـ

را) ما نافیہ ہے اور سکا ڈنڈنِ کا ایکا کھٹھ کے معنی ہوں گے جن کے باپ دا داکونہیں

رد) یه موصوله سه معنی حس جیز رعذاب اللی،عنداب آخرت، تباہی وغیرہ) سے در لمنے م كے لئے ان كے آباد داحداد كے باس بيغيوں كو بھيجا كيا مقا۔ اس عذا ب سے ڈرانے كركة أب كو ان كرياس تعيماً كياب،

رس یه مصدر بیہے لینی جیسے ان کے آبا واحداد کو ڈرایا گیا تھا ویسے ہی آب ان کو ڈرائیں مكاكا نافيه بونا زياده صيح بسر كيونكة ضربت اسماعيل عليالسلام كي بعد مكتب كوئي بغمير مبعوت نہیں ہوا تھا۔ اس لیے مکہ دانوں کو پیغیم پری صرورت زیادہ تھی۔ 

ہیں الا اگرمانافیہ یا جائے توصمیر کا مرجع ایارهم ہو گا۔

رد، مَاك دوسرى صورتوں كے مدنظر فك معفولون كالعلق ليتنفيرك سع بوكار تاكة امن قوم کو ڈرائے اس جیزسے کرمس سے ان سے اَبار وامداد کو ڈرایا گیا تھا کیونکہ وہ اسسے

خافل ہيں ۔ فرحہ حنا فلون متعلق نبغی الا نذار علی الوجه الاول:ای لعربینذر إبإرهد فهدلببب ولك غفلون وعلى الوجوه الاخوة متعلق بقوليه تعالى لِتُنُوْرَاى فَهِمَ عَافِلُونِ عَمَا انْ دُنَابِهِ الْمَاءُ هِمَدُ دُشُوكًا فَى ) ٣٧: ٤ حَقَ لُكَ حَقَّ الْقَكُولُ - لام تاكيد كلهت قَدْ بَعَى تَعْقِيقَ حَقَّ مَافَى كاصِغِه

واحد مذكر غائب معلى معنى حق بيوناء تابت بوناء مطابق بونار

حَقّ وه قول یا فعل جو اسی طرح واقع ہوجس طرح برکہ اس کا ہونا ضروری ہے اور اسی تقدار ادرای وفت ہی ہو کرجس وفت اورمقدارس اس کا ہوناوا جب ہے .

حد ندایس تول سے مراد کافروں کو عذاب بنے کاخدائی فیصد ہے۔ مثلًا و لکین حَقَّ الْقَوُلُ مِنِي لَاَ مُكَنَّ جَهَنَّم مِنَ الْجِنَوْدَ التَّاسِ الْجَمَعِينَ ٥ (١٣،٣٢) لین مری طرف سے یہ بات قراریا جکی ہے کامیں دوزرے کوجنوں اورانسانوں سے عجردوں گا اتیت نہا کا ترجمہ ہوگا: بیٹک ان میں سے اکٹر سریہ بات لازم ہومکی ہے کہوہ ایمان تہیں لائن گے۔

٣٧: ٨ = أَعُلُلا لدُّ- طوق عَلَل كى جمع منز ملا حظهو (٣٣:٣٨) = فِيْهِيَ - بين ضميرهِي واحدمونت غائب اعْلَا لَا كے لئے ہے۔

= أَلْدَ نُوقَانِ - ذَ قَنْ كَي جَع - مَعُورُيال -

جِ مُنِقُمَحُولَتَ - الم مفول جمع مذكر مُفْعَكُ واحد إِفْعاً مُحْ ( افعال) مصدر قَدْحُ ماده- وه لوگ جو گردن تعنف كى دج سے سراد بركو اعظائے ہوتے ہوك -قَعْظُ اس كَيبوں كو كہتے ہيں جو كينے كے وقت سے كر ذخيرہ اندوزى كك بالى كے اندر ہی رکھا جائے اور اس کیہوں سے جستو نہایا جاتاہے اسے قمیعتہ کہتے ہیں (اورسٹو کے مناسبت سے کوئی جیز تھا بھنے کے لئے سراوبراتھانے کوالقمح کہاجاتا ہے تھرمحض راتھانے يرد خواه كسى وجرس بوي فنمح كهاجان سكام چنائخ كهاجاتاب فَمَحَ الْبَعِيْدُ اون نے (سیری کے بعد وض سے سراویرا کالیا۔

فَهُ مُدمُ قَلْمَكُونَ - مبنى توان كيسراويرام سي بي مفور بون كوق مون کی وجہ سے ان کی گرد تیں اور احکی ہوئی ہیں ۔ ان کی آنکھیں بندہوگئی ہیں تسی چنر کو د کھے نہیں

۳۷: ۹ = مِنُ مَانِي اَيْدِيْهِمُ الله كم ساحة -

<u> س</u>تَقَاء ديوار آرار بند-

= اَغُشَیْنَاهُ مُرَد اصی جع متکم اِغْشَاءِ (اِنْعَالُ) معدر هُ هُ صَمِرْ فعول جع مذکرُفا بهم نے ان کو اندھا کردیا ۔ ہم نے ان کو ادبرسے فی حانک دیا ۔ بعنی ہم نے ان کو اندھا کردیا ۔

وس: اا = خَشِى الرَّحْمُنَ بِالْغَيْبِ - اور رحمن سے بن ديھے دُرے۔ القهار اور اَلُمُنْتَقِيمُ كَ بِجائِ ٱلوَحَلَن سے ڈرنے كا ذكركيا مال يحدولن سے ڈرنے كاكوئى تعلق نبب خوت توقهاركے قهر سے اور منتقہ کے انتقام سے ہونا چلہتے كين رحات ڈرنا اس کے فرمایا کر جمن کی صفت رحمت جانتے ہوئے مجر اس سے ڈرنا پیٹشیت کا اِنتہائی درجہ ہے۔ اور عین ایمان ہے۔ کمال ایمان ہے (کہیں نبدے کی کوتاہی رحمان کی رحمت ہیں کمی کا باعث زبن جائے جو بندے کے لئے ناقابل برداشت نقصان سے

اکنیو کو یئیہ۔ موصوف صفت۔ حمدہ اج۔ لین حبّت۔

 حَالَثُلًا مَهُوا : مَا موصوله عِنْ قَلْ هُوا ما صَى كا صيغه جمع مذكر فا سب ہے۔ جو انہوں نے آگے بھیجا۔ یہاں ماصی معنی حال استعمال ہواہے۔ بعنی ج*وانیک* ومداعمال دہ آخرت کے لئے کرتے ہیں۔

ے کا کتَّا دَهُ خِرِ مِننا ن معنا ن البر ان کے پیچے ۔ ان کے نشاناتِ قدم ۔ واؤ عاطفہ إِنْاً رَهُدُ كَا مَطْفَ مَا فَدَّ مُوابِهِ اللهِ اللهِ النَّارُهِ فَيْ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله كَ نيك وبداعال حووه يتحفي حجورك جاني بيء

= وَكُلَّ شَيْحٌ أَحُصَيْنَا مُ اللهِ واحْصَيْنَا كُلَّ شَيْرً احْصَيْنَا ما منى جَعْمَا اِحْصًا مِرْ إِفْعَالٌ مصدر حبى كے اصل معنى عدد كو حاصل كرنے كے ہيں اَحْصَايْتِ كُذَا میں نے لیے شارکیا۔ اصل میں بدلفظ حصی رِکنکریاں سے شتق ہے اور اس سے گننے كے معنى اس كئے لئے جاتے ہيں كہ عرب كے لوگ كنتى ميں كنكريوں بر اس طرح اعتاد كرتے تحصی طرح ہم انگلیوں برکرتے ہیں۔ کہ صمیر مفعول کل شکی کے لئے ہے بین ہم نے ہرستی كو كن دكھاہے يا صبط كرركھاہے يا درج كرركھاہے، محفوظ كرركھاہے۔

ے إِمَا مِ تَمْبِيْنِ مِ موصوف وصفت اِلَامُ دِفِعَالُ كَوْزِنْرِ اسم ہے بعنِ مَنْ مِهِ وَمِهِ هِ يَّتُوْتَكِيَّهُ بِهُ حِبْ كَا فَصْدِكِيا جائے - جو تكم فتداراً وررسناكا قصد كيا جانا ہے اس كے اس كو امام کہتے ہیں۔ غرص جس کی بیروی کی جائے وہ امام سے خواہ وہ انسان ہو اس کا تول وفعل ہو کتاب ہو۔ سحیفہ ہو وغیرہ ولک بیو مکراستہ کا بھی قصد کیا جاتا ہے اس لے راستہ کومی

إمَامٌ كَتِهِي - اسمعنى قران بميدي إيّا ب وَانْهُ مَا لَيامَامٍ حَبِيْنِ (١٥: ٥١) اوروه دونوں الينى قوم لوط اور اصحاب اللكة) كھلےراستة برواقع كيں -

اسی طرخ قیامت کوصحالف اعمال کی بیروی کی جائے گی تینی جیساان میں تخریر ہوگا اسی

مطابق حزار اورسنرا ہوگی!

یا ایسے ہی ہوح محفوظ ہیں جو کچھ مرقوم ہوتا ہے اسی سے مطابق طہور ندبریہو تاہے کو باہرشی لینے دجود میں اسی کی بیرو ہوتی ہے۔ اسی کے قرآن مجید میں صحیفہ اعمال یا توح محفوظ سے لئے اِم ک كالفظ استعال بواب مثلاً آية نها وَكُلَّ نَتَى إَحْصَيْنَهُ فِي إِمَا مِرْمَيِانِ اوربَمَ برشے کو ایک واضح کتاب ( لوح محفوظ) میں درج کررکھاہے۔

مُبِينِي - اسم فاعل واحد مذكر - كهلا بوا- صريح - ظامر - يهال الم ك صفت أياب. ۱۳:۳۱ = " إِ خِيُونِ ، فعل امر - واحد مذكر حاضر - خَوْبُ ہے ـ حب محمعن ايك چيزكو دوسری چیز ر واقع کرنے کے ہیں۔ مختلف اعتبارات سے یہ لفظ بہت سے معانی میں استعمال

ا: \_ با نذ، لا كلى يا تلوارس مارنا - مثلًا إ ضُوِبْ تِعِصَاكَ الْحَجَوَرُ (١١:٢) ابنى لا كلى

٢ .. صُرُّرُبُ الْاَدْضِ بِالْعَطَوِ بِمعِنى بارسش رِسنا۔

٣٠٠ حَكُوثِ الدَّكَ كَمَ اهِيرِ وربم كوفوهالنار

سمد صورت في الدَّ ترجن - سفر كرنا-

ہ۔ فاَ صُوبِ لَهُ بُرَطُولُقًا فِي الْبَحْوِيَبَسًا (۲۰:۲۰) توان کے لئے سمندر ہی ختک را کستہ بنائے ۔

٢ بر ضَوَبَ الْفَهُ لُ النَّاقَةَ رَرَكَا ماده سِيحُنسَى كُرِنا ـ

ى د خَوْبِ الْحَيْمَةِ - خِم سُكانا - كيونك خيدلكانے كے لئے ميخوں كوزين ميں متھوڑ سے مھون کا جاتاہے۔ اسی مناسبت سے حسُوبَتُ عَلَیْهِ اللّٰہِ لَیْہُ کِا: ١١) ولّت ان سے جسٹادی گئ یعنی ذلت نے ان کو اس طرح اُپنی لیبیٹ میں لے کیا جیسا کسی شخص مِر خیمہ سگا ہوا ہوتا ہے اسی طرح ہی عنی اس است میں ہیں:

ضُوِسَتِ عَکَیْرِ حُرالمَسُلَنَدُ ' (۱۱۲:۳) نا داری ان سے لیٹ رہی ہے ٨٠ فَضَوَ بُنَا عَلَى الْأَوَانِهِ مُ فِي الكَهُفِ سِنِينَ عَكَدًا - (١١:١١) تومم نے

إضُوب تومنال بيان كر

مِنَّلَاً الشبيهي قصة مثيل - إضوب كامفول اول -

اكيليتى كے مكين - كستي كے كہنے والے۔

وَاضُوبَ لَهُ مُ مُنتَكَدُّ أَصُحٰتِ الْقَوْبَةِ النَّكَسِمِهِ الْحَالِيَ الْكَالِكُ الْكَالِكُ الْكَالِكُ الل بيان كرب و لبتى والوں كا قفته و لبنى لبتى والوں كا قصه مثال كے طور پر بيان كريك الان كومجاً) سے إن اللہ على وال و معنى حب رجس وقت رجبكه و

- جَاءَ هَا بِي هَا صَيرِوا مِدْمُؤنْ فَاسِبُ كَامْرِجُعُ القرية مِ

ے اکٹوئسکون اسم مفعول جمع مذکر۔ فرنستادہ ۔ بھیجے گئے۔ بھیجے ہوئے وس مہ یہ اکٹ ڈسکوئٹ کون تھے اور القربۃ سےمراد کونسی ہے اسسے وس میں متعلق مخلف آرار ہیں۔ بغوی ، بیازی ، سیوطی محلی ، بیضادی ، متعلق مخلف آرار ہیں۔ بغوی ، بیازی ، سیوطی محلی ، بیضادی ،

عسلامہ آلوی بغدادی ، ابوالسعود وغیرہ اکٹر مفسیرین کے نزد کید یہ حفرت عیلی کے قاصیہ نفے جو انطاکیہ بی بیلے دو حواربوں کو بھیج ایکن جو انطاکیہ بی بیلے دو حواربوں کو بھیج ایکن اہل انطاکیہ نے انکی کلذہیب کی اور ان کے ساتھ ظالمب نہ سلوک کیا تو بھیران کی تا تید کے لئے تیسرا قاصد بھیجا گیا۔ لیکن ان لوگوں نے بھیربھی ماننے سے انکادکردیا۔

باد شاہ وفتت انطیخس اور اس کے لوگوں نے قاصدوں کے تنگ کامشورہ کیا اس کی خبر باکر اکیے مُوسُ شخص حسبس کا نام صبیب بخار بھا اور وہ مضافات شہر بیں آباد بھارا آبا اور ابنی قوم کو رسولوں کے اتبات کے لئے کہا نسکین قوم نے اس کی اکیے مذشنی اور ان تینوں کوسشہید کر دیا ۔ بہت احلیمار ومحققین اکسس طرف سکتے ہیں کہ یہ سار اقعۃ بے نبیا دہے اور ہے کہ

جہت ابن عباس رخ حضرت عسکرم ، حضرت کعب احبار اور ومهب بن منبہ د فیرہ نے اسے حضرت ابن عباس رخ حضرت عصرت کعب احبار اور ومهب بن منبہ د فیرہ نے اسے عبابَوں کی غیرم ستندروایات سے اخت ذکیا ہے۔ اور ان فرمستادگان کے ناموں ہیں بھی

اختلات ہے تعبض کے نزد کی بہا دو کے نام صادق ومصدوق نفے اور تبہرے کا نام شلوم تفا۔ لبعض نے بہلے دو کے نام یوحنا اور شمعون بتائے ہیں اور تنیہرے کا نام بولص ۔ لبعض نے کھاہے کہ بہلے دو کے نام مجسیلی اور یونسس تھے۔اور تبیرا شمعون نامی تھا۔

اس فقت کی تردید سے ایک سے اہم وج یہ ہے کہ سکوقی خاندان اجس سے انطیخش کاللق

عقام کی حکومت مصلی قبل مسیح ہی جستم ہوئی گفتی اور حضرت علیٰ بنینا وعلیالصلوٰہ والسا م کے زمانہ ہن انطاکیہ سمیت نتام وفلسطین کا پورا علاِقہ ردمیوں سے زیریسلط بھا۔

بہت کالغین ز توقران میں کیا گیا ہے اور نہ کسی میج صدیت ہیں۔ بلکہ یہ ہات بھی کسی ستند ذریعیے سے معلوم نہیں ہونی کہ یہ رسول کون تھے اور کس زمانہ میں بھیجے گئے تھے۔ اور قرآن مجید حبخرض کے لئے یہ قصہ بیان کررہا ہے اسے سمجھے کے لئے لبتی کا نام اور رسولوں کے نام معلوم ہونے ک

کوئی ضرورت نہیں ہے۔

قصے بیان کرنے کی غرض قرلیش کے لوگوں کو یہ تبا ناہے کہ تم ہٹ دھرمی ، تعقب اور اسی ابخام اور اسی ابخام اور اسی ابخام سے دو چار ہوئے کی تیاری کرہے ہوجس سے وہ دوچار ہوئے ، (تفہیم القرآن) سے دو چار ہوئے ، (تفہیم القرآن) سے افر آئ دسکنا۔ اور جہاتہ ھا) کا بدل ہے۔

۳۷: ۳۷ = فَککَنَّ بُوْ هُمُا۔ فَاُوتعقیب کا ہے۔ ککنَّ بُوْا ما صَی جسمع مذکرہائب تکنُو یُبُ د تفعیل مصدر هُمکا ضمیر تنتیہ مذکر خاسب ضمیر کا مرجع ا ثنین ہے توانہوں نے اُن ددنوں کی تکذیب کی اُن کو جھٹلایا۔

= فَعَنَّزُزُنَا - مَا مَنَى جَعِمْتُكُمْ تَعْنُونِيُ لِتَعْمِيلِ مصدر - ہم نے قوت دی رہم نے مضبوط کیا۔ عَنْزُنُونَ مَا مَنْ مُعْمِلُ مُعْمِولُ مُعَنُونُ ہے ای فَعَزَزُنَا هُمَا رہم نے ان دونوں کو مضبوط کیا۔ عَنْزُنُونَ مَا مَا مُعْمِلُ مُعْمَلُ مُعْمِلُ مُعْمَلُ مُعْمِلُ مُعْمَلُ مُعْمِلُ مُعْمَلُ مُعْمِلُ مُعْمَلُ مُعْمِلُ مُعْمَلُ مُعْمُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُعْمُ مُعْمَلُ مُعْمُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُعْمَلُمُ مُعْمَلُ مُعُمَلُ مُعْمَلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمُلُ مُعْمِلُ مُعْمُلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِعُمُ مُعْمِلُ مُعْمُلُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُلُ مُعْمُلُ مُعْمِلُ مُعْمُولُ مُعْمُلُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمُلُ مُعْمُ مُعُمْ مُعُمْ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمْ مُعُمْ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ

تقویت دی۔(انکی تمیسرے رسول کے بھیجے سے) ریبہ و

ے فیگا کُوا۔ ہیں ضمیر فاعل جمع مذکر غاست تینوں رسولوں کی طرف راجع ہے۔ بہران تینوں رسولوں نے کہا۔ اِ فَا اِلْیَٹ کُمْدُ مَسُوُ مسکُوْتَ ہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ۳ ۲: ۱۵ = جَا کُوُل بینی بستی والوں نے کہا۔

و اِنْ اَنْدُیْمْ بن اِنْ نافیہے۔

رَ مِنَ يَفْنُتُ ٢٢ لِينَ ٢٦ اللهِ مِنْ يَفْنُتُ ٢٢ اللهِ مِنْ يَفْنُتُ ٢٢ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ ٢٢ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا طون بيفيح كية بي - لام تاكيدكا م

الله تعالى كے علم سے استشہاد قسم كے قائم مقام ہے!

ا ذ تشهّ دوابعه لمدالله تعيالي وهو يجرى مجرى القسم رجب الشيّعالي

كے علم سے استشہاد كرايا ماستے تودہ قسم كے قائم مقام ہوتاہے .

۳۱: ۲۱ = وَمُا عَلَيْنَا م اور ہم بُرِ كُونَى وَمددارى نہيں ہے؛ = اَكْبُسَلِغُ الْمُبِنِينِ موصوف وصفت سِ سَلِاعِ مَلِغَ مَيْنِكُغُ وَنَص سے مصد

النب لدنع والنبكور ع كم عنى معصدا ورسنه كى آخرى حدثك بمني كم من عام اس کہ وہ معتصد کوئی مقام ہو یا زمانہ یا اندازہ کئے ہو نے ابور میں سے کوئی امر ہو۔ مگر تھر مخت قریب

كبيني بربھى لولاماتاب گوانتها كك نرتعى ببنجا ہو- خيائيرانتها كك ينجيز كم معنى سے

حَتَّى بَلُغَ آ مَشُدَّهُ وَ مَلِغَ آ زُلِعِ إِنْ سَكُنَهُ ءُ ١٦٪: ١٥) بِهَال تَكُ كَرْمِبِ نُوبِ جِزان

ہو تا ہے اور چاکیس برسس کو بہنچ جاتا ہے۔

الْسَلَاخ كَ معنى سَلِيعً لَعنى بَهْ فَا لِينَ كَبِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَلِتَنَاسِ (۱۲:۱۴) مِيرًانَ لُوگوں كَ نَامَ فَعَا كابِيغام بِے - يا فَإِنَّمَا عَكَيُكَ الْبَيَلَعُ وَ عَكَيْنَا الْحِسَابُ ١٣١. ٢٨) متهارا كام (بهما بدا لحام كا) ببنجاديناب أوربهارا كام حسا

= أَكْمَبُنْ إِن اسم فاعل واحدِمُذكر - صاف صاف، واضح طوربربهنجا دينا ـ اليي تبليغ كه حبس میں ہرمیہ لو کی وضاحت کی گئی ہو۔

مُبِنِينَ إِبَائَة سُسِه لِباب انعال، ظاهر كهلا بوا- ظام كرنيوالا كهو لن والا (باب ا فعال سے لازم دمتعذی دونوں طرح استعال ہوتاہے)

سَلَا بِحُ كَمَعَىٰ كَا فَي بُوبُومِى آتے ہِي جَسِے إِنَّ فِيْ هَاذَا لَبَالُغًا لَقِنَّوْمِ على بِيْنَ ه (١٠١) عبادت كرنے والوں كے لئے اس ميں (خداكے عكموں ميں) بورى بورى

٢٠٠٠ ١ الله عن المحل قرير - لبنى والوں نے کہا ۔ ٣١ - تَطَيَّوْنَا مَا مَن جَعِمْنَكُمْ لَطَيْوْ وَلَفْعُلُ سَے ہم نے بُرانشگون ليا ہم نے مُرانشگون ليا ہم نے منوسس بنا ۔ تَطَيَّرُونُكُونُ وَ إِظَيْرَ يَحِاصِلُ عَنْ تُوكسى برندہ سِيَنگون ليف عيد ا

استعاره کے طور پر رکجنگ کا لفظ مجھوٹے گمان ۔ توہم ، ست وضم اورکسی کود ه تکا فینے کے معنی میں بھی استعال ہو تاہے مجھوٹے گمان کے معنی میں ہے دیجنگا بالغیب (۲۲:۱۸) یوسب منیب کی ہاتون میں اُسکل بچ سے کام لیے ہیں اور د ه تکار نینے کے معنی میں ہے ، ۔ فا مستعد ن با لله موت الشینطلی المقر جیم بر ۱۲:۸۹) توسنی ماں مردود کے وسواست فداکی بنا و مانگ لیا کرو ۔ فا خور ج منھا کی آنائ کو جیم سے ۱۳۸: سے خداکی بنا و مانگ لیا کرو ۔ فا خور ج منھا کی آنائ کو جیم سے ۱۳۸: سے کمان کے درگاہ ہے . سے کل جا کہ راندہ درگاہ ہے .

قران ممیدیں شہرے (مستاروں) کو دُجُوُم کم گیا ہے دُجُوُم اللِشَامِیْ (۶۲: ۵) مشیاطین کو ماسنے کا کہ۔

= وَلَيْمُسَنَّكُمْ وَ اوعاطفت لام جواب نترط کے لئے ہے یا ناکید کے لئے۔ کیمَشَنَّ مضارع با نون تاکید تفتیلہ ۔ مسیک مصدر ر باب بمع ) وہ صرور بہنجیگا کھٹے ضمبر مفعول جمع مذکر حاضر اور تم کو صرور بالضور بہنجیگا رہماری طرف سے درد ناک عنداب

٣٧: ١٩ = قَا لُوُ ا - رسولوں نے كہا-

= طَا مِنْ كُدُ مَّعَكُمُ مَهَارَى نُوست تونمها سے ساتھ ہی گی ہوئی ہے۔ = اَئِنْ نُحُ كِنْ تُحُدِ مِهْرُهِ استفہامتہ ہے اِنْ حرن نترط ہے جواب ترط محذوت تم بم كومنحسس قرار نية بهو اور تكليف دى كا دُراوا شيخ بو- دحسرف استغبام بمعن به كيابات

٣٦: ١٩ = مُسْوِفُونَ - اسم فاعل جمع مذكرة مُسْيُوتٌ واحدٍ مدسے برمعے وللے ـ راسُوَاتُ (انعالَ) مسدر-حدّا عدّال يا مدمقره سے آگے بُرمنے ولملے ۔ ۲۰:۳۷ = اَقْصاد ا نعل التفضيل كا صيغه قصاء كسي كمعنى دور بونے كى بى زياده دور-ببت بعيد أفغُصّا الْمُدَدِينَة ِ-مضاف مضاف البرين به كابُرُلا لم دوروالا) مرار ياشهركاكون ددروالا مقام

روایی ہر منارع واحد بزر فائب سنعی مصدر البضتی دوڑ تاہوا۔ یہ رکھ لُوکا = مال ہے۔

ت ہے۔ ۳۱:۳۱ == مُسهُنِّذَ کُوُنَ - اسم فاعل جمع مذکر؛ مرذرع، نکرہ کِ ا هُیِّدَا دِ وافتعالیُ مصدر- بدایت یا نیوالے- برایت یافته-راوراست بر جلنےوللے .



بِسْمِ اللهِ الدَّحَمُ نِ النَّهِ الدَّحِمُ ج

ومالي ٢٣

يلس- طفت - ص - الزيمُرُ-

## بِشَدِاللَّهِ التَّحَدُّ التَّحِدِيمُ اللَّهِ التَّحِدِيمُ اللَّهِ التَّحِدِيمُ الْحَدِيمُ اللَّهِ الْحَدِيمُ اللَّهِ الْحَدِيمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِ

اس صورت مي ترجم بوكا!

میرے پاس کوئ عندر نہیں ....

اورماً استنفها مدیمی ہوسکتا ہے اس صورت ہیں یہ استفہام الکاری کے لئے ہے نرجمہ ہوگا؛ میرے پاس عندرہی کیا ہے کر ..... دینی میرے پاس کوئی عندرہی نہیں ہے

الآ اَعْبُ لُ مِنار عَمْنَى وامديكم و ركرى من عبادت فركروں \_

تَ وقایه ی صمیرواحدمتکلم اس نے مجھے بیداکیا۔ وہ عدم کے بردہ کو بچا د کرمجھے وہو د میں لایا = صيى حَبِعُون كَ ه مضارع مجول جمع مذكر حاضر - رَجُعُ رباب ضرب مصدر معنى لوانا ا- يادلطور فعل لادم الوطنا۔ تم لوٹائے جاؤگے۔

مدادمه بانی بنی صاحب تفسیمنظهری رقمطرازی ؛ ـ

اس کلام میں تطبیب طرزمیں ہدایت کہے اپنے نفنس کو نفیجت کرنے کے سرایہ میں دوسروں کوخاص نصیحت کی ہے کہ دو مروں کو تھی اسی بات کوا ختیار کرنا جا ہئے جوناصح نے لینے لئے اختیار کی حفیفتت میں کفار کو اس امر پرزج کرنا مقعود ہے کہ انہوں نے لینے خالق کی عبا دت

کو چیوڈ کر دوسروں کی عبادت کہندگی ہے۔ ادرلبض ك نزد كيد و مَا لِيَ لَ أَعُبُدُ النَّذِي فَطَرَفِ وَ الدُّهِ تُرْجَعُونَ

جواب، سوال محذوف كارسوال كمتعلق دو روابات بي ا ..... اله توقوم والول تے کہاکہ بر کیا توہا سے منہب کا مخالف ہو گیا ہے اُوران رسولوں كمذبب كابيرو بأوميًا سي تواكس نے كها و مكالجي لا اعْبُكُ - ..... الخ

وَمَالِیَ ٢٣ كِسَالِیَ ٢٣ كِسَالِیَ ٢٠ كَالِی ٣١ كَالِی ٢٠ كَلَالِی ٣١ كَالِی ٢٠ كَالْلِی ٢٠ كَالِی ٢٠ كَالْلِی ٢٠ كِالِی ٢٠ كَالْلِی ٢٠ كَالْلِی ٢٠ كَالْلِی ٢٠ كَالْلِی ٢٠ كَالْلِی ٢٠ كَالِی ٢٠ كَالْلِی ٢٠ كَالْلِی ٢٠ كَالْلِی ٢٠ كَالْلِی ٢٠ كَالِی ٢٠ كَالْلِی ٢٠ كَالِی ٢٠ كَالْلِی ٢٠ ك

ج: لعبن ابل روایت کابیان ہے کہ جب اس شخص نے یکھنی مانیکی گئی ایک کو کوگاس کو کھا ہے کہ تو لوگاس کو کی کر باد شاہ سے پاس سے کہا کیا توان رسولوں کا بیروہو گیا ہے؟ کچرکر باد شاہ سے پاس ہے گئے باد شاہ نے اس سے کہا کیا توان رسولوں کا بیروہو گیا ہے؟ تواس نے جواب دیا ہے وَ مَالِی ۔۔۔۔۔ اللح

٢٣:٣٦ = ءَا تَخِدُ مَهُ السَّفَهَامِ النَّارَى بِ التَّخِدُ مِفَارِحُ كَاصِيغُ وَاعْدَكُمُ ٢٣:٣٦ = ءَا تَخَادُ وَافْتَعَالَ مُصدر افْتِيَارَكُونَا مِنَا مِن افْتِيَارَكُون مِعْلِين افْتِيَارِكُون وَ عَالِين افْتِيَارِكُون وَ عَالِينَ افْتِيَارِكُون وَ عَالِينَ افْتِيَارِكُون وَ عَالِينَ افْتِيَارِكُون وَ اللَّهُ كَاجْعِ مِن مَا تَنْخِيدُ مِنْ دُونِهِ الْمِفَةُ وَكِيامِين اس كورالتُدُى اللَّهُ مَا تَنْخِيدُ مِنْ دُونِهِ الْمِفَةُ وَكِيامِينَ اس كورالتُدُى

قَ لاَ يُنْقِدُ وُنِ ، جوابِ *شرط* ،

اِنُ نُسَرِطِيهَ يُسُوِدُنِ مَضَارًا مُحِزِهِم ( بوجهمل اِنُ ) وَ احد مسندکر غاسَب اِسَ ا دَقَّ مصدر رباب افعال اصل می نیورد نی مقاران کےعمل سے اخیرکی یا، ساقط ہوگئی تُ و قایہ می ضمیر اِصد متلم مفعول 'اگرد، مجوکو او کھ بہنجانا ) جاہے۔

= کو نگفتُن مفادع منفی واحد مؤنث غاسب، اِغُنَادِ (ا فعال) مصدر کام آنا۔
کفایت کرنار بے پروا ، بنادینا۔ اصل میں نعنی مقارعا مل کے سبب سے آخرہ یا، ساقط
ہو گئی شَفَاعَتُهُ مُدُ مضاف معناف الیہ، ان کی نتفاعت ۔ همُدُ صمیر جمع مذکز کا مرجع
الاهکة مُشَبّ ۔ لَا تَعْنُ بِعَسَیِّی شَفَاعَتُهُ مُدُ مَشْیَکُ ۔ رَقی ان دمعبودان با طل کی نتفاعت
یاسفارسٹی میرے کسی کام نرآ سے گی۔ مجھے کوئی فائدہ نہ بہنچا سکے گی ۔

= لَا يُنْقِنُ وْنِ مَضَارَعُ مَنْفَى لَ مَجْرُوم لِوَهِ بَوَابُنْرُولُى بَمْع مَذَكُرْغَاسِ مَاصَلَعِينَ يَعُونُ وُنِ وَمَارَعُ مَنْ لَا مَجْرُوم كِصورِت مِن كُركيا ـ نُون مُسورُ نُون وقارِب يَنْفُونُ وُنَهُ عَلَى مَنْكُم بُوجِ تَخْفَيف مَذَدُون مَو كَنْ إِنْفَاذُ مُصدَر بِإِبَابِ افعالَ اللّهِ نَفَاذُ كَ مَعْنَ كُسَى خَطِره يا بلاكت سے خلاصی دیناہے . مثلًا دَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفُونَةٍ مِنْ النّالِ مَنْ النّالِ فَا نَفُونُ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ النّالِ مَنْ النّالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ النّالِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

کمراہی میں جامرا۔

۲۵:۳۷ = اِنِیْ اسنت بِوجِبِکُدُ رئیس ایان ہے آیاہوں تہا ہے رببیر) اس کی تین صورتیں ہیں !

انہ بہ خطاب قوم سے ہے جس کو اس نے یوں خطاب کیا بھا۔ لِفَوْمِ ا تَبَعِیُ الْکُورِیْنَ ہُوں ہے۔ بہ خطاب باد شاہ سے ہے جس کو اس نے یوں خطاب کیا بھا۔ لِفَوْمِ مَا اَتَبَعِیُ الْکُورِیْنَ ہُوں ہے۔ یہ طاب باد شاہ سے ہے جس کے پاس فوم کے آ دمی اسے بکڑ کر ہے گئے ہے۔ سا: سے بعض عماد نے کہا ہے کہ برقیکی نے مطاب رسولوں کو ہے کیونکہ عبب اس کو بقیان ہوگیا کہ مجھے قبل کردیا جا ہے گا۔ تو اس کے لیے موتن ہونے کا بغیروں کو گواہ بنا لیا۔ اور کہا کہ بیں متمالے رہت پر ایمان سے آیا ہوں میرے گواہ رہنا۔

ترجيعًا يرخطاب توم سے ہى ہے .

= فاسمَعُوْنِ راسمُعُوْا ۔ سِماعُع نے امرکا صیغہ جمع مذکر عاضرہے ن وقایہ سے ی متکلم کی مخدوت ہے۔ لیس میری سُنو! یعنی میرنے ایمان کی اطبلاع سن لو۔ ہے ی متکلم کی مخدوت ہے۔ لیس میری سُنو! یعنی میرنے ایمان کی اطبلاع سن لو۔ فاسمعوا قولی فانی لدابالی بھا یکون منکھ علیٰ خالمے ۔ میری بات سُن لو۔ مجے اس کی ہرواہ نہیں کہ اس ہر مجھے متہاری طرف سے کیا سِنا بڑی گا۔

سر عرس فی الما مدی میں ہے کہ وُ مَا لِی لَاکَ اَکْدِنْ فَطُوکَیْ ۔ عَ اَکْخِنْ فَطُوکَیْ ۔ عَ اَکْخِنْ فَطُوکَی فایس کا : وا میں میں استفال سے مولانا اخری میں مناؤی کے استعمال سے مولانا اخری مخانوی نے یہ استنباط کیا ہے کہ مرد مُومن نے یہ سب لینے اور رکھ کر اس سلتے کہا کہ مخاطبین کواشتعا

نہوجوغوروتدبر کی راہیں ایک رکا وٹ ہے۔

فَاعِلَ لَهُ ٢١) اِنْ الْمَنْتُ بِوَتَكُمُ مِن بَاكِ بِوَقِيْ كَيْنَ كَيْنَ كَهُ كَالَى فَاعِلَ لَهُ ٢١) كِينِ اليانِ كَى ايكِ بَيغ دعوت ہے۔

۳۷: ۳۷ = قِبْلُ الْحُكُلُ الْجُنَّةُ (كَهَاكِياجُنَّت بِين داخل بوجا) الْحُكُلُ مصدر (باب نفر) تو داخسل بوجا فعل امرواعد مذكرها عنر في محمد الله معلق مختلف روايات بين و نقر كب كهاكيا اس كے متعلق مختلف روايات بين و

اند حبب اس مردمومن نے قوم سے خطاب کیا تو انہوں نے اس کوفتل کر دیا ۔ موت بعد حب اس مردمومن نے قوم سے خطاب کیا تو انہوں نے اس کوفتل کر دیا ۔ موت بعد حبب فدا کے حضور اس کی بیٹی ہوئی تو انٹر تعالیٰ نے اس سے کیافر مایا ۔ اس امکانی سوال کا بہواب ہے ( یہ حبل مستان فرسے جو بطور حجاب استعمال کیاگیا ہے)

بعض کے نزد کیب و ہ قبل نہیں ہوا تھا بلکہ طبعی موت مرا مقار

۷۔ تعبض نے کہاہے کہ حبب اس کی قوم نے اسس کے قتل کا ارادہ کیا توا متہ تعالیٰ نے اُسے آسمان پراسطالیا جیسا کہ حضرت علیہ السام کو آسمان پراسطالیا گیا تھا۔ اوروہ وہاں جنت میں ہم سور بعض علمار کا خیال ہے کہ رہے لیٹارت اس کو مرنے سے پہلے ہی دیدی گئی تھی۔
مہر بعض علمار کا خیال ہے کہ رہے لیٹارت اس کو مرنے سے پہلے ہی دیدی گئی تھی۔
مہر کی تا جہور کا قول بہی ہے کہ اسے قتل کیا گیا تھا۔

٣٩: ٢٠/٢ قَالَ بِلْكَيْتَ قَوْ رَحِى كَيْتُكُمُونَ بِمَا عَفَوَرَ لِيُ ثَرَبِي وَ جَعَلَىٰ مِنَ مِنَ الْمُكُورَ وَمَا عَفَوَم بَوَجاتا كَا مَرِكَ مِن وَرَدُكَا النَّهُ كُورَ وَمِعلوم بَوَجاتا كَا مَرِكَ بِروردُكا النَّهُ كُورِينَ لِي اللَّهُ كُورِينَ مِن اللَّهُ مِن فَعِينَ وَمِن مَنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِ

مَا غَفَرَ بْنِ مَا موصوله ب يامصدريه بااستفهاميه (اوركاترهم ماموصوله ك لما

سے ہے ، مصدر یے کی صورت میں ترحمہ ہوگا ہ

کے کاسٹ میرے رب کی طرف سے میری بخٹش اور میری عزت یافتگان میں شمولیت کاملم میری قوم کوہوجا تا۔ استفہامہ کی صورت میں ترجمہ ہوگامہ

کے کاسٹ امری فوم کومعلوم ہوجاتا کرمیرے رب نے مجھے کیا بخش دیا۔ اورعرت یافۃ لوگوں ہی مجھے نتامل کردیا۔

ووں بہتے ساں بردیا۔ المکائر طبین ۔ اہم مفعول جمع مندکر اکٹوام (افعاک) مصدر معسززی برد مومن کا جنت کی نوبد لمنے پر ابنی قوم کے لئے مہدردی کا اظہارہے۔اسی کی تولین کرتے ہوئے صدیث میں ارنتاد ہواہے کہ ا

نصَحَ قَوْمَهُ حَيًّا وَمَتَيِتًا - استخض نے بطیعے جی بھی اپنی قوم کی خیروا

کی اورمرکریجی ۔

ہم سے کہ اُنٹو گنا ہی ما نافیہ ہے رادرہم نے بہیں اتارا۔ علیٰ قُوْ مِه ، میں ہ صمیر واحد مذکر غاتب کا مرجع مردمومن و حبیب بخار ) ہے وی گنگ کیا ہے۔ ہیں بھی ہ صمیر کا مرجع صبیب بخار ہی ہے۔ اس کے بعد بینی اس کے سٹیمید کئے جانے کے بعد۔

سے قدما کُنَّا مُنْزِلِنِیَ ۔ اور زہم اتا سے وللے تھے ہی ۔ یعیٰ نہم کو اتا سے کی صرورت ہیں تھی۔ مگر منظوب و بوج خبر کُنُٹا) اتا سے والے ہیں۔ ہی تھی۔ مُنْزِلِنِیْ اسم فاعسل ۔ جع مذکر منظوب و بوج خبر کُنٹا) اتا سے والے اسس حملہ کی گفیریں عدلا مہ نتنا رائٹہ یا نی بی رح صاحب تفییرمنظہری فرمانے ہیں ؛

وَ مَا كُنَّا مُنْ أَرِلِيْنَ لِينى مارى يه عادت بى نہيں اور دستور بى نہيں ہے كسى قوم كوبلاك كرتے کے لئے فرمشتوں کی فوجیں تھیجیں الٹر کو اس کی صرورت ہی تہیں رہی۔ باقی یہ بات کہ خندق اور بدر سے دن فرمشتوں کو چوہیما گیا تھا وہ محن بنتارت شینے اور رسول کی عظمیت کا ا فہار کرنے اور مسلمانوں کے دلوں کوٹسکین فینے کے لئے تھا۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے کہ:۔

" وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ الِآكَ بُشْرِئَ لَـكُمُ وَ لِنَظْمَئِنَّ قُلُونْ كُكُمُ وَمَا النَّصُو اِلدَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ» (۱۰ ۱۸) اور الله تع ریبس اس سے کیاکه رمتیں ابتارت ہواور تاکر بمناسے دلوں کو اس سے اطمینان ہو جائے در آن حالیک نصرت تولیس اللہ ہی کے پاس ہ لبعن کے نزدیک ماکنتا ہی ما موصولہ اور مجنبد سے مراد سے آسما نسے نگ باری یا طوفان یاست دیر بارسش دیعنی حبس طرح گذشتہ توموں بر شم نے عذاب کی فوج تھیجی السی

عذا بي فوج حبيب سخاري قوم برنازل منهي كي -

اس میں رسول انترصلی انترعلیہ وسلم کی عظمیت کی طرت انتثارہ ہے اور حبیب بجار کی قوم کی تخفير منفصود سے كدو بإں فرسنتوں كى فوج التارنے كى ضرورت توكي رہى دہاں توبيلى قوموں كى طرح طوفانِ با دوباراں وغیرہ کی بھی صنرورت نہ تھتھ ۔محض انکیے فرستنہ کی انکیے جینے ہی کا فی تھی کیسب

الك دم بجوكرره كيّ (يعنى مركية)

٣٧: ٢٩ = إِنْ كَا مَنْتُ - إِنْ نافِيهِ سَكَانَتُ كَى ضميروا حد موّنت غاسّب حواسم كا بي مضمر الله عن الله الله عنه الله عنه وأحد لله عن نعل ناقص الدُخذِ لا اسم كانت - صبحةً خبر- ند تقى وه أكرِ فالى ربيني مصيبت، عقوب) گرا کے گرج ۔ تعین نبس وہ تو اکے گرج یا جیخ تھی۔

الصبحة كمعنى آواز بلندكرناك بير - كرج جبيخ - جنگهار كمعنى يمسنعل مور بھونکنے کی آواز کوبھی صَیْحَاتُہ کہتے ہیں۔

فَاذَا بِن فَ سِبِينَ اورا ذَا مفاجاتيه عـ

= خَامِدُ وُتَ - اسم فاعل جمع منكر خُبِمُودٌ مصدر رباب نصر، بجهنه والي خَمَلُ سُر النَّارُ - آگ کے شعلوں کا ساکن ہوجا نا-ا جبکراس کا انگارہ نہ بچھا ہو) کنایتہ خمُود معبن موت بھی استعمال ہوتاہے

فَإِذَاهُ مُ خَعِدُ وُنَ كِس السجع كَى وجسے وہ مير دم جهرارُهُ کتے۔ تعین مرگتے۔

ما معرب بی محرف مرد العباد میں العن لام عهد کامند وه لوگ ہیں جنہوں نے رسولوں کی کندیک کا العباد میں العن لام عهد کامند اور مراد وه لوگ ہیں جنہوں نے رسولوں کی کندیب کی تفی ۔

کوابہ یں ہفہ دا در مذکر خاب رسول کے لئے ہے۔

ے یکنتکھنے والے کا ماقتی استماری جمع مذکر غائب مواستنبرار کیا کرتے تھے، سنسی ارطاماکرتے تھے۔

سر امیں القرون جمع القرون کنی بی تو میں کننی ہی امیں القرون جمع سے القرون جمع سے القرف کی کننی ہی امیں القرون جمع سے القرف کی میں کے معنی کوئی البی توم یا امت جس کا اپنا مخصوص زمانہ ہو دوروں سے الگ ا

سے اللہ! کند سوالیہ بھی آتا ہے اس صورت بیں اس کا مابعد اسم تمیز بن کرمنصوب ہوتا ' ادر اس کے معن کتنی تعداد یا مقدار کے ہوتے ہیں ۔ جیسے گذم دُجُداً حَسَوَ بَہْتَ تونے کتے آ دبیوں کو بٹیا ؟

مبتداہے اس کی تنوین مضاف الیہ کے عوض ہے اصل میں کلھ بھر مقا۔ ( هدسے مراد القردن ہے۔ اس کی بلاکت کا ابھی ذکر ہوا) کہ آئمین اِلگہ ہے جینیئے بروزن فعیل بعنی مفعو ہے ای مجموعون اور یہ نجر ہے کہ گئتا مفاف مفاون ایسا کر ظرف مکان ہے ۔ و کہ خصوری نجر تانی ۔ محصوری نجر تانی ۔ محصوری نجر تانی ۔ محصوری نجر تانی ۔

آبیت کا مطلب ہوگا ؛

وَ مَا حُكُونُ اللّهِ مَجْمُوعُونَ لَدَ يَنَا مُحْضُودُونَ (للحساب والجزاء) لكن ده سب كرسب النصي كرك بها ك عضور حاضر كئة جائين منكر دحساب وحزار

ے حکیاً۔ عند اناج (گندم، جو دغیرہ) اناخ کے دانہ کو حکیا وکھیتھا گئے ہیں۔ اس کی جمع حبوب ہے یہاں مراد مبنس عندہے ۔

= فَيَعِنْهُ وَ فَارْسَبِيتِهِ مِنْ ابْدَائِهِ بَعِي بُوسَكَتابِ اورتبعيضيه بهل مَهُ ضير كا مزجع حَبَّابِ جارومجود متعلق يَا شُحُكُونَ كيد .

مطلب یہ کہ حبب ہم مردہ زمین کو بارشش کی وجہے سرسبز کرنتے ہیں اور آسسے عند برآمد کرنتے ہیں اور آسسے عند برآمد کرتے ہیں ۔ عند برآمد کرتے ہیں سھراسی غلّہ سے یہ لوگ کھانے ہیں ۔

۲۸٬۳۷ = فِنهُ اک فِی الْدَهُ صِ مِنهِ مِن الْدَهِ مَنِی الْدَهُ مِن مِن اللهِ مِنهِ اللهِ مِنهِ اللهِ مِنهِ اللهِ مِنهُ اللهِ اللهِ

مَالِیَ ٢٣ مَا لِیَ ٢٣ مَا مَا اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا مَا مَا اللَّهُ مَا عَبِيدُ لَّهُ ہے۔ نَخُلُ کُی جَمع عَبِیدُ لَّهُ ہے۔ = اَعِنَابٌ عِنَبُ كَحْبِيع سِيمِعن الْكُور-

= فَجَوْنَا مَاضَى جَمِع مَنكُلُم تَفُجِينُ لِتَعْيِلُ مِصدر اى شَقَقْنَا- بم نے بِعارُا ہم نے بھاڑ کر بہایا۔

، محت جار تربہایا۔ = فِیهٔ الدِی فِی الدِی مُنِی اَدُفِیْ جَنْتِ رئین بیں یا با غات میں۔

= مِنَ الْعُيْونِ- مِنْ كَ مندح ولي صورتبي بير

ادر مِنْ اجْدائِه ہے ای فجونا من العنا بع ما ینتفع به من العاء -

یعی منبعول سے رحیتموں سے نفع بخش یانی بہایا۔

۲٫ مِنْ زائدِہ ہے۔ ای فجونا فیھاالعیون حبرکےعیون فَجَّوْنَا مکامفول ہے اس میں ہم نے عیضمے جاری کئے۔

روں مین بیانیہ ہے اس میں ہم نے جیشے جاری کرنیئے۔

رم) من تبعیضیہ سے ممنے اس میں کھے جشمے جاری کئے۔

وس: وس = لِبَ كُلُوا - لام تعليل كأب يَا كُلُوا مضارع مجزوم جَع مذكر غابَ

ے مین شمر لا۔ اس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں۔

را، ها ضمیروا حد مذکر غاست کا مزحع وه استیار مجعوله ہیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے۔ مشلاً ا حيارالارص الميته - انزاج الحبّ من الارض - وجعل الجنت من نخيل واعناب وتفجير العيون فى الديض منعن ان سب كے نتیج ميں ہو تھل بيدا ہوتے ہيں وہ کھاي رد، ضمیرانٹد کی طرف راجع ہے۔ یعنی انٹر کے بید اکئے ہوئے مھیل کھا میں۔ = وَ مَا عَمِلَتُهُ آيُدِيْ لِيهِ مُد واوعا طفرت ماكى دوصورتين بي -را مکا موصولہ اسس کا عطف نیمریج برہے اور (دہ بھی کھائیں) جو انہوں نے لینے با تقول سے بنایا ۔ مثلاً عسرق ۔ شربت کیشیرہ ۔ اچار ِ مبٹنی وغیرہ ( کھانے ہےانے کی اور ہمی بہبت سی صورتیں اس میں نتامل ہیں ۔

ر۲) مکا نافیہ ہے لینی پرسرسبزد نشاداب کھیت۔ یہ اناج سے اہلہاتے ہوئے کھیت سے ہو سے لدے ہوئے با غامت ، جاری وساری منہری ۔ ان میں سے کوئی بھی چیز توان کے ہاتھو<sup>ں</sup> نے نہیں بنائی رسب الله تعالیٰ کی عطار سے ! ای ایرون هذه النعد ویتنعمون بهافی این المنعد بهاری المنعد بهاری ایرون المنعد بهاری یوگ ای ایرون هذه النعد ویتنعمون بهافیلا بینکرون المنعد بهاری یوگ ان نعمون کو دی المنعد بهاری یوگ ان نعمون کو دی کی المنعد بهاری اور ان سے بطف اندوز ہوتے ہیں اور (بھربھی ان نعموں کے بخشے والے کا سنکرا دا مہیں کرتے ۔ (یان کو زجرونبیہ ہے مطلب یہ ہے کان کو منعم کا فیکر ادا کرنا چاہتے)

۲۳:۳۷ = الانرواج - جوڑے - ہم شلجیزی - اقدان - حیوانات ہیں نراورما دہ ہراکی دوسرے کا زوج کہلاتا ہے - غیر حیوانات ہیں ہرائی شے کو جو دوسری نئے کے گئے سے دوسرے کا زوج کہلاتا ہے - غیر حیوانات ہیں ہرائی شے کو جو دوسری نئے کے لگ سمجگ (قوت) ہو خواہ ممانل ہو یا مقابل (متفاد) زوج کہتے ہیں - اندواج کوج ہے ۔ قرآن مجید میں ندوج بمعنی خاوند ہیوی / عورت مرد / ساتھی - مختلف اقسام کے لوگ / مختلف انواع واصناف / ایک دوسرے سے قرین ، د غیرواستعمال ہوا ہے مدالگ .

را، بِيَالْدُمُ اسْكُنْ انْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّنَةُ لا: ٣٥) لِهِ آدم! تماور متهارى بوي سشرة بس ربيو ( خاوندُ بوي ر

بیوی بہشت میں رہو (خادند بیوی) ۲۱، وَجَعَلَ مِنْهُ النَّوْدُ جَانِبِ النَّهُ كَرَوَ الْدُ نَثْ (۵۵: ۳۹) بمجراس كی دو قسمیں بنامیس۔ رائیس مرد اور دائیس عورت رامرد عورت)

قسمیں بنائیں۔ رائیب، مرد اور لائیب، عورت رامرد عورت)
رس، افتحشر والک بن ظکمو وا کو انوا کہ کہ کہ کہ کہ کا کو ایک دمید وی الک بن ظکمو والک بن ظکمو والک وی بن ظکمو والک کرتے ہے ہیں ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اور بن ک وہ بو لوگ دنیا میں نافرما بنال کرتے ہے ہیں ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اور بن کی وہ بو جا کیا کرتے تھے ایک مجد اکھا کرو۔ رساتھی بعنی جو سرفعل میں ان کی اقتدار کیا کرتے ہے ہو ایک میا میٹ کو اور اس کو اور اس کی اور اس کی فرت اپنی نگاہ مت رکھو جو مختلف قسم کے تو گوں کو ہم نے دونیاوی سامان کے دکھر بد

تُست طندا (۳۲:۳۷) بیں بھی اَلْاَ نُواَجَ سے مراد مختلف انواع واصنا اوران کے جوڑے ہیں۔ اَتَّ نِی خَلَقَ الْاَنْ وَاجَ کُلُھا ۔ جس نے ہر نوع وصنف سرچار برید ایک

ے مِسَمَّا تَنْنَبِیْتُ الْدَیْنُ صُ ۔ مِنَّا مِنْ حرف جارا در مَا موصولہ سے مرکبے ہے تُنْبِیتُ مِضَارِعُ واحد مُونِثْ عَاسِ کا صیغہے اِ نُبَاتُ (ا فعال مصدرُ وہ اگاتی' مِتًا تُنْكِبُ أُلَدَرُضُ اس میں سے جو زمین اگاتی ہے لینی نباتات سبزہ ۔ درخت وغیرہ = مین اَلْکَ رُضُ اس میں سے جو زمین اگاتی ہے لینی نباتات سبزہ ۔ درخت وغیرہ = مین اَلْفُیسِ ہے ۔ بینی مرد اورغورت سے ۔

= مِمَا لَا لَعُلَمُونَ و اس معنس كود و نہيں جانتے بينى بحروم كى دومخلوق بس كا

عسم سى كونهن -٣٠:٣٦ = وَالْيَةُ لَهُ هُوالَيْكُ وِاوِعطف كَ بِي اللّهُ مبت اللّهُ متعلقالة ادرالَيُكُ خِرِ يا النّيلُ مبتدا ادرائية كَلَّهُ مُغْرِمت م

التَّنِ لَ سَ مُرادكونَ فاض رات نهي بكم منسسِ شب مُرادب اوران كے لئے ا

رخدا کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ = نسکنے منارع جمع منکر سکائے مصدر رباب موفقی کھال کی طرح شم آبار لیتے جیں اکسکنٹ کے اصل منی کھال کھینے کے جیں رسک ڈنٹ کا نشکۂ میں نے اس کی کھال کھینچی تووہ تھنج گئی اس سے استعارہ کے طور برزرہ اتا سنے اور مہینہ کے گذرہائے کے معنی میں استعمال ہونا ہے مثلاً دوسری میگہ قرآن مجید میں ہے فیا ذَا انسکہ خَالاً منہ ہُورہ

الحُوُمُ (9: 8) حب حرمت والے مہینے گذرجا بین ۔ اور نسکنٹ میٹ کہ النّھا کہ کے معنی ہوئے ہم اس میں سے دن کو کھینج لیتے ہیں ۔ اصل مارکی ہے ۔ سور ج نسکنے سے تاریمی پر دن کی ردشنی کا خول رات کی تاریکی پر حراجہ حباتا ہے سور ج سے عروب ہونے برگو یا وہ روشنی کاخول اترجا تا ہے اور رات کی تاریخی تھے بمودار

ہو ماتی ہے۔ اس طرح رات اوردن کاسسلہ جاری رہتا ہے .

= فَإِنَّوا مِن الفار برائع طف سببي ب إذًا مِفاعاً يه ب .

= مُظُلِمُونَ ـ ای ماخلون فی الظُلام مَ تاری بی جلے جاتے ہیں ۔ اسم فاعل جمع مذکرہ اظلام وائے میں الفظالام ما دہ ۔ مذکرہ اظلام وائے الفظالام مصدر بمعنی تاریخ میں ہو جانا۔ تاریک ہوجانا ۔ خُلام ما دہ ۔ تاریخ ۔ قرآن مجیدیں ہے دائد اکظلم عکیہم فیا موا اور ب اندھیا ہوجانا ہے تو کوڑے کے کھڑے ۔ دہ جاتے ہیں ۔

مَشْرِتْ كَى مَكَانِهِ وَالنَّنْهُ مَنْ تَجْوِيْ لِمُسْتَقَوِّ لِلْهَا - اورسُورج ہے كرلينے تُكانے كا طرف وَالنَّنْهُ مِنْ تَجْوِيْ لِمُسْتَقَوِّ لِلْهَا - اورسُورج ہے كرلينے تُكانے كا طرف

*جلتارہتاہے*"۔

خولات - انتارہ بے سورج کالینے مستقری طرف علینے کو طرف ۔

المعانی ہے مگر بہاں اس سے مراد اندازہ کرنا ہے اور اکف زین اِلعب ایم کا معناف ہے المحانی ہے مگر بہاں اس سے مراد اندازہ کرنا ہے اور اکف زین اِلعب کی کا معناف ہے ایک زبرد ست گرامی قدر والعنہ ی بڑے دا نا اور خوب جاننے والے العب کی اندازہ کردہ نظام ریعنی سورج کی لینے مقررت مقام کی طرف سگا تارہ سرکت ایک عرمز ولیم کے اندازہ کردہ نظام الاوقات کے تحت ہے ۔ اس کے طابوع وغروب، ارتفاع وانخفاض تاب وتبش، سفروراہ سفری کوئی ردو بدل نہیں تا اسکہ خود وہ داتی اقدس اس میں کہتی ہے۔ کے ردّ و بدل کا ارادہ نہ فرمائے۔

ے عَاٰدَ. مَا مَنَى وَاحِدُمَذُكُرُ عَامِّبُ عَمُو ذُنَّ مَصْدَرَا بِابِ نَهِ ہِے جِس كے معنى كسى ہے اللہ اللہ اللہ ہے ہوں كے معنى كسى ہے ہوئے جانے كے بعد مجراس كى طرف لوطنے كے ہيں۔ عَادَ اصلى عَوَدَ مِقاءوا وَمَحِلُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

علامہ ناصربن عبدالصمد المغرب میں تکھتے ہیں عَوْدُ کے معنی ہیں صورور الکیے جال سے دو سری حالت کی طرف بیٹنے کے ، خواہ ابنداد ہو یا نا نیار بہی صورت کی شال ہے۔ حَتَی عَادَ کَالْعَصُرُ مَجُونِ الْفَتَ لِی بیمی سورت کی شال ہے۔ حَتَی عَادَ کَالْعَصُرُ مَجُونِ الْفَتَ لِی بیمی سورت کی شال ہے کہا سکہ اُ کُٹھ تَعَوُرُونَ کُو جِیے کہا سکہ اُ کُٹھ تَعُورُونَ کُو جی کہا سکہ اُ کُٹھ تَعُورُونَ کُو بیمی بیما کیا اسی طرح تم بیمیر ہوگے "

= كَالْحُرُجُوْنِ الْفَكِ يُحِد: كان تشبيه كاست العرجون القلى ليم موصوف و اَلْمُ وُجُورُتِ تَعْجِورِکَ خُونِتُے کَی ڈُنڈی جوختک ہوکرخمیدہ ہوجاتی ہے ( مادہ عرحبن ) العند بعديراً نى حس كوخشك بيت بوئے زمان گذرگيا ہو اور بدي وجد اس ميں ٹيرها بن اور زددی کا نتا تبہ ظاہر ہو۔

کھیور کے خو شے کی سو کھی میر ھی طونڈی کی طرح ۔

٣٣: ٣٠ عص لاَ تَينُبَعَيْ مضارع واحد مذكر فاسِّ لِنْبِغَاءُ مصدر (انفعال)

مینبغی ان بکون کزا کا محاورہ دوطرح استعال ہوتائے۔ را) اِس سنے کے متعلق جوکسی فعل کے لئے مسخر ہو۔ جیسے اکتّا کُر بَیْبَغِیْ لَهَا اَنْ تُحْرِقَ الشَّوْتِ بِينَ كِرْكِ وَجِلا دُالنَا آگِ كَا خاصه سِه - انهى معنى برمحول يراتيرنزلِغ سِه -وَ مَا عَلَّمُ لِلْهُ النِّبِعُ وَ مَا يَنْبَعِي لَهُ -(٢٦:٣١) اور بم نے ان کوشعرگوئی نہیں

سکمائی اورنہ ہی ان کی فطرت ہیں یہ خاصر ہے ۔ اور اہنی معنی میں آیۃ 'نہاہے لاَ النشکہ کی یَنْبَغِیٰ کھا اَنْ نُنْدُ رِلْحِ الْفَامَرَ-سُور

کی مجال تنہیں کہ جا ند کو جا مکڑے ایہ فاصیت اس میں و دیست ہی نہیں کی گئی ہ دہ، یہ کہ وہ اس سنے کا اہل ہے لین اس سے لتے الیسا کرنا مناسب اور زیباہے جیسے فُلَة بُ يَشِغِی اَنْ يَعُطِى مِكُومِهِ - فلاں كے لئے لينے كرم كي وحرسے بخشش كرنا زيا ہے۔ اس معنى ير آر شريغ ہے وَهَبُ لِيُ مُلُكًّا لَا يَنْبُعَىٰ لِاَحَدِ مِنْ بَعْنَ لِينْ رِمِس: ٣٥) اورمجهِ كوالسِي باد شابِي عظاكر كرمبرے بعدو وكسى كو ميترز بور سكابِقُ الهم فاعل وامد مذكر - سُبُقُ ( بإب ضرب ونفر) مصدر - آگے بر هذوالا مناف اکنهار ودن مضاف الیه مسالی انتهار دن سے آگے برہ جا نیوالا۔ یعنی ندرات دن سے آگے نکل جانے والی ہے ۔ مراد یہ ہے کہ دن اور رات ایک دوسرے کے آگے بیچھے ایک مفرہ نظام کے تحت جل سے ہیں کسی کی مجال مہیں کہ اس نظام سے

ے ڪُل<sup>يء</sup> ۔ ای ڪل واحد من الشسبِ والقمر۔ يعنی سورج ادرجا ندہي سے ہراکی ۔ تنوین مفناف البہ کے عوض میں لائی گئی ہے۔

= فىككىٍ رسىتاروں كامدارر وہ بىغيوى ، صورى را ہ حبس پراجام فلكى گردشش كرتے ہيں

الفضاء یدود فیہ النجہ وا لکواکب ۔ الفیلٹ کے معنی کشتی ہے ہیں مستاروں کا مدارکشتی نا ہونے کی وج سے فککٹے کہلاتا '

فکك ك جمع ف كَدَيْك بسے اور ف كك كى جمع افلاك بسے راس سے ف لكى علم نجوم سے مامر کو کہیں کے اور علم الا فلاک عسلم بخوم کو۔

فَكَكَ يَفْلُكُ فَلَكُا وَأَفْكَة كَا - ( لاك كا) كول بستان والى بونا - اسى سس

اَنْفَلَكُ بَعِیٰ السّلّ المستدیرمت الومل دیث کاگول ٹیدہے بھراس دعایت سے اجرام نسکی کا مدارگول ناہونے کی وجسسے اَٹْفَلَک ہوا۔

= كَسُنْجُعُونَ - مضارع جمع مذكرغات سَبْحُ (باب فتح) معدد -

وہ تیرتے ہیں۔ وہ نیز اور ہموار رفتار سے بطتے ہیں۔السَّکُمُ کے اصلی معنی یا تی یا ہوا ہیں تیزر فتاری سے گذر جانے کے ہیں ۔ استعاراً یہ لفظ فلک میں نجوم کی گردسش اور تیزر فتاری سے نئے استعال ہونے نگلہے۔

كُلُّ فِي فَلَكِ يَسُبَعُونَ رسب رسورج ، عاندود كراج ام فلكي ليف ليف اليا یں تیزی کے ساتھ جل سے ہیں۔

یں سیری کے ساتھ جن ہے ہیں۔ ۳۶: ۲۱ سے آتا - بے شک ہم- حسرت مشبہ بفعل ہے اُتَّ اور مَا ضمیر جمع مشکم

سے مرکب ہے۔ سے ذُکِرِ تیکٹیکٹر مضاف مُضاف البر ان کی ذکرتت بعنی ان کی اولا در اصل می سے ذکرِ تیکٹیکٹر مضاف مُست سے کے عندم رحمہ ڈی اور ٹری اولا دسپ کے حجو ئے ججو مٹے بچوں کا نام فرت تیت ہے۔ مگرِعرف میں حیوٹی اور بڑی اولاد سب کے سلة استعمال ہوتاہے -اگرم امسل میں جمع ہے تھن واصدا در جمع دونوں سے سئے استعال ہوتاہے، ذرّتیّة مُنّے بارہ بیں مختلف اقوال ہیں۔

را، برِ ذَنْ الم سَتْ تَق سِير جِس كمعنى بداكر في اور عبلاف كي اور اس كابمزه مترو ہو گیاہے جیسے کہ سرقیا تیاہ کا در بوتیاہ میں

ر، اس كم اصل فِرُرُوبِيَةٌ بروزن فَعُلِيَّةً المرزَن مَعْلِيّة المرزَر الله الما منتق ہے۔ جِهِ قَرِّتِهُ قَوُّ ہے۔

= أَنْفُلُكِ الْمُشْحُونِ مومون وصفت، تجرى بونى كشي -اكشَّى حُنُ كُشَى بِاجهازي سامان لادنا يا تعرنار العشت وي اسم فعول واحدمذكر شکین د یاب نتج \_ نعرد سمع معرنا۔

اکی نشانی اِن کے لئے یہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو عبری ہوئی کشتی میں سوارکیا یہاں کشتی سے مراد خاص کشتی نہیں ہے ملکھنبوکٹ تی مراد ہے بعیض کے نزد کمی اس سے معنرت نوح على السلام ككشتى كم طرف انتاده سے وقيل العوا وفلاك نوح عليد الصلوة و السلام د بینادی،

جیساک آبن ۳۲: ۳۳ یس بیان ہوجی کاے کے خطاب کفار مکہ سے حیلا آرہاہے الفامك لا يهال بھى هدىنى بچع مذكر غائب كامر جع كفارمكى ہيں۔ ٣٢،٣٧ = مِنْ قِتَنُلِه - مِنْ بيا نه بهى هوسكتاب، اور تبعيضه بهى - فاضميروا حدمذكر عا ا کامرجع الفیلٹ ہے منتل ما نند، اسی طرح کے ، اس جیسے ، بعبی کشتی کی طرح سے كشتى كى مانند- شكل وساخت كے محاظ ہے يا استمال كے ماظ ہے مثلاً ہجرى جہاز، بإلى ونتی قسم کے۔ باد بانوں سے جلنے دیالے یا انجنوں سے جینے دالے۔ پانی میں جلنے والے یا ہوا میں <u>اٹے والے</u>۔ ہوائی جہاز دغیرہ یاخت کی بر جلنے دالے موٹر۔ ریل گاڑی وغیرہ ،

مِنْ مِّنْ لِبِهِ سے مراد كُلُّ مَا يُؤْكُبُ \_ ہروہ جيز جان دار يا بے جان تيرنے والى ارشنے والی ، زمین کر جلنے والی حوسواری یا سامان کی نفت ل وحرکت کے کام آسکے ۔ = مَايَزُكُبُوْنَ "مَا موصوله يَوُكَبُوْنَ مِنارع جمع مذكرعاسب،

جن برده سوار ہوتے ہیں ہے۔ ۴۲:۳۷ سے دَانِ نَسْتَا نِنْ فُوتِ فَعَلَمْ وَاؤِ عَاظِفَهِ إِنْ تَرْطِيهِ لَنَنَا مِعَارِ ثَ جَرُوم بوجہ عمل اِنْ لِيَ عَلَيْمِ ادراگر بَمُ عالِمِي لِشَكُومٌ و مَشِيَّةً عَمصدر لربابِ نَتَحَى مُ نُغُرِقُهُ مْ نَعُلُوقٌ معنارًع مجزوم الوجرجواب شِرط سيغرجع متكم وإعواق ﴿ إِفْعَالَ ﴾ مصدر هُ خُرضمير مفعول جمع مذكر غاسب ان كوہم غرق كردي ـ نکاد ربرفار برائے عطف و تعقیب لا نفی خبس کے گئے ہے ۔ ے صبّر نیخ اس کی دد صورتیں ہیں نہ

صَوَخَ لِيَضُوجُ ونص سے معدر ہے جس کے معنی فرما دکرنا۔ عبلانا۔ مدد کے کئے بکارنا کے ہیں۔ اس صورت میں ترحمہ ہوگا نہ

مبس وہ کوئی فرباید نہ کرسکیں گے ! اوزاگر یہ بروزن فعیل مبعنی فاعل ہے تو یہ اصدادیں سے ہے اور اس سے معنی ہو ر بیس وہ کوئی فرمایدد نہ کرسکیں گے إ

فربادرس (فربادکو پنجنوالا) یا فسریادگ فربا دکرنے والا) اسس کی جسیع صرحائی ہے منظائی منظام کے لئے کوئی فرباد سننے والا یا فربا درسس نہوگا۔ حسا کھف کا کھٹے کہ گئے گئے کوئی فرباد سننے والا یا فربا درسس نہوگا۔ حسا کھف لا کینف کوئی فرن معناری منفی مجبول مجمع مذکر غاتب کو تاکیدے لئے لایا گیا ہے ۔ اور نہی وہ (وفوین منکر غاتب کو تاکیدے لئے لایا گیا ہے ۔ اور نہی وہ (وفوین سے بہائے جائیں گے ۔ کُنف کُنف دُون انفاذ وافعال مصدر سے ہے مجمعی خطرہ کیا ہاکت سے خدامی پانا۔ اور جگ قرآن مجدمی ہے کہ کئٹ کی شفا حفیق تا ہاکت سے خدامی پانا۔ اور جگ قرآن مجدمی ہے کہ کئٹ کی شفا حفیق تا ہوئے النہ کے گئے ہے کہ کا اس سے بھالیا ۔ اور جگ قران میں اور تم آگ کے گئے ہے کہ کا سے مجالیا ۔ اور میں ہے بھی خواہ کا دور میں ہے کہ کا اس سے بھالیا ۔

٣٧: ٢٨ = إلد يمهم = الكريسة استثناء (استثناء مفرغ)

الآم حَمَدَ مَنَا وَمَتَاعًا إلى حِينِ - اى ولا ينقذون الا لوحمة مِنْنَا ولا تُعَدِينَ - اى ولا ينقذون الا لوحمة مُنْنَا ولتمتيع بالحياتة الى انقضاء الاجل - اورندوه حَفِيْكارا بإسكير كَ مسكر مارى رحمت سے ادر اكي مقره وقت مك زندگى كاف لده انتقاف كے لئے -

. حبین ایک مفرہ و تت کک مراد مدت حیات جو اللہ نے مفرد کررکھی ہے۔ دکھند اور مکتاعیا بوجہ مفعول لز ہونے کے منصوب ہیں ۔

٣٧: ٣٧ = اِتَّقُوْا. نَعل آمر، حبَّع مذكرها ضر، تم ذُرُو، برببرگاری ا فتیار کرد، رسیبرگاری ا فتیار کرد، رسیبرگاری ا فتیار کرد، رسیبرگاری ا فتیار کرد، راصل این این استار کرد، برببرگاری ا فتعبالی مصدر و دفتی ما قده الانفیف مفرون ) اِفتعبالوُ ایک وزن براصل می اِدْ تَقِیبُوْ استار می بدلا - ت، ت بن منام بولی یا دمضموم ما قبل مکسور ایا کاضمه ق کودیا تھیریا د احتماع ساکنین سے گرگئ اِلَّقَانُو استوگیا ۔

= مَا بَكُنْ اَيْدِ مِكُمُ رَجُومَهاك سَلَمْ بِي وَمَا خَلُفَكُمْ (اورجومَهاك سَلَمْ بِي) وَ مَا خَلُفَكُمْ (اورجومَهاك بِيعِيمِ بِي) وَ مَا خَلُفَكُمْ (اورجومَهاك بِيعِيمِ بِي) اس كَ مندرج ذيل معاني ہو سكتے ہيں د

رای أسس دنیا كاعذاب اور آخرت كاعذاب - يا اس كے برعكس »

(۲) ساوی واُرضی بتیات ، جیسے اور جگہ قرآن مجید میں ہے: اَوَلَـهُ سِکَوُوا اِلَیٰ مَا بَیْنَ اَیْدِیٰہِے ہُو وَمَا خَلُفَهُ ہُمْ مِیْنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْجُدِ (۴ سر: 9)

رس تنتاً دہ کا قول ہے منا ہائٹ اُنگ نیک نیک کے سے مراد وہ بربادی اور تباہی کے واقعات جوگذ سنت استوں کو ببیش آئے ۔ اور منا خکف کھی سے مراد ہے عذاب آخرت، رس بعض نے کہاہے کہ اس سے مراد اسکے مجھلے گناہ ہیں ؛ (۵) د ه عناب ج تنهائے سامنے ہادد وجوتہیں سنقبل میں ملے گا!

۔ کچھی ہومطلب اس کایہ ہے کہ انٹر کے عنداب سے ڈندو اصان اعمال سے برہز کرد حبن بر بہعذا ب متر نتب ہوتا ہے ۔

بہما بہر جب ہرہ ہے۔ سے لکت کلکے فوج مون - تاکہ تم ہر مع کیا جائے۔ رہے غایت ہے انفواکی ۔ آبت ہی سکا

المفافيك كا : إنحاقيل كا جاب محندت به الين حب ان سے يه بات كى جاتى ہے تودہ مذہبر ليتے ہيں - اگل متصل اكبت اس جواب كو محذوف قرار شنے كا قرينہ ہے - ورم ات تو مقات أن تو في في البت و محذوف قرار شنے كا قرينہ ہے مكا البت و محات أن تو في في مقارع وائ عاطف ہے مكا البت و تاتى في مقارع واحد متون غائب هي قرضي بحر من كر غائب جس كام جع كفار مكم ہيں - وسئ زائدہ ہے - اور تاكيد كے لئے لايا كيا ہے وسئ البت بي وسئ تبعيف ہے البت معناف معناف معناف اليول كر البت كامضاف اليہ ہے ان كورت كى ابات تحد مد كا ا

اور ان کے بروردگار کی نشانیوں ہیں سے کوئی بھی نشانی رائیں ، ان کے پاس آئی

الآ کا نُکُ اعَنُها مُعْرِضِیْنَ ، اِلاَّ حسرت استشاء کا نُکُ ا مُعُرِضِیْنَ ماض

استمراری مُعُوصِیْنَ اسم فاعل جمع مذکر منعوب بوج جرکا نُوُ ا عَنْها مِی ضمیروامد
مونث غاسب کا مرجع الیہ ہے ! مگر یہ کہ وہ اسس سے روگردانی ہی کیا کہتے تھے ۔

اتیت نبا سابق اسّ کی علت غایت کے طور بر ذکر کی گئی ہے ۔

اتیت نبا سابق اسّ کی علت غایت کے طور بر ذکر کی گئی ہے ۔

آست با سابق است کی علت غایت کے طور بر ذکر کی گئی ہے ۔

آست با سے بی بھی بھی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں ۔

البیت ۱: ۲۸ جی بی بی العاظ استعمال سے سے بی ۔ ۳۷: ۳۷ = انگطیع کم میں الف بمزہ استفہامیہ ہے نسطیم بھی مشارع کا صغہ جمع مشکم ہے کیا ہم کھسلائی ۔ کیا ہم کھانے کو دیں ۔

= مَنْ موصولہ ہے معن الَّذِی ۔

= لَوْ لِنَنْآءُ اللهُ - مبدنترطيب أَطْعَمَهُ جواب شرط-

حين كو أكر الشرتعالي جاستا توخود كمهلا ديتا-

ے اِن اکنٹنگر اِلگائی صَلی مَیابی مِیابی اِن نافیہ اِلگا حرف تشرط صَلیٰ اِن نافیہ اِلگا حرف تشرط صَلیٰ مَیبی م مُیبی موصوف وصفت کھی گرائی۔ ہم تو مرتع گمراہی میں بڑے ہوتے ہو۔ میبید ہمی کافروں سے قول کا تمہ ہے۔ اگر جہ بعض نے اسے اللہ کی طوف سے کا فرو کہ بات کا جاب کہاہے سیکن سیاق وسباق سے تول اول ہی زیادہ صحیح ہے ؛

۱۹۸:۳۷ ہے ھاڈ الکوع کی ۔ یہ وعدہ ۔ لینی یہ تیا مت کے آنے کا وہدہ۔

ان کُٹ م صلی قائی ۔ اِن شرطیۃ ہے ای ھا تو ا برھا نکم ان کنتم صدفین ۔ کوئی دہل لاؤ اگر تم سیح ہو کہ تیسامت ضرور آئے گی !

ما یک جو می ایک نظروی ۔ ای میا بنتظرون ۔ معنارے منفی جمع مذکر غائب وہ انتظار نہیں کر ہے ہیں ۔

صینے قی آجد کی جینے - کڑک ، ہولت کا آواز، جب گھاڑ۔ صاح یک فیے رضہ کا مصدر - بعنی عاصل مصدر بھی آتا ہے -اصل میں کڑی کے جرنے یا کیڑے کے بھٹنے سے جو زور کے جبر النے کی آواز ببدا ہوتی ہے اس آواز کے کیلنے کو الصیاح کہتے ہیں ۔ صبحہ اسی سے ہے جو تکہ زور کی آواز سے آدمی گھرا اسمی کے بعنی گھرا ہمٹ اور عذاب کے بھی استعال ہوتا ہے و نیز طاعظ ہو دین ۲۹:۳۷)

یہاں صیحتر سے مراد النفخت الادلیٰ بہلی مرتبہ صور کا بھونکا جانا ہے جب سب کے سب ہلاک ہوجائیں گئے ۔

= دکھ کم یکنج قیم کوئ و داؤ حالیہ بے پختیمون مضارع کا صیغہ جمع مذکر خانہ ہے اصلی یک نیختی کو سائن کیا ہے اصلی یک نیختی کموٹ تھا اختصام (افتعال) مصدر سے تارکو سائن کیا ہے تارکو سائن کی وجہ سے ہجر تارکو سائن کی وجہ سے ہجر تارکو صادی براجاع سائن کی وجہ سے کسرہ دیا گیا ۔ بختی کموٹر کے ہوں گے کسرہ دیا گیا ۔ بختی کے کہ کا کہ صور تھی نکی جائے گی ۔ اور سب بینی وہ بے جرائے کسی کام میں منہ کہ ہوں گے کہ بکا کہ صور تھی نکی جائے گی ۔ اور سب کچھ تناہ ہوجا ہے گا۔

النخصم كم معن جرك لے - كہاجاتك حصنت وخا صنت منحا

ہیں' وہ قدرت نہب رکھتے ہیں ۔ اَلْاِ سُنتِطَاعکہ کے اصل معنی ہیں کسی کام کوسرانجام شینے کے لئے جن ا سباب کی صرورت ہوتی ہے ان سب کا موجود ہونا۔ گرمحققین کے نزد کیب استطاع ترنام ہے ان اسباب و ذرائع اور صلاحیتوں کا جن کے ذریعے انسان کوکسی کام کے کرنے برقدرت سم واسٹر ساسکی وزیر عود موجود ہو

ہو جائے۔ اس کی ضدعج نوئے۔ = توصیلة وصیت کرنا۔ بروزن تفعیل کا مسدرے منصوب بوجہہ بُنتَ کیا ہوئے کے مفعول بم ہونے کے ہے۔

۳۱: ۳۱ سے مراد صور کا دوبری نفخہ نتا نینہ اس سے مراد صور کا دوبری دفعہ میں سے مراد صور کا دوبری دفعہ میں تعلیم کے۔ نُفِخ رما صَی مجہول دفعہ میں تعلیم کے۔ نُفِخ رما صَی مجہول داعہ مذکر خاسب ما صنی کا صیغہ اس سے استعال کیا گیاہے کہ صور کا بھوٹ کا جانا ایک یقینی مر ہے گویا کہ بھوٹ کا جانا ایک یقینی مر ہے گویا کہ بھوٹ کا جانا ایک یقینی مر ہے گویا کہ بھوٹ کا ہاں کے اس کے سے گویا کہ بھوٹ کا ہاں کے سے گویا کہ بھوٹ کا ہاں کے اس کے اس کے سے گویا کہ بھوٹ کا ہاں کا خاصل ہوگا ۔ اس کے سے گویا کہ بھوٹ کا ہاں کا خاصل ہوگا ۔ اس کے سے گویا کہ بھوٹ کا ہاں کے سے گویا کہ بھوٹ کا ہوٹ کا خاصل ہوگا ۔ اس کے سے گویا کہ بھوٹ کا ہاں کا خاصل ہوگا ۔ اس کے سے گویا کہ بھوٹ کا ہوٹ کا کہ بھوٹ کا ہوٹ کا دور کا بھوٹ کا ہوٹ کا میں کا میں کا میں کا دور کا بھوٹ کا ہوٹ کا دور کا بھوٹ کا دور کیا ہے کہ دور کا بھوٹ کا دور کیا تھوٹ کا دور کا بھوٹ کا دور کا د

معلق مختلف اقوال ہیں مد سے فَا ذَا۔ فارتعقیب کا ہے اِ ذَا مفاجاتیہ ہے۔ تو یکایک، سوفورًا۔

 تزجلنا - فَإِذَا هُ مُ وَمِنَ الْتَحُدُلَاتِ إِلَىٰ مَ تِبِهِ مُرينُسِلُونَ و دوسری دفعصور بجونکے جانزہ دہ فورًا قبروں سے سکل کر اپنے بروردگاری طون تیزی سے جلنے گیں گے ۔

۱۳۲۷ ہے ۔ پلو یُلکنا ۔ بیا صرف ندار و یُل ۔ جہنم ہیں ایک وادی کانام ہے ۔ بعنی عذا نتدت عذاب ۔ افسوس، کم بختی ، و یُل مضاف نا ضمیر تجع مسلم مضاف الیہ ۔ مضاف مصناف الیہ ماری کم بختی ۔ یہ کلمہ حمرت و ندامت ہے ؛

الیم ل کر منادی ۔ اے ہماری کم بختی ۔ یہ کلمہ حمرت و ندامت ہے ؛

الیم ل کر منادی ۔ اے ہماری کم بختی ۔ یہ کلمہ حمرت و ندامت ہے ؛

ہے ۔ بَعَتَ یَبْعَتُ کُونَ الله عَلَیْ وَاحد مذکر عائب نا ضمیر مفعول جمع مسلم ۔ مَنْ استفہا بہ یہاں اعظا کھڑا کرنے کے معنی ہیں ہے ۔ کس نے ہم کو د دوبارہ زندہ کرکے اعظا کھڑا کہا ۔ بہاں اعظا کھڑا کہا ۔ مَدُفَ کُنُ خوف مُحان معناف الیہ ۔ ہماری خواب گاہ دوبارہ دوبارہ و ندہ کرکے اعظا کھڑا کہا ۔ خواب گاہ دوبارہ ندہ کرکے اعظا کہ الیہ ۔ ہماری خواب گاہ دوبارہ دوبارہ دوبارہ دیکھ مضاف الیہ ۔ ہماری خواب گاہ دوبارہ دوبارہ دوبارہ دیکھ مضاف الیہ ۔ ہماری خواب گاہ دوبارہ دوبارہ دوبارہ دیا کہ مشکم مضاف الیہ ۔ ہماری مین دوبارہ دوبارہ دوبارہ دوبارہ دیا کہ مشکم مضاف الیہ ۔ ہماری مین دوبارہ دو

سورة الكبف ميسه :

و هو قروط المار المار المار الله الله وه (اصحاب کہفت) سوئے ہوئے ہیں (بہاں دفود کر کھور کے ایک دفود کر کہاں دفود کر کہاں دفود کر کہاں دفود کر کہاں اللہ کہاں کہ بندکو دفود کر کہراس بات کی طوف اشارہ کہا گیا ہے کہ نیند خواہ کتن ہی گہری اور لمبی کیوں نہ ہو موت کے مقالمہ بیں وہ نوم خفیف کی حیثیت رکھتی ہے۔ لوگوں کو نقین ہو حیکا مقاکم اصحاب کہفت مرکیکے ہیں دہ نوم خفیف کی حیثیت رکھتی ہے۔ لوگوں کو نقین ہو حیکا مقاکم اصحاب کہفت مرکیکے ہیں لین ان کوئ قود کر موت کی نفی کردی ہے۔

عسلامه شنارالله بان بی حرفتمطرازیس ۹-

اہل حفیفنت کہتے ہیں کہ کا فرحب جہنم کے ٹوناگوں عنداب کود کیمیں گئے تو عسنداب جہنم کے مقالم میں ان کو قرکا عذاب خواب کی طرح محسوس ہوگا ۔ اس وقت کہیں گئے کہ ہم کو خوا سے کس نے اعظایا ؟

اس فی مستعل ہے اس نے سے کا میں واحد مذکر غائب (بہاں جمع کے لئے مستعل ہے) اس نے سے کہا ۔ بعنی رسولوں نے سیح کہا تھا۔ صک کی کیصنگ کی د باب نفر مصل کی مسیح کہنا ۔ بسیح کرد کھانا۔

المَّا الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِ اللَّهِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ اللَّهِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ اللَّهِ الْمُعَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَادِ اللَّهُ الْمُعَادِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَادِ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعِلَّ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم

را، یہ کلام کفارگہیں گے بینی نے بجت بدا لموت وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وحدہ کیا کھا اور اللہ کے بینے بھے کہتے تھے رکھیں ہم ہی کم بخت تھے کہ سمجے نہ سکے اور اللہ کے بینے بینے کہتے تھے رکھیں ہم ہی کم بخت تھے کہ سمجے نہ سکے اور اللہ کے سوال مئ کو گھٹ نکا موٹ انگر فتکو نکا کے جواب فرکتتے یہ جواب دیں گے با کہ بھی مندوج ذیل صور نیں ہیں۔

رہ ما معدرہے ای حلنَ احَعْدُ الرَّحْلنِ وَصِلُ قُ الْهُوْسَلِينَ ہِ ہے انڈتال کادعدہ اورمرِسلین کے پیغام کی صدافتتِ۔

المدعان الوحدة الرسر - بن محربيعام في صدافت . ۳۲:۳۷ = إن كانت مي إن تافيه مدافت مي ان ماسّب النفاخة الثانية كے لئے ۔

= فَاذَا لِهِ الْمُعْرِمِ ١٠٠٥) متذكرة الصدر .

= جَمِيْعُ لَكَ نَيْنَا مُهُ حُضُورُنَ - ملاحظه ہو ۳۲:۳۷ متذكرة الصدر

وس: م ه = فَالْمَيْوُمَ سے مراد يوم قيامت ہے منصوب بوم النظرف يامفعول

نہ ہونے کے۔ = مننیٹا۔ بنائے کنٹا ور شنی کو مشیقہ ومشاء کا (باب نع مصدر ادادہ کرنا ۔ جا ہنا۔ شنی مسم جیز۔ کچھ۔ جو جیز جانی بہچانی جائے اور اس کی خردی جا سکے شکی کا کہلاتی ہے اس کی جع اسٹیادہے نصب بوج مصدر کے ہے۔

عَلَى تُحُورُنَ مَفَارَع مُنفى مِجْول جَمْع مَذكرها ضربُ جَوَاعُ (باب ضرب) مصدر تم خِارِ نِينَ جَا وَكِي بِمُ بدله نِينَ جا وَكِي ـ بمبين بدله مليكا ـ

مما ۔ موصولہ بے بطور مضاف الیہ ہے حیس کا مضاف محدوف ہے اور مضاف الیہ ہی قائم مقام مضاف کے ہے ۔ ای الا جزاء ماکنتم تعملونه فی الد نیا علی الا ستمل رہی ہوا ہے اس عمل کے بدلہ کے جمتم دینا میں کرتے ہے ۔ گئتم میں استماری کا صیغہ جمع مذکر حاضرہے ۔

 تعمل کے مذکر حاضرہ ہے ۔

 تعمل کے مذکر حاضرہ ہے۔

 تعمل کے مذکر حاضرہ کے مذکر حاضرہ ہے۔

 تعمل کے مذکر حاضرہ کے مذکر کے م

یہ بات ہے جو روز قیامت السّٰری طرف سے مرنفس کوہی جائے گی ۔ ۳۲: ۵۵ = اکٹیکوم ۔ اکسس روز۔ قیامت کے دن ۔ ے مشخص واحد ہے اسس کی جمع اشغال و مشخول ہے ۔ مشغلہ الیں معروفیت جس کی دحبہ سے انسان دوسرے کاموں کی طرف توجہ نہ ہے سکے مشخص تنوین نئیر اظہار عظمت کے لئے ہے بینی الیس عظیم الشان نوسشی کرنہ احا طرفہم یں آسکے اور نہ الفاظ میں بیان کی جا سکے ۔

= فَكُولُونَ - اسمَ فَاعَلَ جَعِ مَذَكُر - فَاكَهَ قَدُ وَاحِدُ أَرَامَ بِا نِولَ - رَاحِت بِانْ وَالِهِ فرصال وَشَادَال - فَكِمَ يَفْكُهُ وسمع عنكا هذه مصدرت - بنض نهسائے توش طبعی والاہونا -

١٣: ٢٥ = هُمْ- اي اصحب الجنة -

عبلامه را عنب لکھتے ہیں،

یہ اکفّے کی ضدّہ اورفیئ سے بین ہے۔
رات کی تاریخی اورفیئ سے نیا دہ عام ہے کیو بحہ رمجازًا) الظّلُ کالفظ تو رات کی تاریخی اوربا عات کے مار ربھی بولا جاتا ہے نیز سروہ حکہ جہاں دھوب نہیجے لے ظلل کہاجاتا ہے مگر فیئی صرف اس سا یہ کو کہتے ہیں جوزوال آفتا ہے ظاہر ہوتا ہے ۔
عدزت و معنا طبت اور سرفتم کی خوسنحالی کو بھی ظلل سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ ساہے معنوں میں قرآن مجید میں آیا ہے کو ظلک آنا عکہ نہیکہ کا لغتما کم (۲: ۷۵) اور ہم نے باولوں کا تم پر سابہ کئے رکھا۔ اور عرف وحفا طبت کے معنوں میں ات المعتقب نی فی خوش المان مواہد ہوں گے۔
خولک لی (۷: ۱۲) پر میز گار ہر طرح عزت و معنا طبت میں ہوں گے۔
ابنی معنوں میں آبت نہا میں استعال ہواہد ہوئے واک واکہ کھی کہ فی خوش طلل وہ بھی اور ان کی بیویاں موسم کی خوش عالیوں میں (ہوں گی)

وہ بھی اوران کی بیویا ک مرحم کی موسی یوں یک (جون کی) سورج کی وجہ سے جو سایہ ہو تا ہے جنت میں اس کا تصور کک نہیں ہو کتا کیونکہ وہاں توسورج ہوگا ہی نہیں لہٰدا یہاں سایہ سے مراد الیم مگہ لی جاسکتی ہے جہاں نہ

گری ہوا در بزردی۔ ظِلل طَلل طَلد کی بھی جمع ہوسکتی ہے جسے غِلد بُ عُلب کی کی جسع

ہے دراغب، ہے آلا کراٹیلی - اکوئیگہ کی جعہے پردے دارمسبریاں - معزت ابن عباس کاقول ہے سرر ۔ دیخنت یا مسہری، جیب مک پردہ کے اندرنہ ہواس وقت کے لفظ

اربيكة إس كے لئے نہيں بولاجاتا-

ادراگر صرف بردہ ہی ہوا دراندرسر برنہ ہو اس کومی ادبیکۃ نہیں کہاجاتا یسَر بڑع بردہ کے ہوتو اس کوار میکۃ کہتے ہیں بلین الزمری کاقول ہے کل ماانکی علیہ فھوا ربیکۃ جس چیز پر ٹیک سگائی جائے وہ ادبیکۃ ہے ۔

سوالار انك سے مراد اليے تخت يا مسہ پال جوبرده كے اندر ہوں ، ما دَه ادك ہے .

جسے هُنَّكُونُ فَ اسم فاعل ، جمع مذكر مُنَّكِمَى واحد اِتْكَاءُ وافِتِعَالَ مصدر و كاؤُ ،
ماده به مُنك سكانا به سهارا سكانا قرآن مجيد س جمع عصا ى اَ فَوَ كَاعُكُمُهُا (٢٠) ١٥)
يدميري لا هن ہے جس بريس مُنك سكاتا ہوں مُنَّكِمُونَ مَنك سكانے والے ۔
يدميري لا هن ہے جس بريس مُنك سكاتا ہوں مُنَّكِمُونَ مَنك سكانے والے ۔
سيري لا هن ہے دللے ۔
سيري لا هن المحفظ و لملے ۔

يَّهُ مُوَ اَرُوْ اَجُهُمُ فِي ظِلْلِ عَلَى الْاَمَ اللَّهِ مُتَّكِبُوْنَ - هُمُهُ الْاَمَ اللَّهِ مُتَّكِبُوْنَ - هُمُهُ اللَّامَ اللَّهِ الْاَمْ اللَّهُ الْاَمْ اللَّهُ الْاَمْ اللَّهُ الْاَمْ اللَّهُ اللللْلُهُ اللللْلِيلُهُ اللللْلِهُ الللْلُهُ اللللْلُهُ اللللْلُهُ الللْلُهُ اللْلْلُهُ اللْلْلُهُ اللْلُهُ اللْلْلُهُ اللْلْلُهُ الللْلُهُ اللْلُهُ الللْلُهُ الللْلُهُ الللْلُهُ الللْلُهُ اللْلْلُهُ اللْلْلُلُهُ اللْلْلْلُهُ اللْلْلُهُ اللْلْلُهُ اللللْلُهُ الللْلُهُ الللْلِلْلُهُ اللْلْلُهُ الللللْلُهُ اللللْلُهُ اللْلْلُهُ الللللْلُهُ اللللْلُهُ الللللْلُهُ اللللْلُهُ اللْلُهُ الللللْلُهُ اللللْلُهُ اللللْلُهُ اللللْلُهُ الللْلْلُهُ اللللْلُهُ اللللْلُهُ اللْلْلُهُ اللللْلُهُ الللْلُهُ اللللْلُهُ الللللْلُهُ اللْلُلْلُهُ اللللْلُهُ اللْلْلُهُ الللللْلُهُ اللْلُهُ اللْلُهُ اللْلُهُ ال

وه اوران کی بیویال سایوں میں ریا بتمام عُزنت وحفاظت مسر یوں برتکبه سگلت

بیٹے ہوںگے۔

ادر بدکا علہ اس کا صلہ ہے کے گئے ہوئی، واؤ عاطفہ سے ما مبدا مؤفر ما موصولہ اور بدکا علہ اس کا صلہ ہے کے گئے ہوئی میں گئے ہوئی معنار ساکا صبغ جمع مذکر غاتب اور بدکا علہ اس کا صلہ ہے کے گئے ہوئی اصل میں کیٹ تعینی تقا د بروزن یکفت جائی کی افتی ہوئی تقا د بروزن یکفت جائی کی مندا تارکو دیا یا اور دائد دوساکن اکھے ہوگئے اجتماع سائنین کی دھ سے یا گرگئی تارکو دال سے بدلا اور دال کو دال میں مدغم کی کیگئے گئی تارکو دال سے بدلا اور دال کو دال میں مدغم کی کیگئے گئی کے مندل کے دیا گئی کے مندل کے مندل کے دیا گئی کہ میں کہ برمیری ہے اور جنگ میں ای عادی کے مندل کا میں ایک میں کہ میں کا میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ کوئی کی کی کئی کی کئی کے گئی کی کا کہ کا کہ میں کہ کا کہ کا کہ کا کھو کی کہ کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ

یَاتیهم بوجِزِه ابنے لئے مانگیں گے ان کو ملیگی ۔ یا یکڈ عُون بمعنی اِ دَّعُ عَلَیَ مَا شِیٹ (لینے لئے مجہ سے مانگ جو تجے جاہئے) سے ماخوذہے بعن جس جبزی ان کو تمنا ہوگی وہ ان کوسلےگی ۔ ای مکا یک عُونَ بعن مسا یَتَکَهُنُونَکُهُ جس کی وہ تمناکریں گے ۔ یَتَکَهُنُونَکُهُ جس کی وہ تمناکریں گے ۔ ٣٧: ٥٥ = سَكَلَامٌ سِلامتى - امان سِلام، بوسسَلِمَ كَيْسُلَمُ لِ سَعَى كامعيد سكَدَّ مَنَهُ بَهِي مصدرت - سسَلِمَ مِنْ عَينِبِ أَدُ الْنَهُ يَمسى عيب يا اَنت سے محفوظ مونا عَوْلِاً مِتِنْ مَ تِ سَرَحِيمَ مَ تَحْولاً مغْعول مطلق (فعل محذوف كا اور علم مِنْ رَّتِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ رُّحِيْمٍ، قُولُكَ كَ صَفَتَ بِهِ اكُا سلام يعال الهم قولاس جهة مبرجم أَ سلام عرب المتى مور يتول الكوكها جائے كاليف رب رحم كى طرف سے۔ صاحب تفييرحقاني تخرير فرماية يهي رانَ أَصِّحٰبُ الْجَنَّةِ ..... الله نيك لوك بهشت مي عيش وآرام كرس كي ي جنت عبمانی کی طرف انتارہ ہے قُولاً وَنُ تَرَبِّ تَرَجِيمِ بِرو مانی جنت کی طرف اسٹارہ ہے کہ انٹد کی طرف سے ان کوسسلام بہنچیکیا ان برجبکی ہوگی اور دیدارسے سرفرازی بخشی مائیگی ٣٠ في المتازُول مراصغ جم مذكرها فرافنتياز وافتِعَالَ مصدر جسك معنی الگے بوئے اور ممنر ہوجا نے کے ہیں۔ تم الگ ہوجا ؤ۔ یعنی اوپر نیج اہل جنت اور ان کے انعامات کا ذکرہے اب مجرموں سے مخاطب ہوکرفرمایا جارہا ہے۔ اے مجرمو! تم ادھرالگ اَ **ج**اؤ۔ ٣٧: ٢٠ = أَلَمُ أَعُهَدُ الْيَكُمُ: مَهُ و استنهام كے لئے ہے لَمُ أَعُبِهَ ذُ مِنَاكِنَا نَفَى جَدِيْمِ دِمْعِيْ مَا مَنْ مَنْ فَي إِنْ عَلَيْ وَسَعَى مَعْدِر - حَهَدَ فَكُدُ نُ الْيَا فُكُدَبِ ـ كسى سے عبدو بيمان كے كر اسے اسى برقائم سينے كى تاكبدكرنا ي اَكِنْ أَعُهُ لَ الْمَيْكُمْ - كيابي في منهي تأكيد نبي كردى على -العهنه محمعنی بی سی حیزی بیم مگیداشت اور خرگیری کرنا- اس بنا، براس بخت وعدہ کو بھی عہد کہا جاتا ہے جس کی تھیدا شت مزوری ہو۔قرآن مجیدیں ہے: وَلَقَتُدُ عِهَدُ نَا إِلَىٰ الْحُمَ و٢٠: ١١٥) اور ممن رحفرت آدم وعلى السلام سے سخنة عهد ليا تقاء = اَنْ معدریہ ہے؛ = اَنْ لَا یَعْبُدُو اللَّیْ یُطانَ کُمْ سَیْعان کی عبادت نہ کرنا۔ بینی سَیطان کے کہنے میں آگر استہ کی نافر مانی رز کرنا۔

وَمَا لِيُ سِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُله ٣٦: ١١ = هلن اَصِوَاطُ بين شيطان كود غلانے سے ارتكاب گناه سخا اور الله ہی عبادت کرنا مراط مستقیم رسیدهاراستہ ۔ صِوَاظُ کی تنوین مبالغے لئے ہے یااطمار عظمت کے لئے یا تبعیض کے لئے کیونکے توحید سیدھے راستے بر جلنے کا اکی حقیہ اور شکیل تو تام فرائف کی ا دائیگی اور منوعات سے احتیناب کامل سے ہوتی ہے۔ ٣٩: ٣٢ سے لَقَتَ بِي أَضَلَ - اَضَلَ مِا مَن واصر مذكر غاتب كاصيغه ہے۔ ُ إِضْلاَكُ اِفْعَالٌ ، مصدر بمعنی ممراه كرنا يسبيه مع راسته من مثانا - اس نے مراه کیا۔اس نے بہکایا۔اس نے تعبیکایا۔ ضمیر فاعل شیطان کی طرف راجع سے لفیک میں لام تاکیدے لئے ہے قبک ما صی بر داخل ہو کر محقیق کے معنی دیتا ہے اور تقریب کافائدہ مجى ديتائي گويا قَكُ أَ صَلَقَ ما فَى قريب كا صغة ہے - لَقَنَ ذَا صَلَقَ مَعْفَق اس فَ المراہ کردیا۔ یا مراہ کیا۔ جب جب لگا گئیٹ گڑا۔ موصوف وصفت مل کراضک کامفعول۔ جب لگا۔ مسلق، ٹری جماعت، جبک ایمان کے معنی ہیں جو نکہ ٹرھائی اور عظمت کا تصور موجود ہے اس لئے ٹری جماعت کو جبیل کہنے گئے ۔ بعنی الیم جماعت جوکرا بنی ٹرھائی موجود ہے اس لئے ٹری جماعت کو جبیل کہنے گئے ۔ بعنی الیم جماعت جوکرا بنی ٹرھائی بى مانئىكىد ئىگۇنۇا تىقىلۇن مېزە استفهامىيە (زېروتوبىج كے معنون بى النائىدىكى دۇرۇق بىچ كى معنون بى آیاہے) فارعطف کے لئے ہے رمعطوف علیہ مقدر ہے ۔ ایء کنٹیم نشا ہددت حَكَ كَ الْهُ مَرِدَالُخَالِيَةِ لِمِطاعة إبليس خلع تكونوا تعقلون شيئًا اصلاً کیاتم نے سنبطان کی ہبروئی کی وجہسے تھی سابقہ امتوں کی بلاکت دیکیمی اور تم نے اس سے کوئی سبق نے سبکھا۔ یہا صنی منفی استمراری کا صیغہ جمع مذکر حاصر ہے۔ ٣٧؛ ٣٧ = كُنْتُمْ تَنْوَعَكُونَ ، ما منى التمارى جمع مذكرها صرب -رجس کائم سے وعدہ کیا جاتا مقا۔ ٣٧: ٣٧ = إِصْلَوْهَا- امركا صَغِه جمع مذكرما هر صَلَى وسمع مصدر-

جی سے معن آگ ہیں جلنے اور اس میں جائِرنے کے ہیں۔ ھا ضہروا حد مؤنٹ فاست جھنم کی طرف راجع ہے۔ اِصْلَوُ ھَا اس بِ جائِرو۔ اس کے اندر چلے جاؤ، اس میں واشسل ہو مباؤ۔ اورجگہ قرآن مجید میں ہے حَسُنہ کھ مُحجَکَنَم کی کَصُلُو نَھَا ۱۸۵: ۸) ان کودوز م ہی کی سزاکانی ہے دبیر، اس میں داخل ہوں گے۔

ے بما۔ باء سببہ ہے اور ما موصولہ ہے

٣٣: ٦٥ = أنكَّرِهُنَا بَمْ سے بانبى كرى گے ! بهم سے كلام كرى گے مم سے بولي گے !

الم كالم بو تو نعل كو دا حد لاتے بہن خوا ہ فاعل بصبغ جمع بهى بوا وزجع مكسر كاكم مونت على به خوا ه فاعل بصبغ جمع بهى بوا وزجع مكسر كاكم مونت عير حقيقى كاكم ہے كہ اس كے لئے مذكرا ورمؤنث دونوں كو صيفه استعال كيا جاسكتا ہے ،

اگرجيون نے كے صيفه كا استعال زيا دہ نصبح ہے ۔ يہاں جو كه أنكُلُم كا فاعل ا ميك في ہے كيك كى جمع - اس لئے فعل كومؤنث لايا گيا ہے أنكل من الم تحقیق كا مصدر سے ہے وہ بناور شكل ما دي كے دو گوائي مصدر سے بو وہ بناور تكلمنا ملاحظ ہو۔

کائی کیاکرتے تقے۔ دجو ہو ہ کما پاکرتے تھے۔ ۳۶: ۳۸ == کو ذَیْتُ کوم حلہ ضرطیہ۔ نَشَادُ مضارع کا صیغہ جمع مشکم ہے سَنْدی کی اور منابع کی استانی کا مین جمع مشکم ہے سَنْدی کی اور دیا ہے منابع کا مین جمع مشکم ہے سَنْدی کی اور دیا ہے منابع کا مین جمع مشکم ہے سَنْدی کی اور دیا ہے منابع کا مین جمع مشکم ہے سَنْدی کی اور دیا ہے منابع کی اور دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کا صیغہ جمع مشکم ہے سَنْدی کی اور دیا ہے کہ دیا ہے کا میا ہے کہ دیا ہے کہ د

= كَانِوُ إِ بَكِيْبُونَ - يَكُيْبُونَ جَعَ مَذَرَ فَاتِ مِفَارِعَ كَيَنْبُ معدرت

ابتداریں کانوا رجع مذکر غائب مرصانے سے ماصی استماری کاصغین گیا دجو، وہ

ادر مَشِينَدُهُ مُصدر و باب فتح بهم جا بين ياهم جا ہے ہيں . كُو لَسُنَا مُ الرّهم جا ہيں - اگر ہم جا ہتے ۔

دالیاکهان کا نشان تک سائیے)

· طَمْسُ فَعَلِ لازم و متعدى دونوں طرح استعال ہوتا ہے باب ضب ونص سے ر حَلِّمُوْسِ مُعدر مِن مُناكرنا يا فناهونا- مثنا بإمثانا رستارون كا بِي جِك كھودينا . جيسے وَا رِذَ ا النَّاجُومُ طَمِّسَتُ ١٠١: ٨) سوحس وفت كرستا ك بيانور ہوجا بين كے ۔ كَظْلَمَ سُنَاعَلَىٰ أَعْيُنِ فِهِ مَ كَنْفسيرس علامه تنادالله با في بي رحمه الله فرات بي : -ان ظاہری آبھوں کوالیہا مٹاہیتے کہ نہ پیوٹاکا نشان رہتانہ آبھوں کا شکاف رطمس کا

يهيمعنى سے - الطسس - ازالة الانو بالعضو - يعنى كسى جيزكو بوں مثادينا كه اس كانشان باتى

 
 قَا مُسْتَبَقُوا الحِرَاطَ فار عاطف اسم مما كاعطف لطسنا برب الحِرَاط كا نعب بوج نزع الخافض (جرينه والحرف كومذت كزنا، سه اصل مي استبقوا اِلَى الصلط عَمّاء الى حرف جارى وصب حرّ مَثَى إلى كے مذف ہونے بركسرہ بھى كركياء اتصال فعل كى وحبر سے الصلط منموب بوگيا۔

العراط كانسب بوم ظفنت منبي كيو يحالط لق كمطرح الصلط أكب مكان مختمّ ہے اورالیی صورت بس الظرفیتر کی در سے نصب بنیس آتا۔

اگراستبقوا مبنی استد معل (با ہم سیعت کرنا) لیاجائے ٹوالعہ اطرکا بوج مفعول بہرنے كمنعوب بونا جا تزب -

فاستبقوا ما منی جمع مندکرنات استباق (افتعال) معددے وہ سبنت کرتے وہ دو*ڑتے* المصلط انک فاص رائستہ۔ بعنی وہ رائستہ جس پر طینے کے وہ عادی ننھے۔

فاستبقواا لصلط- بعروه راستك طرف وورت .

ے فَا فِيْ بِبُحِرِ وْنَ ه اَنْيَ الستفهاميه اِنْ الستفهام الكارى كے آباہے۔ کیونکر کیے۔

. پُنْصِرُوْنَ معنارع جمع مذکر غاسب المِصَادُّ دا فغال مصدر معنی د کیمینا۔ تھے وہ کیے د کیم سیس کے۔ د مکھ ہائی گے ماسمتہ کو۔ سرادیہ کردہ نہیں دیکہ سکیں گے ۔ ای فکیف يسعرون الطران -اى لابيعرون-

ا کَنَ حَبِ بِطِوراسم ظُونِ زمان آئے تو نمعیٰ منیٰ ہوتا ہے دحب، جس قِت، کب، کس وقت، مثلاً فَأ نَنُو اَحَدُ نَکُمُ ا كَنْ سَنِينُتُ مُدًا؛ سوم اپنی کھیت بِلَّهُ

حبب جا ہو۔

ا ورحب بطورطرف زمان کے آئے تو معنی ائن اجہاں، کہاں) آتاہے مثلاً قبال یک کوکیے اکنی لکتے ھاڈ ا (۳:۳) مصرت زکر یاعلیہ السلام نے کہا، کے مریم ریہ دکھانا) متہا سے ہاس کا درجہ ہو تا ہیں ک

کہاں سے آتاہے ؟ ٣٦: ٣٦ = کمسکنخنہ کئے: اس خواب شرط کے لئے ہے (کو کے جواب ہیں) حسکنخنا ماضی جمع مشکم مسکنہ کئے باب فتح ، مسدر کا ضمیر جمع مشکم ھی فرضمیر مفعول جمع مذکر غائب ۔ ہم اُک کی صورت بگاڑدیں ۔ یا ہم ان کی صورتیں بگاڑ ہتے ۔ ان کی صورتیں مسئح کر ہتے ۔

ی سورت جاردی - با ہم ان می سوری جار کیتے - ان می سورین سطح کر کیتے ۔ — علیٰ مُکا نَبِّهِمْ - عَلیٰ حرف جار مُکّا نَبِیْمْ معناف مضاف الیہ مل کرمجرور۔ ان کی جگہوں برہی ۔ ان کے گھروں میں ۔جہاں کہیں بھی وہ ہُوں ۔

ببا فَمَا اسْتَطَاعُهُ الله الفاء العاء التعقيب إستَطَاعُهُ الماضَ منفى صيغه جمع مذكر فات و استِطَاعَهُ واستفعال معدر - وه ذكر سكي ، ان سے نهو سے - ده استفاعت ندكي إستِطَاعَة واستفعال معدر - وه نكر سكي ، ان سے نهو سے - ده استفاعت ندكي سے مُضِيًّ بي اصلي مُضُونَى عا واؤساكن اور باء استُطَاعَة بوئے واؤكو باء من بدلا اور باء كو باء من مدخم كيا صادك صمه كو تخفيف كيا اور باء كا دوب سے كسرو سے بدلا - مُضِيًّ ہوگيا - إستَطَاعُوا كامفعول به ہونے كى وجسے مناسبت كى دوب سے كسرو سے بدلا - مُضِيًّ ہوگيا - إستَطَاعُوا كامفعول به ہونے كى وجسے منصوب ہے - مُضِيًّ گذر بانا ـ گزرنا ـ

= وَ لَا يَرُجِعُونَ - واوَ عاطفها اوراس علم كاعطف مُضِيًّا بها -

فَمَا اسْتَطَاعُوُ ا .... . لاَ يَوْجِعُونَ - اى ضلديت دواعلىٰ ذها ب ولا مجيئ اوم ضياامامه حدولا برجعون خلفه لم يبنى وه جانے آنے برکوئی قدرت نزر کوسکیں یانہ آگے جاسکیل کے بیجھے مڑسکیں ۔

۳۷: ۳۸ = مَنْ نَعْمَوْ کَا مَنْ مُصُولُونُ مُنَا مُصُولُونُ الله الْحَدِّدُ مَفَارَعُ صَنِعَ جَعَ مَنْكُمْ ہِ اور مجزوم بوج شرط ہے تَعَمِیٰ وَتفعیل معدر معنی عمر دینا۔ عمر کو زیا دہ کرنا۔ طویل عمر دینا معیوا صدمذ کرفائے کامرجع مین ہے ،جس کوہم طویل عمر نیتے ہیں۔جس کی عمرہم زیادہ کرنے ہیں

ریملہ شرطیہ ہے ؛

سے منگریسے فی النحکی، جاب شرط مطارع مجزوم الوج جواب شرط جع متعلم و النگریسے منگلی معنی متعلم و النگریسے متعلم متعلم متعلم کینی مصدر ہم الٹاکریتے ہیں۔ ہم کٹراکر بیتے ہیں۔ "نکسک منعف ہری سے ایک گیسک منعف ہری سے ایک گیسک مست اور کمزور آدمی - آئے اس جع کی نمیر مفعول واحد مذکر عاتب کا مرجع مین ہے۔

فی الکھکو راس کی ) ملقت ہیں۔ اس کی طبعی تو توں کے کاظ سے . مرا دیہ ہے کہ بڑھاہے ہیں آ دمی کی حالت بیٹ کربچوں کی سی ہوجاتی ہے وہ بچوں کی طرح مطخ بجرنے سے معذور ہوجاتی ہے اور دور روں کا سہارا ڈھونڈھتا ہے کھانے بینے ہیں بھی بچوں کی طرح دور دوں کی مدد کا مناج ہوتا ہے اور بچوں ہی کی طرح ناسجی کی باتیں کرنے مگتا ہے۔

کی مدد کا مناج ہوتا ہے اور بچوں ہی کی طرح ناسجی کی باتیں کرنے مگتا ہے۔

اف لَد یَعْقِلُوْنَ وَ استفہام انگاری ہے ۔ بعنی یہ اتنی بات بھی نہیں سبھتے کہون اس فلاتنے رہِ فادر ہے ۔ فرق اس فلاتنے رہِ فادر ہے وہ آنکھوں کو نابود کرنے اور شکلوں کو سنخ کرنے بہی قادر ہے ۔ فرق موت یہ ہوتے ہیں داور اگر مسنخ ہوتا تو کید دم ہوتا ہوں سرت یہ ہوتا ہوں ہوتے ہیں داور اگر مسنخ ہوتا تو کید دم ہوتا ہوں ہوتے ہیں داور اگر مسنخ ہوتا تو کید دم ہوتا ہوں ہو اس کو نہیں سکھایا۔ ہم نے اس کو تعلی نہیں دی ۔ مذکر فات میا گفتی کا ہے ۔ ہم نے اس کو نہیں سکھایا۔ ہم نے اس کو تعلی نہیں دی ۔ الشیع کی جا اس کو تعلی نہیں اس کی جمع استعاد ہے مثلاً:۔

و میٹ اکا صحوافی اور آگر بار حاکہ استکھار میا ۔ (۱۲: ۱۲) اور اس کے اون اور اس کے لئی اور اس کے اون اور اس کے لئی اور اس کے بالوں ہے ۔ اور اس کے بالوں ہے ۔

مف ردات را غب می ہے:

مشکی کے معنیٰ بادوں بر مانے کے ہیں۔ اسی سے شکی کُ کُ ا سُنعارہے جبی کے معنیٰ بال کی طرح بار کمی علم ماصل کر لینے کے ہیں اور نتا عرکو بھی اس کی فظانت اور لطائی فظر کی وجہ سے نتا عرکہا جاتا ہے۔ شو اصل ہی لطیف علم کا نام ہے لیکن عرف عام ہیں موزوں اور مقفیٰ کلام کو شعر کہا جانے لیگا۔ اور شعر کہنے والے کو نتا عرکہا جاتا ہے۔

لیکن لبعض حقیقت سنناس کوگول نے کہا ہے کہ:۔ حصود میں اللہ علیہ وسلم میر نتا عربو نے کی تہمست لگا نے سے کفارکا مفصد منظوم اور تفقی کلام بنا کی تہمت لگانا نہیں تھا کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ قرآن اسلوب شوی سے ٹمیڑا ہے اور اس عقیقت کو مجمی عوام بھی سمجھ سکتے ہیں بھرفعی ار عرب کا کیا ذکر ہے۔ بلکہ وہ تواآپ پر (نعوذ بالٹر) حجو ط کی تہمت لگانے تھے کیو دکہ عربی زبان میں شعرمعنی کذب اورنشاء بمبنی کا ذب استعال ہوتا ہے۔ متی کہ حبوطے دلائل کوا دلتہ شعریتے کہاجا تا ہے اسی لئے قرآن نے شعوار کا تذکرہ کرتے ہوئے نہ

مرتیب ایستی آئری تَنْبِعُهُمُ الْغَاوُ تَ ه (۲۲:۲۲) اور شاعروں کی بیروی گمراه لوگ کیا کرتے ہیں ۔

اور شعرچونکہ جھوٹ کا بلندہ ہوتا ہے اسس لئے مقولہ مشہور ہے کہ نہ اَ حُسَنُ النَّبِعْمِ اَکُ ذَا بُہُ ۔ سہ بہتر شعروہ ہے جوسہے زیادہ جھوٹ برشتل ہو۔ اورکسی کیم نے کہا ہے کہ ہے

میں نے کوئی متدین اور راست گوانشان ایسانہیں دیکھا جوشعر گوئی ہیں ماہر ہو۔ سے کہ مَا یَنْیَجَیٰ کُنَهٔ ۔ اور نہ وہ ایپ کے شایاں ہے۔ تغصیل کے لئے ملاحظ ہور ۳۷؛ پم

- إن هُوَ : بن إن نافيه ا

تاكه وه درائے۔

ے من کے آن حکیا۔ ای متومناحی القلب لان الکانہ کالمیت الذی الکانہ کالمیت الذی لایت الکانہ کالمیت الذی لایت الکانہ کا لمیت الذی لایت کہ المیت کہ المیت رکھتا ہوں کے دی کا دل زندہ ہو الحق کو سمجھنے کی المہیت رکھتا ہوں کیونکہ کافر مردہ کی مائند ہے جو تدرِّد تف کرسے عاری ہے۔

حَیَّاصفت منبر کا صیفہ ہے۔ زندہ ۔ بوج نبر کا تھے منصوب ہے ۔ اس کا عطف عبر سابقہ لیکن کر بہت اک فی اس کا عطف عبر سابقہ لیکن کر بہت اک فی لیک جوت کا لیکن کر بہت اک فی لیک جوت کے بیجوت کا مفارع واحد مذکر غات منصوب حق سے کر باب مزہ کا کہ تا ؟ بہوجائے ، بات بوری ہوجائے ۔ واحب ہوجائے ۔

= اَلْقَوُلُ مِهِ كَلِمة العِذابِ ، عذاب كرحبت م وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى النَّكْفِرِيْنَ - ادر تاكه عذاب كر حبث كافروں برنابت ہوماً

حَيًّا كَ مَقالِمِي أَنْكَافِرِينَ السنعال بَهواب س بتانے كے كے كافر حقیقت نبی مُردہ ؟

٣٦: ١> = أَوَكَ مُدْكِرَ فِي ١: همزه استغبام انكارى كركة بست واوً عا لمفهد من كاعطف حبد ١٠٠ من على المنابع الما المديد الما المنابع الما المديد الما المنبي المنابع الما المنبع المنابع المنا

= خَلَقْنَاكَهُ مُ وَاى خلقنا لاجله موانتفاعهم بم ني بداكيان كك ادران کے فائدہ کے لئے ۔

 ھِبتاً۔ مِنُ تبعیضیہ اور مکا موصولہ سے مرکتب ہے عَمِلَتْ اکیدِ نینا رہی ہائے۔ اعتوں نے بنایا دلین باشرکت منیرے ، مِنقا عکولکٹ آئید یُنا ، ہائے اعقوں کی بنائی ہونی حيزوں مين سے ۔ بنانے كى نسبت ہا تفوں كى طرف بطور استعارہ ہے حب سے تخليق ہم انفراً دبیت ضراوندی اور بلا منزکت الله کے ساتھ ساری جیزوں کی والبستگی بیداکشس برُزور آلور

 آلفاً مَا بِحِيائِ ، موليشى مراد الان واج الشمانية جياك فرابا وَانْزُلَ لَكُهُ مِّنَ الْدَنْعَامِ تَمَانِيَةً أَنْعَاجٍ (٦:٣٩) اوربيداك مناك ليّ جانورون مي الله الله ورا

اَنْفَا مَّا خَلَفْنَا كَامِفُول ہے . خَلَيْمَ اللهِ فَارِتُورِيع كَ لِيُحْ إِنْ فَا كُورِي عُلَيْتَ وَعُ تَغُولُ لِيَّ وَاعده يا دليل سے فوعى مسائل كانكالنا - يا يه اَلْفُنَهُ عُ فِي الْهُسَائِلِ ہے ہے مسائل قياستہ بعنی وہ مسائل حوکسی دوسری حیز برمبنی ہوں اور اسس بران کو قیاس کیا گیا ہو۔ اس سے مقابل اصل ہے)

ياسببتيه سب اى حَلَفْنَا لَهُ مُداَفْعاً مَنَّا وملكنا حاله حرفه حربسبب ذلك مالکوٹ نہا۔ ہم نے ان کے لئے مولیٹی پیاکئے اوران مولٹیوںکوان کے قابویس دیا۔ اور بری سبب وہ ان کے سالک بن سکتے

= مما ليكون - اسم فاعل جع مذكر مما لك داحد قابور كف ولك، برقسم العرف كرف

والے . ۲:۳۷ = ذَلَنْنَا هَا لَهَ مُهُ مَهُ ، ذَلَنْنَا ماضى جَع مَنْكُم تَذُلِيلٌ وتفعيل) مسدر وليل كرنا ـ دام كرنا ـ فرما نبردار كرنا ـ تابع كرنا ـ ها ضميرمفعول واحد مؤنث غائب انعامًا كى طرف راجع سے۔ ہمنے ان (مولیتیوں) کو ان کا تابع با دیا۔

 
 قِمِنُهَا۔ الفاء تغرلع کے لئے ہے مین تبعیضیہ ہے۔ ما ضمیرواحدیونٹ العام کی طرف راجع سے -سوان میں سے بعض ۔

= دَکُوبُهُ کُهُ مَان منان منان اليه دَکُوبُ بروزن فَعُولُ بهن مفعول بيد ای موکوب جس برسوادی کی جائے - اس کی مثال حکمنوش بعنی مَخصُور کُر کھیراہوا م فَجِنْهَا دَکُو بُهُ مُهُ مُد سوان میں سے بعض ان کی سواریاں ہیں ۔

= وَمِنْهَا يَا كُلُونَ و واوَ عاطف مِنْ تبعيفيه هَا منيرواتدمون فات العام كى طون راجع ب اوران من سے تعمل كوو كاتے ہيں -

حمله نداکا عطف حمله سالقہر ہے

٣٠٣٧ = وَلَهُ مُؤِيُّهَا - اى فى الانعام -

ے مَنَا فِعُ - اسم جَمَعُ مُنتِى الجوع - مَنْفَعَ أَواحد - فائدے - مثلًا زبین جُوتنا - بوجم الخانا - ان کی کھالوں اور بالوپ کا استعال وغیر ہم ۔

= مُشَادِبُ - اسم جمع منهم الجوع - مَشْرَ بَهُ واحد - بير اسم ظرف سكان بمي بهوسكتاب اور ظرف ريان بمي - المستقاب اور ظرف زيان بمي - المستقاب اور ظرف زيان بمي -

یعی بینے کی مگر بھن ۔ یا بینے کے اوقات۔ اور یہ مصدرتہی بھی ہے بمعنی بینا۔ بغوی کے مکشکر کہ تقشیصے مکشکروٹ بعنی بینے کی جیز لیا ہے۔ لعنی دودھ ، دہی وغیرہ مکنا فِحُ وَ مکشکاریِ بوجہ جمع منہی الحجوع ہونے کے غیر نصرف ہے لہذا ان ہر

ا افت لا یکنت گرون مراستغیام انکاری کائے ، فارعطف کا ہے اوراس کا فعل مخدوت برہے ای لیشاہ دون ہن کا النعب فیلا بیشکرون المنعم بھا ۔ ان نعتوں کو دینے والے کا نظر ادا نہیں کرتے ۔ بھا ۔ ان نعتوں کو دینے والے کا نظر ادا نہیں کرتے ۔ بھا ۔ ان نعتوں کو دینے والے کا نظر ادا نہیں کرتے ۔ بھا : ۲۵ : ۲۵ تخف کی ا مامنی جمع مذکر غائب ما تخاذ دافتعال معدد - انہوں نے افتیار کیا ۔ ضمیر فاعل کا مرجع مشوکین ہیں ۔

= المحالة وخداكوهو كراور ومن مون والله المحقة وخداكوهو كراور الله المحقة وخداكوهو كراور خدا المحتود ومن وفيره المحتود ومن الله المحتود ومن المحتود ومن المحتود والمحتود والمح

ب لَعَ لَهُ مُهُ مُنْ صَوْلُونَ و شاید ران معبود انِ باطل کے ذریعہ ان کی ربینی مشرکین کی مدد کی جائے گی ا معدر طوع ماده روه طاقت نہیں سکھتے ۔ وہ قدرت نہیں رکھتے ۔

ادر عَكِدار نتاد بارى تعالى ہے:۔ وَلَا يَسُتَطِيْعُوْنَ مَهُمْ لِنَصُرَّا وَ لَا اَنْفُسُهُ مُر يَنْصُوْنِ نَ وَ ١٩٢١) اور وه نه اکن کی مدد کی طانت سکھتے ہیں اورنہ اپنی ہی مدد کرسکتے ہیں :

باطل ان کی (مشرکین کی) مدد کی طاقت بنی<u>س گھتے۔ مدد بنی</u> کرسکتے ۔ ای لا نقت در

الهته حملیٰ نصرهد. = وهُ مُركهُ مُركبُنگُ مُنحضَوُونَه - مُحضَوُونَ اسمِ منعول جمع مذكر - وه لوگ من كوحافر كيامات كا۔

اس حلبہ کی تفسیریں مختلف اقوال ہیں ہے

را) ماحب تغییر ظهری رقه طرازیس ۱

را) کفار این معبودوں کے لئے فریق بنے ہوئے دینا ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں اوران کی گرانی کے لئے تیار مستے ہیں باوجود کیے و و معبود ان کو کوئی فائدہ نہیں بہنجاتے اور نہ کسی شرسے ان کو بچاتے ہیں ریعنی ھے خرصمیر مشرکین کی طرف اوراکھ کے معبود ان باطل

کی طرف راجع ہے۔ مرفع میں میر مردک ، موصوف وصفت متعلقہ کھے مہے ۔ • مجنب مخضور فرک ، موصوف وصفت متعلقہ کھے مہے ۔

ر**ب**) تعب*ض عسلماء نے یہ* بیان کیا ہے کہ قیامت سے دن کا فروں سے معبود وں کو طلب *کیا جا*ئے گا اوران کے ساتھ ان کے برستاروں کو بھی لایا جائے گا گویا وہ سب ایک نوج ہوں<sup>کے</sup> جن كو دورخ من حجونك دياجائے گا-

اس صورت بی جند محضرون معبودان باطلع کے متعلق ہے ا رم، ماحب كشاف تكھتے ہيں: \_

رلی وہ لینے معبودانِ باطل کے لتے (دینامیں) اکے ماصر خدمت نوج نے سہتے ہی ان کی حفاظت وخدمت سے لئے۔ اور یہ عبودان باطل ہیں کہ ان کو مدد کرنے کی ا ستطاعت اورقدرت ہی نہیں ۔ ھُنھ ضمیر مشر کین کی طرف کھ کھے صنمیر معبودان باطل کی طرف را جع ہے!

ربی کم منترکین ان کو ابنا معبود اس کے اختیار کرتے ہیں کدوہ قیامت کے روز اللہ کے ہاں ان کی مدد کریں گے اور شفاعت کریں گے تکین حقیقت الامراس کے خلاف سے قیامت کے روز یہ را لہ کہ کہ کہ ایک کے اور شفاعت کریں گے تک کی حقیقت الامراس کے خلاف سے قیامت کے روز یہ را لہ کہ کہ کہ ایک کے لائے جائیں گے تاکہ ان کے عذاب کو دیکھیں جو اس روز دوزخ میں حجو کے جائیں گے ۔

ان کے عذاب کو دیکھیں جو اس روز دوزخ میں حجو کے جائیں گے ۔

رمی تقریبًا صاحب روح المعانی رق طرازئیں ۔۔

( مرم ) ملا لهنة وصمیر داهدم المشرکین ای وان ال اردة معد ون و وفود معدد ون و محضون لعبد این الده الده المستوکین بوم العبد متحضون وفود النار هدمنم الله ته کی طوف اور اله المهشرکین بوم العبد مترکین کی طوف راجع ہے بعن معبود ان بالمار هدمنم رائله ته کی طوف اور اله سرسم رهدم مشرکین کی طوف راجع ہے بعن معبود ان بالمال قیامت کے دوزم شرکین کے عذاب کو دیکھنے کے لیے ما صرکتے جائیں گئے کیونکہ وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے ہو کہ وہ دونرخ کا ایندھن بنیں گے ہو کہ وہ دونر کے ایک کا ایندھن بنیں گے ہو کہ وہ دونر کے ایک کا ایندھن بنیں گے ہو کہ وہ دونر کے دونر کے دونر کو دیکھنے کے دونر کی کا ایندھن بنیں گے دونر کی کے دونر کی کا دونر کو دیکھنے کے دونر کو دیکھنے کے دونر کو دیکھنے کے دونر کی کا دونر کو دیکھنے کے دونر کی کا دونر کو دیکھنے کے دونر کی کا دونر کو دیکھنے کے دونر کو دونر کو دیکھنے کے دونر کو دیکھنے کے دونر کو دیکھنے کے دونر کو دونر کو دیکھنے کے دونر کو دونر کو

یا محضوون عندحساب الکفوتا اظهارًا لعجزه مروا قناطًا للمشرکین عن شفاعته مد ببن معبودان باطل کوکفار کے صاب کے وقت ما ضرکیا جائے گا۔ ان کی بے لبی کوظاہر کرنے کے لئے اور ان کی شفاعت کے بارہ میں مشرکین کی مایوسی کے اظہار کے لئے۔

رم) وکھ کُمُ لَکھ کُم جُحُنگ مُحُضُووُن َ. وادَ حالیہ ہے۔ ھے مُرالھ آ) کی طرف راجع کی اور لکھ کُم مشرکین کی طرف راجع ہے۔

ای الاصنام جند للعابین اکد ها بانهم لاید تعلیعون آصهم حال ما بکونون جند لهد و محضوون لنصو تهده امنام دبت ابنوبخ والوں کی توج دبیں اور اس کی تاکیر برکروه ان کی مونہیں کر سکتے نواه وه ایک بوری قوج اول کی مدد کے لئے اَحَاضر ہوک دربازی علاوه اذی اور بحی متعدا قوال ہیں ۔ اول ان کی مدد کے لئے اَحَاضر ہوک دربازی علاوه اذی اور بحی متعدا قوال ہیں ۔ ۲۹:۳۹ حفالا یک خون نگ تکی لگی مرد میں الفارللسبیسیة ۔ ای افدا کان هذا اول ۲۹:۳۹ حاله حد مع دبھ حفوجل فیلا تحزی بسبب توله حد علیا ۔ جب کا اپنے حاله حد مع دبھ حفوجل فیلا تحزی بسبب توله حد علیا ۔ جب کا اپنے دب وجن کے ساتھ ہوال ہے تو اپنے متعلق ان کی باتوں سے رنجیده فاط مت ہوں۔ لا بجز ناک فعل فی واحد مذکر فائب ل ضمیر مفعول واحد مذکر ما صربے حقومی معدد رباب نص

قَوْ لَهُ مُ مَنَاف مَنَاف اليه لا يجزي كا فاعل - ان كا قول - ان كا كمنا- وكماك

نتاعر ہیں)

تناظرایا = مَا بِسُوْدُونَ: مَا مُوسُولُهِ عِيْدِيْدُنَ مِنَارعَ جَعَ مَذَكَهِ عَاسَبِ الْسِوَادُ لِافْعًا ) مصدرر حو تحجه وه حصيا رنے ہيں -

= مَا يُعْلِينُونَ ، مَا موصوله تُعِلِنُونَ مضارع جَع مذكر غاسّ إعْلَا نُ وافعال) معسررسے جووہ ظار کرتے ہیں ۔ حودہ علاتیہ کرتے ہیں ۔

۳۷:۷۷ = اَوَكَنْ يَكَ: مِن مَهْ واستنفهام انكارى سِه اورتعب كے ہے۔واؤعاطفہ سے اس ممبلہ کا عطفت حلہ سابقہ معتدرہ برہے۔

اى الىر ينِفكوالانسان ولىرىعيلمرا ناخلقئة من نطعة ركياانيا

فعفور نہیں کیا اور نہیں جانا کہم نے اسے نطف سے بیدا کیا ہے۔

ے فَاِذَا هُوَ: فَاءَ تَعْقِيبَ كَابِ اور افرا مَفَاجِاتِيهِ بِي مُووهِ لِيَكَاكِ ;

= خَصِیمُ مُنْ خَصَمُ اسے بروزن فعیل مبالغہ کا صیغہ واحد مذکر ہے۔ بہت جھر الکے والا۔ کٹرالمیٰ سمت ، سخت تھیکڑالور اس کی جمع انخصاص ۔ ور مور مور کر مرک

خصكاء -خصكان س-

= مُنْبِينُ مُنْ راسم فاعل واحدمذكر، كها ، فريح -ظاہر ِ ظاہر كرنے والار ابَانَةً رافعالِ، مسرر ببن ماره ابواب: افعال رابانة، تفعيل رتبيبن نَفَعَه ل رِنْبَائِنَ سے لازم و متعدی سر دوطرح مستعل ہے۔ بعن ظاہر ہونا۔ ظاہر کرنا۔ فَا ذَا هُوَ حَصِيمٌ مُنْبِينَ ويعنى م نے اسے ايك حقر بدبودار قطرة منى سے بدا کیا۔ اوراب یہ اپنی وفعت کو کیب لخت مجول کر) اکے صریح حجارا اوبن کر کھڑا ہو گیا ہے ٣٩؛ ٨> = وَضُوَبَ لَنَا مَثَلًا - ضَوَبَ مَثَلًا - مَال بيان كرنا - لُنَا بَهَا بِ کئے۔ ہانے با سے ہیں۔ وہ ہمانے با سے میں ایک مثال بیان کرتا ہے روہ مثال آگے أَتْيَ إِلِي قَالَ مَنْ نَيْحِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيْمٌ )

= نسَیَی - ما منی واصر مذکر غائب، نِنسکانی مصدر سیمَع سے وہ معبول گیا - اس نے

= خَكُفَتَهُ مَن مضاف مضاف اليهل كرنسِي كامفول سه ابني ظفت ، ابني بيدالش  بوسیدہ ۔ گلی ہوئی ٹاپی ۔ مؤنث کے لئے بھی سرمیم ہی استعال ہوتاہیے ۔ آيتِ سالقداوراتيتِ نبا كامطلب يرسي كد :.

كياانسان اس حقيقت كونهي جانتا كرم في اس كواكب نطفه عيداكيا ب واور اس كي يحرا ک مکی دم تھلم کھیل اور ب باک چھگڑ الوین گیاہے اور طرح طرح کے اعتراضات کھرر باہے) دہ ہا سے باسے میں ایک مثال بیان کرتا ہے اور کہتاہے کہ ان بوسیدہ ٹریوں کو کون زندہ کرسکتا ہے مال مہ سے کروہ اپنی خلفت کو تھول مبھاہے درکہ ہم اسے عدم سے ایک حقر قطرہ منی سے کیسے وج میں لائے ) اگروہ یہ نہ تھولتا توالیس حافت وگستاخی نہ کرتا کیو ککہ جو ذات ابدار مرقا درسے

وه اعاده براورزیاده قادر سے۔

اَلْدِ نسكانُ سے تعبض نے اكي مخصوص آ دى ليا ہے تبعن كے نزد كي شخص عاص بن والل ہے تعین کے زد کیے ابی بن خلفت جمی سراد ہے یکین معاصب کشاف نے تکھا ہے كم كفار فريتس كى *اكيب جاعت حبق مين ا*لي بن خلف الجحى، ابوجېل، عاص بن وائل وليد بن غير<sup>ه</sup> شامل تقے باتیں کرہے تھے کہ ابی بن خلف نے کہاکہ کیا تہیں علم ہے کہ محمد رصلی الشرعلير کم مے نے کہاہے کرا مٹرتعالی مردوں کو دوبارہ زندہ کرکے اعلیائے گا۔ لاٹ و عُزیمی کی قسم میں ان سے بات كرتابوك چنائخ و ، اكب بوسبده تلرى كررسول كريم صلى الدعليولم كى فدمت مين ما صربوا اوركم كالمام الشعليوسلى كيا التداس لمرى كوحب كه يوسيره بوصبكي سع دوباره زنده

حصورصلی الشه علیه وسلم نے قرمایا:

ال اوردہ تم کو بھی دو بارہ زندہ کرے گا اور دوزخیں ڈلے گا۔ بہر کیف اسس کا اطسلاق ہراس انسان برہے جولجٹ لعدالموت بر ننکے کرتا ہے۔ یم د 

دیتاہے۔ وَہ زندہ کردیتاہے۔وہ جان کوال دیتاہے۔

هيا ضمير واحدِ مذكر غاسب اس كامرج العظام سے ۔ وه زنده كردے كا ان ماريوں كو - اکنشا ها - اکنشا ساحی واحد مذکر غاسب ها منم واحد سون غاست کا مرجع بھی ایسی است کا مرجع بھی ایسی است کا مرجع بھی است کا مرجع بھی ایسی کا مرجع بھی کا مرجع العظام ہے رجس نے ان کوسیدا کیا تھا۔

ليئت ۲۳ قرمَالِيَ ۲۳ 144 \_ اَوْلَ مَنْ وَ مَان مِناف مِناف الله منه بلي بار - بهلي مرتبه -مَ وَتَعَ الكِ بارِ أَس كَى جَعِ مِ وَالْرُومَ وَ البِّ سِيءٍ = وكَفُو ، بن وادّ ماليب، ے کُلِّ خَلِق مضاف منبان البه ( کُلِّ حرف جار با او کی وج سے محرور ہے) خَلْق بمعن مُعْلُونٌ \_ كُلِّ خَلْقٍ حَلْقٍ مِنْوَمِ كَا مُعْلُونَ ، ثمام مُعْلُو قات كَ هُوَ بِكُلِّ خَلُقَ عَلِيهِ عَلِيهِ مُرَّوه سب طرح لبياكرنا نوب ما نتاہے، بعنی مغلوقا کی تفصیل اور کیفیتِ تخلیق گوخوب جانتا ہے۔ اور احبام سے منتشرومتفرق احزار سے م ا صول، مو انع اورامتیاز کے طریقوں اور سابق کے طرز ریان کو باہم حوالے نے اور گذست تمامرا اور توتوں کو نوٹاکر لانے یا از سربوبداکرنے سے بخوب واقف ہے۔ وس: ٨٠ = الشَّجَوِ الْآخُيْضَ و منزورخت، سرا بعرا درخت ، موصوت وصفت \_ فَإِذَا النُّ تُنْدُ مِنْ فَ تُنُوتِ فَكُونَ - ادر مجرتم اس سے (اور اللَّ كُسُكُا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا ہو۔ مینیہ ہیں ج ضمیر واحد مذکر غانب کا مرجع الشجر الدخضوب تگونت کونت مغارع جع مذکرها حر- تم آگ سلکا ہے ہو، تم آگ روسٹن کرتے ہو۔ إِبْقَادٌ دَافعِيالَ معدر وَخُدَمُ مَا دَّ، وَفَقُودٌ ابندَعن كَى لَكُمْ يَانِ بِن سے آک ملائی جائے۔ آگ کا شعلہ۔ الشجوالاخضوے آگ كمهابونى مندرم ذيل صورتي ہيں! را) الله تعالى كسى حيركى سيئت كومنقلب كرسكتاب مد فرماياكه تم غور كروكه بانى سے ميں نے درخت ا کاتے جو سرسبزو شا داب ہرے عبرے اور عیل دار ہوئے ۔ عبر وہ سو کو محتے اور ان کی تکڑیوں میں سے میں نے آگ نکالی ۔ کبال وہ تری اور معتدک اور کبال ہے شکی اور کری بیں مجھے کوئی حبز مجاری نہیں، رابن کثیر، روی۔ یہ بھی کہاگیا ہے کہ مراد اس سے مرفع اور عفارے درخت ہیں جو مجازیں ہوتے ہیں ان کی سنر شہنوں کو آبس میں رکڑنے سے حقمق کی طرح آگے تھے تی رابن کثیر) اسس سلامی علامه عدانتر بوسعت علی نے لین عملامہ کے کا تا العربیہ سے نقسل کیاہیے ؛ نولا د کوجیماق برمارکراگ۔ حلانے سے زیادہ بہانا اور قدیم طریقیہ درخت کی ٹہنیوں کو ایک دومہرے سے دگر کوکراگ ماصل کرنے کا ہے ،، برکشش انسائٹکلو بیڈیا جو دھوال اڈپلٹن

يئوص

جلد 9 کے صفح ۲۶۲ براکب تصویرے حبی بر الشش گی آتا کے لاکے دکھاتے گئے ہی جوزمین ہے جیسے ہوئے، ایک نکڑی کے بڑے محاسے میں ایک کول سراخ میں آگ کینے کے لئے ایک الڑی کے ونڈے کور اڑا ہے ہیں۔

عسب اليه جو بي آله استعال كرية تقيض كوزناد كيته بي ميه دوسطون برنتل بو تقا-جواكيد دوس كرسائغ كرسه باشك اديروالا حصدعفاريا زند كبلا تا تخااور زيرى حدد كومرخ كية عفر مرخ أكيه اليه درطت كاناخ نقى جويميلاؤ كرمخ زباده برصتاب- لے CYNANCHUMVIMINALE برصتاب الے اس كى شاخير بغير بتول اور كانتول كے بولى أياجب برآئيں بن الجه جائي تومتز ہوا جلنے سے ر گرا کھاکر آگ دیتی ہیں۔

٣٧: ٨١ = أَوَ لَيْنَ النَّذِيُّ ... مَهْرُهِ اسْتَفْهَامِ انْكَارِي بِهِ وَادْ عَاطَفِ مِعْمِ مَابِعِد

٧ مَطْفَ جَلِمَقَدَرِه مَا تَبْلَ بِرِسِے:-اى اَكْبُسُ الَّيِنِى اَنْشَا هَا اُوَّلُ مِرَّتَعْ وَلِيسَ الشَّذِى جَعَل لَكُرُمِيتَ الشَّجَوَ الْاَحْضُونَادًا وَكَيْسَ الْدَذِي خَلَقَ السَّهُوبِ وَإِلاَءُضَ وَ = مشككة ثمر أن جيها - ان كاطرت - هند شمير جي مذكر غاسب منكرين حشر كاطرف راجع ہے ۔ مرادیہ ہے کر حسبس ذات عالى صفات نے آسانوں اورزاین كومن كا حُبّة وجبامت مِن کی عظمت وشان احمن کی گہرائیاں اور وسعیس بے مدّوصاب ہیں ۔ بیداکیا۔ وہ ان مبین قیر بے و قعت اور کمتر مخلوق کو (ددبارہ) بیدا تہیں کرسکتاہ،

ے بتلی - ہاں- الف اس میں اصلی ہے بعض کیتے ہیں کہ زائد ہے ۔ اصل میں مَبلُ عقا ۔ كحدلوگون كاخيال ب كه تانيت كے لئے ہے كيونكه اس كا اماله بوتاہے ( اماله . ماتل كرنا إميل مادهِ) علم مرف کی اِصطلاح میں فتر کوکسرہ کی طرف اور انگف کو بیاء کی جانب بہت زیادہ ماکل کرنا اداكرنا مثلاً مَلِيٰ كو بِلا يَا كو كمبنج كريس عند مَحْدِهَا مِن -

بكلى كااستعال دومگهر بهوتاهے۔

را، الك تو نفى الله كوترديد كرك بيس نعَدَ اللَّذِينَ كَعَنُوا انْ لَنْ يُبْعَنُوا قَالُ بِلَيْ وَرَبِي لَتَبْعَ ثَنَّ (١٩٠: ١) كافر لوك دعوى كرت بي كدوه بركز بنيل ملائے ط میں کے اِ تو کہ سے کیوں نہیں میسم سے میرے رب کی متہیں مزود اعلایا جائے گا؛ رد) دوسرے یہ کہ اس استفہام سے جوابیں آئے جونفی پروا تع ہو جیسے اکٹیس کے فیل بِقَا کُمِهِ دَکیازید کھڑا نہیں اور جواب میں کہاجائے کہا ۔ یا استفہام تو بینی ہو جیسے ایکٹسک اگؤنسائٹ اکٹن نگنج میخ عِنظا مکہ مبلی تھا دیم ٹین علی ان نسبق ی بہتا نکہ ہ ۳۔ م) کیا انسان پہنیال کرتاہے کہم اس کی دیمجری ہوتی پڑیاں اکھی نہیں کریں گے ہیموں نہیں (صرور کریں گے) مجکہم قدرت رکھتے ہیں کہ اس کا پور لور درست کر دیں ۔ (افات القرآن)

آتین بدا میں تبلی انہیں معنی میں آیا ہے ہ

ے الْحَلَّى مَخَلُقُ مَ حَلُقُ سے سالغر كا صيغة كى بہت برا خالق ، اكيد مخلوق كے بعد دورى مخلوق كے بعد دورى مخلوق برداكرنے والا۔

ے الْعَسِلِيمَ - عِلْمُ سے ہردزن فعیل میں سالغہ کا صبغہدے خوب جاننے والاراصل علم کو مباننے والا برتمام مکنات کوخوب مباننے والا -

ر الحَدَا اَكَا دَشَيْنًا مِنْ الْمَا دَا أَمَّ الدَّا يَجاد شَيُّ مِنَ الا شياء ربعيٰ حب وكهي

فتے کو وجود میں لانے کا ارادہ کراہے۔

ے اکٹ نیفٹی کے بہر آئ مصدرہ ہے کہ پی صنمیر واحد مذکر غائب اس سے کی صور کی طرف راجع ہے جو حق تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے کی قول سے مراد و دبو لنا تہیں جو ہم زبان ، اور لب کی مخصوص جنبش سے اداکرتے ہیں ۔ اس بو لنے کی کیفیٹ اصلی کیا ہوتی ہے وُہ انسان سوج اور فکرسے ما ورارہے ۔

ے کُنُنَ - ہوجا۔ نعل امر واحد مذکر غاسّے ۔ اس کا بہ مطلب نہیں کہ بے حووث کُ ا در آ فی الواقع ہماری طرح کی اُواز میں بولے جامیں ۔ اور نہی ان حروث کا فی الواقع اد اکر تا صروری ہے دہ تو محن حکم ہے جودہ خود ہی جانتا ہے کیے دیا جاتا ہے ۔

= فَيَكُوْ لَى القاء للمفاجاة - ياعاطفه سببته ہے ۔ لبس وہ فی الفور ہو ماآہے ۔ إِذَا اَمَ اَكَ ... . . . فَيَكُونَ ـ معن انتہائی سرعت بكون كابيان ہے ۔

ر ۱۳:۳۶ فیسنگیات الگذی - سبنگات مصدر سے یہ فعل مخدون کا مفعول طلق ۱۳:۳۶ میں میں کہ معلوم ہو گیا کہ وہ اکیسے قیر بوند سے انسان کو ہیداکر سکتا ہے اور الفاء للسہبیتہ ۔ بین حب تم کو معلوم ہو گیا کہ وہ اکیسے قیر بوند سے انسان کو ہیداکر سکتا ہے اور بوسیدہ بڑیوں کو دوبارہ زندگی عطا کرنے کی قدرت رکھتاہے اورجب وہ کسی جزکو کرناجاتا سے تو حکم کرتا ہے ہو جا۔ تووہ فی الفور ہوجاتی ہے۔ تو اب اس خداکی باکی بیان کروجس کے ہاتھ میں سرحیز کا بورا اختیارہے -

اورتاء کو مبالغہ کے سے شرصادیا کیاہے۔

افت اركامل مكل غلبه مه حكومت حقيقيه-یہ نفظ نقول الممرا عنبے اللہ تعالیٰ کی ملک (سلکیت، کے ساتھ مخصوص سے = تُوْجَعُونَ " مفارح مجهول جمع مذكرما ضرير مكجع (بأب ض) سے مصدر -تم بوٹائے جاؤگے۔ تم تھبرے جاؤگے ۔

## لِبُعِ اللهِ الدَّحِيْنِ الرَّحِيمِ ا

## رس، وَالصّفْتِ مَلِيّةٌ (١٥)

رہ: ا = والصفت صفاً واؤ قم کے لئے ہے۔ لغات القرآن میں افسیر کے محاذ قسم کا تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے ؛
افسیر کے محاذ قسم کا تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے ؛
میں قسم کھا تا ہوں ۔ اِفٹا کم سے جس کے معن قسم کھانے کے ہیں معنادع کا صغیدالعد متعلم ۔ یہ دراصل قسا مَدُّ ہے ما خوذ ہے ۔ فتسا مدّ وہ فسیں ہیں جو مفتول سے ولیوں کو دی جاتی ہیں ( مجرمطلق قسم سے عنی میں استعال ہونے سگا )

قرآن مجيد مي الله تعالى نے تين جيزوں كاتسيں كھائى ہيں ، ـ

را) اپنی ذات مُقدمتُ کی۔ ر۲) سلبنے افعال مسکیمانہ کی-

رس، ابنی مخسلوق کی ۔

بخالفین جوقرات تجید میا متراص کرتے ہیں ان ہیں سے ایک دیکی ہے کہ قرات مجید میں اللہ نے قسیس کیوں کھائیں ہیں ؟ براحتراض طرح طرح کی رنگ آمنے ہوں کے ساتھ مختلف طود مرد مرایا جاتا رہتا ہے میکن ہیم کی حقیقت اوراس کی تاریخ بر ذرا موروی کی زحمت گوارا کی جاتی تورہ مقتدہ خود مجود حسل ہوجاتا۔

اصلیم قتم کا استعال استداؤ اس طرح شروع ہواکہ حبب کوئی اہم واقعہ بیان کیا جا تو اس کی صحت اور تعدیق کے لئے کسی شخص کی گوائی مہیش کی جاتی۔ بہی طریقہ جب بڑھنے لگا۔ تو انسان کے علاوہ حیوانات اور جا دات کی سنم ہادت بھی معرض نبوت ہیں آنے لگی۔ مثلاً ہم خود اپنی زبان ہیں کے علاوہ حیوانات اور جا دات کی سنم ہادت بھی معرض نبوت ہیں آنے لگی۔ مثلاً ہم خود اپنی زبان ہیں کہ در و دیوار اس بات بر شاہد ہیں۔ آسمان وزبن اس امر برگواہ ہیں، اس خرجہ نبوت ہیں ہوجہ سے ہوئے وفیرہ نے جس جا بنازی سے جو ہر دکھائے میدان جنگ اس کی گواہی ہے سکتا ہے وفیرہ وفیرہ۔ عربی زبان ہیں اسس کی سنم اردوں مثالیں موجود ہیں۔ اسس می کے شہاد توں سے بیش کرنے وفیرہ۔ عربی زبان ہیں اسس کی سنم اردوں مثالیں موجود ہیں۔ اسس می کی شہاد توں سے بیش کرنے

سے اصلی غرص یہ ہوتی ہے کہ بیجیزی زبان حال سے اس کی سٹامدی ریفی اگران میر جسم ایمی لولئے کی سکست ہوتی تو صرور کہدا تعتیں کہ ہاں سے واقعہ سیج ہے۔

بهى طسرلق آ مريخ على كرتسم معنى مي متعلى بون فكار جاي قران مجيدي ستبها دت كالغظ

قسم كمعنى من استعال مواسى - سورة سافقون من ارشادسد:

اِنَّكَ كَرَسُولُ لَهُ وَاللَّهُ لِيَشْهَدُ اِنَّ الْمُنْفِقِينَ كَكُولُولُ اللهِ وَاللهُ لِعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْفِقِينَ لَكُولُولُ اللهُ وَاللهُ لِيَسْهُ اللهُ ال

تَ ۔ وَاللّٰهِ . مِاللّٰهِ ۔ مَاللّٰهِ اورکبیں صاف نفظ ضم ہو تلہے اورکبی آئے ساتھ آتلہے (یہ لا تاکید کے لتے ہوتاہے) لاَ اَفْدِیمُ ۔ اور بھی جلر ہرلام لاکرفشم کھائی جاتی ہے جیسے لَعَنہ وُلِکَ ۔ لاَ اَفْدِیمُ ۔ اور بھی جلر ہرلام لاکرفشم کھائی جاتی ہے جیسے لَعَنہ وُلِکَ ۔

کے احسیم۔ اور بی جہر ہوں م فارسم کای جائ ہے جیسے تعتب رک ۔ اب ضم کا استعال دومعنی ہیں ہوتا ہے اکیت یہ کوجب کوئی چیز بیان کی جائے تو اسس کے فہوت برکوئی شہادت مبیش کی جائے خواہ وہ سنیمادت ذی روح کی ہویا غیر ذی روح کی ہو۔

بربانِ حال ہو یابزبان قال ۔ دوسرے یہ کر کسی چیز کی توثیق و نبات سے لئے کسی خطیم الشان نتنے یا کسی عزیز چیز کی قسم کھا تی جا دوسرے یہ کر کسی چیز کی توثیق و نبات سے لئے کسی خطیم الشان نتنے یا کسی عزیز چیز کی قسم کھا تی جا

یہ دورے معنی قسم کے حقیقی معنی نہیں ہیں مجکہ مجازی ہیں جولجد کی مبل کر بید اہو صحیحہ تا ہے۔

قرآن بجبر ہی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے لئے قسم کا لفظ آیا ہے پہلے معنی کے کھا فلسے آیا ہے .

الشرتعالیٰ نے نبایت کثرت سے شمس وقسسر اسیل و منہار۔ ابر دباد کوہ وصحرار یحب مند برند۔

دریاء کے مندر۔ غرص مبا بجاتمام مظاہر قدرت کی نسبت اتبت کا لفظ استعمال کیا ہے حب رکے معنی نشانی کے ہیں۔ جن جیزوں کو اکثر مواقع برآیات کے لفظ سے تعمیر کیا ہے انہی کی جا بجاقسم بھی کھائی ہے حب کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ تمام جیزیں اس کے دجوداور عظمت اور شان برسنہادت دے ہے ہیں۔

اوراس کی قدرت پرگواہ ہیں۔

الشفت بها با ندھے - صف لبتہ - صف باندھنے والیاں - برکھولے ہوئے ۔ صَفَتُ عاسم فاعل كاصيغه جمع مُونث - صَافَّةٌ كى جمع - صَفَّا مفعول برب اورمغرد معنى جمع آیا ہے ای الصفنت صفوفھا - این صفیں باند صفوالیال - یا یہ مصد موکدہ ہے -٢:٣٠ فَالنَّرْجِوَاتِ زَجُوًا - فَ تَتقيب كاب - نَ اجوات اسم فاعل كا صغه جمع مَونثِ ب و النين واليال - الروكي أصلي آوازك ساعدد هنكاين كوكية بي جيس فَإِنْهَا هِيَ زَجُوَةٌ ثُوَّا حِدَةٌ 19: <91) اورتیامت تواکب ڈانٹ ہے، معیر کبھی ہے صرف د صتکار نینے سے معنی میں استعمال ہوتاہے اور کبھی اوازے گئے۔

زیجوًا مسدر توکده ب

٤٣: ٣ = قَالتَّلِيْتِ ذِكْرًا مِنَ تعقيب كاسه اسم فاعل كاصيغه جمع مُونث تِلاَوَتُكُّ مصرباب نص مصدر سے ۔ ذکو سے مرا د ذکر اللہ ہے ۔ بعن ڈکر اللہ کی تلاو*ت کرنے والی*اں خِيرِكُورًا امنصوب بوحبه مفعول ہونے ہے۔ اور تنکیر تفخیر کے لئے ہے۔

و اس کا ایات ۱: ۳۶: سی نسکنفتیب وجو دکے لئے ہے ، بعیٰ پہلے صف کبتہ ہو گھا مر میں کمیلے صف کبتہ ہو گھا میں میں کا مکر 0 نمبرا میں ۔ بھرزج کرتے ہیں ۔ تھبر تلاوت کرتے ہیں ۔ صف بندی بجائے خود صفتِ کمالیہ ہے۔ مجرشرے بازداشت کرنی اورخیر کی طرف جلانا صفنتِ اول کی عمیل ہے! اور تلادب و کرفیض رسانی کا در حبر رکھتی ہے۔ یا عطف صرف ترشیب سے کئے ہے جیسے اتبت تُكَدَّكَانَ مِنَ الْكِذِينَ أَمَنُواْ وَتُوَاصَوْا بِالصَّهْرِوَتُوَاصَوُا بِالْمَهُرِحَمَةِ (۹۰: ۱۷) بیں عطف صرف ترتیب در قی سے لئے ہے کر تعنبے مظہری س

رم تینوں حملوں ( آیات ۱-۲-۳-) میں حسرت عطفت کا لانا ذوات یا صفا کے اختیات بردلالت کرتا ہے (معطوف معطوف علیہ میں تغایر ضروری ہے

اس لئے مذکورہ نقروں میں یا تو دولت کا ختلاف ہے یا صفات کا۔ صف بہتہ ہونا اورزجر كرنا اور تلاوت وكركرنا- تينون صفات حجرا عُبابيس (اليطا)

آبات ۱- ۲-۳- میں الصَّفَّتِ - النُّرْجِرَاتِ - اَلَّلِيْتِ کے اِسْرِ اللَّلِيْتِ کے اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ ابات ۱- ۱- ۳- بس المه في مرم رنبه منعلق مخلف اقوال بير -

را، ان سے مراد ملاہحہ ہیں بچوار مقام عبدیت میں نمازیوں کی مغوں کی طرح استے کھوے رہتے ہیں ۔ یابر عبیلائے اللہ تعالیٰ کے مکم سے انتظار میں کھرے مستے ہیں اور جو تکوننی امور کی تکمیل کے لئے مقربیں اور ہوا۔ بادل ، بارس ، مہردماہ ، کواکب وسیاسے وغرور متعین ہیں اور مکم حندلوندی کے مطابق ان کو حیا نے کے لئے ان کو رو کنے اور جلا نے رب برج وٹو بیخ سے مکم ما نے بر مجبور کرنے کے لئے مقربیں۔ اور وہ فرنتے جو ذکر انڈ کی تلاوت کرتے ہیں اور ان آیا ت کو تلاوت کرتے ہیں ہوا سمانی کتب میں انبیار برنازل کی گئی ہیں۔ ان آیا ت کو تلاوت کرتے ایک تینوں اسم فاعل جمع مؤث کے صیفے ہیں ۔ اور یہ المصفی ۔ اکر یہ المسلفکۃ کی رعابت نفطی کی وجہ سے بھین تانیث آئے ہیں ورنہ ملا محد تذکیرو تانیث سے متاہیں۔

ر۲) الصّٰہ بنتِ ، السَّرِّحِبُوتِ ، اَلتَّلِينِ ۔ سے مراد نفوسس مسلار ہیں کہ ناندں میں صف بستہ ہوتے ہیں دلائل کی ردشنی میں کفرو معاصی سے روکتے ہیں اور آیاتِ ربّ کی تلادت کرتے ہیں ۔

ر٣) ان سے مراد جہاد فی سبل اللہ بن قائدین کے گروہ ہیں جو میدان رزم میں صغین بندھ کر نکتے ہیں ، جو آگے ہڑھ کر کفار برجملہ کرنے کی غرض سے لینے گھوٹوں اور دشمنوں کو زجر کرتے ہیں اور بیا دخدا سے غافل نہیں ہو ایم کر کرتے ہیں اور یا دخدا سے غافل نہیں ہو ہیں ، بست ہو الله کہ کہ کہ قاحیل ۔ یہ بلہ جو ابقیم میں ہے جو سابھ تین آیات میں اعظانی گئی ہیں ۔ اِن حسرون مشبتہ بغل الله کہ مضاف مصناف الدیل کر اسم میں اعظانی گئی ہیں ۔ اِن حسرون مشبتہ بغل الله کہ مضاف مصناف الدیل کر اسم ایک ۔ کو احد کی خبر اِن ۔ کہ متہارا معبود اکب ہی ہے ۔ منصوب بوج عمل اِن ۔ کہ متہارا معبود اکب ہی ہے ۔ منصوب بوج عمل اِن ۔ کہ متہارا معبود اکب ہی ہے ۔ منصوب بوج عمل اِن ۔ بستہ کو اِن کے درمیان اور جو کچھ ان کے درمیان ان سب کا برور د گار ہے ۔ بینی اور وہ ان آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ان سب کا برور د گار ہے ۔

یا اللّٰہ و اللّٰہ و ہے جو اسانوں اورزمین کا .... اورجو کجران کے درمیا

ہے ان سب کا پروردگارہے۔ = ودَدَبُ الْمَشَادِقِ - اس کا عمبر سابقہ پرعطف ہے اور دہ مشرقوں کا پروردگار المکشادِف صیغہ جمع اختلاف مطالع کے اعتبار سے ہے ہردوز طلوع آفتاب کا زادیہ دومرے دن سے کچھ نہ کچھ مختلف ہوتا ہے اور اس طرح سال کے ہ۳۲ منتی ہوئے ۔ اس طرح ۳۲۵ مقامات مغرب ہوں گے محض مشادق ہراکتفارکرکے مراد دونوں لئے گئے ہیں۔ امام مازی فرماتے ہیں کہ :۔ ان ہاکتفی بن کو المشادق کھول نقین کمہ

الصّفت ٣٤ الُحَكَّرَ (١٦: إ^) بيني اس نے المشارق برہی اکتفاکیا ہے جیساکہ آبیت وَجَعَلَ لسکُمُ سَوَا بِيْلَ تَقِيبُ كُمُ الْحَتَرَيْنِ - آيت كارْج سے: اور متبا ك لئه وهبراين بنائ (از قسميس موتم كوگرى سه بجاية بهب ( حالا بحه براین گرمی اورسردی دونوں سے بجاتے ہیں) ويسة قرآن مجيدين بَوِيتِ الْمَشْيِرِ فِي وَالْمَعْوِيبِ (٠٠: ٣٠) آيتِ مَ كَالْمَشْوَيْنِ مِنْ دُرِدٍ وَرَبِيْ وَيَ بِ الْمُغنُوبَانِينِ (٥٥ :١١) تنيَّهُ كاصّيغه استعمالَ بهواهِ مَشْرِقَكَيْنِ مِصمراد عِلَيْ اورگری کی فضلوں بہتورج کے طلوع ہونے یا غروب ہونے کا آخری مقام (ان دونوں کے مابین طبوع یا غروب ہونے کے باقی سائے مقامات ہمی آگئے ہ مشرق ہمٹ رفین ، مشارق کی تشریح کرتے ہوئے معا حب المفروات امام داخت محصے ہیں اکھنڈوق کی المکنے ہے حب مفرد ہوں توان سے شرقی اور خربی جہت مراد ہوتی ہے ادر حببتنید میون توموسم سرماادر حرماک دومنترق اور دومغرب سراد موت میرود اور حبب جمع کا صیغہ ہوتو ہردور کا مشرق اور مغرب مراد ہوتا ہے۔ سنوارا- سم نے رونی دی ۔ = المستَما مَا لن أنياء موصوف وصفت الكرمغعول سِينَ تَينًا كا زدكيكا آسان بین ده آسمان جو بنسبت دورے آسانوں کے زیادہ قریب ہے۔ دُنیا اَدُنی سے اسم نفعنیل *کا صیغہ واحد مؤنث ہے* ہ تعقیل کا متنیہ واحد توبٹ ہے! = بِزِنْینَهٔ نِ الکواکیِ، نون قطنی ہے اَلکواکیِ برل ہے زِنْینکوسے اگر اصافت كي بُرِهَا ما ي توزيَّب الكواكب اطافت بيانيهد -ہم نے آسان دیناکوسجایا ہے زینت کے ساتھ لینی ستاروں سے یا ہم نے اسمانِ د بناکوستاروں سے سبگھارسے سجایا ہے؛ (بہاں ایکے عیی اور برہی امرکی طرف انتارہ ہے علم الافلاك كى يہاں كوئى بجث منہيں ہے بادى النظري نيلے اسمان سے يسمنظر ميں جيكتے ہوئے ستاسے دج تزین وآرائش ہی معلوم ہو تے ہیں ۔ فکان احدام النجوم لوا معار دیر، ننون علی بساط ا زرق را جام ملکی حبیلاتے ہوئے موتی ہیں جو اُسمان کی نیلی بساط بریجے ہوئے ہیں، = وَحِفْظُا واوَ عاطف سے حفظاً مسدے منعوب بوم منعول مطاوق

ص کافعل محذوت ہے ای حَفِظُناَ هَاحِفُظُا ۔ یا با عبّاد معنی برمعطون ہے اور اس کا مطف ن بنائر ہے اس معنی میں برمفعول لؤہد کا منّا ہے اناخلقنا الکواکب ن بنائر ہے اس معنی میں برمفعول لؤہد کا منّا ہے قب اناخلقنا الکواکب ن بنائہ للسماء وحفظا لھا د بے نتک ہم نے ستاروں کو آسان کے لئے زینت اور با

ے مِنْ کُلِ شَیْطان مَّارِدٍ۔ من حرف جارہے کل افرادی ہے جہینہ کرہ مفرہ کی طرف مضاف ہوتا ہے جس کا ترجہ ہوتا ہے ہراکی بِ شَیُطن مَّارِدٍ موموف

وصفنت مل كرمفنان اليه ، سرمركن منيطان سے - مي حليحفظاً سے شعلی سے - .

شَيْطُئ مَّالِدِكُ - سَرُّسَى، شَرَرِسْيطان -

بیسی مترک کے سابھ حب عملی صلاکے طور برائے تواستمرار، بہنگی اورعادی ہو کامفہوم ببداہوتا ہے جیسے و مَونُ اکھیل الْعَدِ فِینَةَ مَوَدُوْاعَلَی النّفاقِ (و:١٠١) اور مدینہ کے سینے والوں ہیں سے لبض نفاق براڑ گئے ہیں یعنی جم سکتے ہیں۔

اس مادّہ مردسے باب مع سے میوری کیٹوگی میرکی و مُوکو کی گائے میں ہے راسٹ ہونا۔ اورمود الغیلی میں بے راسٹ ہونا۔ اورمود الغیلی میں با دا طور شاد بدہ و بلغ خود ہے لحدیث و کی رہ نہ بہتے ہوئی بہتے ہائیں ۔ اوروہ دُارِ ہی ایکنے کے قرب بہنچ جائے گئر بہت کا ایس دُارِ ہی ایکنے کے قرب بہنچ جائے گئر ایس کی ایس کی مونٹ جائے گئر ایس کی مونٹ میں ایس کی مونٹ میں ہے اور جمع می و دی ہے گئے تا میں میں ہے اور جمع می و دی ہے گئے تا میں میں ہے اصل الحبنة کلا می موند کے اہل حبت سب کے سب بے راسٹ نوج ان میں ہے اصل الحبنة کلا می میں ہے اسل میت سب کے سب بے راسٹ نوج ان میں ہے ۔

ادراس مادہ سے باب نغیل سے مَوَّدَ بُهُوِدُ تَهُونِیلَ ہے ادر مُوَّدَالُتُنُیُ کُسے ادر مُوَّدَالُتُنُیُ کُسے ادر مُوَّدَالُتُنُی کُسی جَرِکو ہوارد میں کرنا۔ اور اسی سے مُسکر کُو کُس کی جَرِکو ہوارد میان ہے ، فران مجید میں ہے قال اِنکهٔ صَوُّح مُسمد کُو مِنْ قَوْ اَدِنْدُ (۱۲: ۱۲) اس دخفرت بیان ا) نے کہا۔ یہ تو ایک محل ہے سنیٹوں سے بنایا ہوا۔

٣٠: ٨ - لاَ كَيْتَمْ مُحُونَ مَعَامِعُ مَنْفَى جُعَ مَذَكَرَ عَاسَبُ وه كَانَ بَهِي سُكَا سَكَةً - و وه كان سُكاكر سُن بَهِي سَكَةً - يَسَتَمَعُونَ كَاصلي يَشَسَدُّونَ تَسَمَّعُ وَتَفَعَلُ اللهُ عَلَى اللهِ مَنْ سے تقار سے کوسے میں مدخم کیا گیاہے۔ضمیرفاعل جمع مذکر غاسب کُلیِّ شَینُطلِی (بعنی النتیاطین) کی طرف راجع ہے ۔

ے اکٹسکڈ الگ عنلی ر اکٹسکؤ۔ اسم جمع معرف باللم مجرور ۔ جاعت ، اس سے مرادفر سنتوں کی جا عت ، اس سے مرادفر سنتوں کی جا عت ہے مالائکہ کے سردار جن سے امور عالم کے انتظام کا تعلق اس کے مقالم میں الملؤ الا سفال بعن جن وائس کی جا عت ۔

— کف قافی منادع مجول جمع مذکر فائب و فکانی مصدر (باب خرب) ان براانگان مینک کرمای عابی ماین بر مجواؤکیا جاتا ہے۔ ان بر دیجے ہوئے سعلے مایے جاتے ہیں ۔ وہ دھ کیانے جاتے ہیں۔

کے الفت نائی کے معنی تھنکنے کے ہیں۔ مثلاً فَاقَانِ فِنِهِ فِي الْبَيَّدِ (۳۹،۲۰) محبرتواس کو دریامیں موال نے دعینک ہے،

مبیرو اس و کر پر پایدن کست کر پیات سے ہا۔ ادر تبک گفت نی بالک کی بالک کی الباط ل (۲۱: ۱۸) بکہ ہم پیج کو حجو ٹ پر کھینے ارزی استعارہ کے طور برکسی پاکدا من عورت برزنا کا عیب نگانے کو بھی قذف کہتے ہیں ۔

ے حَذَا مِنْ اَکْ قَاصِبُ موصوت وصفت وَا صِبُ اسمِ فاعل واحد مذکر و صَبَ اللهِ فاعل واحد مذکر و صَبَ اللهِ عَذَا مِنْ اللهِ واحد مذکر و صَبَ اللهِ عَنْ اللهِ عَذَا لِهِ عَنْ اللهِ عَذَا لِهِ عَنْ اللهِ عَذَا لِهِ عَذَا لِهِ عَنْ اللهِ عَذَا لِهِ عَنْ اللهِ عَذَا لِهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَذَا لِهِ عَنْ اللهِ عَذَا لِهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ الل

= خَطِفَ دِباب سمع ) خَطُفَة گُرِخُطُفُ مصدرسے ماضی کاصیغہ داحد مذکر فاسّب ہے ۔ اس نے امکیب لیا۔ اکٹخُطفَه مجھٹا ۔عضو۔جس کو درندہ جھٹا مادکرجیم سے اثار ہے جائے۔ یاانسان کسی زندہ جانور سے کا طربے ۔

ے اَلُخَطُفَدَّ - خَطِفَ يَخُطُفُ كامسد بن نصب بوج مسدر كے ہے ياكہ

بوج مفعول ہر ہونے کے۔

بوبہ موں بہ ہو ہے۔

جوبہ موں بہ ہو ہے۔

خا نُبُعَ کُر ۔ بیں فَ تعقیب کا ہے اُ نُبُعُ اِ نُبَاعُ (افتحال سے ما فنی واحد مذکر غامت کا صدفہ ہے۔ کا ضمیر مفعول واحد مذکر غامت مئن موصولہ کی طرف راجع ہے تواس سے پیچھے لگ گیا۔

= شھائے تاقبے موصوف وصفت، میتھائے کے معنی بلند شعلہ کے ہیں۔ خواہ وہ حکتی ہوئی آگے کا ہو یا فضا میں سی عارضہ کی وجہسے بیدا ہوجائے۔ اس کی جع اُشھائے برم مار در در م

شُهُبُ شُهُبَانُ سِهُ

- تاقیک رصغراسم فاعل دامد مذکرر تفویک مصدر اکتافیک اتناروشن کردنی بارگذش ایناروشن کردنی بارگذرمایش .

والتانب امل من ثقبة سے ہے جس كمعى سوراخ كے بير

شْهِ كَا حِنْ نَا قِبْ الكية يزروسن ستعله

۳۰: اا == فَا مُسْتَفَتِهِ فَدَ - استَفَتِ - السُتَفَتَ اعْ (استفعال) سے فعل امر کامسیغ واحد مذکر حاحز - الا ستَفاء کے معنی الا ستخباد عن امرِ حدث کسی نے امرے متعلق خردریا فت کرنا ۔ نوجوان کوفتی اس کی نئی نئی جوانی کے کاظ سے کہتے ہیں ۔ متعلق خردریا فت کرنا ہے مشرکین مکر کی طرف راجع ہے ۔ جھے مذکر فائب مشرکین مکر کی طرف راجع ہے ۔

خطاب یباں بنی کریم صلی الشرعلیہ وسلم سے ہے۔ تُو ان سے پوچ ، فَ

فصیعت کا ہے اور تعقیب کا بھی ہوسکتا ہے.

= أَ تَشَكَّرُ افْعَلَ التَّفْفِيلِ كَامِيغِهِ عَلَى رَيادہ سخت رَبِيادہ مضبوط رَبادہ مُشكل مِ الله النّفور بدائش و بطور بدائش و بعد انتش و بطور بدائش و بعد انتشار الله مَ مَنْ عَطَفْ ہے مَعَى از وج بدائن موسولہ ہے تَحَلَقُنْ الله عَلَمَ مَنْ مُوسولہ ہے تَحَلَقُنْ الله اس كا صلہ ياوہ (دو برى مخلوق) حب كوہم نے بيدا كيا ہے از قتم ملائكہ و جن و آسمان ، زبن و مُحابِنَيْ مَهَا و سورج و جا مذرب تا ہے و فيره و

ادرم گرقران مجیدای سے فکا فی قدی کی کیا ھا مکائ عکی التظینی ۲۸۱: ۳۸)

ای مان میرے کے گارے کو آگ نگاکر دانیں مجادور لازیب اس چیزکو کہتے ہیں جوکس عام بر میں دست سے ثبت ہوجا کے اور تھیں ہے ۔ لازی کے لیون کو کہتے ہیں جوکس عام بر میں دست سے ثبت ہوجا نے اور تھیں جا کے ۔ لازی کے لیون کو کہ کا میں ماعل واحد مذکر کا میز ہے بعن جبلنے والا۔ لیدار۔ لازم ، جم جانیوالا۔ طِینِ کَذَیب، لیسداد گارا۔ جبکی مٹی۔ کی دیں ہے ہے ہوئے والا۔ لیدار۔ لازم ، جم جانیوالا۔ طِینِ کَدُن ہے۔ لیسداد گارا۔ جبکی مٹی۔

١٢:٣٤ - بكل ما مبروح المعاني رفطان بن :-

ہم بہ ہے ہے۔ سابر وہ میں سور بی بید کو کہ ہے۔ سیکن علامہ بانی بتی رج تعنیر طہری میں فرماتے ہیں ۔

مبل ابتداتیہ ہے کلام سابق سے گریز کے لئے نہیں ہے بلکہ ایک مقصد سے دو سرے معقد کی جانب انتقال مطلوب ہے ۔ بینی رسول التم ملی الله علیہ وہم اور کفار کی حالت بیان کرنا ہے ، بعنی ایک طرف تعجب اور دو سری طرف مذات و تمسخ ۔

ہے ، بعنی ایک طرف تعجب اور دو سری طرف مذات و تمسخ ۔

ہے عیج بہت ۔ عیج بت کی بی جی سری مصدر سے ساحتی کا صغود احد مذکر ما ضرب تو تعجب کے ایم بینا جانا ہے ، اور خوا جا

عَکیَبُ اس حالت کو کہتے ہیں کہ جوکسی غیر معمولی بات کو دیکھنے سے انسان سے اندر بیا ہوماتی ہے۔ عجمیدی میں بھی بہی حالت مراد ہوتی ہے۔ لفظ عجب کا اطلاق صرف حالت پر بنی ہی نہیں ہے بلہ غیر معمولی چیز رہمی ہوتا ہے۔

الشرتعالي فرماتا سيعد

اکان کیناک عکجیاات اک اُؤکیکالی دیجل منه اور ۲:۱۰) کیا یامر توگوں کے لئے ایک کی بیامر توگوں کے لئے جیب ہے ۔ لئے جیب ہے ۔

ما ده محبب كازباده تراكستمال و اطلاق زياده تران چزون يا باتون كے كئے بوتا جو آدمى كو بہت زياده تراكستمال و اطلاق زياده تران چزون يا باتون كے كئے بوتا جو آدمى كو بہت زياده حسين نظراً بن اور لسنديده بول ، اع بجكتني محك ذا مصحب بات بہت بند آئى ۔ رخو لصورت معلوم بوئى )

الشرتعالى في فرسايا يها

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تُعْجِيكَ قَوْلُهُ لِمَ: ٢٠،٧١) اورلوكون مِن السِا آدمى بصحبَ

بات بخد کولپندا آتی ہے یا آئے تھ کا انگفاک نئیا تک (۱۰،۱۵) کسانوں کواس کا سبزہ خوسٹس تھا۔ یا عصب دسبکھ من نشاب : تتہا سے رہ کونوجان کی یہ بات بہت لبندا کی ۔

اوراً گرکوئی امر بہت بُرا معلوم ہو تواس کے لئے بھی لفظ عبب استعال بوتا ہے مثلاً مثلاً عَجَبْتُ مِنْ مُبِخُلِكَ وَحِرْصِكَ مِ مِحْتِرِی تَجْوسی اور حرص بہت بری معلوم ہوتی سے نتاہ کہتا ہے ہیں :

ہے۔ نتاء کہتا ہے :۔ شینٹان عَجینہانِ ہے ماائر کرمن کئے ۔ شیخ میتصنی کَصِیکَ مَیْسَکُ مِیْسَکُ مِیْسَکُ مِیْسَکُ مِیْسَکُ مِیْسَکِ دوباتیں عیب رئری نابسندیہ ہیں دونوں برن سے زیادہ ٹھنڈی ہیں۔ ایک وہ بوڑھا ہو بچر نبتا ہے اور دوسرا وہ بچر حو بوڑھا نبتاہے۔

اور کھی کسی حبزی کنرت ظاہر کرنے کے لئے صیغہ تعجب ستعمال کیاجا تا ہے رخواہ وہ کرائی کی کنرت ہو یا احجائی کی مجیسے مکا اکٹر مکھ وہ کس قدر سخی ہے اور مکا آجھ کھڑوہ کس قدر جاہل ہے نے ان مثالوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سخاوت اور جہالت نویر معمولی اور بے مثال ہے ،

تعبض عسلمار کے نزد کیے کسی جیز کا سبب نہاننے کے وفت آ دمی کی جو حالت ہوتی ہے اس کو عجب کہتے ہیں۔ اسس نبیاد برعجب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاسکتی ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم محیطِ کل ہے ۔ تعبض نے کہا ہے کہ کسی جیز کو طراحا ننے کے وقت آدمی کی جو حالت ہوتی ہے اس کو عجب کہتے ہیں ۔

ان دونوں تشریحوں کا مال کوئی نیا نہیں ہے بکہ دونوں کا مطلب وہی نسکتا ہے ج پہلے ذکر کردیا گیا۔ کہ غیر معمولی جیز کو دیکھنے سے انسان کی جوحالت ہونی ہے اس کو عجب کہتے ہیں۔ کیونکہ آدمی بڑا اسس جیزکو سمجھیگا جو غیر معمولی ہوگی اور جس جیز کا سبب معلوم نہودہ مجھی غیر معمولی ہوتی ہے (تفسیر منظم ہی)

عَجِبُتَ مِیں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم سے ہے اس تعجب اور کھار کہے مذاق کی نحی صورتیں ہیں ۔ مثلاً ہر

ا:۔ اَپ کولفین عاکہ قرآن جیسی منزل من اسٹر کتاب جومعیزہ سے کم نہیں اس کوسسن کر سرسننے والا ایمان سے آئے گا۔ نیکن ایپ کوتعجیب کہ یہ منترکین نہ صرف ایمان نہیں اوٹے لیکن ایپ کوتعجیب کہ یہ منترکین نہ صرف ایمان نہیں اوٹے لیک اللہ منداق کرتے ہیں۔

رہ، ہا دجود کیہ یہ توک آپ کومها دق والمین مانتے ہیں اور آپ کی صدافت کے ہارہ ہیں۔ معجزات ہمی دیمہ کیے ہیں۔(مثلاً شقالقمروغیرہ) تسکین تعجب ہے کہ تھیر بھی آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کی ہاتوں 'و تمسخراڑاتے ہیں :۔

ہیں اور اپ می ہانوں و مسیح ارائے ہیں :۔ رم ) ہادجود کیمند وند تعالی کی قدرت کے نمونے از قسم تخلیق زمن واسمان، ماہ ومہر، کما کہ جن والنس - ان کی نظردں کے سامنے ہیں اور وہ یہ سامنے بھی ہیں کہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں سکین تعجب سبے کہ بعث بعدالموت سے مسکر ہیں .

ریم ) آپ کے تعب کا مذاق اڑا تے ہیں۔ \_\_\_ کیٹ خوون کے سفارع جمع مذکر غائب سکنے شکر باب سمع ) سے مصدر 'وہ مذاق نبا ہیں وہ عظم کرتے ہیں ۔

٣٠: ٣١ = مُحتِوْدُا - ما عنى مجهول جمع مذكر غاستِ ما عنى نمعنى حال - ان كوفعيمت كى جاتى سے -

به: بها \_ المكفّر نشانی ـ دلیل ـ معزه ، مسكم خداوندی ـ آلیت ، لین جب انبات رسالت كم متعلق ان كو جه معزه دكها یا جا با دلیل دی جانی ہے اس كو بهاں البه كها گیا محزت ابن عباس رفز نے فرایا ہے كه اس سے مراد شق القمر كا معجزه ہے ـ حرت ابن عباس رفز نے فرایا ہے كه اس سے مراد شق القمر كا معجزه ہے ـ وه مذاق الرائے بي مفارع جمع مذكر غائب ـ استسخار (استفعال) مصدر وه مذاق الرائے بي ـ باب استفعال یا مبالغ کے آیا ہے ای بیبا لغون فی السخریة ویقولون ان مسحر استفعال یا مبالغ کے آیا ہے ای بیبا لغون فی السخری اور کہتے ہیں کہ یومری جادو ہے ۔ یا طلب ما ذہ کے لئے ہی بیطب بعض من لعض ان لیسخرہ خا ایک دور سے کو اس می وی از ان ایر این نافیہ ہے ای بطلب بعض من لعض ان لیسخرہ خا ایک دور سے کو اس می وی از ان نافیہ ہے ۔ کا میان نافیہ ہے مین اما یک وی نام جودہ دیکھ ہے ۔ کا میان نافیہ ہے ۔ کا میا

بِي رَبِينَ مَعِزِهِ) ٢٣:٣٤ = ءَ إِذَا مِنْ وَكُنّاً ثُرَابًا وَعَظِامًا ءَ إِنَّا لَمَنْعُونُونَ َ اصلى

مبارب سے ،۔ أَ نَبُعُتُ إِذَا مِنْهَا وَكَنَّا مُرَابًا وَعِظَا مَّاءَ إِنَّا لَمَبُعُوثُوثَ - مَن مِن حمدِ فعليہ کی بجائے حملہ اسمبہ نرار اسکار کے لئے لایا گیا ہے ۔ اور اِ ذَا ظونِ زمان کو مقدم کیا گیا ہے عَوا ذَا مِن ہمْ ، و سنہ میں سکاریہ ہے اس انکار کی تاکید کے لئے عَوا نَا میرے

بہ بررم اول نامکن ہوگا۔ کمبنت نون کی بھی لام تاکید کا ہے۔

ہم: بواسے آوَا مَارُ نَا الْاَقَ کُونَ ہ ای آئِ نَا لَکَوْنَ اَوَ الْبَاءُ نَا الْاَوْلُونَ مَا مَنْ مُونِ لَا الْمَالُونَ اَوَ الْبَاءُ نَا الْاَوْلُونَ مَنْ مُنْعُونَ لُونَ اَوْ الْبَاءُ نَا الْاَوْلُونَ مَا مَا مُنْعُونَ لُونَ اللّٰ الْمَالُونِ لَا اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

اس على عطف طبرسابقة مَا إِنَّا لَمَنْ عُوْلُونَ برب.

نَجُونًا سَخْتُ آواز، كُوك داراواز، حِعْرى، وانس وبيار

منجو کا لغوی معنی ہے ہیکاکر نکال دیا۔ اور جمیح کرروک دیا۔ مثلاً کہتے ہیں ،۔
منجو کا لغوی معنی ہے ہیکاکر نکال دیا۔ اور جمیح کرروک دیا۔ مثلاً کہتے ہیں ،۔
منجوالوا عی عنه چوا ہے نے اوائ کر کریوں کو روک دیا۔
اس سخت اَوَاز (نفخ دُوم: صور کا دوری دفعہ بھونکا جانا) کانتیجہ فوراً اس طرح سا

ا کے عصافی اور اور افتی سخنت آواز کا نتیجہ نمودار ہواہوگا۔ بعنی نفخ اقل کے بعد سب آئے گا جس طرح راقل نفخی سخنت آواز کا نتیجہ نمودار ہواہوگا۔ بعنی نفخ اقل کے بعد سب نورًا مرحابیں گئے۔ اور نفخ نے دوم کے بعد نورًاسب قبروں سے نسکل کھڑے ہوں گے ا سے فیا ذا ھے مُدَینہ ظوروئ ۔ فیا ذکا مفاجاتیہ ہے اور بووہ دیمے مہوں گے اور قیا بعنی ایک کڑک دار آواز ہوگی اور لوگ بیکا کی قبروں سے نسکل کھڑے ہوں گے اور قیا کے منظر کو انبی آنکھوں کے سامنے دیکھ میں ہوں گے۔

ہے: ۲۰: سے لیو ٹیکنا ۔ کا چسرت و ندامت، بائے انسوس، بائے ہماری موت، ہائے ہماری موت، ہائے ہماری موت، ہائے ہماری موت، ہائے ہماری تباجی ۔ تیا جماری تباجی ، رسوائی ۔

= یکی نم الدین مناف مضاف الیه ، خرار و سزا کا دن مدنی مین مینی کامصدر رباب سزب سے دائ میال میلی الیم آر الی سلام تیار دین اسلام قبول کرنا مین کثیر المعانی نفظ ہے دمیزار ، اطاعت ، شریعیت مبدله دینا ماطاعت کرنا مکم ماننا مشریعیت مبدله دینا ماطاعت و مناکه الله تی سے ا

یہاں اس آیت ہیں روز صبرار ومنزا مراد ہے۔ جس روز اعمال کا بدلہ دیاجائیگا ۲۱:۳۰ کھنڈا یَوْمُ الْفُصُلِ الَّهِ فِی کُنْتُمْ مِیام کُنْکُو بُوکُنَ ہ بہی فیصلہ کا دن ہے جے تم جھٹلا یا کرتے تھے۔

ابفن مفسرین کے نزدیک تو بیخ و تقریع (حصر ک وملامت سے طور پر ملائکہ کا کلام ہے جو کفارکے لیو ٹیکنا ھاڈ ایکوم المدین نے جواب میں دیا گیا۔ ان لعظ سے نزری سے عدرافی در سر بھال میانیة میں سر میں تندم وہر ہے۔

اور لعبض کے نزدیک ریمنی کا فروں سے کلام کا نتمہ ہے اور مُتککِّد بُون کی سکانہی کا

للام بست میں بدونوا۔ حَشَّرَ بَیخشر کُ بابنص حَشُولُ مار بیفالر ۲۲:۳۶ = اُخشونوا۔ حَشَرَ بَیخشر کُ بابنام جمع مذکرِ ما حز کا صنع ہے۔ تم اکتما کرد!

= اَزُواَجَهُ هُرِ مِضافُ مِضاف اليه - ان کے ازواج - اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں ۔

اس سے مراد کفار کے ہم مشرب لوگ ہیں جوا بنی کی طرح ہیں ۔ بعنی سود خوار سود
 خوار دن کے ساتھ ، مشرا بی شرا بیوں کے ساتھ ۔ زانی زانیوں کے ساتھ ۔ وغیرہ دغیرہ
 ۲ ہے۔ حضرت حسن تعبری کے نزد کی اس سے مراد کا فروں کی مشرک بیبیاں ہیں ہیں ۔
 ۳ : ۔۔ کا فروں کے چلے اور سپروکا د۔

= مَا كَانُوْ الْعُبْتُ كُوْنَ ، بِي مَا مُوسُولُهِ .

اُخشُوُ وَا۔.. مَنفُولُونَ و يه اللّٰهُ كَا مَلائِهُ كُومُ مَ ہِ اللّٰهِ كَا مَلائِهُ كُومُ مَ ہِ اِللّٰهِ اللّٰهِ كُومُ مَ ہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّ

ال كو لے جاؤ۔

ہرایت کے اصل معنی فائدہ مندراہ تبلانے کے ہیں۔ تیکن بہاں نہم ( طنزًا وہ تہاؤً) اس کا استعال ہواہیے جیسے اور مگہ قرآن مجد میں ہے فکت کے ہے کہ ایک استعال ہواہیے ہیں۔ اور مگہ قرآن مجد میں ہے فکت کی ایک نیم (۱۹:۲۳) ان کو در د ناک عذاب کی خوشنجری سنا دو۔

ے صوراط الْحَجِنِم مرمناف مضاف الله دوزخ کاراسته ۲۳: ۲۳ الله وقفی الله واؤ عاطفه فی الله واؤ کاراسته ۲۳: ۲۳ وقفی الله واؤ کا طفه فی الله واؤی الله واؤی که و وقفی الله واؤی که و وقفی که و که و واؤی که مان کا صغه واحد مذکر خاست به اس کا مضارع باب صب سے یکی فیفی ہوگا مثال کے قاعدہ کے مطابق دو

ن در کہ جو واؤکر مضارع کی علامت مفتوح اور عین کلمہ مکسور کے درمیان ہو ابردر کیفُعیل کا سے حذف کر دیا جا تیگا ،،

مضارع كاصيغه واحدمذكرغاسب يكقيف بهوكار

اور صیغه امرکے متعلق قاعدہ ہے کہ ،۔

دو کہ مضارع ما حزمعروف کی عملامیتِ مضارع کو حذف کیا جاہے۔ اگراسکا مالعدمتیک ہے تو آخر حرف کو حزم دے دوی

کندا تقیف ( مضارع دا حد مندکر ماصری کی تاکه (علامت مضارع) کومن ذکر

فاء کو جزم دی۔ قِیف ہو گیا۔ اس سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ قِیفُٹوا ہو گیا۔ یا اصل میں اِدُ قِیفُوْا حقا۔ واد حرف علت بوجہ کسرہ ساقبل گرگیا۔ اورالفٹ

مسرت علت ہوہ کسرہ سابعہ کے گرگیا۔ قیفی ا بن گیا۔

می فعل لازم بھی اُستعال ہوتا ہے اور متعدی تھی۔ یعنی کھٹراہونا۔ یا کھٹراکرنا بہاں بطور فعل متعدی مستعل ہے ھے نمہ منمیر مفعول جمع مندکہ غاسب۔ ان کو کھٹراکرو ان کو تحقیراؤ ۔ان کو روکو ۔

ان سے یو جھاجا ئے گا- ان سے بازیُس ہوگی ؛ س: ۲۵ = مَالَکُمُدْ- مَا استفہامیہ سے ماکٹی منہیں کیا ہوگیا ہے ؛ کے مالی ۲۳ الصفت ۲۳ کے مالی السفت ۳۰ کے مالی السفت ۳۰ کے مالی منفی جمع مذکرہا حر تشاکش کَفَا عُلِمُ ہے معدر تم آئیں میں اکی دوسرے کی مدد کیوں بنیں کرتے۔

مَا لَكُثُرُ لاَ تَنَا صَوُونَ - يَعِمِ مَعْن طَنزًا اور استبزاء ك طور كَهاكما که دینامیں تو امکی دوسرے کی مدد کی اتنی فی صینگیں مار اکرتے تھے اب وہ دم خم کیاہوا ٢٢٠٣٠ = بَالْ هُمُ الْبَوْمَ مُستَسْلِمُونَ و مَلْ حِن اصراب سي بعني ان كا اکی دو سرے کی مدد کرنا تو کہارہا وہ تووہاں اس روز بھیگی بلی بنے سرت لیم مکتے ہوں گے۔ اَکْسَوْمَ سے مراد روز قیامت ہے۔ مستسلِمُون اسم فاعل جمع مذکر مرنوع- إسْيِسْلَةً مُ ﴿ وَاسْتَفْعَالَ مُصْدِرَ وَسُلَّمُ مَادَهُ وَمَا نِهِ وَارْبُونَا لِهِ أَبِ کوسپرد کردییا -

حفرت ابن عباس ط نے اس کا ترجم خاصع و ن کیاہے۔

٣٠: ٢٠ = أَ قُبِكَ ما عنى واحد مذكر غاب م إِقْبَالُ مصدر رافعال ، اس في رُخ کیا- وه متوجه ہوا۔ وه آگے آیا۔

= بَعْضُهُ مُ مَا يَعْجِنَى -ان مِن سے تعبض تعبض كى طرف تعنى اكب دوسرے كى طرف ۔ مرادسردار اور ان کے جیلے۔ پاکافراور ان کے ساتھی تیطان۔ سَنَاءَ لُؤنَ منارع جَع مذكر غابَ تَسَا أُولُ ﴿ تَفَاعُلُ ﴾ مصدرے۔ سال . ما ده اکب دوسرے سے بوجینا۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں وہ اکب دوسرے سے رطورز جرسوال وجواب كري گے- يا با تم حمكر بن كے- اكب دوسرے كوملا مت كري كے! ٣٠: ٣٨ هـ قالُوُا- ضمير فاعل جع مذكر غاسب ممراه شدگان - أثباع سيروكارو ل ك ك ہے جو گراہ کنندگان سرداران کی تحریض وترغیب سے راہ راست سے مبطے کر کفرکا ارتکاب كرنے ككے تھے ان كے مخاطب ان كو كمراہ كرنے والے رؤساً يا مبنيوار ہوں گے-\_ كُنْتُمْ تَاْنُوْ نَنَاعِيَ الْبَعِيْنِ رِ اليمين كِمعَى العَوْةُ والقَّدِى لَا ایتاء عن الیمین کے معنی محاورہ میں زوراور دباؤ ڈ النے کے موتے ہیں۔

لینی تم ہم پراتی سرداری اپنی طاقت وسطوت کا دیاؤڈ الاکرتے تھے۔ ٢٩: ٢٩ ك كَالْمُوْا - - . ينفقه مراه كرنے والے بيٹيواؤں كى طرف سے محراه ہونے والے چیوں سے خطاب ہے۔

۔۔۔ است میں کے دہاؤ ال کرتم کو گمراہ کیا تھا؛

بلکاصل میں تم خود ہی ایان نہیں لائے تھے۔

٣٠: ٣٠ = طُغنِيْ اسم فاعمل جمع مندكر بحالت نصب وحرِّ علمی لیطفی اربا نفس طُغنی کیطفی اربا نفس طُغنی کیطفی و با فیخ و اسم فاعمل مدر مدسے گذرجانا و طغی لیطفی و طغنی کیطفی و با فیخ و سمع کا مربانا مسمع کا طغنی و با فی مصدر کافر کا کفرین علوکرنا و باطلم و نافر مانی مدسے گذرجانا طبعی تن و نافر مان ، سرکس ، معصیت میں حدسے برُّھ جانے و لے و کیاں نعمیب بوجہ کہ نشخ کی خرکے ہے !

آبت ۲۹ کی طرح یہ آتیت بھی گمراہ کرنے والے مینیواؤں کی طرف سے گمراہ ہونے و لاے چبلوں سے خطاب ہے۔ اسی طرح ہی اگلی اتیت ہے۔

، ۳۱: ۳۱ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ مَ تِبَنا . سِ بهائ رب كافول بهائے فلاف سج تابت ہوگیاہے۔ یا ہم ربلازم آگیا ہے ؛

حَق کی تشریح کرتے ہوئے را عب اصفہان مخرر فراتے ہیں !-

حق وہ قول یا عمسل ہے ہو اسی طرح واقع ہوجس طرح برکہ اس کا داقع ضروری ہے اور اسی مقدار ادر اسی دفت میں ہوجس مقدار اورحبس وفت میں اس کا ہوتا وا حبب ہے !

بنانج اس اعتبارے کہاجاتاہے کہ متہاری بات یا متہارا فعل حق کے قرآن مجید میں ہے جانج اس اعتبارے کہاجاتاہے کہ متہاری بات یا متہارا فعل حق کے قرآن مجید میں ہے کہ ذاک حقت کیلومت کے تقاضوں کے مطابق استیاد کوا ارشاد تابت ہور کرا اکتحق ۔ وہ دات جو حکمت کے تقاضوں کے مطابق استیاد کوا کیاد کرے ایم عنی میں باری تقبالی بوخق کا لفظ ہو لاجاتا ہے۔ شکا مرکز والی الله و مؤل الله حق الکھت ۔ در ایم میں باری تعبار کے باس والب بالائے مالک برحق خدا تعالی کے باس والب بالائے مائم و گئر ۔

. ... ۳) نیز ہر دہ بیز جو مکمت کے مطابق ہیدا کی گئی ہو حق ہے اسی اعتبارسے کہا جاتا ہے کہ اسٹر تعالیٰ کا بہ فعل حق ہے ۔

قول سے کیامرادہے ، مندرج ذیل آیات پر نور کیج' ۱ ۱:۔ وَقَیْتَضْنَا لَهُ مُرِقَّوَنَاءَ فَوَنَیْنُوا لَمَهُ مُ مَثَّا بَابُنَ اَکْدِیْمُ وَ مِسَا خَلُفَهُ مُرْدَحَقَ عَلَیْهِ مُرالْقَوْلُ فِی اُمْسِدِقَلُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ مُرالْقَوْلُ فِی اُمْسِدِقَلُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ مُر المصفحة المحراجانا مم برصادق آتاب اس طرح رب تعالی کا قول پورا ہوگیا،

المحراجانا مم برصادق آتاب اس طرح رب تعالی کا قول پورا ہوگیا،

المحکمت ولم نے۔ احب ضاوند تعالیٰ کا قول پورا ہوگیا اور جہنم ہم بر لازم ہوگی۔ تواب ہم اس جہنم کے عذاب کا) مزہ حکھنے والے ہیں۔ (یعنی ہم سب گراہ کرنے والے بھی اور گراہ ہونے والے بھی مصدر غوی ماد ہ ۔ گراہ کرنا۔ ہم نے تم کو گراہ کیا۔

النجی التو منت کی صدر سے جسے کر قران مجید میں ہے قبل تنبایت التو منت و سے النجی التو منت و سے در آن مجید میں ہے قبل تنبایت التو منت و سے در آن مجید میں ہے قبل تنبایت التو منت و سے در آن مجید میں ہے قبل تنبایت التو منت و سے در آن مجید میں ہے قبل تنبایت التو منت و سے در آن مجید میں ہے قبل تنبایت التو منت و سے در آن مجید میں ہے قبل تنبایت التو منت و سے در آن مجید میں ہے در آن میں سرصاون کھل صکی ہے ۔

مین الغی (۲: ۲ ه ۲) ہدایت گرای سے صاف صاف گھل میکی ہے۔

الفی کا کُنا عَلٰوئِنَ جارستا نفہ ہے اور حبہ ما قبل کی علت ہے۔ تحقیق ہم خود ہی گراہ مطلب یہ ہے کہ ہم خود بھی گراہ سے اس لئے ہم نے ہم کو مجی اسی را سے بر جلئے کی دعوت دی۔ ایماندار تم بھی ندتھے لینے حق خود اراد ست کا استعال کرتے ہوئے تم نے بھی ہاری گراہی کارا ست امنیار کیا۔ اس طرح ہم ددنوں فرنق برابر عذاب جہنم کے سزاوار ہوئے۔

گراہی کارا ست امنیار کیا۔ اس طرح ہم ددنوں فرنق برابر عذاب جہنم کے سزاوار ہوئے۔
عُونِینَ اَلُغَی ہے اسم فاعل کا صغیر جمع مذکر ہے منصوب بوج جرگنا ہے عنوین آ کُنٹی ہے اسم فاعل کا صغیر جمع مذکر ہے منصوب بوج جرگنا ہے ہو۔ سے اس فاعل کا شخی جمع مذکر ہے منصوب بوج جرگنا ہے جو یہ سوال دجواب کر سے ہوں گے ابھی گراہ کنندگان دگراہ شدگان۔

بریا و فارور به رسب رف سابان و ما تبسیس سوال وجواب کرتے ہوں گئے : سے کین مسیّن د وہ دن رجس دن وہ آبس میں سوال وجواب کرتے ہوں گئے :

لعنی روز قیام*ت ِ*۔

٣٠: ٣٣ = اَلَمُحُوِّ مِنْ َ اسم فاعل جمع مذكر مجرود بعن كفار ومنتركن -ابن مطلق صورت ميں يہ نفظ جہاں جہاں قرآن مجيد ميں اياہے اس سے مراد كافرى ہيں = مُشْدَيَرِ كُوْنَ - اسم فاعل جمع مذكر مُشْدُيْرِكُ واحد اِسْتُنْوِ الْكُ (افتعال) معدر۔ شرك ہونے والے - ساجھی -

٣٠: ٣٥ = عِ نَهَ مُهُمْ مِن صَي جَع مذكر غاتِ مُشَاتِ كُوْنَ كَ طرف راجع ہے استراری كامینہ جَع مذكر غائب ہے۔ وہ كحبر كاكرتے تقے۔ وہ بڑے ہے استكبار كياكرتے تقے۔ وہ بڑے ہے وہ استكبار كياكرتے تقے۔ وہ بڑے ہَنْ دُونَ واؤ عاطفہ ہے كَفَولُونَ اى كانوا ليقولون اور كہاكرتے ہے اَبْتَا بِن الف استفہامیہ ہے۔

٣٠: ٣٨ == إِنْنَكُمْ لِكُذَ الْمُقتَوا الْعُدَوْابِ الْهُ لِينِيدِ لام تاكيد كاب وَالْمُقْوُا موصوف وصفت مل كر مضاف اليه - بيخطاب سے محربين سے الے مجرموا بى تم ضرور

٣٩٠٣٠ = تُجْوَوْنَ مضارع مجهول جمع مذكرمان محبَوَاء كرياب صب

مضاف مضاف اليه مل كرمستنظ منقطع صَمْير تُجُوزَونَ سے .

اَلُهُ خُلَصِينَ اسم مفعول جمع مذكرها ضرعيبًا دَا للهِ كى صفت ہے " (مستنظ منقطع سمن منصوب ہونا ہے مدیں وج عِبَا کہ منصوب ہے) معنی کلام ہوں گئے:۔

و لكن عبا دالله المخلصين يجزون اصعافًا مضاعفة بالنسة

کُلُوکُ کُلُوکُ کُرُوکُ کُرُوکُ کُلُوکُ کُلُوکُ کُلُوکُ کُلُوکُ کُلُوکُ کُلُوکُ کُلُوکُ کُلُوکُ کُلُوکُ کُلُوک رزق ممیگا صبح وشام دیعنی بردفت حب و ، چاہیں گے ۔ ۳:۔ قتاد ، کے نزد کی الونق المعلوم سے مراد الحبنۃ ہے ج الم ۲:۳۷ سے فَوَاکِ اُسِیل امیوے ۔ فاکھکے واحد بیر بزنی کا بدل ہے۔ ان فریک کریں اسرمنعات سے تفدین کی تکمیت کم

لفظ خواك كاستعال كمنعلق صاحب تفهيم القرآن تكمق مين :-

اس بی ایک لطبف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جنت میں کھا ناغذا کے طور برنہیں بلکہ لذت کے لئے ہوگا۔ لین وہاں کھا نااس غرض کے لئے نہیں ہوگا کہ جسم سے خلیل سندہ اجزار کی جگہ دورے اجزار غذا کے ذریجے فراہم کئے جائیں کیو تحاس ابدی زندگی میں سے سے اجزائے جسم تعلیل ہی نہ ہوں گے با ندار می کو مجول کے گئی جواس دنیا میں تملیل کے عمل کی وجب سے لگتی ہے اور نہ جسم لینے آپ کو زندہ سکھنے سے لئے گا۔ اس بٹار پرونبت کے وجب سے لگتی ہے اور نہ جسم لینے آپ کو زندہ سکھنے سے لئے غذا مانگے گا۔ اس بٹار پرونبت کے ان کھا نوں کے لئے "خواک ہی تف دیے کے خذا مانگے گا۔ اس بٹار پرونبت کے ان کھا نوں کے لئے "خواک ہی تف دیے کے خذا مانگے گا۔ اس بٹار پرونبت کے ان کھا نوں کے لئے تاب کو زندہ سکھنے سے جس کے مفہوم ہیں تف دیے کے تلذ ذکا میلو نمایاں ہے با۔

ے مشکر مُوْن ۔ اسم فاعل ، جمع مذکر اسر فوع اِکُوام ُ دافِعاکُ مصدرسے مسکر مشکر ان کا کُور مُوْن ۔ اسم فاعل ، جمع مذکر اسر فوع اِکُوام ُ دافِعاکُ مصدرسے معسنزز ۔ ان کی عزت کی جائے گی ؛ ان کی تعظیم و بحریم کی جائے گی ؛ اس عزت و حرم کی رسور ہم بہوسکتی ہیں ،۔

(١) الشرتعالي كي طريب منهري تواب اوران كنت تعمتون كي شكل مين .

رزق رجس کا دکرا دبر ہو جیا) کا بغیر کسی کسب و کتر و بغیر کسی تگ و دو ، اور بغیر کسی سی سوال سے معاصل ہوجانے کی صورت میں .

رس، روحانی نعمتوں کی عطائیگی سے ملعت هذا اشارت الی النعیم الروحانی بعد النعیم الروحانی بعد النعیم الحبیمانی۔

۳۲:۳۷ = جَنْتِ النَّعِيمِ مناف مغاف اليه . إلى اختصاص كيه عنه الى اختصاص كيه يه الى اختصاص كيه يه الى المنتسام الى جنة ليس فيها الدالنعيم مرايس باغات جهال راحتي بي راحتين بول گركتي سم كي كوني تعليف نه وگر و دهوپ مركس سے سوال كرنے كى صرورت م

٣٠:٣٠ = سُرُور - سَرِيْلُ كَ جَسِمَع - تخت - وه جس بركه تفائط سے بيھاجا تابت ۽ مُسُوُونُ سے مُسْتَق ہے كيونك نونشال لوگ ہى اس بر بيطتے ہيں -= مُتَقْبِلِيْنَ - اسم فاعل - جمع مذكر اسنصوب ، مُتَقَابِكُ واحد تقاً مُبلُ ا دِنْنَا اَسْنَ مُصَدِر - آمنے ساننے ، بیٹھنے والے ) فی کی نیست النگی مضاف مضاف الیه مل کر م کورکون کاظرف ہے اوراسی طرح علی سرور کے باغ میں ہونگے طرح علی سرور کی ساتھ کی نظرف ہے مگر کوکوئ کا یعنی را حتوں کے باغ میں ہونگے اسے مائے تنوں برمتکن ہوں گے ، جا۔ یہ ددنوں جسلے مگرکوکوئ سے معال ہیں ۔ بینی ، یہ در آن کا لیکہ دودہ را حتوں سے با نعوں میں ہوں گے۔ اور تختوں بر آنے سامنے متمکن ہوں گے ۔ اور تختوں بر آنے سامنے متمکن ہوں گے ۔ اور تختوں بر آنے سامنے متمکن ہوں گے ۔ اور تختوں بر آنے سامنے متمکن ہوں گے ۔ اور تختوں بر آنے سامنے متمکن ہوں گے ۔ یہ دونوں جلے اُدائین کی خبر بعداز خبر ہیں ۔

فی جنت النعیم " بجوزان یکون ظرفًا وان یکون حالگ وان یکون خبرً العبد خبر العبد خبر و کن الرعلی سور متقبلین ) \_ مدارک النزلی \_ بیر العبی منارع مجبول واحد مذکر فات. اطافَه الله به ۴۵ منارع مجبول واحد مذکر فات. اطافَه و افغال ، مصدر - الحکوف مصدر دباب نصر کے معنی کسی چیز کے گرد عبر سگانا - اور گھومنا کے ہیں - الظَّا یُعِنُ معنی چوکیدار جودات کو حفاظت کے لئے حبر سگائے ۔ کا ان کے ارد گرد مجر ایا جا ہے گا - ان کے در سان بہرایا جائے گا۔ بی حلاف عکیم می می می می می موسکتا ہے ۔ اور یہ ضمیر می می می موسکتا ہے ۔ اور یہ ضمیر می می می موسکتا ہے ۔ اور یہ ضمیر می می موسکتا ہے ۔ اور یہ ضمیر می می می موسکتا ہے ۔

الطواف كا فاعل كون سيء روح المعانى يم سع! وفاعل الطواف على ما قيل من مات من اولا والمشوكين قبال تكليف فى الصحيح ا نهم خدام اهل الجنة -

الطوات کا فاعل مشرکتین کی دہ اولاد جو سکتف ہونے سے قبل (یعنی صغر سخیب) ہی نوت ہو گئی ہوں صیح یہی ہے کہ وہ اہل جنت کے خادم ہوں گئے۔ ، یہ سے گئے تک موسید

اورجىگە قراَن مجيدىيى بى : وَ يَطُونُ فُ عَلَيْهِمْ وِلْدُانُ مُنْحَلَّدُونَ ٤٢٥ : ١١) نوجوان خدمت گذارج بميشه

اکیہ ہی حالت ہیں رہیں گے۔ ان کے پاس تھریں گے۔ یا۔ وکیطُوفُ عَلَیْہِ خِلْمَانُ کَبُھُ مُدُ کَا نَصْمُ لُوکُو مَّ کَلُنُونَ ۔ گے (۲۴: ۲۲) ادران کے آس پاس کڑے تھریں گے جوان کے لئے ہیں اور جوایسے ہوں جیسے چھیائے ہوئے موتی ۔

ے کُانیس ۔ اس بیالہ کو کہتے ہیں جو شراب سے تعرابوا ہو۔ خالی بیالہ کو تدح کہتے ہیں جا اُن کا وقد کا کہتے ہیں جو شراب سے تعرابوا ہو ۔ فالی بیالہ کو تدری کہتے ہیں یا اِناء ۔ اِن کا ن فارِغًا فکیس بہتے ہیں ۔ اگر خالی ہو تودہ کا سُن نہیں ہے

قران بجیدی جہال کے سے کا ذکر آیا ہے اس سے مراد نزاہ بھراہوا ببالہ ہی ہے اس سے مراد نزاہ بھراہوا ببالہ ہی ہے اس سے مین رخاب کی مفت ہے آگر یہ عکا تک یعین رخاب کی مین کے سے ہے ہوں کے معنی ہیں بان کا اس طرح سطح زمین پر جاری ہونا کہ نظر آسکے تو معین کہ بعنی معین کے معنی ہیں بان کا اس طرح سطح زمین پر جاری ہونا کہ نظر آسکے۔ بعنی معین کے ایسا جاتا ہوا یا نی جو آنکھوں کونظر آسکے۔ بعنی معین کے معین کے بدورن فعیل صیغہ معنی ہے اس صورت میں میم حوف اصلی ہے ؟

بغوی نے اس آیتہ کی تومنے میں تکھا ہے !

خمور جاربة فى الد مفار ظا هرة توا هاالعيون ليى جنت كى نهرولى الم بين والى شارب و الكور كالم المنظام الله المنظام المنظام الله المنظام المنظام

ب بیک آئے۔ سفید۔ بیاضی سے صفت منبہ کاصیغہ وا مدمؤن ہے اس کا واحد مذکر اکبیکش آتے گا اور بینیش جع ہے جو مذکروئونٹ دونوں کے لئے ہے۔ بعیضاء سے آئیس کی صفت ہے جسے بطور مؤنث استعال کیا گیا ہے۔ سفید ہوئی صفت بیالہ میں نزاب کی ہے۔

الحسن كا قول سے ١٠

ات خعوالحبنة اشد بياضًا من اللبن م جنت ك*انتراب دوده سع بعی* زيا ده سفيد بهوگی؛

ے کُنَّ اَ اَلَّا لَیْکُونِ اِنْکَ ۔ لَکَ کَا اَو مصدرہے اور زیادہ لذہ ہونے کی وجے سے اے دسترہے اور زیادہ لذہ ہونے کی وجے سے اسے دستراب کو مینہ لذکت قرار دیا ہے۔ یا کُنَّ کَا مُونٹ ہے کُنُ دُفُلُگ سے اور یہ صفت ہے ۔ اور یہ صفت ہے ۔ اور یہ صفت ہے ۔

٣٠: ٧٧ = كَ فِيها مَن ها صمير دامد مونت عاسب خُمُو كل طرن راجع ب (جو بيار مي موكى) بيار مي بوگى)

ے غُول مے خال یکھوٹا۔ دردِس مدہونتی ۔ لاَ فِیھا غُول کے اس سٹراب میں نہوئی مدہونتی ہوگی مذور دِسرنہ کوئی اور کاڑ جنت کی سٹراب سے متعلق تو اور مجگر ارنتا دالہی ہے ،۔

وَسَعَهُ هُوْمَ مَ نَهُ اللَّهُ مُنْ مَنْكُوا كَبَا طَهُونُ گار ۲۱:۷۱:۱۱) أور ان كا برورد گار ان كونها بت پاكيزه منزاب بلائے گا- ے یکٹو فوٹ کے نھا۔ مضارع مجول جمع مذکر خات نے زُب مصدر و باب خرب سے ان کی عشر و باب خرب سے ان کی عقل ماری جائے گی۔ نیز ک المُعاَء کے معنی کؤیں سے تدریگا سارا بانی کھینج لینے کے ہیں۔ اسی سے نیز ک و مجبول ، مقل کا بتدریج زائل ہونا۔ بہوش ہوجانا۔ خبطی ہوجانا ہے۔ یہ باب افعال وانٹوک ، ٹینٹوٹ سے بھی مضارع مجبول کا صیغہ ہوسکتاہے۔ بہر کیفٹے معنی ایک ہی ہے !

٣٠: ٣٨ = فَصُواْتُ الطَّوْفِ ؟ معناف مفناف اليه (يهودول) صغت ہے)
اہم فاعل جع مُونِثُ . فَصِوَّةٌ واحد قصَوَلَةٌ صُوْلاب نفر، فَصُوْلٌ . . عَتِ
الشّّنى كَسى جِيرِسے دُک جانا۔ اورقَصَرَ لَقَصِوُ رَضِب ، \_ فِی بَيْتِ ۽ گھريں روكے
ركھنا۔ قَصَرَ نَفَسُكُ عَلَىٰ كَذَا يَ كَسى جَيْرِيْ قَنا عِمْت كرينا اور دوسری جَيْرَى طُرف نبگاه نه

الطَّوُفُ - نظر- نسگاہ - فَصِوْتُ الطَّوْفِ - ابنی نگاہ کوروک سکفے دالیاں ۔ نگاہوں کو نیجا سکفے دالیاں جن کی نسگاہی غایت عفت کے سبب اوبرکوندا تھیں ، جو لیے شوہروں کے بغرکسی کی طرف آٹھوا تھا کریند دیکھتی ہوں ۔

وَعِنُكَ هُمُ مُ فَضِوْتِ الطَّرُفِ الطَّرُفِ بِهِمَا معطوف ہے جس كا عطف جلہ مالی کرہے ہے۔ بہت یا یہ موضع الحال میں ہے ۔ بعنی شراب سے لبرزیبالے ان کے درمیان گردش کرہے ہوں گے درال حالیکہ ان کے حضور الیمی حوریں ہوں گی جو اپنی نگاہیں انہی ہر مرکوذر کھیں گی اورکسی دو سری طرف نظرا تھا کرنہ دیکھیں گی ا

= عِينَ بُرى بُرى نوبجورت آئموں والياں ، زنان فراخ جنم - اَعَلَيْنُ - عَينَا عُ سے عِينَ عَرَجع مذكرو مُونِث.

٣٠: ٩٧ = كَا نَهَّنَّ عَكَاتَ حِمَاتَ مِن مثابه بفعل همُّ ضَيْرَ مِع مُونثُ غائبُ كَانَ كَا اسم رَّكُو يا وه سب.

اللہ انڈوں کو ہوا ہوں ہوسون دصفت بکیض بکیض کی جمع ہے بمعنی انڈ سے بکیض میں گئٹ کئے ہیں کہ اس میں بیاض (سفیدی) سکل طور ربائی جاتی ہے ا بیضہ کو بہضہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں بیاض (سفیدی) سکل طور ربائی جاتی ہے ا الحسن کے قول کے مطابق بکیض بمعنی شتر مرغ کے انڈے نے ہیں۔ شتر مرغ اینرانڈوں کو بوال و غالبہ سریاں نہ کر لور دور ماری جدی اس یہ اور شن مرغ کے

لینے انڈوں کو ہوا اور عبارسے بچانے کے لئے پردں میں جیپا بیتا ہے اور شنر مرغ کے انڈوں کا رنگ سفید مائل بزردی ہوتا ہے اہل عرب کے نزد کی عور توں کا یہ رنگ حسین ترین رنگ ہے اسی لئے عورتوں کوشترمرغ کے انڈوں سے تشبیدی ہے! مکنٹون کی اسم منعول وا مدمذکر ہے۔ کئن و کھنون کو رباب نفری مصدر سے ۔ جھپایا ہوا۔ محفوظ۔

محمویاکہ وہ سب شترم نے کے انڈوں کی مانندگردد غبارسے محفوظ ہوں گی ۔ مکنون ہجنی مصنون عن الکسورٹشکست سے محفوظ ، بے دانے دابلے صبحے دسالم بہمہ دجوہ ) والعسوب تفتول لکل حصنون مکنون : عرب سمحفوظ جیڑکومکنون کتے ہیں ۔

، " . ه = ملاحظ ہو ، س: ۲۰ جہاں گمراہ کرنے فیالے بہنبواؤں اوران کے ہیروُوں
کے درمیان سوال وجواب کا ذکر ہے۔ یہاں اہل حبنت کے درمیان مکالمہ ہے !
۳۰: ۵۱ = فَالَ قَامُلُ مِنْهُمْ ۔ ای قال قائل من اٹھل الحجنۃ ۔ آلب ہی گفتگو
کرنے والے اہل جنت ہیں اکی ہوئے گا۔ یا کہیگا۔

اس حبله كاعطف يُطَّافِ عَكَيْهِمْ برب دو نولك درميان كى عبارت لطور كلام

معرضہ ہے۔ سے فئوینئے۔ اَلْاِفْتِوَانُ۔ اِزُدِوَا جُ کاطرہ افتوان کے معن بھی دویا دوسے زیادہ چیزدں کے کسی معن بی باہم مجتمع ہونے ہے ہیں۔ فنکونٹ الْبَعِیْوَ مَعَ الْبَعِینِوِیں نے دواد ٹوں کو ایک رسی سے با ندھ دیا۔

وه آدمی جود دسرے کا ہم عمر ہو یا بہا دری وقوت ادر دگیراوصات ہیں اس کاہم لیہ ہواسے اس کا جم لیہ ہواسے اس کا جم ا ہواسے اس کا قبرت کہتے ہیں۔ اور ہم بلہ یا ہمسر یا ہمنشین کو قرین کہتے ہیں ریباں آیہ نہا میں مجمعی ساتھی یا ہمنشین ہی آیا ہے۔ تحریف کی جمع فٹو گنا رہے ۔ مجنی ساتھی یا ہمنشین ہی آیا ہے۔ قریف کی جمع فٹو گنا وہے ۔ ۲:۳۷ مے یکھول ۔ ای کا تَ یکھول وجو کہا کرتا تھا

= 1 مِنْنَكَ سمِزہ استفہامیہ ہے اِنَّ حریث منبہ بالفعل رک ضمیر واحد مذکر حاخر۔ کبا تو بھی ۔

= مُصَدِقِينَ ، اسم فاعل جمع مذكر بِحالت جرِّ - تصديق كرنے والے . سج ماننے والے . مُصَدِق وَ واحد صدَّ قَ يُصَدِّقُ تَصُدِيقٌ وتقعيل سِيُّ كِيا تو بھى حشر ہر اميان لانے والوں میں سے ہے ۔

٣٠:٣٠ = عَ إِذَا - سمزه استفهاميه ا ذا - ظرف زمان - كيا جب -

= تراتنا ہمزہ استفہامیہ ہے اور اینا دراصل انٹنا ہے انتی حسرف خبہ یا تعفل اور نا شمیر جمع مشکلم۔ حبلہ میں استفہام کی تحوار تاکید کے لئے لائی گئے ہے ۔ بعنی کیا حب ہم مرجا میں گئے اور د معض مٹی اور نبر بیاں ہوجائیں گے تو کیا اسس صورت میں بھی ہمسارا مساب کتاب لیا جائے گا۔ اور حزار و منزا ملے گھر۔

= لَمَكُونِبُونَ مَا مَا الْكِدُكَائِ مَكِ بَيْوُنَ وَبِن مِي مِنْتَق ہے اسم مفعول جمع مذكر كاسينہ كالت رفع ہے - مدلہ نيئے ہوئے - مكفرِ ليُون (جن كو لمبنے اعمال كى خراريا سزار دى كئى ہو) منكاسَةُ ذِن عرجن كا مى سبكيا گيا ہو)

اَلْمُكِونِينَ عَلام مَدِلَه دِيا بَوا۔ وہ جس سے حساب ليا گيا ہو، الكُمُكِو يُنَاتُهُ مُونِث ـ الْمُكِونِينَةُ مُونِث ـ اللهَائِينِ عَلام مِدِلَةً وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَ اللهَائِينَ عَلَيْهِ وَ اللهَائِينَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهَائِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

یہ نفظ قرآن مجبد میں دومری مگر (۵۱: ۸۷- ۸۸ میں استعال ہوا ہے ارشادہے فکو ُلاَ اِنْ کُنْٹُنْدُ عَالِیُرَ مِکِ مُینِینی ﷺ تُوجِعُونَها .... ﷺ اگر متہارا حساب و کتاب ہونے والانہیں توتم اس رروح ) کو مجر کیوں نہیں بوٹما لاتے .....

بصفت مفعولی قرض کینے والاسے ۔ ۱۳۰۳ م عظیم ایک کا کنٹ کم انگر منظلے کوئے ، مُظّلِعُون اسم فاعل جمع مذکر اسم فاعل جمع مذکر منظلِم واحد - اِظِلاَ مِح کُولاً معدد اصل میں مُطْلِعُون مقارتاد کوطار میں مُطْلِعُون مقارتاد کوطار میں مدغم کیا گیا ہے مُظَلِمُون کو جا نک کرد کھنے وللے ۔

کال کے فاعل کے متعلق مندرج ذیل صورتیں ہو سکتی ہیں!

۱۱۔ یہ ارشا دخیداوندی ہے۔ حبب القائل لینے دینا کے ہمنشین سے متعلق بات کریگا تو اللّہ تعالیٰ کا ارت دہوگا:۔

د. کیائم لینے اس ساتھی کو جوعذابِ دوزخ میں متبلا ہے دیکھنا چاہتے ہو؟ رتم اور نتہائے دومرے اہل جنت رفیق )

رم اور مہائے دو مترسے اس جنت رہیں ) رم) یہ قول فرسٹتوں کا ہے جو القائل کے بات کرتے وقت و ہاں موجود ہوں وہ القابل اور اس کے ساتھیوں سے کہبی گے کیاتم القائل کے دنیا کے ساتھی کا حال دیکھنا کچا ہو جو اس وقت عذاب دوزخ میں مبتلا ہے اور تھر دیکھوکہ اس کا مقام تمہائے۔ قام

کے مقابلہ میں کیساہے ؟

رس قال کا فاعل خود القائل ہی ہے جو لینے مخاطبین اہل جنت سے کہنگا کہ کیاتم اس كو حميانك كرد كيمنا جابو كي وكه اب ميري اس سائفي كا دوزخ مين كيا حال سي ب ٣٠: ٥ ٥ = فَا تَطِلَعَ - تَ تعقيب كله - إِظَلَاحُ وا فتعال، ما من رمعنی مستقبل کا صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے۔

سووہ حجا کک کر دیکھے گا دلینی دوسروں کے ساتھ وہ بھی دوز خیوں کو حجا نک کر

ے فرالا کے نتیب کا ہے۔ رائی رائی ورُوْرَته کو باب نتے مصدر سے ما حنی رئیعنی مستقبل کا صیغہ و احد مند کرغائب ہے ؛ لیس و ہ اس کو د کیکھے گا۔ اس کو پائیگا = سَتَوَاء الْجَحِيم مضاف مضاف اليه جهنم كوسط (مي)

٣٠: ٥٦ = قَالَ أَ اى قال القائل - يعنى بالت شروع كرنے والا - لينے دنيا كے ساتھی کو مخاطب کرکے کہنگا۔

= تَاللّهِ تَا قَسَم كَ يَے ہے ۔ اللّٰد كَ قَسم -علامہ زمخت ي رح اتب و تَاللّٰهِ لَكَ كِينِدُ تَّ اصْنَا مَكُمُ .... ٢١١ : > ۵ - اور

خدا کی قسم میں تمہا سے بتوں کی گت بنا ڈالوں گا) کی تشسرتے میں کھتے ہیں ا۔ حسرون فشمیں باء تواصل ہے اوروآؤ اس کابدل اور واو کابدل تا ہے سکن تاکم میں تعجیب کے مکنی زائد ہیں 1 آیت مذکور ہیں مگویا اس بات پرتعجب کے باوجو دنمردُ كى ركتنى اورزور آورى كے ميرے لئے ان دبتوں كا عسلاج كردينا اوراس كام كوسرا سجام د بناکتنا آسان ہے »

آیت بزامیں تعجب اس بات پر ہے کہ با وجود تونے مجھے بلا کت میں فریّا ڈ ال ہی دیا تھا۔ سین لیے برورد گار سے فضل سے میں سلامت بیج نسکا۔

\_ إِنْ : إِنَّ سِے مُخْفَفْہے ۔

ے کُن تُ ۔ کا د کیکٹ کیٹ کو باب خرب سے ما فنی کا صنعہ واحد مذکر ما فر ہے۔ قریب تھاکہ تو د مجھے بلاک کردیا )

كا حَ افعال مقارب مي سے سے - اگر بر بصورت اثبات مندكور بهو تواس معلوم ہوتاہے کہ بعد کو آنے والا فعل وا فع نہیں ہوا۔ قریب الوقوع صرور تھا۔ جبیا کراتیت بذابیں قریب تفاکہ تو مجھے ہلاک کرڈلے لیکن میں پرور دگار کے فضل سے ہلاکت سے بیج گیا۔ ساک مان جے گاز محد میں میں کہ

یا ۔ اور حبگ قران مجب دیں ہے کہ:
کاکہ ینز نیج قُلُو ہے فَرِنْقِ قِنْهُ مُر انْکَ مَلَیْ اَلَا عَلَیْهِ مُداری میں کے ایک میں کے دوں میں کچھ تزلزل ہو میا مقا بھر دائٹہ نے ہان توکوں ہر دھمت کے ساتھ توج فرا دی داور وہ منزلزل ہونے سے بڑے گئے۔

= كَنَّوُ دِنْنِ - لام ف رقب - اللام الفاصله: يا - اللام الفادة: ومُن ندسة بل الم الفادة: حب إن رمخفف كو إنَّ ( نُقيد ) كَا مَكَمُ استعال كيا كيا يا يو تومُ ندسة بل لام لايا جائيًا

تاكداس إنْ كو إنْ نافيه سِيمتيز كياما سكة مثلاً وَانْ كُنّا عَنْ دِرَا سَتِهِ مُولِعُ فِلِينَ عُرِهِ

(۲: ۱۵۱) اور ہم تو ان کے بڑھے بڑھانے سے زیدے بے خرہی سے

من دون من من المراد من المراد المراد المراد المراد المراد منار على المسينه والعدمذكر حاصر ب ن المرد و المرد من المرد و المرد

یا اورجبگه قرآن مجیدیس سے:

ی اورجد دران بیرین جے: فَلَا یکصُلَّ نُکُ مَنْ لَا یکُومِنْ بِهَا هَ اَنْبَعَ هَوَامِهُ فَاتُودِی دِ۱۲:۱۱) سوئمہر اس کی طرف سے ایسانشخص بازنہ سکھنے پائے جواس پر اہان نہیں رکھتا اور اپنی خوا ہنے رفضانی کی بردی کرتاہے ورنہ تم بھی شاہ ہوکررہوگے: گوا ہنے رفضانی کے بردی کرتاہے ورنہ تم بھی شاہ ہوکررہوگے:

٣٠: > ه سے الفَحَضَونِيَّ ، اسم معْعُولَ ، جمع مذکر منصوب وہ لوگ جن کو(عذاب کے ساتھ) حاصر کیا جائے گا۔ کے ) حاصر کیا جائے گا۔

٣٠: ٨٥ = أَفَمَا نَحُنُ بِمَلِّبَانِيَ ..... وَمَا نَحُنُ بِمُعَدَّ بِلِيُكَ.

را، یکلام الفنائل کا ہے جو لینے ساتھی سے کلام کرکے لینے حکیاء کی طرف متوج بہوکرکہتا ہے ۲) یہ کلام جبلہ منسبائلین کا سے جو بائم گفتگو کرہے تھے ۔

رس) یہ کلام القبائل کے کلام کائٹر ہے جود ہ لینے قرین سے کر رہاتھا اور یہ کلمات بطورزحر و تو بیخ سے اس نے کے ۔ اکنہ اس سمبرہ استفہامیہ ہے تقریر کے لئے ہے اور اس میں تعربے معنی بائے جاتے ہیں باتقریر کے معنی مناطب سے ایسی بات کا قرار کو انتخام کے نزد کیے مظنون اور مناطب نزد کیے تاہب ہو مشکلم کے نزد کیے مظنون اور مناطب نزد کیے تاہب ہو۔ بصبے آ صنو بنت ذکر گا) ف عطف کے لئے ہے اس کا عطف کا مقدر، برہے ای آ نکن میخلگ ڈوک فکما نخدی بیمیت بندہ رہیں کے اور نہیں مرب کے اور میتیان اسم صفت جمع مذکر مجرور مرنے و للے۔ مکتب واحد۔

۱۳۰، و ۵ = اِلدَّهَ وْ تَتَنَا الْاُولِى اللَّهُ السَّنَا، معزعُ دَسِ كَامِسَتَظُ مَهُ مَدُكُورِ مَهِ وَ وَ الكَّالِمُ اللَّهُ السَّنَا، معزعُ دَسِ كَامِسَتُظُ مَهُ مَدُكُورِ مَهِ وَ اللَّهُ السَّنَا، معزعُ دَسِ كَامِسَتَنَى مُوسَةً مِهِ اللَّهُ مَوْ تَنَا الْدُولِى كَا بَم داب، موت نہيں مرس سے سولئے ہماری بہلی موست کے الاَّ مَوْ وَ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا مِنْ بَهُمُ مُوسَدُ مَا يَوْ مَنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا

مُوْتَدَنّا مضاف صاف اليه (ہماری موت) الدو کی موت کی صفت ہے

ہماری مہلی موہت ۔

بِهُوَ بِهُوَ بَانِيَ ۔ ب حرف جار۔ مُعَانَّ بِانِیَ اسم مفعول جمع مذکر محبرور۔ عذاب کیئے گئے اُعذاب یافتہ۔

آیات ۸ ۵ - ۹ ۵ کا مطلب ہوگا:

کیا ہم بجزیہلی بارمر جکنے کے بچر دسمجی منہیں مرنے کے۔اور نہ بم کو کھی عذاب ہوگا یہ استفہام تقریری ہے بعنی مخاطب کو اس کے اقرار پر آما دہ کہا گیا ہے۔ ۳۷: ۹۰: ۳۰ سے اِتَّ ہائڈ الکھ کَوالْفَوْنُ الْعَظِیمُ .... یہ کلام القائل کے کلام کا تتمہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو۔ کا بہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو۔

مان ا سے مرا د جنت کی نعمتیں ، و ہاں دوا می مقام ، موت سے بخات ، عذاب سے

متقل رہائی۔ وغیرہ ہیں۔

یہ الق اٹل کے کلام کاتمۃ بھی ہوسکتاہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی جورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی است سے مخاطب ہوکر القائل کے کلام کی تصدیق ہیں فرمایا گیا ہے بعنی حیات خلدواستم ار، نفی عذاب اکیے عظیم کامیابی ہے ۔ ۱۲: ۲۱ = لِمِنْکُلِ هاٰذَ اَفَلْیَعَہٰ لِ الْعَاصِلُونَ و الیمی کامیابی کے لئے عمل کرنے

والوں کوعمل کرنا جا ستے۔

يرمجى الفنا تل كے كلام كا تنمه بوسكة ب يا يه الله كاكلام بوسكتا ب ببرحال يبال القائل ادراس كوزين د سائني كا قصة حتم بوا۔

لِمِتْكِل جار مجود كو حصر كے لئے متقدم لايا گيا ہے دد اليي بى كاميابى كے لئے " لِيعُمَلُ - امركا صيغه واحدمذكرغات: جابيّ كدد وعمل كرے -

، بر ۲۲: سے خلالے - جنت کی نعمتیں بران کی فرادانی ، وہاں مہینہ بہنیہ کا قیام ، ابدی زندگی ۔ مرقسم کے عذاب سے خسلاصی اور جمب لہ نعمتیں جوادیر مذکور ہوئیں . آیات اسم: وہم میں ۔

= نُوُ لدَّ- بطور مهمانى، مهانى كاكفانا به طعام ضيافت،

خالكِ كَى مُتِيزِ ہے۔ يعنی ينعمتيں جنتيوں كو بطور ضيافت مليں گا؛ - الغزل (طعام مهمانی) • ال جو آینوالے مہمان کے لئے تبار کیا جائے دراغب، ٹنو کئے۔ دہ چیز جو مہمان کے آتے ہی اس کے سائے لائ جاتی ہے (ابتدائی بین کش)

اس لفظ میں اس طرف انتارہ ہے کہ مذکورہ بالائعمتیں توابل حبنت کو ابتدائی میٹکش کے طور مردی جا بین کی ۔ اسس کے بعد کیا کیا عطا ہو گا اس کو سمجھنے سے عقل قاصر ہے ۔

ر (تفسيم ظهري) = الزَّقَوْم - اكب درخت جسے خنظ ل يا تقوم كہتے ہيں ۔ والعَتِ مِن تلخ ، و كمينے مِن اللَّح بدنار اِرْمِي زہر بلاہوتاہے ۔ اس سے استعارہ کے طور پر کہتے ہیں زِئے دف کو ن ک تَنَوَقَيْمَ ـ اس نے کوئی کرمیم چیزنگل ہی ۔ دوزخ میں جویہ درخت آگ سے بیدا ہو گااس ك واكفة ، صورت، الشركو خيال كياجا سكتاب - يهان ذكر دوز في بيدا موت والحاك

٩٢،٣٠ ﷺ جَعَلْنُهاً عِي ها سميروا مدمونت غائب شجرة كى طرف راجع ہے۔ خِتْنَة : قران مجيد من يو لفظ ادراس كے منتقات كو مختف معانی ميں استعال كياگيا ب مثلاً أز ماكش يا آزماً تشش كرنار مصيب ، ابذار ، فساد ـ شخنة منتق ، عبرت ، وعيره يمال آخرت كى نسبت سے اس كامعنى عداب آتے كا!

٣٠: ٣٠ = أصل الجَحيم - مضاف مضاف اليه - اصل - جرا، ته، كهراني -٣٠: ٣٥ = طَلِعُها - مضافَ لمصنافِ اليه - اس كا گابها - اس كا فوت، نشكُوفه، = كَا مَّنَّهُ ـ كُو باكه وه و نوك ما شكوفه كانَّ حرف منه بالفعل، كا ضمير واحد

مذكرهات كَاتَ كاسم ـ

سے مراد معروف میں انہو۔ حبس طرح نوبصورتی کے لئے فرشتے سے تشبیدی جاتی ہے جیسے اِٹی کھ اَ اِللّا مَلكُ ّ چے دیم را: ۲۱) یہ تو کوئی نورانی فرسنتہے۔ اسی طرح برصورتی کے لئے مشیطان سے

کٹبیددی گئی ہے۔ ۳۷: ۲۱ سے فیافتھ کم نہ فاء تعقیب کا ہے ھکٹے ضمیز جمع مذکر غائب کا مسرجع خلیمین (آیۃ ۲۳) ہے

ے لَدَاْحِكُوْنَ - لام تاكيد كاب إلحِكُوْنَ اسم فاعل جمع مذكر سجالت رفع دبانعر، سے اَكُلُّ مصدر- كھانے والے - فَإِنْهُ مُد لَاْحِكُوْنَ لِبس ان كوخرور كھانا ہوگا ـ بسوہ منرور كھا بيں گے ـ بعنى بھوك كى وج - سے يا جبرے تخت وہ ضرور كھا بيں گے !

= مِنْهَا ـ مِن مِنْ تعینیہ ہے ۔ ای من تموھا او من طلعھا - ھا ضمروا مد مؤنث غاتب کامرجع الشجرة ہے ۔

= فَمَا لِنُونَ وَ الفَاءَ عَظَفَ وتَعَقِيبِ كَاسِے ۔ مَا لِنُونَ اسمِ فاعل جَعَ مذكرِ مرفوع مَا لِئُ وَاصِد صَلْاً . مَسُلاً تَهُ مِيلاً يَحْ مصدر دباب فتح ، مجرئے والے ، مسكلاً مُرَّن كو اتنا بجرنا كہ اس سے زيا دہ ممكن نہو۔

آیت کامطلب یہ ہے کہ باوجود زقوم کے مکروہ الصورت، بد ذائعۃ، اور اٹر ملی المرسلا ہونے کے وہ اسے مبیٹ بھر کر کھانے بر مجبور ہوں گے (بوج بھوک کے یا جرکے)
دہر ملا ہونے کے وہ اسے مبیٹ بھرکر کھانے بر مجبور ہوں گے (بوج بھوک کے یا جرکے)
دہر اللہ اللہ اللہ اللہ میں اللہ اللہ اللہ میں ما بعد کے متا خرہونے بردالا کرتاہے خواہ یہ متا خرہونا بلحاظ زمانہ ہو (التراخی الزمانی) خواہ یا عبدار مرتبہ کے ہو دالتراخی الزمانی )۔
الرتی )۔

یباں مرددمعنی ممکن ہو سکتے ہیں :۔

دوسری صورت میں معتی یہ ہوں گے! کہ ان کو بیصورت ، بیمزہ ، زہر ملا زفوم کھانا ہوگا

<u> وَمَا لِی ۲۳ کام الله می الله ۱۵۸ می الله می الله تو که ان تو که و تنابوا بانی دیا جائے کا یعنی کھانا تو سکروہ ہو گاہی مگرمینا آس</u> زیاده سکرده ا در ناگوار بهوگا-

ے تکینھا۔ ای علی الشجر تہ التی صلع اصنہا بطونہم۔ اس زر قوم کے ، درخت کے ایس کے میں انہوں سے انہوں نے بیٹے بریٹے ہوں گے۔ یا مزید براں اس درختِ زقوم کی كرابت و تباحت سے بھى بڑھ كر.

= شُوْبًا ـ شوب ، ملاوٹ ، آمیزش ، شاک کشون ونص کامصدرہے اس کا مطلب ہے ککسی چیز کوکسی جیزیں ملادینا۔ خسلط ملط کردیا۔

= حَرِينِم - صفت مُتِبَه كاصيغه واحد مذكر ب رسخت كرم يا فى - اسس كرمع كم على عند اسس كرم على من اسس كرم المنظم كما بالات كو محمد وست كو معمم كما جانا ب كو محموده لين دوست كو معمم كما جانا ب كو محموده لين دوست كو تمایت می*ں گرم ہوجا* ناہے۔

قران مجید میں ہے:۔

وَلَا كَيْنَكُ حَمْيُمُ حَبِيْمًا (٠٠: ١٠) اوركونى دوست كسى دوست كابُرسال حال ندمُو ١٣: ١٨ = مَرُجِعُهُ مِهُ مِعَان مضاف مضاف البهد ان كا مرجع . لوطنا ربوع كرناد كرجَعَ يَوْد عِلَى الله على المرجع مَرَد عِلَى الله على المرجع مَرَد عِلَى الله على المرجع مَرْد عِلَى الله على المرجع مَرْد عِلَى الله على المرجع المرجع والمناف الله المرجع المرجع والمناف المناف المناف

= لَدُ إِلَى الْجَحِيْمِ- لَوْ مِين لام ك بعدالف زائده ع برُها نبي جاتاء يه قرآن مجيدين كَيُ مِكُ اسَ صُورت مِن ايَاسِ مُثلاً - لَهُ أَوْضَعُوا (9: ٧٨) فعاديُراً (٤٧): ١١) وغيره - لَدُ إِنَّ الْجَحِيْمِ جَبِهُم كَي طرف -م لم عرب في الم الم المايت كي نشري -

ف کو کا جہاں زقوم کا دسط جہنم میں لیجایا جائے گا۔ جہاں زقوم کا درخت اپنی بدصورتی ، بدنوائقی ، زہریلی خاصیت کے ساتھ اگتا ہے وہاں بھوک کی شِدت سے دہ ہیٹ تعبر کر کھا ہیں گئے۔ تھیران کو نہایت سخت گرم یانی کا محلول بلایا جائیگا ر كرم ياني مقام جيم سه بابر بمو كا: -

حبیساکہ اور حبگہ ارنتاد خداد ندی ہے :۔

یکے فوق تک بکنی کا کو بکن حکمی ان و ۵، ۱۲ و ۵ در دوزخ ادر کھولتے ہوئے کرم یانی کے درمیان گھوٹ مجرس کے آگرم یانی بلانے سے بعدان کو نوٹا کر بھر جیم میں لایا جاگا۔

اوداسی طرح وہ جکر کلمنے رہیں گے۔

٣٠: ٣٩ = اَ لُفَوَّا - اِلْفَاءُ ﴿ الْعَالَ ﴾ سے ماصی کامسیغہ جمع مذکرغائب ہے بمبنی پانا -انہوں نے پایا ۔ لفی ما دّہ -

ا در حبِگہ قرآن مجید میں ہے:۔

مَّلُ نُتَّبِعُ مَّا اَٰ فَفَیْنَا عَلَیْہِ اِلْکَآءَ نَا (۲: ۱۷۰) بلکہ ہم تواسی جیز کی ہیروی کریں گے میں پر ہم نے لینے باپ دا داکو پایا ۔

٣٠: ٧٠ = اَ اَنْ هِهِ مَهُ مِنا فَ مِضافِ البِهِ ان کے نشانات ِ اُک کے نشاناتِ قدم ان کے چیجے ہیجے ۔ اَنْٹُرُ واحد۔

بنا المحتود ا

ا ہے گائے میں تیزی یا تیزرفتاری کامفہوم یا یا جا ناہے نوا ہ و ہتیزی نتدتِ جذبات سے ہو یا کسی بیرو نی طاقت کی سختی کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے۔

یہاں فَنَهُ کُوعَلَیٰ ا خُرِهِ مِدِیمُ وَعُوْنَ ہ کے معنی ہیں وہ د جذبۂ تقسلیدکی شدت کے زیرانز ا اُن کے دبینی لینے آباء وا حبراد کے ) نقش قدم پر جلے جا سے ہیں ۔ اور حب گرقراک مجید ہیں ہے و بچاء کہ قو مُسکہ کیھئے عمون کا اِلکیے (۱۱: ۸۷) اور لوظ کی قوم کے لوگ اس کے پاس بے متیا نتا دور طرقے ہوئے آئے۔

مجہول کاصیغہ اندردنی قوتِ متحرکہ کی مشترت کو ظاہر کرنے سے لئے استعمال کیا گیاہے لینی یوں معلوم ہوتا تھا کہ اسس اندردنی قوت سے آگے وہ لاچار ہانچے جلے جائے تھے ۔

روُح المعانی میں ہے :۔

 الْاَوَّوَلِيْنَ ، اَوَّلُ كَى بَعَ بَعِي ان كَ الْكَ يَا بِهِ لُوَّل مِن - الْكَ وَلَا يَا بِهُ لُوُل مِن - ح مُنُوْرِينَ ، اَسْمِ فَاعَل بَعْعِ مَذَكَر . وَلَمْ لَهُ وَلِكَ بِينَى بِيغِير وَانْذَاكُ وَافْعَالَ ) سِي الْمُنْوَرِيْنَ ، اسْمِ فَاعَل بَعْعِ مَذَكَر مَضَافَ الله عَا فِبْدَ وَافْعَالَ ) سِي عَمْدِ وَانْفَالَ الله عَا فِبْدَ وَافْعَالَ ) سِي عَمْدِ وَالْمُونَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّ

فالص محتے سختے ، خاص سختے ہوئے۔ ادر اخسلام کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کو ہر ممکن ملاوط سے باک و صاف کردینا اصطلاح شرع میں اخلاص کے معنی برہیں کہ معنی خداد ند تعالیٰ کی رضا دخو شنودی کے لئے عمل کیا جا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور جبذبہ کی آمیز سش نہو۔ ہما: ۵ ے == یہاں سے بعض قصص کا تفصیلاً بیان نثر دع ہو تا ہے جن کا محلا پہلے بیان ہو چکا ہے۔ مولانا ثناء الشریا نی بتی رحمہ الشرفر ماتے ہیں ہے۔

سابق اتیت میں فرمایا تھا :۔

و کھتک آئ دسکنا فیہ ہے۔ منٹن دین ہ اس میں عمومًا سائے بنیروں کا دکر ہوگیا۔
اب خصوصیت کے ساتھ حضرت نوح علیالسلام کا ذکر شروع فرمایا۔
مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے ایک زمانہ میں قوم نوح عگما ہ ہوگئی تھی۔ ہم نے ان
کی ہدا میت کے لئے حضرت نوح رعلیہ السلام ہو مجبیا۔ نوح نے ان کو اسلام کی دعوت
دی۔ قوم نے دعوت نہ مانی ۔ ادر خضرت ، نوح (علیہ السلام ) کو بنر لیے دی معلوم ہو گیا کہ
جو لوگ ایمان لا نے والے تھے وہ لا بچکے۔ آئندہ قوم کاکوئی فرد ایمان منہیں لائے گا۔
جفرت ، نوح جب مایوس ہو گئے تو انہوں ہے ہم کو بکارا۔ ہم سے دعا کی۔ کہ ان کی
قوم کو تباہ کردیا جائے۔ ہم نے ان کی دعا قبول کی ادر ہم (اپنے خاص سندوں کی دُعا)
اچھے قبول کرنے والے ہیں۔

ا بعد الله الم الله الله الله الله الموسطة الموسكة المعجبية والمواطفه الموسكة المعجبية والمواطفه الموسكة المعتمد المع

ای دنا مله لفت دعانا نوح حین ایس من ایمان قی صه بعد ان دعا هد احقابًا و دهورگافنورگا و ما هد احقابًا و دهورگافند بنزدهد دعاء ه الد فرا گاونفورگا فاجبنا احسن الدجابة فوا مله لنعم المجیبون نحن و خدا کا شم دب مرتون این قوم کو دعوت الی ایح دینے کے بعداس قوم میں نفرت اور فراد ہی کا اصافہ ہوا تو حفرت نوح نے قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہوکر ہمیں بچارار اور ہم نے بطراتی احمن اس کی فریا درس کی غدا ہم خوب فریاد کی درا در مرورت کو پورا کرنے والے ہیں) ملا خطہ و این اور عود ۲۰ و۲۰

۲۲)
ا دانسًا به ناکری نینکادی مینکا داگا دسفاعلت سے ماضی کا سینہ وا مدمذکر غائب نا کا نینہ وا مدمذکر غائب کنا صفح مشکلم - اس نے ہم کو کیکارا - باب مغاعلہ سے نوا ص میں سے موا فقت مجرّی دمجرّد کے ہم معنی ہونا ) بھی ہے ۔ لہٰذا نکا دی اشتراک کی بجائے مجرّد کے معنی میں ہوگا ۔ " اس نے بہارا " بھیے سکا فکر ذکہ کو کہنی مسکن کرنیں نے بہارا "

= الْمُجِنِّبُوُنَ ، الم فاعل جمع مذكرة العجيب واحداجا بة مصدر - دعا قبول كرفح والے . نئے والے .

، ٣: ٣ - = اَهُ لَمُ مُضَافِ مُسْنَافِ اليه - اللَّ كَالَو اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ع يهال اَهُ لَ سَعَ مراد حفرت نوح عليالسلام كے خاندان دالے نہیں ہیں بكہ ہم عقب دہ اور اہمان دالے مراد لئے گئے ہیں -

میباکدادر بگرفران مجید میں ارشاد ہے: ۔ اور میباکدادر بگرفران مجید میں ارشاد ہے: ۔ اور میباکدادر بھر کا کیس مون آھ لیک آت کا عکم کا عکر صالح داد: ایم اس مندر مورد وہ ترب گروالوں میں سے نہیں ہے دہ تو ناشاک تا انعال ہے اُلکور ب اسم مصدر مورد وہ بڑی مصیبت، کورب سخت م وہ مو نگن دالا نم الکورب انحکولیند بہت بڑی مصیبت، اس سے مراد حفرت نوح علیالسلام کو توم کے ہاتھوں نہنے والی تکلیفیں اور انیار رسانی ہے ، اس سے فررت والی تکلیفیں اور انیار رسانی ہے ، اس کے ذریت والی تکلیفیں اور انیار رسانی ہے ،

== اَلَبْقِبْنَ: بِمَا قَى سِنْ ولك مِنْ بِي بُوتْ مِ كَافِي كَى جَمْع بِهِ مِنَ اصل مِن فَاعِلِ كَى وزن بِرِ مَا قِيْ عَلْمَ عِي بِرَضَمَة دشّوار بَقَا اس كو ساكن كيا ، اب ی ساکن اور تنوین دو ساکن اکٹے ہوئے ی اجتماع ساکنین سے گرگئ۔ باق ہوگیا۔ اسی طرح بر ملی یو میں۔ نافض یائی سے اسم فاعل کا صیغترا مِد واحد مذکرہے۔ ھئٹ منمیز جمع مذکر غاتب اختصاص کے لئے ہے بہتی ہم نے حرف اسی کی اولادکو باقی رکھا ، ۲۰: ۲۰ ، ۲۰ = وَ تَو کُناَ عَکَیْدِ فِی الْاَحْدِیْنِی ، سکلاَ مُع عَلَیٰ نُوْجِ فِی الْعَلَمُونِی ، مسکلاً مُع عَلَیٰ نُوْجِ فِی الْعَلَمُونِی ، تَو کُناَ عَکَیْدِ فِی الْعَلَمُونِی ، مسکلاً مُع عَلَیٰ نُوجِ مِن الْعَلَمُ ایْن ، مسلا مُع منکل نُوجِ فِی الْعَلْمُونِی ، مسکلاً مُع منکل تو کے منکلے تو کئے مصدر سے ۔ ہم نے جھوڑا ۔ عکید اس کے لئے اُلا حَونِی کہ اُلے کوئی ۔ ان کے بعد کی نسیس ۔ انتہ تعالی انسی مناوق کو عاکم کے جو سے یہ است نصب وج ہے ۔ انتہ تعالی کے سواسی مناوق کو عاکم کے جو ہیں ۔

تَکَ کُنَا کہ۔۔۔ اَلُعٰ کَمِانُیٰ کُ مَندرج ذیل صورتیں ہوسکتی ہیں :۔ دا، حلہ سکام علیٰ ٹورج فی النُعٰ کِینَ موضع نصب میں ہے اور یہ تَکَ کُنا کامفعول ہے : مطابہ بدگا،

ہم نے دحفرت نوح کے بحدیں آنے والی نسلوں میں حضرت نوح کے حق ہیں کلام سکد کم اسکا کم سکد کم اس العلم اللہ کی جوڑا۔ ربینی کہ وہ ان کے حق ہیں ہد دعا بڑھا کریں) اس صورت ہیں یہ کلام اللہ تالی کا ہے۔ بصورت ہیں یہ کلام اللہ تالی کا ہے۔ بصورت ہیں یہ کلام دسکد م علی نوج فی العلم ہیں آئندہ آنے والی نسلوں کا ابنا مقولہ ہے اوروہ ان الفاظ میں حضرت نوح علی السلام برسلام جھیجا کریں گے۔ اس صورت ہیں بھی یہ توکنا کا مفعول ہوگا۔ بینی ہم نے آئندہ نسلوں میں ان کا مقولہ (سلام علی نوح فی العلماین) جھوڑا اور توکنا کا منعول ہوگا۔ بینی ہم نے آئندہ نسلوں میں ان کا اپنا مقولہ ہے بلکہ یہ اللہ تعالی ہی کا قول ہے اور توکنا کا مفعول محذوف ہے ای توکنا علیہ الثنا والحسن و ابقینا لہ فیمن اور توکنا کا مفعول محذوف ہے ای توکنا علیہ الثنا والحسن و ابقینا لہ فیمن بعد کہ الی اخوال سے اور تم ہے کہا۔ مسلام علی نوج فی العلماین ہم نے اس کے لئے بہترین ذکر اور قابل ستائش شہرت جھوڑی اور اس ذکر اور شہرت کو آنے والی نسلوں میں آخر الدہر تک کے لئے باتی رکھا۔ اور ہم نے کہا۔ مسکد کم عکلی نوج فی العکمین کی ور تام جہانوں میں نوح برسلام ہوں۔

تُكُمُّ تُواخی الذكركے ہے ہے اَلْاٰخَرِیُنَ اٰخُرُ كی جمع معنی دوسرے العیٰ حضرت نوح ا دران کے بیرووں کو ہم نے بجات دی دا ڈو بنے سے بچالیاں پھرا وروں کو ہم نے حوبودیا ٨٣٠٣٠ = بتلغيته مفان مضاف البرر اس كا كروه - اس كافرقه -مثبيًا عظ كم معنى مُنتنظر بونه اور تقويت في كي مي منتلاً مثباع البحكيم. خرمبالكي اورقوت بجُرُّگَیّ اور منتاعجَ الْفَتَوْمُ تُوم منتشراورزیا ده ہوگئی۔ الشِینے کے وہ لوگ جن سے انسان قوت ماصل کرتاہے اوروہ اس کے اردگرد میصلے

یہاں آیت ندا کا مطلب ہے:۔

کرانہی دلینی حفرت نوح علیالسلام ، سے بیرد کاردں میں حفرت ابرائیم دعلیالسلام ، ہتھے۔ مشیعہ کا اطبیلاق وا حد ، تنٹنہ ، جمع ، مذکر ، متونث سب بر ہو ناہیے ۔ اس کی جمع مشبیعہ تشیعہ کے اطبیلاق وا حد ، تنٹنہ ، جمع ، مذکر ، متونث سب بر ہو ناہیے ۔ اس کی جمع مشبیعہ

ے لَدِبُوَاهِنِمْ ۔ لام تحقیق سے لئے ہے بعنی بینک۔ بلانبہ۔ ،٣٠٠٨ = اِنْجَآمَ رُبُّهُ مِ اِنْهُ مَعْلَقَ بِفَعْلَ مِعْدُونَ اِي أَنْ يُوْ إِذْ جَآءَ رُبَّهُ إ في بجاءً م تبك بعن الني رب كى طرف متوحة بوا.

ے قلیب میںلینید - موصوف دصفت، ایسادل جومُفنیدعقا مَد، قبیع صفات اور دنیاوی ساز: آلائش سے یاک دصاف تھا۔

> \_ یاد کرو حب وہ لینے بروردگار کی طرف قلب لیم کے ساتھ متوعتہ وا۔ ٣٠: ٨٥ == إِنْ - بِهِ إِنْ كَابِلَ بِ يَا جُاءً كَاظُرَتِ زِمَانٍ -ہے مکا ذکا۔ اس کی حسب ذیل صورتیں ہیں:۔

> > و- یر نفظ مرکب ہے اور

را، منا استفهامته اور زا موصولہ ہے بیسے وکیسٹکو نک ما زا کینفیتھون ہ قَلَ الْعَفْوَ و (قرأت الوعمرو ٢١٩ ٢١٩)

میا استفهامیهادرنکا اسم اشاره ب

مَا زائدُه اور زُدا اسم انتاره -

مكا استفهاميداور ندا فصل كے لتے ہے تاكر ما آنا فيہ اور ما استفهاميد ميں امتیاز ہو طائے جہ ره) مكا استعباميه بداور ذكا زائره بد ؛

رب، یہ لفظ بیط ہے اور پورا۔

دا) - اسم مبنس ہے۔

ر ۲) اسم موصول ---

ر٣) بورا حسرف استفهام ہے۔ جیسے وَ کَیْسَلُو نَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ فَا قُلِي اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

ماذًا - کیا چیز ہے۔ کیا ہے ۔ یہاں استفہام تو بیخ کے لئے ہے ؛ بعنی تمہیں منبس آتی تم کس کی عبادت کرتے ہو؟

کیاتم اللہ کے سوا جھوٹ موٹ کے معبودوں کو جاہتے ہو؟ ۲۰: ۲۸ == فَمَا ظَنْ کُمْ بِرَبِ الْعُلَمِيْنَ ، مَا استفہام کے لئے ہے ۔ ظَنْ کُمْ : مِعنافِ مِضاف اللہ - تمہارا گھان رتہارا خیال ۔

ا مام را غرب لکھتے ہیں :۔

النظن - کسی جیزے علامات سے جونتی واصل ہوتا ہے اسے ظکن کہتے ہیں۔ جب یہ علامات قوی ہوں تو اسس سے علم کا درجہ حاصل ہوجا تا ہے مگر حب کمزور ہوتو نیتی بر علامات قوی ہوں تو اسس سے علم کا درجہ حاصل ہوجا تا ہے مگر حب کمزور ہوتو نیتی بر وہم کی صد سے آگے بنا وزنہیں کرتا ہیں دجہ ہے کہ حب د فین ہوجا ئے ادر علم کا درجہ ماصل کرلے یا لیے علم کے درجہ میں فرص کر لیا جائے تو اس کے بعد اُن یا اُن کا استعمال ہوتا ہے ۔ مگر حب دہ ظن کمزور ہوا ورد ہم کے درج سے آگے مذاب ہے تو بھر اس کے ساتھ مختص ہے۔ جنا بخد آئیت یکھنٹوں کے ساتھ مختص ہے۔ جنا بخد آئیت یکھنٹوں کے اُن اُستعمال ہوتا ہے جو کسی تول یا فعل کے ساتھ مختص ہے۔ جنا بخد آئیت یکھنٹوں کے آئیت یکھنٹوں کے اُن اُستعمال ہوتا ہے جو کسی تول یا فعل کے ساتھ مختص ہے۔ جنا بخد آئیت یکھنٹوں کے آئیت کی خات کے دوبرو ما ضر

ہوناہے۔ میں طنّ کا لفظ علم دلیتین کے معنی ہیں استعال ہوا ہے ہِ۔
ادر آیت کرئیہ وَ ذَا النّوْن اِ ذُوّهَ مَبَ هُعَاضِیّا فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْ لِیَّ
عَلَیْنہِ (۲۱: ۸۷) اور دوالنون کویا دکروں حبب وہ (اپی قوم سے ناراض ہوکر) غُفتہ کی
حالت ہیں جل نیئے اور خیال کیا کہ ہم اس برگرفت نہ کریں گے ۔ ہیں تعین نے کہا ہے کہ
یہاں ظکمتے مجنی وہم لینا بہترہے بعنی ان کے دل ہیں یہ وہم گزرا کہ ہم اس برگرفت نہ کری گے
ہماس برقا بو نہیں پاسکیں گے ۔۔۔۔

فَكَا ظُلَّنَّكُمْ الْمِرْتِ الْعُلْمِينَ ، آخر الله رب العالمين كم بالدي ممارا

کیا گمان ہے؟

مین انسان کو انسان القرآن (ٹائع کردہ ندوۃ المصنفین ہیں ہے حسب تعریح امام المستندی ہیں ہے حسب تعریح امام اللہ میں بھی طبق اس اعتقادی کے معنی میں ہے جونفیسین کا مکم رکھتاہے : ۱۳: ۲۸ = فَنَظَوَ فَظُورَةً فِی النَّجُومِ - اس کا لفظی ترجمہ ہے تعبراس نے ستارد کو ایک نظر تعبرکرد کیھا۔

یہاں ایک خاص واقعہ کا ذکر کیا جار ا ہے جس کی تفصیلات سورۃ الانبیار دایا ۔ ۱۵: ۳۷) ادرسورۃ عنکبوت داتیات ۱۱–۲۷) میں گذرھیکی ہیں۔

قوم دحفرت ابراہیم دعلیالسلام کا ایک سالانہ تہوار اور میلہ ہواکر تاتھا۔ اور قوم کا قاعدہ تھا کہ تہوار کے موقعہ بربتوں سے پاس جاکر ان کے سامنے فرشش بجھلتے اور میلے میں جانے سے پہلے ان کے سامنے لذنذ کھانے مختلف قسم کے رکھتے تھے اور اس کو متبرک فعل سمجھتے تھے۔

تھے رحب میلہ سے والبس لوٹتے تھے تو بتوں کے سامنے رکھے ہوئے کھانے اور مٹھائیاں بطور تبرک نودھی کھاتے تھے اور یار دوستوں میں بھی تعتبیم کرتے تھے۔ مٹھائیاں بطور تبرک نودھی کھاتے تھے اور یار دوستوں میں بھی تعتبیم کرتے تھے۔ یہاں بھی تھے راکیہ السے ہی متہوار کا ذکر ہے قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیالسلام کو میلے پر چلنے کے لئے کہا لسیکن ان سے دل میں بنوں سے نیٹنے کا ایک منصوبہ تھا لہذا انہوں نے معذرت کردی۔

ا ہوں سے معدرت روں۔ فنظر کظر کظر کھالی جھی النجی ہوں کے یہ معانی ہو سکتے ہیں ہ دا، قوم ابراہیم مئور ج چا نداورستاروں کی پرستش میں مبتلائقی ان کے عقیدہ سے مطابق جمید حواد شِر ارمنی سیتاروں کی گردسش کے نتیجہ میں وقوع پزیر ہوتے تھے۔ لہذا جبہ ضر ابراہیم نے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا اِنی مستقیم توانہوں نے خیال کیا کہ حضرت ابراہیم نے بھی سناروں کے مطالعہ سے پہنتے ہیاہے کہذا انہوں نے بینین کرلیا۔

ے بہ بہ بطور می اورہ استعمال ہوا ہے بھال للوجل ا ذاف کو فی الشی بدہ ہوگا ۱:- برجملہ بطور می اورہ استعمال ہوا ہے بھال للوجل ا ذاف کو فی الشی بدہ ہوگا نظر فی النجوم یعی حب کوئی آدمی ہی معاملہ برغور کرتا ہے تو کہتے ہیں فیطر فی النجوم اس صورت میں اس کا مطلب ہوگا کہ حبب قوم نے میڈیر مانے کے لئے آہے کہا تو آئے ندار کیا

ادركهاكه إنى سيقنع -

يه مَوْخِرَالذكرِ معنى ہى قابل تربيع ہے۔ ابن كثير كيفتے ہيں ،۔

حضرت فتادہ کہتے ہیں کہ جوشخص کسی امری عور د فکر کرے توعرب کہتے ہیں کہ ہے۔ اس نے ستاروں برنظری ڈوالیں ۔ مطلب یہ ہے کہ غور د فکر کے ساتھ تاروں کی طرف نظر اعلیٰ کی اورسوچنے گئے کہ بیں انہیں کس طرح ٹالوں ۔ سوج سمجے کمر فرمایا کہ بیں بیمار ہوں ۔ دیے بھی یہ بات اکٹرمشاہدہ ہیں آتی ہے کہ حبب کسی تخص کے سامنے کوئی غور طلب بات

آتی ہے تودہ آسمان کی طرف یا اوبر کی طرف کچھ دیر دیکھتا رہتا ہے بھر سوج کرجواب دیتا ہے ہ ۳۷: ۹۸ = ابنی نسیقیم کے میں مسیقیم مشہ مشہ کے سے بروزن فیکی کئے صفت متبہ کا صغفہ ہے۔ در کھی، بیمار بہ مضمحل، ناساز، محاور تا بیزار کے معنی بھی ہوسکتے ہیں ،

ا مام را غرب لکھتے ہیں :۔

السَّفَّفَ مُ وَالسَّنَفَ مُ فَاصَ كَرِسِهَا فَي بِمَارِى كُو كِحَةَ بِي يَخِسُلان مُسَرَّضُ كَ كَهُ دَهِبَمَا وقلبی دو نون تسم کی بیماریوں سے تنعلق استعمال ہوتا ہے جیسے فیف قُلُو دِہِدَمُ مَسَّرَضُ ۲۰: ۱۰) منتقب سال میں سالت

ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ وَوَں اِسْ دِیْتِ بِرِیْنُ وَقِیْ بِیْنِ مِیْنِ اِنْ اِنْ اِسْ اِسْ اِسْ اِسْ اِسْ اِ

فَقَالَ اللّٰ مَسَقَيْمُ مِن لفظ مَسَقِيمٌ يَا تَوْتُعْرَضِ كَے طور برد كنايةً ) استعال ہوا ؟ یا زمانہ ماضی یا مستقبل كی طرف اشارہ كے لئے۔ اور يہ بھی ہوسكتاہے كہ اس للكی سی بدنی تفلیف كی طرف اشارہ ہو جو اس وقت ان كو عارض تقی كيونكہ انسان بہرحال كسی ندكسی عارضہ ہیں متبلاہی

رہتاہے اگرجہ وہ اسے محسوس نے کرے :

ا نی سیقیم کا بہ مطلب بھی ہوسکنا ہے کہ میں ہزار ہوں جیساکہ انگریزی کہتے ہیں میں اس سے ہزار ہوں ۔ اور حفرت ابراہیم علیالسلام کامطلب یہ ہوکہ میں تمہا سے غلط عقائد سے ہزار ہوں سین مخاطبین نے اس سے عسلیل کامطلب نے لیا ہو .

الفاظ كااس طرح ذومعنی استعمال عام سے !

٣٠: ٩٠ = فَتُوكُو إ ماضى جَع مذكر فائب رانہوں نے مذموڑا رانہوں نے لیشت بھیری تکو کی خوری المعراد انہوں نے لیشت بھیری تکو کی مسدر المعراد انہ حد نوکوہ و ذھبوا رانہوں نے اس کو جوڑا ۔ اور جلے گئے سے مسک برین ، اسم فاعل جمع مذکر بحالت نصب وجّز ربیٹے موڑنے والے اِدْ بَالْہُ وافعال معدد منمیر فاعل تحوکو اسے حال ہے ۔ بیچ موڑنے والے معدب ؛ بیچ دکھاکر ما وہ نا

جے بے۔ اللہ کا نے اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کے صلاکے ساتھ۔ چیکے سے کسی طرف مائل ہونا۔ چیکے سے کسی کی طرف مبانا اور عکلی کے صلا کے ساتھ، جمب اکرنا ٹوٹ بڑنا۔ دَاغِ عَکَبُدُ مِالفَ وَبِ مارنے کے لئے کسی پر ٹوٹ بڑنا۔

وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَنْظُونُ قَالْ مصدر بولنا - لاَ تَنْظِقُونَ - تم بولت نبس بو، وَنُطُونُ قَالْ مصدر بولنا - لاَ تَنْظِقُونَ - تم بولت نبس بو،

٣٠: ٣١ = وَأَغْ عَلَيْهِمْ - وه النبرل إلا وه النبر توث إلا ا

= ضَوُ بَا۔ یا نومعنی کے اعتبارسے زائع عَلَیہم کامصدر ہے۔ یافعل مضرکا مصدر اللہ ای فکر انجا عَلَیہم کا مصدر اللہ ای فکر انجا کے عَلَیہم کی اعتبار سے زائع عَلیہم کی اس مصدر اللہ اور مانے سگا۔ یا یہ مصدر بی فاعل ہے۔ ای خَسادِ بَار اور اس صورت میں یہ ضمیرفاعل سرائع سے مال ہے یا یہ فعول لئم ہے ای لا حبل حرب یا یہ فعول لئم ای لا حبل حرب یہ مانے کے لئے ۔

بالیکینے۔ دائیں ہاتھ ساتھ۔ بوری قوت کے ساتھ۔

فَ َ انْ عَا نَعَ عَکَدِهُ ِهِ خَصْنُو مَا کَا مِالْمِیمَانِیْ سھروہ ان بپرٹوٹ پڑا اور انی پوری فوت کے سابھ مائے نگا۔

بعض کے نزد کیے ہمین سے مراد بہاں قسم ہے بعنی ابنی قسم کی وجہ سے نبوں بر ضرب لگائی۔ اس صورت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قسم کی طرف انتارہ ہے و کتا ملائے لگائی کے کو گئو اس قسم کی طرف انتارہ ہے و کتا ملائے لگا کینے کتا کا کی کئی گئی گئی گئی گئی گئی ہے تو میں متہا سے بوں سے ایک جال میلوں گا۔ قسم جب متم ببیائی بھر کر جلے جا ذکے تو میں متہا سے بتوں سے ایک جال میلوں گا۔ ( ا غلب ہے کہ یہ بات انہوں نے زیر سب کہی ہو )

۶۳:۳۷ = اَ فَتِبَكُوٰ ا- سَاصَى جَمَع مَذَكَرِ عَاسَبِ الْقِبَالُ وَالْفِحَالُ مَصدر · انہوں نے رُخ کیا۔ وہ متوجہ ہوئے۔

= مَيْزِفِنُ وَمُنادع جَع مذكر فائب وروات موات و زُكَ بَيْزِتُ رباب صَبَ)

نَتَ وَزَوْيُفُ وَنُوفُونُ مصدر - يَزِفُونَ عال سِياً فَنْبَكُوا كَاضِم رَفوع متصل زوالحالَ ب نطب النعام سے ماخوذ ہے جس کا مطلب سے : شترم ع تیزی سے جلا۔

ب عرب و معلوم ہو تاہے كه حضرت ابراہيم كاس فعل كى خبراس كے ہم قوموں كو ہو گئى ادر فاميل كا: وہ تيزى سے گھرائے ہوئے اور غفتہ سے تعبرے ہوئے والبس اس كى طرف آتے ہیں **اوران** سے دریا فت کرتے ہیں ۔ان کے درمیانِ اس بارہ**یں گفتگو** کی تفصیل الامبیاو میں ہو

یا حبب والبی پر انہوں نے بتول کی حالت غیر دہکیھی اِور دریا فت بیمعلوم ہواکہ یہ کام حضرت ابرائيم نها ہے توكهاكند فَأ تُواجِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ مردد: ١١) ان كولوكوں

کے سامنے لاو۔ سر: ۹۹ سے مَا تَنْحِتُونَ۔ مَا موصُولہ ہے تَنْخِنُونَ صِيغةِ مِعَ مذكرها ضربَحَ مُكِ (صن ب) سے مصدر ۔ تم ترا نتیے ہو۔

٣٠: ٣٧ = وَ اللَّهِ مُخَلِّفَتُكُمُ وَ مَا لَعُهُ كُونُ وَ رَجْبِله حاليه سِهِ اورجِبِله سابقه ا كَفَيْكُ وْنَ - مَا تَنْحُتُونَ جِهِ لما لَكَارِبِ الس كَى مزيدِ تاكيد كے لئے ہے ! ٢٠:٣٤ = أُنْنُوْ ١- تُم بناوً - تُم تعمير كرو- بَنَىٰ يَكِنِيْ و باب صَ ب بِنَاءِمُ و بُنْياً بُ وَبَنِي مُصدرے امریا صغیجع مذکرما ضربہ مُبنیاً نَّا مفعول مطلق۔

اُنْبُوْالَهُ مُنِيُانًا وس كے لئے اكب عادیت تعمیر کرو یعن اكب جتا يا آلٹ كده

= فَا لَفْتُوهُ فَ تَعقيب كاب النَّفُول والْقَاءِ والْعَالَ ، مصدرت امركا صیفہ جمع مذکر مامنر کا ضمیر مفعول واحد مذکر فائب کا مرجع حضرت ایرامیم ہے۔ عيراس کو ڈال دو۔

= فی الْحَجِیمُ اس میں الف لام مضاف البرے برل میں آیا ہے ای فیجیم دلک البنیان - راس عمارت کی دہمی ہوئی آگ میں) یا ال عہد کا ہے اور ججیم سے مراد و ، ی عمارت ہے جس میں یہ دہمی ہوئی آگ تھی ۔

اَلْجَحْمَةِ الله المعرِ كَن مَدّت جعيم اسى كمنتق ك فعيل معن فأعِلُ الم ہے۔ دہکتی ہونی آگ ۔ دوزخے۔

اسی سے بطوراستعارہ عسربی محادرہ ہے جَجِمَد رسمع ، وَجُهُ کُهُ مِنْ مشِت توالعنصَبِ - اس كاجهره عضب وعصه كى شدت سے جل أعما ـ ۳۷: ۹۸ == كَيْدًا خفيه ندېږ - حيالاكى . داؤ - كا دَ تيكنيگ د باب ضكبَ ) كامصدر سے ربُرا اراده كرنا - خفيه تدبر كرنا -

= اَسُفَلِبُنَ - اَسُفَلُ کَ جَع ہے اسْ تفضیل کا صیغہے سب سے نیجے مِسَفَلَ کَ جَع ہے اسْ تفضیل کا صیغہے سب سے نیجے مِسَفَلُ کَ رَبِّ اِسْ مَصْوَلُ وَسَفَالُ مَصِدر بَعِنی لیست ہونا۔ دخیر ہونا۔ دِ باب کرم ، سُفُولُ وسَفَالُ مصدر بَعِنی لیست ہونا۔ حقر ہونا۔ دِ باب کرم ، سُفُولُ وسَفَالُ مصدر بَعِنی لیست ہونا۔ دِ جَرِ بُونا۔

٣٠: ٩٩ = قَالَ مِن قَالَ إِبُرا هِنُمُ-

ے سکیھیں پنے۔ اس میں مُنٹے تاکیدوقوع کے لئے ۔ اور مغل کومستقبل میں وقوع کے لئے ہے ۔ اور مغل کومستقبل میں وقوع نے ہے ۔ اور مغل کومستقبل میں وقوع نی المستقبل دروح المسانی بندر ہوئے کو ظاہر کرتا ہے والسین لتاکید الوقوع نی المستقبل دروح المعانی المع

کیگی بنینِ مضارع واحد مذکر غاسّب بوّن و قایه نگی مشکلم کی محذو ف ، وه میری صرور رہنائی کرے گا۔

٣٠: ١٠٠ = دُبِ هَبُ لِيُ مِنَ الصَّالِحِ إِنَى مَنَ الصَّالِحِ إِنَى مَا كَاكَ بِهِ لِيُ وَكَدَّ اصَالِحًا لِح كيمرِ الرب مَجِعِ اكي صالح بينًا عطاؤه - سَّرِ الى يَادَ فِي المَدِيةِ مِلَ مِيرِ ربّ هنب - وهنب يَعِهَبُ دِفتَح ، هِبَةً مُ مصدر سعامر كا صَيْدُوا صرمذكر طاعز بيد المراء عند المراء الماء الماء عند الماء بياء نزينه اولادر

= حَلِينْ مِد برد بارَ عَمَلَ والا باوقار جِلْمُ سن کے معنی جُونِ عضب سے افغان اور طبیعی سے نفس کے معنی جُونِ عضب سے نفس اور طبیعیت کو رد کئے دینی بُر د باری اور محمل کرنے کے ہیں ۔ فَعِیْلُ کے وزن برصفت منب کا صبغہ سے ۔ التّرتعالیٰ کے اساد صنی میں سے ہے ؛

ای سَنعلی مَعَدُ فِفُ السَّعُی اس کے ساتھ دوڑ نے بھاگنے کی عمر کو بہنچ گیا ای سَنعلی مَعَدُ فِفُ الْحَدُ مُعَدَالِمِ اس کے ساتھ کام کاج میں دوڑ دھوب کرنے سگا ۔

دَمُالِیَ ٢٣ الصفت ٢٠ الصفت ٢٠ الصفت ٢٠ الصفت ٢٠ الصفت ٢٠ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اسس جسله کا عطف علم مخدوت برے پوری کلام بول ہے:۔

انتارت کے بعد رحفزت ابرائیم وعلیالیام ، سے ہاں لڑ کابیدا ہوا بھرجب وہ بڑا ہو کر اس کے ساتھ جلنے تھےنے کے قابل ہو گیا۔

= قَالَ: ای فَالَ اِبْدَاهِ ہِمُ معزت ابراہیم نے کہا۔

واحب دمتكلم مضاف اليه اطافت كے باعث واحد متكلم كى كاكى ميں مدغم ہو گئے۔ مُبَنَّى دمیرے بیائے بینے، مضاف مضاف الد ل کر باحرت ندا سے منا دی ہوا۔ لے میر

لِمِنْ كَاصِل مِنْوُسِي مِنْ أَيْ اس كَصِيع اَبْنَاءً ہے إِمْبُونَ بِي ابْنَاءً ہے إِمْبُونَ بِي إِنْ كى جمع ہے جیسے يَوْمَ لَا كَيْفَعُ مَال اللَّوَّلاَ مَبْنُوْنَ ٥(٢١:١١) حبس ون نه مال كام آئيكا مذاولاد) بیٹا بھی جو بحد کینےباپ کی عمارت ہو تاہئے واس لئے اسے ابن کہاجا تاہے کیونکہ باب كو الله تعالى في بانى بناياب اوربعي كالخليق من باب بمنزلة معسارك بوتاب اورسروه حیرجو دوسرے کے سبب، اس کی تربیت اس کی دیکھ تجال اور نگرانی سے حاصل ہو اسے اس كا ابن كهاجاتاب . بصي إفيان ت ابن حوب في الان حب يامسا فركو ابن السبيل إور جوركو إبن السيل كيت بي- رراعب، السبيل اور بور اوا بن الميل منه بيل- (راعب) = قا نُظُوْر- انْظُوْ امر كاصيغه واحد مذكر ما عزب نظوس ـ تو د كيم - تو عوركر،

= مازاد ملاحظه بو ،٣٠ مما كياء

مَا ذَا تَوَيَّا - بِرَى كِارَائِے ہے تَوَىٰ دَأْتَى صدر الصّتقہے دُوْ دَيْ مُصدر سے نہیں ۔ مکاخاتوی متہارا کیا جنال سے متباری کیا رائے ہے۔ اور جب گر قرآن مجید میں سے وَ لَوْ تَوَىٰ إِذْ يَتُوكَىٰ الْكَذِيْنَ كُفَ رُواْ - (٨: ٥٠) اود كاسش تماس وقت كى كينيت خيال مي لاؤحب ..... كافردل كى جانيس كالتيب-

ے قَالَ نِآ بَتِ ای قال استعیل، یا حسون ندار اَبَتِ مفان مضاف *الی* مل كر منادى أي باب - اصل مي أكب كا عقاربروزن فعَل من نداكى حالت بي تآوزياده کرکے یکا اَمبَتِ (اے میرے باپ*) کیا جاتاہے*۔ ے سَتَجِدُ فِيْ مِن تاكيد كے لئے اور فعل كم تقبل من وقوع بذر ہونے كوف الركتا ، بِحَدُ مَ مَنَارَعُ وَاحْدِمَدُكُرُ حَاصَرُ وَحُجُودٌ وَباب ضرب سے مصدر من وقایه ى ضميرواحد منكم - تو ضرور مجھے باتے گا؛

۳۰: ۳۰ == اَمَسْدَمَا مِ مَانَى تَنْنِهِ مِذَكَرَ غَاسَبِ. دونوں نے صلیم مانا ۔ دونوں نے سرلیم خم کر دیا ۔ دونوں (امرف دادندی کے آگے) تھیک گئے ۔

قتادة نے کہاہ اسک کم علی السر کرد بناریعی دحفرت ابراہم معلیالسلام انے اپنے بیٹے کو اور دحفرت اسام میں اسلام نے اپنے بیٹے کو اور دحفرت اساعبل دعلیالسلام نے اپنی جان کو اللہ کے سمبردکردیا سے متلک ماضی داحد مذکر غائب منی فاعل حفرت ابراہیم کی طرف راجع ہے ۔ اور کا منی واحد مذکر غائب کا مرجع جفرت ، اسماعیل ہے ۔ اس کا معنی ہے زمین پر بجہاڑ نا۔ راور چفرت ابراہیم نے خفرت اسماعیل کو زمین پر مطادیا ۔

= للجَبِانِي مِيْانِي كِبل =

کیج کرد کھایا۔

= السؤؤياء واحد خواب رُورِي جسع ماده دَءُئُ به يه السؤو يا م السؤو يا به يه السؤو يا به يه يه يه يه يه يه يه ي السنال بوتا ب رسيكن كبي جائز خواب ك يه السنال بوتا ب رسيكن كبي جائز فواب ك يه السنال بوتا به مثلاً قد مناجعً لمناال وُو كَا إلَّهِ فَا السَّيْ الدَيْنَ الدَيْنَ الدَيْنَ الدَيْنَ الدَيْنَ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّه

یا متنبی کاشعرہے:۔

وَرُوُ مِنَاكُ الْحَلَى فِي الْعِیُونِ مِنَ الْعَیُونِ مِنَ الْعَیُونِ مِنَ الْعَیُمْنِ ۔
یم بازآ تھوں کی نبت توتیرا دنگاہ تھرکر) دیکھنا آتھوں کو زیادہ تھلامعلوم ہوتا آ سے کنڈ لِک خَجْنِ ی الْمُحْسِنِینَ ۔ ہم مخلصوں کوالیسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں اِ
حَتَ کُهُ صَدَّدَ قُنْتَ الْدَّوُ مُنَا بَرِ ندائیہ کلام خستم ہو گیا ۔
بیان الفرران میں ہے:۔ یعی جوخواب میں صلم ہوا تھنا دیم نے ) اپنی طرف سے اُن وَمَا لِيَ ٢٣ <u>الصَّفَّت ٣٤ وَمَا لِيَ ٢٣ لِي الصَّفَّت ٣٤ الصَّفَّت ٣٤ براعل كيا</u> الصَّفَّت ٣٤ بي دراعل كيا۔ اب ہم اسس مكم كومنسوخ كرتے ہيں دلبس ان دحفرت اسماعبل ، كوهبوڈ دو۔ وہ وقت بھی عجیب متعارغ ض ان کو چھوڑ دیا۔ جان کی جان بچ مگنی اورمراتب علیا مزید رِآن عطا ہوئے۔

مطلب یہ کرخنداد ند تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے ذبح ہوجانے سے قبل فعیل ذبح کی تیاری و آما دگی ذبح کوخواب کی تھیل کے لئے کافی قرار دیا۔ اوران کو اس امتحان میں کامیابی پر بع رہے انعام کامسیحق قرار دیا ۔ اس احسان داکرام کی طسسرف اسکلے حجسلے كذا يك نجنوى المكمنسينين بمن الثارهيء

٣٠: ٣٠ == اَلْبَىٰ الْمُعْبِانُنُ ؛ موصوف وصفت ـ كھلا امتحان ـ كھىلى

٣٠: ١٠٠ = : فَدَيْنُهُ: فَدَيْنَا مَا ضَى جَعَمْتُكُمْ فَدَىٰ يَفُدِي رَضِ بِ فَکَ ی وفِدًی وفِدَ اءً مصدر معنی مال وغیرہ دیے کروت دوغیرہ سے حجیطرانا۔ اَکُفِ دَیٰ واکْفِ دَامِ کے معنی ہیں کسی کی جانب سے کچھ دیے کر اسے معیدیت بچالینًا۔ کی ضمیر واحد مذکر غاتب کا مرجع حضرت اسماعیل ہیں) ہم نے ف رہے کر اس کو بچالیا۔

فَ كَنَا مَين لَهُ عِلْمَ عَظِيم م فِي اكب برى قربان كواس كاف ديد ف كر

٣٤: ١٠٨-١٠٩ - ١١٠ = مناسب تغيروت ل كے ساتھ آيات ٨٥٥٥٥٠٠ - ٨٠ مذكورہ بالا ملاحظے ہؤں۔

آیت ۱۱۰ میں کن لاک سے پہلے إِنّا ( تاكبدو تحقیق كے لئے) اس لئے ذكر نہيں كيا كياكه تحرارت كوئى ف إيده نه عقار آيت سابقيه منب ره ١٠ مين إنَّا مذكورب و ہی کا فی ہے ولینی معسنی بہاں مھی وہی مُراد ہے جو سابق آبیت میں مراد تھی، ١١٢:٣٧ = بَشَرْطُهُ لِهَ بَشَوْنَا مامَى جمع منكلم تَبُشِيهُ وَكَفَعِنيكَ مصدر کا ضمیرواحد مذکر غائب ۔ ہم نے اس کو لبشارت دی ٰ۔ خوکشنجری دی ۔ ے بیا سُنطَقَ ۔ إِ سُلطَقَ غير*ند اِنجَ بوجہ عسلمبت اور عجبہ ۔ اسی لئے* باء حرف<sup>جار</sup> انے کے بادجود اس کے نیجے کسرہ نہیں آئی ر

خِبَتًا - إسْطَقَ سے حال ہے اور اس طرح مِنَ الصَّلِحِيْنَ بھی اِسْلَحٰقَ ہے

سال ہے۔ تعینی ہم نے اس وحضرت ابراہم ) کو بشارت دی اسحاق کی (اور حال یہوگا) کہ وہ بنی ہو گا اور صالحین میں سے ہو گا۔

٣٠: ١١٣ = باركنناعكينيه رسم نه اس بربكتيس نازل فرائي ليني ونيادي بركتيس کرا ن کی تسل کی کثرت اور دینی بر حتیں کر ان کی اولا دیسے مکیزت انبہار سیدا کئے گئے۔ = قَ اللَّىٰ إِسْلَحْقَ بِهَال عَلَىٰ كُومكرر تخفيص كے لئے لایا گیا ہے، ۔ اور خصوصبت كے ساتھ اسخی الیہ السام کو بھی برکتیں عطاکیں ۔کہ آپ کیسسل سے ایک نہار بنی بیدا ہوئے۔ سب سے بہلے مفرت لیقوب پیدا ہوئے اورسے آخر میں دآپ کا س سے حفرت علیان السلام بیدا ہوئے۔

 خرِّر نیتیها مفاف مفاف البه ان دو نون کی زُرّیت (او لاد) صمرتننبه مذکر غاسب حفرت إبراميم اور حضرت اسطق عليهاالسلام كي طروف را جع ہے۔

= مُحْسِنَ - اللم فاعل واحد مذكر إحْسَانِ وافعُ الكر) معدر سے - موت فریفیہ سے زیاد، اداکر نے والا۔ سرقسم کی خوبی سیدا کرنے والا۔

ارنتادِ باری تعبالیٰ ہے۔ اِتَّ املَٰہَ مَیاْ صُوْ مِالغُسَدُٰلِ وَالْاِحسُکَانِ ﴿ (١١: ٥٠) خبراتم کو انصاف اوراصا كرنے كا حكم ويتا ہے ۔اس ميں اشادہ ہے كہ احسان عدل سے بڑھ كرحبيزہے كيو كا دوسے كا يورا بوراحق اداكردينا اورا بناحق بوراك ليفكانام مدلب اوراحسان يرسدكه دوسرول كو ان کے حق سے زیا وہ دیا جائے اور لینے حق سے کم لیا جاتے ۔ لہذا احسان کا درجہ مدل سے گرھ کرہے ۔ انسان پر عبدلِ وانصاف سے کام لیٹا ُوا حببِ اورفرض ہے مگراحسال ہے مندوب ہے احس کی طرف کسی کو متوجّر کیا جائے یا اکسایا حاتے)

وَمَنْ أَحْسَنُ عِنْ الْمِعْ وَيُنَّا مِّهَنْ الْمُسْلَمَدَ وَجُهَنَهُ بِلَّهِ وَ هُوَهُ مُحْسِنُ (۷: ۱۲۵) اس شخص سے کس کا دین احجا ہوسکتاہے خدا کے صکم کونبول کیا اوروہ نکو کارتھی ہے۔

ں سے آگے بڑھ کر احسان یہ بھی ہے کہ لینے اعمال میں نوبی ہیداکرنا۔ یعیٰ فرص سے آگے بڑھ کر مستجبات کو بھی اداکر نا۔ جوجیز دا حبب نہ ہواور اس میں مجھ نہ تھے پنٹر غی خوبی ہو اس کو مجھی اداكرنا۔

علائے آئینہ مرائے آئینہ میں کے لئے۔ کالیے آپائی موصون دصفت حری ظام ۔

لینفنیہ کیے نفس کے لئے ۔ بعن لینے مذہوم افعال وکر دارسے لینے آب برحری ظلم کرنے والے والار مطلب یہ کہ ان دو نوں کی اولاد سے نیکو کاربھی ہوں گے اور لینے نفس برط کم کرنے والے مجھی ۔ اسس آیٹ میں اس امر پر ننبیہ ہے کہ بدایت دگر اہی پر نسب انرا نداز نہیں ہوتا اور اولا وسل کے ظل کم ہونے سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیم السلام کا مجھ بھی نقصانہ ہوگا ورسل کے ظل کم ہونے سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیم السلام کا مجھ بھی نقصانہ ہوگا میں مصدر دباب نصر ہم نے بڑا احسان کیا۔ ہم نے بڑی نعمت دی ۔

حستم کرنا۔ اس معنی میں قرآن مجید میں ہے فیکھ کھ اجبی عَیْبُر ہُ مَہُ نُونُنِ (ہو: ۱۰ توان کے لئے اجر غیر منقطع ہے ریعنی جونہ خستم کیا جائے گا اور نہ کم کیا جائے گا، سی سے سی کہ بھری کی جائے گا، انسام کرنا۔ احسان کرنا۔ مصدر سے باین معنی ایا ہے۔ اسی معنی میں خجلہ دیگر متعدد جگہوں کے مکننا اسی مصدر سے باین معنی آیا ہے۔ اسی معنی میں خجلہ دیگر متعدد جگہوں کے سورۃ یوسف میں ہے۔ قال کا مَا یُو سُفْ وَ هٰ لَذَا ارْجَیْ قَدُهُ مَنَّ اللّٰهُ عَلَیْنَا ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

حضرت موسی ، حضرت بارون علیهما انسلام اور ان کی قوم ہے . ۲۷: ۱۱۷ = انتین میکا ایم نے ان کو دی ھیکا ضمیر تنٹنیہ مذکر غائب کام جع حضرت

موسی و بارون علیهاالسلام ہیں۔

الْكِتْبَ الْمُسْتَبِيْنَ - موصوف وصفت - واضح كتاب، توراة -اہم فاعل واحد مذکر۔ اِنسِتِبائنة واستفعال،مصدرسے۔ ببین مادّہ ہے۔

اً لُبَنْ فِي كُمِعنى دوجيزوں كا درميان اور وسط كے ہيں ۔ قرآن مجيد ہيں ہے :۔

وَجَعَلْنَا بَنْيَهُمُ اَ ذَرُعًا " (١٠: ٣٢) إور بم نے ان کے درمیان کھیتی بیداکردی تھی۔ محاورہ ہے مَبانَ كُذَ الْ كسى حِبْرِ كا اللَّهُ بُوجانا راور حِركِيم اس كے عتبِ بوشيدہ ہے اس کا ظاہر ہو جانا۔ چوٹکہ اس میں ظہور ا در انفصال کے معنی ملحوظ ہیں اس لئے کبھی ظہور

ا در تہمی انفصال سے معنی میں استعمال ہونا ہے۔

یہاں اس اتب ہیں ظہور کے معنی میں آیا ہے۔ بَانَ بیُبِایْنُ وبابِ صرب بَایَّنَ یُبُایِنُ دِبابِ تفعیل، نَبُیکَنَ یَلَبَایَنُ دِبابِ تَفعّل ایسْنَبَاکَ کِسُلَبِهِ بِی وَبابِ استَفعال) سے معنی واضح ہونا۔ ظاہر ہوناہ

مُسُتَبِينَ - ظلم كرنے والا - واضح كرنيوالا - أنكِتْبَ الْمُسْتَبِيانِينَ (احكام اللي )

واضح کرنینے والی کتاب ۔

ا در حب کہ قبرآن مجید میں ہے:۔

۸۷- ۷۹- ۸۰- ۱۸- میندگره بالا-

۱۲۳:۳۷ ایک تُنَّقُون میمره بات میمره استفهامیه بے۔ تکَقَّتُونَ مضارع جمع مذکرها ضر۔ ۱۲۳:۳۷ الک تُنَّقُون میمره استفہامیہ ہے۔ تکَقَّتُونَ مضارع جمع مذکرها ضر۔ راِتَّقَامُ رافتعال، مصدر سے۔ بعن دُرنا ، بجنا۔ اَکَ تَنَّقُونَ ۔ کیا تم رانتٰدے عذاہے) تہیں ڈرتے ہو۔

٣٠؛ ١٢٥ = اَتَكُ عُنُونَ لَعِنُكُ مُهروات تفهاميه متَكُ عُنُونَ مضارع جمع مذكرها د کھائے د باب نفس مصدر سے تمبنی بکارنا۔ مطلب۔ پوجا کرنا۔ اس سے حاجت ما مگنا۔ بَعْثِ لاَ مَنْ تُول ہے تَکْ عُنُو تَ کا۔ ایک بٹت کا نام ہے جسے جہالت کے زمانہ میں اکثر مشرق سامی قوموں میں پوجا جاتا تھا۔

بَعْل بَهِي شُوهِ رَبِي آيا ﴾ مثلًا وَ هانَ الْبَعْلِيٰ شَيْخًا (١١:١١) اوربيمير –

شوہر بوڑھے ہیں۔ اور وَانِ اصْ كَا يَحُ خَافَتْ مِنْ لَعُ لِهَا نُشُوْزُ المَّ : ١٢٨) اوراگر کسی عورت کو لینے خاوند کی طرف سے لڑنے کا اندکیٹ ہو۔

 
 تَنَ دُوُنَ ۔ مضامع جمع مذکرما حز۔ دَذَی میک دُردفتی کوڈو کرمسدر۔ چھوڑ نا۔ تم جعور ستے ہو۔ اسس مصدرسے مرف مضامع اورام بی مستعل ہیں ۔

= احْسَنَ النُخَا لِقِينَ - احْسَنَ - بهت احِيار اسمَ فنفيل كاصيفه جمع مذكرَ ب منصو بوج تَكَذَرُونَ كَمُ مفعول مونے كے سے ۔ الله ليفين مفضل عليه اسم فاعل جمع مذكر۔ بحالیت نصب۔ پیداکرنے والے۔

آخستن النجا لِقِائِنَ - سِيداكرنے والوں ميں ست بہتر-٣٠: ١٢٧ = اَمَلَةَ رَبُّكُمُ وَرَبِّ إِنَا عِكُمُ الْإِكَّالِينَ - دَمَّتِكُمُ مضاف ضالب تہارا رہ - تہارا ہوردگار- رئب مضاف الجا كيكم (مضاف مضاف اليه رتمها ہے اسكے آباءوا جدا د کارب، موصوت آنْ کَا کَیْ اَلِیْنَ صفنت موصوف اورصفنت مل کر رَبّ کا

امية -اَ مِنْهَ - اور دَبَّ - (دَبَّكُمْ وَرَبَّ الْهَا مُئِكُمْ) منصوب بوم اَحْسَنَ الْخُلِقَايْنَ سے بدل ہونے کے ہیں ۔

و و سب سے بہتر بیدا کرنے والا۔ جو اللہ ( ذاتی اسم) ہے ادر بہارا برورد گارہے اور منہا سے بروں کا بھی بروردگارہے دصفاتی نام، لینی تعبیال کی بوجا کے لئے تم نے حجودا مجی توكس كوجيورًا جو أخسسَنُ الخلِقِينَ بدء الله ب جور صرف منهارا بالنه والآ ر ملکے ممہائے اسکے آباءوا حداد کامھی پالنے والاہے۔

= فَإِنْ هُـنُهُ مِي فَأَوْ سَبِيهِ ہے ۔

\_ كَمُخْضُونَ. لام تاكيد كاب صيغه الم مغمول جمع مذكر مرفوع. محضو واحد دہ لوگ جن کو حاصر کیا جائے گا۔ (رسُول کو جھٹلانے کی پا داش ہیں عبذا ب بھگتے ہے گئے۔ ٣٠: ٢٠ = إِلاَّعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِيْنَ ، بجز التَّدَكُ فَلَص عهدول كے . كَنَّ بُورُ لَى كَي ضمير فاعسل سے استنفار مصل سے بداس امر بردلالت كرتا ہے كمان كى قوم میں مخلص بندے بھی تھے جنبوں نے اپنے رسول کی کندب نہ کی۔ لبدایہ کفخضوری کی صمیرے استشار مصل مہیں ہے کیونکر مخضورون مکذبین کے ہے

۱۳۰۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۱۱۳ د ۱۱۱ سے حضرت لوط علیالبلام کا قصّه شردع ہو تاہے نفصیل کے لئے ملکمہ او ۲۲: ۱۲۰- ۵>۱-

، ۳۰ : ۱۳ اند و اُن کو فعل محذوف کا مفعُول ہے۔ اسم ظرف زمان و یا دکر ہمائے اس کو بنات نینے کے وقت کو ۔

ر بات کے کے ایک اور سے متکلم تیجیکہ (تفعیل) مصدرے۔ کا صنمیر فعول واحد سے نَجَیْنُا ماضی جمع متکلم تیجیکہ (تفعیل) مصدرے۔ کا صنمیر فعول واحد مذکر غالب کا مرجع حضرت لوط ع ہیں۔ ہم نے اسے نجات دی۔

مدارعاتب کا مربع حفرت لوظ می آب ہم سے اسے جات دی۔ ۲۰: ۱۳۵ سے عَجُوسًا۔ برط صیا۔ برزن اس کی جمع عَجَائِزُ و عُحْجَرُ ہے۔ عَحْجَرُ کے اصل معنی بیچھےرہ ما ناہے کسی چیزہے : اصل معنی بیچھےرہ ما ناہے کسی چیزہے :

یا اس کے اپنے دفت میں ماصل ہونے کے ہیں حب کہ اس کا دفت نکل جکا ہو۔ سکن عام طور پر یہ لفظ کسی کام سے قا صررہ جانے پر بولا جاتا ہے۔ مشلًا قَالَ کیو ٹیکٹی۔ آع یج نُرٹ اُٹ اُکٹوٹ مِٹْل ہانڈ االْخُوابِ ۔ ہائے کمبختی میری اکس سے سمجی گیا گذرا ہوا کہ اس کے سمجی گیا گذرا ہوا کہ اس کوتے ہے ہی برابر ہوتا ہ

اور بٹرصیاکو عکجُوُرُ اس نے کہتے ہیں۔ کہ میم اکثر امور سے عاصب نہ ہو جانی ہے ہے۔ بی اکٹر امور سے عاصب نہ ہو جان ہے = فی الغلیونی ۔ وہ غابرین (بچھے رہ جانے والوں) میں تھی ۔ اکف بی ایک ہے ہیں جو ساتھیوں کے جلے جانے کے بعد بچھے یہ ہو جائے (راغب اسم فاعسل جمع مذکر قیاسی بحالتِ حرّ۔ اسم فاعسل جمع مذکر قیاسی بحالتِ حرّ۔

یہاں شیعیجے رہ جائے والی سے مراد حضرت لو ط علیالسلام کی بیوی ہے؛

١٣٩:٣٠ = نتمدّ- بجر-

= دَمَّوْنَا ماضى جمع مَعَلَم دَمَّوَ، يُدَ مَتِّو تَدُ مِنْ وَتَعَيلَ مصدرت . المَّوْ تَدُ مِنْوَ وَتَعَيلَ مصدرت . المَّوْ مَنْ المَا مُعَدِديا مِنْ مَنْ المَارْمارا - مِنْ المَارْمارا - مَنْ المَارْمارا - مَنْ المَارْمارا - مَنْ المَارْمارا - مَنْ المُعْلَمُ مِنْ المَارْمارا - مَنْ المُعْلَمُ مَنْ المَارْمُونِ المُنْ المُعْلَمُ مَنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُن

به: ١٣٠ = إِنَّكُفُّ كُهُ مَعُمْ مَعْ مَذَكُر حَاضَر كَامِ جَعَ اللَّمَةُ بِي يَعَى يَا العلَ مَكَةُ اللَّهُ عَلَى مَكَةً اللَّهُ مَكَةً اللَّهُ مَكَةً اللَّهُ مَكَةً اللَّهُ مَكَةً اللَّهُ مَكَةً اللَّهُ مَكَةً وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَعْ مَذَكُر حَاضَ وَ مَثَلَّ لَكُونُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

= عَكَيْمِ - لَعِن ان كَ كَعَنْدُرتْ و كَرول بر س كذات بو كبو تكملّه س شام جات

ہوئے سدوم سرراہ ہے۔

ے مُصْلِعِینَ أَسم فأعل جمع مذكرماضر - صبح كرنے والے رصبح كے وقت میں داخسل

re: ۱۳۸ = و بالتَّنْ لِي رَات كووت ـ

مُصْبِحِينُ وَ بِالنَّيْلِ السِّجِ وشام ليارون رات.

٤٣: ١٣٩ = حضرت بونسس عليالسلام كاوا قعه سورة الإنبيار مين مجمي ملاحظه مودا٢: ٤٨- ٨٨ رس، ١٨٠ سے إذ مغول فعل محذوف اى ا ذكووقت ا باقه الى الفلك المشعون مجری ہوئی کشتی کی طرف اس کے مجاگ جائے کا وقت یا وکرو۔ = آبُقَ م ماضی واحد مذکر غائب وہ مجاگا اِباق سے دباب نفر، ضرب، سمع ، حب ع

معیٰ غلام کے لینے مالک سے سجا گنے کے ہیں بد حضرت بولس علیہ السلام لینے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو حجوا کر بھا گے تھے

اس لية ان م ي مجاكنے كو إ مَاق فرار ديا۔

= ٱلْفُلْكِ الْمَشْحُونِ موصون وصفت م الْمَشْحُونِ اسم فعول واحد مذكر شُكَفَنَ لَيْشُكُنُ (فنتي أنفر، سبع) معنى بجرنام الكُشُكُون بجرى بولى ـ ،۱۲:۱۷ سکا هکهٔ ماضی واحد مذکر فائب. مُسکا مَکَلهٔ مور مفاعلتی سے جس سے معنی کسی کے ساتھ قرعہ ڈللے کے ہیں۔ سکا ھکھ اس نے قرعہ ڈلوایا۔

= ٱلْمُسَدُ حَضِينَ - اسم مفعول - جمع مذكر المُسَدُ حَضَ واحد المغلوب التكست خوردہ ہوگ۔ اِدْحَاضٌ راِفْعَالُ مصدرہعی مجسلانا۔ مُدُحَضٌ مزلق عن مقام الظفر - جوبلندمقام سے مجسسالیا گیا ہو ای مغلوب) دلیل کوباطسل کرنا۔

مثلاً قرات مجید میں ہے:-

وَ يُجَادِكُ الْكَذِّبُنَ كَفَرُوْا بِالبُاطِلِ لِيُسُدُ حِضُوْا بِهِالْحَقَّ لِمِ١:١٥) ادر جو كا فربي و ٥(باطسلَ سے استدلال كركے) حجسگڑا كرتے ہيں تاكداس سے حق كو اُس

سے مقام سے تھسلادیں ۔

اہنی معنوں میں اَکھُکہ حَضّ سے مراد کا میابی کے مقام سے تھے۔ لاہوا شخص ہوگا۔ يهاں مراد الكُهُنْ حَضِيْنَ سِے قرعه مِن بائسے ہوئے لوگ ہِن (جو ہار کرالبِے مقام سے کرگئے) ۱۴۲:۳۷ = اِنْتَفَهَدُ ماضی واحد مذکر غاسب اِلْتَقَدَّمَ يَكْتَفَرِعُ الْنِقَامُ (افتعالُ)

· تعكنامه يا نقمه كرنامه له ضمير مفعول واحسد مذكرغاسب ركا مرجع حضرت يونسش ) . اَلْحُونْ مَحْصِلَى ( مام طوربر ٹری محجلی کو حُونت کہتے ہیں) (ٹری محجلی نے) نگل لیا۔ اس كالفنسه كرايار وثابت نكل ليام = وَهُوَ سُلِنِعُ مُ وَادِّ حاليه بِيُ بِمُدَ حاليه بِي أَمِدُ وَانْعَالَ) اسم فساعل واحسد مذكر. ملامت يا حَوْم كالمستحق، منراوار ملاّمت، الْتِ بِهَا يُبِلاَ مُ عَكَيْهُ و الساكام كرف والإجسس برملامت كى جات ـ لاَمتَهُ ويَكُوْمُهُ وَبِالِ نَعْمِ كُوُمٌ ومَلَامٌ ومَلَاِمَةُ ملامت كُرنار اس باب سے صفنت فاعلی لاَئیے کھے۔اور صفنت مفعولی مُسَلِیٹ کھُر ہوگی! باب افعال سے إلاً مَهَ صَلَت صفت فاعلى ادر صفت مفعولى مُكلَامٌ ، آيت بذامين باب افعال سے آيا ً قَهُوَ مُلِيثُمَّ دراً نحاليكه وه (ليناآب كُو) ملامت كررها عقاء ٤٣:٣٠، عنها = اَلْمُسَبِّعِينُ ـ اسم فاعل جمع مذكر مجرور - الْمُسَبِّعِ واحد تَسْبِيجُ ر تَعْغِيلُ ﴾ مصدرے۔ وَكُر كرنے والے۔ الله نغسالیٰ كی یا كی بیان كرنے والے السبیع ٹرھنے يجبد شرطية بے واگروه تبيع كرنے والوں سے نہوتے" رحضرتِ یُونٹُ علیالسلام کی شبیع جوانہوں نے محصل کے بیٹ میں بڑھی قرآن مجیدیں بورسے بہ فَنَا دَى فِي الظُّلُماتِ اَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّهَ اَنْتَ سُبَعْنَكَ اِنْ كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ أَ (٢١) ٤٧) ، ۳: ۱۲ است كلَبِ من لام جوابِ نشرط مين شيء كبينَ ما فنى واحد مذكر غا بو وي كَبُثُ ﴿ بَاكِ مِنْ ﴾ مُصدر ہے۔ تو وہ صرور ٹرار ہتا۔ وہ مظہرار مہتا ہے = في بَطْنِه-اى في كَبْطُن الحوت. (باب فنتج ) ہے۔ وہ اکٹائے جائمیں گے۔ اس دن تک حب دہ دوبارہ زندہ کرے اٹھا جا بین کے ۔ لینی یوم قیامت تک، یہاں مراد لفظی معنیٰ نہیں ہے ملکے طویل مدت مُراد ہے جیسے روزمرہ کی بول جال میں سم کہتے ہیں کہ میں اس کا فیامت تک بھیا نہیں چھوڑوں گا۔ معینی

طویل مدت یک نیرا جیمیا کروں گا۔ یا اسے مرادیہ ہوسکتاہے کہ انہیں محجلی کے بیٹ سے

نکلنانصیب نه ہوتا اور وہ اس کی عنیزا بنا نے ہے جاتے۔

يه: ١٨٥ = فَنَبَتْ لُهُ لِهُ مِنَاء تعقيب كاب يايسببيه عبوسكتاب كواس ك

سبيح كى وحبر سے ہم نے اسےمبدان ميں الاالا۔ نتُ نَکُنُ نَارِما صَیٰ کا صیغہ جمع مشکلم۔ نبُ نَ یَکُنِ ذُ رباب ضرب نبُ نَ مصدرسے سے میں کے میں مصدرسے سے سینک دیا۔ کا صفیہ میں میں اور مذکر غامی کا مرجع حضرت یونس میں۔ ہم نے رسی جہاں

اس کو ڈال دیا ۔

ے عبرا مِ مبلیل میدان ،جس میں گھاس یا درخت نہرو کھ لی جگہ جہاں کسی قسم کی اوط نہ ہو۔ بالکل خابی ہو۔ اسس کے جسنع اَغْدَاء مہے۔ عے رو یاع بری ما ہ ہے اسی سے باب سمع عَوِی کَیْوی عُرُیّة مُوعِیْ حُرُوعُویُ ۔ دکٹرے سے ننگا ہوناہے وَهُوَ سَقِيْمٌ = واوُ ماليه - سَقِتْ يُبُدُ - سُقَعُ سے جس كے معنى بيار ہونے ے ہیں۔ بروزن فَعِیْل صفت منتہ کا صیغہے معنی وکھی، ہمیار۔

نیز کما حظ ہو ۲۳: ۹۸- درا نخالیکہ وہ آزگردہ اور صنحل کھا۔

= مِنْ يَقْطِينِ ـ مِنْ تبعيضيه ـ يَقُطِينِ الم منس بـ اليي نبا تات حس تنه نه ہو۔ مالا ساق کے من النبات - بغوی کے حضرت حسن اور مقاتل کا قول بیا کیا ہے کہ حبس درخت کا تنہ نہ ہو اور اس کی سبیل زمین پر تھیسیلتی ملی جائے اور سر دی کے زمانہ میں باقی ندمیے ۔ وہ لقطین ہے ۔ جیسے کدو۔ کھیا۔ ککڑی ۔ فربوزے کیبل اکٹر علما تے تفنیر نے اس سے مراد کدو کی سیل ہی لیا ہے۔ گونعض نے اس سے کیے کا درخت یا انجیر کا درخت ہی مراد ہاہے۔ بَقُطِینیٰ بروزن یفعیل قطن

سے ما خوذہے۔ قطَنَ بِالْهَكَانِ- اس حَكَد وه اِ قامت نبِرًر ہوگيا۔ ٣٧؛ ١٣٧ = أَوْ بَيْزِنْ فِي وَنَ مِ مِفَارَعَ جَمَعَ مَذَكَرِ غَاسَبِ مِحَاسِتِ حَالِ مَا صَى لِمُ فَعَلَ مضارع جو کسی گذشتہ بائے کو بیان کرنے سے لئے فعل ماضی کی بجائے **ستعا**ل کیا جائے۔ للاخطهو ٢٨؛ ٨ - كَيْسَتَضْعَفْ - مُيذَ يَبْحُ ) أَوْ سَيْنُ يُدُونَ ياوه زياده تَقْدالَر اً وُلِینے اصلی معنی " یا " کے استعمال ہواہے ا کو تبعستی مَبْل مجی ہو سکتا ہے جبیسا کہ مقاتل اور کلبی نے کہا ہے اس صورت میں مطلب یہ ہو گانہ ایک لاکھ کی طرف ملکہ اس مع

مهى زياده كى طرف مم نه تونس اعلى السلام) كوميغير بناكر بهيجا يخار

أو بمعنى داؤتهى موسكتاب كيب صدين إروزياده بقول علامه ياني يتي أر اليهاي أف كااستعمال عُنْدًا أَوْ نُذُمَّ (١:١٠) مِن سِ يَكِين عسلارى اكثريت في بيال أَوْ مَعِي "بَا الله عِي إِيابِ ٣٤: ١٢٨ فَمَا ' هَنُواْ - مِن فاء سببيب ضمير فاعل جمع مذكر فائب قوم يونس عليه السلام كي طرف راجع ہے۔ رہمنے حضرت یونس کو ان کی فوم کی طرف بھیجا ) تودہ لوگ ایمان لے آئے ۔ ضمیر فعول جمع مذکر فائب بهم نے ان کو دنیاوی سامان سے کم بہرہ مندکیا۔

= الى حِينِ اكب زمانة ك يا اكب وقت مقره ك اى الى الجالهم المسماة في الا من ل - ان مح ازل سے مقررہ وقت کک ا

٣٠: وبما = فَا مُنتَفَرِّهِ مُهِ اس مين تَ عاطف سه اس حمله كا عطف سابقه مبله فَا سُتَفْتِهِ مِداً هُمُ مُ السَّكَ تَحلُقًا اللهِ مَنْ خَلَقْنَا بِهِ آتِ ١٣٠: ١١) : التُدتَعب إلى نے بہلے (، ۳: ۱۱) میں کینے رسول کوسکم دیا کرمنکرین قیامت انکارفیامت

وحبد یو هیس ا در تقرمری سوال کے طور پر فرما یا .

مد کیاان کی تخلیق مشکل ہے اور سخت ہے یا ان کے علاوہ آسمان وزماین ، ملا یحہ اور گذشہ اقوام کی تحلیق سخت اورمشکل ہے تولاز می طور رہان لوگوں کو اس ہم گیر طاقت والے خدا کے عذاب سے میں ناچاہئے جس نے گذشتہ اقوام سے انتقام لیا اور کفر کی وحبہ سے ان کو غارت اور نباه کردیا۔ وہی ہم گیرخسدا طاقت وقدرت رکھتا ہے تخلیق بہمی اور دوبارہ زندہ کرنے بڑھی اور عذاب دینے بربھی - اس کے بعد کھے بغیروں کے واقعات بیان فرمائے ربطور کلام معترضہ کے) <u>عیراس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آئی ان سے دریافت کریں کہ کیا خیدا کے </u> کے توبیٹیاں ہی اور متہا سے لئے بیٹے اِتفسیمنظہری)

فَا سُتَفُرِّهِ ﴿ سُوان لُوگُول سے بِوجِے ۔ هِمْ صَمِيرِجْع مَذَكرِ عَاسَبِ وَلِيشَ مَكَّهُ كَى طرف راجع ہے دنیز ملاحظہو ،۳ : ۱۱)

ے اَلِوُ تَبِكَ ۔ ہمزہ استفہام انكارى كے لئے ہے جو اللّٰد كے لئے بیٹیاں اور مشركین کے لئے بیٹوں کے ہونے سے متعلق ہے۔ اور تمزہ انکار تو بیخی یا انکار ابطالی کا بھی ہو سکتا گھے لام حسرت جار ملکبت کے لئے ہے۔ س یا تبک مضاف مضاف الیہ میرارب بہ تیرا برور د گا كياتيرے بروردگاركے كة توبئيال ميں) ( كه تفسيرالمامبدى)

تمعنی مکٹ دحسرف اضراب بین ملکه اور تہمی تبعستی سمزه استفہام بھی آتا ہے اور تبھی

اَمْ زائدہ تھی ہوتا ہے۔ یہاں آیت نہا میں بطور حسرف اضراب بعنی تبک آیا ہے۔ تبکیت

رَحُرُكَى، وَانْتُ ارْدُنْسُ) سَالقِوْلَیت ،۳: ۱۱) پِرْزیدِ وَانْتُ بِلاَئی گُیّ ہے ہِے انکارقیامت پِر سِرْدُنْسِی عَیْ۔ اوراب ان کے اس قول بِرکوفرضے نداک بیٹیاں ہیں ؛ سے آ مُدْخَلَقُناَ الْمُلَائِكَۃُ إِنَا قُا:۔ ای بل ا خلقنا الہلئکۃ الذین ہے ہہ من اسشوف الخلائق و اقوا ہے واعظم ہوتھت سگاعت النقا لکص الطبیعیۃ

المانًا والانونة من اخص صفات الحيوان.

کیائم نے فرشتوں کو جوانٹرف المخلوقات میں ہے ہیں اور ٹرے طافت ور'وغطسیم المرتبت اور نفتائص طبعیہ سے پاک ہیں مئونٹ پیدا کیا حبالا نکہ تانیث حیوانی صفات کی خسیس ترین صورت ہے۔

ے و ھے منہ شہد کون و جمہد حالیہ ہے ای وانھ محاضرون حینٹ نیا ۔ اور موہ اس وفنت جب کہم نے فرشتوں کومونٹ تخلیق کیا یہ لوگ موجُود تقے۔

یہ سوال استہزار آمیز ہے ادر اس بات کی طرف اشارہ کررہا ہے کہ یہ ہہت ہی بیا ہیں، منتزار ترین میں کے الدین کی طرف اشارہ کررہا ہے کہ یہ ہہت ہی

زیادہ جاہل ہیں اور انتہائی جہالت کی وجہ ہے الیبی بات کہہ کہے ہیں! اس اور انتہائی جہالت کی وجہ سے الیبی بات کہہ کہے ہیں! اس اور استفاح ہے حرف البیط سے مڑکب نہیں جیسا کہ تعفق نے خیال کیا ہے۔ تبنیہ، استفاح ۔ عرض مخفیض میں مشترک ہے۔

ان فیاہے۔ مبیب، استعمال سرحت میں مسیمیں یاں مسرت ہے۔ خب ردار بان تو ۔ خوب نشن لو۔

= هِنْ إِنْكِيهِ مَرْ حَدِن حَرِبَ تعليل كَ لِهُ آيَاتٍ مُ اِنْكِيهِ مَنَان مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَالِمُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْكُولُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ

مِنْ إُفْكِيهِ مَدَ ان كى بهتان بازى كى وجرسے ، اپنے جبوٹ كى وجرسے ، اللہ مُؤْفُون كى وجرسے ، اللہ مُؤْفُون كى وجرسے ، اللہ مُؤْفُون كَ لام ان كے افترادكى تاكيد كے ليے ہے ،

 الاً إِنَّهُمُ وَنُ إِنْ كِهِمْ لِيَقُولُونَ وَلْدَ الله ركام متانغه سے. الله كى طسرف سے - كلام استفتادى واخسل نہيں -١٥٢:٣٤ ك وَلَدَ اللَّهُ وَ وَلاَ وَتَا مُصدر رباب ضرب سے وَلك يَلِدُ رعور كابيهمننار صاحب اولاد بونار

على عبب اوردارت حميل كَ لَكَ اللَّهُ مفعول سِن يَقُولُونَ كا لِينى وه يه بات كِيْنْ بِ الشّر

ے تَّ إِنَّهُمُ كَكُنْوِ بُوْنَ هِ حَلِماليہ ہے اور حال يہ ہے كہ (اس قول بي) يہ بالتحقيق حجو في بي ۔ لام ناكيدكا ہے۔

= أضطف إلى أصلى من أيضطعي عقار أبمزه استفهام انكارى كے لئے ہے اس كو فائم سكھة ہوئے ہمزہ دصل كومسنون كرد يا گيا ہے اصفى وصفو ما دہ ۔ اِ صَطَفَط كَيْصَطَفَىٰ اِصُطِفاًء ٗ وَافتعال ، سے معدر۔ اس نے جن بیا۔ اسس نے بپندکرںیا۔ اَصُطَفیٰ کیا اس نے ( لینے لئے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں) ہے۔

٣٠:٧٠ ما الكُمُدُ-تم كوكيا ہوگياہے۔ جيسے مسّا لِها ذَا الكِتَابِ ١٨١:٥٨) يكيبي كتاب ہے؟ يا وَ صَالِ هَـٰذَا الرَّسُولِ بَا ْكُلُ الطَّعَامَ وَيَهٰشِّي فِي الْاَسْوَا ۖ (۲۵: ۲۷) یہ کبیبا بغیرے کہ کھانا کھاتاہے اور بازاردں میں جلتا تھرتاہے!

= تَحْكُمُونُ نَ. مِفَارِعُ جَعْ مَذَكِرٍ حُكُمْ مُصدر د باب نفر)

تم مسكم كرتے ہو۔ تم حكم لگاتے ہو۔ تم فيصله كرتے ہو۔ غائب سے مخاطب كى طرف التفا ضمائر زیادہ تو بھے کے لئے ہے۔

٣٠؛ ١٥٥ = أَفَلَا مَّكُا تَحُرُونَ - مَهُ السَّقْهَامِيةِ بِ فَ حَبْدِ مِقْدِهِ مِعْطَفَ كِلِيَّةٍ ہے ای تَلاَحَظُونَ فِدلِكَ فَلاَ تَكَ كُنُونِ نُجُلُا نَهُ مِمَّا سے دَكَيْمَ سِے ہو عمراس كے حجوث ہونے كو تيوں نہيں سمجھے۔ يعنى كياتم عور نہيں كرتے اور نہيں سمجھتے كاللہ اس بہتان سے پاک ہے۔

ں بہماں سے بال ہے۔ بِ مِتَنَّا كُنُونِ إِصِل مِيں مَتَّنَا كُنُّونِيَ عَا رِ بابِ نفعل ) ايک تاء كومـندف کیا گیا ہے۔ نکذَ کٹکٹ سو دنا۔ یا دکر نا نصیحت کیٹ نا۔غور و فکر کرنا۔

، ٣ ؛ ٣ ه ا= أَمُرُ لَكُمْ مُسُلُطًا ثُنَّ مُّبِينِينَ - أَمُ لطِورِ حرف اضرابِ استعال ہواہے ي اى بل أ ىكى حجة واصحة نزلتَ من السماء بان الملئكة بناتهُ تعاً

ملک کیا تمبائے ماس کوئی آسمان سے نازل شدہ واضح دلیل ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کھے بیٹیاں ہیں۔

غَائِكَهُ:

مچرفرایا،۔ اَ مُرخَلَقُنَا الْمَلَكِكَةَ اِ نُشَّاقًا هُمُهُ شَهِدُدُقَ ، يه صورت عبى شهادت كى ہے سکن چو مکہ ایسانہیں ہے لہذایہ دعوی بھی باطسل مظہرا۔

تيسري صورت يهوسكتي سيے كه

اس امر کی کوئی واضح دلیل کسی معتبرستی کی طرف سے ہوا دروہ معتبرذات خدا دندتعا لیٰکی ہوسکتی ہے۔ ابندا فرما یاکہ،

اگر متهاسے یاس کوئی السادستادنری نبوت ہے تو بین کرو مہ

إَنْ لِكُمْ سُلَطْنَ مُّبِائِنَ ، فَأَتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَلِوقِينَ ه الیسی کوئی کتاب تھی توان کے پاس تہیں ہے لہذا بہاں تھی وہ لینے دعویٰ میں حجو مے ہیں لہذا ان کایہ دعویٰ کہ فرستے استرتعالیٰ کی بیٹیاں ہیں سرلیا ظرمے باطسل ہے اوروہ

محف ہے دھرمی اور جہالت کی بنار پر اس براڑے ہوئے ہیں۔

، ۱۰: ۱۵ اے کِتَا کِکُمْدُ مِهاری کتاب مهاری این کتاب مرادالیی دستادیز جوکه الشرتعالي كى طرف سے نازل سنده ہو۔

، ٣: ٨٥ = جَعَلُوْ إ ماض جمع مذكر غاسِّه : جَعُلُ مصدر دباب عَي سے بمعنی بنا نار کرنار بھٹرا نارمقرد کرنا۔ انہوں نے بھٹرایا ہے ۔ انہوں نے قرار دیا ہے۔ضمیر فاعل كا مزحع كفارقركبش بي ا

ے مکٹنکہ میں ضمیروات مذکر غائب اللہ تعبالی کی طرف راجع ہے : و اکٹھ تنگار یہ بھن کی سی سی منتق ہے ۔ منتق ہے ۔ منتق معنی موصالیا حجيالينار كواس سے بوستيده ہو جانا۔ اَلْجِتَنَهُ - اَلْحِبِنَ كَى حب مع اور معنى مفعول مستعل ہے۔ یعنی نفروں سے جھیا ہوا۔ پوسٹیدہ ۔

امام را عنب و فرماتے ہیں:۔ لفظ جن کا استعمال دوطرح برہوتاہے۔ ا :۔ انسان کے مقابلہ میں ان تام روحانیوں کوحتی کہاجاتا ہے جوحواس سے *ستور ہیں* ! ادرتام جنّ فرئتے تنہیں۔

اس اعتبار سے ابوصالح نے کہاہے کہ سب فرشتے جن ہیں۔

ر د) تعبض نے کہا ہے کہ نہیں بلکہ جن روحانیوں کی ایک قسم ہیں ۔ کیویجہ روحانیوں کی تین افتسام ہیں۔ را، اخیبار دِ نیک م اور پہ فرکشتے ہیں۔

رد) استرار ربد) اور پیشیاطین میں .

, س) او ساط - ( درمیانی جن میں تعبض نکیادرتعبض برہیں اور بیحبّ ہیں ۔ جنالخے سورۃ الجنّ میں وَ أَنَّا مِنَّا الْمُسْكِمُونَ وَ مِنَّا الْقُسِطُونَ (٣): ١-١١) اوريك بم مي تعبض فرا نردار بی اوربعض د نافرمان گنهگار بی -

يهاں الحبنة سے كونسى مخلوق مرادہے اس بارہ ہيں مفسرين كے مختلف اقوال ہيں سكين مبتر قول بہی ہے کہ بہاں اُلجِنتہ کے مراد الملك ہو ہیں اور حبّ كالفظ ليے تعوى مفہوم میں (بوسٹیدہ مخلوق) كے لحاظ سے ملائكہ كے لئے استعمال كيا گيا ہے اور نست مراد ذریش کا یہ اعتقاد ہے کہ فرشتے اللہ کی ہٹیاں ہیں۔

ے مُسَیَّا۔ اسم۔ قرابت دار۔ ہاب کے رکنتہ دار۔ یامحض قرابت ، رکنتہ فیست کی ہے۔ جمور یکو المُسْكَة عرباب كى فرابت دارى مبياكه اور حبكه قرآن مجيدي سے ، \_

هُوَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ لَبُثُوًّا فَجَعَلَهُ نُسُبًا قَصِهُ رَّا ـ ( ٢٠:١٥ ٥) ادر وہ وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیداکیا۔ بھراس کو خاندان والا رہاہے کی طرت سے) اورسسرال والار سسر کی طرف سے) بنایا۔ بین اس کے د د صیالی ردادا کے کھرکے یا دا داکے ظاندان کے اور ننھیائی ( نانا کے گھریا ناناکے خاندان کے رمشتے بناتے ۔

نَسَعُ دامد النَسْأَجُ جمع دومیالی رسنته دار اس سے مناسبت (باب مفاعلی اکی جیسا ہونا۔ اور انتساب (افتعال کسی سے اپنی نسبت کرنا۔ ے کھنگ میں داؤ فسمیہ ہے لام تاکیر کا۔ اور قند ماصی کے سابھ تحقیق کے معنی دیتا ' وَلَقَكُ عَلِمَتِ الْجِنَّدُ اى والله كقد عدمت الجند -

ے اِنْھُے۔ یں تنمیر جمع مذکر غاسب ان کفار کی طرف راجع ہے جو یہ کہتے تھے کہ فرکتے الله كى بيليال بي - واؤساليه بهى بوسكتاب.

= كَمُحُنْضُورُونَ ـ لام تاكيد كاب مُحْضُورُونَ المم مفعول بمع مذكرها ضربه مُحُضَو

داحد- وہ لوگ جوحا ہر لائے جائیں گئے ؛

ا ور اکفار قرلیش نے اللہ اورفرستنوں کے درمیان نسب کا دستہ قرار سے رکھاہے خداکی قسم بہ فرشتے خوب جانتے ہیں کہ یہ افرستوں کو البترکی بیٹیاں کہنے والے، لوگ راہندے حصنور بین کئے جانے والے ہیں البنے اس افترار کی سزایا نے کے لئے)

ایت ۱۵۸ سے خطاب سے غیبت کی طرف النفات یہ ظاہر کرنے کے لئے ہے فا مرکز نے کے لئے ہے فا مرکز نے کے لئے ہے فا مرکز کے ایک ہے کا مرکز کے ایک ہے ایک کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اہذا ازراہ توبیخ ان کو خطاب کے درجہ سے گرا دیا گیا ہے !

٣٠: ١٥٩ = سُبُطِئَ اللّهِ عَمَّاليَصِفُونَ مَ اللّٰكِي ذات الله لغويات سے ياك سعج يه بيان كرتيبي (ك فراشة الله كى بينيال أبي)

يهجد معترضه ہے۔ ٣٠: ١٧٠ = إِلَّا عِبَا دَ اللهِ الْمُخْلِصِيْنَ و المحضوون سے استثناء منقطع ہے ای ولکن العخلصون ناجون میکن الٹرے برگزیدہ نبرے دعذائب، سے بچے دہن = 'اَلْمُخَلِّصِيْنَ و إِخْلَاصُ سے اسم مفعول جع مذكرب و خالص كئے ہوئے ، مخصوص لوگ چے ہوتے نبدے - برگزیدہ نبدے - عِبَا دَا لَلْهِ مِعْناف مِعْناف اليه ـ اَلْمُخْلَصِيْنَ ان كَصْفَت ب- عِبَا دَ اللَّهِ مِن مضاف منصوب مع - يُوكد مستنظ منقطع بميث منصوب بوتاب. مِي سَجَدَ الْمَلْئِكَةُ إِلَّهُ إِبْلِيسَ -

اله: ١٦١ = فَإِنَّكُمْ بِس ن جزائيه ب رجواب شرط مي آيات ادر شرط محذوف سے ـ اى ا ذاعلمة هذا فَا مَنْكُمْ .... الخ حبهم يه جانتهو كه خداك ملا تكريت رست دارى مخ افرّاء سے اور ایسا کھنے دلے لوگ عذاب میں متبلا کئے جائیں گے۔ اور اللہ کے مخلص نبدے محفوظ کے جائیں گے۔ نو رجان لو، کہتم ادر . . . . الخ

= و کما تعبی و کوئ رواد عطفیہ اور ما تعبید وی معطون ہے ضمیر اِ تنگفریر یعنی: نیس تم اورحن کی تم پوجا کرتے ہو۔

، س ، ۱۲۲ سے مَا اَ فَ مُمْ عَكَيْرِ بِفَا سَنِائِنَ ، مَا نافِه بِ اَنْ يُمُ سے مراد كفاراوراً نك معودانِ باطل میں - عکید یں ضمیرواحد مذکر غائب کا مرجع اللہ تعالی ہے بھا بنائ بارزائرہ سے فاتنواین اسم فاعل جمع مذکر بحالت مرّب فیٹنکہ مصدر واسم فعل فیٹویک معدد۔ بہکانے والے محمراہ کرنے والے ۔ یہ حملہ اِنگی دائیت ۱۶۱) کی خبرہے ۔ فیانٹ کھڑ۔۔۔۔۔ بِفَا یَٹِینُ کَ سِسِمْ اور حِن کی تم صادت کرتے ہوئم ساسے دکسی کوہ التُدکے معاملہ میں نہیں بہکا سکتے ۔

فَا عَلَىٰ لَا اللّهُ مَا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مَنْ مَنْ مَا اللّهِ السّعَالَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

۔ صالِ اصلیں صالِی صالِح عقامہ نگ آخرہے صن<sup>ی ہوگئ</sup>ی ہے۔ مضاف ہے الحجیم معناف الیہ ہے ۔ مگر دئم ادر نتہاہے معبودانِ باطل، صرف اسی کو دگمراہ کرسکتے ہو جواللہ سے علم میں بہت میں میں ہونے دالا ہے ۔

کے علم میں) بہنم رسیر ہونے دالا ہے ۔ بہر ۱۱۴٬۳۲ سے کہ اوٹر آگ کہ مُقامٌ تَمعُلُومٌ رسابقہ مضمون سے آیات ۱۱۴-۱۱۰ ۱۶۱ – کا رابط یہ ہے کہ اوپر ذکر ہورہا تقا۔ کرکفنار کمکہ فرسنتوں کو انٹدتعالیٰ کی بیٹیاں قرار فیقے تھے۔ حالانکہ وہ فرکنتے ازخود کہتے ہیں و کہا مِنا الح

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں ہے

فهو مت كلامه تعالی لكندكی بلفظهم واصلد و ما منهم الا له ... الخ اصلی کلام اند تعالی لكندكی بلفظهم واصلد و ما منهم الا له ... الخ اصل اصلی کلام اند تعالی کابی ہے سیکن ان کی دونتوں کی زباتی بیان کیا گیا ہے اصل بیں یہ اس طرح تھا۔ كه ها منه شمرالا كر ... اوران بیں سے کوئی الیا نہیں ہے گرد .! کی بیم بی سے کوئی الیا نہیں ہے مگریہ کہ اس كے لئے ایک متعین مقام ہے (۱۲۲) اور ہم (سب) صف لب تہ کو وہ خد اکے اور ہم (سب) صف لب تہ کو الله کو الله کا الله کا الله علی الله الله الله کا الله کی ایک بوت ہیں بالا ۱۱) مرادیہ ہے کہ فرشتے تو عدم مفن اور ممکوم خالص ہیں انبی رائے سے کچے بھی نہیں کر سکتے ۔ نو بھروہ الله کی اول د کسی اور ان میں الوہریت اور معبودیت کی نتان کسی ! مرادیہ الفریت اور معبودیت کی نتان کسی ! میا نہ الله کا صفحہ جمع مذکر ہے اس کا واحد حکات ہے۔ صفات ہے۔ صفات مصدر جس کے معنی قطار با ندھنے کے ہیں ۔ بطورا سم معنی قطار میں میمی تعمل ہے۔

، ۱۶۲: ۳۰ النسسَجِّوْنَ : تَسُبِيْعُ وتقعيل ، مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر۔ تبیح بڑسے وللے۔ مشہُعان اللہ و بِحمٰلِ ہ کِنے والے ۔ اللّٰدی پاک بیان کرنے والے اللّٰد کا ذکر کرنے وللے۔

۳۰: ۱۶۷ = آن کا نو الیکفو کون - ان ان سے مخفف ہے اورلام ف ارقہ ہے اور لام ف ارقہ ہے اور لام ف ارقہ ہے اور لام ف ارتہ ہے رفتر تائے کے لئے سل خطر ہو ، ۳۰ و کوئونی سخفیق وہ کہا کرنے تھے اضمیر فاعل کفار مکر کی طرف راجع ہے تعین یہ کفار مکہ بعثت بنوی سے قبل کہا کرتے تھے )

۱۹۰،۳۰ = خوکو ا بندونسائے کی کتاب ، نعیجت ، بیان ، پہاں مراد کتاب منزل من النگرہے ۔ ای کتاب منزل من النگرہے ۔ ای کتاب من جنسی الکتب النی نؤلت علیم و مشلها فی کونه من عندا مله تعالیٰ ۔ بین بہلے توگوں ہر جواللہ تعالیٰ کی طرف سے کتا ہیں نازل ہو کمیں بھیں اگرایسی ہی کوئی کتاب ہما سے یاس بھی آئی ہوتی ۔

، ی لوی فعاب ہما سے پاس بھی ای ہوی۔ قرآن مجید کو بھی محی محکہ ذکر ہی کہا گیاہے مثلاً اِناً نَحَنُ نُوَلِناً النَّهِ کُورَ دَا اِنَّا لَکُهُ لَحَافِيظُونَ ه (١٥: ٩) اس نصبحت نامہ دقرآن سم کو ہم نے ہی نازل کیا ہے ادر ہم ہی اس سے دند د

کے محافظ ہیں۔

نبدے ہوئے۔ ۱۷۰:۳۷ نے گفکروا بے ن نصیحت کا ہے جیسے آبت اَبُ اضُوبْ لِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَاثْفَكَنَ (۲۲:۳۲) ہیں ہاضمیروا صدمذکرغائب کا مربع القرآن سے۔

ای فَجَاءَ هُمُد ذکوای ذکوسی الان کاروکتاب مهمین علی سائر الکتب و الاخبارفکفووا به بس حب ال کتب و الاخبارفکفووا به بس حب ان کے پاس وہ فکر جسیدالان کا ہے اور وہ کتاب جمہ کتب و اخبار کی تگران و مشاہر ہے ان کے پاس آئی تو انہوں نے اس کا انکارکردیا۔ (حملہ جواب نترط ہے)

= فَسُوْفَ لَعُهُونَ اى فَسُوف يعلمون عاقبة كفر همريس مُنقريب ، ہى ان كے لينے كفر كا انجام معلوم ہوجائے گا۔ ۱۷۱:۳۷ سے سکھ گئے ہے۔ ماضی واحد ٹونٹ غائب. سکبق (باب طرب) سے مسلے سے ہو حکی رہلے سے ہی مطہر مکی ۔ مسلے سے ہو حکی رہلے سے ہی مطہر مکی ۔

ے کلم نُنگ المفاف مضاف اللہ بہاری بات ہارا وعدہ بہاں مراد وعدہ فراد وعدہ فراد وعدہ فرات ہے وَ لَفَتَ لُو سَبَقَتُ کَلِمَنْنَا اور تحقیق ہمارا وعدہ کرافرت لینے مرسلین منبروں کے ساتھ ہم ہے میں میں میں ا

ہی ہوچکا ہے۔

اگلی دونوں آیات ہیں اس کلمہ کی دوعدہ کی) تعربیت ہے یا کلِکھنٹا کا مبل اس کلمہ کی دوعدہ کی) تعربیت ہے یا کلِکھنٹا کا مبل اسے عِبَادِ مَا اللّٰہِ مِنَافِ اللّٰہِ مَا کُرمُوصوف ہمائے بندے اکٹی مناف اللّٰہ کی کرموصوف ہمائے بندے اکٹی سُلین آ اِ دُسال اُ و افعال سے اسم مفعول جمع مذکرہ صفات ۔ ہمائے ارسال کردہ ندے۔ ہمائے مرسلین ندے۔

کردہ نبرے۔ ہمائے مہلین نبرے ۔ ۱۶۲:۳۷ ہے اِنگھ کھ لکھ کھوا کھنٹھ ورُون ، ھے خوشمیزجمع مذکر خاتب کی تکرار تاکید کے لئے ہے ۔ بے نتک ان کی خرور مددکی جائے گی۔ یابے تنک دہی خالب کئے مائی گئے۔

ج یں ہے۔
۱۰ ۳: ۳۰ اے اِنْ جُنْدُ مَا لَهِ مُرَّالُغَ لِبُوْنَ وَاِنَّا تَعْقِقَ کے لئے ہے جُنْدُ فَا کے بعد استان کے استان کا ایک ہے جُنْدُ فَا کے بعد ہوئے میرجع مذکر فائب (جو جُنْدُ کی طرف راجع ہے) لام مکیت کے ساتھ لا تی گئی ہے۔ جو حدر اور تخصیص کے مفہوم پردال ہے ، یعنی بے نتک مرف ہماری ہی فوج فالب آیا کرنی ہے ۔

ہیں۔ جیسے ہہ ۱:ر و کھٹ نَیْتُولُہ کُر مِنْ کُرُ فَا نَنْهُ مِنْهُمْ نَهِ (۵۱:۵) اور چُخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا دہ بھی انہی میں سے ہوگا۔

۲: - وَالْكَذِیْ تَوَلَیْ كِنْهِرَ لَهُ مِنْهُمْ د ۲۲: ۱۱) اور سے ان بیں سے اس بہتان كا ٹرا ہوھ اٹھایا ہے ۔

طِّالِوَهِ الطَّايَا ہے۔ ٣٠۔ فَهَلُ عَسَيْتُ مُوانِ تَولَّنْ تُصُرانُ تَفْسِدُ وَافِی الْاَمْضِ - ٢٢:٣١) تم سے عبب نہیں کہ اگرتم عاکم ہوجا دُ 'نوملک میں ضاد کرنے گلو۔ وَمَالِيَ ٢٣ الصَّفَّت ٢٥ الصَّفَّت ٢٠٠ \_ حَتَى حِيْنِ - الك مدت كم - الك وقت تك رخور كراية تك -اى الى مدة ليسيرة -

٣٠: ١٠٥ = أَبُصِرُ هُ مُ فَسَوْنَ يَبُصِرُونَ . توان كود كميتاره مو عقرب يهي

د میھ بیں ہے۔ بینی آپ دراا نتظار فرا دیں اور دکھیں جس دن ان کو عذاب آبھا اور یہ بھی اس وقت د کھیولیں گئے کہ ان کا کیا حشر ہو تاہے . حسین سے مراد یوم برر۔ یو م فستے مکہ ۔ قت المونت ـ بيرم القيامت ـ بموسكتاب ـ

٣٠ و ٢ ١ ا \_ آ فَبِعَ لَمَا بِنَا استغبام نو بني ب -

= يَسُتَعُ حِبُونَ مَ مَنارع جَمَّ مذكر غاتب استعجال ﴿ استفعال مصدر سے ، و و حابثُ

جاہتے ہیں ۔وہ ملدی مانگتے ہیں۔ جاہ ہے ہیں ملدی آجائے ، اس باکستے سکا تحتیق کے معناف معناف الیہ سکا تحکی سوح مادہ سے ہے صحن ۔ کھسلی جگہ۔ چوک۔ اس کی جمع مسّاجہ وسُنو بچھ وسیّا حکات ہے ۔ ان کاصحن ۔ فَافَدَا نَزَلَ إِسَاحَةِ هِنْهِ جب وہ دعذاب، ان کے گھرے صحن میں آنازلہوگا۔ معنی ان کے روبرد آنازل جو گا۔

= فَسَاءَ فَ رَبِيبِ كَاسِهِ مِسَاءَ لِيَسُوعُ سَتَوَاءُ أَنَّ النَّنِي مِنْ النَّنِي مِنْ النَّنِي النَّنِي النَّنِي النَّالِي النَّامِي النَّ

صَبَاحٌ . صبح . دن كاابتدائي معنه، مينات الْمُنْذُ رِيْنَ - الم مفعول بمع مذكر جن کو ڈرایا گیا ہو۔ مضاف الیہ۔

مربود فسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْنَ رِنْنَ وسوجن كو ڈرایا جا جا ہے ان كى دو صبح بہت برى

١٢٠ ١٤٨ = المحظيمو ٢٣٠ ١١٠٠

١٤٥: ٣٤ عافظ بو ٢٠: ١٤٥-

صاحب تفنيرمامدي رقمطرازين به

مغیرین نے کہا ہے کہ۔ ابھی ابھی مضمون جواور گذراہے دہاں اس کالتسلق علبۂ اہل تق سے تقا۔ اور بہاں اس کاتعسلق عذابِ اہلِ باطسل سے ہے۔ اس لئے مصنون کی تکسرار سے تقا۔ وربہاں اس کانعسلق عذابِ اہلِ باطسل سے ہے۔ اس لئے مصنون کی تکسرار مرف مورةً ہے معنی نہیں ۔

، ۳۰ سنجان می اک ہے مصدر ہے بعن تسبیع العن یاک بیان کرنے کے ہاتا

اس کو نصب لازم ہے نیزاس کی مفرد کی طرف اطافت ضروری ہے مفرد نواہ اس میں ظاہر ہو جیسے سکجھاکت اللهے یا اسم ضمیر ہو جیسے سٹ بھٹنگ لاعب لمکر کنا ( ۳۲،۲) اس سے فعل کا کوئی صیغہ نہیں آتا۔

= رَبِّالَةِ مَناف مناف اليه يرارب مبنى بردردگار مالک، صاحب، بهال مجن بردردگار مالک، صاحب، بهال مجن بردردگار می مناف موصوف اس کی صفت آگاتی ہے۔ رَبِّالْهِ وَقَامِ عَلَی موصوف )

دربِ الْعِوْرَة قالم مناف مضاف اليصفت و رَبِكَ موصوف)

یبال مرب مبنی مالک ما صاحب الیاہے - العقرق مبنی غلبہ عزت، قوت مرب کی اضافت عزت کی طرف بتارہی ہے کہ عزت اس کی وات کے ساتھ فاص میں مناف علی عنی اور کیصفون اس کا صلا ہے المحقود ن جمع مذکر فات مرموب مناور ع و صفف مصدما باب عزب و و بیان کرنے میں میں کے مقالے صفون ک واللہ می اللہ بالکہ میں مناور ع میں کی انتہا کی مسلم کی ہو میں کر انتہا کی مناف کی انتہا کی مناف کی الموس رسولوں بر المولان کی انتہا کی مناف کی المولان کی نا ساعدت کے باوجود جلیج رسالت کے واحیب الا تباع ہونا فالم کی انتہا کی مناف کا فود سلام جمیعی ان کام الکیے کے واحیب الا تباع ہونا فالم کی استعراب مون اللہ تو کہ اللہ کے لئے واحیب الا تباع ہونا فالم کی میں ال استعراق کا ہے ریعنی مرضم کی تعرب سے الکو کے انتہا کی میں ال استعراق کا ہے ریعنی مرضم کی تعرب سے اللہ کا میں الک استعراق کا ہے ریعنی مرضم کی تعرب سے اللہ کا میں الک استعراق کا ہے ریعنی مرضم کی تعرب سے اللہ کا میں الک استعراق کا ہے ریعنی مرضم کی تعرب سے اللہ کا کہ میں الک استعراق کا ہے ریعنی مرضم کی تعرب سے اللہ کا کہ کے اللہ کا کہ کا نیم کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی میں الک استعراق کا ہے ریعنی مرضم کی تعرب سے اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کو میزا فار ہے ۔

فائك الا : مديث شريب بي ہے ،۔

من قال دبركل صلوة سبعان ربك رب العزّة عما يصفون و سلام على الموسلين والحمد بله ربّ العلمين ، ثلاث موات فقد اكتال بمكيال الاوفى من الاجر

ینی جس شخص نے سر نماز کے بعد یہ تین آئیں نین ہار ٹر صیں گویا اس نے اجر کا بہت ٹرا بیمانہ تھر نیا۔

## بِنْدِ مِنْ التَّحِيْدِ التَّحِيْدِ التَّحِيْدِ التَّحِيدِ التَّحِيدِ التَّحِيدِ التَّحِيدِ المَّالِيدِ المَّالِيدِيدِ المَّالِيدِيدِ المَّالِيدِ المَّالِيدِيدِ المَالِيدِ المَالِيدِ المَّالِيدِ المَّالِيدِ المَّالِيدِ الْ

۱:۳۸ ص : حسرہ وضے مقطعات ہیں سے ہے :
 قانقُ رُانِ ۔ وادِ قسمیۃ ہے ۔ القوان مقسم ہہ ہے ۔
 خوی الدی کویے مفاف معنا ف الیہ ل کرا لفران کی صفعت ہے ۔
 خوی الدی کویے مفاف معنا ف الیہ ل کرا لفران کی صفعت ہے ۔
 خوی الدی معنی والا ۔ صاحب ۔ اسم ہے ۔ رہا اسما ہے کسنتہ مکترہ میں سے ہے ۔ یعنی ال جھ المحول میں اللہ جھ المحول میں ہے ۔ یعنی ال جھ المحول میں سے ہے ۔ یعنی ال جھ المحول میں سے ہے ۔ یعنی ال جھ المحول میں ہے ۔ ایمنی اللہ جھ المحول میں ہے ۔ ایمنی اللہ جو المحول میں ہے ۔ ایمنی اللہ جھ المحول میں ہے ۔ ایمنی میں ہے ۔ ایمنی میں ہے ۔ ایمنی میں ہے ۔ ایمنی اللہ جھ المحول میں ہے ۔ ایمنی ہے

ذِی ۔ بعنی والا۔ صاحب۔ اسم ہے۔ یہ اسما کے سنہ مکترویں سے ہے ۔ بعنی ان جھائمو میں سے کر حبب ان کی تصغیر نہ ہوا ور وہ غیر بائے متعکم کی طرف مضاف ہوں تو ان پر بین کی حالت میں داؤ اور زہر کی حالت میں الفت اور زیر کی حالت میں بی آتی ہے جیے ذوا ندا۔ ذِی ۔ یہ جیٹ مضاف ہوکر ہی استعال ہوتے ہیں ۔ اور اسم ظاہری کی طرف مضاف ہوتا ہے صغیر کی طرف منبیں اسس کا تثنیہ بھی آتا ہے اور جمع بھی ۔

اكَذَكُور نسيس - وكر بند بيان - كَكُو كَدُ كُو كامعد ب -

وَالْفَكُوْاَتِ ذِى الْفَرِكُو قَرْمَ ہِ قُرَان تُعَيَّدُ وَلَا اللهُ عَلَامِهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

کمجی عزت کے ذرائعہ مدح کی جانی ہے جیسے دکتُ العِنزَۃ (۱۳۰:۸۰) صاحب عزت وقدرت یا فَاِتَ الْعِنزَۃ للهِ جَبِیْعًا ۔ (۱۳۹) سوعزت نُوساری کی ساری اللّہ ہی کہے کمجی اس کے ذرائعہ مذمت بھی ہوتی ہے مثلاً آیہ نہا۔ جہاں عزتت لطور گھنٹر و کی ترمُراد ہے۔اسی طرح ملاحظہ و وَاخَافِیْلَ لَـهُ اتَّقِ اللهُ أَ خَلَ تُهُ الْحِنْرَةُ مِالْاِثُورِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله حبب اس سے کہاجا تاہے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے نوت گنا و پر (اور زیادہ) آمادہ کردیتی ہے مشیقاتی ۔ صدر مخالفت ۔ باب مفاعلہ کا مصدر ہے ۔

مطلب ہے کہ اِر

قیم ہے قرآن نصیحت والے کی البات یوں نہیں جیسا یہ کفار کہہ ہے ہیں کا دخود) یہ کافر تعصب اور مخالفت میں ٹرے ہوئے ہیں۔

٣٠: ٣ - كُمُ أَهُكُنْنَا مِنْ قَبُلِهِ مُرْتُ قُرُنٍ - اى كمن قرنٍ اهلكنا من قَبْلِهِ مُرْتُ قُرُنٍ - اى كمن قرنٍ اهلكنا من قبله هذ - كم كااستمال دوطرة يربوتاب . .

را، استَفَهَام كے لئے - كتنى مدت كتنى نتىداد- اس صورت بيں اس كى تميز مفرد منصوب ہوتى

ہے مٹلاً کند دِرُ هنگا کتے درہم ۔ ٢- خبرتے - جومقدار کی کمی ہیشت اور تعداد کی کثرت کو ظامر کرتا ہے ۔ اس کی تمیز جمیث محرور ہو تی ہے مثلاً کند شکئ تنز کٹٹ فی البینٹِ ۔ میں نے گھری بہت ساری جیزیں

جيزي جيوري -

کبھی تمیزسے پہلے مونی آتا ہے جیسا کہ آتیت نہایں۔ کے فہ مین قتونِ بہت کہ بہت کہ مین قتونِ بہت کہ بہت کا متوں کو۔ قنونِ زمانہ ۔ ایک ہی زمانے کے آدمی ۔ وہ قوم جو ایک زمانے کی آدمی ۔ وہ قوم جو ایک زمانے کی استوں کو باکر جکے ہیں ایک زمانے کہ وگ ۔ ان سے بہلے ہم کمنی ہی امتوں کو باکر جکے ہیں سے منا دو اسلامی جع مذکر غاتب ندی ما قوم سے باب مفاعلہ ۔ نا دئی نیٹ اوی ممکنا کہ آگا کہ نیک اوری کے ممکنا کہ آگا کہ نیک اوری کے اس مفاعلہ کے دقت فریا درسی کے گئی کہا دی ایک اوری کے ایک کہا دی کے دقت فریا درسی کے گئی کہا دی کہا دہ کے دقت فریا درسی کے گئی کہا دی کے دقت فریا درسی کے گئی کہا دہ ایک کہا دائے۔

= ولات حینی منگوں واقعالیہ ہے اور جلہ حالیہ الاکت حینی منگا میں خوبوں کے مختلف اقوال ہیں لکین منہور قول ہے ہے کہ لاکت میں لاکھ کئیں کے مختاب تا، تا نیف تاکید کے لئے بڑھا دی محکی ہے ۔ لاکے کیعد تاریز ھانے سے لاکا حکم بدل گیا۔ اور فاص طور براس کا داخلہ وفت بر ہونے لگا اور اسم ادر خبریں سے ایک کا حذف کرنا صروری ہوگیا خسیل اور سیبویہ کے نزد کی یہاں اسم محدوف ہے ای لیس الحین حین مناصِ اوروہ وقت بے نکلنے کا وقت زعا۔ اس میں الحین اسم محذوف ہے اور حینی مناصِ خسیر۔

\_ حِیْنَ روقت رزار مرت معاف

ے مَنَاصٍ ، مادہ نوصے اجون وادی ۔ باب نفر سے معدد میں ہے ۔ ادریہ اسم ظرف مکان بھی ہے ۔ ادریہ اسم ظرف مکان بھی ہے ۔ اوریہ اسم ظرف مکان بھی ہے ۔ جائے فرار ۔ بناہ گاہ ۔ ناک کی مَنوص کُوصگا د مناص دمنیص ۔ عَنُ قِرُ نِهِ لینے مقابل سے مجاگنا یا بجنا ۔

۳۰:۳۸ = مُنَكِن مُنَ اسم فاعل واحد مذكرة إن أو دافعال سے وُرانے والا۔
همد ضمیر جمع مذکر فائب جاء هدا در حذه میں کفار مکہ کی طرف را جع بہو کتی ہے کؤکہ عجب کو کئے میں ضمیر فاعل ہمی کفارے لئے ہے کئی رجنس بشرے لئے ہمی ہو کتی ہے کیونکہ کی عجب کیونکہ کی منبوب شرے لئے ہمی ہو کتی ہے کیونکہ کی این کا منبوب شرسے ہونا ان کے زد کی بعیداز فہم تھا۔ اس لئے ان کو حیرت تھی کہ یہ وُرا نبوالا ان میں سنے کہے ہو سکتاہے ؟

= مسَاحِرٌ كُذُ ابُ : معطون عليه ومعطوف واوَ عطف مندون ، ساحرہے اور بڑا ھولاً كذا بُ مبالغه كا صغرہ ۔

صاحب تغییر ما حبری اس آیت کی گستر کی بھی فواتے ہیں :۔

دو ہیمبر حق کا اصلی مجرم ان کج فہول کے نزد کیے ہی تلقین توحید تھی۔ وہ کہتے تھے کہ عاکم ہیں قدم میر تو تنوع ، تعدد کا اختلاف ہے اس کشرت کا مصدر و حدت کو فرض ہی کیے کیا جا سکتا ہے ؟ رات الگ ہے دن الگ ہے آگ اور نے ہے بانی اور زمین الگ خلوق ہے۔ آسمان الگ ، ان ہیں سے ہرائی کے کا روبار کے لئے اکی ستقل طاکم ، متعرف فرمال روار کی صرور ت ہے اور بہی دیوی دیو تا ہیں ۔ سب کو مطاکر صروف اکی پور تو تنقی فرمال روار کی صروف اکی پور تو تنہیں ،،

دفا عل اصلی کو سانے کے کوئی معنی نہیں ،،

دفا عل اصلی کو سانے کے کوئی معنی نہیں ،،

دونا عل اصلی کو سانے کے کوئی معنی نہیں ،،

در سان کرد ہوتے میں وہ سے دیا ہیں۔ سب کو مطاکر صروف ایک وہ میں وہ سی وہ سی

= منتئی عُرِی موصوف وصعنت به عُبجائی عَرْجِی ہے فیکالی کے وزن پر مبالغہ کا صغہ ہے بہت عجیب، اجنبھے کی ہات ۔ تعبی علمار نے بیان کیا ہے کہ بہ وہ الو کھی ہات جس کی نظیر ہو عجیب کہلاتی ہے اور بے نظیر ہوتو اُس کو عُجاب کہتے ہیں۔ آیت نہاا ورا گلی ایٹ کو سمجھنے کے لئے ان کا لبن شظر ذہن ہیں رکھنا صروری میں ملکہ ہیں جہ حضرت عمر صی التہ تعالی عند مسلمان ہوگئے تو قرلیش کو ایپ کا مسلمان

ومنالئ ۲۳ 110 ص مرس ہوجانا بڑا شاق گذرا۔ ولیدین مغیرو نے سرداران قرمیٹ کی ایک جماء سن کو جو تعدا دمیں تجبیب تھے جمع کرکے کہا کہ جلو ابوطالب کے یاس جلیں - حسب منٹورہ سب بوگ ابوطالب کے پاس سکتے اور ان سے کہاکہ آب ہاسے بزرگ سردار ہیں اوران ہوگوں (مسلمانوں) کی حرکتوں سے وا قعن ہیں آب ہمارا انے بھتیجے سے تصفیہ کرا دیجئے۔ الوطالب نے رسول التملی المتعلیہ دسلم کو بلوایا۔ اور کہا۔ میرے بھتیج بہتمباری قوم والے تم سے تھی درخواست کرنا جاہتے ہی تم انبی رائے باسکل ہی ان کے خلاف نذكرلنياء رسول الشرصلى الشرطليوسم نے فرطا ياك تم لوگ محج سے كيا چا سنے ہوا قريش نے كہاك تم جائے معبودوں کا ذکر حبور دو، اور ہم فم کو متباہے معبود سے نہیں روکیں گئے۔ حضور صلی التُدعلیه وسلم نے فرمایا کیائم کوگے **مج**دسے ایک بابند کا و عدہ کرتے ہوجیں کی د ج<sup>سے</sup> تم عربے حاکم بن جاؤگے۔ اور عجی بھی تہا ہے فرمانبردار بن جائیں گے۔ ابوجبل بولار اگرانسی باہے تو ہم اکیے نہیں اس مبسی دسس بانیں مان کیں گے۔ حصنور صلی استُد علیہ وسلمنے فرمایا تو لا الله الا املّٰ کہددو۔ یہ سنتے ہی سب توگ اٹھ کھڑے ہوئے اور پہ کہتے ہوئے جلنے نے جَعَلَ الْأَلْمِقَةَ ...... ءَ أَنُولَ عَكَيْرِ الذَّكُومُ مِنُ مَبْنِيَا. ٣٠:٣٨ إِنْطُلُقَ مَاصَى واحد مندكر فاتب (صيفودا حدجمع كے لئے أياب، و وجل كفرا ہوا۔ اِنْطِلان و انفعال مصدر سے جس عنی حبور کر چل کھرے ہونے کے ہیں۔ ھنہم'۔ ہی من بتعیضیہ مے مشر صمیر جمع مذکر غائب و فد کے مہران کی طرف راجع ہے ان میں سے کئی سرداران جل کھرے ہوئے (یہ کہتے ہوئے کے) حلواور اپنے دیو یاؤں برفائم رہو۔ \_ إ منشولًا . امرجع مذكرها صرفتني (باب مزب مصدر سے جس كے معنى جلنے كے ہيں

 ارضبو واعلی ۔ ام کا صغہ جسع مذکر طاعز صبو مصبو مصدر باب طرب سے جس کے معنی صرکرنا کے ہیں ۔ عکلی کے صلہ کے ساتھ معنی ہوں گے استقلال سے قائم رہو = مِشَىٰ عُطَّ بِيُوادُ - بِدَانِ كَى خبرت . مضامع مجول واحد مذكر غاسب إدا وَتَعُ را فعُالَ سے مصدر۔ منتئ مُن اُر ایس نے جس کارادہ کیا گیا ہو۔ مغصود ، مُراد

ربے شکایس میں کوئی خاص امر مقصود ہے

٣٠: > = اَلْمِلَة الْأُخِرَة - موصوف دصفت بجيلا مذهب الجيلا دين ـ اس سے مرا د ان کا آبائی مذہب بھی ہو سکتاہے اور عیسائٹ نجھی = إِنْ هَلْذَا إِلاَّ اخْتِلاَقُ عِلْمِ إِنْ نافيهِ عِلْهَ الْعِنْ دَيْ تُوصِد - إِخْتِلاَقُ بروزن افتعال مصدر ہے معنی افترار ، بہتان طازی ۔ بن گھڑت بات ۔ خلق ما ڈ ہ ۔ ہے ، ۲۰ ہر سے عَکمی ہو سے معنی افترار ، بہتان طازی ۔ بنول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوں ۔ ۲۰ سے المستنز کئی۔ ای القوائن ۔ بندنا مہ نسیعت نامہ ، وکٹوئی ۔ میری وحی ۔ کستا معنی کم ہے ای گئے کئی دی وقی ۔ کستا معنی کم ہے ای گئے دیک وقتی ا بے مذاب کا مزہ کے ایک کی میرے عذاب کا مزہ کے کہا ی نہیں ک

اتیت بذامی بک دور فداستعال ہواہے اور دونوں صورتوں ہی بطورا فراب آیاہے۔ مکن ھی دفی منت کے مین نوکوئی میں اس بات سے اعراض ہے جو مجلم ما قبل آ انتول عکی ہے اس بات سے اعراض ہے جو مجلم ما قبل عَدَرُول عَکیہُ اللّٰ کُون مین بَدُنیا میں بال جانی ہے بین عَسد ۔ سردارانِ قرین حسد اِ میکنے تھے کہ فدا نے آکر کوئ کلام نازل کرنائی مقا۔ توسا سے عرب اور مکہ وطالقت میں اس کے آب جن کے یاس نال وزر سے ذکوئی یارو مددگار۔ ان میں سے ہی

كى مرداركوكيوں زخُن ليا ۔ چنانچراورجىگە قرآن مجيد بمي ہے ۔ وَقَا لُـوْا لَـوُلاَ نُوِّلَ هُرِدِّ الْقُوْلِ مُعَلَىٰ دَكِلٍ مِنَ الْقَدُرِيَّانِ عَظِيمٍ

ر۳۷: ۳۱) اور کہتے ہیں کیوں نہ اُترا یہ قرآن کسی ٹرےمرد کران دولبتیوں ہیں سے ، گا مبل کے استعال سے پہلے امر کو برقرار تکھتے ہوئے مابعد کو اس بر اور زیادہ کردیا گیاہے بعنی

ر صرف بیحسدے نشکار ہیں نجکہ مزید براآل اس کلام کو منزل من التکہ ہونے برجمی بیٹک کرتے ہیں دوسرے بکل کو بھی اسی طور براستعال کیا گیاہے۔ بلک آنگا یک ڈوفی ایک آبارہ بینی

حسک اور شک کو بال سکتے ہوئے بتایا گیا ہے کران کے انسار کی بقینی بنیاد عذاب اللی سے بے خسک اور شک ہیں مناب کا مزہ عکمیں سکے توحسد اور شک ہی ہیں ۔ اور سال مناب کا مزہ عکمیں سکے توحسد اور

بے برق ہے من سام منکوک و مشبہات دور ہوجائی گے۔ مگربے سُود۔ کینہ کے حذبات اور تمام شکوک و مشبہات دور ہوجائی گے۔ مگربے سُود۔

بعض على ركز دكي بك دونوں حبلوں ميں ابتدائيہ ہے۔ ا مزاب و اعراب و اعراب کے لئے نہيں بہلا حلم كافروں كے كلام كاجواب ہے اور دورا حملہ كيا كافروں كے كلام كاجواب ہے اور دورا حملہ كيا كيد

= آمنعِنْدَ هُمُدُ.... آلُوَ هَا بْ بِيعِلِسالِةَ وَانْزِلَ عَكَيْرِ النَّوْكُومِنْ بَيْنَنِا - كَ مَقالِمِينِ مِهِ يعِن يه جو كَتِيْ بِي كهم سببي ساس پر قرائن كيوں إتاراكيا مَهُ (تويتِ النَّي) كيا ان لوگوں كے قبصہ بن آب كے فيامن غالبِ كل برورد گار كى دمت كے خزانے ہیں دكھیں كو يہ جا بہن دیں اور حیس كونہ دیناجا ہمیں بر دیں)

يهال أمُ منقطعه مقدره به مَكِ والهزة الاستفهام آيا ہے اى بل أيمُكِكُونَ خَزَارُنَ

۱۰۳۸ یخو ایش دک مکتر کرتاب ترکیب ا منانی سے ریرے دب کی رصت سے نز انے . دب کی اصافت واحد مذکر ما صرب احفرت دسول کریم کی طرف بنرون و لطعت الہٰی کی مظہر است کی اصافت دردوست ، غالب ، قوی ۔ عِزَّق کے فعیل سے وزن بر بمعنی فاعِل مبالغ کا مسیفہ ہے ۔ اکٹو تھائی ۔ و کھٹ کی ھیستہ میں مصدر ۔ باب فتے سے مبالغ کا صیفہ ہے ۔ بہت عطا کرنے والا۔ دو نوں سک تبلک کی صفت ہیں ۔

رَحْمَةً رُبِّكَ تَعَالَیٰ ویتصوفون فیھا حسبما بیشآم ون ربکہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے ان کی ملکست ہیں کہ جیسے چاہیں تعرف میں لادیں)

یہاں امزاب کے ساتھ انستفہام انسکاری بھی شامل ہے۔ اس کی مثال قرآن مجبد میں ادر میگر ہے :۔

جگهرے:-اَ مُرْلَهُ الْبَنَاتُ وَلَـكُمُ الْبَنُونَةِ (۳۶:۵۳)ای بَلُ اُلَهُ الْبَنَاتُ وکسَکُمُ الْبِینُونَ ۔

۱۰:۳۸ آگر کم کمک تھے۔ بہاں بھی اکر مثل اکر مذکورہ بالا کے ہے ای کمبر اگر کھ کھے۔ ایت ہیں رحمت کے خسز انوں کا ذکر تھا۔ حسیسی مراد بنوت ورسالت کی نعمت تھی جو ایٹر تعالیٰ کی نعمت رُو مانی ہے۔

اب اس آیت میں رحمتِ رہے ایک اد نی جزریعی عالم مادی کا ذکرہے تعینی روحا کی نفر نفر کی اندی کا ذکرہے تعینی روحا کی نفرت کا ان کی ملکیت میں ہونا تو کیا ان کو توالٹر کی ا د کی سی نفرت ارصٰ وسمار سے امور رہی نفرف حاصل میں ۔

= فَكُيُوْتَقُوا فِيَ الْاَسَابِ: يَمْلِمُ وَالْبِسْطِينَ بِهُ اورنترطِمُ ذُوفَوَ الله الله الله الله المعادج و اى ان كان لهد ما ذكومن الملك فليصعدوا في المعادج و المنا هيج الذي يتوصل بها الى المسلوت فليد بروها وليصوفوا فيها فا فهد هد لاطريق لهد الى تدبيرها والتصوف فيها .

یہ کے مہد کے اور مابین کے امور بران کا کوئی عمل وخسل ہے توسیر جیاں سگاکہ اسمانوں برجیڑھ جائیں اور وہاں سے ان امور کا انتظام حسیلا بیں اور ان بی ان مرضی کے مطابق تربی ایسانیں ہے ان امور کا انتظام حسیلا بی ان اور کا اختیاء کے مطابق تربی ایسانیں ہے ان امور بی تصرف و تدبر کاان کو ہرگز کوئی اختیاء نہیں ہے۔

تَ جَابِ شَرِطِ کے لئے ہے لِیکُو تَقَیُّوْ ا امر کاصغ جع مذکر غاسبے، اِرُتِقِاءُ (افتعال)
سے مصدر۔ توان کو عربھ جانا جا ہے شکر قی کُو دَفَعُ کُلُّ دینہ زبنہ جبڑھنا۔
سے اسکیا ہے۔ جع سَبَبُ کی۔ سَبَکِ اصل میں اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے
درخت پر جراحاً جاتا ہے اس مناسبت سے ہراس نتے کا نام سبب ہواکہ جو کسی دوسری منتے
کہ تقل کا ذریعہ

= مَهَ زُوْمَ اسم مفعول واحد مذكر هن زُمَ وباب منها مصدر سے، تنكست خورده = أَنْ حَوْدُهُ اللّٰ مَعْدِر سے، تنكست خورده = اَنْ حَوْدُهُ اللّٰ مَعْدِر سے اللّٰ اللّٰ معدر سے اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

عبارت بوں ہو گی ہے

۱۲:۳۸ قبُ لَهُ مَ مِن صَمِيرهُ مَدَمَعُ مَذَكُمُ عَاسَبَ كَفَارِمَكُ كَا طُونَ رَاجِع ہے۔ 
اللہ اللہ وَ تُنگُ وَ تَادِ مِناف مضاف الله مِنوں والا و وَتُنگُ كَى جَع ہے ، فرعون كا نقب اللہ و مَثُلُ كَى جَع ہے ، فرعون كا نقب اللہ و مَثُلُ كَى جَع ہے ، فرعون كا نقب اللہ و كَثُلُ بَت الله و كَثُلُ وُدُد مِن واوَ عطف كا ہے اى وك ف بت الله و دُدُود مِن واوَ عطف كا ہے اى وك ف بت الله و دُدُود مِن واوَ عطف كا ہے اى وك ف بت الله و دُدُود مِن واوَ عطف كا ہے اى وك ف بت الله و دُدُود مِن واوَ عطف كا ہے اى وك ف بت الله و دُدُود مِن واوَ عطف كا ہے اى وك في بت الله و دُدُود الله و دُدُود الله و دُدُود مِن وادَ عطف كا ہے اى وك في بت الله و دُدُود و و

= أولئكِ الْآخْزَابُ \_ اس كى تفيرس فرماتے ہيں ،

الكُ حُنوَاب بين العن لام عهدى سے لعنى وہى اعزاب جن كا ذكر آت جُندك متا هُنا لِكَ مِن كا ذكر آت جُندك متا

یہ سب ہوگ بیغمبروں کےخلاف لینے اپنے دامہ میں حبقہ بدہو گئے تھے۔ رسول

التُرصلى الله عليه وسلم كے خلاف بھى مت كين مكہ نے اپنا اكب حبّة بناليا تقار متزجم تفسير مظهرى مولانا سبد عبدالدائم الجبلالی لکھتے ہیں۔ ہیجپدان فقیر کی نظری اگراد آلسك ان کے حُوّاب كو قوم نوح و قوم عاد الخ سے بدل يا ان كابيان قرار ديا جائے توزجمہ بے محاورہ اور نامنا سب نہ ہوگا۔

ترجمه اس طرح ہو گانہ

ان کافروں سے پہلے توم نوح عملے اورعاد کے اورفرعون نے اورٹودنے اور وقوم لوط اورمدین والوں نے ان سب گروہوں نے تکذیب کی ۔

= فَحَقَّى فارسببیہ ہے۔ حَقِیَّ ما صَیٰ کا صیغہ وَاحد مُذکر غائب حَقَّ مصدر سے البُّ جہ کا معنہ اور سیونا سے حَقِیَّ ما سی کا صیغہ وَاحد مُذکر غائب حَقَّ مصدر سے البُّ

حبس کا معنی واحبب ہونا ہے۔ حَقیٰ ۔ واحب ہوا۔ حق ہوا۔ مطالق ہوا۔ و تکدید دیں و قاکمیں میران اور میں طور سیدوں کا جات ہوا۔

عِقاب ای عِقاً بی - میرا مذاب ، میری طرف سے سزا - عَاقبَ یُعاقب کامسدہ اس میں باب میں معاقبہ در مفاعلہ ) سے میں معدر ہے ۔

عقاب کے اصل معنی پیچھے ہو لینے کے ہیں۔ جیسے عقیب الثاً فِی الْاَدُولَ اللہ اللہ کے بیجے ہوئی۔ است دن کے بیجھے ہوئی۔ اس دوسرا ہبلے کے بیجھے ہوئی۔ اس النہ کا النہ کا النہ کا اللہ کا ترجمہ با داستیں جرم ہوا۔ اعتبار سے عقاب وہ سزا ہوئی جوجم کے بیچھے ہوئی۔ لہٰذا اس کا ترجمہ با داستیں جرم ہوا۔ فَحَقَّ عِفَاب۔ تو (ان بر) میرا عذا ب لازم ہوگیا۔

۳۸: ۱۵= مَا يَنْظُورُ مِنارع مَنْ واحدمذكر فات، واحدكا صيغ جمع كے يہتے ہے فظور دنھي مصدر سے معنی ديھنا يکن بهال معنی انتظار آيا ہے وہ انتظار نہيں كرہے فظور دنھن مصدر سے معنی ديھنا يکن بهال معنی انتظار آيا ہے وہ انتظار نہيں كرہے = هلنگو كئے يواسم اسٹنارہ جمع سيسب - مثار اليه كفار مكہ ہيں -

= صَبِعَاةً وَاحِلاً لاَ موصوف وصفت ما الكيمين الكي كُرك، (مراد صورك مهوك عبد) والمراد صورك مهوك مبوك والمراد صورك مهوك والما المراد صورك مهوك والما المراد من المراد

= لَهَا بِن ها سنمير وا حدمون غائب كا مرجع صبحة أب .

ے فَوَ اتِّ ، اسم مصدر۔ واحد ہے اس کی جمع اَفُوِقَاۃ وَ اور الْفِقَدَّہے جِنانِج محاورہ

خَاقَ الْعَوِیْضُ ۔ حب مرتفیٰ بیاری سے صحت کی طرف رجوع کرے۔ اسی بناد بربعض نے تغنیرا فاقہ اور استراحت سے کی ہے ۔

اگرفگواق دفاء کے صنمہ ساتھ ہوتو اس کا معنی وہ وففہ ہے جو دو دفعہ دو دھ اسے کے درمیان ہوتا ہے ۔ دوہتے والا ایک مرتبہ دو دھ دوسے لیتا ہے بھر بچے کو پینے کے لئے جھوڑ دیتا ہے بھر بچے کو پینے کے لئے جھوڑ دیتا ہے بچے کے پینے سے جانور کے تفنول میں دوبارہ دو دھ اترا تا ہے تو بھر دوہتے والا بچے کو ہٹاکر خود دوبارہ دوھ لیتا ہے۔ اس درمیانی وقفے کا نام فکو اق ہے۔

یہاں مراد سکون افاقہ۔ آرام ہے۔ یعنی حب بیصور بھیو نکا جائے گاتو اس میں دم کے بیم کے در و من م

لینے کی بھی گنجائے س نہوگی۔

ہو: 19 = قالمُوُا۔ ضمیر فاعل جمع مذکر فاتب کا مرجع وہی کفار قرلیش ہیں جن کے لئے اوپر صلی کا کر استعمال ہوا ہے۔ ای قالوا بطریت الاستھن اووالسیخریۃ کول اور مصُّھاکے طور رکھتے ہیں۔

= عَجِلْ لَنَاء عَجِلْ الركاصية واحدمذكرها فزتَعْجِيلُ ونفحيل، مصدر المحاسم معدر المحاسم معدر المحاسم الما المركاصية واحدمذكرها فزتَعْجِيلُ ونفحيل، مصدر المحاسم المركام المر

= قِطَّنَا - مضاف مضاف اليه - قِطُّا صَلِينِ اس چيز کو کھتے ہيں جن کو عرض ميں کا الله کا گا گيا ہو - جيسے حِبِ اس چيز کو کہتے ہيں جو طول ميں کا ان گئي ہو عهر صباکردہ حصہ کو تعجی و قط کھنے لگے ۔ ملکہ میں کا فی گئے ہو تھے صباکردہ حصہ کو تعجی و قط کھنے لگے ۔ ملکہ اللہ تعلقہ کا تعلقہ کے تعلقہ کے تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کے تعلقہ کے تعلقہ کا تعلقہ کے تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کے تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کے تعلقہ کا تعلقہ کے تعلقہ کو تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کے تعلقہ کا تعلقہ کے تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کے تعلقہ کے تعلقہ کا تعلقہ

معزت ابن عباس رض کے نزد کی یہاں مقدی مراد سے بعنی ہارا مصدیم کو حبدی
دیدے ۔ بعض کے نزد کی مصدسے مراد عذاب کا معد سے ربعنی کا فراستہزار کیے تھے
کہ ہیں قیامت کے میں عذاب سے دلما با جاتا ہے وہ ہیں ابھی نے دیا جائے کہ ہم دمیں
توسی کہ ہے بھی کہ نہیں ک

اوربعض نے اس سے حصہ حبنت مراد لیا ہے دلینی کا فریہ کہتے کہ قیامت ہیں جونبت ودوزخ کا باربار ذکر کیا جارہا ہے رہیں تو جنت کا حصہ جو ملنا ہے یہاں ہی مل جائے تاکہ ہم اپن اس زندگی میں ہی اس کا حظ انطالیں ۔

= كُوْمَ الحُيسَابِ ؛ روزقيامت،

۳۸: ۱۸ = خَاالُکَیْنِ مِناف مضاف الیہ۔ بہت ہامقوں والا۔ مراد بہت طاقتور ٹرا توی۔ حالت نصب میں ہے ہومہ داؤک کی صفت ہونے کے۔ حَاؤد منصوب ہوج بوم عنبُ ت مَا مِن عَبُدَ كا برل ہونے كى وج سے سے اور عَبُ كَ فَا منصوب بوم ا أَذْ كُوْكِ مفعول ہونے کی وجہ سے ہے اور حکاؤک بوح عجبیت اور معرفت ہونے کے غیر منصرت ہے \_ أَوَّ اَبُ، بهت رجوع كرنے والار بهت سبیح خوان م

اَوْبُ سے بروزن فَعَال مانغه كا صغهه ـ

٣٨: ٣٨ سے سَتَحُونَا مامنى جمع مسكلم تَسْخِنْدُرُ رَتفعيل) سے مصدر بمنے تابع كرديا۔ ہم نے نس میں کردیا۔

موا فعت ومتابعت ميس بهار مجى سبيع برصف مف .

\_ اَلْعَشِيّ رِ زُوال آفناب سے مسلوع فجرِ تک کاوفت ر نتام۔ اَلْعِیشَآءَ رتوندی تاریجی ۔جوآ نکھوں کے سا منے آجاتی ہے دکھل اعمنی جیے رنوندی کی بیاری ہو۔اس کی مُوسَثْ عَشْوًا مِ آتَى ہے۔ عَشِي عَنْ كَذَا يَسَى جِزِكَ تَكَين بَدَرَ لَهَا وَالْمَا قران مجيدِين سي وَ مَنُ يَعُسْمُ عَنَى وَكُوالرَّحْمَانِ (٣٦:٣٦) اور حوكوني منداك یا دسے آنکھیں بند کر لے۔

= اَلْدِشْنُو َاقِ ـ كَامِعَىٰ ہے روشنی كی جبك كا انتبار كو بہنچ جانا۔ بہال معنی صبح سے

ای وقت ا لا شواق -

مَعَهُ فِي يُسَرِّحِينَ مِالْعَشِيِّ وَالْدِسْرُ الْقِ مَا يَهِهِ ماليه ہے ۔ درا*ل* ماليك دہ لینی بہاڑے اس کے ساتھ تبیع کیا کرتے تھے۔

روب المعند المعلى وكالمسكوري أله و الأعاطفه الا وكالمستحرّ العَلَيْرَ مَحْتَنُونَ العَلَيْرَ مَحْتَنُونَ العَلير مَحْتَنُونَ مَعْتَنُونَ مَعْتَمُونَ اللّهُ اللّهِ مَعْتَنُونَ مَعْ أَوْمِ اللّهُ الل تفران کے ہمراہ)

سے درائے ہے۔ مخشوں تا اسم منعول واحد مؤنٹ حکشر مصدر قرارگا ہسے نکال کر کہیں جمع کی ہوئی جاعت ۔ سرطرف سے آپ کے گرد جمع ہوجانے والے ۔ ای محشور تھ الیہ من ڪل جانب۔

سے کی مینی پہاڑ اور پر ندے سب کے سب۔

ے كَهُ مِن لام تَعْلَيل كأب، اور أه تغيرواحد مذكر غائب كام زح داؤ درعليه السلام كاب اى كام زح داؤ درعليه السلام كاب اى كام واحد من الجبال والطبير لا حل تسبيحه رجاع الحال تسبيح ـ

مین بہاڑوں اور پر ندوں میں سے سرا کیا حضرت داؤد کی تبیع خوانی کے باعث رجوع کرتا مقار ۲۰۲۳ = مشکر دُنَا ما من جع متکلم ہم نے نوت دی۔ ہم نے منبوط کیا۔ مشکر باب صرب ونعرسے معدد مس معنی معنوط باندھنے کے ہیں جیسے فکشٹ واللو کا قا (۱۹۴۸) تو جوزندہ کیڑے جائی ان کو ) مضبوط باندھ کر قید کر لو۔

مشکیه بُدِیُ سخت مضبوط مستحکم بها م = وَفَصُلَ الْخِطَابِ و واوّ من طفہ سے امضاف مضاف البہ مل کر ) فعل محذوب مناب المجلِّ الْخِطَابِ و واوّ من طفہ سے امضاف مضاف البہ مل کر ) فعل محذوب المنيناكة كامفعول أورتم نه اس كوفيلكن بات كرن كامكدعطاكيا ووفريقين ك

ما بین صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت ر

مولانا شناء الله يانى تى رحمة الله عليه نے اس باره ميں مختلف اقوال نعتبل سے دا، بغوى ﴿ نِهِ حضرت عليُّ كَا قُولُ نَعْسُلُ كِياسِتِ كَهُ ٱلْبَدِّينَةُ عَلَىَ الْمُدَّاعِيُ وَالْبَحِينُ عَلَىٰ مَنْ أَنْكُلَ مَا ربدعي برلازم ب كركواه بيش كرك اور الركواه نه بول تو مدعي عليه سے حلف لیا جائے) یہ ضابعلہ ٹمام تھیگڑوں کولے کر دیتا ہے فریقین کی بات ہی ختم

، ۱- وضل الخطاب سے مراد بھیرتِ فیصلہ ۔ ابن مسعود ۔ حسنؓ ۔ کلبیؓ۔مقبال ۔ ، مند روست س<sub>اد</sub> واضح کلام مرادہے بعی ایسا کلام جس سے مقصد واضح ہوجائے. مخاطب کومطلب مستحصے بم كونى استباه يذكهد ابن عباكسس م

ne: ۱۱ جے هئل - استفهامیہ ہے۔ تعبب تشولتی الی السماع کے لئے ہے ، حبب . تحسى دا قعه كى ابميت برمخاطب كومتوحب كرنا ہو تواس كا أعنازاس تسم كے استفہام سے کیا جاتا ہے تاکہ سننے والا ہمہ بن گوسٹس متوج ہوکر واقعہ کوسنے اور عبرت حاصل

ے آمٹیا کے۔ آتی ماصی ۔ واحد مذکر غاسب لے ضمیرواحد مذکر ماصر بیرے ہاں

خَبُوُ اللَّخَصِيمة مضاف مضاف البرء نَبا عُجرة

اَلُخَصْبِهِ مصدر سِهِ اسى لِئةَ اس كاالمسلاق اكتِ، دُوّ اورزياده بريمي بوتاسِه يبال مراد كدو حجاً لمن ولك بي - اس ك جمع كى ضمير خصم كى طرف را جع كى محتى ہے ۔ دو کی طرف جمع کی منمیرا جع کرنا عربی زبا ن میں درست ہے جیسے قرآن مجید میں اور مجکہ وَمَا لِيَ ٣٠٤ صَ ٢٣٤ اَيَا إِنْ تَتُوْ بَا إِلَى اللّهِ فَقَدَ صَغَتْ قُلُو بُكُمَا ١٢١: ١١) اَرْتُم دونوں خداکے آگئے تو ہر کرو ا تو بہترہے کیو بھی تم دونوں کے دل کم ہو گئے ہیں۔ اس میں جمع کی ر قلوب کی) اضانت تنتیه کی طرف کو محترب ۔

د فلوب ہ افعالت ملیہ ہ کوف کا محاجے۔ حجاری هسک اُشک نبکؤ النخصیم کا عطف اِنّا سَنْحُرناً... پر ہے۔ اور یہ عطف انقصہ علی انقصہ سے قبیل سے ہے بعض کے نزد کمیہ اس کا عطف اُڈکوُ

= إندُ: حبب - اس كالعلق الخصم كم مفان سے بيے جو اس سے قبل محذوت ہے۔ تقدیر کلام یوں ہوگھے!

وَ يَكُ لَا أَثُلُكَ نَبَامُ تَحَاكَمِ النَّحَصُيهِ اور كياآب كو دو مخالف فريق كا با ہمی حمگڑے سے فیصلے سے لئے ماکم کے پاس کے جانے کا قعتہ معداوم ہے؟ = تَسَوَّرُوْا مِ اللَّى جَعِ مذكر فائب تَسَوُّرٌ دَتَعَعَّلٌ ، مصدر سے جس كے معنی دیوار ہر جڑھنے اور بدن ک ہے کو دنے کے ہیں ۔ منسوم کو و و دیوار حوکسی عمارت کے ارد گرد یا شہر کے ارد گرد لبند حفاظت سے لئے بنائی جائے مستہرینا ہ ۔ فصیل ، یباں مراد وہ دبوار جو محراب کے اردگرد حفاظت سے لئے بنائی ہوئی تھی۔ ے اَلْمِیخُوَا بَ اسم مفرد ِ مُحَارِنیب جمع ۔ بالافانہ رکمرہ - بہاں مراد عبادت فانہ کمو ٢٢:٣٨ = إِذْ مذكوره آيت مبرا كابدل م

باب سمع معدر سے۔ وہ ور گیا۔ وہ گھراگیا۔

 لَا تَنْخَفُ . فعل نهى وا مدمند كرما عزر مت در ورد خوف نه كها محواؤ مت م خَصُمانِ - خرمبندا محذوف - ای نَحُنُ خَصْمَانِ - ہم دوفریق معاملہ ہیں۔

بغلی ۔ ماضی واحد مذکر غائب ۔ بغی مصدر (باب طہ) اس نے زیادتی کی اسس في سركشى كى - بَعَىٰ لَعِنْ اعْلَىٰ اعْلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ ال مقصود ہے ۔ یعنی ہم دونوں مدعی مدعا علیہ فراتین مقدمہیں توصرور انکیا نے دوسر

یرزیادتی کی ہے رتعنی مظہری)

= فَاخْكُمْ - أَخْكُمْ - أَمْكُمْ - أَمْرُكا صيغه واحدمذكر حاصر - توصم كر، توفيصله كر- مُحَكَّمْ ال باب نض مصدرسے ۔

= وَلاَ تُشُطِطُ فَلَ بَنِى واحد مذكرها ضراً سَطاطٌ (افعال) معدد سے ۔
حس كے معنی ظلم كرنے ، مدسے بڑھنے اور بات كودور كرنے كے ہيں ۔ توزيادتى ندكر ، تو بدانھا فى ذكر ۔ مشکراً النَّهُ يُو در باككنارہ جہاں سے بائى دور ہو۔ = سَوَا مَا لَكُنَّ وَ مُومَ وَى بِنَ وَسِطِراه ۔ نداده مذاكده ۔ سواد مصدر بمعنی مستوى ہے بينی وسطِراه ۔ نداده مذاكده ۔ سواء كی اضافت ہے ستواء کی موموت كی طرف اضافت ہے ستواء کی موموت كی طرف اضافت ہے ستواء کی موموت كی طرف اضافت ہے ستواء کی صفت کی موموت كی طرف اضافت ہے ستواء کی صفت ہے اورالصواط موصوف ۔

صفت ہے ادرالصواط موصوف۔

مفت ہے ادرالصواط موصوف۔

فی مرس و تَسَوَّرُوْا۔ وَخَلُوٰا۔ مِنْهُ ہُد۔ قالُوٰا بِس بَع کی ضمر للفحم کی طرن فل میں ہوتاہے فامیل کا: راج ہے۔ جس کا اطلاق ایک یا دو یازیا دہ کی طرن بھی ہوتاہے ۲۳:۳۸ فیکھنٹے میں واحد نِعاج جع ۔ دنییاں۔ واحد دنبی ۔

ہے اکفیلنی ہا۔ اکفیل امر کا صغر واحد مذکر جاحز۔ اکفال (اِنْعال ) مصدر سے جس معنی کفیل بنانا۔ دوسرے کا حصہ قرار دینا کے ہیں ۔ بینیاس کو میراحصہ قرار دیدے ، مجھاس کا کفیل بنانا۔ دوسرے کا حصہ قرار دیدے ہیں۔ بینیاس کو میراحصہ قرار دیدے ، مجھاس کا طوف راجع ہے اس دنبی کو میراحصہ قرار دیدے یا اس دبنی کا مجھے کفیل بنا ہے۔

طرف رائی ہے ای دبی تو میرا حصہ سرار دبیرے یا اس دبی کا بیطے عیاں ہائے۔ عربی نی عربی ماضی و احد مذکر غائب عین باب حرب سے مصدر ۔ غلبہ کرنا۔ دہر دسنی کا ن و قاید اور می ضمیر دا مدم تکلم کی اس نے مجھ سے زبر دستی کی اس نے مجھ سے دبر دستی کی ،

اس في مجرر دباؤ والا عَزَيْن في النّخطاب أس في مجرر كفتكوس دباؤ والا-

۲۴: ۲۸ = اَلُخَلَطَاءِ - خَلِيطُ کی جمع بشوکاء شرک، ۲۸: ۲۸

= یبنینی مضارع دا حد مذکر غائب. بنی من د باب ضَ بَ مصدر سے ، وه زیادتی کرتا ہے۔ وه ظلم کرتا ہے۔

= خَوَّ ما منی وا حد مذکر فائ خُو د باب صنب مصدر سے ۔ بس کے معنی کسی جزکا اور سے اس طرح گرنے ہے خوید ر بانی کی روانی ، ہوا کا

سنانًا کی اوّاز بیدا ہو۔ وہ گرمڑا۔

سام ما در ایک مکتلیان ختر کا حال ہے۔ دکوع سے مراد بہاں صلوۃ استغفار ختر کا حال ہے۔ دکوع سے مراد بہاں صلوۃ استغفار ختر کا کی مکتلیا ما در ہے ہوئے ہوئے رحبہ میں گرارے ایک نتاع کا شعر ہے:۔

فَخَرَ علی وجہه داکعًا و تاب الی الله من حل ذیب

وه سجده مين كرا درال مالكيكروه نماز طره رباحقا

مَّه: ٢٥= فَغَفَوُنَاكَهُ ذَٰ لِكَ اى ما استغفونامنه جس كى اس نے ہم سے معافی مانگی ہم نے معاف کردیا۔

= زُلُفی درجہ مرتبہ قرب، مصدر ہے بیسے فکن کیا مصدر ہے ۔ زُلُفیٰ کے وہی معنی ہیں جو نُ لفک کے وہی مصدر ہے ۔ درجبہ منزلت ۔ بوصف مصدر ہے مذکر متونث واحد تثنیم، جمع سب کو منضن ہے ۔

مذکر مؤنث وا حدر تنینه ، جمع سب کو منفن سے .

حدث مالی رحکش مصدر سے حکی کی کے مقال کرم ) کامصدر سے ۔

معن اجھا ہوتا۔ عمدہ ہوتا حکش مقاب مقاب مفاف مفاف البی حکش کی اطافت میا اب کی طرف مفاف ہے کہ کا موسوف کی طرف اضافت ہے حکش صفت ہے ہے۔

میا اب کی طرف صفت کی موصوف کی طرف اضافت ہے حکش صفت ہے ہے۔

وَمَالِئَ ٢٣٠ <u>صَمَالِئَ ٢٣٠</u> اور ماآب موصوف عمدہ لوظنے كى جگر تعيسنى جنت۔اس كا عطف زُنفیٰ يرہے. ٢٧:٣٨ ع ين اؤدُ-اى قلنا يا داؤدُ

ا لَا تَتَبِّعُ ، فعل بنى واحد مذكرها عنه تواتباع ذكر . توبيروى ذكر و إنّباعُ رافتعال) مصدر۔

 اکھیوی - اسم دمصدر (باہمع) ناجائزنفسانی خواہش ، ناجائزر عنیت ۔ ے فیکنِیلک رف سببتے۔ کیفیِل مضارع واحد مذکر کا صغہ ہے ا ضلاَ لَ دانعا ا مصدرے - اس کانصب بوحب جواب نہی ہے۔ ضمیر فاعسل کام جع الھولی کے . ای فیکون الہوی سببًالصل لالك كريہ خوابش نفسانی تيري گرا ہی كاسبب بن جائے۔ ك منيرمنعول واحد مذكرها عزر يُضِلُّكَ وه تجه كمراه كردے كى . وه تجه بهالاے كى ؛ \_ يَضِلُونَ - مفارع جمع مذكر غاتب صَلَّ رباب ضب) مصدر سے وہ مشكتے

ہیں ۔ وہ بہکتے ہیں ۔ راستہ کھودیتے ہیں۔ = بِمَا بِي باركبيتِ اور مامصدريه - اى لَهُ مُدعذ اب مشد ميد بنسيان يوم الحساب يوم حساب كو تعلاني ان كه كنة سخت عداب ب \_ نَسُوُ الله ما من جمع مذكر خاسب نِنياج (باب سمع) مصدر سے - وہ معبول كتے - انہوں

> کے کوم الیجسکاب مساف مضاف الیہ عساب کا دن - یوم قیامت م یہ نکسوا کا مفعول سے اور بدیں وج منصوب سے۔

٢٠:٣٨ = بَاطِلاً اى خَلْقاً بَاطِلاً منصوب بوم ناسِب فعول يامفعول سے حال ہونے کے سے۔ باطل معنی بے حکمت عبث ابے فائدہ میساکد اور حبگہ ارشاد ہے وَ مَا خَلَفْنَا السَّمَاءَ وَ الْوَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِانِنَ -(١٦:٢١) اوريم ن آسمان اور زمین کواور جو کھے ان کے درمیان ہے اس کو اس طرح منہیں بنایا کہ ہم کھیل کر مے ہیں۔ خ للك ربيني أسمان اورزمين اور ما بين كو عبث و بے حكمت ميداكيا جانا-= ظَنَّ \_ گمان ـ خيال ـ

 
 ضَوَ يُلِكُ لِلَّذِيْنَ كَفَنُولُ ا- وَمُيلُ الله الله المكت مذاب ووزخ كى اكب وادى لیسس کافروں کے لئے بربادی ہے۔

= مِنَ النَّادِ - مِن مِومِنْ تعليد ب اسبتى اى فويل لهمدلبب النَّالِلتونية

عَلَیٰ ظنھے وکفرہ مراب بربادی ہے ان کے لئے اس آگ دینی مرزاب دورخ ) کے جوان کے ظن باطل اور کفر کے نتیجہ میں مرتب ہو گی ۔ یا من بیانیہ سے ۔ اس صورت میں ترجم ہوگا۔

سو کافردں کے لئے بربادی ہے بین دوزخ - النا ر۔ آگ مراد دوزخ۔ إس ِفقرہ میں کفنوواکی دوبارہ حراحت کافروں کھ مذمست اورگرائی کوظام کرنے

كے لئے كى گئى ہے۔ ٢٨:٣٨ ڪا مر نجعك الدَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِطِي كَالْمُفْسِدِ يُنَ في الْأَثَهُضِ - يهال أمُ منقطَع مقدره بربل والهمزة أيا بَ . سمزه استنقام انكارًا كسك سه الى مبل المجعل المؤمنين المصلحاين كالكفرة المفسدين فی الام حق - بکد کیا ہم مصلح مومنوں کو ان کافروں کے بابر کردیں گے جو دینا میں فساد کرتے مرتے ہیں (میں یہ نہیں ہوگا)

عسلامہ یانی پتی *رفنطراز ہیں* ہہ

ا کر نجعک کی بل اکر بمعی مبل آیا ہے۔ عالم غلیق کواگریے کارماناجائے توریس میمرنا لازم ہوجائے گاکہ کانسے ویؤمن میں کوئی فرق نہیں ۔ دونوں برابر ہیں اس مسیا واس کی نفی سے کتے انکاری سوال کیا گیا اور سَبل کے ذریعہ سے آسمان وزمین سے بیدا کرنے سے امسرا ص ستفاد ہو گیا ۔

آمُ نَجُعَد لُ الْمُتَكَفِيانِيَ مِن موال انكارى سے مبلے مَومنوں اور كا فروں كى مسا دات کی نفی کی گئی تھی۔ اب اس تمب لمیں مُومنوں *کے خاص درج* و لملے لوگوں اور کعرِکے اسفل درجہ میں گرنے والے کوگوں بعنی فاجروں سے درمیان برابر ہونے کا خصوصی انکا

یه بهی حب از سے که اس انکار کوان کاراؤل کی تکمار قرار دیا جائے اور تعویٰ و فجور کو عب م تسویہ کی علت کہا جائے " = الْمُتَّقِينَ ـ الم فناعل جمع مذكر المُتَّقِئ مفرد اتقاء وافتعال سے مصدر بربزگار- تقوی ولله.

= ٱلْفَجَارَ - فَأَجِرُ كَ جَمَّ مِهِ لِهِ كَارِهِ نَا فَرَانَ - كَافِرِ ٢٩:٣٨ = كِتْبِكَ يَجْسر مبتدا محذون أى هوكتاب (اى العُوان)

اَنْوَ لَمُنْلُهُ إِلَيْكَ رِكَابِ كَ صفت ہے كَ صَمِيوا صمَدَكرِمَا صَرِكَامرِجَ بَى كَرِيمِ صَلَى اللَّهُ عليوكم ہيں۔ مُنَّبًا دَلِثَ جُرِثًا نی پاکِتا ہے کی صفت ۔

ترتمب ہوگا پ

یے کتاب جوہم نے آپ کی طرف اتاری ہے بڑی برکت والی ہے ، البیت کو فوا۔ لام تعسیل کا ہے یک تیک فرف اصفاع کا صیفہ جع مذکر خاس ہے ہے متک بیک و کا مینہ جع مذکر خاس ہے متک بیک و ال کا دوال کو دال ک

= البیته مفاف مفاف الیه اس کی آیات دکتاب کی آیات ای فی البیته اس کی آیات ای فی البیته ای فی البیت ای فی البیت اس کی آیات دکتاب کی آیات ایک کنگر تفعل سے لیکٹ کی کر تفعل مصدر سے بین نصیحت بی ناکہ وہ نصیحت حاصل کر ہے۔

= اُوكُواالْاً لُبَابِ أَعْلَى ولا بكامل فهم - اُوكُوا ولك، جمع سے اس كا واحد نہيں اَتا والْبَائِ لُسَيْ كَي جمع سے جس كے معنی معتال كے بيھے۔

وليت تَجَوُوْا - لِيتَن كُنُو من المرجى بوسكة بن راس صورت بن لام لام المروكا

و مکالی ۲۳ میں میں ترجیع ای قول کو ہے کہ یہ مدح حضرت بیمان علیہ السلام کی ہے۔ کی مجمی ہوسکتی ہے سکین ترجیع ای قول کو ہے کہ یہ مدح حضرت بیمان علیہ السلام کی ہے۔ = إِنَّهُ أَوَّابُ - أَوَّابُ مبت رجوع كرنے والا لاعظ بو ٣٨: ١٢ متذكرہ بالا بريلے کلام کی علت ہے یعنی حضرت سیمان (علیالسلام) اس لئے اچھے بندے تھے کہ وہ تور کی صور میں پانسبیع کی نشکل میں بہرطور الٹر کی طرف بہت رہوع کرنے والے تھے۔ ٣١:٣٨ بي إذُر حبب رجس وقت طرف زمان ہے أوَّ اثبُ كا۔ اس سے قبل عبارت مقدر ٩ ہے ای اُڈگُرُ ما صَدَى عَنْهُ اِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ ۔ یا دکرد اس نیتج کا کیا جس وفتت ان کے سامنے بیش کئے گئے۔

 بالکیشِتی ۔ عشاہ کے وقت ۔ زوال آفتا ہے لے کرطسلوع فجر تک کا وقت ۔ ملاحظہو (۳۸: ۱۸) يمال مراد عسروب آفاب سے قبل كاوقت ہے.

= الصَّفِناتُ الْجِيَا دُمومون و صفت ، عُرِضَ عَكَيْهُ كَامَالُم سِم فَاعَلَا ؟ الصَّفِناتُ صَافِنَةً كَرِجَع سِهِ وه گھوڑے جو تِین پاؤں برکھڑے ہوں اور جو تھے ۔ یاؤں کے شم کوموڑ کر اس بر ملک سگائے ہوں ماجو گھوڑا اس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ نہایت

اَلْجِیَادٌ جَوَا دُ کی جمع ہے رتیزرفتار عمدہ گھوڑا) جود دڑنے میں اپنی پوری فلت مرف کرئے۔

الحُبُوْدِ مُ كَمِعني ذخارً كومرف كرنا عام اس سے كه ده ذخيره علم كابهويا ذخيره مال بهو۔ رَجُلُ جَوَادُ بِسَىٰ آدَى ـ

الضّفِناتُ الْجِيَا دُ- خاصے كھوڑے انزرنار عمده كھوڑے، ٣٢:٣٨ إِنْ ٱحْبَبَتُ مُتَ الْخَايُرِعَنُ وَكُورً بِنُ ـ ٱحْبَبَتُ ما صنی واحد مشکلم میں نے دوست رکھا۔ میں نے بسند کیا۔

بعن کے زدمکے بہاں آ نجبکٹ کمبی انتوٹ میں نے ترجیح دی ہے۔

حُبُبَ الْحُنْيُورَ مِعْنَافِ مِعْنَافِ الدِرِ إِلَّ كَيْ مُحَبِّت رِ الحَيْرِبَعِيٰ مال رَاورمِ كَهُي قرَانَ مجيد مِن آيَا ہے مستلًا وَإِنَّهُ لِيحُبِّ الْحَيْرِ لِسَيِّدِ بِينٌ ١٠٠١: ٨) اور وہ دانسان مال کی محبت میں ٹرا مضبُوط ہے۔ عن تحدیث حبتہ ہے اس کا استعال مختلف معانی میں ہو تاہے لیکن یہاں اس سے وہ معانی تحریر کئے جاتے ہیں جو مختلف عسام کے نزد مک مخلف اقوال كأبا عث بنه بي-

اہر عَنُ كاامستعال تعليل يابيان مبب سميريخ ـ

اِلَّذِهُ اَحْبَدُ مُ حُبَ الْحَابُوعَنَ ذِكْوِرَ بِنَ مِن نَاس مال رَهُورُون كَ محبت كو كوليندكياب كيفرس كي المحبت كوليندكياب كيفرب كي الاسكرية.

اس کی مثانیں قرآن مجید می موجود ہیں ا۔

مثلًا مناكاتُ إِسُتِغُفَّارُ إِبْرًا هِيْمَ لِاَبِهِ إِلَّاعَنُ مَّوُعِدًا إِلَا (9: ١١١) اورِهِ ( ارابيم طيالسلام) كالبِ باب ك ق بي دعار مغفرت كرنام من اس وعده كرسب عناجو انهوں نے اس سے كرليا عنا-

۲: عن کے مشہور معنی مجاوزۃ النجاوز کرنا یا صدے بڑھنا ) کے ہیں جیسے قرآن مجید ہیں ہے فکی کے مشہور معنی مجاوزۃ النجائے کئی کا میری (۲۲: ۲۲) سو فورتے رہیں وہ لوگ جہ اس کے حکم سے تجاوز کرتے ہیں اور دور کہتے ہیں۔ اس صور ست ہیں اس جہ کا ترجہ ہوگا ہیں نے ال کی محبت کو ترجیح دی داور) لینے برور دگار کی یا دسے دور ہو گیا۔ یا خافل ہو گیا سے حتی تکوارٹ بالہ حجا ب و تکوارٹ مین دا صدر واحد مؤنث خائب ماض معروف دہ حجیب گیا۔ وہ حیب کی وہ کی دیا۔ وہ حیب کی وہ کی وہ

اس کے متعلق دوقول ہیں ،۔

ا:۔ اس کا فاصل شمس ہے جو یہاں مضربے اور شمسی عربی میں مؤنٹ ہی استعال ہوتا ' ای توارت الشہسی رکتاف ۔ مدارک ۔

والاکٹر فی التفسیو ان التی توادت بالحجاب محلیتمسی (قرنسی) یہاں کمکے آفتاب (مغرب کے پردہ میں) حجیب گیا دمنظہری تغیران کثیر۔ بینیا وی ، ماجدی۔ بیان القرآن وغیرہ یں فاعل شمس ہی کولیا گیا ہے .

ر ۲ ہے۔ تُوَادَبُ كَا فاعل الضّعِناتُ الْحِبَا دُہے اور ترجم يوں ہے .

ر بہاں کک کرگھوڑے ہو کے بیچے حمیب گئے (نفروں سے اد حمل ہو گئے) عبداللہ یوسف عملی ۔ مولانامودودی ۔ بیر کرم شاہ بھیروی اس طرف سکتے ہیں ۔ موروں میں مردوں ۔ بیر کرم شاہ بھیروں اس طرف سکتے ہیں ۔

مجربرحق ہے۔

ے فَطَغِی مَسُحًا بِالسَّوْقِ وَالْاَعِنَاقِ الْکَاعِنَاقِ ای فلما د دوھاعلہ طعنت یسیح سوقھا واعناقھا مسحگارینی حبب وہ گھوڑے اس کے سامنے والبس لائے گئے تووہ ان کی مبنٹرلیوں اور گردنوں بہتھ مجرنے نگا۔

فَطَفِقَ مِن فار فعیدت کے گئے ہے اور خبکہ مقدرہ ماقبل کی و ضاحت کے لئے ہے۔ اندر خبکہ مقدرہ ماقبل کی و ضاحت کے لئے ہے۔ بین اِد عرکم کی بجا آوری کی سرعت بردال ہے۔ بین اِد عرکم ہوا ادُ عربی لی ہوئی اور نتیجہ

كل سربهو نخيا ـ

مسگا کے معنی دو تول ہیں ہے بعض نے طفت مسگا کا مفہوم تلوار سے کائے کا بیاہے ای شوع بیسے المسیف بسو قبھا وا عناقہا۔ اس نے ان کی بنڈلیوں اور گردنوں برتلوار بھیرنی نروع کردی ۔ را غب کے مطابق مسحتہ بالسیف المض سے کا یہ ہے ۔ بین تلوار سے کا طفے سگا۔ ای طرح عربی مسح علی دربی کا گردن مانے کو کئے ہا کہ دوسر سے علمار کے مطابق یہاں مسح سے مراد پیار سے ہا تھ بھیرنا ہے۔ یعی حب گور۔ حضرت بیمان کا کے بیس والیس لائے گئے تو محب وہ ان کی گردنوں پر ہا تھ بھیرنے گئے اور ان کی ٹردنوں پر ہا تھ بھیرنے گئے اور ان کی ٹردنوں پر ہا تھ بھیرنے گئے اور ان کی ٹردنوں پر ہا تھ بھیرنے گئے اور ان کی نڈریاں ٹروٹ لئے گئے۔

بقول مضرت ابن عباس م جعل يسسح اطواف النجيل وطوا قببها حُبّالَهُ اللهَ النجيل وطوا قببها حُبّالَهُ اللهَ اللهُ الل

\_ الْقَيْنَا - ما حى جمع مصلم الْقَاءُ وا فعالى معدر سع - سم في دالا بم في وال ديا -ے کُوْمیتیہ مضاف مضاف الیہ - اس کی گرسی - اس کا نخت - حب کرس کی نسبت اللّٰیعالیٰ ک طوف ہو تو آسس سے مرادعسلم کومن ، فرا زوائی ، سلطنت ہے۔ = جَسَلًا - بان ووط حبد كمعن جيم اى كي بي مگري اس سے اخس ہے ؛ تحجو بحد حبيد وه ہے كہ جس ميں ربگ ہو۔ اور جسم كاات تعال اس مح لئے بھى ہُونا ہے حس كا ربگ ظاہر زہو۔ جیسے بانی سروا۔ اس کی جمع انجساد ہے ا مَنَاتِ- مَا صَى واحد مذكرها ضرو إ مَا بَهُ عَوْد ا فعال ، سے وہ رجوع ہوا۔ اناست الیا دینرے معن اخسلام عمل اورول سے اسٹرتعالیٰ کی طرف رجوع ہونے اور توب كرنے ٣٠: ٣٥ = هَبُ لِيْ- هَبُ امر كاصغه واحد مذكر ما حز- وَهُ وهِبَ أَرْ بالْ فِيجَ مصدرسے ۔ توعط کر۔ کی مجھے ۔ تومجھ عطاکر تومجھ جنش سے الآينبَغِث مضارع منفى واحدمذكرغات، إنبغاع وانفعال مصدرت زیا نہیں ہے۔میسرنہ ہو۔ لائق ا یا مناسب نہیں ہے کیا ال نہیں ہے۔ هتُ لِيْ مُنْكًا لِدَّ مَيْبَعِيْ لِدَحدٍ مِنْ لَعِنْدِي - مِحاليى بارِتابى عطافر ماك میرے بعد دسوا، کسی کو شایا ل نہو ۔ العِنی میرے بعد دسوا، دسی سلطنت کسی کو متبرنہو) اورجى قران مجيدى سے و مساعَلَمننه الشّيعُوّة ما يَكْنبُغِي كُهُ و (١٩٠٣)م نے ان رینمیر کوشعرگوئی نہیں سکھلائی اورنہ ہی وہ ان کوشایاں ہے۔ بغی ما ڈہ۔ الُوَهَّأَبُ - الله تعالى كاسمار من مي سے جبتة معدد سے مبالغها صیفہ ہے۔ بہت عطا کرنے والا۔ کہت بجنت ش کرنے والا۔ ٣٧:٣٨ فكينت في السبية ب وصرت بان في اورم في وه دعا بنول کرلی- اوربوجراس تبولیت سے تم نے ( ہوابراسی کو) مسخر کردیا۔ یا ہوا کواس ے تابع كرديا۔ سَخُورْ نَا نعل ماضى كاصغر جمع مسكلم ہے۔ تَسْخِيرُ و تفعيل مصدرسے ہم نے تابع کردیا۔ ہم نے سب میں کردیا۔ = السِرِّ فِيْحَ بوار يد في اصلي يوف عقار اقبل كمكسور بون كي نناديرواؤكو یا، سے بدل دیا۔ اصل کے اعتبار سے اس کی جع اُنواع اور کسرہ ما قبل کے اعتبار سے رِیَاحُ آتی ہے۔

ے تہوئی با منوع مفارع واحد مؤنث فاتب بحدی و کا و کا و کا ان کے است کا میں ہے تہ کا ان کے است کا میں ہے کہ کا ان کا میں ہے کہ کا اس کے کا میں کا میں ہے کہ کا میں کے کا میں کے کا میں کا میں ہے کہ کا میں کے کا میں کے کا میں کے کا میں کے کا میں کہ کا ہیں ہے کہ کا مطابق ۔

ے دینجائے اسم ہے زم رفتار دالی ہوا۔ جوتند نہ ہو۔ رَخَا کَ قَا سے ما خوذ ہے جس کے معنی نہ کہ بنائے اسم ہے زم رفتار دالی ہوا۔ جوتند نہ ہو۔ رَخَا کَ قَا سے ما خوذ ہے جس کے معنی

زم ہونے کے ہیں۔

رم ارساب مساعی واحد مذکر غائب اصائبر دافعال سے مصدر وہ بہنجا۔ وہ آٹا اسے مصدر وہ بہنجا۔ وہ آٹا اسے مصدر وہ بہنجا۔ وہ آٹا اس نے بالیا۔ بہاں مرا د اس احد قصد ۔ بینی جہاں کا وہ الادہ کری الدھ کوہی جلنے گئے۔ بہرہ ،۳۰ ہے وائے مناطقہ ہے الشیطینی معطوف اس کا عطف التو نیج بہرہ ،۳۰ ہے۔ ای وَسَحَدُونَا کَ الشیطینی ۔ وائ مناطقہ اور ہم نے مشیطین د جنات کو بھی ان کا تابع بہرے۔ ای وَسَحَدُونَا کَ الشیطینی ۔ اور ہم نے مشیطین د جنات کو بھی ان کا تابع

کرنے والے اور عمیب وغرب صنعتیں ایجاد کرنے والے بھی ان میں نتا مل ہیں ۔ غُوْ ص کے سے معنی پان میں عوط دلگاکہ کوئی جیز نکال لانے کے ہیں۔ جو شخص کسی ہجیب رہ مسئلہ کی تہ تک پہنچ مائے یا نیجے کی تہہ سے کوئی جیز نکال کر لائے اسے غالص کہتے ہیں اسی سے غُوَّا ح کی مبالغہ کا صنعہ ہے ۔

ترجه ہوگا ،۔ اوراہم نے اس کے تا بع بنادیا) جنات کو تھی جوسب معار اور

غوط خورتھے۔

كسى عنى مي بالم مجتمع ہونا۔ ہم نین كوفكوئي كہتے ہيں۔ اللا صُفاد جمع الكھ نفن كى معنى لوسكى زنجر باطوق وس سے قيد يوں كو كار اجا تا ہے .

ادر ایم نے اس کے تابع کردیا) دوسرے (جنات کومی) جوزیخروں میں حب کڑے ہوئے تھے۔ یہاں بہ ضروری نہیں کہ ان کو سیح کیج لو ہے کی زنجروں میں حکر رکھا تھا بکدمراد یہ ہے کہ وہ نہ عباگ سکیں اور زنترارت کرسکیں۔

.... الله الم المنارة توسِب واحد مذكر - رير الس كامت الله الكيم الله الكرية الله الم النارة والم واقتدار كي

عطائنگیہے چش کااومرِذکر ہوا۔ یہ ہماری عطارہے (اَبِکو) = خیا منٹن ۔ من باب نصر مصدرسے امر کاصبغہو احد مذکر حاضرہ نواصان کر توخہ رہے کہ

ے اُمْسِلَات ۔ اِمْسَانُ (افعال) سے امرکا صغہ واحد مذکر عامز ۔ توروک رکھ۔ سے لِغَسَائِ حِسَابِ ربنہ ساب کے۔

اس اتب کے مندرج ویل مطلب ہو سکتے ہیں ہ

اہ بیعطاء ہماری بہت بڑی اور بے حدوحیاب ہے اسے خرج کرویادکھ حجور و بعنی اس کو خود خرج کرویاد کھ حجور و بعنی اس کو خود خسسر ج کرویاد کھ حجور و اور مور کو دویانہ دور تمہیں افتیار ہے اس صور بیں بغت بی معلق بر عکطاؤ منا ہے۔ بیس بغت بی معلق بر عکطاؤ منا ہے۔

۱۶۔ یہ ہماری مخبینش دعظا، ہے اسے خرج کرو ۔ رکھ چھوڑو، دومروں کو دونہ دو ۔ خسرے کرنے ندکرنے بر دوسرے کو دینے نہ دینے برتم سے محاسر نہ ہوگا۔

رم، یہ ہماری عطار سے بعنی شیاطین برنمہارا کلیہ تقوف۔ ان میں سے جسے جا ہو حجور دوجے جا ہوروک رکھو اس برتم سے بازرس نہوگی۔

۳۰: ۲۰ الله عن الله المسلطنت المسلطنة المسلك المسلك المسلك المسلطنت المسلطنت المسلمة المسلمة

= زُلْفِي وَحَسُنَ مَا إِبِ ملاحظهو ١٣٠: ٢٥- متذكره بالا-

= دَا ذَکُوُ.... کا عطف دَاُ ذَکُوُعَبُدَ نَا دَاؤُدَ بِرِ لاَیْمِ : ۱۰) برہے . - دَیْرِ زَارِ مِناہِ : مِناہِ : اللہ بیاران ہر منصوبہ اللہ مفاول اُنڈکو'

عَبُدًا نَا - مناف مضاف اليه - ہماراندہ - منصوب بوج مفعول أُذكون -

ے اَیُوْت؛ عَبُدَ نَا کا عطف بیان ہے یا اس کا مدل ہے؛ و اِنْ نَا دِیٰ رَبُنَهٔ م عَبْدُ کُنَّامیا اَکِوْبَ کا مِدل اسْتَمَال ہے۔ حب اس نے لیے رب کو

ا آئی، ای با نی ا ای ساخی ای صدون شبه بالفعل اوری صفیرواحد مسکلم کر بیک بی . مستنبی مستی ماضی واحد مذکر فاتب مسکی باب نفرسے - ن وقاری ضمیر کلم مفعول - اس في مجھ مينيالي -

ے نصب اسم معنزت تکیف و کود ۲۲:۳۸ سے اُرکفن وای فَعُلْنَاکَة اِرْکُفن مِ مِنْ اس کوکھا اُرکفن ر رکفن باب لومعددے جس کے معنی اصل میں النگ کو حرکت فینے کے ہیں۔

اگرسوار کے متعلق ہو لاجا ئے تو تکے خسٹ الفکوٹس سے معنی ہوں گے، میں نے گھوڑے کوتبز دوڑنے کے لئے ایڑ <sup>رنگا</sup>ئی ۔ بیا دہ آ دمی کی طون منوبہو تواس کے معنی باؤ*ں کے* سابھ زمن کوروندنا کے ہیں جیسے لاَ تَوُکُضُوْا (۱۳:۲۱) مت بھاگو۔

اُکُکُفُ امر کا صیغہ واحد مذکرہے۔ توانی ٹانگ زمین برمار۔ = مَانَدُ إِمُغُنَّسَكُ مِهَارِكُ وَشَوَابُ - تَعْدَيرَ كَلَام بوله ! فَقُلُنَاكَ لَهُ أَرُكُضُ فَوَكَضَ فَنبعت عَين فعَلناله حذا مغسل باردُ

تغشل به وتشرب منه فيبرأ ظاهرك وباطنك.

حب ہم نے اسے مسلم دیا کرزمین برماؤں مارو تواس نے زمین برباؤں مارا بس اس سے اکی خبینہ بھیوٹ نکلا۔ ممنے کے اسے کہاکہ یہ نہانے کا معندا یا تی ہے تواس سے بنائے گا اور بنے گا تو اس سے تیرا ظاہراور باطن درست ہوجائے گا ٣٠:٣٨ = وَهَبُنَا لَهُ - وَهَبُنَا ماضى جَع مَنكُم وَهُبُ و هِبَنْزُ ( بابِنْعَ ) سے معددہ ہم نے اسے بخشا۔

\_ مِنْ كَامْتُم مُعَهَدِ ان كَى طرح ـ ان كَى ما سند -یعسی ہم نے ان کوان سے گھرولے بھی والبسس کرھنے (جواگر مرکھے تھے تو دوبارہ زندہ کر والبس كريئ ياكر وہ ان كى طويل عسلالت كى وجرسے ان كوچفود كرجلے سے تے تے ان کی صحت یا بیر والسبس بیٹ آئے ) ادر ان کے ساتھ لینے ہی اور عطا کئے۔ یعی بیال واولادے علاوہ انتے ہماور میں علا سے۔ اَ هُلَدٌ و مَثْلَهُم بم اَ هُل

اورمتل بوحمفعول کے منصوب ہیں ۔

ہے۔ اسی طرح خوکوئی مفعول لؤ ہے۔ اور اہل عقل کی نصیحت کے لئے۔ ٣٠:٣٨ = خِنْتاً ـ خشك گھاكس يانتانيں جو انسان كى مسمى ميں آجادي-اس كى جع ا ضغاث ۔ و ہ خواب جوملتیس ساہواوراس کامطلب واضح نہو۔اس کواضغا ث كِمَا مِا نَاهِ عِيدِ قَالُوُ الصَّعَاثُ أَحُلَهِ مِ ١٢: ١٢ م ابنول نِه كَها كدية تورِيثِ النَّاق ا ہیں۔ تنکوں کا مطابہ جھا راد۔

ے لا تَحُنَثُ من فعل بنى واحد مذكر حاصر توقسم نه توڑ - حَنِثَ يَحُنَثُ حِنْثًا فَدِر مَا مَنْ اللَّهُ عَنْثًا مِنْتًا مَا مَنْتُ مِعْنَثُ حِنْثًا

صاحب صنیاءالقرآن فرماتے ہیں ہہ

ا تبلار و آزمانش سے اس طویل اور ہونتر با دور ہیں جبب کہ سب ہوگوں نے آپ سے منہ بھے لیا آپ کی وفا شجار بیوی آپ کی خدمت میں سرگرم رہی۔ اِن کی زبان ہے کوئی ایسی بانت نکل می جوائب کی غیرت ایمانی سے خلات تھی۔ اور آب کو سخت ناگوار گذری آپ نے فرایا کہ میں تجھے سو کوڑے سگاؤں گا۔ حبب آپ صحبیاب ہو گئے توالنہ تعالیٰ نے البی ترکیب بتائی کونتم بھی نہ گوئے۔ اور اس خدمت گذاراور نیک سرشت بیوی کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ ارنتاد <sup>ا</sup>باری ہوا کہ گھاس کا ایک مٹھالوجس میں سوتیلیاں ہوں اس مارد دونوں مطلب پورے ہو جائیں گے ا

= نَعِنْ هَالَعَبْ كُواتَهُ أَوَّابُ - ملاحظ بو ٣٠: ٣٠ مُنْ كرة الصدر -٣٨: ٥٧ = كَاذُكُنُوعِبِكَ نَا .... الخ اس كاعطف واذكوعَبُكَ نَااَيْتُوبَ

رہے اور یا دکرہائے نبدوں کو ۔... = اِبُوَا هِبْمَ وَالسِّحْقَ وَ لَعُقُوبَ » عِلِدَنَا کا عِطف بیان ہے یا برل۔ = أُولِي الْدَكَ فِيدِي وَ الْدَ بُصَارِ بِمَعُونَ ولله اوراً عَمون ولله والدُمُدِي اَنْقُوَّة ہے مجازم سل ہے۔ سبب کو ذکر کرکے مسبب مراد بیا گیاہے راکٹر اعمال ہا تقوں ہی سے کئے جاتے ہیں اور مضبوط ہاتھ ہی قوت کاسپرے بنتے ہیں ) اَبْصَادِ جَع بِعرِی ہے ہعیٰ آسکھ لیکن یہاں مراد بھیرت لی گئے ہے کیوبکرآ تھیں ہی خداستناسی کا بہترین ذریعہ میں۔ مرادیہ ہے کہ یہ تمینوں بندے اسٹر کے خاص بندے

ا طاعت خداوندی میں ستعد اور طاقت ورا درین دمونت الہیں صاحب بھیرت تھے ۔ یعنی عملی اور علمی توتوں کے مالک نھے۔

ادراس کے برعکس جاہوں کوا پانیج ادراندھا کہیں گئے کہ اطاعت خداوندی ہی **ک**و لے ادر حقیقت کو دیکھنے میں کو ہے ۔

غِنَالِصَةِ بِالْسَبِةِ سِ خَالِصَةِ اسم فاعل واحد مؤنث اوراس کی تنوین تعظیم و علی واحد مؤنث اوراس کی تنوین تعظیم و عمر کریم کی کے گئے ہے۔ ای خصلة خاکصة جلیلة النشائن لا مشوب فیھا۔ ایک فظیم النشان اور مرضم کی آلائٹ یا ملاوٹ سے باک خصلت ،۔

ترحمبه ہو گا:۔

ہمنے ان کی اکب عظیم الشان ادر برقسم کی ملاوٹ سے پاک خصلت کی وجسے ان کو (لینے سئے) مخصوص کر لیا ۔ ای جعلنا ہد خالصین لمنا بسبب خصلة خالصة جلیلة النتان لا منتوب فیھا ۔

= خِكْوَى المدَّادِ - اسْكى مندرج ديل صورتي ين ؛

ادر یہ خَالِصَدُّ کابیان سے معناف معناف البہے بعی الد او کار کی یادر

مبنی الدار الاخوق - دار آخرت - ذکوی الدار - دار آخرت، کی یا د.

۱۳۸ ، ۲۲ المصطفان الآخیار - المصطفائی اسم مفول جع مذکر المصطفی واصد - اصطفاء (افتعال) مصدر ص کے بعد کے تارکو طاء سے بدل دیا گیا ہے - صفو ماده - برگزیده - منتخب - الدخیار خیر کی جع د خیر صفت مثید کا صیغہ نکیک لوگ بینی (یہ ہالے نزد کی) بہترین برگزیدہ ابندوں بی سے تھے - مینی (یہ ہالے نزد کی) بہترین برگزیدہ ابندوں بی سے تھے - مینی افتارہ می افتارہ من امور هم بینی یہ انتارہ اللہ مندم الذکر واقعات ابنیار کی طون - ذکر و سنون کی مین کے ایک مقدم الذکر واقعات ابنیار کی طون - ذکر و سنون کی ان کے لئے ایک مقدم الذکر واقعات ابنیار کی طون - ذکر و سنون کی ان کے لئے ایک مقدم الذکر واقعات ابنیار کی طون - ذکر و سنون کی ان کے لئے ایک مقدم الذکر واقعات ابنیار کی طون - ذکر و سنون کی ایک مقدم الذکر واقعات و ابنیار کی طون - ذکر و سنون کی ایک مقدم الذکر واقعات و ابنیادی - عملامہ یا نی بی دور)

رم ہے۔ ذکر کو تمام کرنے کے لئے عرب میں ھذا کہہ دیا کرتے ہیں کراس بات کویا در کھو۔ یا ال بات یہ ہے رتفسیر حقانی )

اسی معنی میں ہے ذکک للا منقال من نوع من السکلام الی الحد وروح المعالی ایک نوع من السکلام الی الحد وروح المعالی ایک فتال آگے ایک مثال آگے جل کر اسی سورت کی اثبت وہ میں ہے۔ متقین کے لئے انعام داکرام بیان کرنے کے بعید ارفاد ہوتا ہے ھانکہ اقراب لاطغیش کشک تما ہیں وہ ہوم بی است تو ہوم بی اور بیات تو ہوم بی متقین کی بات تو ہوم بی اور بیات تو ہوم بی متقین کی بات تو ہوم بی اور بیات تو ہوم بی بیات تو ہوم بیات تو ہوم بی بیات تو ہوم بیات بیات تو ہوم بی بیات تو ہوم بی بیات تو ہوم بی بیات تو ہوم بی بیات تو ہوم بیات تو ہوم بیات تو ہوم بی بیات تو ہوم بی بیات تو ہوم بیات تو ہوم بی بیات تو ہوم بیات بیات تو ہوم بی ہوم بیات تو ہوم بیات تو ہوم بی تو ہوم بیات تو ہو ہوں تو ہو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں

ہ ہے انکیے مضمون نصیحت کا تو رہے ہو جیکا اور برہزگاروں کے لئے اعجا علی ناہیے ربیان القرا<sup>ن</sup> مزما ہیں

ے کھین مَا اب - عمدہ نوشنے کا حجکہ - الما حظہو ۲۵: ۲۵

٣٠: ٥٠ = كَنْتِ عَكَانِ عِلَى الْمُ لَعِنْ عَلَمَ الْمُ الْمُعَلَمُ وَارْئِينَ اللهِ عَلَمَ وَارْئِينَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اوربعض دورے اس کوجنت کی صفت بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صدن کے اصل معنی استقرار و بنات کے ہیں۔ می اورہ ہے عدن بالمکان اس نے اس مجگہ قیام کیا۔ اور عدن سے مراد دائمی طور پر بہنا لبنا ہے۔ لہذا جنت عکی ن بمبند ہے کے با فات ۔ بہلی صورت میں عکن ن کے با فات ۔ منصوب حسن مال کا عطف بیان ہونے کی وجہ ہے میں صورت میں عکن ن کے با فات ۔ منصوب حسن مال کا عطف بیان ہونے کی وجہ ہے میں مفتول ۔ واحد ہونت کھولے گئے ۔ کھلے ہوئے ۔ تفتیح (تفعیل) سے فتح ما وہ ۔ الا بواب مفتحة کا ناست فاعل ہے ۔

صفتحة الهداك بواب اى مفتحه لهدابوا بهاراى ابواب الجنة) تمبر صاليب دراك ما ليكه حنت عدن كے دروازت ان دمنقين كے لئے كھلے ہوئے بول گے۔

١٣٠ اه = مَتَّكِئِنُ اسم فاعل جع مذكر مُنفوب مُتَّكِئُ واحدر إِنَّكَامُ (افتعا)

مصدر کیدنگاتے ہوئے۔ پیچھے کو گاؤ تکیہ کاسبہارا نگاتے ہوئے۔ رحال ہے ضمیر کھھٹے سے

ميك عُوْنَ - مَضَارِع جَع مَذَكُرُغَاتِ دَعُو يَ وَدُعَامِ مصدر باب تَقرُ وه طلب كرتے ہيں - وہ بلاتے ہيں ۔ وہ بلائي گے-

مِينُ عُوْنَ فِيهَا بِعَنَاكِمِهَ فِهِ كَثِينُوَةٍ وَشَوَابٍ- يعلِهِ الْهُمُ كَاسْمِر سے حال ہے دراک حالیکہ دہ ان باغات میں مہت سے میوے اور یٹنے کی حیزیں منگوائیں کے مشواب

٣٠: ٢٥ = قصول الطَوْتِ - نكاه كوني سكف داليان - بجزاين مردون كاوركسي نظرند النے والیاں حوران جنت کی غابیت عفت کی صعنت سے.

عُصِوٰتُ التَّطُوُفِ مضاف مِضاف اليه - فَصِوْتُ اسم فاعل جَع مُؤِنِث قَصِوَيَةٌ وإحد نظر كويوكن واليال. الطَّهُن - نسكا ه- نظر- طرف لعين كهته بي أنحه كي ملكِ كو اورطه کے معیٰ ہیں بلک جبیکا نے کے - بیک جبیکا نے کو لازم ہے نگاہ - اس لئے خودنگاہ اورنظر کے لئے بھی کھ کھٹ استعال ہوتا ہے ۔

= أَنْوَ الْبُ - نَوْبُ كَ جَع ہے ہم سِن عورتیں ۔ال تُواب میٰ کو کہتے ہیں۔ جیسے

اَنُ خَلَقًا كُدُ مِینَ مُحُوَّابٍ - اس نے تہیں مٹی سے بیداکیا۔ اس او ہُ ترہے تَو نُیبَ نُہُ (جمع توالبٌ) سینہ کی کہنے ہی قرآن مجدس سے پنٹو جم مِنُ ابَیْنِ الصَّلْبِ وَالتَّواَسُ؛ ٨٩١؛ ٢ ج بيجُه إوركين كي بُرُيول سے نكلتاہے۔ اتواب كے معنی ہم عمسر کہ اہنوں کے اکھی ترمبیت یا ئی ہوگی گویا کہ وہ عورتیں لینے خاوندوں کی اس طرح مساوی اور ماثل یعیٰ ہم مزاج ہوں گی جیسے سینے کی مربوں میں کیسانیت بائی جاتی ہے۔ بعض نے امتواب بعنی ہم سن کی دجریہ بتائی ہے کہ وہ اکٹھی ایک ساتھ مٹی میں تعمیلی

رہی ہی

إَيْتُواتِ سے محض ہم عمری یاسن وسال میں مطابقیت معضود نہیں بکہ شوق ولپ ند میں ہم آمینگی ، عا دات و حنبرمات میں کیسا نیت ۔غرض سرائیسی باہمی مناسبت مراد ہے جوکہ ازد یا دِ لطفت وموانست کا با عهی بن س*کے* ۔

۵۳،۳۸ سے ھاذکا سے انتارہ سے ان تعمتوں کی طرف جوا وہر بیان ہوئی ۔

= تُوْعَدُونَ مضارع مجول جمع مذكوما ضروعَ لا باب صب مصدرت تم سے وعدہ كيا جآتا ہے ۔

ے لیکوم الحیساب میں لام احبیہ ہے حساب کے دن کی وجے ہی تو مذکورہ نعمتون کے رسائی ہوگی ۔ یالام بھی فی ہے لین روز حساب میں ۔

٣٠: ٧٨ = وزُقُناً - معناف معناف الير - سارارزق . سارى عطا -

= نُفَادٍ - انقطاع عضم ہونا - نَفِدَ يَنُفَدُ اسم ) امصدہ - قرآن مجدیں ہے ما عند کُمُدین کے مناعِن کُ کُمُدین کُ مُدین کُمُدین کُمُدی

٣٨: ٥٥ = طاحظ بو ٣٨: ٩٨- متذكره بالأله شَوَّمَاب كَرْتحيب حَسُنُ مَاابِ ١٨١

۲۵ کی ماننہے۔

٣٨ ، ٣٥ جَهَنَّمَ مَاٰ إِلَا بِل ہے۔ مَشَقُ مَاٰ لِعِيٰ جَهِمَ۔

= يَضَلَّوُ نَهَا۔ بَصَلُّونَ ، مفارع جَع مَذكر فَّاسَ صَلَىٰ و بابِهِ مصدر سے وہ داخل ہوں گے۔ هَا صَمير واحد مؤنث فاسّ کا مرجع جہنم ہے . بعنی و وجہنم میں داخل ہوں گے اضل ہوں گے ۔ هَا صَمير واحد مؤنث فاسّ کا مرجع جہنم ہے . بعنی و وجہنم میں داخل ہوں گے فَیانُسُ کَا الْمَهُ اُلُهُ کَهُ وَارِه جو بِح کے کئار کیا جائے جیے کہ قرآن مجدمی ہے گئے ہوں کہ ہم اس سے کہ گود کو د کے کیوں کر بات کریں ۔ میں میں سے کہ گود کو د کھوں کر بات کریں ۔

اَلْمَهُ لَكُوكَ الْمُهَا أَوُ الْمُهَا أَوُ الْهُواراور درست كَنَّكُ زَمِينَ بِي كُوكِتِهِ بِي اور فَرَسَ يا بَجُوناكِ مَعَى مِنْ بِي اللَّهُ الْكَوْمُ الْمَهُ الْكَرْمُ الْمَاكُمُ الْكَرْمُ الْمَاكُمُ الْكَرْمُ الْمَاكُمُ الْكَرْمُ الْمَاكُمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَاكُمُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْمِنَ الْمَاكُمُ الْمُولِمُ اللَّهُ الْمِعْلُمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِنَ الْمِي الْمُؤْمِنَا الْمِنْ الْمُعْمُ الْمُعُمِمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِمُ اللّهُ الْمُؤْمِمُ اللْمُؤْمِمُ اللّهُ الْمُؤْ

= فَبَشُ الْمُهَا فُر توببت قُرا يَه بَعِيونا بيد ولطور كنا يه جهنم كو بجونا فرايا

اورجگہ ارشاً دہے۔ کھٹٹ مین جھکتم میھا دی کو کو فوق نے نے کو اش (۱:۱۸) ان کے لئے دوزخ ہی بچوناہوگا اوران کے اوپرلای کا) وڑھنا ہوگائے

مع: ٥٥ = هناناً اخرب مستدا محذوت كى - اى العدن اب هن ايرب مداب

= فَلْمِ نُوقِی مَهُ مَدِ مَنَ لَعَقِب كائے لِیک وَقَیٰ افعل امر جَع مَدَرَ غائب .

ہلہتے کہ دہ جیمیں کا ضمیر دا حد مذکر غائب العب الب معذوف کاطرف را جع ہے ۔

ہلہتے کہ دہ جیمی کھولتا ہوا بانی ۔ سعنت گرم بانی ۔ حمیم گیرے دوست کو بھی کہتے ہیں جولیف دوست کی حمایت میں گرم ہوجائے غیساق میں بروزن فعال کے معنی مختلف طور برکئے گئے ہیں دوست کی حمایت میں گرم ہوجائے غیساق میں بروزن فعال کے معنی مختلف طور برکئے گئے ہیں اور برنے میں میں اور برکئے گئے ہیں دوست کی حمایت کی میں طرح آگ اپنی گرمی سے حمایہ گئی دائی میاس رہی

۲: - جس حبر کی مرودت انتبائی در حبر کی بود د منساق سے د مجابد

۳، غشاق کے معنی صبّاب بعنی سیّال رہنے والی چیز ، جس طرح کہتے ہیں غَسَفَتْ وہ حیّر بہر غسّاق کے میں غسّفَتْ وہ حیز بہر گئی ۔ اور بہاں مرا د وہ بیب اور کچ لہو ہے جو دوزخیوں کی کھال اور گوشنت اورزانیوں کی شرم گاہوں سے بہیگا دِ قتا دہ )

س در غشاق سے مرادسیال کے لہوبے دعطیہ

ہ ہے۔ عنساق جہنم کے اندراکیہ حب میں نہر ملے جانوروں کا زہر جمع کر دیا جائے گا۔ بھر دوز خیوں کو اس میں غوط دیا جائے گا۔ جس سے ان کی کھال اور گونشت نمریوں سے انگ ہوکر شخنوں میں جائریں گئے ۔اور دوزخی اس کو کھینچے بھیرے سکا۔ زابن ابی حاتم ۔ابن ایں الدنیا۔ صنبار بجوالہ کعیب

حَمِيْمٌ قَعْتَاقُ خَرِبِ مبتدارمندون کارای هوجمیم قعنتاق و معظ کمونتا ہوایا نی اور ہبیب ہوگا۔

٣٠: ٨٥ == وَالْحَوُ اى عِذَابِ الْحَوِ مِنْ شَكْلِدِ اى مِنْ شَكْلِ هَا العِذَا الْعِذَا لَهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اس عذاب کی ماند۔ اس عذاب کی طرح کا۔ اُنگائے ہم شکر۔
اور الکی اور عذاب ہوگا مذکورہ تمہم د عنداق کی طرح کا السیس قسم قسم کا۔
م م فقہ کے گئے۔ اسم فاعل واحد مذکر۔ ہو لناک مقام میں گھس فرنے والا۔
اقت جام را فقال ، مصدر فعل لازم کسی خوفناک مقام میں باجیزیں گھس فرنا۔
قد تہ الفکن س فارسکہ ۔ تَقی م تفعیل ، صدر سے متعدی ۔ گھوٹراسوار کو لے کر خوناک مقام میں گھس فراسوار کو لے کر خوناک مقام میں گھس فرا۔ قد تک مکر وقتی ، مصدر فعل متعدی ۔ اس نے خوناک مقام میں گھس فرا۔ اور جب گرفتان مجیدیں ہے د۔
ابنے آپ کو بغیر سو جے نہمے کسی کام میں ڈالدیا۔ اور جب گرفران مجیدیں ہے د۔
من الدیا تُنگ مَدالْت قَدَ کَ مَدَ الله عَدِین کے ساتھ (دین کی)

کھائی برے ہوکرے گذرار

\_ مُوْحَبًا - نوسس آمديد لامَوْحَبًا بهم ان كوكونى نوسس آمديد بنبي - دور بكول يه ـ = صَاكُوا النَّارِ مِناف مِناف اليه - أكُّ بِي كَفْ ولك - آكُ بِي واخل بون ولك آگ ميں جلنے والے أ صَلِي كيفيالي صَلْحٌ إباب مع اسے مصدر اورصَليٰ دَفِيلي صَلَّيٌ ر باب صب، فكلاً مَا النَّارَر ٱلسَّم الناء صا لُوا اصل بي صالُونَ تَعَار بوج اصالت نون جمع گرگيا .

لون بع رايا. ٣٠: ٣٠ = قَالُوْإِ مِكُ أَيْنُمُ إِي قَالُواْ مِلُ أَنْهُمُ لَاَ مَوْجَبًا مِكُمْ مَبَل حرب احراب ہے رحب کی دوصورتیں ہوستی ہیں۔

امہ قَالُوْا مَبِكُ اَنْتُمْ بِعِنْ اَمُنْتُمْ بِروقیت ہے۔ وہ کہیں گے ہم نہیں بلکتم آگ می حملیں بصبود اى فَالْوُا مِلُ أَيْنُمْ صَالُواالنَّارِد

۲: ۔ دوری صورت میں اگرونف بِکُمُ برکیاجائے تومطلب ہوگا۔ قَالُوْا مَلْ اَنْتُكُمْ اَ حَقَّ بِمَاقَلُتُ مُر لَنَا وه كهي كي يهني بكرجوتم بهاس بالساي كيته بوتم خود اس كے زبادہ حقدار ہو۔ بعنى تم نے جو لا مَوْ حَبًا بِهِمْ حَمَهُ كم ماسے خلاف نفرت كا اظہار کیلیے تم اس نفرت اور عدم خوسش ا مدید کے زیادہ سخق ہو۔ = حَدَّ مَنْ مُوْدُ كُنَا - حَدَّ مَنْ مُنْ مَاضَ جَع مذكر تَفْتِي نُهِمُ وَتَفَعِيْلُ مصدر -

آگے لانا۔ سامنے کرنا۔ سامنے لانا۔ واؤ جمع کی ہے صمیر اتصال کی وجے لایا گیا ہے۔ کوضمیر مفعول واحد مذکرغائب عذاب کی طون راجع ہے یاصاً لُوُ ایک مصدر الصلی کے لئے ہے ای دخول النارلنا ( ہمارا جہنم میں میسیکاجانا ، بعنی تم ہی تو ہو جو برمصیبت (عذاب یا دوزرخ ) ہما سے آگے لاتے ہو الینی تم ہی نے تو یہ سامان ہما سے لئے کیلہے ہم کو دنیا ہیں وحوکہ سے کفرکی طروف ورعث لاكرى

 بِیْسُ - بُراہے - فعل ذم ہے ۔ اس کی گردان نہیں آتی . بِیُسُ ا صلی عَبْسِ کَا مُردان نہیں آتی . بِیُسُ ا صلی عَبْسِ کَا مُردان نہیں آتی . تفاربروزن فعَيلَ مسَمِعَ سے - عبن كلم كى اتباع ميں اس سےفادكوكسرہ ديا بھر تخفیف کے لئے عبن کلمہ کو ساکن کردیا گیا۔ بیشک ہو گیا۔

اَلْقُسُ اَدُ - قرارً الله - عُمانا - قَعُ إباب صب مصدر سے بعنی ظرف ہے نیز مصدر معنی پھُرنا بھی ہے فِبَنْسَ الْقَرَّا اُرُ-لِس دِجَہِم بہت ہی مُرَا ٹھکاناہے۔ ۱۱،۳۸ = خِنْعَفَّا- دوگنا۔ مسلامہ ازہری فرماتے ہیں کہ خِنْعَت کے اصلی معنی کلام عرب میں مشل کے ہیں اور اصل تو یہی ہے۔ میرضعت کا استعمال مشل میں بھی کیا گیا اور اس سے زیادہ کے لئے بھی اور زیادتی کی کوئی حد تہیں ہے ۔

١٢٠٣٨ = قا نُوُا - اس مي ضير فاعل كامرجع كون سے اس مي مختلف تول مين ؛

اند بی منیرسرکس جہنیوں کے لئے ہے کین سرداران اور ان کے بیروکاروں سب کے لئے۔ المضیر للطاغین عند جمع ردوح المعانی)

الضهير للطاغين (كفان) قالواً اى الطاغوت (بيضاوى) آبس ميں خوب الجھے كے بعدوہ ادھرادھ و كيھيں كے تواكيد دوسرے سے دريا فت كريں گے ۔ (منياءالقرآن) ٢: مغر سرداران كے ہے جنہوں نے كہا تفا حلذا فوج مقتحد .... الخ وقالوا يعنى كفار قرنش وصنا ديد هد واشوا فهد و هد فى المنا دريای كفار قرنش - ان كے سرداران ادران كا اشراف كہيں گے ۔ والخان ) المضمير لوگوساء الكفرة و مغيرو سا تے كفار كے لئے ہے ( مدارك التزلي )

٣ در بينمير برو كارول كے لئے ہے۔ قد قالو اس... وہ لوگ دلائي متبوعين ياسب دورخی آبس ميں كہيں گے دبيان القرآن ،

ہ بان کرتے تھے۔۔۔۔۔ النے ۔ تفہیس سے کا کہ میں ہم اور ہا اسے ہنوا مطلب یہ ہے کہ وہ حران ہو ہوکر ہر طرف دیکھیں کے کراس جہنم میں ہم اور ہا اسے ہنوا توموجود ہیں مگران توگوں کا یہاں کہیں بتر نشان کس نہیں ہے جن کی ہم د نیا ہی برائیاں بیان کرتے تھے۔۔۔۔۔ النے ۔ تفہیسے القرآن ۔

ے مَا لَنَا بہر کیا ہوگیا ہے کہ ہم ..... کیا وجہ ہے کہ ہم .... کیا بات ہے کہ ہم ..... کیا بات ہے کہ ہم .....

مَالِ هَٰذَ ااَلتَّ مِسُولِ .... (۲۵: ۱) یہ کیسار سُول ہے کہ... کیا وجہے کہ یہ رسُول ہے کہ... کیا وجہے کہ یہ رسُول .... کیا بات ہے کہ یہ رسُول .... کیا بات ہے کہ یہ رسُول .... کیا ناکھاتا ہے اور بازاروں ہی جلتا بھرتا ہے ۔ مَا لَذَا لِدَ بَوْلِی .... کیا وجہے کہ ہم دیمیر نہیں ہے ...

معالت و حوی .... یا وجہ مرابط میں ہے ۔.. سے کُنّا لَعُدُّدُ هُدُد ... ما صی استمراری جسیع منکلم۔ عَدُّ (باب نفر) سے مصدر۔ عدد ما دہ ۔ نشاد کرنا۔ هُدُضيرمفعول جمع مذکر فاسّب جس کا مرجع سِ جَالَا ہے۔ جنہیں ہم شارکیا کرتے تھے ( دنیا ہیں)

رے اسٹوار۔ مبے لوگ شویوگی جع منزادت کرنے والے مرکب لوگ ۔ کُنّا نعب کُه هُدُة مِنَ الْاَشْوَارِ۔ یہ صفت ہے رِجَالَةٌ کی ۔ نعب کُه هُدُة مِنَ الْاَشْوَارِ۔ یہ صفت ہے رِجَالَةٌ کی ۔ قَمَالِیَ ٢٣ <u>صَ ٢٧٧</u> مَن مِن اللهِ مُرسِخُرِیًّا- بهزه استنبایدہ اس کی وجہ سے بهزه وصل ۱۳:۳۸ ساقط بو گیلے - آآ تَ خَکْ نُنگ نُد م نے ان کو عمرایا ماض کا صبغ جمع منکلم کے خصمیر مفعول جمع مذكرغات -

معول بمع مذارغات -= سخویگا - به سکور بابیمع و شخوست اسم بے بنی مطحا، نہیں، دل لگی - اور سَخَوَ كَيْسُخُوُ دِفْتِحٍ) سِخُوجٌ ۔ سے مصدرِ بجالت نعیب بھی۔ جس کے معنی مسخرہونے اور نس میں آنے کے ہیں۔ نسکن یہاں ادل الذکرین زیادہ موزوں ہے۔

سِخُوتَیا۔ اَ تَحَنَ نَهُ مُ كَامِفُول تانى ہے كُمْ صَمْرِجَع مَذَكُم غَاسَبِ مَفْعُول اوّل ہے۔

اً تُنَخَذُ نَهِ مُنْ مُسِخُولًا مِن كوم نشار تضيك بنايا كرتے تقے عِن كى ہم نے بنسى بنادكى م اللہ من الكي من ا متى ۔ اور منرو استفہام ہے ساتھ ۔ كيا ہم نے يونہى ان كى بنسى بناركھى تقى (ان كا مذاق بناركها كقاع

= آم - يا-بكه-

چوكے جانا. تعيرمانا- اَلْاَ كَبْصَادُ-اى اَكْتَعَادُ نَا - ہمارى نَعْرِي (انسى چوكى ئى ہيں -اَ تَنْحَذُ نَاهُمُ مُر ..... اَلُا كِصَا الْ كَا مُعْلَفِ حِورتِي بِوَ كُلَّ بِي مِثْلًا ، ـ

اد انخدن نا استفهام توبیخی تعجی سے اور اکی جملم محذوف سے پوری عبارت اس طرح مقی دِمَا لَنَا لَانُوكُ دِجَا لَدٌ) ٱ تَكُخَذُنَا هِمُهُ سِخُوِتًا داكَيْسُوُ افِيهًا ) ٱمْ زَاعَتِ الْاكِصَارُ (فَلَا تواهد ) كيا بات ہے كرم ان لوگوں كو بنيں ديھے جن كاہم نے مذان بنايا تماكيا وہ يہاں نہیں ہیں یا ہماری نظری جوک رہی ہیں اسس سے ہم ان کونہیں دیکھتے ۔ اس صورت میں اُمْ

مديا أَتَّخَذُ نَهِ مُداستفهام انكارى بداور أم معنى مبكي (حيدن اضراب سد) اسس صورت میں ائم کے ماقبل سے اعراض اور مابعد کی تصحیح مفصود ہے بینی یہ نہیں کہم ان کو بہاں اس لیے تہیں دیکھ ہے کہم دنیا ہیں ان کا یوں ہی مذاق بنایا تھا۔ بلکہ یہے کہ وہ بہاں موجود ہیں صرف ہماری نظری اپنی چوک کی وج سے ان کو تہیں د مکھر ہی

مالنالا تواحدنى النارألسوافيها فلذلك لانواحد سل ازاعت عنهم البصارنانلا نواهم وحمرفيها. سی عرس و آیات ۹ متا ۱۳ میں کونسا کلام کس کاہے ؟

فا حل کا کا آیت ۹ مے بین ہوئس کوگ رگراہ کرنے والے بینیوااور اکابر کفار ہائیے

تابعین کے ایک گروہ کو جہنم کی طرف آتاد مکھ کر آلب میں ایک دوسرے سے کہیں گے اس میں ا ضمیر جمع مذکرہ احزان کے لینے ساتھیوں سے لئے ہے اور ضمیز جمع مذکر غامت آنیوالی جماعت کے افراد کے لئے ۔

أيت ١٠ ٥- أيوالي جما عت كالخطاب ميثوايان بالاسه .

آیت ۱۱:- به آنے دالی جاعت کی لبنے رب سے کینیوایا نِ بالا کے برخلاف بہ آ آیت ۹۳:۶۲۲ ؛ یه آنے والی حماعت کا کلام ہے یا ان کا اور ان کے بیٹیوایانِ متذکرہ باا سب کا کلام سے م

٣٠:٣٨ = تَحَاصُمُ المُسْلِ النَّادِ- الصَّلِ النَّادِمِنان مِنان اللهِ مَكرِ تَخَاصُهُ (منان) كامنان الله - الله على تَخَاصُهُ (منان) كامنان الله -

اہل دوزخ کا باہمی رگڑا حمبگڑا۔ تَخَا صُمُ بروزن تفاعل مصدرہے۔ انک دوسرے سے نوٹ نا جمگڑنا۔

ملام شناداللہ بانی ہی ج اس آیت کی نشریح میں رقمط از ہیں ہے۔
افت کا لئے بے شک یہ جو کھ دوز خیوں کے متعلق ہم نے بیان کیا لکھ تی ہا نبہ صحیح۔ وہ ضرور الیں گفتگو کریں گے۔ تُکھا صُم یہ حق سے مدل سے یا مبتدا محذوف کی جرب ای کھو تخاصم ) دوز خیوں کے ہاہم سوال وہواب اور آلب کی گفتگو فریقی ند کی گفت گو کے متابہ ہوگا۔ اس کے اس کو تخاصم دباہمی تھی کو ارکوان فرمایا ۔ کی گفت گو کے متابہ ہوگا۔ اس کے اس کو تخاصم دباہمی تھی کو ارکوان فرمایا ۔ ۲۸: ۲۵ ہے قبل ای قبل محمد رصلی الله علیہ وسلم )

سلام الفرائية المراب المنتاع المنتاع المنتاع المنتاء المنتاء

٣٨؛ ٣٨ == رَبُّ السَّمَا وَالْكَنَ مِنِ .... اَلْوَاحِدُ - اَلْفَهَا رُ- دَبُّ رالسَّما وَالْدَرْضِ وَمَا بَنِيَهُمَا) الْعَنْ يُزُدُّ - اَلْعَقَا دُ- سِب اللَّرَكَ صِفاتى المُعْرَفِيُ - اَلْعَقَا دُ- سِب اللَّرَكِ صِفاتى المُعْرَفِينَ الْعَالَى الْعَرْفِينَ الْعَرَفِينَ الْعَرَفِينَ اللَّهِ اللَّهِ كَالْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ \_ خُلُ كومكرريه بتانے كے كئے لايا كيا سے كرجوبات كہىجارى ہے وہ الكي عظيم الشان اور جليسل القدرامري

 شوَ-ای ما ابناً متکربه من کونی رسولاً مسنذرًا وان الله نفالی واحدًا لا شوميك كنه . تين جري لي رسول من النربون اور في را يوال بو في متعلق اورالله کے واحد لا شریک ہونے کے متعلق تم کو ستار ہا ہوں وہ ( ایک عظیم خبر ہے) لیسنی ہے معنمون رسالت و توحید - بعض سے نزد کی مو کامرجع قرآن کریم ہے 
 ضَاعَظِيمٌ موموف وصعنت ای خیر ووفائد ته عظیمة جدًا لاربیب
 فيه اصلاً ايك بيت رك فائده كاخريس بركزكو في شك نني و بعض كزد مك عُو سے مراد روز قیاست ہے۔ اورحبگر آن مجیدی آیا ہے عَدَّ بَیْسَآ ءَ کُوْنَ عَنِیْ النَّبُ أِالْعَظِيمُ ( م ): ١-٢) يه لوگ كس حبر كي نسبت بو حيت بي كياري خبر كي نسبت ر یعیٰ کیا یہ روز فیامت کی نسبت ہو جھتے ہیں ۔ بعض نے اس سے مراد بھی قران لیا ہے ٣٨: ٣٨ = مُعُوضُونَ - اسم فاعل جمع مذكرا عِنْ الفال، مصدر سے منه بھرنے و کے۔ روگردانی کرنے والے۔ دیم اس سے مندموا کے ہوئے ہو) ٣٠: ٣٠ = اَكُمَّكُ الْحَعْلَىٰ م ل ء ما ذُه - اَكْمَكُ وُه حَمَا عَسْ بَوْكَسَى امر رمِجستِع ہو تو نظمروں کوظاہری حسن وجال ہے اور نفوس کو ہیبت وحبلال سے تعرف ۔ مسَلَةَ يَمْلُدُ مُسَلَدًا و مسَلَدُ لَا مصدر إباب فتح كسى جيز كوكسى جيز سے عجرنا . مِلُو سِيامَ يَا بِرَقِ مِعِرِنَ كَي مِنْ دار - مثلاً قرآن مِيدَ مِن بِي فَكُنُ يُعَبِيلَ مِنْ أَحَكِ هِدُ مِلُ أَلْدَ مُحِنَى نَدَهَبًا را ١٠١٥) موان مِن سے کسی سے جی ہرگز قبول ننیں کیا جائے گا زمین مفرسونا۔

قوم کے سردارادراہل الرائے اسخاص اپنی رائے کی خوبی اور ذاتی محاس سے توگوں کی خواس شم مو عبر دیتے ہیں یا آ محصوں میں روشنی اور دلوں میں ہیبت تعبر فیتے ہیں ۔ اسی لیے

ان کو مسکک<sup>م</sup> کیتے ہیں ۔ اَكْمَلَا الْدَعُلَى موجوف وصفت المُسَكَدُ المَيْحُع ہے اس ليّے اس ك صفت بھی مفردا کی ہے۔ اُلکھ کملی سے اوبر برز۔ میکو سے حس کے معنی لبندوبرز مونے کے ہیں ۔ افعل التفضيل کا صيغ ہے اکمنکو الدعملی سرداران عالی قدر۔ صاحب صیادالقرآن تخرر فرماتے ہیں۔ یہاں مسلهٔ اعلیٰ سے مرا د فرمشتوں کی جماعت

جولبنے شرف وعزت کے علاوہ عالم بالا کے مکین ہیں۔ ان کے ذرایعہ سے اسحام کو نیہ کی تنفیذ ہوتی ہے ادر تدابیر خسداوندی کو عملی جامہ بہنایا جانا ہے اس لئے ان بی ابنے تنعلقہ فرائف کو انجام بینے سے لئے قبل وقال ادر بجٹ کا سسلسلہ جاری رہتا ہے دہ ا مور جو دہاں زیر سجت آتے ہیں ان بیں چنیق آدم علیا لسلام کا واقعہ بھی ہے۔

= إن ظرف زمان متعلق برعيليه بعد

= يَخْتَصِمُونَ مَعَارَع جَعَ مَذَكُرَفَاتِ اِخْتَصَامُ (اِفْتِعَالُ) معدرے وہ حبگر استے از ای افتعالی ایفتعمون ) وہ بحث و گفتگو کرنے تھے ۔ وہ تفیدان گفتگو کرنے تھے ۔ وہ تفیدان گفتگو کرنے تھے ۔ وہ تفیدان الله تعالی تھے ( حب کہ وہ اتخیلی آرہ میں جب کی تفعیل آگے آئی ہے ستفیدان الله تعالی سے گفتگو کرنے تھے ۔ بیان القرآن ) ضمیر جمع مکڈ کے اسم جمع ہونے کی رعایت سے آئی ہے ۔ میں معدد عدد ان ثافیہ ہے ۔ گؤ حل معنارع مجمول واحد مذکر غاتب اِن تھا ہو افکال مصدر سے ۔ وہی مادہ ۔ وہی کی جائی ہے اللّا مسارع مجمول واحد مذکر غاتب اِن تھا ہو افکال مصدر سے ۔ وہی مادہ ۔ وہی کی جائی ہے اللّا مسان کو میں اللّا میں ان حرف منب بالفعل ہے ما کافہ ہے حصرے معنی دیتا آ اور آن کو عمل سے روکنا ہے ۔ بے شک ، تھیتی ہجراس کے نہیں ۔ ا مَا مَی ضمیروا حدث کم منذ ہوئے فیب اُن موصوف وصفت ۔ کھلا فرانیوالا۔

اَتَّمَا إِنَّا مَنْذِيْكُ مُبِيئًا ي يَا تو يُوسى كانات فاعل سے يعى تبين اتى مر

پاس دی گر رہ کہ میں رہم کو الشر کے عذا کیا سے کھ لا درا ہوالا ہوں ۔

یار فقسرہ منعول لڑ ہے اور ملت ہے وحی کے آنے کی ۔ بعی نہیں آتی میرے پاس وج گراس سبب یا دجہ سے کرمیں رہم کو انٹر کے عناہے ) فحرانے والاِ مُوں ۔

۳۸: ۱۷ ہے اِخْفَالَ۔ اِخْ یَخْتَصِمُوْنَ کا ہدل ہے یہ اس اختصام کی نفصیل ہے جس م اوپراشارہ کیا گیا ہے۔ اِخْرے بِلطے نعل اُڈکٹوم ندون ہے ۔

عد طبین اگارا می کی اورمی کا آمیزہ دخسیق آدم کا ما دہ کہ بہ طبین آیا ہے کہ بے سے کہ بے مواث ایا ہے کہ بے مواث اورمی کا آمیزہ دخسیق آدم کا ما دہ کہ بہ طبین آیا ہے کہ بے مواث اور کہ بی مسلمت اللہ میں کوئی کچر بھی توارش نہیں ۔ کہ بی ما دہ قریبہ بتلادیا کہیں ما دہ بعید در حضرت تقانوی دم

المادة البعيدة هوالتواب واقوب منه الطين واقوب منه الحماره الور واقوب منه الصلصال فثبت انه لامنافاة بين الكل (تفيركير) واجه ٢:٣٨ سَوَّ نَيْتُهُ رَسَوَّنِتُ ما من واحد منكم تَسْوِيّة مَ (تفعيل) معدد سيرام) كرهحكوب (ماضى معنى مستقبل

\_ لَفَخْتُ مَا صَى واحد منكلم نَفْحُ (باب نصر) مصدر بحبو كنا بحبو نك مارنا رجب) میں ( اس میں) مجونک دُوں (ماضی معنی مستقبل)

وَ لَفَحُنْتُ فِيْهِ مِنْ تُرُوحِيْ - اى احبيته بنفخ الووح فيداوراس ميں جان مجونک کراسے زندہ کرددں - بعیٰ حب میں اس میں اپنی طرن سے جان ڈال دوں۔

مرِثْ تُدُمِي مِي يا توا صافت تميكى سے بعن مارى ملوك ومخلوق خاص - يا اصافت تشریفی بعنی ده روح جو ہماری نسبے مشرف و محرم سے یا تنصیصی بعنی و ، زندگی یاجا ن حبرمی ہمائے سواکوئی دوسرا تعلق نہیں ہے۔

امام رازی رحمة الشرعليه ف فرماياس :-

كمينْ تُرْدِي بِي اللَّه نے روح كوا بن جانب نسبت دے كراس امركو ظاہركرديا ہے ك روح اکیب جُوم شرنف ومعظم ہے (نفیر ما جدی سے ) اضافت خرتیت اور بعضیت کی نہیں بلکہ تشریف کی ہے۔ نایا ہے۔ نہیں بلکہ تشریف کی ہے یعنی وہ رُوح جس کویں نے اپنی خاص قدرت سے بنایا ہے۔

رسیار سرات الفَاد جواب شرط کے لئے ہے۔ تَعُوّا۔ وَقَعَ لَفَعُ ( مَثَال وادی۔ باتع ) وَقُوْعَ مصدرے فعل امر کاصغ جع مذکرِ جامزے۔ تم گرابنا۔ وتو ع کے معنی ثابت اور دا حب ہونا۔ عسدم سے وجود میں آجانا کے مجی ہیں۔ یہاں گرمٹر نا کے معن میں آیا ہے " ے لئہ لین اس لشرکے روبرد ۔

= مسَاجِدِيْنَ - اسم فاعل جمع مذكر كالت نصب ضيرفاعل فعق اسع حالب \_ ٣:٣١ = فَسَجَدَ الْمَلْئِكَةُ اى فَخِلْقَهُ فِسُوّا لِا فَنَعْخُ فِيهِ الرُّوْرَحَ فَسَجِلَ لِهُ لملئكة - يعى حبب الشرنے أدم عليه الس ام كو تخليق كيا - اور السي سمل نباليا اور اس ميں ان ڈال دي توفرستوں نے اس کوسحدہ کیا ۔

ے حکی ہے۔ سب کے سب ریعیٰ ان میں سے کوئی بھی ، قی ندر ہا جس نے سجدہ نرکیا ہو = آجُمَعُونَ: سب كے سب اجتاع كے لئے آيا ہے بين مجوعًا ربين كوئى كسى كے بيجے رہا۔ تاکید کے لئے آیا ہے۔ سب کے رب فورًا اکھے سجدے ہل گرگتے۔ ٣:٣ ٢ = الدَّا إِبْلِيْسُ السُتَكُنَبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكُفِرِيْنَ - اِسْتَكُبَرَ

ما منی واحد مذکر خاسب اِ مُسْتِکْباک (استفعال) معدرسے۔ وہ ٹرامغرورہو گیا۔ بینی کسی انسمقاق کے گھمنڈیس آگیا۔

کان کے دومعیٰ ہو سکتے ہیں ،۔

ا۔ کان مجنی صادک یعن ہوگیا۔ یعن اللہ کے حسکم کے مقالم میں اس نے غرور کیا اور اطاعت عکم سے اس نے لینے آپ کو او پخاسمجا اور اس طرح کافروں میں سے ہوگیا۔

٢ : \_ كان معى عقاد يعى الله كعلم من وه بيلى بى كافرول مي سے عقاد

اگر معنی نمبردا ) سے جا دیں تو اِلدُّ اِبْلینِت 'منتثنی متصل ہوگا۔ اوروہ ملا تھے کے زمرہ میں ربحیثیت جنس سے نہیں بحیثیت مصاحبت' مظار ہوگا۔

اوراگرمعنی منبر۲) کئے جادی تو استثناء منقطع ہوگا تواستثنار منقطع ہوگا۔ (اللّهٔ حسرت استثنار اور ابْلینٹ مستنظ الْمَلَائِکَهُ مستنظ منہ)

٣٠: ٥ ٤ = قالَ اي قال ألله تعالى-

سر ما مَنَعَكَ انَ لَسُجُكَد مَا مُوصُولُهِ الدَانَ مُصدرِدِ اى من السُّجُودِ

دِمَا خَلَقْتُ بِيكَ كَ مَن مَا مُوصُولُهِ الدَانَ مُصدرِدِ اى من السُّجُودِ

بيد اكبار بيك كَ ومرِك دونوں المحوں سے ) بی نے لیے دونوں المحوں سے این این قدرت كاملے سے بلا توسط ماں باب كے مستند كا استعال تاكيد كے لئے سے مزہ استقام انكارى كے آنے سے مزہ وصل ساقط ہوگيا۔ اى أ تكبوت من غيراً ستحقاق كيا بغيراً سخفاق كے تو تجبري آگيا ينى فى الواتع توبرا النبي تقا نسيكن النه آب كو بڑا سمج ليا۔ لئے آب بى بڑا بن رہا ہے ۔ يعنی فى الواتع توبرا النبي تقا نسيكن النه آب كو بڑا سمج ليا۔ لئے آب بى بڑا بن رہا ہے ۔ يعنی فى الواتع توبرا النبي تقا نسيكن النه آب كو بڑا سمج ليا۔ النه آب بى بڑا بن رہا ہے ۔ اس فى النبي من النه آب ئى النه النبی تا النہ تا ہے مذکر عالی واحد عملوث سے بند مرتبے والے۔ يا واقعی تو او بنے درجے کا استحقاق ترکھے دالوں میں واحد عملوث سے والے۔ يا واقعی تو او بنے درجے کا استحقاق ترکھے دالوں میں واحد عملوث سے بند مرتبے والے۔ يا واقعی تو او بنے درجے کا استحقاق ترکھے دالوں میں

مطلب یہ ہے کہ توجان ہو جھ کر یہ جانتے ہوئے کہ تو الیا ہیں ہے مڑابن رہا ہے۔ یا فی الواقع توسمجہ رہا ہے کہ تواد بنجے درجے والوں میں سے ہے۔ دونوں صورتوں میں استغبام تو بیخی دانکاری ہے یعی سیج یہ ہے کہ تو کچے بھی نہیں ہے اور نہی توٹرا بننے کا استخفاق رکھتا ہے اور نری فی الواقع توٹرا ہے ۔

٢٧:٣٨ = قال - اى قال ابليس -

مر: ، ، عنال - اى قال الله تعالى -

مرابه به المحريج مِنْهَا الفاء للتوتيب اورها صميروا حدمون غاب العبنة كاطر المع المحرية منها العبنة كاطر المع من المعرب المائد كالم المعرب المعرب المائد كالم المعرب المعر

يكي ما صميركا مرجع نعرة المسلائكه بسيجن سے ساتھ وہ رہتا تھا۔

ياً جياكم حن اور ابوالعاليه في كباب،

اس بناوٹ داور خونصورت تخلیق سے نکل جاجس میں توبنایا گیا ہے۔ جنامجراس مسلم کے

بعد ابلیس کارنگ سیاہ ہو گیا اور خوبصورتی ندصورتی میں بدل گئی۔ سے فَا تَنگُ رَجِیْمُ ریہ نقسرہ حکم خردج کی علت ہے دینی تجھے نسکل جانے کا حکم

اسس کئے دیا گیاہے کہ اب توراندہ درگاہ ہوگیا ہے،

= ریجیم ملغون رانده ہوا۔ مُردود۔ دُخبیکُ دِی جَمَدَیُرُجُکُ باب نفرسے مصدر) سے نَعِیْ کُلُو کُنگ بنی مفعول کی بینی مُرُجُودُم کے بسنگسار کرنا۔ لعنت کرنا۔ مُراعلا کونا۔ دھیکا نا جو بھرا نا

کہنا۔ د هنکارنا۔ بھیٹکارنار

مشیطان ہو نکھا دسٹر تقبالیٰ کی درگاہ سے را ندہ ہوا اور مردوُدہ ہم اس لئے یہ اس کی مخصوص صفت ہے اور قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے اس کی صفت میں آیا ہے مدر ۵۰ مدر ۵۰ مدر ۱۳۰۰ کے در دار اس کی صفت میں آیا ہے ۵۰ مدر ۵۰ مدر ۵۰ مدر ۵۰ مدر ۵۰ مدر ۵۰ مدر ۱۰ مدر ۵۰ مدر

۸۶:۳۸ سے کیٹی مالبتائی ۔ روز قیامت روز خراد سزا۔ ۱۹:۴۰ مرب فَالْظُوْ فِی اِلْی کُوم بِبُغَنُون ۔ ریب ؛ ای بار تی کے میررب فاکنظِوْ فِی ۔ فارسببیہ ہے اور عباس القراس حبلہ کا سبب ہے ۔ آدم کی ڈسمنی کی وجہ سے ماندہ درگاہ جو مبانا ہی اس مہلت طلبی کا سبب مقا۔ تاکہ وہ بنی آدم کو اغوا دگراہ رسکے۔

رہے۔ انظِوْنی امرکا صیغہ ہے واحد مذکر حاص ن وقایہ می ضمیر واحد متکلم۔ تو مجرکومہات نومج کو ڈھیل ہے۔ انظار کو دافعال مصدر سے جس کے منی مہات دینے اور ڈھیل کینے

ہے ہیں۔

ے بینجنٹوئن ۔مضارع بہول جمع مذکر غاتب بعث رہائے ہے ، مصدرسے۔ ان انتظائے جائیں گے (یعی حسیس دن لوگوں کو زندہ کرکے قروں سے انتظایا جائے گا)

روزنياست.

رم، ۵۰ یہ ہے فاک خَاِنَکُ مِنَ الْمُنْظُوبُیَ اسس مِی فارِسبیہ ہے بین البیس کا سال اس جا سب کا سبب ہے ۔اکمنُنظوِئِنَ اسم مفعول جع مذکر۔ اِنْنظاد ُ لافِحال مصدرسے مہدت بیٹے جانے ولملے ، مہلت بیٹے ہوئے۔

۲۸: ۸۱ سے فَبِعِبْ َ تِكَ - الغاء للسببۃ- (البس کومہلت للجاناہی عسنمِ انوار کا سبنے) بآء فسمیہے۔ عِبْ تَلِکَ معناف مطاف الیہ (حب تونے مجھے مہلت دیدی م توتری عزت کی قسم

ی سم ..... = کا بخیو کنجه کئے۔ لام تاکید کا ہے مضارع با نون نقیلہ صیغہ واحد مشکلم۔ اِعنُواَءٌ (انعا مصدرسے ۔ ھُند ضمیرجع مذکر غاسب میں ان کو صرور گمراہ کردوں گا۔

= اَجُمَعِيْنَ - سب كيسب كو - مارول كو -

برالاً عِبَا وَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ - إِلاَّ حَسَرِف استثناء عِبَا وَكَ مِفاف صَالِيَ وتبرے بندے ) مل کرموصوف اَلْمُخْلَصِینَ صفنت موصوف وصفنت مل کرمستنظ متصل هُهُ مُستنظم نه ولتے ان میں سے تبرے مخلص نیروں کے ۔

اَلْمُخُلَّصِينَ مَا الْمُعْدِلَ عَمَّا مَذَكُر إِخُلَا صُحَّ (افغال) مصدر ، فالص سحة بو مخصوص لوگ مرد منتخب كرك كئي بن جومن لئے سكتے ہیں ۔ مخصوص لوگ مرد منتخب كرك كئے ہیں ، جومن لئے سكتے ہیں ۔

٣٠:٣٠ حَالَ - اى قال الله لعالى -

٣٨؛ ٨٥ = لَاَ مُلَئَنَ لام تاكيدكائه امْلِكُنُ معتارع بانون تاكيدتُعتيل مسيغ واحدمتكلم- مَسَلَةُ كَيْمُسُلُهُ وَمُسُلَةً وَ مَسَلُكُ يَحْ وبابِ فَتَعَى سِيمِ مَعْدَدٍ يَسَى جَزِيكُوكُسي جَزِي سے عبرنا۔ میں ضرور تعبر دوں گا۔

 مینک ای من جِنسِل مِنَ الشَّیلطِین ۔ تیری نیاطین کی منس سے ۔ كت - كاخطاب صرف البيس ہى كى طرف نہيں سے بكہ بورى منس شياطين كى طرف سے .

= مِنْهُمُ اى من ذرتة الم عليه السلام منهمُ اى من ذرتة الم عليه السلام ٢٠٠٠ ومنهم ككفار قوليش ٢٨٠٠ ومنه وسلم ككفار قوليش

 = عَلَيْئِد مِن وضميروا مدمذكرغائب كا مزجع يا القرآن ہے يا تبليغ رسالت ۔

= أَكُمُنَكُكِلِّفِينَ - اسم فاعل فِي مذكر تَكُلُفُ وتَفَعُّلُ مصدرت - بناوك كرف وآ یعیٰ اپنی طرف سے قران بنالینے ولے۔ توگوں کود کھانے سے لئے اطاعت خداد ندی کا اظہار کرنے

والے۔ تکلف اور تعبیع سے کام لینے والے۔ (میں بنادی یا تعبیع سے کام بہیں نے رہا

بلكه متبائي سامنے حقیقت كا اظهار كر تابوں ۔

٣٨: ٣٨ <u> اِنْ هُو</u>َ- مِن إِنْ نافيهِ اور هُوَ صَمِيرِوا صِر مَذَكَرِ غاسَبِ كا مرجع القرآن ' = خِكُومُ نعيمت بندر بيان - ذكر -

تہیں ہے ایہ قرائن مگر تصبحت سب جہا نوں کے لئے ۔

٣٠؛ ٨٨- كَنْعُكُمُ يُ لَام تَاكِيد تَعُ لَهُ يَ مِنَارِعَ تَاكِيدِ بِا نُون تُقتيب لم يصيغ جمع مذكر حاصر

عِلْمُ سے م حرور جان لوگے۔ تم كوفرور معلوم موجائے گا۔

= نَبَاكَ كَا مِنافِ مِنافِ البراس كي خرد منصوب بوج تَعْ كُمُنَّ كم منعول بو

کے ہے کہ صمیروا حدمذکرغائب کا مربیع العر**آن ہے**۔ ·

وَلَتَعُ كَمُنَ نَبَاكُ إِى ولتعلمن نبأ القران ومَا فِيه من الوعد والو وذكوا لبعث والنيشوى ربيئ قرآن مي جزار ومنزا ممنشر ونشرسے متعلق ج تعبيامات بينتهي صرورمعلوم ہو جائیں گی ۔ اور اس کی صدافت تم برعیاں ہوجائے گی !

= بَحُنْ لَحِينِ مضاف مضاف اليه كچوع مع لعدريعى م نے كے بعد حقيقت تم ب کھسل جائے گی ا

## بِنُ مِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمَ و

## ردم، سورة النومرمكية ده،

۳۹: ۱ == تَنْوِنِكُ الْكِنْبِ معناف معناف الدِيكَ كَابِكَانِ الكَابِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

والا العَيْزِيْزِ۔ (ابنی حکومت میں سب برِ غالب ) اَلْحَکْمِیم ۔ (ابنی صنّاعی میں حکمت ) اللّٰہ کی صفارت ہیں ۔ اللّٰہ کی صفارت ہیں ۔

بہری سے سیان کے تا کے ساتھ ، یعنی حامل حق کتاب یات سببتی ہے ۔ یعنی حق کو ناب ہات سببتی ہے ۔ یعنی حق کو ناب کرنے ، ظاہر کرنے اور تفصیل سے بیان کرنے کے لئے یہ کتاب ہم نے اتب کے ماس بھیجی ہے ۔ ۔

ہاں ہے۔ بہتے ہے۔ بظے ہر مبلہ إِنَّا اَنْزَ لَنَا اِلْيُكَ الْكِتَابَ مِالُحَقَّ مَفْهُوم كَ مَا طُسے بِہلے علم كى تحرار معلوم ہوتا ہے سكن حفيفت میں به تحرار نہیں ہے اول جبلہ میں تنویل الکتا توعنوان كے طور برفر وایا تھا اور اس حمبلہ میں اِنَّا اَنْزَلُنَا اِلْيُكَ الْكِنَا بَ اس مضمون كو بان كرنے كے لئے فروانی ۔

هندا ليس بسكوار لات الاول كا العنوات لكتاب والثانى بيات ما الكتاب

فى الكتاب. = فَاغْبُ لِو اللهِ مُخْلِصًا لَهُ السَّرِيْنَ و الفاد للترتبيب - اعْبُ لَ فعل امر واحد مذكرها عز عِبَا دَة مصر باب نرب مُخْلِصًا اسم فاعل واحد مذكر بحالت في الحكة حق رافعاً لى مصدر سے -

اخلامی کرافیاں ہسکو کے اسے کہ سے کہ کہ میں ایک وصاف کردینا۔ یہ افسان کردینا۔ یہ کی کہ میں باک وصاف کردینا۔ یہ فردین کے میں کے لئوص کے معنی آمیزش سے صاف ادر خالی ہونا ہے۔ اصطلاح خیلوص کا متب کی سے میں کے معنی آمیزش سے صاف ادر خالی ہونا ہے۔ اصطلاح

شرع میں یہ بین کہ محصٰ خداوند آمالیٰ کی رضاہ خوسٹنودی کے لئے عمل کیاجائے اور اس سے علاوہ کسی اور جب ذرب کی امیرسٹس نہو۔

اخلاص جان عبادت ہے اخلاص سے بغیر عبادت ہی عبادت کا مفہوم ہی بیدانہیں ہوتا۔

المسترسيني - اطاعب وعبادت ، الماين اى الطاعد وقبل العبادة وتولى الدين الله الطاعد وقبل العبادة وتطيء دين اصل لعنت كما عنبارسه اطاعت اور خراد سيم معنى بن بنه مجر لطورا مستعاره تربعيت كردح اطاعت المدخراد وندى بى به و وكونتر بعيت كى رُوح اطاعت فدا وندى بى به و وكونتر بي مختلف مواقع يرمخ لف معانى مي المستعال بهوا به وابد .

مَثلًا را، إِنَّ البَدِينَ عَبِنُدَ اللَّهِ الْدِيسُ لَا َ مَ اللَّهِ الْدِينَ مِنْ كُلُ مِنْ أَلِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ال

جوالنُّرِکے نزدیک مقبول ہے اسلام ہے ۔ یہاں دین سے مرا دخرُلیت ہے۔ رہ، وَ اَخُلُصُوْا دِیْنَهُ مُدِ لِلْهِ ﴿ (١٠٢١) اور انہوں نے اپنی اطباعت کو التُرتعالیٰ کے استفالی کے اللہ اللہ میں دین میں اللہ میں

لے خالص کردیا۔ بہاں دین سے اطاعت مرادبے۔

رس، مللك بيئوم الديني الناس مالك به دور تراركا بهال دين بمن حراراً الله وسي ملك به دور تراركا بهال دين بمن حراراً الله حب دار الله عن من دن رشر بعن حرف بهي معن دين ك لئ جاوي شريعت كوئي بهي معن دين ك لئ جاوي شريعت كوي بابدى كو ان سے عسلني و منهي كيا جا سكتا و اور شراعيت زندگى كه سربيلوكومحيط ب خواه وه احسلاقى بوء معامنى بود و حالى بويا حب مانى بود كويا زندگى كونتر لعيت ك مبلد احكام ك مطابق مطبع كردينا دين برجينا سے و

كَ يَن لام استقاق كے لئے ہے ، مركام جع الله ہے الدِيْنَ كا نصب مُخْلِصًا

سے ہے۔ مُخلِصًا لَّهُ الدِّنِيُ مِهمد صنبراُ عُبُدُ سے حال ہے۔ تواللّٰہ کی عبادت کر دراں حالیکہ کرتیری اطاعت و عبادت خالصةً اُسی کے لئے ہو راس میں کسی سم کے نترک، ریا یا شک درنبہ کا دخسل نہو)

ر المارين الله المنه المنه الموصوف وصفت من خالص دين مرقهم كے شرك وريام و ديمر

نقائض سے پاک الطاحت۔

ترجمہ ہوگا ہے یا در کھو دین خانص صرف اللہ ہی سے لئے سزا وارہے۔

اورتعض علمار كاقول سيركرات العواد بالمديث التخالص كلمة لاالله الاالله دين خالص مصراد كلر لااله الاالتُدب ـ

= تُونُفِی مصدر ہے معنی تقریبًا ۔ فعل کے مصدر کا منزاد من مفعول مطلق ہو سکتا ہے جیسے قَعَدُتُ تُجِلُونُسًا لَهُ الْرُلْفَىٰ فَعَلَ يُقِرَّبُ كَ مصدرتَقِنُ مِيًا كَا مترادف بو فَكَ وجس ليُعَنَّ يُوْ نَا كَا مَفْعُولُ مُطْلِقَ ہے۔

مَنْ الْفَدَّ وَذُ لُفَالَ ورج رقرب رزد كِي لِهِ أَ زُلَقَتَ مِنْ لِعِثُ بابِ افعال سيمعن قرب كرتا ـ نزدكي لانا ـ بيست قرآن مجدي سب عا أُزْلِفَتِ الْجَنَّنَةُ لِلْمُتَّقِينِ (٥٠ : ١١) اور مہشت رمبرگاروں کے قرسیب لائی مائیگی ۔

بہتت رہر فاروں کے ورب ال جائیں۔ عرب کا الکیانی آب کے اور امن کو ویا ہے کہ کا اُن کا مکا اُن کو کہا کا کا کا کا کا کا کا کہ کے الگا کی کھی کا ک فأسك لا إلى الله ذُلفَى - أَكَ نَانِنَا تَنْخُذُ وَاسْتُ مراد كِفارِيس يه بوما ملم مبتدار ب ادر إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ .... الخ رام كل أتبت اس كى خرب ما لَعِبُدُ سے قبل مَا لُو المند ے قالمی اُمعطو ف بھی ہوسکتاہے اور اس صورت بی اس کا عطف اِنتخف کو ا برہے اس صور

اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے مارسانبا سکے ہیں و اور کہتے ہیں کہ ہم توان کی بوجابس اس کے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اسٹر کا مقرب بنادیں۔ دوسرى صورت ميں قاڭۇ ا- اَلَــُانِيَ ا نَّخَذُ وُاسے بدل بھى ہوسكتاہے اس

صورت ہیں ترحمہ ہو گا جہ

اورجن لوگوں نے اسٹر کے سوا دوسرے کارساز نباسکے ہیں بعی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی بوجا محف قربِ خدا حاصل کرنے سے کئے کرتے ہیں ۔ تخریم مضارع واحدمذکرغائب محکم باب نصر مصدر - حکم ویتا ہے یا

- بَيْنَهُ فُ اورنِيهُمَا هُ مُدِينَ هُ مُدُ صَمْرِ جَعَ مَذَكَرَ عَاسِ كَا فِول اور ان كَدِمقالِي مومنوں کے مجبوعہ کی طرف را جع ہے ۔

مکا موصولہ ہے اور فینیہ یکختکلفون صلہ۔ جس ہات میں یہ باہم اختلات کرتے میں۔ اور ریفیصلہ اس صورت میں ہوگا کہ اہل ایمان خبت میں جائیں گئے اور اہل کفر دوزخ میں ڈالے جائیں گئے۔

= كَا ذِهِ . اسم فاعل واحدمذكر: حجولاء كُذَّ بُ جمع - حجوثا اس كَةَ كَ اللَّهُ كُو صاحب اولاد کہناہے اور بتوں کو اللہ کے قرب کا ذراحیہ تیا تاہے ،

ے كَفَّارِّ- مبالغ كاصيغ ہے - زبردست كافر َ مرًا ناشكرا۔ ناشكرا اس لے كه لطف آو الله تعالیٰ کی تعمتوں سے اعظائے اور بوجائسی اور کی کرے ۔ یا اس میں کسی ادر کو تھجھ نٹریک مفہرائے۔

وس: ٧ = قَ لَدًا - اسمنس كوئى بجيهو لركابوياركى - أولا و جع -= لاَ صَطَفَىٰ لام جواب مُسْرِط ك لِعَهِ إِ صُطَفَىٰ ما مَنى كاصغِدوا مد مذكر غاتب اصْطِفَاء افتعال سعدر اس في لياداكس في لياداكس الماكيد توده منتف كرليا. جِن لیتا۔ یا *لبند کر لیتا۔* 

= مِمَّا مركب ب مِنْ حرف جراور ما موصوله سے مِمَّا كَيْحِلُيْ اس مِي سے جعے دوبیداکرناہے اپنی مخلوق میں سے۔

= حُوَاللهُ الْوَاحِله - مسلام ثنارالله با ني يُكُرح فرات بي ند

یعنی الوہتیت تو وجوب برمبنی ہے (حب کوئی دوسرادا حب نہیں ہر موجود مخلوق ہے اورسر مخلوق ممکن ہے) توالا ہونے کے لئے صروری ہے کہ وہ الا اپنی ذات و صفات میں احد ہو نداس کا کوئی مشیل ہو ندنتر کیے، اور حب کوئی دور ا اس کی مثل نہیں ہو کتا تو اس کی اولاد ہوناکس طرح مکن ہے اولا د تو با ہے سے تعبن اجزار سے بنستی ہے اس لئے لینے باب كى مىم جنس بوتى رے .

ے اَلْقَهَا رُ ۔ سے زبر دست ، سب برغالب ۔ مہگر قہارتیت شرکت کی نفی کرتی ٣٩: ٥ = بِاللَّحَقِّ - منمر فاعل خُلَقَ كاحال سه - حق وتكمت ك ساته. = تَكَوِيرُ- مضارع واحد مذكر غائب كَوْيُرُ تَعْنُحِيْكُ مصدر وه بيثاب

وَمَالِيَ ٢٣ النومو٣٩ مَا النومو٣٩ النومومارك المرام النومومارك المرام النومومارك المرام النومومارك المرام النومومارك ال كَارَالْعَمَامَةَ عَلَىٰ رَأُسِهِ مَيكُورُهَا كُنُورًا لِكُلُّ دَوْسٍ كَنُورٌ مِ عامر كو سرريبْنِا اوربل برَبلُ نيتے بطے جانا۔ سربل کو کور کے جہتے ہیں۔

اورجبگہ قرآن مجید میں ہے ،۔

إِذَ اللِّنَهُ يُسُلِّ كُوِّرَتْ (١٨: ١) حب سورج لبيط ليا جائے گا - لين بي نور کردیا جائے گا۔

ے گا۔ اتیت ندالمیں مطالع شمسی سے تبدیل ہونے سے دن رات سے بڑھنے اور کھٹنے کو کھونیو سے تبیہ کیا گیا ہے.

صاحب منیا والقرائ لسے بوں بیان فرماتے ہیں :۔

دن کی روشنی جہاں سے سمٹتی جانی ہے رات کی تاریجی وہاں تھیلی جاتی ہے اس طرح رات كا إندهم اجمال سيختم موتا جاتاب دن كا أجالا وبال نور أفناني كرتاجاتاب \_

ت لسل کہیں تو منے نہیں باتا۔ سے لِدَ حَبَلِ مُسَمَّعًی ، مُسَتَّعی اسم مفعول واحد مذکر ، مقررہ ، نامزدہ ک متعين - أَحَبِلِ تُسَمَّى موصوف وصفت أكبل وتت مقره - مدت مقره -= الأحسرت ننبيه: يا در كهو، خبر دار ربو

٣٩:٣٩ = مِنْهَا يِسِ صَيرِهَا نَفَيْسِ وَاحِدَةٍ كَاطُونُ رَاجِع بِ ج زَوْجَهَا - مضاف مضاف اليه - اس كاجوڑا - اس كامقابل صنف - هَا كام جع

نَفْسِ ہے۔ = خَلَفَنَكُدُ مِنْ نَفْسٍ قَاحِدَةٍ ثُمَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا- اللهُ الرحمِه

ہو گا:۔ اس نے تہبی فرد واحد ( حضرت آدم علیہ السلام) سے بیداکیا تھے اسی ( فردواحہ سے اس کا جوڑا بنایا ۔ اس جملہ میں تشکہ اس بر د لالت کررہاہے کہ حضرت آدم سے ان کھے اولا دکی بیدائش سے بعد مضرت حوّا کو بطور حضرت آدم کے جوڑے سے بیدا کیا گیا۔ اولا دکی بیدائش سے بعد مضرت حوّا کو بطور حضرت آدم کے جوڑے سے بیدا کیا گیا۔ ر امروا تعہ کے خبلات ہے .

 ۱: ۔۔ صاحبِ تفہیم العتب اَن اس کی وصنا حست یوں کرتے ہیں :۔ یے مطلب نہیں کہ مصرت ادّم علیالسلام سے انسانوں کو سپیداکر دیا اور تعیران کی بیوی مصر

حوّا کو پیدا کیا۔ بکہ یہاں کلام میں ترتیب زمان کی بجائے نرتیب بیان ہے حبور کی نتالیں مزد بان میں۔ مثلاً ۔ہم کہتے ہیں کہتم نے آج جو کچے کیا وہ مجھے معلوم ہے تھے ہو کچے تم کل کر بچے ہواس سے بھی میں یا خربوں اس کامطلب یہ نہیں ہوسکتا کہ کل کا واقعہ ، آج کے کہ بواس سے بھی میں یا خربوں اس کامطلب یہ نہیں ہوسکتا کہ کل کا واقعہ ، آج کے کہ وہ میں ایس ب

رم) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ قد کا عطف خکھتا کہ بہتیں بکہ فعل محذوف برہے اس خلفتکہ من نفس قاچیہ ہو خکھ آئے تہ جَعَلَ مِنْهَا ذَوْجَھا۔ اس خہر بہتی بنے اس فسس واحدکو بداکیا بھراسی اس خہری بن واحدے بداکیا دینی بلے اس فسس واحدکو بداکیا بھراسی اس کا جوڑا بنایا۔ اور بھران دونوں سے تم توگوں کو بیداکیا ۔ جیساکا درجگہ ارتباد ہے ؛ لا حکم اس کا جوڑا بنایا۔ اور بھران دونوں سے تم کو اکس سے بداکیا (بعنی اول) اوراس سے کشیر اور گوران کی بیا کہ بورا کیا (بعنی اول) اوراس سے کشیر اور گوران دونوں سے کزت سے مرداور عورتیں (بیداکر) تعبیلادیا۔ اس کا جوڑا بنایا۔ بھران دونوں سے کزت سے مرداور عورتیں (بیداکری) تعبیلادیا۔ اس کا جوڑا بنایا۔ بھر اس کے کہ قد تواخی (تا نحور) سے انہ ہے اور یہ تراخی زبانی نہیں رتب کے لئے اور اعمالی کو ابد بی بیان کیا۔ یا کاظ سے ہے دالترا خی الذکر کو اعلی کو ابد اس کیا اور مؤخر الذکر کو کو کیا اور مؤخر الذکر کو کیا دو در سرے مرتب ہو کے بعد میں بیان کیا۔

= خَلْقاً مِنْ کَنْ کِنْ بِحَلْقِ مِنْدِیگا اکب حالت سے دومری حالت ہیں ۔ اکب کیفیت سے دومری حالت ہیں ۔ اکب کیفیت سے دومری حالت ہیں ۔ اکب کیفیت سے دومری کیفیت ہیں ۔ اکب لغیر کے بعد دومرا تغیر ۔ جوشخص بھی خبین کے تغیرات سے دافقت ہے اس ہر روسٹن ہے کہ نومہینہ تک کتنے تغیرات سرووز و توع بدر ہوتے سے دافقت ہے اس ہر روسٹن ہے کہ نومہینہ تک کتنے تغیرات سرووز و توع بدر ہوتے

 ال سے نہیں ہے:

= فَا نَیْ لَصُوفُوْنَ الفاء سببّے اکنی معنی کیف اُو اَبُنَ کے کہاں ؟

استفہام تعبی ہے۔ سو (تعبب ہے کہ اس واضع ومکمل بیان کے بعدی تم کہاں وق سے) تھیرے جا رہے ہو۔

٣٩: ٤ = إِنْ شرطيه بِ فَإِنَّ اللَّهَ بِي الغار لجوابِ الشوطر

= غیری کے نیاز۔ غیرمتاج ۔ صعنت مشبہ کا صغہ ہے ،

= يَوْضَهُ . مفارع مجزدم واحدمذكرغات اصلىم بَوْفى عَا رَضِي مصدر ، بابسمع سے جواب شرط کی وجہ سے بجروم ہے۔ کا صنمیروا مدمذکر غائب منیکو کی طرف اج ہے وہ اس کولہندگرتائے داگرتم شکر کروسکے تودہ ایسے نتہائے لئے بہندکرتا ہے) اللہ سیّز رائے مضارع منفی وا میر مونث غائب وہ بوجیر نہیں اٹھاتی ۔وہ بوجیر نہیل ممانگی وِذُرُ مصدر باب ضرب سے وَا زِرَةٌ اسم فاعل واحدمُؤنث بو حجرا مطانے والی مؤنث کا صیف نفس کے لئے ہے جو لی میں مونث ہے وِزْرَ المُخْرَى ۔ مضاف مضاف اليه ملكر لاَ نَوْرُ كامفعول سے -

کے کوئی بوجبرا مطانے والی جان کسی دوسرے کا بوجبر تنہیں اٹھائے گی، کوئی بوجبرا تھا والاشغص كسى دوسرك كابوحج ننبي الملات كا-

= مَوْجِعُكُمْ مِناف مِناف اليه مَوْجِع لونْ اربوع كرنار وُجُوع كن مدر مر من بنا و الله الله مناف اليه مؤجِع الونْ اربوع كرنار وُجُوع كن معدد میم ہے تنبارا لوٹنا۔

= عَلِيثُ ثَدَ بِرَّادانا ـ خوب مِ ننے والا۔ عِلْمُ سے بروزن فعیل مبالغہ کا صیغہ = عَلِیثُ تُکَدُ مِرْادانا ـ خوب مِ ننے والا۔ عِلْمُ سے بروزن فعیل مبالغہ کا صیغہ = تَحَاتِ الصَّدُ وُرِ مِنْ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ

٣٩:٨ = هَنتَ ما صَى واحدِ مذكر غاسَ - مَنتَى مصدر بابنِ مرد حَجِونًا - لاحق ہونا إِذَ اهَسَّ الْدِ نسْاَنَ حُنتَ حب انسان كوكوئى تكليف دمرض وغيرہ بہنجتي ہے ۔

اَکْدِ نُنْداً ت سے بہاں مرادمنس کا فرہے ذکر تمام خنسِ انسان۔ = مِنْنِیْبُٹا اِکَیْدہِ ۔ مُینیبًا اسم فاعل ماحدمذکر منصوب ۔ اللّٰہ کی طرف خلوص سے

دَعَا رَبُّهُ مُنِينًا إِكْنُهُ - لَنِهُ رَب كواس كى طوف دل سے رجوع كرتے ہوتے

چەرى جے۔ = خَوْلُهُ ما منى وا مدمذكر غائب. خَوْلَ مُخْولُلُ لَأَخُولُلُ لِلْكُولُكُ لِلْكُولُكِ لَا لَعُعُيلُكُ مصدر سے ۔ جس كے معنی عطا كرنے كہ ہيں ۔ كا ضمير واحد مذكر فائب ( حب) اس ف اس كو عطاكيا ۔

نِعُمَةً مُعْول ثانى خَوَّلَ كا مِنْهُ اى مِنْ اللهِ رحب اللهُ تعالى ابني جنا ؟ سے اکسس کو زالانسان متذکرہ بالاکئ نعمت عطاکرتا ہے۔

سے سیمہ ہے۔ ادر حکم قرآن مجید میں ہے دکتو کئے میں انتخاب کٹر دس آ مَ ظُھوُ دِ کھٹے (۲: ۹۴) بہتر اپنے سجمہ جور میں ترجم کم میں نہتری سات

اور تم لینے بیچے حیور اُئے جو کچر ہم نے تم کو دیا تھا۔

اور تم لینے مکا خیائ میک عُو الکیئر مِن قَبُل م مکا موصولہ ہے اور اس کا مابعد کا حجلہ اس کا صلہ ہے۔ موصول وصلہ مل کر نسیتی کا مفعول ۔ کاک کیک عُو ا ماضی استمراری کا صیغہ دا صدمذکر غاسب ہے۔ ضمیر فاعل کا مرجع الا نسان دمندکورہ بالا ہے۔ تو بہتیرازی جس جبر کے لئے دہ اسے بیکار رہا تھا اسے حجول جا تا ہے۔ یعنی اس جبر کے لئے ابنی دعاد لیکار کو

بنریک بنانے گتاہے۔

\_ لِيُضِلَّ -لام تعليل كاب - يا يه لام عاقبت ب مبياكه اورحبگه آياب :-فَالْتُقَطَهُ اللَّهُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَكُوَّا قَحَزَ مَّا ١٨١١٨) جَائِخ فرعون سے لوگوں نے اس رموسیٰ کو اُنظالیا تاکہوہ ان کے لئے وشمن اور عم کا باغ ت بنے۔ يُضِلُّ مضارح منصوب بوج عمل لام وا حدمذكر غاسِّ إِضُلاَكُ وا فعال مصدَّرُ كر گراه كردے ، بہكا دے ( دوسروں كو)

= عَنْ سِبِيلِم - اى عن سبيل الله وهوالتوحيد يعى خداكى را ه رتوميد، سے دوسروں کورجھی) سمراہ کرنے۔

= قُلُ منطاب بني كريم صلى الله عليه ولم سے ہے ای قل يا محل رصلی الله علیہ و = تَمَتَعُ - نعل امر واحد مذكر ما صرر تَمَتَعُ مصدر بإبتفعل - توفائد والطالع - تو برت ہے ۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی تکمتنع اور تکمننگو ا کے صیفے آئے ہیں اور دنیا سے فائدہ اعظانے کو کہاگیاہے دہ لطور زجروتو بینج و تندید کہا گیا ہے۔ بعنی تمہیں ڈھیل دی ماری ہے برت لوج برتناہے مثال کے طور برفتک تُمنَّعُوا فَاِنَّ مَصِيُرَ کُهُ الِيَ النَّار (۳۰:۱۴) که دو رجندروز فائدے انتھالو آخرکارتم کو دورخ کی طرف لوط کر

9:٣٩ = اَمَّنُ - اَمُ مَنْ سے مرکب ہے ۔

آم کی دوصورتیں ہیں۔

را، أَمُ متصلب اى الكا فزخيرام هوقانتُ: كا فربهرب ياده جواطا عت گذار رو ... رى أمْ منقطع الى بل ام مِن هو قانت كَمَاهُولِضَدَ لا - بكه كياوه جواطات گذارے اس کی طرح ہے جواس کی صند ہے۔

یہاں اُم بعن حرف اضراب ہے کشاف میں ہے مکٹی مبتد او خبوکا ،حذون تقديره امن ھُوقانت كغيرةٍ۔

عَانِتُ اسم فاعل واحد مذكر قَنُونُ مصدر قنت ماده باب نعر اس كے معنی خشوع وخضوع کے ساتھ اطاعت کاالنزام کرنے سے ہیں۔ فرمانبردار۔ اطاعت گنار- ہمرتن مصروف عبادت کامل توج کے ساتھ خداوند قب دس کی حبلالت وعظمت كااستحصنار كرتے ہوئے ان فروتنی اور عاجزی كا اظہار كرتے ہوئے اللہ تعالیٰ كی عبادت

د اطاعت بير مشغول <u>سينے</u> والا۔

ے انا آرا لیکی مناف مناف الیہ رات کے اوقات راکی بروزن عَصَا کی جسم ہے جس معنی گفری اورونت سے بیں۔ آنی کا استعال دن بھر اوررات بھر کے لئے ہوتا ، سکا جلگا - رسیده ریز - اسم فاعل و احد مذکر منصوب سیده کرنے والا) قَائِلًا اسم فاعل واحد مذكر بحالت نصب نمازمين كعرا بونے والا ، فَا منِتُ كاحال بي . رمفعول ہے یکے لکا و کا) آخرت سے ڈرتا ہو۔ یہ بھی قاینے کا عال ہے. = يَوْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهِ - بَوْجُوْا مضارع واصرمذكر غاسَب رِجَاء عَمد بالْمِ اميدر كفتاب رَخْمَة كَفناف وَيِّهِ مضاف مضاف اليمل وكُمَة كامضاف اليد. مضاف مضاف اليهل كريك مجولًا كأمغول . ليندرب كى رحمت كى اميدر كه تله ويهي قَا منِ عَ سے حال ہے۔

\_ مَلْ لَيُنتَوِي مَ هَلْ استنبام انكارى كے لئے ہے كَيْتَوِي مضارع واحد مذكر غاسب ۔ اِسْتِی اَمِ استعنعال مصدر کیا براب بین برابر ہیں سے زیہاں صیغ

وا مدجع کے لئے آیا ہے، = اَلَّیْزِیْنَ یَعُسُلُمُوُنَ وَالَّیْزِیْنَ لَا یَعُسُلُمُونَ ہو وہ جو عسلم کھتے ہیں اور وہ جو

تغییر ماجدی میں اس کی بوں تشریح کی گئی ہے د

محادرة قرآني مي علم سے مراد علم حقائق سے ہوتی ہے اور بے علمی سے مراداس علم سے محود می ہے۔ قرآن مجید نے علم سے کہیں تھی وہ جیزی مرا دنہیں لی ہیں جنہیں دنیا يس علوم وفنون كهاجاتا ب راكت في كَعُلَمُون كالفظ قاني أور ساجه اور قائمة سے لئے آیا ہے۔ یعنی ان لوگوں کے لئے جوصاحب علی ہوتے ہیں اور اس کے مقالم میں جولوك بعل ہوتے ہيں انہيں إَلَىٰ فِيْنَ لاَ لَيَّ كُمُوْنَ سِي تعبر كياہے ،

اس سے ظاہرہے کہ عمل کی کتنی فضیلت اسلام میں ہے اور جولوگ حرف علم بربالمل قانع مبنة بي انهي قرات بعلم ياجا بله بى قرار د تيا ہے - وهو تنبيده على أن من لا بعمل فھوغیرعالم اور بر تنبیہ ہے کج عامل نہیں ہے وہ غرعالم ہی ہے (كىثات :كېيى)

۱۲:۲۹ سے لِاَنْ - لام زائدہ ہے ان مصدریہ ہے مفرہ بھی ہوسکتا ہے ۔ ۱۳:۲۹ سے اِن عَصَدِیث مَ بِیِّ جَدِرْ شرطیة ہے اُخاف عَدَابَ کِنْ مِ عَظِیْم اس کی

حبنار يوم عظيم ب مراد روزقيارت بد.

وس: ١٧ = فَكِلَ اللهُ أَغُبُكُ مُخُلِصًاكُ وَنَيْنِ - رَمَعَىٰ كَ لِهُ ملاحظهو ٢:٣٩) منبر فاعل اَغْبُكُ سے حال ہے۔ ادر الله - اَغْبُدُ كَا مَغُول ـ

مغول کومقدم لانے سے تاکید کا مفہوم بیدا ہوتا ہے۔

= اکنجسرائ المبایق مرصون دصفت مرح خسارہ بہاں خسوائ کی شد کو بیان کرنے کے لئے اوّل توفقرہ کی ابتدار الله کلئے تنبیہ سے کی گئی ہے تھے خسوان کو معرفہ استعال کرے اس کی مشدت کی مزید تاکید کی گئی ہے اور تھے اس پر مبیایت لاکراس کے بہ جبت خسارہ ہونے کا اظہار کیا ہے بی تیامت کے دوزید گھاٹا ادر بھی مہیب شکل اختیا کرنے گا ۔ کیو بکہ یہ سنقل اور دوا می صورت میں ہوگا ۔ دنیا کے گھا محے کی طرح نہیں کہ جس کے تبدیل ہونے کا اور ختم ہونے کا امکان ہے ۔

بعرب الرف ما الرسم الرف ما المناح ال

= كَمَهُ مَمْ مِهُ مَذَكُمُ عَاسَبِ الخَسِوِيْنَ كَاطُونُ رَاجِع ہے = مُمكنُ مَا بَان - بَدِلِياں خُطكَة عَلَى جَع جِسِے غُرُفَة عَلَى جَع غُرَفَ اور فَرُيَةً اور فَرُيَةً

سايه ـ خطِل خَطِلة إِنْ كَمَنا سايه كُطكلٌ مِينَ النَّارِيهِاں آگ سے ميركت ہوئے شعلے مراد ہیں ۔جوسایہ دارجیز کی طرح ان کے اوبر تھی جھاتے ہوئے ہوں سے اور شیجے بھی ایسے ہی نہ درتہ آگ سے برے ہوں گے۔جوان سے نیچے والے دوز خیوں کے لئے سائبان کی طرح ہوں گے! مطلب یہ کہ جہنمی برطرف سے آگ میں گھرے ہوئے ہوں گے۔

مِنَ النَّادِ كُطلكُ كُ تُعرِينِ ہے ۔

خالِكَ - اى ذلك العـذاب يعن اس عذاب (الله لين بدول كو دراتاب) = 'كَيْحَوِّفُ- مضارع دامد مذكر فائب - شَخُوْلِفِكُ الْفُعِيْلِ عَم مصدر - وه خوت دلاتاہے ۔وہ ڈراتاہے ۔

= عِبَا دَةُ مضاف مضاف اليه على منعول على المنعول على المنعول عندول كور

= يُعِبَادِ- اى يعبادى - كىرے بدو! = اِتَّقَوْنِ . فعلِ امِر جمع مذكر حاصر - اصلى اِتَّقَوْنِيْ عَا. نَ وقارا اورى ضمير واحدمتكم كى- إِنْقِيَاءُ وانتعالى مصدر مجيس وروك ينى مرب عناب سے فوروك ٣٩: ١٤ ال المجتَنَبُول ما من جمع مذكر خاسِّ - إنجتنِّابُ زا فتعال مصدر - انبول

نے پرہزکیا۔ دہ بجے ۔ و الطّاغونتَ ر طَغوّث و طَغَيْث و طُغَيْانٌ و طُغَيَانٌ و طَغَوَانٌ كِمِعَى طِنيان اور ؛ ركستى كرنے كہ ي - طعنيان كے معنى بي سركستى ميں حدسے تجاوز كرنا - مثلًا إلى هك إِلَىٰ فِيرُعَوُنَ إِنَّهُ طَعْيٰ (٢٣:٢٠) توفر عون کے پاس جا وہ بے صدر کسن ہو دیا ہے۔ الطَّاعُوكِ مُصدرہے ( العلكوت كى طرح ) اورمنيطان ياستياطين كے لئے استعال

لعض نے اس کے معنی یہ لئے ہیں۔

کابن - ساحر- ا صنام دبست) اوربرسکش اور حدید سے ستجاوز کرنے والا خواہ وہ انسان ہو یا جنت ۔ \_ اَنُ يَعْبُ كُوْ هَا ـ اَنُ مصدريه ب ما ضميرواحد مؤنث غائب -

عسلامہ بغوی رج نے طاعوت سے مراد بُت لئے ہیں اوران کے نزد کیب ھاضمیر کامر جع طاغوت رئم بنی اصنام ، ہے۔ اور جولوگ طاغوت کی پرستش سے بچے رہتے ہیں۔

ھا ضمیرے اطین کے لئے بھی ہو کتی ہے۔

= دَانَا بُوُا إِلَى اللهِ مِهِ وَاوُعُطَفَ كَ لِنَهُ مِهِ أَنَا بُوْا مَاضَى جَعَ مَذَكَرِعَاتِ إِنَّابَةً اللهِ اللهِ كَانَا بُوْا مَاضَى جَعَ مَذَكَرِعَاتِ إِنَّابَةً اللهِ اللهِ كَمْعَى اخلاص عمل اور دل سے الله كافت رجوع ہونے والا اللہ كا طرف رجوع ہونے والا اللہ كا طرف رجوع ہونے والا توركرنے والا توركرنے والا۔

ے کہ مکھ الکبشوئی۔ ترکیب کلام سے حصر کے معنی بیدا ہو گئے ہیں۔ یعنی بیثارت الیوں ہے کہ خوالی الکے کی بیٹارت الیوں ہے حق میں بیدا ہو گئے ہیں۔ یعنی بیثارت الیوں ہے ای لیھ مدولا لغنیر ہم الکہ شُوی میں الک حصر کی تاکید مزید کے لئے ہے۔ یہ بیٹارت دینا میں بیغمبروں کی زبانی اور مرنے کے وقت ملائکہ کی زبانی ہے:۔

جولوگ بات کو سنتے ہیں ا درا تھی بانؤں کی بیردی کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو مدانے ہدایت دی اور یہی عقب ل والے ہیں ۔

ادراگر وقت کھے البشوی برہے تواکی نین کیستَمِعُون ....الخ عِبَادِ پرے بندے کی تعربین ہے۔ اور ترجبہ ہوگاہ۔

بس ائب مٹردہ سنا دیں میرے ان بندوں کو جوبات کو سنتے ہیں اوراجھی باتوں لیبردی کرتے ہیں بہی لوگ ہیں جن کو خد انے ہدایت دی ادر یہی عقبل والے ہیں ،۔ = يَسْتَمِعُونَ ـ مفارع جَع مذكر عابُ إسْتِمَاعٌ إفْتِعَالٌ مصدرے - وہ كان لگا کرسنتے ہیں وہ دھیان سے سنتے ہیں۔

= اَلْقَوْلَ - اس كم متعلق مختلف اقوال بي -

ا :۔ اس سے مرا دالقران ہے اور اَ حُسِنَهُ سے مرا دہم تر۔ زیادہ احجا۔ (کلما نعل منیل) مثلاً واحبب كى نسبت فرض كا ا تباع كرنا . مسخب كى نسبت واحب كا ا تباع كرنا اسی طرح ببهال د دصورنی*ی جائز ہو*ں و ہ*اں اس صوریت کوا ختیارکرنا جوقرب<sup>ا</sup>لہٰی کامہتز* 

مشلاً قرآن مجيدي ہے،۔

وَابِنُ طَلِّقُيْنُهُ وْهُنَّ مِنْ تَبُلِ ابَىٰ تَعَيِّتُوْهُنِّ وَقَدْ فَرَصْتُمُ لَهُنَّ فَوِلِيُضَةً ۚ فَلِصْفُ مَا فَكَرِضُ تَكُمُ الِاَّ اَنُ يَعُفُونَ اَوُ يَعُفُوا لَّذَينَ بِيَدِ لا عُقْدَةُ النِكَاحِ وَانَ تَعُفُوا اَقْدَرْبُ لِلتَّقُولِى (٢٣٠:٢٣) اور الرَّمْ نے انہیں طب لماق دیدی ہے اس سے پہلے کہ انہیں باتھ سگایا ہو۔ تکین ان کے لئے کچے مہم قرر كريك بو- توحتنا مرتم في مقرد كيا ہے اس كا آد هائميں دينا ہو گا ربجزاس صورت سے كم رباتو، وہ عورتیں خود معاف کر دیں یادہ دابنا حق معات کردے جس کے ہاتھیں نکاح کی گرہ ، ادر اگرئم ہی ایناحق معات کردو تو یہ زیا دہ قرین تقویٰ ہے۔

ادر الرم اليا في ماف اردو تويدايا ده قرب طوق ہے ۔ بيا۔ وَانِ حَانَ ذُوْ عَسُنُونَةٍ فِنَظِوَةً اللهُ مَيْسَوَةٌ وَانُ تَصَدَّقُوا كَيْرُ لَّكُمُّهُ اللهِ ٢٨٠) اوراگر تنگ دست ہے تواس کے لئے آسودہ مالی تک مہلت ہے ۔

ادراگرتم معاف ہی کردو تو تمہائے حق میں زاور) بہتر ہے۔ وغیرہ وغیرہ ۔

۲:- اَلْقَوْلَ سے مراد قرآن اور اس کے صلاوہ دوسری کتب سمادی ہیں اوراَحسَنه سے مراد قراک کے ادامرد نواہی ہیں۔

۳ : خدا ا در رسول كريم صلى الله عليه و لم كا كلام بهى سنة بي اور دومرون كاكلام بهى الله خيل الدرسول كريم صلى الله لين القول سنة مراد عام كلام بست تواس صورت بي فرا اور رسول كريم صلى الله عليه وسلم كاكلام أخستن موكا-

= فَيَنَبِعُونَ - مضارع جمع مذكرغات - إِنَّبَكُ عُو را فتعالى معدر ابتاع کرتے ہیں۔ بیردی کرتے ہیں۔

= اَحُسَنَهُ - اَحُسَنَ ا فعل النفضيل كاصيغه بهد بهتر بهت احجاء كاضمير

واحد مذکر غاتب کام جع اَلْقُوْلَ ہے۔

افَهَنْ مِن مَرْ غَالَب کام جع اَلْقُوْلَ ہے۔

افَهَنْ مِن مَرْ استفہام انکاری کے ہے ۔ الفاء للعطف علی انکلام المفلد تھ)

مَنْ شرطیۃ ہے حَق عَلَیْہِ مَنْ کی صفت ہے۔ اَفَا مَن مِن مَہٰ واستطالتِ کُلُا

مَنْ شرطیۃ ہے حَق عَلَیْہِ مَنْ کی صفت ہے۔ اَفَا مَن مِن مَہٰ واستطالتِ کُلُا

کے لئے ہے اور مبلا اَنت مُن مَنْ فِی النّا دِ جواب شرط ہے۔

مَنْ حَقّ عَلَیْہِ کِلَمَۃُ الْعُنَابِ اور مَنْ فِی النّا دِ کَارِر مَاکیدے لئے ہے۔

حق عَلَیْہِ یعیٰ النّہ کے علم فدیم میں عذاب اس کے لئے مقر ہو کہا۔

ترجہ مہ کیا جب شخص ہو عنداب کی بات مقتی ہو جب اس کے دور تی کو حجرا سکتے تو مربی ہو آب اس دور تی کو حجرا سکتے ہو ہوں۔

ہیں : مطلب یہ کہ جس کے لئے راس کے اعمال کی بنا، ہی دور ت کا عذاب متحقق ہو کہا ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہا ہے۔

آب اس کو دور تے ہے بچا سکتے ہیں ؟ یعنی مرکز نہیں بچا سکتے ہو ہو ہو ہو کہا ہے۔

آب اس کو دور تے ہے بچا سکتے ہیں ؟ یعنی مرکز نہیں بچا سکتے۔

اب ان و دورت منارع و احد مذکر حاصر انفتاذ و افعال معدر تو تعبرا تاب یا عبراتیکا عنفی نُسفی نُسفی نُسفی نوی منارع واحد مذکر حاصر انفتاذ و افعال معدر تو تعبرا تاب یا عبراتیکا تو بخات دلاتاب یا دلا کے گا!

٣٠: ٣٠ = عُرَقِعُ حبيع عَرْفَهُ قُواحد - بالإخار - مكان كى بالائى منزل - او نجامكان مراد جنت بيں خاص منزل -

فَوُ قِها مضاف مضاف اليه ها صميروا مدمؤنث غائب كامرجع غُرَفَتُ ہے ۔

 مَنْ فِيَةَ اللّم مفعول واحد مؤنث ، مَنْ فِي مَذَكَر ، تعمير كرده عارت ،

 بَنَى يَنْ فِي فِنَ الْحُ بَنْ كُو بِنْ يَهُ وَ اللّهِ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّه

ے بوئے نکھتے تھا۔ میں ضمبرواحد مؤنث غامت کام جع غُرَفَ ہے ۔ یعنی نجلے بالاخالوں کے نیچے بھی اور اور پرولے بالاخالوں کے نیچے بھی ۔

۳۹: ۲۱ == اکندنگر- اس میں تمزه استغبام انکاری کے لئے ہے۔ نفی کی نفی اثبات ہوتی ہے۔ کم نفی اثبات ہوتی ہے۔ کیا تونے نہیں د مکھا۔ یعنی تونے ضرور دمکھا ہے۔

= فسککک سکک مائن واحدمذکرفات باب نفر اس نے داخسل کیا۔ کا ضمیم فعنول واحدمذکرفات باب نفر اس نے داخسل کیا۔ کا ضمیم فعول واحدمذکر فائب اس نے اس نے اس کو داخسل کیا ۔ یہاں مافنی کمجنی حال ہے بعنی وہ اس کو دنعنی اسس یانی کو) داخسل کرتا ہے۔

ے یَنَابِیُعَ ۔ اسم جمع ۔ یَنْبُوْ کُ واحد بیسے۔ زبن وُہوت جن میں سے بانی پھوٹ کرنکلتاہے ۔ نَبُلُعُ و نَبُوْعُ وَصَرر (باب نفر فتح ، حن ب کنوں یا چیتھے سے بانی مھوٹ کرنکلنا۔

سکککهٔ یَنَا بِنُعَ - ای اَ دُخکهٔ یَنَا بِنُعَ - ده کُے زمین کے سوتوں میں داخل کڑا = میخویجُ - فعل مضارع واحد مذکر غائب اِخوکیجُ دا فعال، مصدر وہ ٹھا تناہے دہ بداکا تاکہ میں دہ اُنگانہ سے

دہ پیداکرتا ہے۔ دہ اُگاتا ہے۔ = زَرُعًا۔ زَرْعُ کھبتی ۔ زُرُوعُ کھیتیاں ۔منصوب بوم مفعول۔

تُرَّدُّ مُخْوِجَ بِهِ زُرْعًا مُخْتَلِقًا اكْوَ انْهُ - بِجِراس بِا بَى كَ ذَرِبِيهِ سِي مِخْلَفُ رنگوں كى كھيتياں اگا تاہے اكو كان بعستى احتسام بھى ہے۔

= یَهینج مضارع واحدمذکر ناسب که کینج مضدر د باب حزب) وه خشک بوجاتی سے وه سوکھ جاتی ہے ۔ هائِ جَدَّ وه زمن حس کی گھاس سوکھ گئی ہو۔ ها جَ الْبَقُلُ کعیتی کا کیب کرزر د بڑجانا۔ هوج ما دّه ۔

= مصفق اً اسم مفعول واحد مذكر اصف ارافعلال مسدر سے وصف ما ده و حكطا ما ورزه ریزه و جورا و بورا و بارا و با

ے دی نظر لیک ۔ لینی مندرجہ بالانفصیل میں۔ کہ اس کا ادبرسے یانی برسانا۔ بھیراس کے فدلعیہ سے مختلف النوع کھیتیاں اگانا۔ بھران کو پکانا۔ کہ دہ زرد رنگ کیڑجائیں بھران کوخشک کرکے ریزہ ریزہ کر دینا۔ = خوکنی تصیحت بیند موعظت ـ

یهال مجنی تذکیر ایا د د بانی عجمی ہوسکتا ہے۔مطلب یہ کرحیات دنیا کھیستی کی طرح ہے جس کا مال نوب نو تغیرات سے بعد فنارہے (اس برِ فریفت نہ ہو نا عاہمے)

٢٢:٣٩ = إَكَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدَى لا يلاسلام فَعُوعَلَى نُوْرِمِنْ رُّتِهِ - اَفَمَنِ مِن مِرْهِ استفهام انكارى كاب - شَرَحَ ماضى كا صنعه واحد مذكر فأنتب شوطح باب فستح مصدر سے بعنی كھولنا-كھلاكرنا-كتادہ كرنا-تشريح كرنار وضاحت كرنار بشوح صد دنمعى سيبزكا نوراللي يبيه كشاده بوناراورا يترتعالى ہے تکین و تقویت کا یا نار

صنی کا مضاف مضاف إليه كا ضيرواحد مذكر غاسب كا مرجع مك سے . فَهُوَ - مِن الفنارللببية ادر نُورمُعِنى مِداية ، فَحُوْرُ كَ بَعِدعِبارت مُحَدُونَ

تقتدري كلم يُوں ہے:-اَخْلَمَنْ شَرَحَ اللّٰهِ صَبِدُرَ ﴾ لِلْوَسُدَحِ مِنْهُوَ عَلَىٰ فُوْدٍ مِّنْ تَرْتِهِ اَخْلَمَنْ شَرَحَ اللّٰهِ صَبِدُرَ ﴾ لِلْوَسُدَةِ مِنْهُو عَلَىٰ فُوْدٍ مِّنْ تَرْتِهِ رَكَمَنْ كُطِيعَ عَلَىٰ قَلْبِهِ فَقَسَا قَلْبَكُ)

كياوه سخص حبس كاسسينه التُدلغالي في [اسلام كوقبول كرف سے لئے كھول ديا ہوجب کانیتجہ یہ ہوکہ و ہانے پر ور دگار کی عطا کردہ بدایت برآ گیا ہو \ تقبلا الیبانتنص) اس مشخص كى طرح ہوسكتا ہے حبس كے دل پر (اللّٰه كى طرف سے) جھاب سگا دى گئى ہو۔ ا وراس کا دل سخت ہوگیا ہویا اور قبول عق کی اس میں صلاحیّت ہی نہ رہی ہو ) = خَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُكُوْبُهُ مُومِنْ ذِكْرِابِلَٰهِ . الغاء سببية - اودمن خِ کُوا للّٰہ مِن مِنُ اجلِہ ہے ای من اجل نوکواںلّٰہ تین مبب اللّٰہ کا ذکران کے سائے کیا جاتا ہے یا انٹرکی آیات تلادت کی جاتی ہیں تو ان کی قسادت دسخت دلی ) اور بُرُه جاتی ہے ۔ گویا اللہ کا ذکر ان کی نسا دت قلبی بُرِه جانے کا سیب بن جاتا ہے ۔

لِلْقَسِيَةِ - لِلم حرف جارب منسِيّة الم فاعل واحدمون مجورب . فَسُوَةٌ فَسَاوَةٌ فَسَنُوطُ مصدر باب نفرسے۔ اس کی جمع فسیکاٹ ہے فکسٹی مادہ اً كُفَسُوَةً كُلُم عَن سنگ دل ہونے كے ہيں ۔ يه اصل ميں حَجُوُعًا مِس سے ہے۔ جس کے معنی سخت بیقرکے ہیں۔ قران مجید میں ہے تُکَرُفَسَتُ قُکُو مُکُورُ مِنْ اِلَعِدِ

قَمَالِيَ ٢٣ الزَّمَوُ ٣٥ الرَّمَوُ ٣٥ الرَّمَ الرَّمَةُ الرَّمِةُ الرَّمَةُ الرَّمَةُ الرَّمَةُ الرَّمِةُ الرَّمِةُ الرَّمِةُ الرَّمِةُ الرَّمِةُ الرَّمِةُ الرَّمِينَ الرَّمِينَ الرَّمِينَ الرَّمِينَ الرَّمِينَ الرَّمَةُ الرَّمِينَ الرَّمَةُ الرَّمِينَ المُنْ الرَّمِينَ الرَّمِينَ الرَّمَةُ الرَّمِينَ الرَّمَةُ الرَّمِينَ الرَّمَةُ الرَّمِينَ الرَّمَةُ الرَّمِينَ الرَّمَةُ الرَّمِينَ المُعْلِمُ المُعْلَمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُ سخت ہو گئے گویاوہ تیقر ہیں باان سے بھی زیا دہ سخت ۔ ترجمہ ہوگا:۔ لیس بڑی فرانی ہے ان توگوں کے لئے جن سے دل ا مٹر کے ذکر سے اورسینت ہو گئے ۔ ٢٣:٣٩ = اَللَهُ نَزَّلَ: نَزَّلَ سے بِهِ اَللَهُ كِينَ عَيْنَ فَالْدَے ہِينَ اِللَّهِ كَيْنَ عَالَمَ عِلْمَ اِ ۱ ہے عظمت نشان کا انظمار ہو گیا۔ ۲:- اللُّدَى طف قرآن نازل ہونے كى نسبت بخية ہوگئى ـ س : \_ قرآن کے آخسن ہونے کی سنہادت دیدی گئ لوکد اللہ ہی نے اس کلام کو اٹارا ا دراس کے احسن الحدیث ہونے کی سٹہا دت دی ہے م = آحُستَنَ الْحَدِينُثِ - انعل التفضيل كاصيغه ب ببت ہى اجھى بات يا كلام سب سے اجھا کلام یا بات بعی القرآن -= كِتْبًا مُنَشَا بِهًا مَّشَانِي َ كِنْبًا بِل مِ احْسَنَ الْحَدِیْث کا مُنَشَامِهًا صفت ہے کِتباً کی۔ مَتَانِی یصفت ٹانی ہے کِتباً کی۔ مُشَتَّا بِهَا كَا مطلب بِيرَكُ مَام آيات صحتِ معنى المحسنِ عبارت اور ا فاوهُ عام بي ا کے جبیں ہیں اور کوئی آیت دوسری آیت کی محذیب نہیں کرتی۔ مَتَا نِيَ جَعَ ہے مَثْنَىٰ يا مثناة واحد ـ ثَنِينُ يا ثَنَاءِ عَسدر باب خرب نتنی مادہ۔ اس کے معنی ہیں دو سرا کرنا۔ تکرار کرنا۔ اعا دہ کرنا۔ حیا*ٹ بینا۔* اور ثنناء کا معتى بار باركسى كاوصا ف حميده بيان كرنا قران مکیم کو مَثاً نِی کینے کی وجریہ ہے کہ قرآنی مندرجات میں تکرار ہے۔ آیات کی تکرار - کلام کی تکرار - نصیحت وموعظیت اور طرز نصیحت کی بحرار - قصص کی تکرار ، امروینی ادر وعدہ و عبد کی تکرار - تلا دت کی تحرار ۔ و غیرہ کی وجہ سے قرآن کو منتانی کہا گیا ہے ۔ = تَقَنْسَعِتُ مِنارع واحدرُون غابَ إِ قُنْمِعُوا وَ (إِفْعِلاً لَ) معدر سے مبں کے معنی کا نیپنے۔ لرزنے ، اور رُوال کھڑا ہو جانے کے ہیں۔ اس کی ترکیب حردت قنتم اورحسرف رارسے مل کرہوئی ہے۔ قَتْمُعُ عربی میں خشک حیرے کو کہتے ہیں ہیں کا اصافہ اسس لئے کیا گیاہے تاکہ فعل رہا عی ہو جائے حبی طرح اِ قُمُطَةً كُو قَمْ طُحْتِ بِنَايا كِيَابِ جِس كِمعنى مضبوطى سے باند ھنے كے ہي فِسُكَ جَمُوْا

ومایی ۲۲ النومو ۲۹ جونکر سکر ابواادر سمٹنے کے ہوئے لزہ اور کیکی میں بھی بدن کی کھال سکرتی اور سمتی ہے اور بدن کے بال اور رواں روال کھڑا ہوجاتا " اس نے اقت عمار کا استعال ان معانی میں مھی ہونے سگا۔

ے میٹھُ۔ میں ضمیروا حدمذکرغائب کا مرجع القرآن ہے مٹھ معبیٰ عند سماعہ ۔ بالسےسن کر۔

ہے کھاکورے کھالیں جیڑے جلد کی جمع مراد بدن ۔

= مَتَلِيْنُ - مضارع واحدِمُونت غائب لِين رَباب صن ب مصدر سے جس كمعنى زم ہونے کے ہیں یہ خُشُو مَنَاة م کی صندہے۔

= إلىٰ ذِكْرِاللهِ مِن إلىٰ مِعِن كَو آيا ہے اى لـذكوالله بعن اللَّه يَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه مطلب یہ ہے کر جب قرآن میں آیات دعید کا ذکر آنا ہے تومومنون کے رونگھ کھڑے ہوجا مہیں ا ورحب آیات دعدہ کا ذکر آتاہے تو کھا بوں کا انقباص جا تار مبتاہے کھالیں زم ہوجاتی ہیں اور دلوں میں سکون بیدا بو جاتا ہے۔

= خ لل كانتاره كتاب ب عبى كا ذكرا دير مذكور بهوار يعن القال -

 
 ضُن يُنْ الله الله من من شرطية ، لينسلل مضارع مجزدم اصغه دا صدمذكر غائب ہے۔ مجزوم بوج شرط ہے۔ اِضُلَال اُوا فعال، معدر سے، حس کے معنی گراہ کرنا۔ یا مراہ حور دنیاہے ۔ بین جسے اللہ تعالی مراہ کردے (تو اس کو کوئی برایت دینے والا نہیں . حَادٍ - اسم فاعل- واحد مذكرہ حِلاً ايكة شمىدر باب صٰب مبرايت بينے والا- اصل میں حکا دِی تقا۔ ضمہ بادبرد شوار تقاراس لئے حذف کردیا گیا۔ بھری اجتماع ساکنین سے گرگتی - هاد روگیا - سی

و٣: ٢٣ = اَفَهَنُ تَتَقِى بِوَجْهِهِ سُوْءَ الْعَدَابِ يَوْمَ الْقيلَمَةِ. اَفْمَنْ سَمْرِهِ استفهام انكارى سِه يَتِيَفِي مضارع داحدمذكرغائب اتِّقار وافتعالى مصدرسے بعن بچنا۔ ڈرنا۔ خوٹ کرنا۔ اِتّعَیٰ بِالشّی مجعلہ وقایِۃ لہ من شیّ اِخو اس جيزكوكسى دوسرى جبرسے بچنے كے لئے ذرائع بنانا۔ يا بو لتے ہي إِثَّقَيْنَا بِله مم نے تتمن سے بیے کے لئے اس سے آڑ بھڑی ۔ یتقی بوجھے وہ دسخت عناب سے بینے کے لے کیے جہرہ کی آڑ بیٹر تا ہے۔ یا بھے کے لئے کیے کے اپنے جبرہ کوڈ صال بناتا ہے یا سخت عذاب ک ماركنے مندر ليتاہے!

<u> کرمکالی ۲۳ کومکالی ۲۳ کیمکالی ۲۳ کیمکالی ۲۳ کیمکالی ۲۳ کیمک</u> کسی ضرب کواَد می اینے منہ براسوقت ایتا ہے حبب کہ وہ بالسکل عاجِزِاور ہے کہیں ہو جا اورکوئی دیگر حاره کارنه ہو۔ بہاں اس دور تی کی بے لبی اس وجہ سے ہوگی کہ کا فرحب دور<sup>ح</sup> میں ڈالا جائے گا تو اس کے ہاتھ گردن سے نبہ سے ہوئے ہوں سے، لنداعذاب کی مار کوہاتھو برلینے کی بجائے لامیالہ اسے مذہر ، ی لینا طرے گی -

جیے کہ اور مجد قرآن مجید میں ہے سورہ المون دہم) میں ہے .

الذين كذبوا بالكتب دبيا ارسلنابه رسلنا نسوت ليسلمون (۱۰) إخ الْاَغُلَالُ فِى اَعُنَا فِهِ مُدَوَالسَّلاَ سِلُ يُسُحَبُونِنَ دَامَ فِي الْحَمِيمِ تُرَكِّدُ النِّبَارِ لیسے بھڑوکت دیں کو توں نے کتاب دخدا کو اور جو کچہ ہم نے لینے بیغمبروں کو دیکھیجا۔ اس کو جھٹلایا وہ عنقریب معلوم کرنس کے حبب کہ ان کی گر دنوں میں طوق اور زنجریں ہونگی راور کھسیٹے جائیں گے۔ آیات (ہم: ۵۰) و رہم ہ: ۸۸) میں مجھی اسی طرف اشارہ ہے۔ یه دوز خیول کی لاچارگی کی انتہارہو گی -

ے شُوْءَ العُکذَابِ مِیں سُوْءَ کی اَلْعُکذَابِ کی طرف اضافت صفت کی مِوصوف كى طرف ہے بہت فرا عَذاب - بہت سخت عذاب - سُوْءَ الْعَكَذَابِ نعل سَيْقِيْ كا

مفعول ہے۔ = يَوْهَرَ الْقِيلَةِ مِنانِ مِنانِ مِنانِ البِمل رفعل مَيَّقِيْ كامفعول فيہ ہے: اَفَهَنْ ..... يَوُمَ الْقِيلَهَرِ كِ بِعرجبله محذون ہے اى كون اَمِن مِنَ العِذا

بری جارت برای ہوں ہوں ۔ اَفَهَنُ تَیَلَّقِیُ بِوَجُهِهِ سُوَءَ الْعَکَ ابِ یَوْمَ الْفَیْلِمَۃِ کَهَنُ اَ مِنَ مِنَ الْعَکَذَابِ۔ کیا دُہ شخص جوقیامت کے روز شدید عذاب کی مار کینے مزر ہے گا اس شخص سے برار ہوسکتا ہے جو عذاب سے بحارہا۔

سرے سرو اس طرح کا پورے بورے حملوں اور عبارتوں کا محذوف و مقدر رہنا فارک کا: عربی اسلوبِ انشار ہیں منافی بلا عنت نہیں بکد لینے موقعہ برد اخل حسن و

کمال انشاء ہے۔ لرالعاحدی) = خُوْقُوا معل امرجع مذكر ما فر ذُوْقٌ باب نفر - مصدرت.

مَ مَهِود فَالْقِصَ اسم فاعل واحد مذكرة على والاراس كى مُون ذَا لُفَتَدُ سَع إ = مَاكُنُنَّهُ وَنَكِيسُبُوْنَ ه مَا موصوله مُنْ مُنْ مُنْ الْكَسِبُوْنَ ماضى استمرارى كاصيغه . تمع مذکر ماضرہے ۔ کُسُنُ باب ضوب مصدرے ، جو کچیم کمایا کرتے تھے ۔ ۳۹: ۲۵ = مِنْ قَبْلِہ ، میں ضمیر جمع مذکر خاسب کامرجع خلامین ہے ۔ تفیرالخبازن میں ہے کہ یہ کفار مکہ کے لئے ہے ۔

= فَا شَهُمْ مِي صَمِيرِ هُمُ اللّٰهِ يُنَ كَالِحَةِ بِهِ : معد معدد أَرَادُهُ مِنْ الضّارِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه

٣٩: ٢٧ ك أَوَا فَهُ مُدْ ماضى واحد مذكر غاسب ا زَاقَهُ باب ا نعال سے معدر - ه مُدُ من خطع مذكر غاسب - ان كوم كايا -

ے اَکُخِوْی ۔ ذکت والانت ۔ یہ اَ ذَاقَ کا مفعول نانی ہے ۔ ذلت اوررسوائی صورتیں گڑ جانا ۔ زبین میں د صنبایا جانا ۔ ماراجانا ۔ طوفان میں متبلا ہونا ۔ اور سے سجھوں کی بارسش ہونا ۔ اور سے سجھوں کی بارسش ہونا ۔ عنسرق کماجانا وعنیہ و شامل ہے ۔

ے تو کے انوا کیا کھون ، اس کی دوصور نمیں ہوسکتی ہیں ،۔

ا:۔ اگر ضمیر فاعل اُن مکذبین کی طرف راجع ہو جن کو دینا میں زلت درسوائی کی مزادی گئی تھی تواہس کا مطلب ہو گا ہے۔

كاسش ده نكذب انبيار كنتيج كوسمحه ليتے تو تكذب مذكرتے .

٢ :- أكر ضمير فاعل كا مرجع منكرين مكه بي تواس كا مطلب به مو كاكه نه

اہل مکہ اگراہل بصیرت اور ارباب نظر ہوتے تو نہلے لوگوں کے حالات سے عربت عامسا کرتے۔

۲۷:۳۹ اَمَدَّ اَلْهُ مُو مِنَّ كُوُوْنَ ، ( قاكه وه نصحت بَرُسِ) ضَوَيْنَا لِلنَّاسِ فِي هُلْذَا الْفَكْرُ الْنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ كَاعِلَت ہے۔ بینی یہ نتالیں اس کے بیان کہیں تاکہ یہ نصیحیت بجریں ہے۔

يَتَنَ كُورُونَ مِ مَضَارَعُ كَا صَيْهِ جَعَ مَذَكَرَ عَاسَبِ. تَذَكَّوُ وَتَفَعَلَ

مصدر سے۔ بمعنی تصیحت کچڑنا۔
۲۹: ۲۹ = قُوُا نُنَا عَرَبِیًّا۔ قُولا نُنا حال مؤکدہ ہے ھانی اسے۔ اسے حال مُوطئد بھی کہتے ہیں ، کیوبی فی الاصل حال عَرَبِیًّا ہے اور قُون اُنَّا اس کا توطئہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں جَاءَ فِی الاصل حال عَرَبِیًّا ہے اور قُون اُنَّا اس کا توطئہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں جَاءَ فِی زُنیلٌ رَجُلًا صَالِحًا وَ اِنسَانًا عَا حِلُو اَنسَانًا ناکیدے لئے لائے گئے ہیں۔ صمالِحًا و عَاجِلًا ہے دَجُلًا و اِنسَانًا ناکیدے لئے لائے کئے ہیں۔ سے عَدیرَ وی عِدی عِربی والانہ ہو۔ جس میں کسی ضم کی کی نہو۔ یہاں مستقیم کا سے عَدیرَ وی عِربی والانہ ہو۔ جس میں کسی ضم کی کی نہو۔ یہاں مستقیم کا

استعال نہیں کیا۔ کیونکہ ستقیم سے غیر ذی عوج زیا دہ بلیغ ہے بہ سقیم کا کمی کی نزیر میں نفی کرتاہے ادرمعانی میں اختلال زہونے کے سے یہ تفظ زیادہ مخصوص سے . غَيْرُ كرف الستثنار ذي عِيَجِ مضانِ مضاف البرر الميرُها - كمي والا ب خاعد لا إله لفظ عنيو ك بعَّد مستثنى أكروا قع بو تومجور بو تاب -= لَعَلَمُهُ مَيَّتُقُونَ و علتِ تانى ہے ضَوَيْنَا .... مَثَلِ كى ـ تاكو ، كَعْر

ومعاضى سے اجتناب كرى . ٢٩:٣٩ = ضَوَبَ اللَّهُ مَنْ لَدٌ رَجُه لَا فِينِهِ شُوَكَمَا مُ مُتَشْكِسُونَ ـ مَثَلًا مَعُولِ ضَوَبَ - رَجُلًا برلب مَثلًا كا- شُوكاء مِسترارفِيْهِ خِرِمقدم - مُتَشَكِمُونَ مِتدارِ كَي صفت اور پوراملد فِينْدِ شُرَكَامُ مُنَشَكِمُونَ صفنت ہے دَجُلاً کی ر

فِیْهِ بِن وِ سَمِرِ کا مرجع دَحَبُلاً ہے۔ مُتَشَا کِسُونَ -اسم فاعل حبیع مذکر تَشَا کُسِنٌ تَفَاعِلُ مصدر سے باہم حمِ گُولنے ولے۔ باہم مخالفت كرنے ولئے . مَشْكُسُ كَيْشُكُسُ مَشْكَاسَة ر باب كوم) ادر مُشَكِسَ يُشْكُسُ مُشَكَسَى مَشَكَسَى (باب سمع) برمزاج بونا. الهندا مُتَشَاكِسُونَ برمزاج - مخلفِ المزاج - بايم مخالفت كرنے والے ـ رَجُكُ مَالِعِدِى عبارت بناتى بِ كريه اكب علام تعملى مثال كم حس كري مالك بي :

التّرتّعانى اكب مثال ديتا سي كماكيب غلام بي جس بين كئي ساجهي بين جوبا ہم صدر كھنے ولك يا حَمِرُ نِے والے ۔ بدخو ہیں .

= وَدَجُلَّا سَكَمَّا لِرَحُبُلِ - اى وضِوب دِيلُه مِثلًا دَكِلَّا سِلمًا لـوجُلِ دِاور الله تعالى مثال بيان فرماتا ہے اكب علام كى جو يورے كا يورا اكب مالك كا ہے ۔ مسكماً بورائسالم، سَلِمَة كَيسُكُم وسمع كامصدر بن -جس كمعنى خالص اور بورے طورير مسى دوسرے كے لئے ہوجائے كے ہيں .

= حسَل كيستولين مَنظَلاً - حسَلُ استعبام انكارى كے لئے بے كيستو اين مضاع تنتیه مذکر غاسب إستیوًا مَرُ وافتعال، سے میادہ دونوں برابر ہیں ر مکتلاً بطور متال کے کیا دو نوں کی حالت کیساں سے بیعی کیساں تہیں ہے ۔

مسلامه بانى تى رحمه الله رقمط از بى بد

یہ استفہام تعنب ریری بھی ہے۔ مغاطب کو آمادہ کیا گیا ہے کوہ دونوں عند الموں کی الکی جیسی حالت نہونے کا اقرار کرے۔ بہ حاصل مثل ہے۔ مِنتال بیان کرنے کا مقصد معی

ے اُلُحَمُدُ کِلِّهِ ۔ ( مان تولیا) جیساکہ اور بہان ہوا کہ اس مثال کا مقصد منا طب کواما وہ براقر اور ایک موقد برابر نہیں ہو سکتے ۔ جب مخاطب نے اقرار کرلیا توکہا

مشکرہے اتنا تومان ایا۔

ے بَلُ اَکُ تُوهُمُ لَاَ یَکُمُونَ و بَلُ کالفظ ابتدائیہ ہے جوجا ہلوں کی حالت بیا کررہا ہے۔ بعض مگریات یہ ہے کہ اکٹرلوگ رائی جہالت کی دجہ سے سمجھتے ہی نہیں (کہ خدا کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے اور یہ کہ وہی اصل منعماور مالک کی ہے ہے معنت منبہ کا سمجھتے ہی شک ایپ کوئی سرنا ہے ہے۔ اِنگ مَیّیت ۔ بے شک ایپ کوئی سرنا ہے۔ میّیت صفت منبہ کا ۲۰:۳۰ اِنگ مَیّیت ۔ بے شک ایپ کوئی سرنا ہے۔ میّیت صفت منبہ کا

ادر مَتِيتُونَ برتُندُيرِي فرماياً

محلی نے تکھاہے کہ کفار مکہ جاہتے تھے کہ رسول الدھلی ایڈھلی وہ تعلیم مبلد وفات با جاہتی ۔ اس بریہ آتیت نازل ہوئی۔ مطلب ہے ہے کہ آپ بھی یقینًا مرس سے اور وفات با جاہتی ۔ اس بریہ آتیت نازل ہوئی۔ مطلب ہے ہے کہ آپ بھی یقینًا مرس سے اور وفات کے وہ بینی کفٹ رسکہ یاسب لوگ بھی مرس سے یہ مجرسول الدھ سلی دفات ان کوخوشی نہونی جا ہے۔ و تفییر منظم ی

٣٩: ٣١ = إِنْكُمْ - يعنى أبِ ادركفار مكر - ياسب لوك -

المراہ المسلم المحد میں ہے اور حارث میں ہے۔ نکختی میں کا مفول فیہ ہے ۔ نکختی می کُون کا مفول فیہ ہے ۔ نکختی می کُون کا مفول فیہ ہے ۔ نکختی میکوئ کا مفول فیہ ہے ۔ نکختی میکوئ کا مصدر سے تم محبر کواکر دیگے ۔ بعنی ابنا ابنا مقدمہ ( لبنے رہ کے سامنے ) بہیش کرد گے ۔ میں ابنا ابنا مقدمہ ( لبنے رہ کے سامنے ) بہیش کرد گے ۔ دراللہ میں کہوں گے ؟ مون دکا فرجی ۔ اور اللہ میں ۔ اور اللہ میں

## فَ مَن أَظُلُ مِي (٢١)

النُّرُمُّرُ، المؤمن، لحمرَ السجدة

## دِهُ عِلَى اللَّهُ التَّحَيْنِ التَّحِيدُةِ فَهَنْ آخُلُهُ مِعَتَى كَنَ بَعَلَى اللَّهِ طَ

۳۲:۳۹ فَمَنَ أَظُلَهُ: بِن فائسبیہ ہے۔ کافروں کارسول اللہ صلی اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم سے حکم اکرنا۔ ان کاب انصاف ہونے کا سببہ ہے دمنظم ی استخصار کا ہے۔ یہ استفہام انکاری نبوت تطعی سے معنی بیدا کرتا ہے۔ اور استفہام انکاری نبوت تطعی سے معنی بیدا کرتا ہے۔ اکتاب انتخاب کا صغرے:۔

مرجہ ہے۔ اکٹ خص سے بڑھ کر ہے انصاف کون ہے ؟ تعینی کوئی نہیں ۔ وہ شخص زمایدہ ہے انعمان ؟ = مِمَّن ۔ مِنْ اور ہ کُ سے مرکب ہے ۔ مِنْ حسرف جارہے اور ہ کُ موصولہ ؛ اور کَ ذَبَ عَلَی اللّٰہِ ۔ ایم موصول کی تعرف زمیں نے اللّٰہ برجھوٹ نگایا ) ۔ اللّٰہ برجھوٹ نگائے سے مراد اولا د اور شرکب کا ایس کی طرف نسبت کرنا ہے ! = یَ کَ ذَبَ بِاللّٰے ہُنْ قِی ؛ واق عاطفہ ہے جملہ مالجہ دکا عطف جملہ ماقبل برہے ای وی

كَذَّبَ بِالصِّدُقِ : حبس نے سِجَ كو حبث الله . كَذَّ بَ بِ - حَبِثُ الله عِن كُذَّ بَ مِإِلْاً الْهُولِ الله بات سے انكاركيا .

المتبِيْنُ قِ - سيج ربين قرآن .

= اِنْ جَاءَ کُوران ہے، معن حب بر حبی وقت ، طون زبان ہے، معن حب یا حب وقت ، طون زبان ہے، معن حب یا حب وقت ۔ لبعن نے اسے اِنْ مفاح الله کہا ہے ۔ لبتی جبھی ہے آیا اس نے فورًا بغیر سوچے سمجھے اس کی تکذیب کی ۔ یہ می ندد کھاکہ اس سچائی سے دلائل اور اس سے صادق ہونے سمجھے اس کی تکذیب کی ۔ یہ میں داحد مذکر غانب مین موصولہ کی طرف صادق ہونے سے

ے آلکیئی۔ ہمسنرہ استفہام انکاری کابے۔ لکیئی فعل ناقص معنی نہیں ہے منفی ک

منفی مثبت ہوگ ۔ سیانہیں ہے؟ بعنی اسیا صرور ہے ۔

مقصود اس سے مخاطب کوا ما دہ کرناہے کہ وہ اقرار کرے کہ وا تعی جہنم ہی کا فروں

محکاناہے۔ انٹرملاحظہو۔ وس: ۲۸ \_ مظمری)

مَثْوَى - ظرن مكان داحد- مَنْنَادِي جمع - خُمكانه - طولي عرصه ك كمة محرف كامقاً

فرودگاه- فتونی کیٹویی رحنب قیام کرنا- محرنا۔

٣٣:٣٩ — اَلْدَىٰ جَآءَ بِالصِّدُقِ وصَدَّقَ بِعِ - اَلْثَنِیٰ یَ اسمِ موصول 'متبا جَاءَ بِالصِّيدُ قِ صَرَتَكَ قَ بِهُ مَعَلَىٰ صَبِيرار - أُولَئِيكَ هُدُ الْمُتَّتَقُونَ خِرِ-الَعَبِدُ ق. سَجٍ سَبِي بَات - صدق مَعِن لاَ الله الآَ اللهُ - صَدَقَ يَصُدُقُ باب نوكا مصدرب وحكد كا بابتنعيل ماض كاصيفه واحد مذكر غاب به مين ا ضرواص مذکر خاتب القیدن فی طوف راجع ہے اس نے اس کی تصدیق کی ؟

اَلَهْ يُ كَاءَ بِالصِّدُ قِ وَصَدَّقَ مِه سِهِ مَعْلَق مُخْلَف اقوال بِي إ ا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ جَآءً . . . عنه مرا درسول كريم صلى التُرعليه وسلم بني ادرِصَدَّ قَ بِهِ مِيع صنبر فاعل کا مرجع تھی وہی ہیں۔ تعنی وہ سیج لاکتے اور اس کی تصدیق تھی گی۔

٢٠٠- اَلَّذِي جَاءَ سے مرادرسول كريم صلى الله عليه وسلمين اورصَكَ فَي بِهِ سے مراد حضر ابو تحرصديق رصني الله تعاليٰ عنه بي -

٣: \_ اَتَّذِىٰ حَبَاءً عصراد عضرت جراتيل بن اورصكَّ قَ به سے مراد عضرت رسول

كريم صلى الشعليه وسلم بي -

م ، ۔ اَکُنْ یِ جَآء سے مراد رسول کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہوم میں اور صکا به سے مراد خودان کی ذات اقدس اورآپ کے متبعین ہیں -

ہ ہے اَتَ نِی جَاءَ میں اَکَنِی بعن اَکَنِی شی اَکَنِیْنَ ہے اور بہاں مرا د صرف رسول کریم صلی الشرعليه وسلم ہى نہيں ملك تمام انبيار اور مؤمنين ہيں ۔ اس سے الكل جبله اس كى تصدیق كرتا ہے . اور اليى مثال اور جگه قرات مجيدي ہے وَلَقِل النَّيْنَا مُوسى الْكِيتَابَ لَعَلَيْهُ مُ لَيَهِ مُسَكِّدُ وْنَ السوروي) مهن وصفرت موسى كو كتاب دى ماكدوه لو*گ مرا*بت بائن ۔

اُکَّذِیْ مُعِیْ الکَّذِیْ مُتعدد مگر قران مجبری استعال ہوا ہے مثلاً ہ اسہ مَنَدُلُهُ مُرِکَمَثَلِ الکَذِی اسْتَوُقَدَ مَا رَّا۔ ای اکْکِذِیْنَ اسْتَوْقَدُ کُوا نَارًا

ظَلَماتِ لَا يُبْصِرُونَ ٥(١٢:١١) ٢: كَاكَّذِى يُنَفِقَى مَاكَةَ رِنَاءَ النَّاسِ- اى كَالَّذِيْنَ يُنُفِقُونُ -... بهل كلام مالب لا يَقدُدِرُونَ عَلَىٰ شَكُ عَلَىٰ شَكُ عَلَىٰ مَتَاكسَبُوْا (٢٦٢:٢١) اس صورت میں ترحمہ ہو گا :۔ ا درجولوگ سچی بات لے کر آئے اور خود تھی اس کو سیج مبانا یہی لوگ اہل تقوی ہیں رخداسے ڈرنے والے برسرگارہیں) ے مَاكِبَثَا وُونَ، مِن مِهَا موصوله ب يَنْنَاءُونَ و مضارع كا صغر جمع مذكر فعا " سُلَمَ لَيَنْاءُ مَشِيَّةً مَ باب نتح مصدر، جوده جا ہيں گے۔ = خالك، اى حصول كل مايشاؤند نوابش كمطابق برف كامل مانا = جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ - الم فاعلِ جَعِ مِذكر - إِحْسَانٌ مصدر سے - مضاف، مضاف البر- نیکوکاروں کا صلہ - بعیٰ ان کی نیکی کرنے کا صلہ۔ = بِيُكَفِّرَ اللهُ و لام تعليل كاب - مُكَفِّدُ مضارع منصوب (بوج عمل لاتعليل) واحدمذكرغاسب كَفَّنَوَ مُكِفِرُ تَكْفِيرُ لِتَفْعِيْلُ مَصدر سے تاکہ وہ دور کرے۔ اَ لَکُفن کے اصل عنی مسی جیز کو جھیانے سے ہیں۔ اور رات کو کا فر کہاجاتا ہے کیونکہ وہ تمام چیزوں کو مجیالیتی ہے ۔ لسان العرب بين ہے اصل اسكف تغطية الشئ تغطية تستهلكہ بعی كغركا اصل معنى به ہے كەكسى چېزكو اس طرح فر صاسبے دينا كه اس جېز كا نام دنشان بھى دكھائى

ن وے۔

اسی سے کفر بعنی انکار وحدانیت یا تربیت حقہ یا بنوت یا انکار نعمت ہے اسکوآ۔ سب مجراء سکور کے جس کے معنی مُرا ہونے کے ہیں ۔ انعل انتفضیل کا صیفہ سے بہاں کسی دوسرے گناہ کے مقابم میں زیادہ مُرا ظامر کرنامراد نہیں ہے ابلکہ فی فسم عمل کامرا ہونا مراد ہے ۔
عمل کامرا ہونا مراد ہے نفضیل اضافی مراد نہیں بلکہ نفضیل ذاتی مراد ہے ۔
ا جُورَ ہوئی ای اجواعما لہم ان کے اعمال کی جزار 'اجریا تواب۔ انجاء انعل اسفین اسکوآ سے انجاء انعل اسفین کا صیفہ یہاں بھی اسکوآ کی طرح اضافی فضیلت مراد نہیں ۔ بلکہ فضیلتِ داتی مراد ہے ۔ بعنی اسٹی انتہاں کا طرح اضافی فضیلت مراد نہیں ۔ بلکہ فضیلتِ داتی مراد ہے ۔ بعنی اسٹی انتہاں کے انجے

اعمال کا (خواہ وہ سب اچھے نہ ہُوں) بدلہ اتنا عطافر ملے گا جوسب سے بہ عمل کامفرہ ہے۔ ۳۲:۳۹ = اکٹیسک اللّٰہ ۔ استفہام انکاری ہے ۔ اور انکار نفی برزور ثبوت برولالت ک<sup>تا</sup> ہے ۔ اکٹیسک اللّٰہ بکاٹ عَبْلُ کَا بینی اللّٰہ بندے کے لئے راس کی حفاظت اور نصر کے لئے راس کی حفاظت اور نصر کے لئے راس کی حفاظت اور نصر کے لئے ) ضرور کا فی ہے ۔

= كَأَنِ - كِفَا يَدَ ثُنَ اسم فاعل واحد مذكر كا فى - كفايت كرنے والا ـ كفّ ما ده ـ ا = كَأَنِ - كِفَا يَدَ كُونَ ما ده ـ = كَأَنِ - كِفَا يَدَ كُونَ مَا ده عَ الله عَبْدَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَبْدَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

السُّعليه وسلم بي - جيساكراً عَيْجَوِّفُو نَكَ سے ظاہرہے -

اہل قربیش ددگر سبت برست رسول الله صلی الله علیہ دسلم کو بتوں کی نارا صنگی سے ڈراتے عصر اور کینے تھے کرتم ان کو برا کہنے سے اپنی زبان کو روک لو ورزئم ہیں برحواس اور باگل بنادیں گے بھے ۔ اور کینے تھے کرتم ان کو بُرائے بھے مذکر غائب ۔ ویجھ کو نیک رتفعیل مصدی سے وی مینکھون کے دیائے دیائے ہیں آپ کو لئے ضمیر واحد مذکر غائب۔ ویکو کیف رتفعیل مصدی سے خوف مادہ۔ وہ دڑاتے ہیں آپ کو لئے ضمیر واحد مذکر مفعول ۔

ے مین دونه راس کے سوا۔ ای من الاونان التی ا تخذوها البھة وہ اتب کوڈرا بیں ان جھو لئے معبود دں ربتوں ) سے جوالٹر کے سواانہوں نے بنار کھے ہیں۔

ے کُضُلِل ۔ مُضَارع بُحِرم بوجبنترط وا صرمنکرغات اصلال دانعال، مصدر رہے، وہ گراہ کرنے رجس کو) دہ گراہ جھوڑنے ۔

یہاں گراہی سے مرا دیے :۔

ا:۔ بے مددھپوڑنے - را) نبرہ اس امرے غافل ہوجائے کہ اللہ ہی لہنے نبدے کی حفاظت انے کا فی ہے۔ رمن بندہ اللہ کے سواالیسی جزوں سے ڈرنے لگے جو کہ نہ نقصان بہنج اسکتی ہیں اور نہ فائدہ۔

= هاَدِ- اسم فاعل واحد مذكر - برايت فينه والا يسيد هاراسة بتانے والا - راه رِأبر لانے والا - هيدًا يكة م باب حزب سے مصدر -

مکا دراصل میں کھا دمی کھا۔ ضمہ تی پر دشوار تھا اس کو ساکن کیا اب ی اور تنوین دوساکن اکتھے ہوئے تو احتماع ساکنین کی وجہ سے گرگئی ادر تنوین اب دال برآگئ کھا دِر ہوگیا۔

ے فکالکہ فاء جواب شرط کے لئے ہے لام استحقاق کا ہے اور کا صمیرداحد مذکر غامنے کام جع مئن ہے۔ ( جسے اللہ نے گمراہ کردیا ہے فَهُنَ اظلمه ٢٣ من مُضِلِّ -اسم فاعل واحدمذكر إضُلاَ لَ وَافِعَالَ معدر- وسي معدر- وسي معدر المنظر محمراه كرينے والا۔

مها حب تغییرالملجدی اس آتیه کالنشری میں تکھتے ہیں :۔

مرابت اورمنسلالت لينے اسباب فريب وظامری کے لحا ظريب سے انعال اختيار میں ہیں ادر اسی سلتے ان برتواب وعذاب مرتب ہوتے ہیں ۔ لیکن اپنے اسباب بعیداور عنیقی کے لحاظ سے تام ترمنتیت مکوئی البی سے مائنت ہوتے ہیں۔ اوراس سئے ان کا انتباب مسبب الاسباب اورعلت العلل كى حيثيت سحق تعالى كى جاب عبى درست سے ـ

= اَلَيْسَ اللهُ كِعَنْ يُزِيْدِي انْتِقَامِ - الكُيْسَ اللهُ ملاحظهو ٣٩: ٣٦ - مَنْكُره بالا -عَرِوْنِيز - عِبِ وَيَكُ كَسِهِ فعيلً كَ وَرَن بِرِ مبالغه كاصيغه بسويجالت ج بمبنى فاعل رغالب، زبردت ذِيْ مَّ صَاحِبِ - والله فرِي انْتَقِبَامٍ - صاحب انتقام - انتقام لينے والله انتقام لينے رِقاللہ مطلب بیہ کے ،۔ اللہ تعالیٰ یقیناً غالب سے را ور لینے فرما نبرداروں کو لفع بخت اسے ہ

اورانتقام لیضربر قا درہے البنے دسمنوں سے انتقام لبتاہے اور ان کو سزا دیتاہے ) ٣٥: ٣٩ = سَاكُنْ فُصُدُ: مِن هُ مُصْمِيرِ فَع مِذَكَرَ عَاسُ كَفَارِمَكُ فَكُونِ رَاجِع بِ -= كَيَفُولُنَّ ، لام تاكيدك لئے مع دَيْقُولُنَّ مضارع تاكيد بانون تفتي ارصيغ جمع مذكرعاً ب

وہ سرورہیں ہے۔ - آمله معل محددت کا فاعل ہے ای خکفَ ہن الله الله تعالیٰ نے ان رارض دسمادا) کو بیداکیاہے۔

ے فیک منعل امروا حدمذکر حاضر۔ ای فیل یا محمل اصلی الشطلبہ وسلم ) و اَفْوَا مُنِتُ ثُمْرِ منزہ استفہامیہ ہے ۔ حب یہ دَا مُنْتِثُم پر داخس ہوتا ہے تو اَخْرِدُوْرُ (مجے خبردو) مے معنی دیتاہے ۔ الفاء شرط مقدر سے جواب میں ہے : \_

اى ا ذا حان خالق العالم العلوى والسفلى هوا لله عزوجل كما اقررتم فاخبروانى رحب جبياكم تمن اقرار كراياب كه عالم بالا اور عالم زيري كاخالق الله تعالى ب کو کھرمجھے رہیں ہتاؤ۔

= مَا تَكُ عُوْنَ - مَا مُوصوله ع ـ تَكُ عُوْنَ مضارع جَع مذكر ما عزر دُعَاء والب نصًى سے جن كوتم كيائے ہو۔ جن كى تم بوجا كرتے ہو۔

= حك هيئ - استغبام انكارى مرادب كيا وه معبودان باطل - كيا وه مت -

فَهَنَ أَظُلُمُ ٢٨ الرّمووم = كُشِفْتُ خُرِّع - حُرِّرة مفان مفان اليه ودان ل كرمضات اليه كميثفث اسم فاعل جمع مؤنث مضاف۔

اس کی (دی ہونی) تکلیف کو دور کرنے والیاں ۔ ایا دور کرنے والے معنی مذکرے كَشُفْ كُولنا- ظ سركرنا- ننگا كرنا- حزركور فع كرنا \_

مسکل ھُ کَنَ کُنشِفات صُبِولا۔ ﴿ اَگُرانتُدَالاً مِحِصْلیف بِنِجایا چاہے ، تو کیا دِمْہِاسے ﴾ یہ دِمعبودانِ باطل یا مُبت ، اس کی دی ہوئی تعلیف کو رفع کر سکتے ہیں ؟ یعن ا نہیں کریے ۔

ے آؤاکا کفی ۔ ای اوان اوادنی مجلہ کا عطف سابقہ حملہ بہے ، یا داگر ) وہ مجرب ر رحمت کرنا جا ہے۔

مُنْسِكُلْتُ راسم فأعل جَعْ مُؤنث مُنْسِكَةً واحد مؤنث مُنْسِكَةً واحد مؤنث منسكِ واحد مذكر ، إِنْ سَمَاكُ دَا فَعَالَ، مصدر- روكنے والياں - يعني اگرانتُرتعاليٰ مجھے اپني رحمت سے نواز ناچا توکیا بہاسے بہت جن کی تم بوجا کرتے ہو اس کی عطا کردہ رحمت کوروک سکتے ہیں مراد

= حَسُيبِی ۔ مضاف مضاف اليہ حسُنج رحکسِت بَيْحَسَقِ کا مصدرے ۔

معنی کانی ہونا۔ ی ضمیروا مدمنکل ہے۔ محم کو کانی ہے۔ = یَتَوَحَدُّلُ سِرمضارع واحد مذکر غِاسِ تَوَجُّلُ دِ تَفَعَلُ مصدر۔ وہ معبروسہ کرتاہے اس سے مُتَوَجِّلُ اسم فاعل وا حد مذكر - معروب كرنے والا - مُتَوَجِّعُ وْنَ جمع توكل كرنے والے - بعنی خیر کے ملنے اور تكليف سے بجاؤ كے لئے الله بر توكل ركھنے والے . و٣٩:٣٩ = عَلَىٰ مَكَا مُنَتِكُمُهُ بمهارى جُدَرِ- بين تماني جُدرِ- مَكَا نَهُ مَ اسم طرفِ مِكَا ہے ۔ تعیٰ حبکہ ، بہاں جگہ سے مراد مجازًا حالت ہے ، جیسے حیث ہے اور حُدیا طرف زمان ہیں لیکن كبى مجازًا ان سے مراد مكان ليا جاتا ہے۔ اعْ مَكُوْ اعْلَىٰ مَكَا نَتَ كُمْ اِنْ حالت بركام كئے جاؤ- یعن این طافت اور استطاعت کی حد تک میری مخالفت میں میرے بغام رسالت کی تکذیب میں اپنا کام کرتے جاؤ۔

ے اِتِیْ عَامِلاً ۔ ای انی عامل علیٰ مکا نتی رمکا نتی کو اختصارًا مذن کردیا كيلب ، يعن ميں اپن حالت بركام كررہا ہوں با كرتار ہوں گا۔ يعن ببغام اللي كى تبليغ كرتار ہوں گا

فَهُنَّ أَظُلُمُ ٢٣ السِرْمِ ٢٥ السِرْمِ ٣٩ السِرْمِ ٣٩ السِرْمِ ٣٩ السِرْمِ ٣٩ السِرْمِ ٣٩ السِرْمِ ٣٩ السِرْمِ ٢٨ السِرْمِ ٣٩ السِرْمِ ٢٨ السِرْمُ ٢٨ السِرْمُ ٢٨ السِرْمِ ٢٨ السِرْمُ ١٨ السِرْمُ ٢٨ السِرْمُ ٢٨ السِرْمُ ١٨ السِرْمُ ١٨ السِرْمُ ١٨ السِرْمُ ٢٨ السِرْمُ ١٨ السِرْمُ ١٨ السِرْمُ ١٨ السِرْمُ ١٨ السِرْمُ \_ يُخْزِيْهِ - يُخْزِيْنِ مضارع وا مدمذكر غات . إِخْزَاءُ وا فعال، مصدرت و ضميفول واصرمذكرغاً سِّ ( عذاكب جو) اس كورسواكرے گا - اوراس سے عذاب دنياہے ۔ بدركی لاُالیُ میں اللہنے کفارمکہ کورسواکر بھی دیا۔

= يَجِلُّ عَكَيْهِ - يَجِلُّ فعل مضارع واحد مذكر فات . حُلُولُ وباب ض مست نازل ہونا۔ اس برنازل ہوگا۔

= عَذَا بُ مُتَقِيمٌ دوا مى عذاب بين دوزخ كا عذاب سي آخرت كا عذاب بوكا . ٣٩: الم = بِالْبِحَقِيٰ مِن و حَكمت كے ساتھ۔ دلائل و شواہر اور مفصد صبحے کے ساتھ۔ = فَمَانِ ، مُوصوله سے بااستفہامیہ

= فَا نَمَا يَضِكُ عَكَيْهَا- اى د بال ضلاله عليها - تواس مح بداه بونے كا داس کی ضلالت کا) و بال اس کی جان بر ہوگا۔ ھا صمیروا صدمذکر غاتب کامرجع نفس ہے ے وَكِيْلِ - سفن منبه كا صغرب وكيل مصدر باب صرب ذم دار -٣٢:٣٩ = يَتُوَى الْاَ نَفْسُ - يَتُوَى مَضَارِعُ وَاصْرِ مَذَكُونِاتِ تُوَفِيْحُ رتفعًک مصدرے . بے لیتا ہے قبض کر نتا ہے ، وفی مارّہ ، اس سے اِیُفَاءُ انْعالَ وعده - عهد يا نذرانه يوراكرنا بيس أوْفُوْ ابِعَهْ دِى أَوْفِ بِعَهْ مِكُمُ رم، ہم) ادراس عہد کو بورا کرد ہوتم نے مجے سے کیا تھا۔ ہی تھی اس عہد کو بورا کردں گا جو میں نے تم سے کیا تھا۔

کے بہتے تیا گا۔ اُلد کیفسک۔ مفعول ہے یَتُوفی کا۔ جانیں۔ بعنی داللہ قبض کرلیتا ہے جانوں کو كَمْ تَمْمُتُ مِ مضارع نغى تجديم. مجزوم بوج على لَمْهِ مـ تَبْمُتُ اصلى مِن تَمْوُثُ مِقارِ تُ بوج عمل كَمْ ساكن ہوگيا ـ معيروا وُلوج أجماع ساكنين كے مُرَكِّى ـ كَـ هُوتَهُمُتْ ہوگيا ـ ا درمعنی ما صنی نفی کے نینے نگا۔ یعنی جو انجی نہیں مری ۔ حب کی موت کا انجی وفت نہیں آیا۔ موت کے دقت قبض روح من حل الوجوہ ہوتا ہے جس کے بعد مذحیات جب مانی باقی رہتی ہے نہ شعور وا دراک ؛ نسکین نیند کی حالت ہیں یہ سلب رُوح صرف حز ٹی حیثیت سے ہوتا ہے جس سے حیات جسمانی جوں کی توں رہتی ہے سکین شعوروا دراک باقی نہیں رہتا۔ نیند کے دفت سلب صرف حیات شعوری کا ہوتا ہے۔

يُعنسِكُ - مضارع واحدمذكر غاتب - إمشكاك مصدر إنْعَال سے وُه دوك ليناہے

= التیخ<sup>و</sup>رای الانفس التی روه جاتی جو۔

= قَضَىعَكَبُهُا لِهِ فَضَىٰ عَلَىٰ ـ كسى مصلة كسى حبرِ كا حكم دينا له هَا صَمهِ واحبِ دمَونتْ فاسِّ كامز جع الدنفسي ہے۔ فَضَى عَكَبِهُا الْمُوتَ اسس نَدان مَا نوں ك موت كا حكم ديا ـ فَيُمْسِكُ السَّيِيُ فَضَلَى مَكَيْها الْمُونِيَ - هيروه ردك سيّاهي ان جانوں كوجن كاموت كاوه فيصلر رياه ورج عرقران مجيدي مع فَكَمَا فَضَيْنَاعَكَيْرِ الْمَوْتَ رام ١٣٠١) معرجب

م نے اس کے لئے موت کا حکم دیا۔ = وَیُورُسِلُ الْدُخُرِی اِلْی آ جَلِ مِسْمَتَی ۔ یُوسِلُ مضارع واحد مذکر ِغائب اِرْسَالَ کَ إِفْعَالَ مِصِدَد وه دوالسِ بمِيج ديّابُ أَلْا نَحْوَىٰ سے مرادوه جانب جونيند كى مالت ميں جمض كى گئى تمضي اور حن كي موتِ كا انجى حكم نہيں ہوا تقا۔ اَنجلِ مُسَاعِيَّ موصوف وصفت مقررہ میعاد۔ إلىٰ اَجَلِ مُنْسَمَعَی مقررہ میعا ذیک کے لئے۔

= يَتَفَكُّووُنَ مِ مَضَارِعَ جَعَ مَذِكِرِعَاتِ. لَقَكُلُو وَتَفَعُّلُ مَصِدِر وه فكروغوركرتي الم بهاتت علت سے آیت عَلَیْرِیَتَوَکُّلُ الْمُتَوَجِّلُوْنَ رَآیت ۳۸: متذکره بالاکی) ۳۹:۳۹ = آخر- اس کی دوصورتین ہیں ۔

را، سمزهٔ انکار کے معنی میں ہے ادر استدایتہ ہے۔

کیا اینہوں نے اللہ کے اذن کے بغیر متنفیع نبار کھے ہیں۔ حالا بحہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو سفادسش كرنے كى مجال نہيں ۔ جيسا كہ فرمايا , \_ مَنُ خَالَّذِئ كِينْفَحُ عِنْلَ ﴾ إِلَّا بِاذْ نِهِ (۲: ۲۵۵) کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے رکسی کی سفارسش کر سکے ۔ مِنْ دُوُنِ الله - اى من دون ا ذنه ( اس كا ذن ك بغيراس كى اجازت ك بغير-(روح المعاني، كشاف)

ددىراترچە يەھىي ہوسكتاہے ، كيا انہوں نے دلله كو چيور كراندسفارشى بنايكھے ہيں ، حالا بك سبِ سفارسش الله کے اختیار میں ہے۔ حبیباکرا کی آیت میں انتیارہ ہے۔ قُلُ لِّلَهِ الشُّفَاعَتُرُجَعِيُعًا۔ (۳۹:۳۹م)

مطلب یہ ہے کہ اُن کے مزعومہ سفارشی بے بس ویداختیار ہیں سفارسش تمام تر الله سی کے اختیار میں ہے۔

رم ؛ آمر منقطعہ - اور بمعنی بکل ماحسدت اصراب ، آیا ہے اور مقصود اس سے ماقبل کی تصیبے ادر مالیدرکا البطبال ہے۔ تعنی سکھ شینے ادر دکھ کو کرنے کے لئے اللہ ہی کافی ہے۔

فَهُنُ اَطْلُمُ ٢٨٦ الزمر ٩٩ اورِمَتُوكلين اسى بربحروسه سكت بير-اس كے سواكسى كى امداد ياكسى كى سفارسش برجروسے ركھنا

\_ آحَدَة كُور كَانْكُوا مِن مِمْره أستفهام إنكاري كليت اس كا دخال فعل محذوت برب \_ اى أَلَيْنُفَعُونَ واوّحاليه ب- اسْ سِے أَكُلا جَلْرِجب لمِحاليہ ہے اى اَ كَيْشُفَعُونَ وَكُو كَالْحُوا ..... اللح كياده متارى شفاعت كرب مح اكرجهان كى به مالت سع كريه زكوتى قدرت مر کھتے ہیں اور بنان کو کچیے کھے ربعی ان کو رز کوئی عقل وشعورہے یا سو حجہ لوجھ ہے) \_ فَتُلْ لِلْهِ الشَّفَأَعَةُ حَجِمِيعًا فرائيجَ ان كوكر سفار سس تمام رَتوالله بي كوافيتارين بعلت سے لا کملکون کی ایعی حب تمام ترسفارش اللہ ی کے اختیاریں ہے توان کواس بابت اختاركهال سَه آيا- اكهُ مُلْكُ الْتَمَا وسِهِ وَالْآ دُصِ مِهِ السِّيَانِ لِعَلِيلَ الْمُ ا کمی دوسری علت یا وجرک کیول سب سفارسش حرف التدفغالی کے اختیار میں ہے یہ اس لئے كرارض وسمادات كاكلى مالك توالتد تغالى بى سے بچركسى دوسرے سے اختيار يس كيا رہا۔؟ ٣٩ ه٨ إ أشُماً زَّتُ ماضى واحد مؤنث غاسِب إمشُمِينُواَزُّا والعيب لال بمعسَّم منقبض بأكرفته بوجانا عنم وعضه سے اس طرح تجرجانا كرجيرے سے ركاوط اورنفرت كا اظها ہونے لگے۔ شےمء ز مادہ۔ دان سے دل کڑھنے لگنے ہیں ) = فَدُكِوَ مَاضَ تَجْبُولُ وَالْمُدَمَّزُ عَاسَبُ ذِكُو ۖ مِنْ وَبَابِ نَفِي وَكُوكِيا مِنَا اللَّهِ وَكُرِكِيا جَا

\_ إِذَ اهُمْ لَيُسُتَبِينُونُ وَالْ مَا جَاتِيهِ ٢٠ هُمْ صَمِيزُمَعَ مَذَكُرِ فَاسَبِ اَلَّذِيْنَ لاَ يُؤُمِنُونَ بِالْخَرِيْةِ كَاطِفَ راجعب .

يُسْتَبُشُونُ وَتَ مَضَارًع جَمَع مَذَكُرِغَاتِ إِسْتِنْشَارٌ (استفعال) مصدروه خوسش ہوجاتے ہیں۔ اِ ذَا هِ شُمْهُ لِمُنتَبِينُ وُن تُونورًا اسی وقت وہ خوٹیاں منانے گلتے ہیں ٣٩:٣٩ ك قُلُ . فعل امر وأحد مذكر حاضر- بيرامر دعا كے لئے ہے جيبيا كرا كلى عبار

\_ أَلْكُهُ مَ الله الله الله الله فت = فاَطِوَالسَّهٔ وَتِ عَلِمَ الْعَنَبِ - مِن فَاطِوَاور عَلِمَ منادى مِن اوراضا كى وج سے منصوب ہیں - اے آسانوں اور زمین كے بیداكرنے والے - اور لے عنیب نار منت منصوب ہیں - اے آسانوں اور زمین كے بیداكرنے والے - اور لے عنیب ومنتهادت کے جاننے والے۔

\_ تحکم مفارع واحد مذکرها عنر- توسکم کرے گا توفیصلہ کرے گا- بہاں آخری معنی مراد بِي المُعنى بِي اورجًا قرآن مِيدلِي بِعدادًا حَكَمُتُمُ مِنْ النَّاسِ أَنْ تَخَكُمُوا بِالعُكَدُلِ (٧): ٥٨) اور جب توكون مي فيصله كرن الكوتوانصاف سے فيصله كيا كرور آبيت بْالْمِي النُّتُ تَحُكُمُ مِعِي انت وحدك تقدران تحكم (واصرنوي فبصله کی طافت رکھتا ہے، آیا ہے۔

ے ماکانی ایس ما موصولے اور فید میں وضیروامدمذکرغات کامرح ما

وس: ٢٧ = مَا فِي الْحَ ثُرْضِ ماموصولہ یعنی دینا ہیں جو کچے ہے از قسم اموال و ذخائر۔ - جَمِینُعًا سائے کا سارا۔ بعنی اگرظا لموں لامشرکین سے بیس دیلے سب سے سب اموال

= مِثْلَهُ مُعَدَّ- راور، اس كِساخة اتنااور الاصمروامد مذكر فاسب كامرج اسم موحول

ماہے۔ = لاَ فُتُکَ قُوا ۔ لام جواب شرط کے لئے ہے (کو سے جواب میں) اِفْتُکَ وَ اُما مَیٰ جمع مذکر خاسب اِفْتُکِ اوْ اِلفَعالَ، معدر سے تودہ عذا ب کی سختی سے لینے آپ کوهجرا کے لئے بطورفدریہ (بداموال وزفارتر) دینے کو تیار ہوجاتے۔

= مُتُوءِ الْعَاذَ ابِ مِذَابِ كَاتَخَتَ -

ے کیوم الکفیلمتر کیوم ہوج طون مصوب ہے۔ ج بت ا کہ مامی داصر مذکر عاسب بک انبیٹ والدنصور تبداء و کہ او کا و کہ دی گئی مصدر یہ ظاہر ہو گا ۔ بہالیمی مصدر یہ نام محلا ظاہر ہوگیا۔ بہالیمی مستقبل آیا ہے۔ بعنی مطلے طور پر ظاہر ہو جائے گا۔

= مَالَـهُ مِلُوُنُومُ يَحُتَّسِبُونَ، مَااسم موصول سے مِکُونُو ایکتَسِبُون مَا مصدر مانوں نے کا کیکتَسِبُون ما منارع نفی جدلم بعنی ماضی احتساب را فتعالی مصدر - انہوں نے گیان بمی نہیں کیا ا وَرَبَدَا لَهُ مُرْسِد.... يجتسبون ـ اى ظهرلهم من سخطِ الله وعذ ابه

مَاكَمُ مَكِن فِيطِ فَى حسبانهم وہ الشرتعاليٰ كے اس غصہ اور عذاب كو ديميس كے جوان کے وہم و کمان میں تھجی نہ تھا۔

٣٠: ٣٨ = وَ بَدَ الْهُمْ سَيِّتُاتُ مَا كَسَبُوُ ا-اى ظهوله مدان بِظاہر

ہوں کے۔ سکیٹائ برایاں، بدیاں۔ مرے اعال۔ كَتَبُوُ الصَّى جَعَ مَذَكُرِ كُسُبُ مصدر (بابضرب) كما كَيُ كُرنا- نَعْ سے لِيَّ كُولِيَ كام كرنا خواه نتيجه احيا نيكے يارا يسكت كااستعال قرآن مجيدي مندرجه ذيل عنول ميں كياگيا ١ : مِنْ اراده اورنيت كى تَجْتَكى - جيه وَ للكِنْ يَهُوَّا خِدَهُ كُمُ بِمَا كَسَبَتُ قُلُونَكُمُ رم: ۲۲۵) تین جو رقسیس، تم دلی إرا دہ سے کھاؤگے ان بروہ دینی اللہ موافذہ کرنگا۔ ٢٠٠ اجِهَا بُرا تول يا فعل - جي تُكَدَّ كُوفَى كُلُّ نَفْنِينَ مَّاكسَبَتُ ١٦٠: ٢٨١) مجرس شخص لبنے اعمال کا ( احجا ہویا مرا) بورا بورا بدلہ پاتے گا۔ س منیک کام کرنار جیسے کھا میا کیسبن ۲۱: ۲۸، اچھے کام کرے گا تواس کوان کا فائدہ ملیکا م، برے کام کُرنا۔ جیسے اُولئیك الکیونینَ اُبسِلُوٰا بِمَاكسَبُوْا۔ (۲: ۲۰) ہی لوگ ہیں ك النيا عال ربر، كوبال مي بلاكت بي الملك محقر هِ مَا الْ كَمَانَام بِصِيهَ اَنْفِقُولًا مِنْ طَيِبْتِ مَا كُسَبْتُمْ (٢٦٠:١٢) جو ياكنواور عمده مال تم كماتے ہواس ميں ہے اخداكى راہ ميں) خرج كرور اس حلیس ماک دوصورتیں ہیں۔ اسه ما موصوله سے ای صورت میں ترجم ہوگا: اورظام ہوجائیں گی ان پر بدیاں جوانہوں نے کمائی تھیں ،۔ ٢٠ ما مصدريب، اس صورت مين ترحمه بوگار ان يران عال بد ظاهر بوجا مين حَانَ بِهِــمْـمَّاكَا نُوْابِهِ يَنْتَهُزِءُونَ -عَاقَ يَجِنْوَكَ وَبِابِ صَرِبٍ كَيْقٌ وَكُيُّوْقٌ وَحَيْفًاكُ مصدرِس كِمعَى كَى چز کو گھے نے اور اس برنازل ہونے کے ہیں۔ یہ ماء کے ساتھ متعدی ہوتاہے۔ حكاق ببھند اس نے ان كو كھيرايا۔ وہ ان يرنازل موار \_ كَيْتَكُهُ زِيرُونَ مِنِارَعَ جَمَعِ مَذَكِرِ عَاسِبُ استَهِ زَاءً وَاستَفِعالَ مصدرٌوه مذاق بناتے تھے۔ بلکا سمجھ کرہنسی ارائے تھے۔ مًا كى بہاں تھى دوصورتيں ہى جو حملہ ما قبل میں ہے یعنى يەموصولہ تھى ہوسكتاہے

> اودمصدریہ بھی :۔ موصوله کی صورت بیں ترحمہ ہو گا:۔ اوران کو وہ عذاب گھیر ہے گاجیں کاوہ منداق اڑایا کرنے تھے۔

دوسری صورت سی ترجم به بوگا:

ادرائستہزار کرنے کی سزاان کو گھیرے گی!

وس: وم سے مَسَّلَ م مامنی واحد مذکر غائب ہستی اباب نفر) مصدر -جس کے معنی چونا۔ دکھ بہنجانا اسی باہے قربت صنفی تینی جائے کے عنی میں آتا ہے مثلاً وَالنہ کے طلقہ وی کھی ہے۔ کا اسی باہے قربت صنفی تینی جائے کے عنی میں آتا ہے مثلاً وَالنہ کے طلقہ وی کھی ہے۔ اورا گرتم عورتوں کوان کے باس جانے سے بہلے طلاق دیدو۔

پاں جہ ہے ہے ہے۔ سان رہیں الفت لام عبد کا ہے اس سے مراد کافرانسان ہیں ۔

اور بعض کے نزد کیا ال منبی ہے اور اس سے صنبس انسان مراد ہے کیکن جو کہ کافروں کی کشر
کی وجہ ہے جنب انسان سے کافرانسان مراد ہیں ۔

کی وجہ ہے جنب انسان سے کافرانسان مراد ہیں ۔

= ضوی تکلیف، *ضرر ر*اندار ر

= دَعَاناً مَا مَكَا مَا مَن واحد مُذكر غاتب ضمير فاعل الانسان كى طرف راجع سے . مَا ضمير مفعول جمع متكلم اس في سي بكارا يمجني حال و و سميل بكار تارے .

سیر سوں کے سی اس سے ہیں ہارا۔ بی مال دوہ ہیں ہارا ہے ۔ = کتی کف کے دخو کنا ماصی جمع مسلم ن کنو نیل د تفعیل مصدر ممبنی عطا کرنا۔ دینا بختنا۔ ج ضمیر مفعول واحد مذکر غات جس کا مرجع الا نسان ہے ۔ حب ہم اس کو عطا کردیتے ہیں دمبنی حال ، رحب ہم نے اس کو عطا کردی دمبنی ماصی

تخویل کا لفظ ازراہ مہربانی عطاکر مینے کے لئے مغسوس ہے۔

= او تنیک و اور مینی ماضی مجول واحد منکلم این او رافعال مصدر معنی دیا و فی است او مینای مصدر معنی دیا و فی میم مفتول و احد مند کرغات می مین دیا گیا دو احد مذکر غات می مین دیا گیا دو احد مذکر غات مین من المنعب مین دیا گیا دو این مین مین المنعب مین دیا گیا دو این مین مین المنعب مین المنعب مین مین المناب ال

ر مربور المربور المرب

ے بلا بھی فیڈنگڑ میل حرف اضراب ہے۔ بلکہ یعن حقیقت یہ نہیں ہے کہ یہ نعمت اسلامی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ نعمت اسلامی باعث یا استحقاق پر دی گئی ہے بلکہ اس کے علم کے باعث یا استحقاق پر دی گئی ہے بلکہ اس کے امتحان کے لئے ہے کہ کا مذکب ہوتا ہے .

رهی ضمیروامد مؤنث عاتب نعمة کے لئے ہے باعتبار لفظ بہلے کا ضمیر مذکر باعتباری

19.

لائی گئی مخی ۔

خِدْنَیْ مَنْ اَرْمَالَتُ اس کے علاوہ کئی دیگرمعانی میں بھی اس کا استعمال ہواہے! علاقہ کُنٹو کھٹمہ ان میں سے اکثر، بیضاوی نے تکھاہے کہ:

ی الله و معرود لیسل علی ان الا نسبان للجنس - بیجله دلالت کرد ہے کہ الانسان سے مرا د مبنس انسان ہے ۔

۳۹:۰، ه = قالهاً اس میں ها ضمیر داحد مونث غائب کامر جع قول انهااد نبیت که علی علم جع قول انهااد نبیت که علی علم میر تعدید کار جائی است بہلے بھی توگ ایسی طرمانے ہے ہیں۔ ضمیر مؤنث بدیں وجہ سے ایسی کر یہ ایک جملہ با کا ہے۔

ہے کہ یہ اکیے جملہ یا کلہ ہے۔ اسے فکا اعْنیٰ عَنیْمُ مَثَا کَانُوْا یکی بُون ۔ مَا اعْنیٰ ماض منفی دامد مذکر غات ؛ اِعْنَاء مَ اِ اِ فعال ، مصدر فنی کرنا۔ عنی بنانا۔ دولت دینا۔ مالدار کرنا۔ اَعْنیٰ عَنْدُ کافی ہوا ملٰذا مَا کَیْنِیْ عَنْدَ شَیْدًا ۔ یہ تجھے کوئی فائدہ نہ ہے گا۔

مناکا نوُا تیکُسِبُوْن ہ ما مومولہ یا مصدریہے۔ پہلی صورت بی ترجمہوگا:۔ جو (دولت دہ کمایا کرتے تھے اس نے ان کوکوئی فائدہ نددیا۔

دوسری صورت ہیں ، ان کی کمائی ان کے کمی کام ندائی ۔
وسری صورت ہیں ، ان کی کمائی ان کے کمی کام ندائی ۔
وسری صورت ہیں ، ان کی کمائی ان کے کمی کام ندائی ۔
وہ : ٣٩ : ٥٩ == اَصَا بَهُ خُد ؛ ما حنی واحد مذکر خاسب اِصَا بَةَ حُرْ افعال ، مصدر جس معن ٰ پا لینے کے ہیں ۔ اَصَابَ وہ آ ہمنی ۔ وہ آ ہڑا۔ اس نے پایا۔ ہے ہم خرج مذکر خاسب کا مرجع الدین من قبلہ ہم ہیں ۔ وہ ان برآ ہریں ۔

= سَيْنَانَ مَاكَسَبُول بديان جوانهون في مَاكَنَ عَيْن ولَعِورت ماموسوله) اعلل بَذْد ولصورت ما مصدرين بنرطاحظهو ٣٩: ٨٨،

اَصَابَهُ مُدَسِيِّنَا مُ مَا كَسَنُوْ اَوْلَى بِرَاعَالَ ان كُواَ لِي كَا بِرَاعُلُ سے مراد ان كى سزا ہے ۔ بينى ان كے بداعمال كى سزا ان برآبِرے كى اسپنات كى سزا كو سراد ان كى سزا ہے ۔ بينى ان كے بداعمال كى سزا ان برآبِرے كى استى استى جزاءالمسيئة سيئة للان دواج كفلى سيئات سيئة للان دواج كفلى تعالىٰ وَجَذَاءُ سَيِئَةً سَيْئَةً مَنْ مِنْ لُهُا (۲۲) : بى تعالىٰ وَجَذَاءُ سَيِئَةً سَيْئَةً مَنْ مِنْ لُهُا (۲۲) : بى

ارتنادالهی بے اِن النیون کھی کھی کا کھی ہے۔ الندین ظلموا سے مرادمترکین ہیں جیسا ارتنادالهی ہے اِن النیون کی کھی کھی کھی کے ارتنادالهی ہے اِن النیون کے کھی کھی کا نوا ظلمین (دوح العانی) من بیانی مین بیانی ہے۔ و من للبیان فانہم کلہم کا نوا ظلمین (دوح العانی) من بیانی میں بیانی کہ

كيو كروه سب كسب مى ظالم تق.

هِنُولاً مِ - اسم انثاره - جع يه سب - من هن وكوكاً مِ سے مراد منتركين مكه بي اور

بض خزد ك مِنْ تبعيضيه بعد ادراس صورت مي وَاللَّهِ يُن ظَلَّمُوا مِنْ المولاد كاترجم ہو گا؛ اوران ہي سے جوشرك برممترسے (اخيردم تك) = مَسَيُصِيْبُهُ مُورِ سَيْمِ تقبل قريب ك ليّب يُصِينُ صيغه واحد مذكر غِائب معنارع معردَف - إصَابَة وافعال، سيمعن بنينا- آمانا- آيُرنا- يه أصَابَ السَّهُمُ ے ہے ۔جس کا مطلب ہے تیر مھیک نشانہ رہا سگا۔ مصصیبکة اصلی اس تیرکو کہتے ہیں جو تقیک نشانہ بر جاکر بیٹھ مبائے۔ اس سے بعد دعوف عام میں ہرحاد نڈاور وا قعہے ساتھ بر لفظ مخصوص ہو گیا ہے۔

سَیّنُاتُ مَاکسَبُوا۔ ان کے اعمال بدکی جزار

بینی عنقریب ان کی بدا عمالیوں کی سزا ان پر آباے گھر ا جنامے کفار مکہ سات سال یک قحطیںِ متبلا ہے۔ بھر بدریں ان سے بڑے بڑے سردار ماسے سیحنے۔اورواصلِ جہنم ہو<sup>تے</sup> صرف و ه لوگ محفوظ سے جنہوں نے توب کرلی ۔اورسلمان ہو گئے ) = وَمَاهُ مُه بِمُعْجِزِينَ - مَا نافِهِ إِن مُعْجِزِنِيَ إِم فاعل جَع مذكر عاجز بنائي والے - ہرائینے والے - اور رہ اللہ کوسرانہیں سکتے - بعنی اللہ کی گرفت سے جوٹ نہیں سکتے ٣٩: ٣٦ = أَوَكَمُ لَعِبُ لَمُوا - مَهِزه استفهام انكاري ب واوّ كاعطف فعل محذوب برے كَمْ لَيْكُمُو المضارع مجزوم نفى حجد للم صنغه جمع مذكر غاست إكياده تنبي جانتے = يَدُسُطُ مِن مضارع واحدمندكر فائب لِيُنظِمُ وباب نقى مصدر وه كثاده كرتاب وه فراخ كرتاب. وه وسيع كرتاب، كِسُطَةُ وِكُسُطَةً فضيلت، قدرت، مم ك هِ اِنَ يَمْسَلُمُ كَا وسوتِ ، كمال كَى افزونى ، لِيُسُطِ تَجِي مِقالِمِ قَلَارِ ٱتَاہِمِ إِنْكَ كُردِينا ) جيهاك اتب نهابي اورتهي مقالم قبض آتاب النَّك كردينا، جيب وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَنْسُطُ ٢٠: ٢٨٥) الله بى روزى كوتنگ كرتا اور ادبى اسے كشاده كرتا ہے . = بَقَيْدِرُ- مِضارع واحد مذكر غائب قَدُرُ (باب صب) مصدر سے وہ مُنگ كرتا حَكُنْ مُرَّدُوثَكُنْ زَلَا عَلَمْ بعنى طاقت ركھنا اور قادر ہونا بھی ہے ۔ باب نصرسے بھی اہمی معنوں ہی

وم: ٣٥ = قُلُ: ای قل یا محمد ، خطاب رسول کیم مسلی الله علیوسلم ہے ہے ۔

= عِبَادِی ، مضاف مضاف الیہ عَبْد کی جع ہے اور کے ضمیروا صدیکام کی ہے !

میرے بندو۔ اس میں اضافت عہد کی ہے لینی اس سے مراد اللہ کے بندے ہیں۔

اکد امرف ل کے مخاطب کے ۔ کیونکہ یہ اضافت بلا شک و شبہ ہرا کی کے علم میں موجوب فران کیم میں موجوب قرآن کریم میں عبادی ، ارگبا آیاہے اور ہر گبد اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے !

قُلُ یعبادِی فرما ہے ہے ، لے اللہ کے نبدو! یہاں اللہ کے بندوں سے مراد المؤمنون فک یعبادِی فرما ہے گاہ سرزد ہوگئے ہوں ۔ یاوہ جنہوں نے اسلام لانے سے المدنبون ہے وہ مؤمن جن سے گناہ سرزد ہوگئے ہوں ۔ یاوہ جنہوں نے اسلام لانے سے قبل گناہ کا ارتکاب کیا ہو !

ے اَکَّذِیْنَ اَسْرَفْوُا عَلَیٰ اَنْفُرِ ہِے ہے۔ یہ حملہ عبادی کی صفت ہے بعنی جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں۔

اسُوفُوا ما صَى جَع مَذَرَ خَاسِ اسواف دا فعال مصدر اسواف اصل میں ہرکام بیں انسان کے حدسے بجاوز کرنے کا نام ہے گراکس کا استعال خرج کے بائے میں زیا دہ مشہورہ قرآن مجید میں ابنے ابنے موقع اور محل کے بی ظرے دونوں معنی میں زیا دہ مشہورہ قرآن مجید میں افراط مرادہ ۔ بعن جنہوں نے کفروشرک کرکے کہنے اور زیا دیّال کی ہیں۔ بعنی اس کا ارتکاب کرکے ابنے آپ کو حدسے بڑھ کرمجرم بنالیا ہے لیے اور زیا دیّال کی ہیں۔ بعنی اس کا ارتکاب کرکے ابنے آپ کو حدسے بڑھ کرمجرم بنالیا ہے لیے اور زیا دیّال کی ہیں۔ بعنی مذکرہ اصر قن وط (بابنتی مصدرے ۔ تم مایویں مت ہو تم آس مت توڑو۔

وم: ٣ = قرآ نيبُول مي وادّ عاطفه على جله نهاكا عطف جمله ماقبل لَا تَقْتُنَطُولُ پرہے ۔ آ نيبُول فعل امر، جمع مذكر حاضر إنَّا مَثَّ دا فعال ، مصدر سے ، تم رجع بوجاد اس كا ماده نوب ہے ۔ النوب كسى جيركا باربار لوك كرا نا يت مدكى كو توب بھى كہا جا كہا ہا اس كا ماده نوب ابن قرار گاه كى طرف لوك لوك رجاتى ہے الا نابة الى الله توبراور اخلاص عمل كے ساتھ اللہ تعالى كى طرف لوك اول الله كا ماكہ توبراور اخلاص عمل كے ساتھ اللہ تعالى كى طرف لوك اول الله كا ماكہ كے ساتھ اللہ تعالى كى طرف لوگانا۔

ے آسُلِمُوُاکَر۔ آسُلِمُوُا۔ نعل امرجع مذکرحاضر۔ اسلام رافعالی معدد تماس تابع فراں رہو۔ تماس کے فرانبردار رہو۔

بى رائ يَا وَتِكُهُ مِن انْ مصدريه ب يا قِي مضارع منصوب بوج عمل انْ معندوا حد منكر عامر من وَنَهُ الْحَدُ الْعَدُ الْعَدَا معندوا حد مذكر عامر من وَنَهُ لِ انْ يَا تِبَكُهُ الْعَدَا

پینیراس کے کہ تم بر مداب آجائے یا تم بر مذاب آنے سے پیٹیز۔ از تُنصُورُون مضارع ہی مجول ، جمع ، ذکر ماضر ، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی ، تم

اَمِنِيْبُو ُ اَيرِ ہے اِدرتمَ بيروى كرو- اتبعوا فعل امر ، جمع مذكر حاصر اتباع دافتعال ، مصدر ببروی کرنا۔ اتباع کرنا۔

= احسن ما أنزل إليك من زَّتكُهُ.

أَحْسَنَ مضاف - مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِنْ تَرْسِبَكُمُ مضاف اليه جومتها معدرب كاطرت سے تم برنازل کیا گیا ہے اس کا بہتر ۔ بعنی اس سے بہترین پہلو۔ اور اس سے مراد صریحا القرآن ہے ا در قرآن سے بہترین پہلوکی سروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اوامر کی تعمیل کرے اور نواہی سے بجیائے احکام کی ہروی کرے ا در رخصتوں کی طرف نہ جھکے۔

بعض نے اسے صفت وموصوف کے معنی میں لیا ہے اور حملہ کا ترحم کیا ہے کہ ،۔ دد بہترین کلام حربتہائے رب کی طرف سے مرنازل کیا گیاہے" اور بہترین کلام الفرآن ہے و بَعْنَةً وَ اجْإِنِكُ ، كِيهِ دم ، يكاكيه ، نَاكُهال له بَعْنَتُ يَنْغُكُ وَفَعْ يَا يَا عَبِي سُح معی کسی جبزے کیبار گ البی جگے سے ظاہر ہوجانے کے ہیں جہاں سے اس سے ظہور کا گماں کہ بھی

= وَانْتُ مُهُ لاَ تُشْعُرُونَ ه واوماليه على لاَ تَشْعُ وُنَ مضارع منفى جمع مذكر الم ے دراں حالیکہ تم کو اس کا خیال مک نہو۔ تم کوداس کی جرنک نہونے بائے۔ دراں حالیکہ تم کو اس کا خیال مک نہو۔ تم کوداس کی جرنک نہونے بائے۔ ۳۹: ۲۵ سے اک تفول روائ مصدریہ ناصبہ مجعنی لِشکلاً ول تعلیلیہ لا نافیہ، تاکہ نہ کیے۔ تاکرند کیہ سکے۔

ان تقول سے قبل نعل محندف ہے۔ اس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہو کتی ہیں راہ وَا تَبَعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْوِلَ اِلْيَكُمُ مِنْ لَّاتِكُمُ لِمِثَالَةً تَقُولَ لَفَنْ كَالَح ادرتم بردی کرد اس عمده کلام کی جوا تاراکیا ہے تنہاری طرف تنہا سے رہے کے طون سے تاكہ دكل م كوئى نفس دريہ نہ كہہ سكے كہ.... ابخ

٢: - إَيْذَرَكُمْ وَا مَرَكُمُ بِإَحْسَنِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِّنْ زَبِكُمُ لِكَا لَكُولُ نَفْنِي .... الخ وه دُرا تاب تم كواور حكم دنيا بي تمكو بيروى كرنے كا عمده كالم كى جواتارا

r9r كياب بتهارى طرف بتها سركے پاس سے تاكه كل كوئى نفس يہ نہ كہ سے كه .... نفٹ میں تنوین تخیرے لئے ہے یا تفسلیل کے لئے بھی ہوستی ہے محاکہ قیامتے دن اليها كنے والے كي بى لوگ ہوں گے ۔ = يُحَسُونُ لَي مِن ندار حَسُوتُ (افسوس، نشياني، يحيتاوا) حَسَوَ رَحْسَرُ ستعِعَ کامصدرہے می اضافن واحد مشکلم کی ہے۔ یائے اضافت کوالف سے بدلا كياب، المدمري برقسمتي، الدميري بشيأني، صدحيف مجدير-= عَلَىٰ مَا فَوَظِتُ عَلَىٰ تَعِلِيهِمَا مصدريب فَوَّ ظَتْ مَاضَ واحدُ مَتَكم. تَفْنُولِيكُ وَتَفْعِيلَ مصدر فَوُكُ ماده مين نے كم كى اين نے كوتا ہى كى ميد افراط كى ضدى - عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ اى بسبب تفوليلى ميرى وتاى ير، ميرى كوتاى كے سيب لا خطهو كالتكبود الله على ما هدا مكم دم: د مرا كرتم الله كى برا فى كياكرد

ببیاس کے تہیں دایت دینے کے۔ = فِيْ جَنْبِ اللهِ مسلان اللهِ عسلان الله على الكيمين م

ا:۔ اللّٰہ کی اطاعت میں ۔ رحن )

۲:- انترک معامله یمی رمجا بد)

۱۰۰ الله کی میں (سعیدن جبر)

تعضے تدریک واتِ خدا مراد ہے اور مناف محذوت ہے یعنی واتِ المیٰ کی اطاعت میں یا اس کافرب حاصل کرنے میں .

بعض نے جنب کا معنی جانب بیان کیا ہے بینی اس جانب میں کو تاہی کی جو مجھے اللہ کی جانب بہنجادتی۔

= وَالِنْ كُنْ فِي لَمِنَ السَّاخِوِيْنَ - اسْ مِن إِنْ مَعْفِر إِنَّ تَقِيدِ سِ بینی بلاستنبہ ہے شک ، اکتاخوین کہ اسم فاعل جمع مذکر، سَنجوکیسین وسمع ) سَنخوکُ و سُنچو و مَسْتَحَوَّ مصدر ۔ تِعْظَا رَنِا۔ نداق کرنا۔ سنسی اڑانا۔السینحرہ میں ۔ سے مشطاکیا جائے۔ سنسی او کنے والے سے اس فعل کوسنحریۃ وسخریۃ کہتے ہیں

لمن میں لام فارقہ ہے . ٣٩: ٧٥ = أَوْ تَلْقُوْلَ - أَوْ حسرت عطف، تَقَوَّلَ مِنارَ ثَم منصوب واحد مُؤنث فائب كامرجع نفنتن سے جو بيال محدون سے . فعل مضارع سے قبل عامل

اکٹی د مصدر ہے، ناصبہ محبنُ وف ہے۔ عبارت یوں ہوگی!

اَوُاكَ تَفْنُولُ لَفُنْكُ .... الله نحوي تنشريح كي كية اتب ٥ متذكره بالاملاحظيه

سرویں؛ = کواک الله مسلینی مبات میں اللہ میں اللہ میں الکہ تقین اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ تقیق اس کی مسلا ( یا کوئی جان یا نفس یا تنفس ہے کہ اگر (دنیا میں) اللہ مجھے ہوائیت دے دنیا توہی بھی پر ہزگار دن میں سے ہوتا۔ یعنی خرک اور معاصی سے بچار ہٹا۔

بیہ بر ملک یا سے اور کھنے کا کہ اس کی تشتری آیات ۵،۱۵،۵،۵ متذکرہ بالا میں دیکھیں۔ ۳۹: ۵۰ مضارع واصر نمونٹ نائب رائی مادہ دوریے مصدر وہ دیکھتی ہے وہ کیکھی

اُلکُ وَ کُونَا ہے انھر سے مصدرے گربطوراسم استعال ہوتا ہے '۔
مصدر بعنی مرنا ۔ بعد انھوم عُنْدُ فَتُ کُونَا کُونا ہوتا ہے ' اس نے اس سے تک ست کھالی مصدر بعنی مرنا ۔ بعد انھوم عُنْدُ فَتُ کُونا کُونا ۔ اور تعجم سلاک کے لوٹ برا ، بعنی بہنترا بدلنے کے لئے وہ بھاگا بھراس نے دو بارہ جمداری اور تعرار اسم صفت مجر بھر کر جمدار کر اے والا ۔ اور تکرار کسی نے کو باربار کرنا ۔
کو ق میں تا وحدت کی ہے یعن ایک باربر کو یاکر قائے معنی ہوئے ایک بارلوٹنا ۔ ایک معنی ہوئے ایک بارلوٹنا ۔ ایک معنی ہوئے ایک بارلوٹنا ۔ ایک میں تا وحدت کی ہے یعن ایک باربر کو یاکر قائے معنی ہوئے ایک بارلوٹنا ۔ ایک میں تا وحدت کی ہے دی ایک باربر والیسی ۔

فاکوت نیں نصب بوجہ جواب تناہے معسنین اہم فاعل جمع مذکر ہیکو کا رہنیکی کرنے والے۔ اِ حُسکانُ سے -

جمله کارتم یوں ہوگا ، لے کامٹ میرا ددنیا ہیں مجرجانا ہوجائے تھرمیں نیک بندوں میں ہوجا و لا۔

کو تمنائیر کی اور منال ،۔

فَ لَوُ اَنَّ لَنَاكَ كُولَةٌ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤُ مِنِينَ ١٠٢:٢٦) كاشْبِي (دنياس) مجرحانا ہو توہم مؤمنوں میں ہوجائیں ۔

بر بربان کو اتَ کی کَسَرَةً مَبلَه شرطه یمی ہوسکتا ہے بمعنی اگر مجھردینا ہیں) تھے راکیب بارجانا نصیب ہوجا کئے ۔ 9:79 مے سبلی۔ حسرت اضراب ہے۔ یہاں ٹرک دمعاصی کاارتکاب کرنے والے آئے۔ اس قول کی تردید ہے جس کی طون آتہ مذکورہ کئی آئی الله کھیکائی کگنٹ میت المنتقب پی کی میں اثنارہ ہے مسلامہ یا نی بتی رقمطاز ہیں :۔
میں اثنارہ ہے مسلامہ یا نی بتی رقمطاز ہیں :۔

بکلی فتک بھائے ٹلگ الیتی .... اسخ بیسی اس قول کی تر دیدکردی اور فرایا کیوں نہیں ہم نے تو تجھے قدرت دی تفی کر کس راکستہ کوا ختیار کرنا جا ہے کرئے۔ اسی برعذاب وتواب کی عمارت کی بنار ہے لئیں حب میری آیا ہے تیرے پاس بہنجیں تو تو نے لینے اختیار سے ان کی شام بین بنا ہے کہا اور تو کا فروں میں نتا ہائے رہا۔

إِسْتُكُنْ بُونْتُ مَا صَى وامد مذكر ما سر استكبار راستفعال مصدر تونے

مستورلیا۔ ۱۳۶،۳۶ = کوئم الُقِیل مَتْ مُسْوَدَّ کَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

وُجُو هُهُمْ مضاف اليه لكرمبتداً ومُسُودًة أم فاعل واحدمُون إسْودَادُ ومُسُودًا لَا اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلُ

یعیٰ فیامت کے دن تو دیمے گا۔ ان لوگوں کو جنہوں نے الٹریرِ دروغ گوئی کی درآں حالکہ ان کے چہر ہے سیاہ ہوں سے ،

درآں حالیکان کے چہر ہے مسیاہ ہوں گئے ہوں اسے ہوں سے مراد اللہ کا سنا ۔ یا ان صفات کی اس کی طرف نسبت کرنا جو اس کی شان کے شایان نہیں ہیں ۔ یا ان صفات کی اس کی طرف نسبت کرنا جو اس کی شان کے شایان نہیں ہیں ۔ سے ایک ہوں کے لئے ہے کہیتی فعل ناقص ما صی واحد مذکر خاتب ایک ایک کے ایک ہوں کا حدم مذکر خاتب ا

نہیں ہے۔ نفی کا الکار - منبت کا افرار سے - بعنی ضرور ہے -

ے منتوی یُنطوف مکان مفرد مَنتاً دِی جمع مھکانہ فرودگاہ ۔ اتر نے کا مقام - درازمرت ىك مطرف كى حبكه مطلب، مكرن كالمكان صوربالبنورجهم بي موكا-

مُسَّكَبِّرِينَيَ ـ اسم فاعل جمع مذكر بمكررَن واله ـ التُدكوما سَن أوراً س كما لما عت كرنے سے سرتانی کرنے والے۔

٣٩: ١١ = مُنجِى مضارع واحد مذكر غائب، تَنجِيتَهُ وتفعيل، مصدر بخو ماده

وه بحالیگا۔ وه بخاست دلیگا۔

ے اتبَقَعَ ا- ماضی جمع مذکر غاسب ، وہ ڈرے - انہوں نے برہز گاری اختیار کی - انفاظ افتعال معدر وفى ماده ـ وَقِيْثُ النِّي وَ باب ضب مِ قَالَيْرَ وَوَقَا رَصِمُ عَنَى كَسَيْحَبُرُكِو مغراور نفضان بہنیا نے والی حبروں سے بچانا کے ہیں۔ بطیعے وَوَ ظَهْمُ مُعَلَ اَبِ الْحَبَحِيْمِ ر ۲۲،۲۲) اورخدای ان کو دوزح کے عذائب بجالیگا - اسی سے تقوی شےنفس کو سراس حبزسے بچاناحب سے گزند ہنچنے کا اندلیت ہو۔

تہجی کہجی نقویٰ اورخوٹ ایک دوسر ہے کے معنی میں استعال ہوتے ہیں مثلاً فکمیّ النَّفَى وَاصَلَحَ فَ لَا جَوُفِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ مَدَ يَجِزَنُونَ (٤: ٣٥) مِرْتَعْصِ النَّهِ ایمان لاکر ) خدا سے ڈرتار میگا۔ اور اپنی مالت درست رکھیگاتو الیے توگوں کوز کیے خوف ہوگا

اوربزدہ غناک ہوں گے۔

مجر تقوی کے مختلف مارج ہیں اس لئے سرطکہ تقوی کا اکب خاص معنی مرادہے \_ بِمَفَا زَتْهِ مُرْ بسببيب مَفَازَتِهِ مُناف مضاف اليه ال كى كاميابي ال كى فلاح - حمب لد کا مطلب بہ ہے اور جور ہر گار ہیں ان کی کا میابی کے سبب اخداان کو نجات دیگا لبضن مَفَازَة المسيمراد خوس تعنيبي أوراعمال صالح مراد ليا سيرير دونون كامياني ك اسباب ہیں ۔مسعب بول کرسسب مراد لیا گیا ہے۔ مَفَازَةً - فَازَكِفُوْدُ رِ بَابِنُصِ سے مصدرے اورفُورُ و مَفَازُ جَی صدر برید، = لاَ يَمَسُهُ مُهُ معنارع منفى واحد مذكر غائب مده مُرضم مفعول جمع مذكر غائب ـ ان كو

نہیں حیوے گا۔ ان کو نہیں بہنجیگا۔ مستی بیسب رہاہے مع = الشَّوَءُ - تَكْليف، وكه رآفت - سَوُمُ سے اسم ہے ج

٣٩: ٣٢ = وَكَيْلُ مُ صَعَنَتْ مُنْبِهِ، وَكُلُ مُعْدَدُ بَكِيان ، بَكُوان ، كارساذ،

الت کسیل کے مینی کسی براعتاد کرے اسے ابنا نائب مقرد کرنے کے ہیں۔
اورد کسیل بروزن فعیل مبعیٰ مفعول ہے جس براعتاد کرکے ابناکام اس کے سپر دکر دیاجا
اورجگ قرآن مجید کی ہے و کفی باللہ و کیا گئا اس کا فی کا سازہے بعنی
ایس تام کام اس کے سپرد کر دیجے اور کا دسازی کے لئے اس کو کافی سمجھے۔
ب اس کام اس کے سپرد کر دیجے اور کا دسازی کے لئے اس کو کافی سمجھے۔
داج ہے وی مالکت کی لام ملکے معنی میں ایا ہے اور صفیہ واحد مذکر غائب اللہ کی طر
داج ہے وی مالکت کے لئے مائے مالک میں ایا ہے اور حبکہ آیا ہے گئے منافی سراج ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا دہی مالک ہے۔
سب کا دہی مالک ہے۔

ے۔ البت الله بعث مراد کلمات تجید و توحید یا قرآن مجید یا اللہ کی قدرت مستقلہ کے لشانات و علامات ۔

م مُمُ النّحسودُ في ما ما ما ما ما مع مذكر خُسُوُ و خُسْوَا بِحَ مصدرت اللّم معدرت من من النّح منذكر خُسُوُ و خُسْوَا بِحَ مندرت الله المعان المعان واله و هم خضير جمع مذكر غاسب مركم ليّم الله المعان المعان المعاند واله و هم خضير جمع مذكر غاسب من الله الله المعان المع

یعی و بی خیاره با نے والے ہیں۔ ۱۳:۳۹ سے قبل ای قبل للقراش یا محمد صلی دیلہ علیہ وسلمہ ار میر صل بائیں رہا تاریخت کی سر میں م

کے محم صلی اللہ علیہ و کا موری کو ہے۔

افغیر اللہ تا موری کی آغیب کا ایکھا النجھ کون ۔ ای ا بھا الجھ لون افغیر الله تا موری اغیب کے افغیر النجھ کون افغیر الله تا موری اغیب کے ۔ افغیر الله ما موری اغیب کے ۔ افغیر الله ما موری اغیب کے عطف مندون بہت ۔ ای عاکمت وغیر الله اعبد بغیر مفعول ہے اغیب کا موری کا عطف مندون بہت اس کے اعتبال کا لفظ ہے بغیر مفعول کو مقدم کردیا گیا دیمی انہیت کی وجہ سے معمل انکار عند اللہ کا کو کہ کہ اس کے فعل براس کو مقدم کردیا گیا دیمی انہیت کی وجہ سے معمل کو فعل سے بیلے ذکر کردیا ) مطلب اس طرح ہوگا:۔

العابلو إكيامي كفركرول اورغيرالسركى عبادت كرول ممحص اس كام كامشوره

، تَا أَصُورُ فِي إِن اللَّهِ تَا مُورُونَكِى عَقادِى ضميروا مِنْ كَلَّمِ اور نون بِ تفديد ت كوتين مدغم كرنے كى وجه سے يتم مجھ كلم ديتے ہو، تم مجھ متور ہ ديتے ہو . مضارع کاصیغہ جمع مذکرہاں ہے امکو مصدرت باب نفر۔ وس: ۶۵ سے دَلقَکُ دارُ حالیہ ہے لَفنکُ ماضی کے سابھ تحقیق کے معنی ویتاہے

= اَلَّذِنْنَ وَنُ قَبْلِكَ مِ مراد وہ بغیرورسول جواب ملی انتُرعلیہ وہم سے پہلے مبوث بوك عقر وَ إِلَى الَّذِينَ اكْ وَاوْ الْدِينِ

لَئِنُ إِنْ أَنْ كُتُ لَيَخْبَطَٰنَ عَمَلَكَ وَلَتَكُو نَتَ مِنَ الْخُسِرِينَ و ميراه اول ﴿ لِبِنْ كِي لام ﴾ كو اللام الموطئة للفسم كنفي ، روه لام جوفسم كے لئے راه بمواركر، ) اس سے قبل قسم محذوف ہے اسی واللَّه لِكُون .... الخ الام دوم الام سوم ليجبطن اور تشكون كى لام جواب مم كى لام ببيع- اورجواب قسم ليحبطن ... النو قائم مقام دوجوا تے ہے۔ جواب فشم دجوا ب نترط ر ل کمٹن میں اِن کٹرطیہے اوران اَنٹوکٹ حبارت طبیہ ے اور لیجیطن ... الخ جواب شرط ب n

اَمُنْتُحَ كُنْتَ الرَّاوِينِينِرَك كِيار

اسى نىڭ اروسەسرى يا-= ئېخبىكلىڭ مىغارغ بالون ئاكىدلىقىد-واحدىمذكىغات كىنىڭ مصدر-رباب معى مىرورىي كار جائے گار ضالع بوجائے گار خېركا دىم القىيتىلى مقتول كاخون رائىگان گيا مىرورىي كار جائے گار ضالع بوجائے گار خېركا دىم القىيتىلى مقتول كاخون رائىگان گيا

اَلْحَبْطُ مُ مَعَنَى مَنَى كَامِ كَا صَالَعُ اورا كارتُ جَاناً كَ بَنِ. ﴿ يَتَكُونَ مَنَى مَ مَضَارِعَ بِالُونَ تَاكِيدِ نُقْتِ لَهِ وَاحْدِ مَذَكَرِ حَاضِرٍ - تُوصِرُور بهو عبائے گا۔

متخوج مصدروباب تصرم

ے اکنے سویے کئے ۔ اسم فاعل جمع مذکر۔ خسو کو خسو ان مصدر۔ نقصان انتظا فلے کھاٹا ہا نیوائے۔ زیاں کار۔

۔ عاما ہا ہوئے۔ رہاں ہار۔ اکٹنی کٹنگ - عسکنگائے۔ تنگو منت میں ضمیر *واحد مذکر حاضر کا مرجع کو*ن ہے اس کے منعلق مختلف اقوال ہیں ہے ، بی سے من مسلم مناطب است میں سے کا ہرائکشخص ہے۔ بعنی آپ کی طر ، ا) اس کا مرجع عام مناطب است میں سے کا ہرائکشخص ہے۔ بعنی آپ کی طر

اوردگر بغیران کی طرف بیروحی بھیج دی گئی ہے کہ تنہارا اپنی فوم کے ہرفرد سے بیخطاب ہو: کے مخاطب اگر تونے شرک کیا تو تیرے سب اعمال اکارت جائیں گے؛ اور توضور گھاٹا مانے والوں سے ہوجا سکیکا:

بی سے اس کا مرجع کفتک آو بھی الکینے اور مین قبلاک کے فرنے سے بی کریم صلی انٹر علیہ وہم ہیں مگر اس پر اکثر عسلان نے اعتراض کیا ہے کہ ابنیار کی نتان میں فترک کا تصور بھی محال ہے کہ ابنیار کی نتان میں فترک کا تصور بھی محال ہے کہ ایکن اس بارہ میں تفنیہ حقانی کے مصنف کی تشریح قابل غور ہے ؛ فرمانے ہیں ،۔
وگفت کی احری الدیلے والی السذین موت قبلاک ... الح کہ لے محد رصلی انٹر علیہ کہ سے تری طرف ادر تجد ہے ہے۔ ہی کہ اگر تو لے محد رصلی انٹر علیہ کہ سے تری طرف ادر تجد ہے ہے۔ ہی کہ اگر تو لے محد رصلی انٹر علیہ وہ کم بیلی کے بیک کام اکارت ہوجا میں ۔ اور ٹری برادی میں ٹریں ۔ یہ کلام سمن منتا ہی اور جبلالی رف سے قاعدہ پر ہے ۔
میں ٹریں ۔ یہ کلام سمنتا ہی اور جبلالی رف سے قاعدہ پر ہے ۔

آ تخفرت صلی انٹرنلیو کم اور اگلے انبیار سے شرک نیرزد ہونامحال تقا کیو بحدا بنیار ملاہمام معصوم ہیں سگر مخاطب کے سنانے کو الیہا پرزور حکم سنادیا کہ پرنکو ہیدہ کا مکسی کو بھی معان نہیں؛ مولانا تقانوی رچ آیت و لاکٹکونٹٹ موٹ اکھنٹو کیٹن (۲:۱۸) کی وضاحت کرتے

ہوئے تخریر فرماتے ہیں ا۔

تكاليفِ نترعيه كسى سے بھى ساقط نہيں ہوش بهاں مك كه ابنيارسے بھى ۔
٣٩: ٣٩ = بَلِ اللّٰه فَاغْبُلُ - مَبلُ حسرفِ اصراب ہے ۔ جس كى عبادت دماسو كالله كافرن جاہتے تھے اس كى ترديد ہى ارنتا دہوتا ہے مبلِ اللّٰه فَاغْبُلُ - كا منه قال الانعبد ما اصورك دعبادت مبل ان عبدت فاعبد اللّٰه مين جوده جاہتے ہيں اس كى عبادت مرد بكر اگر عبادت كرنا ہوتو صرف اللّٰہ تعالى كے عبادت كرد بكر اگر عبادت كرنا ہوتو صرف اللّٰہ تعالى كے عبادت كرد و

النَّيْفَ الوار كو بَرِّنا قَبَضَ عَلَى كَى بَيْرِكُو بَرِ بِور بَرِنا قَبَضَ عَنُ كَى جَيْرِ كَاطِن سے ہا توكو النَّا الله مفہوم كے لحاظ سے خرج سے ہاتھ روكنے كو قبض كہاجاتا ہے مثلاً وكَفَيْفِ وَ النَّهِ يَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ا پنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ قبُضَیۃ مشمی بھر جیز ۔ بعن محل طور پر اس کے اختیار ہیں ہوگی! = مکطور بیش ۔ اسم مفعول جمع بونٹ مرکظوئیۃ واحب دیم کھی مصدر ہوباب صرب) المام سرکیر کیا ہے۔ اسم مفعول جمع بونٹ مرکظوئیۃ واحب دیم کھی مصدر ہوباب صرب)

و کے کرناکے دوعنی ہیں ، ا، لبیٹنا جیسے کاغذیاکٹرے کو تنہ کرنا۔

دومری مَکْرَقراَن مجید میں ہے: یکو مَم نیکو مُر السَّمَاء کَطَی السِّجِلِّ لِلْکُنْٹِ (۱۰،۱۰۱)جس دن ہم آسمان کواسی طرح کبیٹ کیں کے جیسے کا غذایت کا طومار کبیٹ لیاجا تاہیے.

رم، مسافت كوقطع كرنا - عمركوگذارنا-

لقول امام را عنشِ ایت می دونون معنی ہو سکتے ہیں۔ کا غند کی طرح آسمانوں کا لپیٹ دیاجانا مھی ۔ اور فنا کردینا اور تباہ کر دینا بھی ۔ قیامت سے دن آسمان بہرحال فناکر دیئے جائیں گئے۔

ہ یں ہے۔ وہ: ۱۸ سے نُفِخَ ما صنی مجهول واحد مذکر غاسب نُفخ رباب نصر مصدر وہ بھونکا جائے گا۔ صور بھونکا جائے گا۔ یہاں مراد نفخ ِ اقل ہے۔

ے الصفور - صور ، زندگا - و اجبر كوحفرت اسرافيل خلق كومات اور جلانے كے لئے ار نتاد اللی سے محمو مكيں گے -

فَكَنُ اَظُلَمُ ٢٠٠ النَّعُوْ وَ النَّعُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ = تُنَجَّ نُفِخَ فِينهِ أَخُرى مجراسے دوبارہ بجونكامات كا- يع ضمير وامد نذكر غاتباً مرجع الصّور ہے۔ ر المرام سب انحف کھڑے ہوں گئے! \_ يَنْظُرُونَ: مضارع جمع مِنكر فائب لَظْيُ رباب نعر مصدر سے وہ د كيمة ہوں گے ۔ وہ دہمیس کے ۔وہ دیکھنے لگیں گے ، مطلب یہ ہے کہ دور سے نفخ بر لوگ کیدم قردن سے نیکل کر کھڑے ہوجا بی گے اور حیرانی سے ادھ ادھ نظری گھاکر دیمیں گئے۔ یا یہ کا نتظار کریں گے کہ ائیدہ ان کے متعلق کیا حکم مادربج تاسر المى ليقلبون البصاره حرفى الجهات نظوالمبهوت اوينتظوون اموالله فيهم-٣٩: ٦٩ = اَشُرُقَتُ: ما صَى مَعِنْ مُستقبَل واحد مِوَنْ غاسِ وه حَيك اُسطَّحُ كَا اِ إِنشُوَاقِ معدر ( افعال سے یعنی میدان قیامت کی زمین روشن ہوجائے گی ! \_ وُضِعَ المُکِتْ ہے ۔ وُضِعَ ماضی مجبول واحد مذکر نائب وِضَعَ مِصدر باب خ اكْوَ ضْعُ نِنْجِ رَهِ دِينا - اسى سے ہے مَوْضِعُ رجع مَوَاضِعُ بمعنى جَكْبِيں ياموقع ـ جیسے ٹیکٹرِفٹون اُکگلِمُ عَنُ مَّوَ اَضِعِہ۔ (۵: ۱۲) یہ لوگ کلمات کتاب کو ان کے مقامات سے بدل فیتے ہیں۔ الكثاب سے مراد جمہورنے اعمال نامے لياہے ال جنس كے لئے ہے ابن عباس ط نے اس سے مراد اوح محفوظ لیا ہے کہ سراکی لینے اعمال نامہ کامقاللہ اس سے کرلے ۔ اسمی الف لام عبد كامرادليا كياب - ابوحيان نے اسے دوراز حقيقت بيا ہے اور كہاہے کہ نتابداین عباس کی طرف اس فول کی نسبت صحیح نہیں ہے۔ = جِانی ماضی مجول واحدِ مذکر غاتب ۔ جَآء یَجِنی کُو باب ضرب رمصدر مَجِنی کُ آنا- ب تعدير ك لفرب جآء ب وه لايا- جى عرماده-جِ آئِ عَ بِالنَّبِينِينَ وَالنَّهَ لَهُ أَمْ بِغِمِراوردوسركُ وَاه لائے جائيں سے ماضركے بعین سے الشہ کا آبر گواہ مشبِهَیٰ کُی جمع ہے معنی تی کی شبهادت نینے والا بی گواہ نتا ہد و شہید بروزن فعیل معنی فاعل مبالغہ کا صیغہ ہے ہیں اصطلاح میں اس شخص کو

کھتے ہیں کہ جس نے را ہو خُر ایس کافروں کامقالم کرتے ہوئے اپنی جان دیدی ہو۔
عطار نے کہا ہے کہ المشہد اوسے مراد اعمال کھنے والے فرنستے ہیں اوراسی پر دلالت کررگا

یر آبت و بھا آت نے صل کے نفیس مَعَدَها دسیا فرق قر مشبھیٹ کو اور ایک اور سرخص
اس طرح آئے گا کہ ایک (فرنستہ آنواس کے ساتھ ہم او لانے والا ہوگا۔ اور ایک (فرنستہ)
گواہ ہوگا۔ (یہ دونوں فرنستے وہی کا تب اعمال ہوں گے۔ عرف عام میں اپنی کو کرا میا
کا تبین کہتے ہیں۔ (الماجدی)

ے فیضی ماضی مجبول واحد مندکرنائب یہاں ماصی بعنی مستقبل استعال ہواہے۔ فیصلہ کر دیاجائے گا۔

فنظیماً فنی عرون فنصنا موسمدر - مختلف عانی بن استعال بواسه ، پورا کرناء م کرنا به فیصله کرنا - حسکه جایی کرنا به مکم دینا - قطعی وحی بھیج کراطستا ع دینا به مقرر کرنا - حاجت پوری کرسے قطع تعبیلی کرنسیا به فارغ ہونا - مرجانا - مارفوالنا وغیرہ -

پوراپورا دیاجائیگا۔ (ماضی معنی ستقبل)
الموافی مکسل اور بوری چیز کو کہتے ہیں جیسے اُوفینٹ الکیک کوالوزئے۔ میں ناب تول کر بورا بورا دیا۔ یا جیسے قرآن مجید میں سے وَاوُفُوا الکیک کو اُوکی دیا۔ یا جیسے قرآن مجید میں ہے وَاوُفُوا الکیک کر اِدا دیا۔ یا جیسے قرآن مجید میں ہے وَاوُفُوا الکیک کر اِدا دیا۔ یا جیسے قرآن مجید میں اور حب رکون جین ماپ کر دیے گو تو بیمانہ بورا عرکردو۔

۳۹: ۲۱ = مسِیُق - ماضی مجهول واحد مذکرغائب شوق تحقو سیباق ترکو مسکاوی م ریاب نصر مصدر - با بحنا - با نک لے جانا ہیماں ماضی معنی سنقبل ہے وہ با نک لے جا ریاست

جین مرکز استھے ، جتھے ، گروہ درگروہ ، جوق درجوق ر نومور کا کی جمع یعبس سے عنی سے خصوری مقوم کی جماعت سے ہیں۔ بوجہ حال منصوب ہے۔

سے جازو ھا۔ اکو ایک ایکھا۔ خو نتھا۔ یں ھاضمیوا مرتوث نائب کا مزجع میں ۔ حدیث سر

میم میست در ای مین جینی کرد مهاری بی هنبس سے ریم میں سے ہی۔ تنہاری نوع — هیٹ کلمهٔ ای مین جینی کھی میہاری بی هنبس سے ریم میں سے ہی۔ تنہاری نوع

یں سے۔

= آكِيْ مَيا مَتِكُمْ: استفهام تقريى ب-

= يَتُكُونَ مَضَارَعَ جَعَ مَذَكَرَعَامِبُ تِلْاَ وَهُ مُصدر بابُ نَصَرَ بِرُهِ كَرِسَنَا يَكُرِ فَعَ عَفَى اللهِ اللهُ اللهُ

المعنى دُرانا ليك كم فرضمير مفعول جمع مذكرها ضريم كودراياكرت تقد

﴿ يَكُوهِ عِلَمْ هَا ذَا سِي مُراد يوم قيامت مع يا كافرون كرجهنم بي داخل ہونے

كاوقت:

ے مبکی - ہاں ہے شک استفہام تقریق کے جواب ہیں۔ ای خالوا مبلی خند ا تا ناالی منا تنا الله اعلینا الله رمبنا و انن دونا لفاء بیومنا هذا۔ وہ کہیں سے ہاں ہے نشک ہم ہیں ہے ہی دخدا کی طرف ہے ، رسول ہماری طرف آئے ہے جاسے رب کی آیات کو انہوں بڑھ بڑھ کرسنایا اور ہمیں اس دن کی پہشی سے ڈرایا۔

ے حَقَتُ ماننی واصرمُونِٹ غائب ضمیہ فِاعل واسدُ کونٹ کا مرجع ڪلمة ہے۔ ٹھیک رقمی نتایہ ندیمہ کئی۔

ے کیڈیڈ النی کی ان کے اعمال پرمتر نب ہوکر ہوج محفوظ میں درج ہے یا اس کا شارہ تول الہٰ کی جوسلم ازلی میں ان کے اعمال پرمتر نب ہوکر ہوج محفوظ میں درج ہے یا اس کا شارہ تول الہٰ کی طون ہے۔ آئ مُسُلِّمُ الْجَمَعِيْنَ ، ۱۳۸۱ میں طون ہے۔ آئ مسلکہ کی مین کئی کے جو نیڈ اسا تھے دیں ان سیسے دوزج کو ضرور محردوں گا ا

قَ لَكُونَ حَقَتُ كَالْمَهُ الْعَكَا الْكُلُولِيَ الْكُلُولِينَ رَبَيْنَ عَدَابِ كَاكُمُ دِابَرَ كَالَمُ دَابَر كافرول برسجا تابت بهوكر بى راء يا كافرول كے خلاف عذاب كا حكم داخر، بورا بوكر بى راء به ١٣٠٠ ٢٠ = خيلوين مين بين والد اسم فاعل كاصيغ جمع مذكر منصوب بوجهال وينها داى فى حَبَهُم د ها ضميروا حدمؤنث غائب كامرجع جهنم بع ج = بِنُسَى: بُرَاہِ فعل ذم ہے ۔ اس کی گردان نہیں آتی ۔ مِنْسُ اصلی بَنِسَ تَقَ مِنْسُ اصلی بَنِسِ مَنِسُوَ مقاطر بروزن فعیل بات مع سین علمہ کی اتباع میں اس کے فار کلمہ کوکسرہ دیاگیا معرِ تخفیف کے لئے عین علمہ کو ساکن کردیا مِنْبُسَ ہوگیا۔

= مَنْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ مَضَافَ مَضَافَ مَضَافَ الدِمل كر فاعل ب بِالْمِسَى كا

مَنْ وَٰی ۔ طرف مکان ۔ فرود گاہ ۔ نیز ملاحظہو ۳۹: ۲۰) منڈ کرہ بالا۔

المتکبوین ۔ میں الف لام منبس کا ہے ۔ بمبرکرنے والے بی کو تقریم بھرکز فیول ذکرنے والے ۔ فیکٹنگ منتوی کا المسکیکیوٹی ۔ نبس تکبرکر نے والوں کا ٹھکانہ بہت بُراہے ۔

۳۹:۳۹ = اِتَنْفُوا - انبول تَنْدِربَرُگاری اختیاری مجو فررتے سے - ملاحظ بو ۱۱:۳۹ متذکرة الصدر -

ے تختی اِنَّا اَجَاءُ وُھَا وَفَتِعِتُ اَبْوَا بُھَا۔ میں لبض کے نزدیک وادّ زائدہے۔ کیو بحد فُیْتِحتُ اَبُوَا بُھَا جواب ہے تحنی انکا کارلینی یہاں نک کرحب وہ اس کے پاس بہنچ جائیں گے اس کے دجنت کے دروازے کھول مے جائیں گے۔

ادر تعض کے نزد کیب واؤ عاطفہ نے نا تدنہیں ہے آور تحتیٰ اِذِا جَاۤ وُصَا کا جواب مخدو ہے ای حینی اِدَا جَآ مُصَاوفْتِح کُ اَکُواکُھا (دَخَلُوکھا) بعنی عبب وہ اس کے باس پہنچ جائیں گئے اور اس رحبنت کے دروازے کھول نیتے جائیں گئے یہ اس میں داخل ہوجائیں گئے۔ کھا۔ فنم واحد نونت نا سُر کا مرجع الحبنۃ ہے۔

= طِبُهُ أَوْ مَا صَى جَعَ مَدَكُرها صَرْ عَلَابَ لِيطَيْبُ ( باب صَب ) سے . طِبْبُ طَابَ كَطَيْبُ ( باب صَب ) سے . طِبْبُ طَابُ وَا اَنْ مَعْدَه بُونا - مَرْ بِدَارِ فُونِ لَا لَهُ بُونا - مَلْ يَعْدُ بُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

طَعًامٌ طَيِّبُ شَرَع بِس وہ ہے جوجائز طور پرُ جائز مقاربیں ، جائز مقام سے حاصل کیا گیا ہو. پاکیزہ ، صاف ستِعرا ، ملال اسی طبیب کی صفات ہیں۔

مل کہذا طَابَ لِیَطِیْطُ جَہاں یک رزق کا تعلق ہے اس کا ملال دہاکیزہ اورسر لحاظے مائز ہو ناٹمراد ہے۔

عل اورجهاں کک کسی کی وات سے تعلق ہے گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہونا ہے. ملا اورجہاں کک ایادہ وخوانش کانعلق ہے اس میں خوشی، لطافت، عدم اکراہ کاہونا ہے.

ے خانی خیکو کھا۔ میں من سبیہ سے بعنی ان لوگوں کانٹرک ومعاصی سے باک ہونا ہی جنت میں داخل ہو نے اور وہاں ہمیٹر سے کا سبب ہوگا۔

اُ دُخُلُواُ الرَّمَاصِيْفِہ جَعَ مَذَكِرَمَاضِرِ هَمَا صَمِيوا مِدِمَّونَتُ كِامِرَ عِنَّ اَلْجُنَةُ كُبِي سَكَادُمُ عَكِيْكُمُ طِلْبُتُكُمُ طِلْبُتُكُمُ فَا دُنْحُلُوْهَا خُلِدِينَ - ان الفاظ كَ سائقة جنت كردواز بر فرضتے ان كا استقبال كراہے گے۔

ب و آیت آئیں جہنمیوں کے اور آیت میں بہنتیوں کے لئے دونوں کے لئے کے لفظ سِینی آیا ہے۔ مساق بَسُوق مُسُوق مُسُوق مُسِیا ہے کہ مسکان مسلوم ہونا جائے کہ فامل کے بہلنے کہ مسکان مسلوم ہونا جائے کہ فامل کے بہلنے کہ مسکان معلوم ہونا جائے کہ فامل کے بہلنے سے فعل کے معنی بدل جائے ہیں۔ مثلاً گواہ بہٹھ گیا۔ آنکو ببٹھ گئی وغیرہ۔ بہاں لفظ سِینی آبل دوزخ کے لئے رُہے معنوں میں استعمال ہو اسے ان کوسخت گیرورہے ہیں کہ معنوں میں استعمال ہو اسے ان کوسخت گیرورہے

یہاں تفظ سیعی اہل دورہ کے کے برکے سوں یا استعمال ہو اپنے ان تو عث برفر سے زردستی دوزخ کی طوف مولٹیوں جانوروں کی طرح ہا نک کرلے جائیں گے اگرجہ وہ دورخ ہیں جانا سرگز زجا ہیں گئے۔

دوری طرف ابل جنت کے لئے اکس لفظ کے استعمال کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں: ا:- اہل جنت کو بر شرعت جنت ہیں ہے جانے کے لئے لفظ سیکٹ استعمال ہوا ہے

۲:- اہل جنت کو اعزاز اسواری برجنت میں لے جایا جائے گا اور سواری کی تیزی کو لفظ سیکٹ سے بیان کیا گیا ہے۔

میں بیسان کیا گیا ہے۔

نے ہے۔ حب اہل ایمان داہل تقوی محضر میں دیدارالہی سے مشترف ہوں گے تووہ اس منظر کو جھوڑ سے۔ حب اہل ایمان داہل تقوی محضر میں دیدارالہی ہی منتہی الارب ہوگا اور فرط استیاق میں وہ معبول جائیں گئے کے وبکران کے نزد کید دیدارالہی ہی منتہی الارب ہوگا اور فرط استیاق میں وہ معبول جائیں گئے کہ جزت ہیں بھی ان کو یہ نعمت عطا ہوگی: لہٰذا ان کو فریشتے علی الرغم حبت کی

طرف ليجامين تسطيحه ـ

وس، ہم ہے == اَدُرَ ثَنَا۔ اَدُریَتَ مافنی واحد مذکر خاسب اِیُوان کُر دافعال مصدر نَاضمیر خعول جمع مصلم اس نے ہم کو وارث بنایا۔ بعنی ہم کو مالک بنا دیا۔ کر جس طرح جا ہیں استعال بي لايس -

= اللائن ض مصمرادز من جنت ہے۔

= نَنْبَيَوَأُ مُضِارِعُ مِعْمَعُكُم مَ تَبَكُومُ لِلْفَعْلَى مصدر بورماده الْبُواءُ سے اسل معنی کسی حب کے احزار کا مساوی اور سازگار ہونے کے ہیں لیزا مَسکان کُ لبُواہ م اس مقام کو کہتے ہیں کہ حواس حگہ اترنے والے کے لئے ساز گاراور موا فغے ہو۔ لَبُقَ اسْتُ ك مسكافًا مين في اس كے ليے جكدكو درست اور بمواركا -

تَبَوَّاً الْمَكَانَ كَسَى حَبَّهِ النَّامِتِ اختِيَارِكُرِنا - مُنَتَّبِوًا أَمْ بِم سكونت اختياركرس تكونت بذريون -

ہم مکونت پذر ہوں ۔ ۱۳۹ میں کے جاتی من جو کو العدیش ریخ الجائی العربی مامل جع مذکر حَقَّ يَجُفُّ وحِقَتَ يَحِفُ انْعَرُ صَرِبَ، حَفَثُ وحِقَافِ كَعِيزًا-اً لُحَدَثُ كَ معنى تسى حيزكو حافتين ليني دونوں جانبے گھرنے يا احاط كر لينے سے ہيں جيبة قرآن مجيدس سے وحفظنا هما بنخل ١٨١:٣٢) آور بم نان دونوں كے

گرداگردکھچروں کے درخت لگا لئے نفے۔ کا فیائن گرداگردگھرنے والے کھیرے ہوئے ۔صلفہ بنائے ہوئے اکسکا کے تک

حَوْلِ الْعَرْشِ مِناف مِناف البه وسَّ كَرُد - حَالَ يَحُولُ دنس

صے مصدر ہے۔ = یُسَرِّبِعُوْنَ بِحَمْدِ مَ بِبِهِ فَمَداور بِاک ہان کرنے ہوئے جبلہ

مالیہ بسے۔ فرشتوں کی تسبیح ، بیج عبادت نہ ہوگی، عبادت کا حکم تواس وقت ساقط ہوجہا ہوگا۔ بلکہ یہ سبیح تلذذ ہوگی فرسنتے اس بیج سے لذت افروز ہوں گے لہ تفیم طہری ) سے فضی ماضی مجہول واحد مذکر غاتب ماضی مجنی مستقبل۔ فیصلہ کردیا جائے گا۔ ما فيصله كرد يا كيا بوكا-

\_

رچمبيله کتبنے والاکون ہوگاہ

ا ارجب الله كا وعده بورا ، و جائے كا اور مؤمن بہنت میں جلے جائيں كے توليطور شكر الحمد لله دب العلمان كہيں گے۔

بالمسلمان ملارب العالمي من المساكريم ورحيم ميرورد كارك حمد كريگي دابن كثير ) ۱۶- كانبات كابر حينه النه خالق ومالك كريم ورحيم ميرورد كارك حمد كريگي دابن كثير ) ۱۶- حب الله كينه دوستول كوجنبت مين اور دستمنول كو دوزخ مين داخسل كرنے گا تو ملائك لطور شكر يرحمب له كهيں گے ہے

## بِسْمِ اللهِ الرَّحَهُ إِن الرَّحِيمُ الرَحِيمُ الرَحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِي

## ردم، سُورَة النَّوْمِن مَلَّيَّةُ (٥٠)

بہ: اے محتمد حسر دونِ مقطعات ہیں ان کا علم خدا اور اس کے رسول صلی اللہ ، رسیر

علیہ و الم کوہے۔ ہم: ۲ = تَانُونُیلُ الکِتلِ مِنَ اللّهِ الْعَرِنْ اِلْعَدِیْ اِلْعَدِیْ اِلْعَدِیْ اِلْعَدِیْ اِلْعَدِیْ اللّهِ مِنْ اللّهِ الْعَدِیْ اِلْعَدِیْ اِلْعَدِیْ اِللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ال

ا لکت<sup>ل</sup> سے مراد یہ سورہ ہے یا قرآن ہے۔ العب ذینی <sub>دا</sub>ین حکومت ہیں ،سب برغالب - العسليم دائني مخلوق سے پوری طرح ) جاننے والا۔ ۲۸: ۳ = خاف والت گنب - معناون مضاف الیہ - غاف واسم فاعل واحد مذکر الغفود (باب طرب) کے معن کمبی کسی نئے کوکسی البی چیزمیں جھیا دینا جواسے میل کھیلے ہے۔ بِهَا سِكَ مَنْ الْهُ مِنَا وَره سِهِ إَعْنُونُ لَكُو لَكُ فِي الْمُوعَاءِ لَيْ كَرْبِ صندوق وغيره مين حيسيا كرركد لور

خبدأكى طرف سے معنفرة ياغفران كے معنى بندے كوعنداہے بجاليناہے يامعاف كرديناه وورى مب كقراك مجيدين سه ومكن تَغِفْرِ الدَّ كُونِ إِلاَّا اللهُ رس: ١٣٥) اورخىدا كے سواگنا ، تخبىش كجى كون سكتا ہے ؟ عَمَا فِوالدِدَّ نَبُ كَنا ، بخشے واُ َ اللَّهِ اللَّهُونِ: مضاف مضاف الله - قَابِلَ فَبُولِكُ وَفَبُولُ مُصدر بار سمع سے ۔ اسم فاعل واصر مذکر بحالت جرسے قبول کرنے والا۔ تُون عُ تابَ يَتُونُهُ رباب نفر، سے مصدرہے بعض کے نزدکی تو بَه م کی جمع ہے جیسے دو مرا کی جمع حَوْمُ أَنَّ بِ- عَابِلِ النُّونِ توبةبول كرف والا

غَافِوِالدَّ نُبِ وِفاً بِل التَّوْبِ- واوعا طف كا (جوجمعية بردلالت كرتاب) لانا

دلالت كرراب كرانترتعالى كى ذات بي دونون صفتبن جمع بي اس كے دونون صفتول مي تغاير ظامر كرنے كے كئے حضر عاطف وكركرديا كيو بحداصل مغالط بہى ہے كمعطوف اور عطوف عليي مغارّت بونى جاہئے .

= مشكرينبالنجقاب منان منان اليه اسخت عذاب يخوالا وشديم مشدد) = ذي القكول: فرى قدرت والا تذى مناف اكظول منان الير الطول قدت مقدور، نو نگرى، برى قدرت والا اور جگر قرآن مجيدي ہے وَ مَن كَدْ ليَسْتَطِعْ مِنْكُدُ طَوْلَا ٤٢: ٢٥) اور وسننس سے مقدور نرائے ومون آزاد عور تول سے نكاح كرنے كا)

= العزيزُ العليم، غافر الذنب، قابل التوب، سلا يد العقاب،

ذي الطول - سب الله ك مفات بي -

= اَلْمَصِیْرُ اسم طُرِف مُکان - صَادَلِیْصِیْرُ (باب صرب) سے مصدر تھی ہے صَیْرُ مادُہ کو شنے کی مگر ، مُھ کانا - قرارگاہ -

= فَلَا يَغُنُورُكَ لَا لَيُنْوَرُ وَ فَعَلَ فِي وَاحد مِذَكِرِفَاتِ عَدُورُ وَمُصدر والله نفر)

کے ضمیرمفعول واحد مذکر حاضر۔ شخصے فرمیب نردے ، شخصے د حوکہ میں نداولیے ۔ الفنا دسببیہ ہے مینی ان کفار کا کر دفرے لہنے بجارتی قافلے لے کرکھی شام کی طرف اور بھی

مین کی طرف جانا اور سرد فعہ دولت ونزوت کے فوجیٹمیٹ کروالبس آنا متباہے لئے اس دھوکے کا سیبے بن جائے کہ نتا بدان سے کفر کی ان کوسٹرانہ سلے گئے۔ تینعم مضارحتی ہے اور عنقرب دہ

عنداب وبلاكت سے دوحیا رہوك سے ا

الفاء فى قولم فى لا نيورك سببية اى لا بيكن تقليهم فى بلا دالله متنعمين بالا موال والارزاق سببالا غتوارك بم فتظن بم ظنًا حسنًا لان دلك النعمة تنعم استدى اج-وهوزائل عن قريب وهمرصا كرون الى الهدلاك والعداكم ، را ضوارالبيان )

فَمَنُ أَظُلَمُ ٢٢ ٢٠١ آنا جاناراللنا بلِمناء هـ مُرضميركا مرجع كفارقرلينس بي -

المومن ٢٠٠

<u> \_ فالب</u>لاد اي في بلاد الله بهار اشاره ب جنوب مي مين ساور تقالي مك تتام جہاں قرابیش سے تجارتی قافلے اکثرایا جایا کرتے تھے اس کا تذکرہ سورہ قربین میں آیا ہے رحلت

المشتاء ولليمن بحلة الصيف وللشام

به: ٥ = قَبُلُكُ مُدراى قبل كفار قوليش كفار قريش سعيط.

\_ وَالْاَحْزَابُ مِنْ بِعَنْ لِهِنْ - اَلْاَحْزَابُ حِزْبُ كَ جَعْ بِ سِيَ مِنْ جَاعِت إِ مده کے بی جند ضمیر جمع مذکر فائب کا مزعع نوم نوح ہے.

مطلب؛ قوم نوح کے بعدوہ کا فرامتیں جو کر پنم بروں کے خلان جبھے نبدہوگئی تخیں اور مقالم

يراحيس جيس قوم عاد د متود وقوم لوط-

= وَهُتَتُ كُلُّ أَمَّ رَيِرُ سُؤلِهِمْ لهِمْ لهِمْ مَاضَى واصر مَونَ عَاسَ هَدَّ بانص مصدرے ۔ ھکتھ ب کسی جُنز کا ارا دہ کرنا۔ جا ہنا۔ اور سرامت نے لینے رسول کا ارا دہ کرایا۔ لِيَا خِيْكُ ذُوكُ وَلا مِتْعِيلِ لا يَا يَخُذُكُ الْ مِنارِع جَعْ مَذَكُمْ عَاسِ مِنصوب بوصِ عَلَ لام أخذه بابنصر مصدرے كرده اس كوكيرليس ـ

حضرت ابن عباس شنے اس کا ترقم کیا ہے تاکہ وہ لینے بینم کوفٹل کردیں ، اور ہلاک کردیں عب رہ میں میں اس کا ترقم کیا ہے۔ ادر بعض عسلمار نے نرجمہ کیا ہے تاکہ بغمہ کو گرفتار کرلیں ۔

عرب قيدى كو الخيدن مويعن كرابوا محرفتار كتي بي -

= جُدَلُوا بِالْبَاطِلِ، جُدَلُوا ما منى جَع مَرَمَانَب مُجَادَلَةُ رَمَفَاعِلَةٍ ) مصدرسے انبول نے محلِمُواکیا بالباطل حبوث کے ساتھ لین حبول بات کو بنیا د باکر بغیری کے، باطب تول کے ساتھ۔

مطلب ٰ انہوں نے ناتق معض جبوٹ بہنی با توں کو لے کر چھکڑے کھڑے کرنے ننھے \_ لِيُكُ وَحِضُوا بِهِ. لام تعليل كار فيدُ حيضُوا منارع جع مذكر عائب منصوب بوم عمل كام ا وحاض را فعال مصدر معنى زائل كرنا- باطل ريار به من ضميره واحد بذكرعاب کامر جع با طل ہے۔

مطلب یہ ہے کہ وہ اس باطل بات کے ذراعیسے یا اس ناحق فراعیہ سے حق کوزائل كردى يا باطىل كردير و وكم كادي يا دبادي -

== فَأَخَذَ لَهُ مُرِهُ: ف سببة ب أَخَذَ ولَ ما تنى واحد شكلم هُدُ نعمير مفعول جمع مذكر عا

سبس بی نے ان کو کمڑ لیا۔ یعن ان کوسزا نے سے لئے میں نے کمڑ لیا۔

ے گینف ۔ استفہامیہ ۔ کینٹ سوالیہ کے ذرادیہ سے صفات مخلوق کے متعلق سوال کیاجا تا ہے ۔ لیکن جہال اللہ نے اپی ذات وصفات کے موقع بر لفظ کیف کو استعمال کیا ہے و ہاں غیر حقیقی استفہام الہو تاہے لینی صرف استخبار، خوا ہ لطور تعبب یا مخاطب کو تنبیہ اور توبیخ کرنے کے لئے ۔ یمال لطور تعبب آیاہے ۔

روح المعانی میں ہے و ھذا تقریر فیدنعجیب للسامعین هما و قع بھ مراس تقریبی جموٹا حکر اکرنے والوں برجوگذری اسس برسامعین کے لئے تعجیب ہے۔ سے عقاب اصل میں عِقابِی تقاری کو ساقط کردیا گیا۔ میری سزا۔ بعنی میری طون سے

عظے عید اب اس کی عظم بی ھار کی تو سافظ کردیا گیا۔ مہری سرا۔ دی گئی سزا۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھا میری طرف سے ان کوکیسی سزا ملی۔

به: ٢ = كُذْ لِكَ كَافْ اولَ سَرَنْ تشبیه به خُده اسم انتاره (به - اس) لام علا انتاره بعید . آخر کان حرف خطاب واحد مذکر اعزه کنڈ لِکَ بسے انتاره مذکورة سابق کی طرن ہوتا ہے ۔ حس کا ترجم ۔ لہے ہی راسی طرح ۔

= حَقَّتُ مَعْبِكُ بِرِى، تابت ہوئی ۔ واجب ہوئی ۔ بوری ہوئی ۔ لازم ہوئی ، نیز ملا سنطہو 119: اللہ متذکرہ اللہ

ـــ كَلِمَدُّ صَمَّ : ازل تخرر : عَمَ اللي سالِق . كَذَا لِكَ حَفَّتُ كَلِمَتُ وَيِكَ عَلَى النَّذِيْنَ كَفَوْ [ اَنَّهُمْ اَ صُحْبُ

اس کی مندرجہ اویل صور تمیں ہوسکتی ہیں۔

آیت کا مطلب یول ہوگا۔

جس طرح مدکورہ بالاکفار ام سابقہ میں سے مرکبین تی کے ساتھ حجو تی بانوں براوے کے اور حکار خداکے کے اور دسولوں کی اندار اور قبل کے دریے اور ابخام کار خداکے عذاب نے انہیں مرکبی طرح آلیا اور وہ ہلاک ہوئے اسی طرح تیرے برورد گارکا حکم کفار بر (کفار قریش مرا دہ ہے) واحب ہوکر رسگا۔ (وہ بھی عذاب اللی کا مزہ حکومیں کے اور بلاکت کو بہنجیں کے می کو تک ابخام کا روہ اکمی ہی قدر مِشترک میں مجتمع میں لینی وہ اور بلاکت کو بہنجیں کے می کو تک ابخام کا روہ اکمی ہی قدر مِشترک میں مجتمع میں لینی وہ

دورخی ہیں ۔ ۲ ہے۔ آگرمب لداَنگھ ٹھا صُلِحبُ النَّادِ مَحِل رفع میں ہے بوجہ کیلِمَدُّ دَیِّلِک کا بدل ہونے کے تواس کی مندرجہ دیل صورتیں ہوسکتی ہیں۔

دل حسب طرح گذشته کافرامتوں برخب ا کافرمان عذاب بورا ہوا۔ اسی طرح اتب کی امت میں سے جو لوگ کافر ہیں ان پر قول عنداب بورا ہوگا بعنی و ہ داخسل مجہم ہوں سکے ؛ ,ب، تحسب طرح گذشته کافرامتو*ن به خد*ا کافرمان عذاب بورا ہوااسی طرح جوالو*گ بھی کیفر*کے مر تکب ہوئے ہیں یا ہوں کے ان برانٹر تعالیٰ کا یہ فرمان حیبیاں ہو حیکا کہ وہ جہنمی ہو گئے ، به: ٤ = يَحْمِلُونَ مضارع جمع مذكرغات، و والطات بي وه أسطات بوسك حَمُلُ ربابِ حرب ) مصدر ہے۔

= بَئِتَغُغِوُونَ، مضارعٌ جَمْع مَذَكَرَغِائب استغفار لاستفعال) مصدر. وه مغفرت طلب كرتے أب روه معافی ما تكتے ہيں .

<u> ۔۔</u> وَسِعُتَ ۔ ماضی واحد مذکرہا نئر مسکعکٹ مصدر۔ یہ وسعت مکانی ، وسعت حالت اور و سعت فعل کے لئے آتا ہے مثلاً وسعتِ مكانى كے متعلق كہيں گے ھائى الأمناءُ يَسْعُ عِشْونِينَ كَيْلاً - اس برتن بي بيس كيل سمات بي -

اوروسَعتِ مالت كمتعلق إلى المُنْفيقُ ذُوْ سَعَة مِنْ سَعَتِم (١٠٠٥) صاحب د سعت کوائی و سعت کے مطابقے خرج کرناچاہئے۔ اور وسعتِ نعل اُلعِنی قدر وجود ورجَنب وعسلم وفضل وغيره كے لحاظ سے وسیع ہونا، مثلاً وكسِعَ رَبِّ كُلَّ مُنْتَحِيٌّ عِلْمًا - ( ۲: ۸۱) ميرا پرورد گار بمجاظ علم سرحبزيرا حاط ڪئے ہوئے ہے - يا اور جِگرفرمایا وَرَحْمَتِیْ وَسِعَتُ کُلَّ شَکْعُ (م: ۲٥) اور جوری رحت ہے وہ مرحیز کو شامل ہے۔

آيت باي وسيغت كُلَّ شَيْ تَحْمَدً وَعِلْمًا رتيرى رما تيراعلم برحيزكو شامل الماركة وكحيدً وتحييرً وتحيير الما يوم تميز منصوب بي ـ ے فَاغَنْفِرْ · فعل امر واحد مذكر صاصر عَفُور باب صرب سے تومعات كر او

اصل ہیں، عنفر ایسے نباس کو کہتے ہیں جوسر قسم کی گندگی اورمیل سے محفوظ ركه سكے ۔ مغفرت اللي كا بيمطلب كر الله تعالی بندك كوعذاب سے محفوظ ركھ.

فَكُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّبْعُ مِنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الفالوسببيرے واس كى دھت سىب مغفرت سے اعمال موصب فغرت نہيں ي = سَبِيلُكُ رمضاف مضاف اليه تيرى راه - ببراراسته مراد تبرادين -= قِهِنْهُ فِي هِمْ-قِ امر كاصيغه واحد مذكرها ضرب . هِنْه ضمير فعول جع مذكر غائب وقائة ع ادروفاية مصد رباب طب، وفي ماره-ت فعل المرماط معروف ليقي فعل مضارع معرون سے بايا كياہے علامت مضارع كو خروع سے اورى حرف علت كو آخريك كراديا في ره كيا .

رقه مد توان كوبيا - توان كومحفوظ ركه-

ے رَبَّنَا - كے ہاسے بروردگار- تكويوالنداء لويادة الاستعطاف - ندائي كلم زيادتى طلب رحت كے دو بارہ لايا كيا ہے

به: ٨ = وَأَدْ خِلْهُ مُرْ- ادْ خِلْ فعل امر حاضر داحد مذكر و هُمْ مُضمير فعول جع مذكر

· توان كودانسـ لكر. إ دُخَالِ دافعال مصدر. = جنتِ عَدْنَ نِ النِّيْ مَعَدَ تَنْهُ مِنْ النِّيْ مَعَدَ الْمُعِلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم خیالیہ (اوروہ اسس آیتر کو دلیل میں بیٹ کرتے ہیں کیو تھے تیال معرفہ کو اس کی صفیت لایا گیا ہے) ای صورت بی جنٹ عد ن ترکیب اضافی ہے بعی عدل کے

ادراً گرعت دُنُ كوعك كَ يَعْتُ دِنُ دِبابِينِ ، ياعك كَ يَعْتُ دُنُ ر باب نص کا مصدر لیاجا ہے تو یزر کیب توصیفی ہے جنان موصوف اور عدان صفت ليني كيه باغات جهاث سنتفل طور ررسنا اور لبنا بو-

ترجمه بوگابه را به بروردگاران کو بهنت عدن ایس داخل فرما بحن کا تونے ان سے وعب در کیا ہے۔

= وَمَنْ صَلَحَ - واوعا طفهد منْ موصوله- اس كا عطف ا دخله كى ضير هينديب واى دا دخل معهم هاولآم اوران كے ساتھ ان كو بجى داخسَل وَمَا صَلَحَ مَاضَى كَاصِيفُ واحد مَذَكُرِغَانَب صَلَةٌ حُ صَلُوحِ مصدر زباب نعر فتح منیک ہونا سیکی کرنا۔

في الْدَيْ حِي تَبِعْدُ إِصْلَاحِهَا له ، ٢٠ ١٥ ورملك بي اس كى اصلاح ت بعرفرا بي مت مجادً -اُوركبي اس كامقا برست بَنَةً ہے ہے مثلاً خَلَطُوْ اعْمَدُ اُصَالِحًا قَا اَخَرَ بِسَيِّئًا ا (٩: ١٠٢) انبول نے اچھے اور قرے عملوں كو ملاحث لا اخسلط ملط كرديا-یہاں سن صلح سے مراد وہ استفاص ہیں جو رجنت میں داخسل ہونے کی م صلا ئے گھتے ہوًں بعنی جو ایبان س<u>کھنے والے ہوں</u> خواہ ان س*سے گن*ا ہ *کا ارتکا بہوا ہو*۔ ٣٠ : ٩ = وَ هُوِهِ مِنْ مِن واوُ عاطفه عن امر كاصيغه واحد مذكر حاضر اللاحظ بوآت كالنكرُ ا بالاء) هید ضمیر فعول جمع مذکر غاسب اوران کوبیائے ، محفوظ رکھ ، == السَّيَباتِ اى وقد مرجزاء السيتات اور ان كوان كى برائيوں كى سزاسے بھالے۔ یا برول ا صافت ان کوبرائیوں سے رو نیا میں بھا لےم = مِنَ موصولہ من بیا نہ ہے . تبعیضہ بھی ہوسکتا ہے . خفاء عامل کے آنے ہے تی حسرت علت ساقط ہو گیا۔ تو بچاہے۔ تو بچانا ہے۔ تو بچاد بگا وَمَنُ نَقِ السِّيتاتِ يَوْمَتُ إِفَقَ لُورِحِمْتَهُ ، مَنْ اسْم موصول ب . السَّبِيها ٰتِ ہے۔ مراد برائیاں ۔ اعمال بدریا اعمال کذکی حزا۔ برائیوں کی سنراہے ۔ يكو مُسِيدٍ أسس روز، اس سے مراد يوم مؤاخده الدوزفيامت، سے يا يوم عل ليني

آیت کالفظی نرحمہ ہے:۔

جس کو تونے برائیوں سے اس در بجالیا۔ اس پر تونے دٹری رحمت ارم ہانی کا اگر کی و مکن ارم ہانی کی اگر کی و مکن ایس مل لیاجائے تواتیت کا مطلب ہوگا:۔
جس کو تونے ددنیا میں ابدا عال سے بچالیا دوہ آخریت ہی عنداہے بچے گیا اس طرح معزی اس برتری طری جست ہوئی ۔
معزینا میت ) اس برتیری طری جست ہوئی ۔

اوراگہ کیو مکٹی سے مراد یوم حساب یا جائے توالت تمان معنی عقوبات ستیات و بدا عال کی سندا ہے گئے ۔ بعن جس کو نونے روز نیا مت اس سے اعمال کیڈ کی سنراسے واپنی تیت سے بیالیا اس برتبری دارس مہر مانی ہوئی ۔

= بخولائ كا انتباره رحمت كى طُرِف سے يا عذاہے بچاؤكى كى طرف يا دونوں كى طرف = اَنْفَ وْرُ الْعَظِيْمُ ، موصوف دصفت ، ٹرى كاميانى - فَنَتُ أَظُلُومٍ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا ب اعرب کا ایات ہوتا ہیں فرستوں کی طر<del>ف</del> موتوں لوحبت ایک کے ایا ت ہوتا ہوتا ہے۔ ف ایس کا داخس کرنے کی دعا اور عندائے محفوظ سے کھنے کی دعا ہے۔

أكي سوال: ملا يحدوج معلوم الله كرالله في مونول كوجنت بي داخسل كرنے كادعده فرالياب رشلًا قالتُ ذينَ صَبرُوا انتخاءَ وَجُهِ رَتْهِ فِي ..... وَ الْمَلْكِكَةُ يُلْخُلُونَ عَلَيْهِ مُ مِنْ كُلِّ مَا بِ١٣٠٠ ٢٠٠١ والله کے وعدہ کے خلاف ہونا ممکن ہی تنہیں تو پھراللہ سے مومنوں کو عبنت ہیں داخل کرنے کی دعا كرنابے سود سے .... . ، جواب ميں كہتا ہوں الله تعالى نے فرست توں كے دلوں ميں مومنوں کی محبت مخالدی ہے۔ اور اسی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ مومنوں کے لئے د ماکرتے ہیں۔ مجرد عاکا مقصد مزمدر حت کی طلب مجی ہوتا ہے۔ اور اللہ عجوب نبدول کے لئة د عاكرنے والوں كوخود تھى اللركى مصت اور رضامندى كا اكيب حصد ملتا ہے . به: ١٠ يه يُنَادَوْنَ ، مصارع مجهول جمع مذكر غائب فعل مالم كيئم فاعلهُ السَّذِيْنَ أسم موصول مفعول مالم بسبتم فإعله ب . ان كوب كاراجا تيكار منّا دا تلا كر مفاعلة مصدر مطلب بركر حبب كافر لوك ليفاعمال برس نتيج مي دوزخ سے اندرسنا علكت س ہوں سے وہ لینے نفسوں سے سخت نفرت کریں سے کے یوبکدانہیں کے نفوس نے ان کو د نیامیں گناہ اورکفربر آما دہ کیا تھا۔ حسب کا نتیجہ دہ اب تھبکت سے ہیں۔ اس حالت میں دوزخے کے فریضتے ان کافروں کو سیاری سے اور کہیں گئے۔ یامومن لوگ ان کافروں کو **کیار**ی = كَمَقَاتُ اللهِ ٱكْبُرُ مَنْ مَقْتِ كُمْ ٱلْفُسَكُمْ الفُسكُمْ المابناتِ يأفنم فَيْكُ مَفْتُ اللهِ مضاف مضاف اله - مَقْعُ عَيْ مصدرت - يمصدركي اضافنت السمح فاعل كى طرف ہے۔ اَكْمَقُت رباب نص كے معنى كسى شخص كوفعل قبيج كا از كاب رہے ہوئے دیکھ کراس سے نفرت کرنے کے ہیں۔

مَقَنْتِ كُمْ أَنْفُسِكُمْ و مركب اضافی - تمہاری ابنی نفسوں سے نفرت -كَمَقَّتُ الله ..... فَتَكَفَّرُونَ ، يه دوزخ كَ فَرَسْتُون يامومنون كامفوله ب -یعیٰ وہ یہ کہس کے ای مینا دَوْنَ فَیُقَالَ لَهُ مُند ان کوسکاراً جائے گا اور ان سے کہا جا سے = إِنْ يَتُنْ عَنْ اللهِ اللهِ نَهَاتِ مِن اِزْ وَطُونَيْ بَيْ اللهِ الدَمَقَاتُ اللهِ إِنْ اللهِ الدَمَقَاتُ اللهِ اور مَفْتِ كُورُ كَازَانِهُ الكِهِ ہے . مطلب يہك آج تم حبن فدر كينے نفسول سے نفرت

كرسيم ہو الله تم سے اس سے رہا دہ نفرت كررہا ہے ۔ كيونكه ( ديناميس المان كى طون بلايا مبامًا مما اورتم كف رك راه اختيار كريت تصف -

تُن عَوْنَ مسلام معارع مجول جمع مذكرها صر، وعَا وَ مصدر باب نفر، تم بها سے مات ہو۔ مات میں تم بہا ہے مات ہو۔ تم کو مات ہو۔ تم کو مات ہو۔ تم کو میں سے تم کیا ہے جاتھے۔ تم کو

بچاراجا ہاتھا۔ = فَتَكَفُرُونَ ۔ يَتَكَفِرون مضارع جمع مذكرما فريم كفركرتے ہو۔ تم كفركرتے تف ومصنا رع بمتى ماضى عم قبول كرنے سے ان كاركرتے تھے۔

ر کافرد س کا کفر کرنا اور امیان نه لانا نفرنون کا سبب بن گیاله

به: ١١ = ا مَتَنَاد ما منى واحد مذكرها صَر منا ضير جمع متكلم- توني بم كوموت دى ـ ادر دود فعدز ندگی تخبشی مهلی موت ؛ مال کے بیط بی بصورت نطف یالف با مضغه اسد میں روح تھیو بکے مانے سے قبل۔ اس وقت جو نکہ بیچے میں جان نہیں ہوتی اس اعتبار سے

ہ موت ہی ہے۔ سے دوسری موت دنیا دی زندگی ختم ہونے رہے۔

بہلی حیات؛ حب ماں کے بیٹ ہیں بجیر کے جسم میں جان بڑتی ہے اس و قت لے کر ماری دیا گانیا د نناوی زند کی خستم ہونے کی ۔

دوسری حیات: دنیاوی زندگی خستم ہونے برم نے سے بعد کی زندگی جو بھی ختم نہوگی ۔ اس کا

وَكُاورَ حَبِكَ وَاللَّهِ عِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا مَا اللَّهِ وَكُنْ تُمُ اللَّهِ وَكُنْ مُنْ اللَّهِ وَكُنْ مُنْ اللَّهِ وَكُنْ اللَّهِ وَكُنْ اللَّهِ وَكُنْ اللَّهِ وَكُنْ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَلَا تُلْعَالِكُمْ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُلَّا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللّلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَ تُكُمُّ تُحْدِثُكُمُ ثُنَّمَ إِينِهِ تُرْجَعُونَ ٥ (١٢٠٢)

تم خصر كاست كبو نكرمنكر بوسكته به در آل حاليكه تم به جان مقط تواس ني تنهي زندگی خيری تحروبی تمهیں موت دیگا۔ تھے وی تمہیں زندہ کرے گا تھیرائی کی طرف تم والبسس تخیے جائج ے فاعن تَو فَنا - الف رسببتیہے، حب و ہ دوسری موٹ کے بغیر دوسری زندگی کو آ بحصوں ہے۔ دیمیولیں کے تولینے گناہ اورخطا کا افرار کرلیں کئے رکبوبحہ بی حیات ٹانی کھی حسبكي ده دنيامي منكر يخفيهم اس طرح دونون مونون اور دونون زندهميون كالمحبوعه اعتراف كا

\_ فَهَ لَ اللَّ خُنُونُج مِنْ مَيبيلٍ مريمها استفهاميه بهي بؤسكتاب سوكيا

(میاں سے تعلفے کی کوئی صورت ہے؟ است سے ایک کوئی صورت ہے؟

ا ورحبسله تنائيه على : كاست ويهال سے نكلنى كوئى سبل ،وتى -

به: ١٢ = خ ليكُمْ ، يعنى متهارا دوزخ ك عدابي مبلا بونا -

ے با تنکے میں بار سببہ ہے آئ مضر تحقیق ہے اور حسروف شبہ بالفعل میں سے

ہے۔ تحقیق ، بے نیک ۔ بھینا کو ضمیر شان ہے اور اللہ کی طرف عامر ہوتی ہے ،

= دُعِی ـ ماضی مجول واحد مذکر غائب وه بهاراگیاد دُعَاء و باب نقی مصدس.

كابنا ديا ہے اس نے بہت سے خداؤں كى جسكہ الك فكرا۔ . يا۔ اِ فَلَّهُ حَدَّا أَنُوْا إِذَا قِبْلُ لَهُ مُركَيْنَكُ بِرُوْنَ ه (٣٤: ٣٥) كفار كاحال يہ ہے كرجب انہى كہاجاتا ہے ك

نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا کو ریحبر کرنے مگنے ہیں ۔

= اِنْ تُنْفُوكَ بِهِ اِنْ نَرَطِيهُ كَيُنْوَكُ مَضَارَعَ مَجِهُولُ واحدِمِذُكُو عَاسَبَ مِضَارَعَ مَجْهُولُ واحدِمِذُكُو عَاسَبَ مِضَارَعَ مَجْهُولُ واحدِمِذُكُو عَاسَبَ مِضَارَعَ مِجْهُولُ واحدِمِدُكُو عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ے تُنْ مِنْوْ[-مفارع كاصفة جسع مذكر حاضر - لون اعرابی بوج بواب نرط حذف ہو گیا۔ ( تو بُرُمَّم بست كى كى اللہ مارى مارى اللہ مارى كار اللہ مارى تارى

اس سرك كومان جائے،اس برايان سے آئے۔

ے فَالْحُكُمْ بِلَّهِ: لِبِس (آج) صمكم كااختيار ( صرف) الله وحداه لانتر كميكوبى ہے ، تہا ہے کہ سے ملائد كيكوبى ہے ، تہا ہے کہ سے ملائد كيكوبى ہے ، تہا ہے کہ سی در باطن كے بس كى بات نہيں ۔

ے اکھیلی۔ لبندمرتب، رفع المرتب، عالبتان۔ فعیسل کے وزن پرصفت مشبہ کا صیغہ بردو اَلعُسِلی الکِبَیْرِ ۔ لیناعراب میں موصوف الشرکے تابع ہیں۔

= الكَبِينو عظمت ومرتبهم الا - يه هي صفت به كاصيغى - -

بر: سا کے میکوالی فی مبتدارے میونیکم اس کی خبر.

فَأَيْلُ كُونَ فَأَدْعُواللَّهُ .... يَكُامِ مُعْرَضَهِ.

٣٠: ١٥ = رَفَيْعُ اللَّهُ رَجْتِ - رَفَيْعُ لِندَرَفِ والله لمبند بونے والله كَ فُعُ الله الله الله المعنى خَاعِلُ لَعَنى مَا فِعُ تَعِي بوسكتا سِيم معنى لمبند بونوالا ا ور لبند کرنے والا۔ اور معنی صفعول بعنی موفوع بھی معنی لبند کیا ہوا۔

رَفْيْعُ اللدَّرَ المارِحين بي سے ہے اس كے دونوں منى ہوسكتے ہيں ـ بلندم بتول والاتبى - اورم بنول كوملند كرين والانجى -

یہ هُوَالسنوی سبتدای خبرتالت ہے۔

= ذُواالْعَـُوسِ - مطاف مطاف الير يزبر جهارم سے ـ صاحب عرصش عرست كاخالق ومالك:

\_ ' يُكْفِحِ الرُّيْفَحَ - مُكُنِقِيْ مضارع واحد مذكر غاسب والْفَاوَ و إِنْهَاكُ مُصدر وہ ڈالتاہیے، دہ نازل فرما تاہے۔

السووس سے مرا دمختلف معانی کئے ہیں۔

ا ا۔ اسس ہے مراد وجی ہے ر قتادہ ج

٢: اسس سے مراد القرآب ہے۔ وابن عباسق

۳: - اس مسے مراد جبریل علیالسلام ہیں ۔ صحاک<sup>رج</sup>

م، اس سے مرا دہمام وہ تعمیں ہیں جو التُرتعالیٰ لینے بدایت یافتہ سندوں برنازل فرمانا ہے ا ابن عمطيه رج

ا بن سلیدر، و مین اُ موجه موث بیانی بھی ہوسکتا ہے بعنی اپنا حکم نازل فرمانا ہے ۔ ۲: ۔ دین ابتدائیہ بھی ہوسکتا ہے ۔ اس صورت میں امرے مراد فضل ہے بعنی کہنے

فضل ہے وہ دی نازل فرما تا ہے ۔

اجب مین سببیرائلقی سے متعلق ہی ہوسکتا ہے۔ ای مینولے الدوج من احب اجل مبلیغ کے لیے الدوج من احب الحب الدوج من ا يمبله هو الكنوى مبتدارى فبرنجب سه.

فَا مِكُ لَى ﴿ وَ عَلَىٰ مِنْ يَنَا مُومِنْ عِبَادِ لِهِ لِنِ اللهِ عَلَىٰ مِنْ يَنَا مُعْمِى مِنْ عِبَادِ لِهِ لِنِهِ اللهِ عَلَىٰ مِنْ يَنَا مُعْمِى مِنْ عِبَادِ لِهِ لِنِهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ مِنْ يَنَا مُعْمِى مِنْ عِبَادِ لِهِ لِنِهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

د حی لعبی ابنا حسکم نازل فرمانا ہے ) یہ آخسری حمبلہ تہید بنوت کے طور پر دکر کیا گیا ہے۔ مرٹ عِبًا دِ 8 میں مین بیسانیہ ہے :

ضمیر فاعل کا مرجع !۔۔

د ۱) اَنتُدتعالیٰ ہے۔ ر۲) رُوح لینی وحی ہے رس) یا حَنُ کَیْشَاۤ مُ مِنْ عِبَادِع یعن منچ رہے ہے۔

یُنٹُ زکر کامفعول النساس والعداب دونوں محندون ہیں کیو کہ الستگاتی مفعول فیہ سے۔ ضیرفاعل کامربح انٹر ہونے کی صورت ہیں کام کامطلب یہ ہوگا ہے۔ انٹر ہونے کی صورت ہیں کام کامطلب یہ ہوگا ہے۔ انٹر نفال کے بندوں ہیں سے جس برجا ہتا ہے وحی لین ایا سے کم نازل فرانا کا دور اکسس مکم ادر بیغم کے درائیہ ) توگوں کو ان کی نافر مانی کے نتیج برکے طور پر فیا مت سے دار ہونے والے اس عبذاب سے دار ائے۔

لِيُوْمَ المَّشَكَدَقِ ۔ مفعول بہ بھی ہو*سکتاہے السس صورت بیں ا*لنباس اور العب ذاب کومفعول محب ذوت لانے کی صرورت نہوگی ۔اورترجہ ہوگا ہ

دہ کینے بندوں میں سے حبس برجا ہے وہ وجی لینی ابنا حسکم نازل فرماتا ہے تاکہ لوم الاحب تاع (یوم حساب، روز قیامت سے ڈرائے

ے کیؤم التُ کا ق مضاف مضاف الیہ۔ ما دہ لقی ، باب تفاعل سے مصدرہے اکیسہ دورہے سے ملاقات کرنا۔ باہم جسمع ہونا۔ اصلی تککہ فیئ مضا۔ ی حسر فطیت آخرسے صدفت ہوگئی ۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ کیو بحاس روزسب لیکلے اور کچھے یا اہل سسار و اہل ارض اکیسہ دورہے کے آضے سامنے آجا ہیں گے ، نیزاس روز مجھ لینے ایکا کے اینے اعمال کے نتائج کو لینے سامنے بالے گا۔

= كَوْمَ هُمُدُ بَارِزُونَ - يَ كَوْمَ السَّلَاق كابل ب . وه دن حب ده قرو سے نكل كر كھے ميران ميں الله كے حضور آ كھرے ہوں گے !

تارِزُوُنَ: اسم فاعل جمع مذكرة بُوُوُزُ باب نعرے معدد باہر نمل کھڑے ہونے والے ۔ بیکوُوُزُ باب نعرے معدد باہر نمل کھڑے ہونے والے ۔ بیکوُوُزُ کے سی میکانا ۔ اور ظاہر ہونا ، والے ۔ بیکوُوُزُ کے سی میکانا ۔ اور ظاہر ہونا ، اور حبگ قرآن مجد ہیں ہے۔ وکہ تیکا بیکو زُوُلا لِعِمَا کُونِتَ کَا حَبُنُودُ وَ اِلَانَا بِهِمَا کُونِتَ کَا حَبُنُودُ وَ اِلْمَانَا بِهِمَا کُونِتَ کَا حَبُنُودُ وَ اِلْمَانَا بِهِمَا کُونِتَ کَا حَبُنُودُ وَ اِلْمَانَا بِهِمَا کُونِتُ کَا حَبُنُودُ وَ اِلْمَانَا بِهِمَا کُونِتَ کَا حَبُنُودُ وَ اِلْمَانَا بِهُونِ اِلْمِمَانِی اِلْمَانَا بِهِمَانُونِ اِلْمَانَا بِهِمَانُونِ اِلْمِمَانِ اِلْمَانَا بِهُونِ اِلْمُونِ اِلْمَانَا بِهُمَانِی اِلْمَانَا بِهُمُونُونِ اِلْمَانَا بِهُمُونِ اِلْمَانَا بِهُمُونِ اِلْمُعَانَا بِهُمُونُونُونُونِ اِلْمَانَا بِهُمُونُونُونِ اِلْمَانَا بِهُمُونُونُ اِلْمُعَانِينَا وَ مُعَلِّمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِنَا فَانْ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُنَانَا اللّٰمُعَمِدُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنَانِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

اور حب دہ اوگ جالوت اور اس سے کشکر کے مقابل آئے۔ یا۔ کو بَکَرُوُا یِلْهِ افتوا حید القیکھا لیے ۱۲۷: ۲۸) اور سب لوگ خدائے بھانہ وزبرد سن سے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔

ے لَا یَخْفَی . مضارع منفی ما صدمذکرغائب اِخْفَاوُ ( اِفْعاَلُ ) مصدر صنی فاعل کا مزن شنی ہے۔ کوئی شنے پوسٹیدہ انہ سے گھر

لاَيُخُفِي عَلَى اللهُ كَاحْبِلَه لِيوْمَ هُمُ مُ مَا رِنُونَ كَمِعنَى تَاكِيد كرراسِهِ اوردنياسِ جو

پوسٹیدہ سے کا توہم ہوسکتا ہے۔ اس کو دور کررہ ہے۔ اسی مفہوم میں اور جب گر ارشاد باری ہے ات کہ تبھٹ کر بھے۔ کی فرکسٹیز گنجیسٹی (۱۰:۱۱) ہے شک ان کا برور دگار اکس روزان سے خوب وا قف ہوگا۔ سے مینہ ہے نہ ہون کی شخصیت و زات مخفی رہی یہ نہ کوئی عمل نہ کوئی حالت ب

= لِمَنِ الْمُلْكُ الْبِيَوْمَ - آج كس كى با دشابى بِيَرْد دسوال = لِمَن الْمُلُكُ الْبِيَوْمَ - آج كس كى با دشابى بِيَرْد دسوال = الجاب الله النُوَ احِد النُفَقَادِ - صرف النُدى جود احدادر فهارب الجاب

سے بلو الحواجي المقار و عرف المدن جود المداور مہارہ (جاب) ١٨: ١١ = الميكؤم تُحجزالى ..... سرِ لَيمُ الْحِسَابِ . آج بر خص كواس كے كے كابدلہ طے گا۔ آج ذراط لم نہن ہوگا۔ بے شك التربہت عبد حساب بے والا

(جواکلِضمرہے)

استرسوال وجواب كى مندرجر ذلي صورتيي مي .

فعن أظلم ٢٣ المؤمن ٢٣ المؤمن ٢٣ المؤمن ٢٠٠ رس بعض نے کہاہے کرمائل اللہ تعالی فی فرمنتگان ہوں گے۔ اور جواب مینے و المحشر سے انجو المحشر سے انجو المنے ال بَنْ جِع لُوكَ بِولْ كَ يُسكِن كلام ٱلْكَيْءُ مَ تُجُوزِي .... سَوِيْعُ ٱلْحِسَانِ مبندوں کی زبان سے نہیں ہے ۔

فهدن ایقتضی ان بیکونِ المنادی *هُوَ ا*لعجیب *دِکشاف، ی*ی ب عبادست اس باست کی منعتضی ہے کہ سوال کرنے والا بخود ہی جوا سب حینے والا ہو ر ربه، تعبض كنزدك يربعي بوكتاب كه اَلْيَوْمَ تُحُبُزُى .....سَوِلْعُ الْحِسَابِ ه تنمته جواب نہیں ہے ملکہ سوال وجواب کے بعد انتگر نعالی نے یہ فرمایا ہو۔ تُحجُوني معنارع مجهول واصر مؤنث غاسب مونث كاصيغه نفس كے لئے ہے حَبَوَاءٌ رباب ضرب، مصدر جنوی ماده - اس کو خرار دی جائے گی - اس کو بدله دیا

جامے مگل کفیس مفول مالم سیم فاعلہ' ، ہرنفس ، ہرجان ۔ اس مسکو ٹیٹم اکنچیسکا نب معناف مضاف البہ رصاب کوہبہت طبری کرلینے والار مسکو لیجئے مسکوع کے مقیصے ہروزن فعیل معنی فاعل صفست مشبہ کا صیغہہے۔

بہت مبدی سے کر کینے والا۔

. ، است جبرت سر میت تربیب می است. ۱۸: ۱۸ = اَ مِنْ ذِهُ مُهُمَّهُ: اَ مُنْذِرُهُ فعل امر، واحد مذکر حاصر جب کا مزجع نبی کریم صلی عليه و لم بن - إِنْكَالُو وَا نعالَ مُصَدَر سِهِ بَعِنَى وُرانا - هُ هُوَ صَمْدِ مُنْعُولَ جَعَ مَذَكَهُ عَاسَب توان کو درا۔ توان کو ڈرسنا ہے۔

\_ يَوْمَ الْدُرْفَةِ مِنا مَصَاف اليهاى يوم القيامة به امَنْدُورُ كامفعول تانى ب اس كاظرف نہيں ہے كيونكہ يوم قيامت سے خوت دلانے كافعل بہاں دنيايں واقع ہے . اَلْا زِفَة - اَنْفِ مَن الله فأعل كاصنع واحد مُؤنث ب، اَزِفَ يَا نُوَف رسم ، اَزْفِ قرَيب آبنِ عنا۔ اس سے اصل معنی ٹنگگی وقت سے ہیں۔ چوبحہ تنگی وقت کا مطلب وقت کا قریب آلگنا ہو تا ہے اس لئے اس کا استعال فریب آلگنے ہیں ہونے لگا۔ الزِفَرَ حبن کے آنے کا وقت بہت بنگ ہو گیا ہو۔ قریب آسکنے والی مراد قیا مت-

كَ أَكُنْ ذِهِ مُنْ كَنُومَ الْكُنْ فِي إِلَا إِن الران كوتريب آنے والے دن ( يوم قباست؟

اور کے قرآن ہے میں ہے اَ نِیفَتِ الْا نِیفَ فَ مِن رَدِیکِ آ جانے والی نزدیکِ منتج لینی ہے۔ اور کی قرآن ہے میں ہے اَ نِیفِتِ الْا نِیفِ اِنْ اللهِ اِیفِ اِنْ مِنْ اِللّٰ اِیْنِ اِنْ اِللّٰ اِیْنِ اِنْ

قریب آینجی . قریب آینجی .

\_ إِذِ الْقُلُوبُ لِدَى الْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ -

إذُر جب رجب، يَوْمَ الْأُنْفِيْةِ كُم بدلب

لِكُنَّى الْحَنَاجِوِ مَضَافُ مَضَافُ اللهِ لَدَى أَمَ طُونَ مَعِي عِنْدَ باس . اَلْحَنَاجِوِجْعَ حَجْدِةٍ كَى كُلاد لَدُى الْحَنَاجِوِكُلوں كَ بِاس مُكورين .

اس وقت دلوں کا گلیمی آنا۔ دوطرح سے ہے۔ را) دل اس روز سینے بیں اپنی حبگہوں کو حجوز کر اوپر کو آجائی گے حتی کہ گلے میں آکھینیں کے وہاں سے نہ تووہ منہ سے باہر ہی تکل سکیں گئے کہ نکل جائیں توموت ہی آجائے اور بنہ نیجے لینے اصلی مقام کو جاسکیں گئے کہ سانسس لیا جاسکے، بس گلے میں امکے ہی رہ جائی گئے نہ موت آئے گی اور نہ اس د کھ سے جان حجوظے گیر.

۷- دلوں کا گلیمیں آ افکنا۔ دکھ اور در دکی مشترت بمصورت حال کی قباحت و دنتواری کو ظل مرکزناہیے دلوں کا فی الواقع سکلے میں آجانا مراد نہیں ہے ہی مفہوم میں قرآن مجید میں دوسری جگرا یاہے۔ ھکنا لیک ا بُسٹیلی ا لُہُوُ مینون کے ذرکنے کو اُر کُوُا نِہِ کُوَا لِکَ الْکَ الْکُوْسُونِ ک

روسری جدایا جسے۔ ها وقت البسی الله میسوت و رفتو موارد الاسکا الد اوردہ سخت زلزله می دلا کے گئے۔ (۱۱:۳۳) اکس موقعہ پر الیان والوں کوخوب آزمایا گیا اور اوردہ سخت زلزله می دلا کے گئے

يبان زلزال مصنوف وفرع مرادب مذكر كت أرض د زلزله ، كيونيال ، يعني وه وبوب

سنى سے جنجمور كے يكويا بهال بطور محاورہ أستعال بوائے: كظيم بني - اسم فاعل جسع مذكر كظيم مفرد كظيم كظوم مصدر.

(باب صَ بَ كَظَمَ الْبَأَبَ اس نَے دروازہ بندگیا۔ كَظَمَّ النَّهُ وَ اس نَهْرُکُوروک دیا كَظَمَ الْقِوْدَيَةَ اس نِمِسْك بِعِرى اورمنہ باندھ دیا۔ كَظِمَّ (باب مع)... . غَیُظَمُ د

اس نے لینے عصہ کونی لیا۔ بیر اکترات مجید میں ہے قد الکنظمینی الغینظ ..... آیہ (۱۳۲:۳)

غصہ کو بی جانے والے ۔ داکک ظہر رہن وغم اور غصہ کودل میں روک لینا بحتی کی مشکم مناہ ولیضی ہے ۔ داکک طبحہ کر جائے اور اس کی وجہ سے گھٹ محکوس کرنے گئے۔ ولیضیت بہے ۔ حتی کہ وہ اس سے مجر جائے اور اس کی وجہ سے گھٹ محکوس کرنے گئے۔

كأظمين بر مكووبان مستلئين خوفاً وعنهًا وحزنًا رخوف وغم اورمسزن ت

تھرے ہوئے کہ سخت کرت و منداب میں مبتلا ہوں ۔ کنطے بین ۔القلوب سے حال ہے جب لہ کا مطلب یہ ہوگا۔

سبق وقت ( د کھ اور در د کی مشدت سے) اپنی جگہ جھوٹر کردل اوپر ملقوم میں آجا میں سے اوران

فكن أظلمُ ٢٢٥ ٢٢٥ المؤمن ٢٠٠ مند سبند کردیں سے دک نہ سالسس اندرک زبایبرک راہ پاسکے اور نداندر ونی کرب وایداریں کمی ہوسکے) خلیمین مے مراد منترک اور کا فرلوگ ہیں۔

= حَبِينِم بِ مِبَرَى دوست رايسا دوست جوكه لينے دوست كو نتليف بي و مكوكراس کی مدد کے بلئے توسش میں اَجائے ڈگری کھاجائے ،

= مِشَوْيُعٍ - سَنَفَاعَةُ عَرِين فعيل معنى فَاعِلُ سِه رِسفارِ سَسَى رَلْ والارِ یکطاع ً. مضارع مجہول واحد مذکر غائب ۔ حب کی بات مانی محکی ہو۔ تعنی الیسا سفارتی حب کی بات انگلامان جائے۔ مراویہاں سفارٹنی کی مطلقاً نفی ہے کیوبکہ ان کاکوئی الیہا سفائٹی توہوگائ نہیں جس کی سفارسنس مان لی جائے اور الیا سفار مننی تھلا کون ڈھوٹڈے گاجس کے علوج تقین ہوکہ اس کی کوئی بات مانے گاہی نہیں۔مطلب یہ ہواکہ اسے کوئی بھی سفارشی ملیگاہی نہیں یا یہ مطلب ہی ہوسکتا ہے کہ جبیا کہ کفا رومشکین خیال کرنے تھے ادراب بھی اعتقا دیکھتے ہیں کو جن نزرگوں کے وہ وامن گرفتہ ہیں وہ ان کو دوزخ میں جلنے نہیں دیں سے اور انہیں اللہ مع بخنواكر بى حجوري كے رفرايك اسياكوئى ان كاشفيع نه ہوگا حس كى سفارش الله تعالى منظور فرمالے۔ یا اس کا مطلب ریمجی ہوسکتا ہے کہ ان کا کوئی سفارسٹی نہو گاحیں کی سفارسٹی مان لی جائے۔بعنی ان کے کسی سفارشنی کی بات بزمانی جائے گی لیے الگ بات ہے کہ ان کاکوئی سفارشی ہو گا بھی کہنہیں)

فُ الْكُلِّ ؛ كلام يُلْقِى السُّرُوْحَ ... . . الْحِصَابِ دِلَيَاتِ ١٥: ١١) كارْمُ یوں بھی ہوسکتا ہے ، حب کہ المیوم کا ترجمہ « آج کادن " کی بجائے دو اس دن " کیا جائے ) را دنٹر تعالیٰ، لینے بندوں میں سے جس کوجا ہتا ہے اپنام کم دے کر وحی کو اس کی طرف مجیجا آ تاکہ وہ دانلہ یاوی یا بغمر جس بروحی نازل ہو کوگوں کوئی بوم اخباع کے دعداہے ، ڈرکئے اس دن سب مخلوق جی شنگی نبنی کمی هین محیا کے اس کے سامنے نکل کھیری ہو گھ داور) ان کی کوئی بات اللہ تعالیٰ سے پوسٹید ہ نہوگی ۔ اس دن کس کی حکو مت ہوگی ؟ وظاہر ا كه اوركسي كى نهيس، صرف اور صرف التركيم بوگھ جو المواحد اور الفھيا رہے . اس دن ہر سخص کو لینے کئے کی جزاملے گی اوراس روز کسی کی حق تلفی نہیں کی جاتے گی۔ بیٹیک اللہ تعالیٰ مبلدهاب لينے والاہے ( اس مورت میں ليمّن انمُلُكُ الْيُوْمَ رسوال، اور لله النواحِدِ الْقُلَقُ أرِ وجواب، كے لتے سائل اور مجيب علوم كرنے كى ضرورت نہيں

میراسلوب بیان کسی ا مرکوز وردارادر مؤثر نبانے کے لئے دوسری زبانوں میں مہمی اختیار کیا جاتا') بم: ١٩ = لِنُسَلَمُ اى الله يَعْسَلُمُ التَّرَجانَاتِ-

خَامِنَةُ الْاَعِنْ بَ خَامِنَةً الْاَعِنْ بَ خَامِنَةً مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا اسم فاعل كا صَيغه واحد مذكر بيد. اصل مين فأعِلى ك وزن مر حاً يُن عفاء فا مبالغه سے لئے طرحا دی گئی ہے اسم فاعل واحد مؤنث کا صیغہ بھی خا مُن تھ ا باتا تا نیا ہے آتے گا۔

كين يهالجمبور علماء كے زديك لطورمصدر آيا ہے معجب الوسيط بيل ہے:۔ التحائنة اسمه بمعنى الخيانة وهومن المصادرالتي جاءت علي لفظ الفا كالله اقت في في الفي الناسطة وهومن المصادرالتي جاءت علي لفظ الفا كالعاقبة . و فح القوان الكويع - يَعْ لَمُ خَامُنَةَ الْاَعْ بَيْنِ وَمَا تَخْفِي

من ور. یہاں خارمنے فاعلہ کے وزن پر بطور مصدر آیا ہے اسی وزن پر دیگر مصادر الکاذبہر،

العاقبة وغيره بي -

خَامِئَةَ الْاَ عَايِّيَ مَعَاف مضاف اليهب آنكموں كى خانت ريعى جورى جھيے

اس جنر کو دکیمنا حب کا دکیمنا شرعًا حسرام ہے۔وغیرہ۔ خائنتہ بطور معدر قرآن مجید میں اور مگریمی آیا ہے مثلًا وَلَا تَزَالُ لَطَّلِعُ عَلَیٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُ مُ و م بس اور مهيشه م ان كي (انكي رابك) خِيانت كي خريات سيم بور

يًا خَأَيْنَةَ الْإَعْلَيْنِ مِن تقت رمي وتاخيرب اور كلام يون سه يَعْسَلَمُ الْدَعْلِينَ

الْخَائِنَةُ كُرُ وِهُ جِوراً تَحْمُونِ كُو بَهِي جَانِتَا ہے. = وَمَا تُخْفِي الصَّكُ دُرُ - واؤعا طفت ہے۔ تُخُفِي مضارع واحد مُونث عَا اخِهُا بْرُا فِعالَى مصدر ہے ۔ وہ جیپاتی ہے یا جیپا تے گھر۔

الصُّدُ وُرُ - جَع ہے الصَّدُر كى دسينے مَا مومولہ ہے اور چوسينے لينے اندر جھیائے ہوئے ہیں۔ بعنی دلوں کے بھید خطرات ، ارا دات ، بعنی التدتعالی اتنابار کی بین اور نطیف جبرے که آنکھوں کی خفیف سےخفیف حرکات کواور دلوں سے پوستیدہ

٣٠: ٢٠ = كَيْفِي مضارع واحب مذكر غاسّب قضًا و رباب ضرب سع مصد

وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ حکم دیتا ہے \_ يَدُ عُوْنَ مَضَارً عَجْعُ مَذَكُرِ فَاسِّبِ دَعْوَةٌ ودُعَاءٌ مصدر (باب نص

وه پو جنے ہیں وہ لیکا ستے ہیں۔

٣١:٨٠ = أَوَلَمُ لِيَرِيْرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنظُووْا ..... سمروا سنفهامي ب واؤ عاطفہ ہے اس کا عطب نعل محدوف برہے دکیا یہ لوگ فرکے مُرے انجام سے منگر ہیں ) كَ دُيكِ الله الله المارع نفى حجد بلم جمع مذكر غاتب كاصيغه : كياوه منين بطي ميرك (زمين مير) تَ عطفَ وتعقيب عليه عن يَنظُووُ اصفارع مجزوم جمع مذكر غابّ مجزوم بوج لَـمُدلِّي بُووُا كِ معطون بونے كے اى اَفْ لَمْ يَنْظُونُوا اور كيا انبوں نے نبيں ديكھا۔ ليكنيُووُا وَ ئنظوفُ ا میں ضمیرفاعل جمع مذکر غاست کفار قرانیس مکہ کی طرف راجع ہے۔ \_ كَانْوا مِنْ قَبُلِهِمْ وان سيبط موكى بي - مرا دگذسته كافرامتين جنهول كني زمان كي بغرول كوهملاياً مقا جية قوم عاد ، فؤم ننود -في الله المريد المنتب منه منه منه منوع الآلاف الدكون -

كَا نُوُاهُ مُ مِنْ صَيرِ عَ مِنْكُر فاسُ كامِرِ عَ كَدُسِتِه امتِي مِن السَّذِينَ عَالْحُوامِنُ قَبُلِهِ مُرْ جُوكِفارمكي يَهِ كُذرى بي المَثَلَّ مَثِلًا لَاللَّهُ التقضيل كاصيف سخت تر، مضبوطتر، توی تر، مِنْهُتر می ضمیرهم کامرجع کفارمکه ہیں۔ قُو تَعَ بوج تمیز منصوب سے ازروت طافت واؤ عاطفه ا'فارًا بوَحِهْمَيْز منصوب سي كين اس كالعلق اَ منتك سي

نہیں ہے بلکہ ایک محذوف لفظ سے ہے ۔ اصلِ لفظ یوں ہے: اِنشکَ مِنْهُ بُرِقُ قَالَ اَنْ مِنْهُ مُدِانْاً کَارًا لِینَ دُہ کَہٰ سُنہ اصلِ لفظ یوں ہے: اِنشکَ مِنْهُ بُرِقُ قَالَةً وَاکْنُرَ مِنْهُ مُدَانَا کَارًا لِینَ دُہ کَہٰ سُنہ نافران وسركت امتيں ان كفارمكم سے توت كے تحاط سے مجى مضبوط تركتيں اور لينے جا ہ وجلال کے جو نشانات وہ زمین بر هپور گتیں وہ ہی کفارمکہ کی ایسی نشا نیوں سے اکثر د بیٹیز شخے۔ ا تأرًا - أ تُرف ك جمع نشانيان معلامتين -

= فَاخَذَ هُمُ، بِذُنُو بِهِ مِهِ، لَهُ مُد سبكه هُمْ ضيرِ عَ مذكر فائب كذانة ا متول کے لئے ہے ۔

۔ بِذُ نُوْ بِهِ مُر مِي بارسبية ہے أُدُو بِهِ مُ مِناف مضاف اليه ان كے گفاد- ان تحجراتم-

= وَ اتِي مِهِ اللهِ فَاعْلُ واحد مذكر و فَى مُعَاوه ولفيف فرق و قَاكَيْرٌ مصدرت اسم فاعل كا سيغه واحد مذكر ب اصل من وافي عنوا ضمه ي بروننوار عنا اس كو كراديا - إبى اور تنوين دو ساتن جمع ہوئے تی بوجہ احتماع ساکینن کے حراحتی وَ این ہو گیا حفاظت کرنے والا۔

٢٢:٨٠ عصص خلاك بركر باكرفت . فَأَخَذُ هُ مُركى طون الثاره - .

ے با نَهُ مُد... میں بارسبیتہ ہے۔ ان کُانٹ تَا نِیْهِ ہِد ۔ کانٹ تَا تِیْ ماضی استمراری هده ضربی مذکر کانٹ تَا نِیْهِ ہِد ۔ کانٹ تَا تِیْ ماضی استمراری هده ضربی مذکر

غامب ان سے پاس ایک کرتے تھے ( واحد مؤنت عاسب کا صیغہ رُسُل کے لئے استعال

- اَلْبَيْنَاتِ - مرادمع زات اوروه احكام عن كى صحت اورافادتت كعلى بوئى مقى إ روستن دليكس بكتن واحد .

رو فارتین بینی بر بینی رواسد است است اور سبدی ہوسکتی ہے احکا میں ضمیرفا ہے فاکھنگا میں ضمیرفا اللہ کے احکا میں ان کے انکار در کفر سے ان کو دھر بکڑا۔ اللہ کے انکار در کفر سے ان کو دھر بکڑا۔

= سُنَدِ نِيكُ الْعِقَابِ: بإداكستُن مِن سخنت عذاب فينه والاء مضاف مضاف اليم

ر منر ملاحظه بو ۲۰: ۳) متذكره بالا-

عنذاب ا در عقاب اگرج بهمعن بین نکین عقاب اس سزاکو کہتے ہیں جوجرم تابت ہونے کے بعددی جاتی ہے ، عنداب استحقاق اور بغراستحقاق دونوں طرح ہو سکتاہے . عقب معنى ليحيج جيسے بولتے ہيں عَقِبَ النَّهُ النَّهَارَ رات دن كے ليحيے ہولى ٢٠: ٣٠ = سُلُطنِ تَبَيايُنِ ه موصوف وصفت كملى دليل . سُلُطنَ حجت، بريا سندر حکومت۔ معجز ہ

۲۲:۲ سے کنڈا مجئے کے کن ک کینے کب، د باب ضرب سے مبالغرکا صنعہ ہے۔

سبهت حيوث بولنے والا۔ بڑا حجو ٹا۔

بم: ٢٥ = أَبُنَاءَ النَّذِينَ أَمَنُوا مَعَدُ. تركيب امنا في بع جولوك اس ك ساتھ (بین حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ م ایمان لائے ہیں ، ان کے بیٹوں کو ، = كَيْسُهُ الْكَافِوِيثِ - مُضاف مضاف اليه - كافروں كي جال - كافروں كى تدبير -= خَسَلُل - بِ الرَّرِ بِ كارِ ناكام ، البَّرِ معانی اس آیَّ مِی مراد بی ، ورنه تو صلال کثیر المعانی تفظیت کین اس میں ہمین منفی بہلو ہو تا ہے م به: ٢٦ = ذَرُونِي فعل امر جمع مذكر غاتب وَذُمَّ مصدر البسمع وفتح المعنى مَعِورُ دينا مثلًا اورجَد قرآن مجيدين سي وَيَنَ رُهُ مُمْ فِي كَا خَعْيَا رِيمُ لَعِنْهَ فَي عَالَى ه

( > إ ١٨٧ ) اوروه انهيل ان كى سركتنى مي تحبكتا بوا جموزك ركهتا سيد، ذهر و المركا صيغ جمع مذکر جاحز ن و قایدی ضمیر و احد مشکلم تم سب مجمع حجوز دو . = ا قَتُ لُ مضارِع مجزوم بوَجرِواب امر صنع واحد منكلم كرمي قبل كردول ذي وُنِي وَ اَ قَتُ لُ ثِمْ مِحْ حَصِورُ دوكه ميں (موسیٰ كو) قبل كر قوالوں يا قبل كر دوں م = وَ لَيْكُ فَعُ واوَ ما طفه لِيتَ فَيْ عَلَم المرب اورية حرف جازم فعل يمضاع مجزوم البرج لام امر، واحد مذكر فاتب ويُعَامُ وباب نعر، معدرس -أوراك جلبي كه وه البخرب كوس بيكا معدر بأبكار ويمع ي ے این اَخَانُ ۔ ای ان لھر اَفْتُكُم بعنی اگر میں نے اسے قبل نہ مجاتو میں ڈرنا ہو

\_ اَنْ يَبُدِلُ مِن اَنْ مصدريك يُبُدِّلُ مضارع منصوب إبوج عل اَنْ واحد مذکر غائب تَبُنْ يُلِ وَتفعيل مصدر سے که وہ وتہارادین ہی بدل سے۔ أَوْانَ يَّظْهِرَ فِي الْآرْضِ الْفَسَاكِرِ أَوْرِ إِنْ مصدريه لِظْهِرَ مضاع رمنصوب بوج عمل أَنْ ) واحد مذكر غاّت له إظها فرُ را فعال ، مصدر سجيلانا - ظاّ بركرنا -

یا ملک میں ضباد تھیلائے۔ اَخُلْهَ رَهُ عَلَیٰ عَکُرِّومٌ ۔ کسی کو دشمن بر غالب کرنا۔

به: ٢٠ = عُدنتُ ماضى واحدمتنكم من فيناه لى امراد مين يناه ما تكتابون عُودُ ر باب نفي سے مصدر - عن نت اصل ميں عَوَدُنْ مِيّا ، واومتحرك ماقبل مفتوح اس لئے واؤ کوالعن سے بدلاگیا۔ بعد میں الف اجتماع ساکنین سے گر گیا . مجرواؤکی رعایت

ع كوضده با . عُذُنْ مُ مُوكيا م ع كوضده با . عُذُنْ الم معنت ب تَكَبَّر (لَّفَعَ لُنِ سے الم فاعل واحد مذكر كاصيفي على بردك، طرصائي خبلانے والا - حب اس كى نسبت الله تعالى سے ہوتو به مجود صفت، بن كيونك الله تعالى صفت كبرك ساته منصف مو تاسع ولكين حب اس كى نبست غيرالله على موتو يه اكب الب اورمدموم سه واس صورت مي ملكراس كو کہیں گئے جو صفایت کمال کا دعویٰ کرتاہے نسکین فی الواقع وہ صفات اس میں موجود نہیں ہمی بھیے اور حبگ قرآن مجید میں ہے فیبٹنٹ مَنْنُوئی الْمُتَکَبِّدِیْنَ (۴۰،۲۰)مثلبو کا کیا ٹرا مفکا نہ ہے:

آیت ندا میں یہ لفظ صفت مذموم کے ضمن میں آیا ہے۔ بم: ۲۸ ہے دیجیل میٹومین موصوت صفت ، مؤمن شخص سینخص ال فرعون میں سے تفا۔ اوراس شخص کی طرف سورۃ القصص میں بھی افتارہ ہے۔۔ وَجَاءَ رَحُبِلُ مِنْ اَقْصَا اللّٰہ وِمُنْتَةِ (۲۰:۲۸) ادر ایک شخص شہر کے برلے كناك سے دول تاہوا آیا۔ اورسور ہلی میں مجی (۲۰:۲۸) بہی سخص مذكور سے - يَكُنُهُمُ إِيْمَا مَنَهُ - يَكُنُهُمُ مَعل مضارع واحد مذكر فاتب كَتْمُ ربابغي معدر مبی جیبانا۔ وہ آبنا ایمان پوسٹیدہ رکھتا خار مضارع مبعنی ماضی) ایکٹیٹوکوئ سمزہ استفہامیہ ہے۔ نقشتگوٹ ای اَنقیصہ کوئٹ کیاتم (اس) قتل کا ارادہ کرتے ہو۔ مسبب بیان کرے سبب مراد لیاہے۔ اک یقول ای لان لفول - اس کے کوہ کہتاہے اک مصدرتے ہے يَفْوْلَ ، مِي ضمير فاعل حضرت موسى كرائے ہے ـ ے تربی الله میحفرت موسی کی زبان سے سے بمیرایرورد کارانشردہی، سے كَبِيُّ كَى تَقْتَدِيمِ اللَّهِ بِرَمُفْنِ وَحَرِهِ - جِيبِ صِيدٌ نُبِيِّ زُنْدَةٌ كاحب لم مَفِيد وَقَدْ جَائِرُكُمْ سے كِرانِ عَامُ فَالِّيت ٢١ كَ رَجُلُ مُعْوْمِنُ كابيا - وَقُلْ جَاءَكُمْ بِإِلْبَيْنَاتِ مِنْ رَبِيكُمْ مِهِ اللهِ مِنْ السَّامِ المتهاك برورد كارك طرف سے كمكى دكتيات مجى لايا كى . = إِنْ يَكُ كَاذِبًا وإِنْ شرطيته ب كيك مضارع كا صيغرواحد مذكر فاسّب بومبه عل اکّ محبنده مسے کا ذِدبًا خِرب مک کی ۔ اصلی میکی ت مقار إنْ كے على سے نون ساكن ہو گيا اجتماع ساكنين سے واد كر كيا بخسلاف بياس نون بھی سا قط ہو گیا۔ (قاموں القرآن اکٹ آکٹٹ ) اگروہ جوٹا ہے۔ = فعَكَيْرُ كُـذِيثُهُ م فَ جاب شرط كهائه ہے مبلہ جزائیہ ہے ۔ تواس كا حبوط اسى برسط كا. = كَنِ مُنْهُ مُن مناف مضاف اليه اس كا حبوك. مراد و بكال كنوب به ب لين اس کے حبوث کا دبال۔ = يُصِبْكُدُ - يُصِبْ مضارع مجزوم (لوجه اب شرط) إصَابَة " (افغال معدر

صیغه داحب مذکر غاسب که مشمیر مفعول جمع مذکر حامز وه تم ریطیا می ا صَابَ السَّهُ هُ تَرِ كَانْتَاهُ بِرِ بِيضًا. أَصَا بَتِ الْمُصِينَةُ مَعْ لَكَ نَّا - كَمْ بِرِيبَ نازل ہونا۔ صورے مادہ۔

\_ لَعِنْ التَّذِي لِعَدِلُ كُمْ ، حس رعذاب اسوه م كوفراتا ہے اس

عَ إِنْ يَكُ صَادِقًا لِيُصِبُكُمُ لَعِنْ اللَّذِي لِعَدُ كُمْ اوراً رَوه سجابوا وَإِنْ يَكُ صَادِقًا لِيُصِبُكُمُ لَعِنْ اللَّذِي لِعَدِكُ كُمْ اوراً رَوه سجابوا توحسب دعذاب سے وہ تم كو دراتا ہے اس ميں سے كھيدنہ كھے عصر و صرور عمر كو پہنچ گار وَإِنْ مَيك صادِقاً حبلر شرطيه ب اور الكامبله جواب شرطب ' لِغُضُ لَكُ بِي اعتبار سے شے کے کسی جزر کو تعض کہتے ہیں . اسی لئے کل کے مقالمہ

يَعِيدُ كُمْد: يَعِيدُ مُعلَم منارع واحد مذكر ماتب وعَدُكُ رباب منب معدر - ذراناروعده كرناريها لسردومعني مراد موسكت بي-

= مَسْرِفِ وَاللَّهِ وَاحد مَذَكَةٍ إِسْرَافِ وَإِنْعِكَالٌ مُعدر السَّرُفُ محمعنی انبان کے کسی کام میں حبة اعتدال سے سجاوز کر جانے کے ہیں۔ گرعام طور

یرخرچ کرنے میں حبدا عتدال سے تجا وز کر جانے پر ہوتا ہے ۔مٹلاً قراآن مجید میں ہوتا ہے

كَ السَّذِيْنَ إِذَا ٱلْفَقُوْا لَـهُ يُسُرِفُوْ اوَلَيْهِ يَقْتُرُوْا (٢٥: ١٢) ادردهجب

خب رہے کرتے ہیں تو یہ بے جااڑاتے ہیں اور مہسنگی کو کام بیں لاتے ہیں۔ مُسْيُرِوجٌ فضول فري كرنے والاء حسة را عندال اسے بڑھ كر فرج كر نبوالا۔

= كَنَّ أَبُّ مِ بِرَاحِهِوناً مبالغه كاصيفيت -

.١٩:٨ = يلقَوْم - اى يَا تَوْمِيْ - ليه ميرى قوم - ليه مير عايو! ليه ميرى

 ضا هر شی - اسم فاعل جمع مندکر - بحالت نصب - غالب - غلبہ پانے قبلے

= في ألاَ رُحِن راى في ارحى مصور سرزمين مصر-

ے كيائيں الله مضاف مضاف اليه . كَانْتَ صَحْتَى اَفْت ولا الى و وبرا جنگ کی مشدت - اصل میں نواس کے معنی استختی اور آمنت کے ہیں گروا تی اور

غلیے معنی میں س کا استعال بھڑت ہو ماہے .

البُوْسَ د الْبَاسُ اور البَاسَ اور البَاسَ وَتَنفِ الكِ ما وہ بسُ سے ہیں اور "مینول میں سختی دناگواری کے معنی پاتے جاتے ہیں بگر کبوسٹ کالفظ زیادہ نزفقرو فاف کے

مُعجِهم الوسيطين سِه البُوسُ المنشقة والفقر- الها ساديجي اسى ما ده سے مشنق ہے '۔ جومشقت و نقر کے مسلاوہ بندت حرب کے لئے بھی آتاہے ای الحن الفق المشقة - الباهية (آنت وبلا) معيبت ، ثرامعالمه اسى طرح باسُ جواسي مادہ مبٹس ہے ہے اس میں حسیرب شدیت حرب یسینت عذاب اور خوف کیے عنی غالب یہاں بائس سےمراد عذاب یا سختی ہے۔

= رات جَلَمَ مَا اَكْرِوه رباس باعذاب، ہم رِا گیا یا آجائے جمب انترطیہ ہے اس کی حب ندار حمله ما قبل میں آجیکی ہے۔

برہ، بری ہے ہے۔ بہاں اسس مرد مونن کا خطاب اپنی فوم سے جبتم ہوا انگلی اسٹ میں فرعون کا جواہے بہاں اسس مرد مونن کا خطاب اپنی فوم سے جبتم ہوا انگلی اسٹ میں فرعون کا جواہے به: ٢٩ = ما اربيكم - ما ارثى فعلى مضارع لفي واحديكم الياء ته لانغال مصدر مجنى وكهانا يمتندى بدومفعول كم مُضمير جمع مذكرها عزبه بين نم كوسنيس وكهاتا ومكرم ما اكرى ماً موصوله- أربى مضارع واحد مكلم. دُوْية رباب فتح ) سے جس كے معنی اصلى اوراكم رنی رد کیمنے کے بی امتعدی بکے مفعول ،

مُيَن غَبْل د تف كم يا نبرايعه عَفْل معي كسى نتے سے ا دراك كو دؤ مية كيتے ہيں ۔ مكا أَكِيكُنُدُ إِلاَّ مَنَا أَرْى مِن ثَمْ كُووبِي منتوره ديبابول جومي رورست، سمجنابول م ُرِ تَعْظَىٰ رَحْمِهِ ، ہِي تَمْہِيں مُنہِيں دُکھا المگروہ جومِنْ اَبِ دَنکيتا ہُوں م ادراک غيرمرئ کی مثال: اَفْلَا يُودِنْ اَنَّا نَا 'فِي الْاَسْحِقَ مَنْفَصِهِا مِنْ

اَ كُلُوا فِهَا - (۱۲: ۱۲ م) كيا برنبي و تكھنے كه ہم زمين كو اس كے كناروں سے گھٹاتے جلے

= الصُّدُ نِيكُدُ: الصُّدِي مضارع واحد علم هداية (افعال) مصدر مع كُمْرُ صمير مفعول جي مذكر ما سريس من كوراه دكها تابول

= الأسكِ الوَّشَادِ، إلاَّ صرف استنه سبيْل الوَّشَادِ، منا مضاف البير بنيكي بر تعبلائي راكستي كاراكسته- ركنتاً دبه دَسْكُ يَنُ مِشْكُ وَنُصِهُ وَنُصِهُ كالمعتدر

را ه راست اختیار کرنا-

مَا المَصْدِ فَيَكُمُ الِلَّا سَبِيْكَ الرَّيْسَادِ مِن مون سيدے راسة كى المون ہى تہارى راہنائى كرتا ہوں ـ

النظام الآذي أمان است مرادوس مرد متومن ب جس كادبر وكرم الربائه المائة ا

مطلب یہ ہے کہ :

بمجھے ڈرہے کر گذشتہ امتوں سے دا فغال مبر کے نتیجے میں ) جو عذاب وہلاکت کے دافغات ان کو مبین آئے ویسے ہی واقعات (تم جو حضرت موسیٰ کی ہلاکت کے جومنصو<sup>ہے</sup> باندھ سہے ہواس کے نتیجے میں مم کو بھی نہ آئیں۔

باند و سہر ہواس کے نتیج ہیں ہم کو تھی نہ آئیں۔ ۱۳۰ : ۳۱ = مِنشُل کا اُب قَوْم نوْج گو کا دِ کَا تَصُورَ کَا اللّٰهِ بُنِ مِن اُلَعِدِمْ اُللّٰ اِللّٰهِ مِن کَا بُعُدِمْ اُللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّ اللّٰ اللّٰ

دَائبِ اصلیمی دَاُتَ بِیُداُبُ دبابِ فِیجِ کامصدرہے جس کے عنی سلسل طبخے کے ہیں ۔ جیسا کہ اور حبکہ قرآن مجید ہیں ہے وَ مِسَخَّمَ لَکُمُ الشَّنْسُسَ وَ الْقَلْمَلَ کا مِبُنْنِ (۱۲٬۱۳۳) اور سورج اور جاند کو تمہا سے کام میں نگادیا کہ دو نوں (دن رات)

اکی دستور سرحیل سے ہیں ۔

اسی استمرار کی دھ سے عادیثِ تمرّہ جہیت اکی حالت پر ہے اسے دَا آب ہے ہیں اسی استمرار کی دھ سے عادیثِ تمرّہ جہیت اکی حالت پر ہے اسے دَا آب ہے ہیں مُنے کَلَ دَا اُب مندر کی دھ ہوا کہ جس طرح حضرت نوح علیالسلام کی قوم یا عادہ تمرّہ کی توم یا ان کے لعبہ کی قوموں کی عادیثِ مستمرّہ (تکذیب وانیارسانی بینیم برانِ البی ان برعنداب البی کا سبب بنی مصحے اندلیتہ ہے کہ دم جو حضرت موسیٰ کی تکذیب کر ہے ہوا دراس کے قتل کا ارا دہ کھتے ہوئ تم پر بھی و لیا ہی عنداب ندا جائے۔ مشکل الله ول کا عطف بیان ہونے کی دھ سے مشکل الثانی بھی منصوب مشکل الله ول کا عطف بیان ہونے کی دھ سے اور العباد مفعول ہے وَ مَا اللّه مُرودِی طُلْمًا لِلْغِبَا دِ ۔ للعباد میں لام زائدہ ہے اور العباد مفعول ہے

فَنَّ فَا فَكُومَ الْمُعُومِ الْمُومِنِ مِن الْمُومِن الْمُومِن الْمُومِن الْمُومِن الْمُومِن الْمُومِن اللّه لام كى زيادتى مصدر دخللُمًا ، كم عمل كونوت بينجا نے كے لئے كى گئى ہے : مطلب ، ہے كه اللّه تقالى كسى سنده بركسى طرح كاظلى منهي كرنا جا ہمنا كركسى كو بلا فقور منزل ہے یاط الم کو بغیرانتق م کے حیواڑ ہے۔ پاکسی کسیکی سے تواہمیں کمی کردے پاکسی محرم کی سنامی اس کے حرم کی مفت دار سے زیادہ سنرا دے . رتف پر منظری ، اورحـكة قرآن مجيدي بِ وَأَنَّ اللَّهَ كَيْسَ إِنْطَلْاً مِ لِلْعَبِينِدِ رَسَّ : ١٨٢]

اورخدا تونبروں برمط تن ظلم كرنے والانہيں ۔ سيكن وَ مَّمَا اللَّهُ مِيرِيْكُ ظُلْمًا رِلْکُعِبَادِ زیادہ بلیغ ہے ۔

۳۲:۲۰ سے کیفوم ۔ ای یاقومی اے میری قوم ۔ اے میری قوم کے لوگوا یکوم التینا کور یہاں التنا دسے پیلے اس کامعناف محذوف ہے ای عذاب يوم التناد- الك دوسرك كو كاست صح دن كا عذاب.

التناد مُذُى ماده سے باب تفاعل سے مصدر سے بہارنا۔ نداکرنا۔فریادکرنا۔ اصلمي بتنادئ كتا يوم كامضاف اليهونه سيب آخريس جورف علت على

اصلیں بنداؤ نڈنی سے ہے جس کے معنی رطوبت یا نمی کے ہیں اور صف ندِی کے سے عنی لبندا واز کے ہیں اوا زے کئے نیدا وائر کا استعارہ اس بنار پر ہے کہ جس سے منهي رطوبت زياده ہوگى اس كى اقار عبنداور شين ہوگى - كينوم التناد اكب دوسرے کو نیارنے کا دن۔

دوسری حب قرآن مجید میں ہے:۔ فتنا دَوُ ا مُصُبِحِ مِينَے، (۸۶:۲۱) حب صبح ہوئی تودہ لوگ ایک دوسرے کو کیار نہ کا

بعض کے نزدیک یکوم التنا د سے مراد قیامت کادن سے اور باہم بہلے كمتعلق العظروة وَنَا ذِي أَضْحُبُ الْجَنَّةِ أَصْحُبُ النَّارِ () وبهم) اورال بہشت دوزخبوں سے سیکار کرکس کے ۔ اور و نادی اکٹے کے النّارِ آصحت الجنّد (>: ٠ ٥) ادر دوزخی بہشتیوں ہے گڑ گڑا کر) کہیں گے ۔وغیرہ۔ اس سے مرا دقیامہ روز آدمبوں کے سرگروہ کو ابن کے بیٹیوا کے ساتھ کیارا جاناتھی ہوسکتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کیوم سنڈ عُوَا کُلَ امْنَاسِ مِا مِنا مِلْ عُدِ (۱۱:۱۱) جس دن ہم سب

لوگوں کو ان کے بیتیواؤں سے ساتھ بلائن گے ا

حفرت ابن عباس رضی الندع اور حفرت ضعاک کی قرات ہیں کیوم التّنَادِ کیجگه حفرت ابن عباس رضی الندع اور حفرت ضعاک کی قرات ہیں کیوم التّنادِ و به تندیددال ہے جب کے معنی بھاگنے اور منتشر ہونے کے دن کا ہے اس صورت ہیں التناد مادہ ند سے منتق ہے اصل میں باب تفاعل سے تکا دُکُر معنی دوال کو یا، سے بدلا تنادی ہوگیا بجرال کے ضمہ کو کسرہ میں بدل دیا تکنادِی ہوگیا مجرا خرسے بی کوگرادیا ۔ تکنادِ ہوگیا جب الکے معنی ہیں ایک دوسے سے بدک کر بھا محالی معنی ہیں ایک دوسے و در بھالیں معال جانا ۔ اور یوم التناد وہ دن حب لوگ بدک برک کر بھک دوسے و در بھالیں گئے اس معنی ہیں قرآن مجید میں ہے یوم کیفر والم وی افران اخریم والم بنے بائی سے دور بھالے گا اور ابنی میں در بھالے گا اور ابنی میں اور ابنی میوی اور ابنی بیوی اور ابنی بیٹے سے دور بھالے گا اور ابنی میں اور ابنی بیوی اور ابنی بیٹے سے۔ بیٹو گئور کے دور کھائے کی مذکر حاضر کئو کیکٹ ذنفعیل محمد سے بیٹر منہ موڑو گے۔

= مسُدُ بِرِیْنَ ، اسم فاعل جَع مذکر بیٹھ موڑنے والے ۔ اِ دُبَارُ وافعال مصدت بوج شمیرفاعل کا حال ہونے کے منصوب ہے دُبُرُ مادہ۔ آیات ۳۲ وسسیں کیؤکر میں زان سے منہ ہے

بوجه ظرفنت منصو*ت،* ۔

جب مراک کو مناب کے مالکہ مین عاصیم : تمہا سے لئے نہیں ہو گاخدا کے عذاب سے بیانے والاکون بھی ۔ یکوم شکون ... مین عاصیم بدل ہے یکوم التنادِ جون کھا جہ اسم فاعل واحد مذکرہ ہدا ایک مصدر باب ضب بدایت یاب کر نیوالا۔ کھا دِ اصلیم کا دی تھا۔ ضبتہ کی برد نشوار تفادی کو ساکن کیا۔ اب ی اور تنوین دوساکن جع ہوئے بوجہ اجہاع ساکنین می گرگیٰ ۔ کھا دِ ہو گیا ۔ اور تنوین دوساکن جع ہوئے بوجہ اجہاع ساکنین می گرگیٰ ۔ کھا دِ ہو گیا ۔ بہ بہ بہ ہم سے ما نول افعال ناقصہ سے ہے ، فاعل میں ہم بہ بہ ہم سے ما نول کہ معنی موں گے ۔ تم جمیت یہی نے ۔ ایسے ہی ہے ۔ یا شواتر لیا ہو کہ اور متا ہو مول کے معنی موں گے ۔ تم جمیت یہی نے ۔ ایسے ہی ہے ۔ یا شواتر لیا ہو کہ اسم موصول میا کا صلہ ہے کا ضمیر واحد مذکر حیات ہو ایک کے میں کا مرجع کا اسم موصول ہے سوتم ان امور میں جو کہ یوسف تہا ہے غائب ہے جس کا مرجع کا اسم موصول ہے سوتم ان امور میں جو کہ یوسف تہا ہے

فعُنُ اَخْلَمُہُ ٢٣٦ پاکس کے کرآئے تھے برابرنتک میں بڑے ہے۔

= هَلَكَ - اى مَاتَ -

ے لَکُ یَّبُعْتَ اللَّهُ مُن على مضامع نفی تاكيد كَبُنْ مِنصوب بوجه عمل لَنْ ہے ؛ اللّه منہیں بھیجے گا ، رَسُمُو لَدُ لَکُ یَبُعْتَ كا مفعول ہے العنی اس کے بعد اللّه رسول كوئی مند سعید الله

نہیں بھیج گا۔ قُلْتُمْ لَکُنْ تَیلُعَتَ اللّٰهِ مِنْ لَجَنْدِ ﴾ رَسُوْلًا ، لینی تم لوگ کفریر قائم ہے اور تم نے خیال کر لیا کہ اللّٰہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیج کر نمہا سے خلاف اتمام حجت نہیں کر لیگا ، مظہری

= كَذْ لِكَ : كَ حسرت تبيكا إن خالك من ذا اسم انثاره باورك حسرف خطاب ہے . خلف یہ - یمی کنا لیك اللے ہی-

مطلب يركه مبسر، طرح عهد يوسف عليالسلام كى فرعونى قوم ممراه بهونى اسى طسسرح. الثدتعالیٰ ان لوگوں کو گمرای میں تحینکتا ہوا حجواز دیتا ہے جو دین تقامی حسد سے گذر جامع والے-اورنتک کرنے دالے ہوتے ہیں -

الف المكلا المرسف سے مرادكون بن اس كے بارہ بن دوقول بن اللہ السلام السل میں جن کا زمانہ حضرت موسی علیہ السلام سے فریٹا جارسو سال قبل کا ہے .

٢) كوسف سے يہاں مرا دحضن لوسف عليه السلام كے لوتے ہيں جن كا نسب كوں ہے يوسف بن الراجيم بن يوسف بن تعقوب عليهم السلام . مكن جمبور فت سين ك نزدك اقول الذكر بي سُراد بين ،

= مُسْرِفِ إِلَمْ فَاقُلْ وَاحِدِ مِذْكُمْ لِنْ مِلْاخْطِبُو آیت ، ٢٨: ٨٠ متذكرة الصدر = مُورَّتَا بِ اللم فاعل واحد مذكر، إدُيتِيَابُ وافتعالى مصدر وأُرتِيَابُ وَالْرَقَا بِ كَ عَنى بِي كَسى جُيزِين شَك كرناء آدمي كَارابِيان كے باره ميں ، متبم ہونا يعنى

مُنْ وَنَا بُ اصل مِن مفتعل كوزن ير موتنيك تفاء يار مكسوره كاما قبل مفتوح یا کے سرو کو فتحہ سے بدا۔ سھریا کو ما قبل مفتوح کی رماکین سے الف سے بدلا مُوْ قَاتِ بُوگيا مِ نَنك كرنے والا رسي ماده -

فسن اظلم ۱۲ المومن ۳۲ من المومن ۲۲ من المون ال

تعاليّة بن حَبَّرُ تَ بِهِ حَبَرُ الرّتِ سِنَةِ بِي . يُعَادِلُونَ مِنارَع مِع مذكرِ فاتِ مُجَادَلَة رمفاعلة ي سے. جِدَالُ

آيات الله عبدال كى مندرج ذيل تين صورنين بن ا

امہ آیات کی ہے جاتا دیل کرنا۔

۲ به ان می عیب نکالنا : -

۴۔۔ ان بیں تضاد سیداکرنے کی کوشنش کر نا۔

سلطن مربان ، جمت ، دلیل ، سندو غیره .

 ا کنھ ہے۔ ا کن ۔ اِنتِ اُئرا فعال سے ماضی کا صیغہ واحد مذکر خاسب ۔ ہے۔ ضمیر مفعول جمع مذکرغات ؛ اس نے ان کو دیا۔ یا۔ دی۔

بِغُايُرِ سُلُطِن اَتُنْهُ مُ : بغيركسى سنديا دليل كے جواس نے ان كو دى يہو. اً آتی میں صمیرفاعل کا مرجع التدہیے .

= كَبُوَمَقُتًا : كُبُور ماضى واصر مذكر فات يكثو وكُبُور باب كرم مصدر مرا ہونا مرتبہ میں۔ دنتوار ہونا معاملہ کا اہم ہونا و غرہ ۔

عربی زبان میں حسبس لغظ کا مادّہ مکسی، ب ،س سے مرکب ہو اس سے مفہوم میں طرائی سے معن صرور بائے ماتے ہی گوطرائی کی نوعیت ہی مبداحبدا ہو سکتی ہے۔ ک کرکئر میں ضمیرفاعل کامرجع کون ہے۔ جبر ہو ہے۔ ک کرکئر میں ضمیرفاعل کامرجع کون ہے اس کے متعلق مندرجہ ذیل صورتیں ہوتا ملہ جعالی مرور میں ا:۔ اس کا مرجع میٹ کھیے حسٹویٹ (مذکورہ بالا ) ہے جواگرجہ معنی جمع ہے کئین لفظاً مفرد

ہے ( ملاحظہ واکی نیجاً دِلُون کے ما د) ایسامسون الله اورمومنوں کے نزد کی

۰،۲ اَلَّذِیْنَ یُجَادِکُوْنَ سے پہلے مضاف میذون ہے ای جِدَالُ اَلَیٰ یُنَ یُجَا دِلُوُنَ ۔ اورکُ کُرِ کی ضمیراسی محذوف کی طرف راجع ہے . اس صورست میں ترجمبر ہوگا ہہ

البيد مُسرف جولفريق كے ياكسى واضح دليل كے خداكى آيات بي حكم الكواكرتے سے بي

ان کا پھیگڑا یاروسٹس یاطہ رنفیہ الٹداور مؤمنوں کے نزد کیب بہت مڑی بزاری اور نفر

مَقَتًا بمصدر منصوب بوح تاكيد مخت بزارى الغف شدير. مَعْتَتَ يَهُ قُدُثُ ونفر مَ فَنْتُ مُصدر البندكرنا - نفرت كرنا ؛ إلْمُقَاتُ دافعال ا ور تَمْ قَيْنِ عِنْ رَتَفْعِيلَ ) كالجي يمِ معنى ہے .

= كَذُ لِكَ: اسى طرح ، النيه بى: لعنى جس طرح ان توكوں نے معرت يوسف عليالسلام كى دعوت توحيد قبول نه كى - اور ان كے لب رساست كا بھى انقطاع كر معطے اوراس طرح لینے دلوں کوحق سے لئے ہمیٹ منبد کردیا ۔اسی طرح ایٹد تعالیٰ سرمتکبراور سرمیش سے د ل برممرسگادیا ہے کہ معران سے دلوں میں حق بات جاتی ہی تنہیں ۔

کظبئے، مضارع واحد مذکرغائب کطبع مصدر د باب فتح ) وہ مہر سگا دیتا ہے : \_ عَلَىٰ كُلِ قُلْبِ مُتَكَبِرِجَبًا يِرِ: عَلَىٰ حرفِ جاركُلِ مِجور معنان ، قَلْبِ

مضاف اليمضاف مُسكِّكَبَرِمغافَ أَليه . مضاف مضافاليه لم كَرْ كُلُّ كامغاف اليه ـ سرتنكر كا دل- اسى طرح سرجبار كا دله- اب جله كا ترجمه بوكا،

اسی طرح انتہ مہر نگادیا ہے ہرمغرور اور حبابر کے دل ہے .

، ۲۰ و ۱۳ سے مکا مکات : حضرت موسی علیالسلام سے زمانہ کے فرعون کا وزبر مقابو کہ حضرت موسى على السلام كاسخت تتمن تقاا ورفرعون كالبرامعت عنا.

ے اِبْنِ، فعل امروا حدمذ کرحا حرکا صیغر بینکاد<sup>م</sup> (باب حزب) مصدر سے : َ تو بنا۔ توتعمیر کر،

= صَوْرِهًا: الكِبَ عاليتانِ عمارت ياممنل جس مي تقتض و نكار يول ـ اليي اوني عمارِت (منارہ وغیرہ) جو دورے دیکھنے والوں کو بھی دکھائی ہے۔ اسی منا سبہ تصریح کا

لفظ معنی اظہار آتاہے ؛

ادر جي وان مجيد من آتاب قال إنّه صَوْحٌ مُ مَرَدٌ مِّن قَوَارِيْقِ (١٢٠ مه ٢) احضرت كيان عليه السلام نه كها ، يه البيامح ل بعض مي سنيف حركت بيخ مي = لَعَسَانِيُ أَنْكُعُ الْاَ مُسْبَاتِ . لَعَسَرِيْ دِلْعَسَلَ صِرِنِ مِسْبِهِ الْفَعْسُل . ى ضمير واحب المنكم وتبايدين - أنبكم مضارع واحدمكلم مُكُونع وباب لعريم معدر میں جہنے جاؤں۔ اَلْاً مسُبَابَ سبب کی جمع کسی جبزیک البہنچے سے ذرکعہ کو سبجہے ہیں

جیسے رسی اور ڈول کو سبب اسی گئے ہیں کریانی تک پہنینے کے ذریعے ہیں یہاں مراد
اسانوں کی راہیں یا دروازے لینی ایک اسمان سے دوسرے اسمان تک پہنچنے کے راسنے
ترجمبہ، نتا بدراس برجر طرکر میں راسمان کی راہوں تک بہنچ وں ۔

اسٹیا آب السیکوٹ مضاف مضاف الیہ، اسمانوں کے راستے ۔ یہ الاسبانی سے بدل ہے لینی وہ راستے جو ایک اسمان سے دوسرے اسمان تک جاتے ہیں ۔

ہم: ہم ہے فاظلح و مضارع واحد مسلم الظ کو افتصال مصدر، ہیں تھا بحوں ۔ ہیں مطلع ہوں ۔ ہیں اطلاع یا سکوں ۔ ہیں مطلع ہوں ۔ ہیں اطلاع یا سکوں ۔ ہیں مسلم میں مسلم میں مسلم اس منازی منصوب اوب جو الب

اگر رفع کے ساتھ ہوتو اکٹیکٹر کا معطوف ہوگا۔

اگر رفع کے ساتھ ہوتو اکٹیکٹر کا معطوف ہوگا۔

اگر دفع کے ساتھ ہوتو اکٹیکٹر کا ہے اکٹیٹ مضارع کا صیغہ واحد مشکلم ظکن ہاب نصرے مصدر حس کے معنی اسس اعتقاد رائج کے ہیں حس میں اس کے خلاف ظہور نیدر ہونے کا سے معدد حس کے معنی اسس کے معنی اسس کے معنی اسس میں دائھ کے ہیں حس میں اس کے خلاف ظہور نیدر ہونے کا سے معدد حس کے معنی اسس کے معنی است کی معنی است کے معنی است کی معنی است کے معنی کے معنی است کے معنی است کے معنی است کے معنی کے معنی

تبھی احتمال ہو میرکبھی ننگ اور کبھی تقین سے مننی کبنی دیتا ہے۔ کا ضمیر مفعول وا عدمذکر غائب کا صیغہ ہے جو حضرت موسلی سے لئے آیا ہے ۔ میں تو اس د حضرت موسلی کو حموثا ہی تمجہ تاہوں مرحد ہے۔

مجھ تولق بن ہے کہ وہ جھبوٹا ہے .

ے کہ لائے۔ اسی طرح رابینی جس طرح رابطوت کو دیکھنے کے لئے او تحی نمایت ک تعمیرکو فرعون کی نظرمی زینےت آگین بنا دیا گیا اس طرح اس کی ہر بہ کاری اس کے نبیال من یہ . افری بنا دی گئی کے

سے مسؤٹے عمر اللہ اس کے کام کی ٹرائی .

اللہ مسٹوٹے عمر اللہ اس کے کام کی ٹرائی .

اللہ حمر اللہ ماطنی مجبول واحد مذکر غالب صلا رہاب نظری مصدر جس کے عنی رکھا یا دور کے اعتبار سے متعدی کے اعتبار سے متبار سے متعدی کے اعتبار سے متعدی کے اعتبار

ے کیے گئے۔ تدہیر، حیال۔ واؤ۔ (ہردو مذموم دممود حالت کے لئے استعمال ہوتا") و نَبَا بِ و ٹو کے میں رہنا۔ کھیا وا۔ مسلسل خیسارہ میں رہنا۔ ٹو "منا ،

· بهع مذکرها سنر ن و فایدی صنمیروا صرفت کم د محذوف ،

= أ مند كُذ براب امز مين تم كو رراوراست كوكهاؤل كا = سَبِينُكَ الرَّشَادِ: مضاف مضاف اليه - رَشَّادُ - رَسَّدَ كَيُرِيشُكُ رباب نصر سے مصدرہے، بعنی نیکی ، ماستی ، معبلائی ، راہ راستگی۔ مسبنیا کے راستہ ۔ ٠٨: ٣٩ = مَنْنَاعِ المُم مفرد كَمُنِعَنَهُ مُعِين ومُتَدوَفْت كَ فائده الطانا-رلین دینا کی زندگی ایک ممدود وفت تک لطف اندوزی ہے ے دَ ارْ الْفَتَرَارِه بمین کھی کے گھر (آخرت کی زندگی کومتناع کی ضدے طور سرلایا گیا جہاں <sup>س</sup>ک ان کی طوالت کاسوال ہے ک .٧٠: ٢٨ = مِنْلَهَا مضاف مضاف البه - اس كى طرح: ١٠٠٠ = مسَالِي لِأَمْرِ المِن عجيب حال سه رضيار القرآن : حف ني ي رم) مجھے بناؤی کیا ہات ہے۔ عقل ودالسس کےخلاف منہاری یہ عادت کیوں ہے؟

رس میرے کئے کتنا عجیب ہے (عیداللہ ریوسف علی)

رم، یہ کیا ماجاہے ؟ بین بھی عجیب ہُوں : اور حبگة فران مجیدیں ہے وَ قَالُوُا مَالِ هٰ لَاَ الرَّسُوْلِ یَا حُکُ الطَّعَا وَکَیْشِی فِیْ الْاَسْوَاتِ ﴿ ٢٥ : ٢) اور کہتے ہیں کہ یہ کیا جا کہ کھانا کھانا ہے اور بازاردن میں جینا تھرتاہے۔

بر ادر مَالِ هَلْدُ الْكُلْتُبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرٌ لَا قَلَو كَبِيْرُ لَا الْحَصْلَا اللهِ اللهِ اللهِ الد ومى يكيسى كتاب ہے كہ نه تھيونی بات كو حجوزتی ہے ادر نه فری كور كوئی بات بھی نہیں، گر أسے لكھ ركھا ہے ،

سے سر اس بھے ہوئے ہے ہے گئے جس کا مجھے کوئی علم نہیں ، علم کی نفی معلوم کی نفی ب استحداد ہوں علم کی بنائی معلوم کی نفی ہے استحداد ہوئے ہوئے علم نہیں۔ مکا موصولہ ہے اور ہ صنمیر واحد مذکر صاحزات کی طرف راجع ہے:

= الْعَرِنْنِي : زبردست ، غالب ، عِزَّرَة سے فَعِيْلُ كے وزن برمعنى فاعل مبالغه كا

المؤمن ٢٠ المؤمن ٢٠ المؤمن ٢٠ المؤمن ٢٠ المؤمن ٢٠ المؤمن ٢٠ الكومن ٢٠ الكومن ٢٠ الكومن ٢٠ الكومن ٢٠ الكومن الأم الانتجرام كالغوى تخفيق من محمدًا قوال منقول من الكين بقول الم را غب النبي المنتقول من المنتقول من المنتقول من المنتقول من المنتقول من المنتقول المنجد میں ہے لاَجَوَمَ و لاَجُوم ۔ بعن ضروری ، لقینی ، ناگزیر ، سبحقیم کے عن دیتاہے، قرآن محب دیں تقریبًا اہم معنوں میں تعمل ہے مشلًا لاَ جَوَمَ اَنْھِ مُدفِی الْاَحْوَةِ هُ مُوالْدَ حُسُورُونَ (۱۱:۲۲) بلاستبہ یہ لوگ آخرت میں سہے زیادہ نقصان پانے هُ مُوالْدَ حُسُرُونَ (۱۱:۲۲) بلاستبہ یہ لوگ آخرت میں سہے زیادہ نقصان پانے والعهي: رم، لاَ جَوَمَ اَنَّهُ مُدنِي الْإِخِرَةِ هُ مُرالُخْسِرُوْنَ ( ١٠:١٠) كِيرِتَك نِهِي كري آخِرَ یں خسارہ اعلی انے والے ہوں گے: رى ماردا كالتوريخ الول حة. ٣) لاَجَوَمَ انْهَا تَدُ عُوْنَيْ الِبُ ولَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلاَ فِي الْهُ خِوتِدِ. (٧٠ : ٣٧ اتيت نها) سجى بات تويه ہے كه (سيج توريب كر جس كى بندگى كى ) طرف تم مجھ بلاتے ہو دہ كيا سے جانے كے قابل نه د نيا بس سے نہ آخرت ميں. ر الحنازن ، بیضادی ، کشّات نے بھی لاَجُورَمَ بمعیٰ حِقّ ہی لیا ہے ) نَا ضَمِيزَ جَمَعَ مَسَكُم مِهِمُ الوسْ جاناء مجرجاناً؛ نو مُناء نجرِنا۔ لینی سرنے کے تبدیم سب کا الندك ياس لوث جاناب آنْ مُسْرِفِینی ، اسم فاعل جع مذکر مُسْرِف واحد - نیز ملاحظ ہو ، ۲۰: متذکرة العددر حدسے گذرنے و لملے . لَاَجَوَمَ .... اَصَلِحْ النَّارِ بِمِي اَنَّ مَرَدَّ نَا اور اَنَّ الْمُسْوِفِينَ كَاعِطْف آنْ مَا تَدُعُو سَنِی برسے ۔ یعن سچی بات تو یہ ہے کہ:۔ ما ، حسب كى طرف تم مجھ بلا كس ہو وہ كيا ك جانے كابل ندد ينائيے سرا خرت ميں ، ر۲) اوربیکسم سب کو انترکی طرف ہی لو شناہے ، رمای اور یہ کہ مسرفین سب ہی دوزخی ہوں گئے: ر ۱۲۰ طرید و سرین سب می دورن ارائ سے ا ۲۰ ایم اس فیکن کوئن اسین مضارع قریجے لئے سے نکڈ کوئن مضارع کامیغہ جمع مذکر ماضرے۔ عنقریب ہی تم یا د کردگے مکا اُقول کیکھ وجوہی تم کو کہہ ر با ہوک ) کا مفعول سے :

افنوض برسابه بالغباد و معارع واحد متعلم قفو ليض و تفعيل مي مي مو ببتابول الموس بيتابول الموس بيتابول الموس بيت و المنوض .... بالغباد و معلم والا محمواليه مع القول كي ضمير فاعل واحد متعلم المنه الفير الغباد و معلم اليه المقول كي ضمير فاعل واحد متعلم المسه و الموسل الفير المنه و الموسل المول التنه كسير وكرنابول جواب نبدول كا بلائب نوب تحوال به و الموسل و المنه كاب المنه فوب تحوال به و المنه المنه و المنه كاب المنه فوب تحوال المنه و المنه كل المرد كي منه المنه و المنه كل المرد كي منه المنه كالمنه و المنه كل المنه ا

یں دھا ہجا ہے استین مکا میکٹوڈا: سینٹاٹ جع سینٹ کر واصد را ٹیاں ۔ اعمال کہ ۔ سے متباث بر مکا موصولہ میکٹوڈا ما من جمع مذکر خاشب امضاف الیہ ؛ ان می تعاببرندیوم سے مغاوف بر بعنی فرعوں بول کی ضرررساں تدبیروں سے شرسے اس کو محفوظ رکھا ،

عسلامہ یانی بتی رحفراتے ہیں:

فَوَقَدُهُ سے پہلے چند جلے محد ذوف ہیں، پوری عبادت اس طرح بھی : فرعونیوں نے اسس (مردمومن) کو قتل کرنا چاہا مگروہ بجاگ گیا فرعون نے اس کو کڑنے نے کئے اپنے آ دمیوں کو بھیجا لیکن اللہ نے اسے محفوظ رکھا :

بیج کاق : ماضی واصرمذکر غالب یکینی راب ضرب مصدر - الحکیوی کے
الکینقائ (باب ضرب کے معنی کسی چیز کو گھیرے میں لے لینا - اور اس برنازل ہونا کے ہیں
الکینقائ (باب ضرب کے معنی کسی چیز کو گھیرے میں لے لینا - اور اس برنازل ہونا کے ہیں
یہ بار سے سابھ متعدی ہوتا ہے ، و سکاف بالی فور عنون : اور اس نے آل فرون

كودلين فرعونيوں كوم جاروں طرف سے گھرليا : اورجىگە قرآن مجيد ميں سے قداكہ يَجِيْفُ الْمُسَكُّرُ السَّيِّيُ أِلَّا بِهَا هُـُـلِمٍ :

(۳:۳۵) ادر رُری جال کا د بال اس کے جلنے و الے بربی ہو تاستے:

= بال فِرْعَوْنَ : مِن فرعون ا زخود نتام ہے:

ے سُمنَوَءُ الْعَدَدَ ابِ : ترکیب اصافی ہے۔ مشکوء اسم ہے بعنی قُرائی ؛ آفنت ' مذاب کی برائی . عذاب کی مشترت : عذاب کی سختی ، بعنی مشریہ عذاب یا سحنت عذا اسى طرح سەنوعُ السدّارِ بمعنى مُراگھر، جيسے قرآن مجيد من دوسرى جگه آيا ہے وَكَهِ مُنْ مِسُوعُ السدّا ير (۲۵:۱۳) اعدان كے لئے مُراگھرہے اسى طرح اور حبگہ ہے اُوکٹونک كھ كُرْ مسموْعُ النجسَاب (۱۸:۱۳) ليسے يُوكوں كا حساب بھى مُرا ہوگا ،

کیہاں سب مبکہ سے وہمعنی بلٹنگ آیا ہے۔ معنی شرا۔

١٠: ٢٨ = اَلْتَاكِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ

هوالمنار - لین کوئی بو چھے دوسخت عذاب کیا ہوگا اور جواب میں کہا جائے و ہ عناب دونرخ یا دوزخ کی آگ ہوگا ۔

٣ :- سبت المعا وراس ك خبرا كلامب له يُعنى ضُونَ عَكَيْهَا ب،

ا بھی کو کھی کے کہا گا ، ایک کے کو کو کا مضارع مجول کا صیفہ جمع مذکر فائب ہے کے دیکی کھیا ، ایک کو کو کا صیفہ جمع مذکر فائب ہے عین کو خوج کے مذکر فائب ہے عین خوج کے مذکر فائب ہے عین خوج کے سامنے بیش کرنا۔ عکو خوج کے سامنے بیش کرنا۔ جیسے عکو گا کہ متنائع کے للکہ پنج ، سامان کو فرو خدت سے لئے خربیاروں کے سامنے بیش کرنا۔ کا ضمیرواحد مؤنث فائب کا مزجع النارجے۔ لینی ان کودوارخ کی آگ کے

سامنے بیش کیا جائے گا۔ (جلانے کے کائے)

علی ای فی العند و صبح کے دفت عکر است کے دفت است کے دفت ، دو نوں بوج مفعول فیہ ہونے کے منصوب ہیں ؛

یماں صبح و نشام سے مراد اس دنیا سے صبح و نشام نہیں بکداس عالم آخرت ہیں وقت کے تعین کی جوبھی صورت ہوگی اس کے مطابق ۔ صبح کوبھی ہنیں سکتے جائیں سکے اور نشام کو تھی اس کے مطابق ۔ صبح کوبھی ہنیں سکتے جائیں سکے اور نشام کو تھی یا مبع و نشام سے مراد جمیٹ گی ہے جسے اس دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ کام صبح و نشام ہو تارہ بنا ہم کہتے ہیں کہ کام صبح و نشام ہو تارہ بنا ہمین ہمین ہمین ہر تاہی رہتا ہے ، حیب کہ کہ رہ صبح و نشام کا سلسلہ جاری ہے ،

فَا مُكُلِّ اللهِ عَلَمْ مِرْرَحْ مِينَ عَذَابِ أَمِنَ سِهِ عَذَابِ قِرِكَا أَبَاتِ كِيابُ الرَّعِلَى الْمِينَ مِينَ ، اورعسلاتِ معتزله عالم برزحْ مِينَ عذاب سے قائل بنين بين ، الشَّدَةُ الْعَدَابُ اب، اي يَوْمَ تَقَدُّوْمُ السَّاعَةُ يقال لِخذَنَةُ حِيدُ مُدَّ الشَّاعَةُ يقال لِخذَنَةُ حِيدُ مَا السَّاعَةُ يقال لِخذَنَةً حِيدُ مَا السَّاعَةُ يقال لِخذَنَةً حِيدُ مَا السَّاعَةُ يقال لِخذَنَةً عَيْمَ اللَّهُ الْمُلْلَالُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

دوزح سے بیرہ داروں کو کہاجائے گا کہ فرعونیوں کو سخت عذاب میں داخسل کردد: به ٢٠٠٨ = إِذُ الله الْحُكُنُ وَتُتَ إِذُ الرياد كرووه وقت جب = يَتَحَاجُونَ مِنَارِعُ فِي مَذَكُرِفَانِبِ نَجَاجُجُ (تفاعل) معدر وہ ایک دوسرے سے تھاکھ اکریں گے۔ باہم حمب کڑیں گے:

== الضَّعَفَوُ الضعيف ك جمع م ضعيف فغيل كوزن يرصغني كاصيفها عن ماده ص عن :

ا ، وضغفت ووكنا: ووجند ، الفاظمتضالف ميس سے ، كوان ميں سے اكيكا و چود دوسرے کے دجود کامقتضی ہے اور یہ عدد کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے ٢:- ضَغَفْ كَرُور بِونابِ سَتَى يَا كَرُورى بِسَسَتَ يَا كَرُودِ بِهِونا. ضَغَفُ اسَ کمزدری کو کیتے ہیں جوعقل اور رائے ہیں ہو ۔اور ضعف و ہ کمزدری جو مدن میں ہو-

ضَعَفْ وضَعَيْف كَى مثال:

مَ صَعَفَ وَصِعِيفِ نَ مِنْ الْ فَإِنْ كَانَ النَّذِي عَلَيْرِ النِّحَقِّ سَوِيْهِ الْدُ ضَعِيْفًا (٢٨٢:٢) مِهِ ٱلروه شخص کے جس برقر صفحہ ہے عقل یا صفیف (یعنی کم سمجھ) ہے : ضَعَيْفَ كَ جَمْع ضَعَفًا اللَّهِ عِنْ الْحِعَافَ سِي:

ادر صُعف كى مثال دلينى برن وجبمانى كمزورى كى مثال ،. الله التينى خَلَقَكُمُ مِنْ ضُعُنِ لَكُمْ جَعَلَ مِنْ كَعُنِ لَكُمْ جَعَلَ مِنْ كِعُدِ ضُعُونَ قُوَّةً لَكُمْ جَعَلَ مِنْ لِعُدِ قُوَّةً صُعُفًا وَشَيْبَةً اللهِ ١٠٠٠ ٥٥ خُداى نوب مِس نے تم کو (استدارمیں) کمزور حالت میں بیداکیا تھر کمزوری سے بعد طافت دی تھے طافت کے

الضَّعَفَاعِ - كمزورلوك، صعيف لوك : = اِسْتَكُبُوُوْا. ماضى جمع مذكره تب إسْتِكْبَارُ واستفعال صدر-البول نے کھمنٹر کیا۔ بکیر کیا:

= تَبَعًا، نَا بِعُ كَ جَعِب منصوب بوج جركُنّا سے بمتہا سے تابع بینی بروی كرف فيك يقع: أس كى مثال صاحب واحد، صحب عن الله المع المعند و المعاد الله المع المعالم المع مذكر اصل من معنون عادى مضموم سع قبل سره عَنّا : عَنُ اور نَاسِ مركب سِهِ ، ہمسه ، ے كِنْ مُا - كسى دن ، احكام ل كرنبي آئے تھے ؟

فَكُنُ أَظُلُم ٢٣ المَوَمن ٣٠ المَوَمن ٣٠ المَوَمن ٣٠ دفتواريخا ضمركو ماقبل برتبديل كِياى اجتماع ساكنين (ى: ويسيع كرگئ، مُغنونَ ہوگیا۔ غنی کرنے والے ، بیے نیازکرنے والے ، دورکرنے والے ، دفع کرنے والے ,

سے نصینہا، معتبہ یہاں مراد دوزخ کے عذاب اور دکھ کا ایک محصیہ معنون کا

مفعول ہے . مطلب بہسے کہ کیاتم ہم رسے دوزرخ کے عذاب کا کھے حصہ مٹا سکتے ہو؟

به: ٢٨ = إِنَّا كُلُ فِيهُا - بم سببي اسجبنم رك آكبي ) برك بوت بن إ

= حسكمة ماصى واحد مذكر فائب حكم و باب نعرب مصدر، فيصلكرنا عمدينا

يهان مراد يهب كر الله ف تعلى فيصله كرديا سب اب كيا هوسكنا سب . ٢٠: ٩١ = مُخفِفْ ، مقارع دا صرمذكرينات مجزوم بوم جواب امر تنخوفيف رتفعُيل كا

سے مصدر۔ ہیکا کرنے ۔ کم کرے ، اس میں تخفیف کرنے ۔

٠٠٠٠ - أَوَكَمُ تَكُ تَا مِتِكُمُ رُسُكُكُمْ إِلْبَيِّنَاتِ : منه استفهامه، واوً کا عطف جمیا منفدہ ہر ہے کہ تک مضارع نفی ججد کمے۔ (کے کے عمل سے معنایع كَكُونُ . كَاكُ مِوكِيام أُوكَ مَهُ كَكُ قصرت تَأْفِينَكُمْ تَعْسِيرِ مِعْكُمُ مُوكِكُمُ صميرقصه كامرجع بِالْبِيَيْنَاتِ باونف ريه كاب، بينات المعجزات، روستن دلائل ، ترجمبر : كما تها سُربغُ رايعَى الدُّى طرف سع منهارى طرف بميع كحَّة بيغمبر إنهاليك باس واصح

ے مربی استقبام انکاری ہے اور زجرد تو بیخ کے لئے ہے یعنی بنجمبر تو آئے تھے تسکین تم

نے دیا کا وقت اور قبولیت کے اسباب کو کھودیا۔

= فَا دُعُوا - فعل امرجع مذكر حاضر كاصيغ دَعْنُوتُ دباب نفر، معدر - بس عهرتم ` خود پی پیکارو- یعنی د عاکرو- تم خود ہی بیکار د مکھو ،

يه لطور السيتهزار فرستة دوزخيول سے كہيں كے .

= وَ مَا دُعِنُوا أَلكُفِرِيْنَ إِلاَّ فِي ضَللِ آور كَا ذُول كَ دعا توبس بانراور بيكا ہی ہے (کا فروں کی دعا اور وہ تھی روز قیامت جب دنیا میں وہ تمام مواقع قبولیت کے کھو کیے شتھ اب ہے انر اور ہے کارنہ ہوگی تو اور کیا ہوگی بے حبلہ انٹر تعالیٰ کا تول ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوزخ کے بہرہ داروں کے کلام کا جزر ہو۔ ضَلْلِ، بیکار۔ضائع ، لاحاصل'

١٠٢٠ = لَنَنْصُرُ - لام تاكيدكا ب - نَذْصُرُ مضارع جَعَ مَكلم - نَصُرُ مصدر وفعكَ لَ يَفُولُ مصدر وفعكَ لَ يَفعُلُ بِم يقيني مددكرتي بن :

ہوں سکے العنی روز فیامت راز تا دس جس ان کا ا

الاُنتُهَادُ يَ مَشَاهِ لُ كَ جَع بِ جِيدِ صَاحِبُ كَ جَعِ ا صَحَاب ہے۔ يا يہ شَرِهِ يُدلُ كَ جَع ہے۔ اَلاَ نتُهَا وُ رُحواه بُوا اَل يَن ولك ، جہور فين كَ جَع است مراد نامدًا عال سَعْف والے ذرختے لئے ہيں بوقيامت كے دن اس كى بھى گواى ديكے كر رووں نے ان كى مكذب كى :

٣٠: ٣٠ = كَنْ مَ لَا كَنْ فَعُمُ الظّلِمِ الْحَالِمَ مَعُ لَا رَتُهُ هُدُ: يه كَنُومَ - كَنْ مَ اوّل (كِوُمَ كَوَ الْكُومَ الْكُومَ الْكَالْمُ اللّهُ الْكُومَ الْكُومَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

= وَكَمْ مُ اللَّغْنَةُ هُ مُ مُنْ مَعْ مَذَكُرُ عَالَبُ كَالْمَ بِعَ ظلمين سِصِيعَلِه اسميّه سِے اس كا مرجع ظلمين سِصِيعَلِه اسميّه سِے اس كا عطف جله ماقبل لا يَنْفَعُ الظّلِمائِنَ مَعَ فِرَ تُمَّ مُرْسِبِ اور ان كے لئے تعنت ہوگ و عطف جله ماقبل لا يَنْفَعُ الشّلُومِينَ مَعَ فِرَ تُمَّ مُوكُومِ مِن السّا كُومِينَ مَن السّا كُومِينَ مِن السّا كُومِينَ مِن السّا كُومِينَ مَنْ السّا كُومِينَ مَنْ السّا كُومِينَ مَنْ السّا كُومِينَ مِن السّامُ اللّهُ اللّه

ا کیت اور کو اگر عالم آخرت بیا جائے تو معنی ہوں گے: ان کے لئے اس عالم آخرت میں خرابی ہوگا؛ خرابی ہی خوابی ہوگی ؛

المدارك بس سے ولهمدسور دارالاخوۃ هوعن ابھار يہ بھی مبلماسيہ الميہ المي

به : ۳ ه = اکنه کی ایم و صدر بدایت ، بدایت کرنا ، ابنیا رکونکه وه بهی محبت مرا بدایت کرنا ، ابنیا رکونکه وه بهی محبت مرا بدایت بنا کر مصیح جائے بی کا داندگی طرف سے کتابی و صحیفے و غیره ، جوسب بجائے خود بدایت بھی ہیں اور بدایت کرنے والی بھی ،

یهاں مُراد حضرت موسی علیہ السلام برنازل شدہ توریت ، معجز ات و غیرہ ہیں ۔ الکیٹٹ ۔ اسم مبس سے بہاں الکیٹب سے مراد وہ کتا ہیں جو بنی اسرائیل برنازل کی گئ فَعَنُ أَظُلَمُ ٢٣ مَقِينِ مَثلًا توراة ، انجيل ، زبور، ددِنگيرصحالف دغيره -

٢٠: ١٨ ١ الله المراله كري معنى بن مايت يابرات كرناء وكوي وكركرنا نفیعت کرنا۔ بندونھیعت ، موعظت ، 'دگکت کین کھور باب نفرکا مصدر ہے : هُ مَا وردِ كُولِي بوجم فعول له يا بوجه حال منصوب بي:

الدُولِي الْذَكْبَابِ، لام ملك رماتك ہونا، کے لئے ہے، اولی الا لباب مضا مضاف إليه أ صاحب عقل ، عقل ولك لاولى الابهاب عقل والول سے لئے . عفلمت لوگوں کے لئے ،

 ١٥: ٥٥ = فَأَضِبْوْ: اَى فَأَصِبْوُ يَا محد صَلَى الله عليه وسلم اسْ بِي فَآءَ ترتيب كاسبه: مترتبٌ على قولِه نعالى إنَّا لَنَنَصُورُ رُسُكَنَا وقوله تعالى وَ الْتَيْنَا ... الح = إِنَّ وَ عُدًا لِلَّهِ حَتَّ لِعِي اللَّهِ تَعَالَىٰ نَهِ جُواتِ سِي نَصِرت كا وعده كيا سِيه وه ضرور بورا ہوگا: اس نبوت کے لئے حضرت موسیٰ ملیال لام اور فرعون کا واقعہ بیان فرایا: قا سُتَغُفِوْ لِينَ نَبِكَ ، اورمعانی مانگة سِنة انگاكوتائی ؟

ا نبیار جوگنا ه کسے معصوم ومحفوظ ہوتے ہیں۔عسلامہ قرطبی رح سکھتے ہیں ۱۔ هذا لغبدللنبي صلى أيلة عليروسلم بالدعاء والفائدة زيارة الدر وات ليصيوالـ د عاسنة لهن بعد كي بين يمعض لعميل *ادنتا داللي سيع تاكه حضور* دعاما نگاکری اور اس میں صمکت بہ ہے کہ استغفار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات لمند سے ملندتر مہوتے جائیں گئے: ا**درامت** سے لئے دعا، واستغفار ان کے بیار<sup>ک</sup> رمگول کی سنت بن حبائے گی ،

ا ورلیض کے نزد کیے لینامنیا کے سے مراد لیان نب استك سے اپنی است کے گناہو كى مغفرت كى دعا كرتے رہاكرسے:

 بِالْعَشِيّ وَالْدِ بُكَارِ ، شَام كو وقت اور صبيح كو وقت ، حضرت حسن تَع نے کہا ہے کہ اس سے مراد عصرا در فجر کی نمازی ہیں : حضرت ابن عباسٌ

کے نز د کیب یا نجوں نمازی مراد ہیں۔ اسس سے مرا دہمیث گی بھی ہوسکتی ہیںے لینی مدادمت سے لینے رب کی تبیع و تحید کیا کراہے:

٣٠ : ٧ ٥ = إِنَّ السَّانِينَ ..... أَشْهُ تمه الله طلبو ٢٠ : ٣٥ متذكرة الصدر = اِنْ فِيْ صُكْرُورِ هِنْ مِينِ النَّ نافيه سه:

فَمَنْ أَظُلَمُ ٢٣٨ ٢٣٨ ے کینو اسم مصدر، عندور، با وجود طرانہ ہونے کے لینے کو طراک سمجنا۔ و میا ہے کہ بیسالیغیث بر، ما نافیہ ہے ہیئد ضمیر جمع مذکر فاتب کا مرجع الکوٹیت يُجَادِكُونَ مِهَ ، بَالِعَنِي اسم فاعل واحد مذكر كاصيفه ب، يَلَغَ مَيُ لُخُود بابَ تَقَى مُكُونَعُ مصدر رسے ، مضاف ۴ صميروا حدمذكر فاتِ مضاف اليہ : اس كامرجع كِنْدُ ہے ؛ بوجہ اضافت نوت حندف ہو گیا۔ حب تک وہ کبھی پینچنے دالے ہی پہنیں ہیں ؛ مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تکتر ہے اوررسول کرنم ملی اللیطلیہ کا لم بے غالب آنے کی خوامش کھتے ہیں لیکن دہ طرا تی تک تبھی بھی بہنے نہیں سکیں کے ؟ ے فاستَعِنْ بالله: كبس آب ران كى شارتوں سے، أنشر تعالىٰ كى بناه مانگتے: الْعُوجُ: رباب نص كمعنى بين كسى كى بناه لينااور السس سے جمطے رہنا ؛ اً لَعْدُوذَة اصلى مي براس حيزكو كهنة بي حبس ك ذرايع سي كسى چيزس بياة ماص جائے: اس سے تعنونین دباب تفعیل سے إسْتَعَيدُ اصل كيس إسْتَعُوزُ عقا- واوّ كاكسره ما قبل كوديا اور واوّ حنف كردى . إِسْتَعِينٌ هُو گِيا- امر كاصِغُه واحد مَندكرما حز- إنستِعاً ذَة مُسْمِدرجس كمعنى بناه ما مگناکے ہیں۔ تو بناہ مانگ، = ١٠٠٠ إلى التَمُوتِ دَالْدَرْضِ الماكيد الماكيد كالمعاليد كالمعاليد الماكيد الماكيد الماكيد الماليد ا

اس میں کوئی شک تنب :

، ﴿ ﴿ ﴾ = يَسْتَوَى : مضارع واحد مذكر غاسب إنستيوًا و كرافنعال مصدر برابرہونا۔ ماکستوکی برابہیں ہے: کیسال نہیں ہے:

\_ أَلَيْ بِنَ السَّنُوْادَ عَمِيكُوا الصَّلِحْتِ: وه لوَّ جوايان لا ئے اور نكع الحيے = أَلْمُسِيَّتُيُّ: إلى فاعل واحدمندكر إساءًة مع را فعال) مصدر: سوء ماده: بدى كر والا: مرادكافر المُسُنيئي سے بطے لام زائدہے:

مطلب ير حب طرح اكب جانل اور اكب عالم برابهي بي إسى طرح مومن ، منیکو کار اور کا فرید کار بھی آئیس میں برابر نہیں ہیں

= قَلِيْلًا مَّا تَتَنَاكِرُ كُتِونَ - قَلِينُلاً مصدر محذوف كى صفت ہے: اى تذكُّوًا قليلاً۔ نتَكَ كُون ، اسْ صورت مِن مَا صدزائد ، ہے۔ تم كم نعيت

كراتے ہو، تم كم د حيان كرتے ہو۔ تم كم مستجھتے ہو۔ عسلامہ تناد اللہ یانی تی رح سخر ر فرما نے ہیں .۔

قَلِيْ لَمَّا رِبِين تم بهت كم سمجة بو: بِيلًا مِنْ مِنْ مِبْهِكُ مُ جِيعِهِ ؟ فَتَكَذَّ كُونُونَ مِضَارِع جَعِ مَذَكِرَهَا ضِرِ تَكَذَكُ وَتَفَعَّلُ مُصدر مِنْ

نصیحت کمرشتے ہو۔ تم دھیان کرتے ہو . تصیمت بگرشته بوء تم دهیان کرتے ہو . بم : 9 ۵ ہے کا بِتیکے مُسَ لام تاکید کا ہے النِیک اسم فاعل واحد مونث إنتیا مصدر، ضرور آنے والی - جس کے آنے میں کوئی شکے نہیں ۔

ے اُدُعُوْ نِنْ ، فعلِ امر جمع مذکر حاضر دِعْوَ کا مصدر رہاب نصرے ت وقایری ضمیر والمتكلم تم رسب، مجه بكارو، مج سع د عاكرد.

= أَ مِنْ رَجِتُ لَكُمْ - أَ مُنْ رَجِبُ مضارع مجزوم الوجه والبسرط) واحد منكلم میں تبول کروں گا، میں تبول کر انہوں استجابة راستفعال مصدر ج وب ما ڈہ خاجِرِیْنَ: اسم فاعل جمع مذکر (بحالت نصب وجر) دَاخِرُ واحد: دلمیل وخوار دَخُور بابست سيحس كمعنى دلسل وخوار بونے كے بي ب

٧٠: ٢١ = مِبْصِيرًا - إسم فاعل عاصر مذكر رحالت نصب ، البُصَارُ رافعُالُ مِ مصدرسے ۔ دیکھنے والا ۔ د کھا نے والا ۔ جو نحود روستن ہوا ور دوسروں کو بھی روستن کرے به: ٦٢ = أنت : كيونكر: اسم ظرت زمان واسم طرت مكان سے ظرت زمان بولو معنی مِنتلی رحبب ،حبس دفنت) اورنط بون مِهان کبوتومعنی اَمینی رجهان، کهان اور

اگرانستفہامیہ ہو تو بمعن کیفک ( کیسے ، کیونکر ) ہوتا ہے ، — شُو فکونِ ، مِضارع مجبول حبسع مذکرماض افک ر باب صرب ) معددسے : حبس کے معنی کسی سنے کے لینے اصلی ڈخ سے پھرنے کے ہیں۔ یہاں اعتقادمین حق سے باطل کیطرف - قول میں راستی سے دروغ بیانی کی طرف اور فعل میں کموکاری سے بہ کاری کی طرف ہجیراحا نامرا دہے۔تم بھرے جاتے ہو تم میٹائے جانے ہو رتم كدهركو تطبيكائے جائے ہولين محيرا نندكى عبادت سے دوسروں كى عبادت كى طرن کہاں تھرے جاتے ہو)

. م. ١٣ = كن لك - اسى طرح: (يعنى كفار مكه كى طرح) سَ يَجْحَدُ وْنَ : معنائ جمع مذكر غاتب جَحْدٌ و جُحُودٌ مصدر رباب فتح )

بم: ٢٠: ٢٠ = قَرَارًا . آرام گاه - محرف كي جگه ، معدر واسم مصدر = بِنَا ءً ؛ جهت، عمارت اجوجيز بنائي جائے عمارت كهلاتى ہے۔ \_ صَوَّرَ كُمْ ، متہارى صورت كُرى كى ، متہارى صورت بنائى ، صَوَّر بالفعيل ماصى واحد مذكر غاتبكا صغها وركمة ضميم فعول جمع مذكوحاص = أحُسَنَ ما صى واحد مندكر غاسب: اس نے اچھاكيا - اس في اچھا بنايا - إحْسَانُ (افعال) مسدر صُوَرَكُمْ مَهَارى صورتين - صُوَرَ تَصُونِ كَمُوريَ كَيْ جَع إ \_ نَنْبَادَكَ: وه بهت بركت والاسع . نَنْبَا وُكُ مَصَدَرْ مِس كمعنى بابركت ہونے کے ہیں ؛ ماضی کا صیغہ واحد مذکر خائب ہد اس کی گردان نہیں آتی صرف ماصی کا صیغہ رنباً دَلِكَ المستعل سے اور و المجی صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے: بم: ٥ ٢ = أَلَحَى ، زنده : حَبَاتًا سے صفت بنبه كا صغهب يه الله تعالى كے اسمار حسنیٰ سے ہے اللہ کی صفت میں جب حی اور کیا جاتے تواس سے مراد بہت کہ وہ و ات اقدس الیسی ہے کجس کے لئے موت کا تصور بھی تہیں ہوسکتا: ے مُخَلِصِائِنَ لَهُ الدِّنْ وَين كواس كے لئے خالص كرتے ہوئے ونزلا منطر . ۲۲: ۲۲ سے نیونیٹے یا منی مجول دا مذکیلم ، فکھی مصدر ربا نیستے ، سے : مجھے ما كردى كى بى من من كياكيابون . مجم روكاكياب، = تَكُ عُوْنَ ومضارع جمع منزر ماصر وعُمَاء فورباب مصدر سع رجعي تم بکارتے ہو۔ لعنی رجس کی سم عبادت کرتے ہو " ب اسلم من العدارع واحد مصلم إسلام دافعاً مصدر مين تا بعدار موجاو مين سرت ليم خم كردول ذمين كردن حجاؤل ، مضارع منصوب الوحمل ان ) سے ، (اَنْ مصدربہے) ر ، ت مستریه بینی اسم مفرد رصاف بانی ، بهال مراد نطفه انسانی بست انسان کمنی اس کے اور بھی محتی مستقات دو سرے معنی میں آتے ہیں ،
اس کے اور بھی محتی مستقات دو سرے معنی میں آتے ہیں ،
نطقت عیب یا عیب میں آلودہ ہونا ۔ نطقت محبو سطے موتی ۔ نا طبعت ہریا

فَكُنُ أَظُلُمُ ٢٢ المؤمن ٢٩ المؤمن ٢٠ المؤمن ٢٠ المؤمن ٢٠ المؤمن ٢٠ المؤمن ٢٠ المؤمن ٢٠ عَلَقَةٍ : بعد المون المانى سعب المون على المي المون ہے یہاں یہی مرادہے ، اس کو ملقراس لئے کہتے ہیں کہ بینون کی میکنی این اسس رطوب بیں جوانسن کے ساتھ لگی رہتی ہے معلق ہوتی ہے حب یہ رطوبت حشک ہوجائے تو معراس كوعلات نبي كيتے -

= نُهُ لِتَبُلُغُوا - لتبلغوا سِ قبل عبارت محزون سے ای ندیعقبیکم لتبلغيوا- مهرتهبي زنده ركها بايرورسش كى كهتم د ايني جواني كو ) بېنجو ،

الام تعسليل كاسب تَنبُلُعُوا مضارع جمع مذكر خاصر كاصيغهه بن لون اعرابي يوج عمل لام ساقط مو كيا- تاكم مينجو- مُكُوني ع باب نصرت مصدر.

= اَسَنُ تُرَكِمْ مِن مضاف مضاف الله: متبارا زور جوانی، متباری جوانی،

اَسْكُ کے اصل عنی ہی عقسل دہمنے کی قوتت؛ ادر حیکہ قرآن مجید میں انہی رجوانی کے ) معنول میں آیا ہے ، حَتی اِ ذَا مِلِغَ أَسْكُ لَا ٢٧١ : ١٥) یمال کے کہ جب جوان ہوتا ہم = نَكُمَ لِتَكُونُوا سَيُوخَاء بِهِالَ بِمِي لِتَكُونُوا سِفِل مَنْقِيكُمْ مَدُونُ ہے. ای شمینینیکٹ لیسٹ کو ٹوا شیکو خا سیم تہیں زندہ رکھا تا ایکے تم بوڑھے ہوماؤ ۔

= مِنْ قَبْلُ اس سے بہلے بعن مرملیے یا جوانی سے قبل ،

= وَلِنَبُكُغُوا اى ويفعل ذلك لتبلغوا - اوريسب وه اس كرتاب كمة

بہنچ جاو۔ نے اَجَلِ مُسَعَی، وتتِ مقررہ لینی موت ، نواہ دہ بڑھا ہے ہیں آئے یا جوانی میں یا اس سے قبل اس کا وقت مقررہ ہے :

= وَلَعَ لَكُمْ لَعُقِلُونَ وَ تَاكُونَ لِيَ الْدُر قدرت كَ جِلْتَانِال مِن يَاجِوعبرتن يَا

جو متیں ہیں ان کوئم سمجھو: بہ، ۸۶ = فیا ذَاقعنی آمُوگا ۔ لبس حبب دہسی امر کا نیصلہ کرلیا ہے ۔ ارا دہ کرلیا ' لعنی اس کے ہوجانے کا فیصلہ یا ارادہ کرلتیا ہے۔

اسس میں ف دلالت کررہاہے کہ یہ کلام سابق کا نتیجہ ہے۔ سابق کلام بنارہا ہے کہ انتد تعالیٰ کی فہرت واتی ہے ۔ کسی مواد کی یا سامان کی اس کو کوئی حاجت نہیں ؟ به: ١٩ = أَنَّ : كيم ركيو بحر - نيز ملا خطر بو ٢٠: ١٢ متذكرة الصدر:

ے کے صُتی فنون ، مضارع مجول جمع مذکر فائب صور فی مصدر باب ضها ) ده بھر کے مات ہیں ۔ دیکہاں یا کیے حق سے مجرے جا ہے ہیں )

۲۰: ۱۰ = اَنَّذِیْنَ کَنَّ کُوْا بِالْکِیْنِ وَ بِمَا اَرْسَکْنَا بِهِ وَسُکْنَا بِهِ وَسُکَنَا بِهِ وَسُکَنَا بِهِ وَسَلَمَا بِهِ وَاحِکا سُمِ اِنْ مِی جو دوسرے بیخیروں برنازل کے لیے۔ بیمایی متا موصولہ استجابی مفاج اگردقت رُسُکنا برکری توبیحبرا گیویئی یجاد کوئی فی اللی الله کی توضیح وتولین بیم الله کی توقیق می الله کی الله کی توقیق وتولین بیما مین الله کی توقیق وتولین مین الله کی مناب و آیات میں جگراہے نیا لنے والے بیمی لوگ ہیں جنبوں نے واللہ کی کتاب رئین قرآن کی اور اُن کتابوں ، محالف ، شرائع کی تکذیب کی جواللہ نے اپنے بیغیروں کو دو کر میں جنبی اللہ کی اور اُن کتابوں ، محالف ، شرائع کی تکذیب کی جواللہ نے اپنے بیغیروں کو دو کر میں جنبی جواللہ نے اپنے بیغیروں کو دو کر میں جنبی جاتا ہے کہ جواللہ نے اپنے بیغیروں کو دو کر میں جنبی جاتا ہے کہ کانٹ کی کو کانٹ کی کو کانٹ کی کو کانٹ کی کانٹ کی کانٹ کی کانٹ کی کو کانٹ کی کی کانٹ کی کی کانٹ کی ک

ادراگردقف یُصُوَفُوْنَ راتب ۱۹) پر کیاجائے، توبه ایک نیاعملہ ہے اس صورت پس الذین که نبول ... دسلنا متبدا ہوگا؛ اور فسون کیک کمونی آس کی خبر: اور ترجمہ ہوگا جن لوگوں نے اس کتاب دلینی قرآن مجید / کو جمٹلایا اور اس کر بھی جمٹلایا جو ہم نے لینے منجمبروں کو دے کر بھیجا تھا۔ (انہیں اپنی ککذب کا ایجام ) عنقریب معلوم ہوجائے گا۔

، ۲۰ : ۱۷ = آیات ۱۷ و ۲۲ میں وہ انجام وعاقبت کا بیان ہے جومجا دلت کرنے والوں اور تکذیب کرنے والوں کی ہوگی :

= اِنْ اسم ظهر ونِ زمان ہے ، اِنْ اصل واقع کے اعتبارے توزمانِ ما منی کا اور اِنَّا زمانِ مستقبل کا ظهر ف ہے ، لکین کبھی دوسرے زمارے کی نسبت بھی ان کی طهرف واقع ہوجاتی ہے ، بعن اِنْ زُرَمان مستقبل کے لئے اور اِنْ اران ماضی کے لئے ۔ یہاں اِنْ زمانِ مستقبل کا ظہر فی ہے ۔ جب ، حبس وقت ،

ے اُلاَ عندلال ، عند کی جمع طوق ، قیدی ، مظاریاں ، بدص ، غل اس نے کے ساتھ معنوں ، بدص ، غل اس نے کے ساتھ منصوص ہے مسلم قید کیا جائے اور اس میں اعضاء باندھ دیئے جائیں .

إندالْاَعنيكال سبدائ اورفي اعناقِهم خبرك.

= كَالسَّلَةَ سِلِ وَاوُعَا طَفَهِ إِدَاسَ كَاعَظَفُ الْاعْلَالَ بِرَبِ اور فَيْتُ الْعُنَاقِيمِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعُنَاقِيمِ اللهُ ال

= يَسْتَحْبُونَ ؛ مضارع مجهول جمع مذكر فائب تسخم (بافع) مصدر ، زبين ب

فَهَنُ اَخُطْکَدُ ۲۲ مع المؤمن ۲۸ معنی کھینے کے بہب جنا مخبردامن زمین پر گھسیٹ کر جلنے یاکسی گھسیٹ کر جلنے یاکسی كومنه ك بل مكين ير سكف كالفظ بولاجانا مد. اس سے بادل کو سے اب کہاجاتا ہے یا تواس کے کہ ہوا اسے کھینج کرمے جاتی ہے یا اس کے کردہ خود یا نی کو کھینچ کر لاتا ہے اور یا اس بنار پر کددہ حلے ہیں ایسامعلوم ہوتا ا کرگھسٹتا ہوا جل رہاہے: بیننچینون وُہ گھیٹے جائیں گے (ف الحمیم: کھولتے ہوئے بانی میں) ٢٠٢٠: = اَلْحَوِيمِ : ح م م ماذه و حديم كمعنى سنت كرم بإنى كيب اورجبكم قرآن مجيد مي بعد و مُسَقِقُ إِ مَا وَحَرِينَمًا (١٠) : ١٥) اور ان كو كعون ابوا بان بلايا جائيگا تشبيه كي طور ربسينه كوتهى حكميم كها جاناب إور حسمام كوحسام اس سن كهاجاتاب كهاكس بس كرم بانى موجود ہوناہے يا ياكه و وبسينه آور ہوناہے۔ مجازًا قربي رَسنته دارا ورگهرے دوست كوبھى حميم كها جا تاسے كه و ه لينے رسنته دارو یا لینے دوست کی حاسب میں کرم ہو جاتا ہے۔ <u> بِ البَّنَارِ ، ای فی نارجهنم دوزخ کی آگ می -</u> = يُسَجُونُنَ؛ مضارع بجول جمع مذكرغات، سَجُورُ باب نصى مصدر: تیائے جائی گے ، حمو کے مائیں گے ، السَّخِوْكِ اصل معن زورسے آگ بھڑ كلنے كے ہيں اور سَنَجُوْتَ النَّنْوُرَ كے معنى ہىں بىر نے تنورملایا ۔ يا تنور كوا نيدھن سے معرديا (صبلانے كے لئے) يَهِاں بَيْ يُسْتَجُونُ تَ كِمِعَىٰ مِن اى يطرحون فيهاو كيونون وقو والها . وه دوزخ میں تھینے جائیں گے اور اس کا ایندھن بن جائیں گے: اسی سے ہے وَا ذِ کَا لِبُحَادُ سُجِّوَتْ (۱۰،۲) حبب دریا آگ سے پھڑکا دیے جایں ہے: ہم: ۲ ہے ۔ اینی ماکنے تی کی کی نیس کو تی کھوٹ دونن اللہ کہاں ہیں وہ غیارات جن كوئم سشرىك خدائى مطرايا كرت تقه أَيْنَ ظَفْ مِكَان بِكِمَان يحبس طرح: مَتَى سے زمان كے متعلق سوال كما جاتا ہے اسى طرح إَيْنَ سے مكان دريانت كياجاتاہے مكا موصولہ ہے: كُنْ يَمْ وَيَشْوِكُونَ؛ ماصى استرارى جمع مذكرها حزكا صيغه سے ، اِشْكَا لِيُ مصدر

رباب انعال، حُون ورب بسوات، عنيد:

يه مطلب نهين كه نهم دينا مين نترك نهي كرت نفح بكه مطلب په سے كه اب ہم پر به بات كھىل گئي سے كه مهم جنہيں دنيا ميں كيا ستے تھے وہ كچھ بھی نہ تھے ؛ بيع تنفے لا شئے تھے » تن

تفهيه القرآن

ای بل تبکین لنا انا لعرنکن نعبد شیشًا بعباد تهد فاذه برلیسوا شیشًا بعت د بده ، بکریم پریه بات کھ ل گئی ہے کہ ہم جن ک عبادت کیا کرتے تھے ان بس کوئی حقیقت ہی نہ بھی کوئی نشے بھی در تھے کہ جن پراعمت ادکیاجا سکے ، درمین اوی

انہ کا فروں کو مذکورہ سابق مت رکوں سے تبید دی گئی ہے کہ جیسے ان مشرکوں کو (جن کا ذکر اوپر آیا ہے) انٹر تعالیٰ نے گئے کہ دہ داہ بنا دیا۔ اسی طرح انٹر سب کا فروں کو ( لوج ان کے متواتر اعمال بدیا گئاہ و بنٹرک بڑستنفل صادے گمرائی میں جھیوڑ دیتا ہے ؛

ع: - کافرین سے سرا دیماں دنبی مضرکین ہیں جوا دیر ندکور ہیں اور جب کا مطلب ہے ؛

یہ ہے کا فروں یا مشرکوں کامال کہ وہ بے مقبقنت اور فدرت سے کیسر معتری حبزوں
کو خدا کا نشرکے بناکر دینا میں پوجتے ہے اور قیامت میں وہ ان کی کوئی بھی ا مدا د
نہ کرسکے ؛ الشرتعالی نے یوں ہی ان کو اس کمراہی میں دینا میں حیوارے رکھا رکیو چکہ
وہ نشرک کو حمیوار نے پر تیار نہ ہوئے ، حبدالتہ راوسان سالی

به: ۵ ) = فلیکند: سے انتارہ بعد قیامت کا فروں کے گلوں میں طوق وزنجر کے ہونے اور ان کو کھولتے ہوئے پانی میرے گھسٹنے کے طدون اکور ان کو کھولتے ہوئے پانی میرے گھسٹنے کے طدون اکور ان کو آگ میں جبو نکنے کی طوف ہے جوا دیر مذکور ہوا ہے۔ ابن عطیه ای طرف گئے ہیں ای دلکھالعد ذاب المدن کا منتم نید یعی یہ عذاب جس میں تم اب اپنے آپ کو یا سے بھو (یہ اس کئے ہے کہ .... بھا کہ تم .... اللح

یه بهی بهوسکتا ہے کہ یدانشارہ اللہ تعالیٰ کا فروں کو دنیا میں ضلالت و گمرای میں سرو

حچوژ سینے کی طرف ہو جواتھی ا دیرمندکور ہوا :

= بہا بیں بارسببہ ہے اور ما موصولہ ہے برسبب اس بات کے کہتم ...

اکٹ ہے کہ نگا ہے کہ دور کا من استماری جمع مذکر ما خرف کو مصدر دباب جمع کے کہ معنی کسی نوری یا دنیوی لذت برانشراح صدر کے جمیں ، عمومًا اس کا اطلاق حب می لذفوں برخوٹ ہونے سے معنی میں ہوتا ہے اس کا استعمال اکثر غیر ہندیدہ معن میں ہوتا ہے اس کا استعمال اکثر غیر ہندیدہ معن میں ہوتا ہے اس کا استعمال اکثر غیر ہندیدہ معن میں ہوتا ہے ۔ اترانا ۔ بہت زیادہ اترانے و لملے کو ہفتی اس کے کہتے ہیں :

تَّرَان مَجِيد مِن صَرِف دوحب گُلينديده معنوں مِن آيا ہے مثلاً فِبُ لٰ اِلْكَ فَلْيَفُو کُحُوٰا ۱۰۱۰ ۸۵ نوجا ہے کہ لوگ اس سے خوشش ہوں : اور وکیٹو مَٹِ لِا کَفْ کَرِمِحُ الْمُعُومُوُنُ ۱۰۰،۲۰۱ اور اس روزمون نوسش ہوجائیں گے ۔

ر بہ بہ براہ بار میں کہ موری کے میں اسے میں کا میں ہے۔ بی اسے بعثی کہ میں کہ میں کہ کہ کہ کوئٹ کے آخری کے اثرانا۔ بحبر کرنا ہے ہے کہ کا ہے ہے۔ روح المعانی میں سے میں سے کہ و ہو نشوک والمعاصی یعن اس سے مراد نشرک عبادتِ اصنام اور ارتکا سی ا

سے کٹنے کم تکسو کے وہ استماری جمع مذکرحاضر مکر کے مصدر بہت زیادہ نوس ہو اترانا میسرور کرنا یہ تکبر کرنا ۔ الیسی کیفیت حس میں دوسروں کے لئے حفارت یاگتناخی کا بہلوہو اورجب گدفران مجید میں ہے وَلَدَ تَکُوشِ فِی الْلَهُ ضِ مَرَحًا ( ۲۱:۱۲) اور زمین براکو کر (اور

المعادر المست بن المنظر المنظ

کے تھرنے کا مقام۔ فرود گاہ۔

المُشَكَلِبِينَ: اسم فَاعل جمع مذكر- المعن كبو واحد تَنكَبُومُ دِتفَعِيل) مصدر التُدكوما اوراس كى اطبًا عب سي سرتاني كرف والا، الله تعالى كاسماد منى سي سے بي ؛ بكبت واور فسروركرف والول كالمحكاناء

، ، ، ، عضاضي واى خَاصِير ما محمد (صلى التعليم ملم) فاحمًا \_ إِمَّا أَصل مِن إِنْ دُنترطِيم اور منا زائم ع مركب بس أكر -

مًا زائده سرط ك موقع برتاكيد كلام سيلة آتاب، ما دائدہ سرط مے موج بر مالید ہام ہے ہے ؟ اس بیر کینک بر مضارع تاکید بانون تقیب لہ جب معلم اِرَاءَ تُو دافعال معدر ک

ضميم فعول واحبد مذكرها ضر: بم تجھ وكهادي-

\_ بَعْضَ الَّذِي نَعِيدُ هُورُ. مفعول تاني نُورَيَّ كا: (اس عذاب كا) مجمد حصته جس كا ہم نے ان سے وعدہ كردكھاہے: نعيد هميّ: مصارع جع مسكلم وَقَدَم دباب ضرب، مصدر سے : هم خضم مفعول حبست مذكر غائب . سم ان سے وعد و كرتے ہيں يهال في معبود قل وعذاب سي اسس ك بعد الفاظ في الدنيا محذوف إي , = أَوْ نَتُوَفَّيْنَكَ أَوْ حسرت عطف معنى يا - المعنى خواه يهال مك : مكر : حبكه ؛ أكرحه بكيابه مخلف عانى، شك : ابهام بتخيير: اباحت وتفعيل كما الما أنا ؟ ) خَتُو َفَيَ يَنَ مِضَارِع تَاكِيدِ بانون نَفتِ له حبيع مسكلم، كَ صَمَهِ مِفعول وإحد مذكرها إ

تَكُوفِي مُ وَنَفَعُ لُكُ ، مصدر بن منيرى زندگى بورى كردي يا يعنى تيرى روح فبض كرلين . اس كے بعدالف الاقتبال خلاف محندون ہيں تعبنى: يااس سيقبل ہى آب كو

اس جہان سے اٹھالیں ۔

\_ فَالْبُنَا يُوْحَبُعُونَ ؛ الس كه لعدعبارت محذون ہے اى فالينا يرجعون بوم القبامة فنجازيهم باعمالهم آخركار بارى طرف بى لوثلت بابس سطح ردنه قیامت کولیس ہم ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں سکے!

يجبد إفَا لَيْنَا مُيْرَجَعُونَ ) نَنْكَوَفَيْنَكَ كاجواب سِيعِنَاكُر كافروں كو دنيوى عنذاب مي مبتلاكر في سيد بهليهم أب كود فات ديدي توآخرت مي ان كوضرور عذاب دیں گئے . اس صورت میں جو رہے کے کا جواب محذوت سے بمثلاً فَذَاك ، اور برجمی جب از سے كەحملە فالكيناً بىر تى تى دو نون كاجواب بىوادر دونوں سے اس كانعسلق بو-مطلب په که کا فردن کا عذا ب د نیوی هم آنپ کو دبیا ہی میں د کھا دیں یا آپ کو وفات پہلے دیریں بہرجال آخرت میں توسب کو ہما سے باس آنا ہی سے دہاں رکافروں کو سخت عذاب ہونا لازم سے زان کے اعمالِ برکے بدلہ میں) رتفیر طہری)

بِهِ: ٨ ٤ الله مَا كَانَ لِرَسُولِ إِلَى اللهِ مِهْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن الله مُعَبِنه ہے۔ ترجم یہ ہے ، اور کسی رسول کا پیمفدور منہیں کہ وہ کوئی معجزہ بدون ا ذینِ المی ظاہر كرسك إليني كونى رسول كونى معجزه صرف اس دفنت ظامر كرسكتا سيحبب الترجيا بهتاب كه وه معجزه كسيمُ كرقوم كود كهايا جائة بكيوككم معجزه كوئي كهيل تماست نهي سي ملكه يه ايك فيصلوكن جيزب كيوبح حب اكب قوم اس مح دكهائ جاني كالبديمي نهي مانتى تو مجراس كا ظائمة كرديا جا لهد بعن ان ك انكار في برفضي بنيك فريال تحقّ وخسوه كالك طل المم المكان الك الملك المراكم المراك

یرست معر گیاٹا کھانے والے ہی ہوتے ہیں -\_ آخرا للّٰهِ: الله كاحكم. الله كا فيصله العينى الجيار اوران كى امتول كے درميان اللُّهُ كَا آخرى فنيصله:

سے مکنالک ، اسم ظرف مکان ہے کین یہاں استعارة بطور اسم ظرف زمان استعال استعارة بطور اسم ظرف زمان استعال ہوا ہے مین دقت مجیئی ا موا ملہ ۔ اللہ کا حسم آجانے کے وقت ربعین کے نزد کی اسم ظرف زمان دونوں کے لئے استعال ہو تاہیے اسس وقت ، اس

ے اَکُمِیُطِکُون کَ: اسم فاعل جمع مذکرہ غلط گو، حجو کے ۔ اہل باطل ، باطل پرست سے ایک کُیڈ مَیں لام لغسلیل کا ہے ، اختصاص کے لئے نہیں ہے :

= مِنْهَا مِنْ بَعيضيهِ

، ۲۰: ۸۰ خیمکارای فی الانعام م مکنافع دفوائد جمع مَنْفَعَتُ واحدی سے مراد سواری اورخوراک کے علاوہ فوائد ہیں : مثلًا ان کے دودھ ان کے حمرے وغیرہ فائدہ اٹھانا۔

= لِنَبُنُهُ وَ الم المعلى كاب تَبُلُغُوْ المضارع الام كاول آنے سے نون اعرابی حذف ہوگیا، صغہ جمع مذکر حاصر و تاکہ تم بہنچو ، حاصل کرد ، اس کا مفعول حکا بجہ جمہ اسے فی صدف و کے ایجہ جمہ سے بین جو تمہا سے سنوں میں ہے ۔
حکا جَدِ الحق صدف و کے ایک کمہ : وہ مقصد جو تمہا سے سنوں میں ہے دوں کے مقصد جو تمہا سے سنوں میں ہے دوں کے مقصد جو تمہا سے سنوں میں ہے دوں کے مقصد تاک بہنچو، مرا دان بر سوار ہو کر سفر کرنا ، اسباب لاد کر ہے جانا ، کو شمنوں بر حراب حالی کو نا و عذ ہ .

= عَكَيْها ؛ ال برسوار بوكر ، لعنى مولينيوں برحب رحكر-

هَا ضَمِروا صِرَوَنت عَاسِ كَامِرِحَعِ الدَّفَعَامُ ہِدِ.

= دَعَكَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ مِن وعَكَيْهَا نول مِ البعدوَعَلَى الْفُلُكِ تُحْمَلُونَ كَالْتُحَامُ وَسِفَائِن كَرِيلَةً الْفُلْكِ الْحُمَلُونَ البحر والدَّفَعَامُ وسِفَائِن البحر والدَّفَعَامُ وسِفَائِن البحر والدَّفَعَامُ وسِفَائِن البحر والفلك المُواليُقَابِيان كرف كے لئے ۔ مراد ؛ عَلَيْهَا ۔ والدَّفَعَامُ الْحِدِدِ وَعَلَى الْفُلْلِي ؛ فى البحر -

عَلَى اَیُفَکُلِ سِجائے فَیِ الْفُلْکِ نفظ ماقبل علیہا کی رعاسی سے آیا ہے ورہ اس دفی الفلک ہیں ظرفیت اور استعلام ہردد کے معنی موجود ہیں ۔ اور حبگہ قرآن مجبد میں ہے فیکنکا احمیل فِیہا مین گےلتے ذَفی جَائِنِ انٹنکینِ راا : ۲۰۰ ) اس دستی

ہیں ہرقسم کے جوڑوں میں سے دو دو کو حب طرحالو: = تعجیم کوئٹ بمضارع مجبول جمع مذکرحا عنر کھنگ مصدر ہاب ضہب تم سوار کھ

جائے ہو، تم لدے تھے تے ہو، بم: ۱۸ = بیجے بیکے گئے'، مضارع واحد مذکر غائب اِ دَاء کُورُ (افعال مصدر کُورُ ضمیر فعول جمع مذکر حاصر، وہ تم کو دکھا تاہے الیتے ہسس کی نشانیاں ۔ اپنی نشانیاں ، فیری کا مفعول تانی ہے .

= تَنْكُودُنَ : مفنارع جمع مذكر ماضر، إنْكَارٌ رافعال مصدرتم انكاركرتي بو-

تم انکارکردگے : ایک الیت الله نشکیوٹوئ : میں استفہام انکاری ہے زاور نشکیوٹوئ کی وجہ منصوصے ہے ، بعنی آیات اللہ اتنی ظاہراور اسس قدرزیادہ ہیں کہ ان کا انکار کہا ہی نہیں ۔ حارب ت

آئ (کونسا، حبس ، کس کس کس کیاکیا) استفهامداً تاہے۔ جیے مذکورۃ الصدر، یہ تبرطیہ میں اتہے متلا اَلْہُ جَلَائِی فضید کی فیلا عن وَان عَلَی (۲۸: ۲۸) میں جونسی مرتب چاہوں پوری کروں ہجر مجر برکوئی زیادتی نہو ، موصولہ بھی آتاہے متلا آئے گرف کرنے عن محیل شیعت آگیہ کہ اَشک علی التی حملی عنبیا (۲۹: ۱۹) مجر مرجا عتبیں ہے ہم ایسے لوگوں کو کھینے نکالیں سے جوندا سے سرکنی کرتے تھے ۔ مجر مرجا عتبیں ہے ہم ایسے لوگوں کو کھینے نکالیں سے جوندا سے سرکنی کرتے تھے ۔ میں معدد نہ ہے ایک الکائے کہ الکائے کہ اللہ کے اللہ کا عطف میں اس کا عطف فی ایک دیا ہے ایک افت کی دواف کے کہ کیا ہوئی الکے میں ایک اللہ کی تاکید بل کی وہ کی میں ایک اور دہ زمین میں چلے تھے رہے نہیں ۔

\_ فَيَنْظُودُا فِسبيهِ مِنْظُومُوا مَعْناعِ مُجْوم مِع مذكه غائب كه ده دليهة

که دو دیمه کیتے سے انگوا آگئتر مینگھٹر میں کا نگوا کی ضمیرفاعل اسم موصول آگذین کی طرف اعلی سے اور مینھٹر مینگھٹر مینگھٹر میں کا نگوا کی ضمیرفاعل افسکر کھٹر کے اسے تعنی مذکر فائب کا مزجع ضمیرفاعل افسکر کھٹر کی ڈو اسے تعنی دہ بہلے لوگ ان توجہ دلائی کہ سب تعداد

، ۲۰۰۰ مرد الله الله المنظمة المنظمة المنظمة المستعال بولها بس حب المرابع المرابع المين المرابع المين المرد الم المرد ا

یہاں استثنائیہ (اللّہ کا ہم عن ) لیاہے اس صورت میں ترجمہ یوں ہوگا ،ر مرکی نفسس نہیں مگراس پر گران ورسنتہ ہا مور ہے

= فَنْوِحُوا بِمَا عِنْدَ هُدُ مَينَ الْعِلْمِ الْمِعَلَمِ: اس كى مندرج ذيل صورتين العِلْمِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

آب فَرِحُوْا اور عِنْدَ هُمُرُسِ صَمِيزِ مَع مَدَرَ غَاسَبِ كَا مرجع كَفَارِ بِي ،۔ اس صورت میں ترجمہ ہو گا:

تودہ لوگ رہے نازاں ہوئے اس علم پر ہوان کے پاس تھا۔ اس صورت میں عسلمہ سے مراد ان کے اپنے فلسفے اور سائنس، اپنے قانون اپنے دنیوی علوم اور کہنے بیٹیواؤں سے گھڑے ہوئے مذہبی افسانے اور اللہیات ہم بعنی وہ اپنے ان دنیوی عسلوم پر اڑے رہے اور انبیار علیہم السلام کے لائے ہوئے کو ہیج سمجھ کر اس کی طرف التفات نرکیا۔

۲:- فَوِحُوْا اورعِنْ لَهُ هُمْ مِينَ ضمير حبسم مذكر غاسَكِ مرجع رمُسُل ہے اور حب له كامطلب ہوگا:-

جب بینمبروں نے کفارکا جہالت برسلسل اصرار اور حق براستہزار کو دیمیا اور الن کی سورعا فبت اور ان کی اسس جہالت واستہزار برالمناک عذاب کا خیال کیا تووہ ان برانٹر تعالیٰ کے وقی کردہ علم بر نشا دان وفر حال ہوئے اور اس کا مشکر ہجالائے ، سر، ۔ ف و یحق ا کی ضمیر جمع مذکر غامت کا مرجع کفار ہیں اور نے نگر ہے خوا کی فار بیں ہوئے اور استحاری اور استحاری اور استحاری کا مرجع دیسے کے اور استحاری اور کے دوا اور استحاری کا مرجع دیسے کے دوا اور استحاری کا اور استحاری کا مرجع دیسے کے دوا اور استحاری کا اور استحاری کا مرجع دیسے کو کا اور استحاری کا مرجع دیسے کے دوا اور ترجم ہوگا:۔

انہوں نے دکفار نے م بیغمبروں برمنزل من التُه علم الوحی کی نہسی اڈائی اور کسے ہدفِ منداق بنایا ہہ

آئندہ اتیت سے اس تفسیر کی تا نیر ہور ہی ہے!

فَكُنُ أَظُلُمُ ١٤ المُؤمن ٢٠ المُؤمن ٢٠ المُؤمن ٢٠ المُؤمن ٢٠ وه ان برنازل ہوا۔

وه ان برنازل ہوا۔

حسا متا می انوا ہے کیئی کی کوئی : ما موصولہ سے سکا نوایک کی نوکن کے وکن ما من استحاد کی کا کوئی کی کوئی کا منازل کا کا منازل کا اکنرپه نازل بوا۔

، ، ، ، ، ، فكما من فار تعقيب كاب اوركماً جياك آيت سابق من گذرا ،

ھر رہب، سے کیا سکنا؛ مضاف مضاف الیہ۔ ہا راعذاب ، کیانس ، عنداب استختی ،

آفت، دبرب، جنگ کی شترت : ٧٠: ٥٠ حس فَ کَنْهُ مَا لِمُنْ مَا فَامْ تعقیب کاب، كَنْهُ مَا رُعْ مُحزوم نفی

أُ تَسَكَمُ يَكُ يَنْفَعَهُ مُراكِمًا نُهُ ثُمِهِ الْإِنْ فَالدُه مَهُ دِيا ابْنِي

ان کے امان نے ، = شنیت الله-مضاف مضاف البه - الله کی سنت ، دستور ، طسرلقه جاریه

مُستنَت بِمِصَدر مُؤكدہ لنف ہے اس سے بہلے فعل مخدوف سے ای سکنگ الله مستَّقةً : يبى وستورس الله تعالى كا : اس كى مثال قراك مجيدس بدر صِبُغَةَ اللهِ إِبِهَا مِهِ اللهُ اللهُ كَارِبُك مِهِ اللهِ فَهِ اللهِ فَهِ اللهِ فَهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ دیا ہے) اور متالیں .٣٠ ورا٣ : ٩ - بر ملاحظہوں :

= قَانْ خَلَتْ: قَدُ ما صَى كے ساتھ تحقیق كے معنى دیتا ہے اور ما صَى كو زماند حال کے قربب بنادیتا ہے تعنی ماضی قرب ہو کے معنی دیتا ہے۔ خَلْتُ ماضی کا صیغہ واحد متونث غائب (اس ضميركا مرجع مسنت بي خيكوم مصدر دباب نص و گذرى بہی اللہ کا دستورسے جواس سے سندوں میں ہوتا جلا آیا ہے :

خىيترەكىئالك الكىلى دى كىسى دنىت كافرخسارە مىں رە گىتے:

pl s

## بِنُ عِلنَّال تَحْلَنِ التَّحِيثِمُ الْمُعَالِدَةِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ (۱۲) سور فران اللَّهِ السيحان (۱۲)

الم: ا = حلمة : حبروف مقطعات ؛ ان سه كيامراد سه المتدتعالى اوراس مے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہی بہتر جا نتے ہیں! ١٠،١ عبر تُنَوِيكُ ، بروزن تفعيل مصدرب اتارنا- نازل كرنا - تنزيل اور اِ نُزَالٌ بِهِ مِنوَى فرق يہدے كە منازيل كے معن امكيے جزكو كيے بعد د گيرے اورمتفرق طورر نازل كرنے سے ہوتے ہيں اور إنزال كا مطلب بہے جو يك بعد و گیرے ترتیہ اتارنے کے لئے بھی آتا ہے اور ایک ہی دفعہ ممل طور مرکسی جیزکو نازل کرتے

يهاں متنوبك سے مراد قرات مجيدہے مبياكه الكلى ائت سے ظاہرہے ۔ متنويل مبندار محذون كاخبرسه اى هذا تَنزُيُكُ مِنَ الدَّحُهٰن الدَّحُهٰن الدَّحَيْم رية رَاتَن ا تاراً گیاہے دخدائے ، رحن درحیم کی طرف سے ۔ مین الدّک حِننی الرّک حِنْم متعلق خبرہے ا٧:٣ = كِينْتُ بروزن فِعَالَ مَعِى مَفَعُول سِه اى مكتوَب وانسِاقيل ليه كتاب لانه مكتوب فى اللوح المحفوظ - اسے كتاب اس لية كها كياہت كه وه اوح محفوظ بر كتوب ہے جيساك قران مجيدي سے بك هُوَ فَرُانَ مَيدي فِي لَوْجِ مَتَّحْفُوْظِ ( ٢٢:٨٥)

كشب مبتدا محدوث كي خبرك اى هاذ اكتك خَصِّلَتُ اللِيمُ الْمِينَةُ - فُصِّلَتْ ماضى مجهول واحد مُونثِ غاسَب تَعَفِيلُ رَتفعيل، مصدرسے ۔ اللیشکۂ مضاف مضاف الیہ ۔ اس کی آیات: فیصیلکٹ اللیشکۂ جس کی آیات كهول كهول كر بيان كردى كني بير متعلق خبر د كِتَابُ بي . ے فیڈ اُنگا عکر بیتیا، موصوف وصفت، موصوف بوج البانیہ سے حال ہونے کے ہے ایک فیصلکٹ البتیکہ فیصل کو فیصف کو بیتیا، حس کی آیات کھول کھول کر بیان کردی گئی ہیں در آنحالیکہ بیر قرآن عربی زبان میں ہے دیدی بی عسر بوں براحسان ہے کہاللہ تعالیٰ نے قرآن عربی میں نازل فرمایا حب کا پڑھتا اور سمجھنا ان کے لئے دشوار تہیں اگر دوسری زبان میں نازل ہوتا تو عربوں کے لئے سمجھنا دشوار ہوتا۔)

اگرع و بینا کے معنی نعیج و بلیغ کے لئے جائیں تو بھری خطاب تمام بی نوع انسان کے لئے ہوگا: لیکن نفع اس سے بہر طال وری اسما بی سے جوع لم وہم سے کام لیتے ہیں ریعنی اہل علم سے لفہ وہم سے کام لیتے ہیں ریعنی اہل علم سے لفہ وہم سے کوئے ہوگا: اہل علم سے لئے ، یا اس کا مفعول محدوث ہوگا: اہل علم سے لئے ، یا اس کا مفعول محدوث ہوگا: اہل علم سے لئے جواس مفعول محدوث ہوگا نہیں ہے۔ اور عبارت ہے لئے ہواس قرائ کے منا فیٹ ہے۔ اس قوم سے لئے جواس مان جانتی ہے ، ( یعنی اہل عسرب جواس قرائ کے منا طبین اول ہیں ہول کا متاب یا نعتصاص کا ۔

کی ۔ اسس نے منہ بھرلیا۔ اسس نے کنارہ کیا۔ اعواض دافعال مصدر۔ فکا عُکرض آک تو ہے تھے۔ بعین جا ہے تویہ تفاکہ ان صفات کے پیش نظر سیاس پر ایمان ہے آئے سکین ہوایہ کہ ان میں سے اکثر لوگوں نے اس سے روگرد ان کی ۔

الله السومعى مين الأرمب قراك يوسك و تبعك الما على فلو دهده اكت اك الله المستمعى مين الدرج قراك ين المدرج المنظمة المن

مجھنے ہیں۔ اُلکِٹُ ہروہ جیز میں ہیں جیپنز کو محفوظ رکھا جائے۔ کَنَنْتُ الشَّکُیُ کُنْا کسی جیز کو کپٹ ہیں محفوظ کر دینا ۔اس کپٹُ کی اکٹناکُ آتی ہے اس سے محفوظ رکھی ہوئی جیز کو ممکنون کہیں تے جیسے کا ڈیکٹھ لیُو کُو ٹُٹ گنٹونٹ (۲۴:۵۲) جیسے جیبائے ہوئے موتی ۔

سے مِمَّا تَکُ عُوْنَا اِلْیَہُ و مِنْ حرف جار مَا اسم موصول تَکُ عُوْنَا مضارع کا صیغہ واحد مذکرہا نیر نَا ضمیر مِفعول جمع مشکم اِلَیْہ میں ضمیروا حد مذکر غائب کا مرجع مَا موصُولہ ہے ۔

= حَقْظُ الم مصدر - تقتل ، گرانی - بهره بن .

الم: النه = فَكُلْ َ اى قل يا محمد وصلى الله عليه وسلم = إنّما: به نبي اى قل يا محمد وصلى الله عليه وسلم = إنّ مدن به بالفعل اور ما يك الله به بحراس كر نبي و إنّ مدن به بالفعل اور ما يكافي به حصر كم معنى و يناه اور انّ كومسل سع روكتا به العنى إنّ يا انّ كاللم بجاً منصوب مون كر م فوخ موكا ورائس طرح إنّ يا انتّ كاعمل كه لبنه اللم كونصب و يناه وكر مائ كالم بالنّ كاعمل كه لبنه اللم كونصب و يناه وكر مائ كالم بالنّ كاعمل كه لبنه الله كونسب و يناه و يناه بالنّ كاعمل كه لبنه الله كونسب و يناه و يناه بالله كالله الله كالله كله كله كله كالله ك

ے اَنَّماَ۔ وہی معانی ہیں جوا دہر إِنَّماَ کے بیان ہوتے ہیں۔

نَهُنَ أَظُلُمُ ٢٣ حماليجدة ١٨ اَتَ كَ مابعد كاجمله (اسم اور خبرے مل كر) يَكِغُ كا فاعل جد مفرد كم معنى ميں سے مجھے زیدے قیام کی خبریہ نجی۔ یا۔ عَلِمْتُ اَتَّ زَیْدًا فَا صَبِكَ اس مِی اَتَّ زَیْدًا فَا ضِل اً اَتَ معدلين اسم أورخبرك مل كرعكِنه في كا مفعول سد اورمفرد ك حكم ميس ب = إِسْتَقِيمُولُ الركاصَيْعِ مِعْ مَذَكُرِها صَرْ إِسْتِقاً مَدُّ (استفعال) مصدر تمُ سيت ربه و متم سيدها راسته اختيار كرو و إ مستقيام إلى وهنها ركا الله كا طرف، رجوع كرنا قوم ما دُه - فَا سُتَقِفِيمُولُ إِلْكَيْرِ: سوتم اسى كى طُرِفْ سيده با ندسه ركهو: = إسْتَغُفُونُوكُم امركا صيغ جمع مذكر حاضر- استغفار (استفعال) مصدر-تم اسی سے بخٹش ( گناہوں کی مغفرت ) طلب کرو۔ کا ضمیروا حد مذکر غاشب کامرجع

= كُنيك الممرفوع ، بلاكت ، عذاب ، دورخ ك اكب وادى كا نام -اہم: > = یہ اتب مشرکین کی صفت ہے ، ایزکوۃ ا دا نہیں کرتے ۔ بہاں زکوۃ لطور ا مسطبلاح فقہی نہیں ہے تفظی معن میں ہے بعنی نیک راہ میں خرج کرنا۔ اور دیمعنی بھی کئے گئے ہیں کہ اپنے آپ کوئٹرک کی نجاست سے پاکنہیں کرتے ہیں ،۲) آخت کے منکرہیں۔ یہاں ھٹٹ کی تحوار اور کلفِرُوُن پر بالاُخیرَ ہِ کی تقیدیم تاکید کلام کے لئے ہے اله: ٨ = عَنْ يُرُّ مَمْنُونِ؛ عَنْ يُوْحَن استثناً مَمْنُونِ مِسْتَنْ الْمُسْتَنْ وَمُسْتَنَىٰ عَيْدُ ك بعد واقع بوتو مجر در بوگل مَنْ مُنْهُون إسم مفعول واحد مذكر منَ مَا وه و رباب نصرى كم كما بوا- قطع كيا بوا- غَيْرُ مَهُ بُكُون ربين ده اجر) جويذ كم بوگا اور جويزمنقطع رخم ، ہوگا۔ مئت رہاب نصر المنتی کسی جیزکو کم کرنا۔ میت الْحَبْلَ رسی کامنا۔ اسی سے اکھنون معن موت ہے کہ عمسرکوقطع کرتی ہے تعداد کو گھٹاتی ہے۔ مجا ہدنے کہا ہے بے صاب ، بعض نے ترجم کیا ہے بے احسان و حرب ، مکت احسان ركهنا جيهاكة دان مجيد من به كانتُبُطِلُوْ احسَدَ فَتِكُمْ بِالْهَوْ ف وَالْاَ ذَىٰ يَا ٢٢،٢٢) (مومنو!) لينے صدقات روخيرات) كو احسان يكھنے ہے اوراندار

الم: ٩ = أَ بِئَتُكُمْ لَتَكَفَّرُونَ . أَ بِئَتَكُمْ استفهام زجرى بي يهجد جواب، ا كي سوال محندوف كايكويا رسول الله صلى الله عليه وللم في سوال كيا كه أكروه استقامت نه ا ختیار کری ا در استغفار نه کرمی تومی اُن سے کیا کہوں ؟ (ارنتاد ہوا) آپ کہ<u>ہ سیخ</u>

خيرالسجدة ال ٣44 كركياتم اليے فكدا (كى توحيد) كا انكاركرتے ہوجس نے ... الخ وتفسير ظہرى) لتنكفرون مي لاَمَ تاكيدكفرك كئے ہے . ب إَنْدَا دًا ونِدُ كُوتِن مِهِ مِينَ مَعَابِل بَهِارٍ ونِدُّ اور مِثْلٌ مِن فرق يه مِد مِثْلُ عَام ہے اس کا استعال ہوتسم کی بشرکت میں ہوناہے اور منِی<sup>ق</sup> خاص ہے اور اس کا استعمال کسی شنے کی زات اور جو ہر میں مشرکت سے لئے ہوتا ہے ، منصوب بوجہ منعول ہے خالِكَ رَبُّ الْعُلْمِينَ: ﴿ لَكِ الْمُ الثَّارِهِ بعيد السِ كَامْتُ الْسَالِ اللَّهِ اَلَّذِي تُحَلَّقُ الله الشَّارِةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الْائرُ ضَ فِي لَيْ مَايْنِ - بع لين وه ذات جب نے زمین کو دوروز میں بیداکیا: دیشے العکلماین مضاف مضاف الیہ۔ اس ذان کی صفیت ہے ۔لیپنی وہ ذات

رب العلماين (تمام جبانوں كو يالنے والى سے 

بیان اسوقت کا ہور ہا ہے حب یہ جا ند، سورج ، زمین ، آسمان سرے سے موجودہی نہ شخفه بهکه مراد سیال مطسلق زمانهٔ سے تعینی دو مختلف اوقات میں ( ملاحظ ہوتف پر ماجب سمی

طانتیه نمبره ، برآیت ، : سه ه - واتیت بزا : ایم: ۹)

ام: ١٠ = دَوَا سِيَ: رَا مِسِيَةٌ وَكَرْجَبِ مع سِيمَعِي يوجِدِ، يَهَادُ، دَوَامِيتَى كااستعا عظرے ہوئے بہاڑوں کے لئے آتا ہے جُمِيع رہاب نص سے اسم فاعل واحد مونث د أسِية طاس برى ديك كوكية بي جوتقيل بون كى وجسه اكيب بي جكريرى سه: چنا نخپ قرآن مجیدیں ہے وَ قُتْ کُ وُرِسَّ اسِیلِتِ (۱۲۲۳) اور بھاری دیگیں جوچولھوں برحمی رہیں۔ لبنداس کانسی سے وہ بیاً طعرا دہیں جوامک ہی جگہ بوجہ بوجھ و تُعبنة جمے رہیں ۔ = بَأْدَكَ : ماضى وَاحد مذكر غَائب مُبَايِكَةً مُ لاباب مفاعلة معدر: اس نے برکت دی۔مطلب یکہ اس نے اس میں غری برکتیں (مرکت والی چیزی ) رکھ دیں مثلاً : آگ،یا نی ، ہوآ۔

ے خَدَّرَ أَمِا عَنَى وا عِدْمِنْ كُرغَاسِ تَقَنُّدِ يُنْ لِتَفْعِيلَ مصدر مقدر كرديا - انعاز

کے مطابقے مقررکردیا۔ تجویزکردی ہے۔ = اَقَدْ اَدَّھَا۔ اَفْدَا مَ کُی ہے قوئت کی جس کے عنی خوراک سے ہیں۔ آیت ہا مين صميرها واحد مؤنث غائب مرجبكه الدمض كے لئے ہے .

آفوا آنھا سے مراد اقوات اُھیلھا ہے وزمین برہنے والوں کی غذائیں البنا اقوات مضاف ہے اور اُھیلھا مضاف من البداقوات کا مضاف البد ۔

جونی اُرْلَعِیٰ اُرِلِعِیٰ اُرِلِعِیٰ البراقوات کا مضاف البد و فرن کیا جو بہلے دو دنوں سے متصل ہیں ۔ اس طرح تخلیق ارض کے دواتیا م اور اس میں برکات واقوات مہیا کرنے نے کے دو ایا م مل کرکل چارایام ہوگئے ۔ می ورہ میں کہا جاتا ہے ہیں ہو سے لبنداد تک دو دن میں بہنیا اور کو قد کہ مین دن میں بعنی دو دن بہلے اور ایک دن مزید مین اُرائی و قوف بنداد تک دو دن میں بہنیا اور کو قد کہ مین دن میں بعنی دو دن بہلے اور ایک دن مزید صفات ہے ۔ اہذا سکو آئے گلستا گیلی نی جمہدما قبل فی اُرْبَعَت اِرائی موضوع کے متعلق ہی ہوگی جو مطلق ہے ۔ اہذا اس جبلہ کا مطلب اسی اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا جا ہتا ہے ۔ لامحالہ بات اسی موضوع کے متعلق ہی ہوگی جو میعی البرا اس جبلہ کا مطلب اسی خیصے سے طبار ا ہے ۔ بات برکات اور اور ای ماری مور ہی تھی لہذا اس جبلہ کا مطلب اسی کر ذمین ہیں ابتدائے آؤیل ہیں سے کر قیامت کی مور ہی تھی لہذا اس جبلہ کا مطلب اسی کر ذمین ہیں ابتدائے آؤیش سے کر قیامت کی جب جس صفری جبنی می نو ق بھی استر تا کا میک پوراسا مان حساب کرنے والا تھا ۔ ہرا کے کی مانگ اور حاجت کے مطابق غیزا کا تھیک پوراسا مان حساب کرنے والا تھا ۔ ہرا کے کی مانگ اور حاجت کے مطابق غیزا کا تھیک پوراسا مان حساب کرنے والا تھا ۔ ہرا کے کی مانگ اور حاجت کے مطابق غیزا کا تھیک پوراسا مان حساب کرنے والا تھا ۔ ہرا کے ک

یہاں سائلین سے مراد صرف انسان ہی نہیں بلکہ مختلف قسم کی وسب مخسلوقات ہیں جنہیں نرندہ سے سے سوشلسطے نفیام جنہیں زندہ سے سے سوشلسطے نفیام کی تا سّید کا اسپتدلال ہے محل ہے :

۱۷: ۱۱ = فکھ بھرن عطف ہے بمعنی بھر۔ یہ دوط رح مستعل ہے را، ما قبل سے مابعد کے متاخر ہونے برد لالت کرتا ہے بروے زمانہ ، اسے تراخی زمانی کہتے ہیں ، ما بعد کے متاخر ہونے برد لالت کرتا ہے بروے زمانہ ، اسے تراخی زمانی کہتے ہیں ، روس فرس مرتب کے لئے ہمراخی رتب مرتب کے لئے ہمراخی رتب روز خی دیر۔ فاصلہ ) راخی ۔ دیر۔ فاصلہ )

ارض وسماً دکی تخشیق و ترتیب کے بیان ہمیں مفت رین نے ہردومعانی اختیار کئے ہیں۔ اور لینے لینے تول کی تائید میں براہین و دلائل دے کر طویل سجٹ کی ہے بیہاں اس لمبی چوڑی سجٹ سے اجتناب ہی بہتر سمجا گیا ہے !

ے فَعَالَ لَهَا و لِلاَ رُحْبِ بِهِراس نِے آسان اور زمین دونوں کو کہا۔ اسے اِ تُرِیّا: امر کا صیغہ تنٹیہ مذکر حا ننر اِنٹیان مصدرسے ،تم دونوں آؤ! تم دونوں ما خان ما دونوں آؤائہ تم دونوں ما تا ما کہ ما دونوں اندربیدا کی ما دونوں میں نے جوبر کا تب ہو بیاں یا صلاحیتیں متہا ہے اندربیدا کی ہیں ان سب کو تھر لوِر اپنے اپنے مفاصد کی تکمیل کے لئے بہنے س کردو، جب جہاں اور حب طرح مشیر تب ایزدی ہے ۔

ے کُونِیَا اَنْکُونُ کُونِیَا: نُونِی سے یازبردی، اَلطَّنوع کِمعیٰ بطیب خاطرتا بعدار ہوجانا۔ اَنْکُونُ کُو صندہ الطَّوْعُ کی کِمیکام کو ناگواری اور دل کی کراہت سے مرانجام دنیا۔ طَوْعًا وکُونِیَّا: یہاں ترکیب میں طاً لِعُدِیْنَ و کے اِدھیائی کے مراف ہیں۔ بعنی اگر جہمصدر ہیں اُن کا استعال موقع حال پر ہوا ہے:

و کھنکا مصدیران وقعا موقع الحال اربیضادی اورکشان ہیں ہے :۔ وانتصابھا علی الحال . ددنوں ہوجال منصوب ہیرہ . کنان آلگ وسے میں کنشر مان میں تعالی خواس میں ایر روستان میں من رہیں

= اَنَّیْنَا طَالُعِینَ ۔ ہم بخوشی ماضر ہیں تعمیل ارشاد کے لئے اکتینا ماضی کاسیم جسع منگلم۔ ہم آگئے ہیں : ہم ماضر ہیں ۔ اگر انتیان مصدر کا لندیہ باء کے ساتھ ہو تو لانے اور بہنجانے کے معنی ہوں گے ؛ طَالِعِیانی ۔ طَوْ مَحْ سے اسم فاعل کا صیفہ جمع مذکر ہے

ا پنی نوشی سے کہا ماننے ولمك ؛ فرال بردار کھائع واحد ؛ ١٢: ١١ فَقَضْهُ مِنْ مَا عَاطِفَ سِهِ مِهِ لَمِ اللَّا عَطَفَ جِعَدُ سَالِمَ أَنَّ اسُتَوىٰ إِلَىَ السَّمَآءِ بِرِہے۔ قَطٰی۔ ای خَلَقَ اَوْاَتَکَّهَ اَوْجَعَٰلَ: اَسْتُ پیدا کردیئے۔ اس نے ممل کر ٹیئے، اس نے بنا دیئے۔ حشی ضمیرجع مذنث غائب؛ السهاء كى طرف راجع سد ، جويهال بطوراسم حنس استعال ہوا ہے إور تمعنى السماؤت

= سَبْعَ سَمَاوْتِ مِ سَبْعَ اسم عدد قصَىٰ كامفعول به سَمَاوْتِ تميزسَبْعَ كى : تقدير كلام يُول كُنْ: فَتَضَى مِنْهُ كُنَّ سَبُعَ سَهُ وَتِهِ سَهُ وَتِ رَاى اَتُكَنَّهُ ثَنَّ سَبُعَ ستعلوب أوران كومكمل سات آسان باديا ـ

= وَأَوْ حِلْ: الس كا عطف فَقَطْهُ تَ بِهِ:

\_ أَمْوَهَا : مضاف مضاف اليه ها ضميروا حد مُونث غائب كامرجع سماء سي ؛ اس كاكام؛ اى اوجىٰ انى اصلها باوا مُسرة ونوا هيدادر براكي آسمان كي

مخلوق کے لئے احکام بھیج دیتے:

= وَزَتَيْنَا السَّالَمَ الدُّنيَا واوُعاطفت كُتَيَّا ما صَى جَعِ مَكُلم تَوْرَكِينَ رتَفَغِيلُط) مصدر- ہم نے زمنیت دی: ہم نے مرتن کیا، ہم نے سنوارا۔ السّعاء البدنيا موصوف وصفت مل كر زَيَّنَّا كامفغول ـ

اكَتُ نَياً دَانِيكَةً عَرِسه الم تغنيل كاصيغه واحد رُونت ہے اسس كى جسع حُدِيًّ ہے حب طرح کٹیوی کی حبیع کٹیوکہے السیماءالی نیا۔نزد کمیں ترین آسمان

= مَعَمَّا بِيْحَ : مِيضَبَاحُ كَيْحِبِع . قندلِ ، لالنين احبِداغ ، ليمِب ، يرجع منہتی الجوع کے درن کر ہونے کی دج سے قائم مقام دوسبوں نے ہے ۔ اہزا غیر منگرت ہے بریں دج سے بربجائے کسرہ کے فتح لائی گئی ہے : مصابیح سے مرادیہاں ستارے

فكن أفطكم ١٧١ حدة المعجد ١٧١ من المان و المعدد المع ے خد لیك: اسم انتارہ بعید بعنی به تمام چیزس جن كا اور نفصیلی ذكر ہواہے زمین كی تخلیق ا *در اکسس میں اہل زمین کے لئے مناسب مقداً رقین ا* قوات کی مہم رسانی یشخنیق سماوات اُک

\_ تَفَنُّهِ يُرُورِ بَعِنَى نَظْامُ ارْمَن وساوات ) مضاف سد: اَلْعُتَوْنِيْزِ مضاف اليه ہمہ تواں ، غالب ، زبردست ، قوی ۔

ے اُنْعَسِلِیْمِهُ ۔ ہم ِ دان ، طِرا دانا۔خوب جا شنے والا۔ ہردد۔ العسزین والعسلیم

سیں ہے۔ در بر برابعہ کے سیع ، ن ۔ اہم: ۱۳: ۱۳ = فَإِنْ اَعْرُ خُنُوا ، نبس اگروہ (نجربھی) روگردانی کریں ۔ مطلب یہے کہ یہ لوگ اتنے و لائل کے باوجود بھی اقرار توجید سے انکاراورا عراص کریں احملیشرطیہ ہے) = فَقَلُ: فَامِجِوابِ شَرَطِ كَ لِيَهِ مِنْ فَعَلَ فَعَلَ امرواحِ وَمَذَكَرُ مَا صَرْ - تُواَبِ كُهُ وَيِحِيّ = 1 نُنْ زُنْتُكُمْ: اَنُذَ رُنْتُ ماضى كا صيغه واحدمتكلم- إِنْذَا كُرُّ لِإِفْعَالَ ِۗ﴾ مصدّ تتحمیم مفعول جسع مذکرها عزبر میں نے تم کو ادادیا - یا اور کسنا دیا۔ ڈرکسے متنبہ کردیا صاحب صبارالفسرآن رقسطراز ہیں ب

ا مُنْذَ ذرهي كاعام مفهوم اتنابى بيان كياجا تاب كريس نے دارايا بحب لا كھ منكن كركے ما ذہ کا اطلاق اس مورانے پر ہوتا ہے حب میں کم از کم دوخصوصیتیں ہوگ ۔ را، ایک نووہ ڈرانا بروفت ہو۔ یوں نہیں کہ حب ببھر اسمان سے برسنے شروع ہوجائیں تنفی سروں سے سرائیں سے سرائیں کے جب سبھر اسمان سے برسنے شروع ہوجائیں

رم، دوسری بات به بنیکه انن ارسه مقصد صوف عذاب کی خردینا تهی بهوتا ملکه اصل مفصد اس شخص كى خير خوا ہى ہوتا ہے كه وہ البنے بجاؤ كا انتظام كركے ،

نسان العبرب به ہے کہ : ۔ عرب کہتے ہیں اکٹ ڈرمے انقوم مَسِنُوالُعَثُ وَالْبُهِ بَدُفَتَنَ رُوْلَا -ای علمتہ ہے' کہ المِتِ فعسلموا و تکحرَّرُوُل اِلْبِیٰ مِیں نے توم کودشمن کے جملے سے خبردار کیا ۔ بس انہوں نے

بہابی و رئیسے کے ساتھ بارل کی اس شدید کو کہتے ہیں جس کے ساتھ بلی ہمی ہوتی ہے ۔ سے طبع قدی آ؛ بادل کی اس شدید کو کہتے ہیں جس کے ساتھ باری ہوتی ہے ۔ بہاس کے لغوی معنیٰ ہمیں نسیکن اس کا اطسالاق ہرم کھاکس عذا سب برجی ہوتا ہے خواہ اُس ک

نوعیت کسی بھی قشم کی ہو ))

ے طبعظَةً وصَعَقَ لِيَصُعَقَى (باضِح ) سے مصدرہے ۔ لازم اور متعدی دونوں طب مصدرہے ۔ لازم اور متعدی دونوں طب م

یا صعَیقَ کیضعَی (بابسمع) درگرج سے بہوش ہوجانا۔ مرحبانا۔ ہے اسم فاعل کا صینہ واحب دمونف ہے کڑک اورگرج کے ساتھ آسمان سے گرنے والی اگر، مہلک عنواب اللَّ كَي جَع صَوَاعق ب، وَالنجيدين ب فَاخَذَ نَتُكُمُ الضِّعِقَدُ ١٥:١٨) سوتم

اورآگ اور تجبلی کی کوک کے معنی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:۔

وَيُرُسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِينُ مِهَا مَنْ يَشَا مُ (١٣:١٣) اوروى ببيال (ما

آک ، بھیجا ہے بھرجس برطا متا ہے گرابھی دیا ہے :

اتیت ندا (اہم: ۱۲) میں معنی سخت عذاب ہے۔ طبعقد منصوب بوج مفعول ا

أَنْذُ زَيْثُ كُ إِلَيْ كُمُ صَمِيرِ مِعْ مِذَكِرِ مِنْ السِّي كَامْفُول اوّل كِيهِ . مِثْلَ طَعِقَةِ عَا دِوَّ تُمُورُ وَ بِسُ تَم كوالي سخت عنائ ورانا بُول) جوقوم عام المين المين

و قوم نمود کے عذاب کی منتل ہوگا۔ یہاں صلعقتہ سے مراد وہ عداب نہیں جو آسمان سے بجلی کی کو ک اور آگ کی صوریت میں نازل ہوا ہو بلکہ اس سے مراد اس کی سندت وہلا کت

بردوصورتون میں اکب جبسی تقی جیسے آگے آئیگا۔ قوم عاد پر عذاب تیزوتند سرد، دہشتناک سرسراتی ہوئی سخت آندھی کی صوریت میں مسلسل سات رایت اور آ کھ دن کے جاری رہا

اور قوم تنود برا كي زبرد ست كليج عيال شين والى حبن كمار اوردل ياش باست كريين واله زلزكي صورت مي نازل بواغاء

ام : ١١ = إِ ذُجَآءَتُهُ مُالرُّسُلُ.

اس کی مختلف صورتیں ہیں۔

ا :۔ یہ اَٹ ذُرُتُ کُمْ کا ظَمِن زمان ہے۔

۲۰۰ برالصاعقہ الاولیٰ کی صفنت ہے۔

س در به الصاعقة النانية كى صفت سے.

یم:- به صعفهٔ عاد سے مال ہے: متعدد مفسرین نے اسی کوا ختیار کیا ہے ۔

ے مِنْ بَانِي إَنْ يُهِمُ وَمِنْ خَلُفِهِ مُرى مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ ا ،۔ آگے سے بھی ا دریکھے سے بھی تعینی رسول سرطرف سے اُن کے یاس پہنچے ۔ تعیٰ ا ن کوسر بہلو سمجانے کی کوشش کی ۔اوران کوراہ راست پر لانے کے لئے کوئی تد برافتیار کرنے میں كسرنه القارهي- اى إجتهدوا بهدواتو بجميع الوجوي ۲:۔ ان کے پاس کیے بعد دنگرے رسول آتے سے بعیسنی رسولوں کی کمٹیرتعب ان کوسمھانے کے لئے مجھیجی جاتی رہی ۔

٣ : - آگے بیچھے سے مُراد ہے گذرا ہوا زمانہ اور آنیوالا زما نہ سگذمشتہ کا فروں پر کیا گذرا، وہ تجھی بتایا اورائیدہ آخرت میں ان پر کیسا عذا بہو گا اس سے بھی ڈرایا ۔

ج اَلاَ تَعْبُدُوْا اِ اِی اَنْ لاَ تَعْبُدُوُا اِس مِن اَنْ مصدر یہ ہے لاَتَعْبُدُا فغسل ننی جمع مند کرها ضربه که تم پوجامت کرو به

= إلاَّ اللهُ إِللَّهُ اللهُ وَ إِلَيْهُ مُستثنَىٰ بِحَالِتِ مَعْمُولَ مِهِ مِرَّاللهُ تَعَالَىٰ كَي عِبادت كرو .

أَلَّا تَعَيْمُ وُالِلَّا اللَّهَ ، يبندار ظاحب كوذ من شين كران كيك فاحك كا: بيغيب رانِ اللي قوم عاد وتمود كو مختلف د لائل وبرا بين كے ساتھ کوشاں ہے:

قَاكِوْا: بينى قوم عائد وتتود نے جواب مي كہا۔

 
 ضَانًا بِمَا أُرُسِلْتُمُوْ بِهِ كُفِرُوْنَ ه فاء - النتيجة السِببية ب بِمَا ۔ میں ما موصولہ ہے اور با ہ کفنوون کے ساتھ ہے۔ کفتر ب رکسی چزسے انگارکزا اُنْ مسِلَ ب مسى كو بنيام نے كر بھيجا . واضيرواحيد مذكر فائب كامرجع ما موسكولت ہیں ہم اسس بیغام سے کمنکر ہیں جھے ہے کرتم بھیجے گئے ہو۔ سے سر د آیت نہامیں ذکرہورہا ہے عا دونعود کا۔کین آبیت ہم ان ددنوں سے فَأْفِلُ لا فَي بِمَا يَتْنَيْهِ كَ صِيغِ جَمَّعُ كَا اسْتِعِالِ كِيالِيَاسِهِ مِثْلًا جَاءَتُهُ مُ

– مِنْ اَبَيْنِ اَيْدِيهُ لَمُ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴿ الَّا كَعُبُدُوْا - قَاكُوْا - بِرَاسِ لَحُ ہے کہ عا دوئمتود ہے مرا د توم عاد ونمود کے لہذا تثنیہ پر حب مع کا اطباق کیا گیا ہے ، الم: ها الله في أمَّا - أمَّا الحبرت شرط الداس كر حرف نشرط مون كا دليل يه

كرأس كے بعد حسرف فاركا آنا لازم سے: جيساكه آيت ندا ميں ايا ہے: ۔ فآمتًا عَاجُ فَا مِسْتَكْبُونُوا۔ يه اكثر تفعيل كے لئے آتا ہے جيساكہ آيت ندا ميں ہے

ادر کھی تاکید کے لئے بھی تعل ہوتا ہے :

جهان کک عاد کی بات ہے سور رہا عاد کا ذکر سون

جيساكه اورجب منه قران مجيد مي بند أمَّتا السَّيفينية وْفَكَانَتْ لِمَسْكِمِنَ ( ١٠٠٥)

ر ہی کشتی کی بات سودہ عزسیب لوگوں کی تھتی۔

مجھی ابتدار کلام کے لئے آتا ہے مشلاً اَ مَثَالِعَنْ کُوفَا نَاکُ کُونَا: = فَاسْنَتُكُنْرُوْدَا۔ ف جواب شرط کے لئے ہے: اِسْتُکُنْرُوْدُا ماضی جسم مذکر

عَاسُ إِسْتِكُبُا رُ استفعالُ مصدر انهون نے مجرکیا۔ معن کیا ، غرور کیا۔

ے بِعَنْ بُوالْحَقَّ: ناتق ربغراستحقاق کے ۔ سندوں کے لئے اسٹکہار تو ہمیٹ ہی ناجا رُزہے۔ بعن پوالحق سے اضافہ نے بتادیا کہ ان لوگوں کے پاس استکہار کی کوئی

بنیادان کے معیارسے تھی نہ تھی۔..والماحدی)

ے مَنْ أَشَكُ مِنَافُو يَا أَوْ الْمَافُو يَهُمْ مَنْ الْسَفْهَامِيهِ ہے: كون . آسَكُ افعلے النفضيل كا صيفہ عندي مشيد يَجُ مصدر سے . آسَكُ مِنّا بهم سے رياده سخت مهم سے قوی تر۔ فَتُو تُح مَّ تَيْرَبُ لِيَى لَمُجَاظِ قُوت كے . ازروئے قوت كے : يہمبلااستفهام انكارى ہے يبنى بم سے زياده طافت وركوئى نہیں ہے۔

ہماری ہے۔ یہ ہے اور ہوں ہے۔ ــــا کَا کَیْدِیکَ دِیْرا۔ لین کیا انہوں نے نہیں جانا ۔ یہ حبی استفہام انکاری ہے اور فعسل

محندوف برعطف. - سے لینی کیا انہوں نے یہ بات کہی اور یہ نہ جانا کہ '....

بِالْمِیْزَا بہماری آیا ہے، ہما ہے معجزات ۔ مطلب ریکردہ ناحق فکبروگھمنٹر کرنے ، لگے اور ہماری آبات سے انکار کرتے ہے :

اہم: 11 = دِنِحًا صَرْصَ الله موصوف وصفت، منصوب بوج مفعول اکسکنا اسم: 11 = دِنِحًا صَرْصَ الله کار موصوف وصفت، منصوب بوج مفعول اکسکنا متحرک ہوا جوکہ زمین وآسمان کے درمیان سخرے اسے س کیے کہتے ہیں ؛ گو کو بھی دِ لیے وہ کہتے ہیں ؛ گو کو بھی دِ لیے وہ کہتے ہیں ۔ کیونکہ کسی چیز کی گو ہوا ہی کے ذریعہ ہی ناک تک بہنجی ہے ؛ قرآن مجید میں ہے ۔ اور کہمی اسکا ایج نے لکہ جدت دِ کے کہتے ہیں اور کہمی اسکا

امستعال غلبہ کے لئے بھی ہوتا ہے مثلاً وَتَكُنُ هُتَ رِیْجُكُمْ (۲:۸) اور بہاری ہواہی جاتی رہیگی ۔ نعینی تہارا غلب خستم ہو جائے گا۔

یہ دوج یا س کی ح مادہ سے ہے اور اُدُواح و ریا ہے آئی ہے : مفردات القرآن میں ہے : عام طور برجن مواضع میں ارسال السری صغیمفرد کے معامتہ مذکور ہے و ہاں عنداب مراد ہے اور جہاں کہیں لفظ دیج جمع کے ساتھ مذکور ہے وہاں رجست مراد ہے ۔ چنامخے دیج کے متعلق فرمایا ہے

خَارْسَكُنَا عَكَيْهِ مُدَرِيعًا (٣٣٠) تو بم ندان برا مَدهى حيلائى -

ادرس ماح مبسع كے تفظ كے تعلق فرمايا،

اَیْ یُرُ مسِلُ السِرِیَا تَ مُکَنْتِرَاتِ مِکْنْتِرَاتِ ۱۳۰۱ می که ده ہوا دُن کو اس خسرِ ن سے مجیجتا ہے کہ لوگوں کو بارسٹس کی نوٹنجری پہنچائیں ۔

صَوْصَوًا: امام لاعنبُ رقمط راز بين:-

دیگا صوصگا میں صوص کا اندھنے کے ہیں۔ اور صُکَّرَ کا اس معتبلی کو کہتے ہیں جب میں نقشدی با ندھ کر رکھ دی جاتی ہے محمویا سخت سرد ہونے کی دجہ سے اس میں لین جاتی ہے ؛

لسان العرب ہیں ہے کہ ،۔

مشد میں قالب بود وقیل مشد بد قالصوت دحرُصُ سخت مُحنُدی ہواکو مجتے ہیں اور سخت شخند کی مشد ہواکو مجتے ہیں اور سخت شور مجانے والی ہواکو بھی۔ لہذا دِ نیجا صوّصً اسے مُرادسنا کے ک محصن قری ہوا۔ ہو ایتے تن دوتیز وسخت ہمرد ؛ ایسی تیزا ندھی حب میں سخت سردی اور منود کرنے والی آواز بھی ہو رتفیہ پرظہری )

لہنے موصوف ریڪا کی رعایت سے منصوب ہے: د فن آئیام نیجسکات لینٹی نیفٹ ند، آئیام نیجسکات رموصوف وصفت: ﴿
منح کسرہ دنوں میں یہ نیکٹ است کی جمع سے منحوس دن بین جوان کے ع

منوکس و دنوں میں۔ نکچستات نکھنوستہ کی جمع ہے منوس دن : بعن جوان کے ج حق میں سخت منحوس واقع ہوئے ، دہی توسب مبارک بیں گرزے ملوں کی وجہ عذا کا سبب بن سھے ' لیٹنو کھا تھے۔ میں لام تعسیل کو اسے نکو گئی مضارع کا صنعہ جمع مسکلم: ھے۔ شمیر

رسوائي ، دلٽت .

\_ لَا يُنْصَوْنَ: مضارع منفى جمع مذكرفات وه مددنهي كيّ عائي سكر، ان كى مددنهي ك جائے كى و عذاب سے بيانے كے لئے) اى مبدفع العداب عنهم -

اله: ١٤ = وَ أَنَّا ثُمُورُ فَ رَبَّى تُودِى بات إملاطه بوآيت اله: ١٥) متذكرة العدر = فَهَدَ يُنْهُمُ ، فاء جواب شرط ك لئه بع هكائينًا ما صى جع معكم اى بتتنالهم

طویقی الرستد والصّلالة رہم نے ان کے لئے راست روی اور کمراہی ہردو کے طسریقے داضح کرہیتے ۔ جیاکہ ا درحبے کہ ارشاد سے باری تعالیٰ کا۔

وَهَا مَنْ اللَّهُ النَّا لَهُ كَيْنِ (٩٠: ١٠) اور مم في اس كود خروشرك، دونول راست

مجى وكالميئة. سے فَا سُتَحَبُّواللْعَمَلَى عَلَى اللَّهُ لَهُ رَاى اختار واالكفرعلى الايمان-اتَّ العملي العملي على العملي العلم العمى الكفي بين انہوں نے اہمان كے مقابر میں جہالت اور كفر كوپ ندكيا ؛ العہٰ بمعن كفرسه. العمل عَمِى يَعْنَى (باب سمع) سے مصدر سے ۔ اندهاین ماندها ہونا = فَاَخَدَ تُهُمُدُ الله مِين فارسببير الله النهول في المرايت کے مقابلہ میں اختیار کھیا اور بہی سبب ان کوعنداب نے آلچڑا۔

ف كرم ترآن مجيدي قرم تودسے عذاب كومختلف الغاظ سے تعبير كيا ہے مثلاً را، صلعقَد ً: حبس کے تغوی معنی ہیں۔ یا دل کی ووسندید کوک حس سے ساتھ بجبلی بھی گرے ۔ نسین اس کااطسلاق ہرمہلک عذا ب بربھی ہوتا ہے نوا ہ اس کی **نوعیت** ممی قسم کی ہو۔ ( اس : ۱۷ - اس : ۱۷)

ر٢) صَنْحَدًا؛ جبیخ ، کڑک ، جنگھاڑ، پوکدزوری آدازسے آدمی گھرا اعتابے اس معنی عندا الدر گھراہٹ کے بھی تعل ہے (۱۱:۸۹:۵۱:۸۳-۸:۱۳)

اَكُ تَرْجُهِ فَتُرُ: زِلزله - معبونجال - اضطراب شدید ۱۶: ۸۸ ( 17)

تَدُ مِيْرِ: بِلاك كرناء تباہى فوالن را كھاڑمارنا۔ (١٠٢٥) (M)

الطاعنيكة؛ مدس تجاوزكرنا وقوت مين بلاكت مين) روو: ٥) (0)

كه من مئة: تبابي فوالناء بلاكت فوال ديناء (١٩: ١٦١) (4)

العنداب: (٢٦: ١٥٨) ومعنه فلا العبارات كلها راجع الى شكَّ (4) قَاحِدٍ ،وهوان الله ارسل عليه حصية اهكتهم والصيحة الصوت المزجع المهلك -

ان تمام عبارات سے معنی کامرجع ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان رقوم نمود ) پر صعية نازل فراني حس نے ان كو بلاك كر والا اور الصيعة وه أواز سے جومضطرب

كرد ادر بلاك كرا كله و المهون على المهون المعان العكرة العرب الهون المعان العكرة العرب المهون المعان العرب المهون المعان ١٣) متذكرة الصدر - الهُوْنِ رباب تنتج ) بي مصدر - ذلت ، رسوا في ، خوارى - عذاب كومصدرسے وصف مبالغ كے كئے كيا كيا ہے ـ گوما عذاب عين رسواني اور ولت تقا۔ ترحمب اثبت کا ہو گا:۔

جبہ ابیب ہا ہو ہا۔ تواکیب سختِ عندا ب کی کڑک نے ان کو آ بچڑا اور یہ عنداب میرا یا ذلت ورسوائی تقا بِمَا كَانُوْا كَيُسِبُوْنَ: باءسببيه، مَا موضول، كَانُوْا تَكُسِبُوْنَ و ماضى استمراري كا صيغه حبسم مذكر غائب يحتيث مصدر رباب ضرب برسب ان كرتوتون کے جودہ کیا کرنے تھے۔

= تَعَجَيْنَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ا بخات دی ۔ ہم نے بچالیا ۔

المنظ وَكَ أَنْوا بَيْقُون - واوِّعا طفت، ادركانوُ ا يَتَقُونَ ماضى المتمراري كا صیغہ جمع مذکر غائب اوروہ ہمسے ڈرتے ہے۔

اله: ١٩: ١٠ = وَيُومُ: واوَعاطِفْهِ اوراس كاعطف قُلُ أَنْذُرُ تُكُمُ صلِعقَةً اتب ١٢: متذكره بالا-برب. لكؤمَ منصوب بوح بعد مقدره كے مفعول ہونے كے ہے ای اُذ کُو کیو مکی اور ران کو ) یا د دلائے وہ دن کہ ...۔

یا یہ نیجنشر کا مفعول فیہ (ظرف زمان) ہے

= بیخشکوم. الی مضارع مجهول واحد مذکر غائب : جسع کرے لے جاتے

جبیں ہے۔ = فیص نہ کینوز عنون ﴿ فاء تفصیلیہ ہے (بعنی فارِترتبِ وکری جومفصل کو محمل بر

فَمَنَ أَظُكُمُ ٢٢ ٢٢ مطف كرنے كو كہے ہيے۔ اس ك مثال : وَ نَادِئ نُوْحٌ تَرَيَّهُ فَقَالَ دَتِ ... اللَّهِ (١١: ٥٧) - الا تعتان حبله اول نوع عاليوس الفاء) يُوزَعُونَ ، مغارع مجول واحد مذكر غاسّب وُذِيعٌ مصدر ، باقبنع ) إن كوجمع كا جائے گا۔ وَزَیْحَ کے اصل معن ہیں روک لینا، موكنا. منع كرنا, وَزَعْتُ كُهُ عَنْ كُنَّةَ إِلْ كُنَّةِ إِلَى الْمُعْمِي اللَّهِ وَمُن كُونِهِ كُونِهِ كُلِّهِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِير ترتنبی ا ورانتشار سے روک کر) نوج کو نرتیب وارصفوں میں رکھنا - جیسا کرقرآن مجید ين بيه و حُشِرَ لِسُلَيُهُ نَ جُنُوْدُهُ لَا مِنَ الْجِنِّ وَالْوَنْسِ وَالظَّيْرِ فَهُ ثُمْ ذُكُونَ عُونَ : (٢٠ : ١٠) اورسيمان رعليه السلام) كے لئے جنوں اور انسانوں ا در مرندوں سے تشکر جمع کئے گئے اور وہ قسم دار کئے گئے تھے:

لعِض نے کیوزُعُون کے میمنی کئے ہیں کہ کسٹ کرکا الکلاحظة بچھلے کی ظامر

دکارہتا تھا،

آست ندالمي بھي دونوں معني ہو سکتے ہيے ہد حبس دن فیدایے دشمن دوزخ کی طرف ایجائے جانے کے لئے ہے گئے جائیںگے مھرروکے جائیں گے ( تاکہ باقی لوگ معی آ جائیں) اور ترتیب وار کرلئے جائیں گئے ، اہم: ٢٠ = حَتى . يهان كك (انتهايا غابت كے لئے ہے) = إندامًا: ين ما زائده ب تاكيدك لئة آيا ب رجب: ے جَآءِ وُهَا۔ هاضميرواحد مونت خاب النّار (دوزخ) كے لئے ہے؛ جَاءُ وُها - ای حضووها: رئهال تک که جب وه اس کوترب ( دوزخ کے فریب) جائیہ میں گئے۔

= شَهِكَ عَلَيْهِ فَهِ وه ان ك خلاف سنهادت دي كر ج الم: ٢١ = كِمَر يه كفظ مركب م الإم تعليل اور ما استفهاميه سد. مَا كالف كو تخفيفاً ساقط كرديا كيا سه - كيول إكسس لئة ؟ كسس وجسسع؟ أَنْطُقَنَا: أَنْطُقَ مَا صَى واحد مذكر غات ؛ إِنْطَاقٌ و افعال مصدر ر ما في عط اكرنا- بولنے كى قابليت عطاكرنا- منا ضميم فعول جمع متكلم: اس فيهم كو قوّت گومانی عطای ؛ نطق ماده .

= وَهُوَ خَلَقَاكُمُ أَدَّلَ مَرَّةٍ قَالِيهِ تُرْجَعُوْنَ ، يعبد اعضارك

کلام کا جزء بھی ہوسکتا ہے اور جمب ارمتنا نفہ ( ابت راتیہ ، نیا) مبھی ہوسکتا ہے ،اس سے بعد جو كلام آربا ب اس مي معى يد دونون احتمال حي الزيبن،

الم:٢٢ = وَمَا كُنُ نَمُ لَنْتَ تُرُونَ انَ يَشْهَدَ عَلَيْكُمُ سَمْعُ كُمْ وَلَا ٱلْبِصَادُكُمُ وَلاَجُ لُو دُكُمُ وَلَكِنْ ظَنَتْ تُمُاتَ اللهَ لاَيَعُ لَمُ كَتِيْكًا مِّمَّا تَعْنُمَلُونُ كَ ه

مَا نافیہ ہے کنتھ۔تستوون ماضی ا*ستماری جع مذکرما نے دفعل لازم) استِت*َارُ (إفتعال) مصدر - ستوما دّه - چېنااورېرده کړنا- نم چيني تھے تم يرده کرتے تھے- يا كياكرتے نتھے۔ اَنْ مصدريہ ہے۔ سكن كُنْ مضاف مضاف اللّٰهِ منہائے كان (تهارِی وزت ماعت کمود و کمر معناف معناف الیه تنهاری طری - جُلُود م مع سے جلد کی کھال ،حلیہ،حمیرا)

بيضادى بيه اى كنتم تستتوون عن الناس عندارتكال الفوا مخافة الفضاحة ومكاظننة مان اعضاءكم تشهد عليكم يهافما استوقدعنها۔ برا بیوں کے ارتکاب سے دفنت تم توگوں سے اس وا سطے جیمیتے تھے کہ تنہیں ابنی بے عزتی اور مدنا می کا دار تھا اور نہیں خیال عیک نہ تھا کہ متہا ہے اعضا تھی متباہے ظاف ان برایئوں کی گواہی دیں سے ۔ نسبس تم النے ، ان دجوارخ ) سے نہیں جھیتے تھے وت تو تمارا خيال عاكه الشرتعالى كومتها كواكثراعمال كى خميرى نبي ب فلذلك اجتواً تُمْ على ما فعلم: يهى وجرعى كرتم برى جرات اورب باكى سے ارتكاب كناه كيا

۲۳:۳۱ = خ کِکٹر یہ رہی ۔ اسم اشارہ بعید - مبتدار ظَنْكُهُ السَّذِئ ظَنَتْ ثُمُّ بِرَبِّكُمْ وظنكِد مفاف مفاف اليدالذي ظننة بريكم فظن ك نعت - كاراحمه ذلكم سيمبل منهد اردن كفيرم مبتدا كاخر

آرْدِی کیرُدِی اِدْدَامُ ( افعال مصدرتمعی باکرنا - غارست کرنا ـ دری ماده مشكمة فنمير مفعول جمع سندكرهاضر

ترجب. نہائے اس گاننے جم اپنے رب سے باہیں کیا کرتے تھے تہیں غارىت كردما - \_ فَا صَبَحْتُمْ مِ فَاءِسببه بِ يعِیٰ بسبب اس گمان کے بس نے تہیں بلاک کرڈ الاتم (گھاماً یانے والوں میں سے ) ہو صحة .

پیسے دری ہے۔ ہوئے انگار کی منٹوکٹی گھٹے۔ ان شرطیہ ہے اور فاکتا کہ ہما فام اہم: ۲۲ سے فاٹ گیٹ ہوئے انگار کی منٹوکٹی گھٹے۔ ان شرطیہ ہے اور فاکتا کہ ہم فار جواب شرط کے گئے ہے کیٹ ہوئے اے بعد آؤک کی تسبیری و اکلام مقدرہ ہے لینی وہ صبر

كرس ياركرس أكبى ان كالمعيماناسے ـ

= إِنْ يَّسُنَّعُ بِبُوْا۔ اِنْ شَرطِيه بِ لَيُنْ تَعُ بِبُوْا مَعْارِحُ مُجْرُدُم كَا صَغَ جَعَ مَذَكُرَمَا سَبِ إِ مُسَتِعْتَا ثُلُ (استفعال) مصدر معنی طلب اعتاب العینی نادا منگی کودور کرنے کی طلب ای طلب العتبلی ۔ بعن اگروہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ما صل کرنے کے لئے کوئی عندر بیش کریں گے ر توان کی معذرت تجول نہ ہوگی ہم نیز ملا خط ہو ۱۱:۸۸

ری کے ( اوال کا متعدرت بول یہ ہو کا کا گیر مناطقا ہو ۱۹:۱۹ م ہے اَ کم مُعْتَبِیْنَ: اسم مفعول جمع مذکر اَکْمُعُتَبُ واحد عَنْبِثُ و مَعُنْبُ اُسم ومصدر ناراصکی ر ناراص ہونار اِغْتَابُ دِ اِفْعَالُ مصدر سے سے نارا صلی کا اظہار کرنا۔ یا دہا عہا سُلیِ مادہ ) ناراصنگی کو دور کرنا ر منا نا۔ رضا من دی حاصل کرنا۔ جن سے ناراصکی کو دور کیا گیا ہو۔ یعیٰ جن کی معددرت قبول کر سے ناراصکی دور کردی گئی ہو۔

ترحمبر ہو گا ہ۔

اوراگروہ اسس وقت دبعنی روز قیاست ہاںٹہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطسہ کوئی عسند ببین کرمی سکتے توان کی معبذرت قبول ہوکر ناراضگ دورنہیں کی جائے گی لینی وہ اس میں کا سایب نہ ہوسکیں سکے۔

وہ اس میں کا بیاب نہ ہوسکیں گے۔ ابع: ۲۵ = فَیَضُنا۔ ماضی جمع متعلم تَقَیبیض رَلَفْعِیٰل مصدر۔فیض مادّہ مِقیض کے معنی انڈے کا بالائی حمیلا۔ حمیلکا نڈے کے ساتھ جبیاں ہوتا ہے اس مناسبت سے کَفْینیض کے معنی ہوئے ساتھ نگادینار ہیجھے لگادینا۔مسلط کر دینار بعنی ہم نے ان کے ساتھ نگادیا۔ جیٹادیا۔ یا مسلط کردیا۔

ے قُرَنَاءَ عبیع اس کاواحد قَرِیْنَ ہے ، ہنٹین ، ساتھ بہنے والے ساتھ اس کاواحد قَرِیْنَ ہے ، ہنٹین ، ساتھ رہنے والے ساتھ

وهدوقوناء هدون الشيطين على التحقيق. مطلب يه بسي كه بم خ سنياطين جن والنس مي سيد بعض كوان پر بطورسا كفيول ك سكار كها تقارحوان كوراه راست سيد كم شكلت كسكهة اور كفرومعا صى كومزين كرك ان كو دكات نفر اى ان الله تعالى سلط على الكفرين قريناء من المشياطين بضلونہ معن الھککی ویزینون لہم الکفنروالمعاصی۔ = ذَیّکنُوْا۔ ماضی جِع مذکر غائب تَکُویِنِیْ دِیْفِیْلٌ معدر رانہوں نے مزین کردیا۔ انہوں نے احیا کرکے دکھایا۔

مَا بَانِنَ أَيْدِ يُهِدُ: حِان كماسے تقایعیٰ من امودالد منیا دنیاوی كرتويش راوروكما خَلْقَهُ ثُمُ أورجوان ك بعديمًا يعني اصورال خرة .

ماحب مظهری رقبطراز ہیں ،۔

ما بین اید په هست مرادی دنیوی تبزی اورخواهشات کا اتباع به اور مسا خَلْفَهُ ثُمْ سے مراد امرآ خربت بعی مشیطانوں نے ان کو د نیا کا سنیفتہ بنا دیا اورآ خربت سے انسکارا ور دوسری زندگی کی شکذسیب کی دعوت دی :

<u> \_ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُرالُقَنُولُ، حَقَّ عَلَىٰ لازم ہونا۔ واحب ہونا۔</u> أَكْفَوْلُ - كلمة العداب بملمهُ عذاب الله تعالى كا وه فول جوائس في شيطان كم

باكمين فوايا تقار قَالَ فَالْحِقُ وَالْحَقِّ اَقُولُ أَهُ لَا مُلَكَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِيتَنُ تَبِعَكَ مِنْهُمُ مُ أَجُمَعِينَ (۸۲:۳۸-۸۸) (الله تعالى نے فرایا:۔ سیج ہے اور میں بھی سیج کہتا ہوں کہ میں بچھ سے اور جو اگن میں سے تیری ہروی کریں ہے سہے جہنم کو تھردوُں گا۔

مِطْلَب بِكُهِ انْبِهِ كُلَّمَهُ عَذَا بِمُعْقَقَ ہُوگیا ۔ تابت ہو گیا۔ یاواحب ہو گیا اور لازم

بی یا مجسله ان امتول کے رجوان سے پہلے گذر میں) = قَدُخُلَتْ: ما من قريب واحد مؤنث غائب كا صيغه خُلُق معدر (بانعر) وه گذر گئی میهال به صیغه امتیم ترجیعی سے لئے ایکا ہے یعنی وہ امتیں جو گذر مکبیں ان سے پہلے۔

ے ہے۔ = میت الجِنّ قدالْیِ نسُوح : اُمُرَدِی تعسریف ہے بین جنوں ادرانسانوں مرکمہ:

ترجمبہ ہوگا؛ ا در شجب سلح بن وانس کی ان امتوں کے جو ان سے پہلے گذر حکیس ان بر بھی فیصلہ

عنداسبجسیاں ہوکر رہا یا صا در ہو کر رہا۔

اس میں ضیر جسنع مذکر غائب کھینہ کام جع سَحَقّ علیم العتول -ادر اُمَسَدِ اِسْ الم: ٢١ سا آكَذِيْنَ كَفَنُولُا: كُورُولا: كفارمكه اورمنكرين وريس = إلْغَنَوْا - نغلُ امر جمع مذكرها عز: كَغَنْظُ باب نصرُ سمع ، فتح سے معدد متم لغو

باتیں کرو، فضول بے معنی شور مجاؤ، بے ہودہ کبواس کرو،

لَغُوط بيا بدوده اليام من بات جوكس شاريس نهو- ادر جوسوچ سمجه كرندى جائے قراً قا قران ہے۔ لین حب قرا*ن بڑھا جا ہے تو تم ا*س وقت فغنول کمواس اور شوروغوغا مجانا سروع كر دور يا فينه بعن به سے

تغنیلبون : مضارع جمع مذکرحاصر غلبندمصدر (هاب صرب) تم غالب ایجاؤی

ا ﴿ : ٢٧ = فَكُنُو لِيُعَنَّ ؛ فاء بعني فَوَاللَّهِ للمِ تَاكبِدك لِيْهِ : مُنْولِيْقَتَّ جِعِ مَسْكِم مَعْنَارَعَ تَاكِيد با نون تَعْيَله له إِنْحَاقَتُهُ وَانْعَالَ مِعْدر مِم صرور مُنْولِيْقَتَّ جِعِ مَسْكِم مَعْنَارَعَ تَاكِيد با نون تَعْيَله له إِنْحَاقَتُهُ وَانْعَالَ مِعْدر مِم صرور

= اَلْتَذِنْنَ كَفَوُوا - اس كى بجائے معن ضمير هُدُسے كام سياجا سكتا تا - اور اس سے مراد وہ لوگ ہوئے جنہوں نے لغویات جینے جلانے کے لئے کہا اور جنہوں نے ان کے کہنے برعملاً کبواس کی ای لاغین والا صوبین باللغونیکن بجائے ضمیرے اسمظاہر دوبا توں کی وجہ سے استعمال کیا۔

اهـ ان نوگوں سے كفركى اس سے تصديق ہوگتى - اور

۲ بـ حسم میں عموم آگیا۔ بیعثم ان کا فروں کے لئے بھی ہو گیا اور دوسرے کا فردں کے لئے بھی = عَذَ ابًا مِنْکِرِیْکًا : موصوف وصفت مل کرفلندیقٹ کا مفعول ٹانی » اَکَیدِیْنَ مفعول اوّل ہے،

النَّجُوْ يَنْهُ مُدُهُ لام تاكيدكا ، نَجُوْرِينَ مضارع تاكيدبانون تقيله بصيغه جمع النَّجُوْ يَنْهُ مُدُهُ لام تاكيدكا ، نَجُوْرِينَ مضارع تاكيدبانون تقيله بصيغه جمع مذكر فا سنب بهم صرور صرور ان كوبدله دي كريا مناوير التي منظم و هم مُدَّمَ من منظم و المناور المنتوا و سنوع المناور المنتوا المنتوا و المنتوا المنتوا و ال

التفضيل كا صيغہ ہے سب سے مُرا : ہم ان سے سب سے مُرِسے عملے كى ان كو سزا دیں گئے۔ نعینی کفزگی؛ یا ہم اُن کو ان کے مُرے اعمال کی سزا دیں گئے. اَسْتَوَا نبعنی ایسے اعمال جو فی نفسہ ترسے ہوں۔

٢٨:٨١ ﴿ لَكَ جَزَآءٌ آعُدَآءِ اللَّهِ النَّارُ.

ذ للك اشاره بسے اس عذاب وسزاكى طرف جواية سالقديس مذكور ہوئى ہے - مىبتدار جَزَآء أَعْنَ اواللهِ ـ حَبَراء مضاف أعُدَا مِاللهِ مضاف مناف البهل مضاف اليه نجر اکشگار کے توآء کا عطف بیان ہے یا مبدل منہ ۔

یہ ہے سزا استرکے دہمنوں کی لین آگ (دورج)

\_ جَزَآءً م بِمَاكَا نُوْابِا لِيتِنَا يَجْ حَلُ وْنَ : جَزَّاءً بومِ مفعول مطلق فعل مقدر کے منصوب ہے ای ٹیجٹزوُنَ جَزَاءً۔ بِما بس بارسببتیہ مِمَا موصولہ كَ نُوْ ا يَجِهُ كُوْنَ ؛ ما صَى استمرارى كا صيغه جمع مذكر غاتب ا ن كوسزادى تحتى كسبب اس کے کہ د و ہماری آیات دقرآن کا انجار کیا کرتے تھے۔

اله: ٢٩ = أَدِنَا السَّنَايُنِ أَضَلْنَا أَرِ نَعْلِ الرِواحِد مَذَكِرِ حَاضَرِهِ ارَاءَةُ (افعال) مصدر نا ضمر حبيع متعلم لو بهي دكھا۔ أكَّذُنينِ أكَّذِ في كانتثنيه اسم مومول بجالتِ نصب ووه دومرد عنبول رنے ایُخیکناً لیضلاک دافغال سے ماضی کا صیغہ تنتیہ مدکر غاسب ہے۔ فَا صمیرجمع مسکلم (جنِ) دونے ہمیں بہکایا یا گمراہ کیا۔

إَلَّ نَيْنِ أَضَلُّنَا؛ وه دو جنهول في بين كمراه كيا يعى جنّات اور انسانوں سردويس رہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ۔

( تنٹینہ کا صیغہ دواشناں سے لئے بھی آسکتا ہے اور دو گرد ہوں کے لئے بھی العین بربہا نے د کے شیطان سیرت نواہ انسانوں میں سے ہول یا جنات می*ں سے (ان کو ہماسے سامنے* لئے) = نَجْعَلُهُ مَا مَنَارَعُ جَعِ مَتَكُمْ مُحِزُومِ لِوجِ جِابِ امِرِ: هُمُاضِيمِ فَعُولَ تَنْيَهُ مَذَكِر غائب ہمان ددنوں کوکریں ( لینے قدموں کے نیچے) تینی ان کو لینے قدموں کے نیچے روند

\_ اسْفَلِيْنَ: السُفَلُ كَاسِمَع مَ اَسْفَلُ افعلاتفضيل كاصنعه ب معنى سب سے میجا۔ آملیٰ کی ضدّہے ۔ فروترین ، کہترین ، دسیل ترین ، اکتیفنل مجنی پست ہونا۔ ھتے ہو نا۔

٣٠: ٢١ = نَــُ ثَرَ اسْتَقَامُوُا - ثُـُكَّ تراخی وقت کے لئے بھی ہوسکتا ہے (التواخی النومانی) کم اقرار باللسان کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ استقامت ہیں بھی برقرار ہے، اور التراخی الرتبی کے لئے بھی *، د سکتا ہے کہ ا*ستقامت برنسبت افرار باللسان سے زیا دہ ملبنداور

مشكل امرسے وبینی زبانی اقرار كے بعثر سلسل لينے فول اور فعل اور فرائفس كی ادائيگی سے اس اقرار كو متقل اورتابت کیے۔

إِسْتَقَا هُوْا مِاصَى كالسيرجع مِنكرناتِ: إِنْسَيْقًا مَثُرُ (استفعال) مصدر وه تابت قدم كي وه قائم كي أى تبتواعلى الافترارول ميرجعوا الى الشوك يعنى لبے اقرار برتا ہت قدم ہے اور نترک کی طرف دوبارہ مذماہے۔

صديث شريف بيب قل رجي الله تعالى تم استقم : كبوالله تعالى مرابروردگار

اور تھپراس پر قائم رہو۔

تَتَ أَنَّوْكُ عَلَيْهُ مُ مِنْ تَتَ أَنَّوْكُ مِنَامِعُ دامِدمُونِكَ عَاسَبِ وه (فَرَكْتُونِ كَي جِما عن )اترتى ب - نازل ہوتی ہے تَنَازُلُ (تَفَعَلَ) مصدرت بی کمعنی اللہ کے ہیں ، \_ أَلَّةً . مركب ب اكن اور لاَ من يبال الأمفة وب كيونك تَتَنَوَّلُ ك اندر قول كا

ر۲) یہاں اکٹ مصدر یہ ہے لین امرآ خرت جو تمہا ہے سامنے آر ہاہے اُس کا اندلیثہ نہ کرد،

لا سردوصورت مي نافيه ب - لا نَخافُوا - تممت درو،

= وَ لاَ نَحْوَنُوا اورتم عُم مت كرو، فعل بني جَع مذكر ما ننر:

 اَبُشِوْدُ النعل امر جمع مذكرها نر إِبُشَادُ ( إِنْعَالُ ) معدر ہے جس كے معى بشارت يائے كے ېي رتم کو خوستخړي جو :

= تُنوُعدُ ذُنَ إِمضارَ مِهُول فِي مَذكرها ضر و وَعُلَّ مصدر - كُنْتُمْ سے اس معن ماتنی استمراری کے ہوئے ۔ لین جبت کا)تم سے و عدہ کیاجاتا تھا۔

أَيَّةً مِن إِنَّ مرف منه بالفعل - أَلَّذِينَ اسم إِنَّ اور تَتَنَوَّلُ خبر إِنَّ ،

ام: ٣١ = فيها، اى في الحنة - جنت مي -

 
 هَا تَشْأَتُوهِني - مَا موصولہ بے تَشْتُرِهِی مضارع کا سیفہ وا مدمونت غائب اِشْتِھاء کَ د افتعال مصدر بهان واحد مؤنث كاصيغه آفغنسكُمْ المتبارى جانين ، متباسے دل - تنبائے جی) کے لئے استعمال ہوا ہے ۔ یعنی جسے تہا ہے جی لیندکریں گے ؛ یا ، چا ہیں گے ؛

= مَا تَلاَّ عُوْنَ: مَا موصوله: تَلَّ عُوْنَ حَبِيع مَذَكَه عَامُرَ ما مَعُروف .

الحِقَاءُ (ا فَعَالُ مصدر - جس كمعنى دعولى كرنے يا آرز و كرنے كہ ہيں ، يعنى تمہاك كة وہاں مروه چيز ہوگى جوتم ما نگوگ ياجس كي تم آرزوكر دگے .
الم : ٣٢ = نُوَّلاً - اللم : مهانى كا كھانا ؛ طعام ضيافت - المه نَوْل كے اصل معنى ہيں بند جبكہ سے نيج الرّنا - بنانچ محاوره ہے نَوَل عَنْ وَا بَرَتِه وه سوارى سے الرّبِا - اَنْوَل باب افعال كسى كو بطور مهان ا تارنا - يا بطور مهان عمرانا - مهانى كرنا ، مَنْوِل الرّنے كى مبك مهمان خانه .

ا درجبگة قرآن مجيد ميں ہے : فَنُولِكُ وَفَ حَمِيمُ ١٩٥ : ٩٣) و تواس سے لئے كھوستے يانى كى ضيافت ہے "

ستناب کامنجانب التُدنازل کیاجانا ، وحی کانازل بونا ، عذاب یا مصیبت کا نازل ہونا سب اس ما دہ انسزل سے ہیں

 وَلاَ النَّوُوُلُهُ وَلاَ النَّطِلُ وَلاَ النَّحَرُولُ الْهُورُولُهُ (١٩:٣٥) اوربابرنهيں اندها اور انتحدوالا، اورنناندهيرا إور دوشنى اور ندسايہ اور دھوپ،

= إِ ذَفَعُ فَعُلَ امر واحد مذكرها ضر، تو دفاع كر، توتدارك كر، تو دوركر.

عسلامہ یا نی بی اس اتیت کی یوں تشسر کے فرطتے ہیں:

حضرت ابن عباس نے فرمایا ، ر

حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی عصر کرے تواس کے مقالم میں صبر کیا جائے اور کوئی جہالت کرے تو تخل کیا جائے۔ اور کوئی برسلوکی کرے تو معا ون کیا جائے، تعبی علی نے آیت کا مصطلب بیان کیا ہے کہ بدیاں سب ایک درجہ کی نہیں ہوتیں اسی طرح نیکیوں کے مراتب مجمی مخلف ہوتے ہیں اب اگر کوئی دشمن کوئی بدی کرے تواس کے مقابلہ میں بہترین اعلیٰ دروبہ کی نیکی سے کام لیا جائے مثلاً اگر کسی نے تمہا سے ساتھ بدسلوکی کی ہوتو ددگند کرنا چاہئے۔ (یہ اکی درجہ کی فیکی ہے) میکن اگم بدی سے وی ساتھ بدسلوکی کی ہوتو ددگند کرنا چاہئے۔ (یہ اکی درجہ کی فیکی ہے) میکن اگم بدی سے وی سلوک کیا جائے توریداً حسن ہے ،

= فَإِذَ السَّذِي .... حَمِيمُ بَي يَنتيج ب اس دفاع كاجس كا اوبِكم بواب يعى الرقم برى كا تدارك ني سے كروگ تو تمبارا فيمن متبارا دوست بن ملت كا-

یں ساسے مسبلہ کی جائے عکی توکت ( انہارائٹمن ) بھی استعال ہوسکتا متا یسکین یہ زم**ادہ** بیغ ہے لہٰذا باوجو د عد ولے کے اختصار کے اسے اختیار کیا گیا۔

ے جاتے گئے۔ کاتُ حمن مثبہ بالفعل ہے کا صمیر واحد مذکر غائب ر گویا وہ۔

= وكِي حَمِيْم بيم الدوست، حبكرى دوست.

سے دیں سیام ہے ہوار مسارع منفی مجہول واجد مندکر خاتب ۔ تکفیری وتفعیل ہمسرہ اس، ہہ = مسالیک مسلم اس مسلم اس مسلم وہ نہیں عطاک جائے گی ۔ لکھٹی ککھٹی تکفیریت گی۔۔۔۔ فکلاک النسی کوئی جیزیس کی طرف مہیں تا دیا ۔عطاکر نا۔ادرجب گرقرآن مجید میں ہے قرار نکف کشکھی الفٹن النا کی ادرتم کو

قرآن عطاكياجانائ : لقى ما ده

ام : ٣٦ = إلمقًا إِنْ نترطيه اور مكازائده سے مركب ہے ۔ اگر \_\_ مَنْ زَخْ َ رَبِابْتِ ، سَدِ مصلاً مسلام منارن واحد ذكر خائب با نون تاكيد ثقيله ، نَوْخُ رَبابْتِ ، سَدِ مصلاً جس كَ مَنْ عَيْبِ سُكَانا ۔ لفظ كـ ذريع طعن وتشنيع كرنا ۔ توگوں كـ درميان فساد والنا ربائی براكسانا كـ بي - نَنَى خَ بَنْ يَهُ مُدَ ان كـ درميان فساد والديا ۔ وسوسہ بيلاكرديا ۔ كَ ضمير فعول واحد مذكر بائد .

مطلب ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے اتیجے دل میں وسوسہ پیرا ہوا در انتقام لینے ہر اور برائی کے عوض کی کرنے برٹیطان آپ کو انجا ہے۔

عَ مَنْ مَنْ عِنْ اللهِ مَ فَارْجُوابِ شَرَط مُكِلَةً هِ إِسْتَعِيدٌ. فعل امر واحد مذكر ما فنرو السُتِعَاذَةُ واستَفعال) مبنى يناه ما محنار تو تو (اس ك شرسة) بناه ما مك،

سورہ الا عسداف (۷) کی آیت (۲۰) میں بھی یہی آیت مذکورہے ، ۲۱: ۲۲ سے مین البیت موث تبعید ہے ۔ منجمداس کی نشانیوں کی سے ب

۱۱۰ ، ۱۲ ها الله المراجع الميكان الميكية المراجع المراجع الميل المراجع الميل المراجع المراجع

یا پینمیزالیت کی طرف را بنع ہوگئی ہے ۔ = قراسہ جُکُ وُا بِلَّهِ الَّانِی خَلَقَهُ کَ اِنْ کُنْتُ اِیّا کُا تَعْبُ کُونَ ہُ یہاں سجدہ سے مراد عام اصطبادی سجدہ اسلامی ناز کامراد تنہیں ہے بکہ عام عبادت وہر تش مفسود ہے ۔ اِن کُنْتُ مُنْد اِیّا کُا تَعْبُ کُونَ اَکُرمتہیں صرف اس کی عبادت کرنا مقصود ہے جہد نے طبیعیں کی مزار مقدم ہے .

الحنازن ذماتے ہیں:۔

ان ناسا حائواليجدون للشوس دالقمر والكواكب ديزعمون ان سجود الله ذه الوسائط لهده الكواكب هو سجود لله عزّوجل فنهوا عن السجود لهذه الوسائط وا مروا بالسجود لله الدى خلق هذه الاشياء كلها . لكر الورج بانداور ستارون

کیرستش کیاکرنے تھے ان کے خیال میں ان ستاروں کی پرستش خداکی پرستش ہے ان کو ان طلو<sup>ں</sup> ک پرستش سے روکا گیاہے اور حکم دیا گیا ہے کروہ صرف النّدی کی پرستش کررہے جب نے ان تمام اسشیار کو بیدا کیا ہے،

ابه: ٣٨ = فَإِنِ ا سُنَكُ بَرُوْا، إِنْ شِرطيه سِن، استكبوا ما سَى كا صيغه جمع مذكر غانب - استكبار (استفعال) مصدر بمعن گهنار نا - غرد ركزنا : اگر تعبر بهی وه لين غرور براز ه ربیں۔ اس کے بعدا جزار شرط محذوف ہے ای فیلا نیغل دولا لعظمة دیك دان كے اس فعل سے بے تیرے رب کی عظمت میں کوئی فرق نہیں طرِتا۔ رجزار کے قائم مقام جزار کی علت کو دکر کیا گیا ) فَالْتَذِيْنَ مِن فارتعليل كى بعلين ان نے استكبار سے خداكى عظمت بى كوئى فرق نبيں ٹیر تا۔ کیوبحہ اُس کی عظمت سے لئے توکسی مخلو**ق کی عبا** دت کی بھی صرورے نہیں کیکن اگر بالفسے ص عبادت گذارد ں ہی کا ذکر ہے تووہ ملا محد مقربین جو لینے مرتبہ ومنزلت میں ان مستکبرین سے بدزہا اعلیٰ وار فع ہیں اوران گنت تعداد میں ہیں اسس کی حمد و ثنا ہیں رات دن منتخول ہیں **اور**نہ تھکتے ہیں اورنه اکتاتیهی -

= اَكَّذَيْنَ اسم موصول جمع مذكر؛

= عِنْدَ رَبِكَ إِى فحضوة قدسه عزوجل: جورب العزت كَارِكَاهِ مِن سَهِظِين ے و هند لاکیسنمون جمبله حالیہ ہے اور ان کی حالت یہے کددہ کھی (اس کی تبیع سے)

بِينَ اللَّهُ مَنْ مِعْنَارِعَ مِنْ فِي جِعِ مَذَكَرَ عَاسِ، مَسَأَمَتُهُ وَسَأَكُمُ مِبَاكِمِع ) مصدرسے لاَ يَسُنُهُ مُؤْنَهُ مِعْنَارِعِ مِنْ فَى جِعِ مَذَكَرِ عَاسِ، مَسَأَمَتُهُ وَسَأَكُمُ مِبَاكِمِع ) مصدرسے س ء م ماده - الستگا مَدُ كے معنى كسى جيزك زياده عرصة كك سختے كى وجہ سے اس سے كبير كے دياده عرصة كك سختے كى وجہ سے اس سے كبير كام كوريا ده عرصه كرنے ) اور الفعال كركى كبير ، اور يہ فعلًا ذكسى كام كوريا ده عرصه كرنے ) اور الفعال كركى چزے زیا رہ متأثر ،ونے) دونوں طرح ہوتا ہے۔

اول الذكر كي متال آيت نبا ہے:

تانی الذ*کر* کم ش**نا**ل قول شناعرے

سَيِّمْتُ تَكَالِيُفَ الْحُيُوةَ وَمَنْ لَيَيْنِى

تُمَا كَلِيْنَ حَوْلاً لاَ اَبَالكِ يَنْكَامُ يس زندگي كى نا نوستگواريوں سے اكتابچاہوں - ہاں جوشخص اسى سال كى عمدركو پنج جائے دہ لامحالہ اکتابی جاتا ہے : اله:٣٩= وَمِنْ الْمُتِهِ . مِنْ تبعیفیه به.

- خَامَثِعِتَهُ الله واحد مُونْ خُنُو عُ مصدر (باب نفر) عاحب زی کرنا ۔

نگاه یا آواز کا پست ہونا۔ ر زمین کا خشک ہونا۔ بے آب دگیاہ ہونا۔ زمین کابارسش نہونے
سے خشک ہوجانا۔ زمین کا بغیر یانی کے خشک اور دبا ہوا ہونا۔

= أَنْمَاءَ - اى المطور بارش -

= اِ هُنَ ذَنَ ، ماض واحد مؤنث غائب اِ هُنَ ذَا وَانتعال اس نے تروتازہ ہوکر حسر کت کی۔ اُکھنڈ کے کے میں۔ مشلاً قرآن مجدی ہے و کھنڈی مسر کت کی۔ اُکھنڈ کے کے میں کے مشلاً قرآن مجدی ہے و کھنڈی ایکٹیل بہجدنگر النہ کے النہ کھنڈ کا اور کھجور سے تنے کو کم کرکر اپنی طرف بلاؤ۔ اور کھجور سے تنے کو کم کرکر اپنی طرف بلاؤ۔ اور باب افتعال سے خوسنس و نشادا بہوکر بلنا۔

ے کربیٹ ، ماضی واحب متونٹ غائب کرکبوط مصدر رباب نص میں کے معنی ٹر ھنے مجھو لئے اور بلند ہونے کے میں ۔ وہ ٹر ھنے مجھولنے اور بلند ہونے کے ہیں۔ وہ ٹر بھی ۔ وہ مجھولی ۔ وہ اُمھری ۔ مار کر جہ ہے ہے ۔ وہ سے من الگاہ سام کر اسامہ

إِهُ أَنْ يَكُ وَرَمَتُ وه حجو من لكَّى بي اوركم ل المقى بي .

— ائحیا کا؛ اُنحیا مانی واحد مذکر ناتب اِنجیار دافعال مصدر اس نے زندہ کیا اس نے زندہ کیا اس نے زندہ کیا اس نے زندہ کردیا ۔ اس نے زندہ کردیا ۔ اس نے زندہ کردیا ۔ کا ضمیر مفعول واحد مؤنث ناتب اللائض کی طرف راجع ہے ) ۔ اُکٹین کا کئیا گا؛ وہ دوادر مطلق حب نے بے آب وگیاہ اور نجب زمین کو زندہ کردیا ۔ اُکٹین کا کئیا گا؛ وہ دوادر مطلق حب نے بے آب وگیاہ اور نجب زمین کو زندہ کردیا

زندگی مخبشی اورسرسبروننا دا ب کردیا .

کوزندہ کرنے والا ہے۔

قدر نیو کرنے والا ہے۔

قدر نیو کرنے والا ہے۔

مطابق جوجاہے کرے بالی لئے انڈ کے سوا قدیر کسی مخلوق کو نہیں کہہ سکتے ۔البتہ ت درعام اسم بہہ سے البتہ ت درعام اسم بہہ سے مذکر غائب وہ اسم بہہ سے مذکر غائب وہ اسم بہہ سے مشارع کا صیفہ جسع مذکر غائب وہ کے روی کرتے ہیں۔ اللّہ کُ اس کر سے یا شکان کو کہتے ہیں جوقبر کی ایک جانب بنایاجاتا ہے را وراس میں میت کو دفن کیا جا تا ہے ہو اس کا استعمال کسی کی طون جھکنے ، غلط نسبت کرنے یا غلط بات مقیقت سے بھر کر بات ہوتی ہے یا خوالا وہ تعفی یا نظام بات موتی ہے ہو کہ الکہ کے دائم کے کے کئے بھی ہوتا ہے کیو کہ غلط بات حقیقت سے بھر کر بات ہوتی ہے یا نشخص یا نتول علام ابن منظور :۔ اکم کُول الْعَادِلُ عَنِ الْحَقِّ: الحاد کرنے والا وہ تعفی یا نتول علام ابن منظور :۔ اکم کُول الْعَادِلُ عَنِ الْحَقِّ: الحاد کرنے والا وہ تعفی یا نتول علام ابن منظور :۔ اکم کُول الْعَادِلُ عَنِ الْحَقِّ: الحاد کرنے والا وہ تعفی ا

جوتی سے روگردانی کرے آئ اکٹمک خوک فینی مکالکیٹسی فینی، یا اس میں البی جیزکو داخل کرے جواسس میں نہیں ہے مسئلاً ہاری تعبالی کو ان اوصاف کے ساتھ متصف ما ننا جوکہ اس کی شان الوہیت کے منافی ہُوں یا صفاتِ البی کا لیسی تاویل کرنا جواس کی شان سے زیبانہ ہوں مشکلا حَذَدُدُ اللّٰہِ یُنْ کَی کُٹوں کوجو اس کے مشکلا حَذَدُ دُوان کوگوں کوجو اس کے ناموں میں کمی اختیار کرتے ہیں ۔ ناموں میں کمی اختیار کرتے ہیں ۔

عسلامہ پانیتی *جر رفسطراز ہیں* :۔

فیلُجِدُ وُنَ کا لفظ عام ہے، تکذیب کرنے والے لنویات بحنےوالے اور قرائتِ قرآن کے معانی میں بخد راین کرنے والے وقت سیٹیاں بجانے والے اور تفسیر سلف کے خلاف قرآن کے معانی میں بخد راین کرنے والے اور باطل کا وہات کرنے والے سب بی یلحدون کی ذیل میں آتے ہیں وسے میں آتے ہیں وسے دنہیں الا یَخْفُونَ عَلَیْنَا ؛ مفارع منفی جمع منعلم خوقاء مصدر (با بسمع) پوشیدہ نہیں رہیں گے ۔ عَلَیْنَا ، علیٰ حدون جرّ ۔ نا ضمیر جمع منعلم مجود ، ہم ہر ۔ سی گے ۔ عَلَیْنَا ، علیٰ حدون جرّ ۔ نا ضمیر جمع منعلم مجود ، ہم ہر ۔ استفہام انحاری ہے . ۔ اَفَمَنْ تَیْا قِیْ الْمِنَّا ؛ فیلْقی مضاع مجول سے اَفْمَنْ تَیْا قِیْ الْمِنَّا ؛ فیلْقی مضاع مجول واحد مذکر خاس اِلْقَاء واقعال مصدر سے وہ وہ والاجائے گا .

رُوح البيان ميں سے ،۔

حُذِفَ من الدول مقابل الثانى ومن الثانى مقابل الاول والتقدير افعن ياتى امناويد خل الجنة افعن ياتى امناويد خل الجنة اولي نانى كامقابل اورتانى بر اول كامقابل بمذون به تقدير كلام مه افكت ... الجنة يكاوة شخص جو رتيامت كدن انوف كى طالت بي آئكا اور دوزخ مي أوالا جبائكا ابترب يا وه شخص جو بخوف وخطرات كا درجنت مي داخسل بوجائكا. المناح با وه شخص جو بخوف وخطرات كا درجنت مي داخسل بوجائكا. المناه بالمناه بالمناه بالمناه بالمناه المناه ا

إِنَّ السَّذِيْنَ كَفَ مُؤُا بِاللِّهِ كُولَتَمَا جَآءَ هِ مُهُ ۔

ا المراتَ حسرونَ مُشبَد الفعل الدُّنين رَاسمُ إِنَّ ، كَفَنُوُواً ... جَاءَ هُدُمْ تعلق اسم ، خبراتِ محسندون سے دامی معاندون او ها دکون ) بے تشک وہ لوگ حبْوں نے قران حکیم کو ماننے سے انکارکیا جب وہ ان کے پاس آیا محفن عناد کرنے والے یا الماک ہونے والے ہیں ۲ مد یا پرجسلہ رجسلہ سابھ (ان اکسیونی میں کیے کوئن فی المینیکا کا بدل ہے ؛

٣٠٠ يااس كى خب راُدكَنْك يُنَا دَوْنَ مِنْ تَمَكَانِ بَعِيْدٍ ہے: ١٣٠١ = وَإِنَّهُ كَرِكْتُ عَزِيُزَ مِها يها ليه بِ كِتْبُ موصون عَزِيْزُ صفت اى كثيرالمنافع رعديدالنظير-

١٧:١١ = لاَ عَارِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ مَكِن بَكِنِ يَدَنْ وَلاَمِنْ خَلُفِهِ لا باطل اس سے یاس نہیں آستنا ر آگے ہے اور نہ بیچھے سے۔

اسس کی د ساحت مختلف صور توں میں کی گئے ہے:

امہ با ملسل سے مراد ستیطان ہے پیٹیطان انسس ہو یاجن قرآن میں کوئی کمی بیٹسی یا تغیرو تبدل بر میز سر سر بیات بیا منبی کرسکتا ۔ ( فٹ ادہ ،ستدی )

ج:۔ آگے سے باطل آسکنے کامعنی ہے می مذہونا۔ اور سچیے سے باطل مذآنے کامعنیٰ ہے زیا دتی

۳: کتبِ سابقہ سے اس کی تکذیب نہیں ہوتی ندا س سےبعدکونی الیسی کتاب آئے گی جوقدآن کو باطسل ا در منسوخ کردے ر مفاتل ی

ہم ہ۔ حجبوطے نداس کی ماصی کی خبروں میں داخل ہوسکتاہیے اوریہ آئندہ امور ہیں ۔

لا يتطرق البيه الباطل مما فيدمن الاخبار الماضية والامور الأنثية ابهنياه = تَنُونِكُ مِنْ حَكِيمُ حَمِيْدٍ: تنزيل بروزن فعيل مصدرت اتارنا- منورُاعَوْ كرك اتارنا- اس مد مراد فران حكيم ب كيونكهي و منسوص كتاب، جوس سال كي عرصيب حسب مصلحت وصرورت مختور ی کفوری کرکے نازل کی گئی اور باقی کنابیں بیک دفعہ نازل ہو ئیں حَيِكَتُ مِدروزن فعيل صفت منبه كا صيغه الترتعالي كاسمار مسني ميس سے معنی حسكمت والا عَجِمِيْدِ بِسنوده صفات ، تعسرين كيا بوا - حمدُك عن صفت متبه كا صیغہ ہے بردزن فعیب کم معنی مفعول لینی مکھ کھٹو دئے ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسمارٹ کی میں سے ے کیو کہ و ہی حقبق طوریت تحق مسد ہے :

را، يخبرب سب كاست امحذون ب اى هذا تنزيل من حكيد حسيد ، يا رم، به كتبُ كى سفت ہے بہلى صفات عزيزُ اور لاَ يا نتيه الباطل ..... ولا من

اله: ١٨ = مَا يُقَالُ مِنارِعُ منفى مجبول واحد مذكر غائب قَوْكُ دباب نفس مسدرے منبی کہ اللہ اللہ کے معالی منارع منفل منارع منفل منارع مناقبًا لگ ایک آپ کے متعلق واس کے سوا کے پہنج

کہاجا آ۔

﴿ اللَّهُ مَا قَدُ قِیْلَ مِ الدَّصرف استنتاء ماموسوله فَدُ قِیْلَ ما ضیمجول قریب، استنتاء ماموسوله فَدُ قِیْلَ ما ضیمجول قریب، الرّدی با تین جو کهی جاپ کی بین بر

نگردی با یک جو ہی جا ہے۔ ما یفتاک لک .... مین قبالک ،ایک متعلق کچھ نہیں کہا جاتا ماسوائے اُن باتوں کے (جواندار رسانی ادر تکذیب کے لئے منکرین عق کہتے ہتے ہیں) جو آپ سے پہلے رسولوں کے متعلق کہی جاتی رہی ہیں ۔

تعینی خبس طرح پیغیب ران سلف کی کذبیب کی گئی ادران کوا ذبیت پنجابی گئی و ہی ہے۔ آب کو بھی پیش آرہا ہے توجس طرح انہوں نے 1 منہوں نے صبر کمیا بھا آپ بھی صبر سے کام لیجے . یا اسس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے :۔

الله كی طرن سے آب كو بھی دہی كہا جا رہا ہے جو آب سے فبل بنی ہوں كو كہا گیا بمنا اور مقولہ (وہ با جو كہی گئی مقا اور مقولہ (وہ با جو كہی گئی قتی ہے جو آگے آرہی ہے بعن ان گئی کہی گئی تھی ہے جو آگے آرہی ہے بعن ان گئی کہی گئی ہے گئی ہے ہے جو آگے آرہی ہے دالے بنی ان کی در دناک عذاب کینے ہے سکے شک تیرا رب طرا مغفرت والا ہے دالیے مبر كرنے والے بنی پیروں بری اور در دناک عذاب کینے والا ہے (ان كے دستمنوں اور مكذبین كو)

حِیقًابِ؛ مار۔ عذاب، سزا۔ عفوست، سزادینا۔ عَافَبَ لُعَادِبُ کا مصدرے عقا کے اسل معنی چھپے ہولینے سے ہیں اس لئے عقاب اس سزاکو کہیں گے جوارت کاب مجرم کے بعد اس کامسنحی ہو بانے برمرتکب کو دی جاتی ہے۔

منداب اور مقابی فرق یہ ہے کہ عداب استحقاق اور بغیراستحقاق دو نوں طرح بوتا اور عقاب صرف برم تا بت بونے سے بعد مستحق کودیا جاتا ہے .

= آكِينِيرِ، المناك : دردناك ، وكوينے والا- بروزن فعيل بعن فاعل بے :

ذو مغفرة مناف منافالير ذُوْعقابٍ اَلِيهِ وُ وَمِناف عقاب اليهمون صفت مل كرمضاف اليه: طِرامغفرت والاء ا در درد ناك مزائيے والاء

ایم: ۱۲ ہے و کو حَبَعَلْنامِ فَیْوَا نَا اَعْجَمِیًا بِمبدنترطیۃ ہے کو حسرت شرط کا ضمیرامہ مندکرنا سُر، المان کو راتیہ ایم متذکرہ الصدر کی طرف راجع ہے بیملہ جواب ہے منکرین کے سوال مقدرہ کا۔ ای حدلا انزل القرائن بلغۃ العجم یہ قرآن (توریت اورانجبل کی طرح) نجی زبان میں کیوں مزازل کیا گیا۔ یواب میں ارشاد ہوتا ہے!!

وَ لَوْجَعَلُنْ اللَّهُ قُولًا نَّا اعْجَبِيًّا الرَّبِمُ الس كوعب وزبان كاقرآن بنات لَقَالُوا

٠٠٠٠٠ الآبة

لقَالُوْالَوْكَ فَصِلَتُ اللّهُ ءَاَعُجَعِى وَعَوَيِ لَامِ بِوابِسُطِہِ : فَعِلَتُ اللّهُ اللّهُ عَالَمَ اللّهُ عَالَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

آیت کامطلب بیہے کہ۔

میمکرین اعتراض برائے اعتراص کر سے ہیں اگر یفصیے اور بلیغ عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے تو یہ معترض ہیں کہ توریت اورائجیل کی طرح عجی زبان میں کیوں نه نازل کیا گیا ، اوراگر یہ عجی زبان میں کیوں نه نازل کیا گیا ، اوراگر یہ عجی زبان ہم کیا جانب ہماری اپنی زبان اننی فضیح ہے اس زبا میں کیوں نہ اتا را گیا ، معربی عربی ہے اور عربی زبان کا جانے والا اور یہ کلام غیز بان میں نازل کیا گیا ہے معربی بات ہے ، خوے تدرا بہانہ بسیار ،

- حُوَ - اى القران:

= مشفًا و اس میں تنوین اظہار عظمت سے لئے ہے لینی فری کشفا سے سیند کی جہالت اور قلب و نظرے امراض فبینہ سے لئے۔ نیز جب مانی دکھ در د سے لئے بھی قرآن با عثب نفاہے۔ اور صحف و فرائ با عثب نفاہے۔ حقوق کُرُ بوج مانوں کا بجاری بن ۔ الوقار کے معنی سنجیدگی اور علم کے ہیں ۔ باوقار آدمی کو وقال میں باوی کہ منا کہ کمٹ لاکہ منز کے میں کہاجا تا ہے ۔ قرآن مجید ہیں ہے میا کہ کمٹ لاکہ منز کے میں کہاجا تا ہے ۔ قرآن مجید ہیں ہے میا کہ کمٹ لاکہ منز کے میں میں ہو۔ عظمت سے قال انہ سا ہو۔

ے عَمِی ، عَمِی لَجُمْی کامصدرہے (بابسیم) نابنیا ہونا۔ اندھا ہونا۔ کور دل ہونا محکی کا استعال دونوں آئکھوں کی بنیائی جائے ہے گئے کا استعال دونوں آئکھوں کی بنیائی جائے ہے گئے ہوتاہے نیز بطور استعارہ کوردل ہوئے کے لئے ہوتاہے نیز بطور استعارہ کوردل ہوئے کے لئے ہمی آتا ہے عُمْمُی اندھے جمع ، اعمی واحد اندھا .

= اُولَتِلِكُ مِينًا كَوْنَ مِنْ مَكَاتِ لِعَنِيدٍ اُولِيكَ اسم الثاره بعيد مَينًا دَوُنَ مِن مَنادَوُنَ مِن مَنادَا يُعِنِيدٍ الْوَلِيكَ اسم الثاره بعيد مَينًا دَوُنَ مِن مَنادَا يُعْ المِفاعِلة المسدر ان كوبِالا جائے گا۔

یہ ممبلہ بطور تنبیہ کہا گیا ہے جیسے بہت دور سے کسی کوآ وازدی جائے تو وہ نہ کچھ سنتا ہے اور شہمی آہے بہی حالت کا فرول کی تقی کہ قرآن کی آواز ان کوسنا کی نہیں دبنی تفی گویا ان کوبہت دورسے بہاراجا رہا تھا۔اس لئے سنتے نہ نفے کمال مماثلت کی دجہ سے مرف تشبیرگرادیاگی مروز حمايا جائے كا :

سیکھنٹ مامنی دا صرئونٹ نائب، پہلے سے طے ہوئی۔ و کو لاک کے لیم سیکھنٹ مین کرتیائی اوراگر تیرے پروردگاری طرف سے بیکم پہلے ہی طے شہو جبکا ہوتا ذکہ بورا عذاب آخرت میں ملیگا روز قبامت بمک کامل عذاب نہیل ملیگا

یا مقررہ مدت سے ہے منداب نہیں آئے گا) \_\_\_ کَفُخِی بَیْنَهُ مُد؛ لام جواب نترط کا ہے فُخِی فعل ماضی مجہول واحد مذکر نائب توان کافیصلہ ( دنیا میں ہو کیکا ہوتا۔ بینکھ فریں ھی فرضم جمع مذکر ناسے کفار مکہ ک طرف را جعہے

= اِنْھُے مُد ای کفارِقُومُ لِکَ

= ميشة اى من القران،

 سَتُلِيِّ مُتَّرِيثِنِ: موصوف وصفت مُثِويثِ اسم فاعل واحد مذكر ابرً اَبَةً (انعال) مصدر رَئيْبٌ مادّه ـ بُّهِ حِبِين بناشينو الارجعبَينُ كرشينوالاراى موحبُ للقبلت والاضطراب، بے مبین ا درمِضطرب کر فینے والا۔ بعنی یہ لوگ اس کی طرف سے ایسے شک میں یرے ہوئے ہیں رجس نے ان کو تردد میں طحال رکھاہے۔

ام: ١ ٢ = عَمِلَ صَالِحًا - اى عمل عملٌ صَالِحًا ، نيم عمل كيا ـ

 ضلنفسه نفعه لالغيرة اس كاابر بمى اس كالرجى اس كان كے لئے ہے غيرے

- آمتیکاء ٔ ماننی واحدمذکرنات اس فیراکیا ۔ اس فیرائی کی اِ اِسَاءُ کَا مصدر دافعال) سے جس کے معنی کسی برے کام کوانخام شینے ہے ہیں۔

= عَلَيْهَا الى برانعين اس كى بانى كى منزاجى أسى برب عبر بربني س،

= ما۔ نافیہ ہے ؛

= خَلِلًا مِ فَسَلَمُ رَفِوالا - خُلْفَةُ سے مبالذ كا سيذہ يو لفظ ت تعالى شائر كي سبت سے فرآن مجید ہی مندرجہ ول مقامات برایا ہے،

١٠- ﴿ لَكَ بِمَا قَدَّ مَكَ ٱ نَهِ كَلُهُ وَ أَنَّ اللهَ لَيْسَ لِظَلَّهُمْ لِلْعَبِينِدِ ١٠:١٥) ٢٠- ﴿ لِلِكَ بِمَا قَدَّ مَنْ ٱ نِهِ مِنْكُهُ وَ أَنَّ اللهَ لَيْسَ لِظَلَّهُمْ لِلْعَبِيدِ (١٠:٢٢)

٣٠ خلكِ بِمَاقَدَ مَتُ يَدَاكَ وَاتَ اللهِ كَيْسَ لِظَلَّهُ مِرْتِلْعُبَيْدِ (١٠:٢٢) م. مِنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنُ اسَآءَ نَعَلَيْهَا وَمَا رَئَبُكَ لِظُلَّةً مِ

ه: - مَا يُبَدَدُ لُ النَّوُلُ لَدَى قَرَ مَا آنَا لِظَلَامِ لِلْعُبَيْدِ ١٩٠٥)

ا :- ان آیات مبارکه مذکوره بالا من خداد نداقالی کی دات مالی کے نفی طسلم کے سلسلہ میں مبالغة كالسيخ استمال بواب اورخلةم كالفظ لاياكياب خلَّةًم مِن مبالغه كميت، مقدار کے اعتبارسے ہے کیفیت اس کے تفور کے بہت ہونے کی صورت) کے لحاظ سے نہیں ہے ا ول الذكر كي نفي كي صورت مي مطلب بوگا كه وه زرا سائجي طف منهي كرتا: نتاني الذكري صورت میں مطلب و گا کہ زیاد ذہا ہم نہیں کرتا تھوٹا اکرتا ہے : جیسا کہ آپ کہیں ذہب لیس لقِتَال للرجل لا منيني هذا الأسالعة في قبلهم خلايناف انه ديما قتل لعض الوجال: زيداً وسوركا قتال ( بت فل كرف والأ نبس ب اس سے صرف اس كے قل سے نعل میں میں نمہ ک نفی ہے۔ اس امری نفی نہیں کا بیا اوقات اس نے آدمیوں کوفتل کیا جسیاکا دیرِ ندکورے کہ بہال نفی ظلم کمیت کے لحاظ سے ذکر کیفیت کے لحاظ سے لہذا مطلب یه جوا که نیرا برور دیگار بندن کر زرا تحریجی طب کمنهی کرتابه

۲ :۔ نیزیہ کھی معلوم ہو کہ بہا یا تفی نسبت کی نفی ہے بینی ظلیم کی اللّٰہ کی طرف نسبت کی نفی :

لعبی دہ اسلموالا سے سی تنہیں۔

أكثرعب بماد كانول بي ريهان نفي سے مراد نفي نسبة الطلم الى الله تعالى (الله تعالیٰ کی طرف نظسام ک نسبت کی نفی ہے اور فعتال صیغہ مبراد نسبت استعال ہوتا ہے بو یا، نبتے ۔ شلاً الحلاصدی ہے:۔

ومع فاحلوفقال نعل : فى نسب اغنى عن الياء فقبّل : مطلب يه بن كرير بينول صيف رفاعل جيسه ظالمه وفعَّال جيسه ظلةم اورفعيل جیسے فرح ) یا رکبت سے مستغنی مرا د نسبت استعال ہوتے ہیں . فغال سے استعا<sup>ل</sup> كم متعلق ا مرئ القيس كا شعرب سه

ولىس بذى رمح فيطعننى بـــه . ولىس بذى سيهف ولىس بنبال لیں بنبال بمعیٰ دی نبل ہے بی*ساکہ* بذی رمح اورلیس بذی سیفے ظاہرے اسى بنا، بمِخففین نے کہا ہے کہ و کمنا زَیْکِکَ لِظَلْدٌ مِ لَلِعْبِیْدِ سے مُراد ہے کہ

س. نسبت کے اعتبارسے خُلگَ مُن کی مثال عَظَا لَاہے جس طرح عطہ کی نسبت عَطَادُ بولتے بیں ۔ اسی طرح خللہ کی نسبت سے خَلاۃً م و ز ذوخلمہ نبیہ ہے ٧ ١٠ يكه الله تعالى ذرة تعرط منبي كرنا مندرجه زبل أيات كوانوظ ركسي :

را، إِنَّ إِللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِنْتُقَالَ ذَرَّةٍ (م. ٨٠) فدا دره عربمى طلم نبير كرتار

لعین کسی کی حق تلفی تنہیں رتا۔

ر، إِنَّ إِللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا (۴۰، ۲۰) بِ تَنْك فدا توگوں ركجة طسام نهر س وَلا يَظُلُورُ رَبُكَ احَدًا ( ١٠:١٥) اورتيارور د كاركس بظلم أنهير رايا دغيسره وغيسره

## اليث و صرقر دري

حكة السجدة الشودئ، النخصوت، الدخان، الجاثبية،

## الينويروعائمالتاعة

ادم الديمة الى إلى الله: لا ضميروا صد مذكر غائب كامرج التدب المراح التدب المراح التدب المراح التدب المراح التي الله المراح المر

ے قدما تَخْرُج مِنْ ثُمَوَاتٍ مِينَ اکْمَامِهَا۔ مَا نافِدہ مِنْ اوّل زائدہ استغراق کے لئے اور میٹ دنانی ابتدائیر۔

اول راہدہ استعراق کے سے اور مین رہای اجتدائیہ ۔ اگنما مِهَا۔ مضاف مضاف الیہ ۔ اکنما مرحبع ہے کِمَّد کی ۔ کِمَّداس غلاف کو کہتے ہیں جو کلی یا تعبیل پرلٹیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے غیلاف ، گا بھا ، شگوفہ۔

و عبر برسی با بیس برسیا ہوا ہو ناہے۔ اس کے حکات ، فا جا ، حکود بر ادرجگہ قرآن مجید میں ہے فیٹھا فاکھتہ می قرالنّخل کرائے الْدَ کہمام (۵۵:۱۱) اکس میں میویے ہیں اور عندان وار محورکے درخت ہیں۔

، من ہاں برک بین ہور کا من کا کہ ہورے راست میں اس کا مفارع واحد مؤث سے قد مّا تَحْدِمُ لُ مِنْ اُنْتَیٰ ، مَا نافیہ ہے تَحْدِلُ مفارع واحد مُوثُ غاتب کِمُلُ کَ حِمْلُ وَابِ طرب مصدر، وہ اٹھا تی ہے، وہ صا ملہوتی ہے

مِنْ زائدہ ہے۔ اُنٹیٰ عورت ، مادہ ، مِنْ زائدہ ہے۔ اُنٹیٰ عورت ، مادہ ،

= وَلَاَ لَتَضَعُ مَ دَاوَ عَاطَمَ لِلْاَتَضَعُ مَضَائِ مَنْفَى واحد مُونِ غَاسَب ، وه نهي مَنْقَ واحد مُونِ غَاسَب ، وه نهي مَنْقَ وَخَصَرُ وَالْ وَيَا رَكِهِ وَهِ بَهِ مِنْ مَصَدَر سِنَةً مَنْ وَخَصْعُ كَمْ مَنْ رَكُو دَيَا وَ فَالْ وَيَا رَكِهِ وَهِ بَيْ مَنْ وَصَدَمُو وَ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَنْ اللّهُ وَدَيَا وَلَا وَيَا رَكِهِ وَهِ مِنْ اللّهِ مَنْ وَاللّهُ وَدَيَا وَلَا وَيَا وَكُو وَ وَيَا اللّهُ وَعِيلُو مِنْ اللّهُ وَعِيلُو مِنْ اللّهُ وَعِيلُو مِنْ اللّهُ وَعَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعَالِمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ مُنْ وَالْمُعُونُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُوالِقُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُوالِقُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِلْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

مگر کہ (بیسب کھیم اسس کے عسلم کے ساتھ ہوتا ہے العینی اس کے عسلم میں ہوتا ، توجمه آیت کا ہوگا:۔

ادرنة تو تعبل كا تعبول سے مسلتے ہيں اور نه كوئى ما دُه حساملہ وتى ہے اور زخبتى

ہے گراس کے عسلم سے :

ے کیوم مینا دیں نے ایک ہوجہ ظرفت منصوب سے یا بوجہ مفعول فعیل محذو اً ذَكُوْكَا لِيَا بَوِجِهِ مَفْعُولَ فِيهِ . بَيْنَادِئ مِنْ *ارع واحد مذكر غاتب*: مَنَا حَاكَةَ (مفاعلة) ده بېاك كا وه ندا كرك كا: منَدْئُ ما ده هِمْ ضميمِغول جَع مِذَكرِغاسِ اورْسِس روز ده ان کو میکارے گا؛ تعینی قیامت کے دن حبب ادشرتعالیٰ مشرکوں کو ہےا ہے گا۔ ے۔ این وہائے گا۔ والے این دشکوکائی۔ این کہاں۔ طرف مکانی، مشرکے ٹی مضاف مضا مرے نڈیک بعد ہے۔ کا تا میں میں میں موسل میرے شرکی رئیسنی جن کوئم نے دنیامی ابنامعبود بنار کھاتھا اور خب ای میں میرانترک

= الله تنك؛ الدَّنَّاء ماضى مستعمله إنيذَانُ (افعالُ مصدَد كَ ضميوامد مذكرها منر، هم نه تجعد كوكهر سنايا- هم نه تجعيس عرض كرديا سه. الذَّق ـ اطلاع دنيا كهرسنانا ـ اعسِلان كرنا ـ اسى سے سے مَحَوَدٌ كُ الملاع شينے والا ـ بِكاسِنے والا ـ حَمَّا مِنَّا مِنْ شَهِيْدِ؛ مَا نافيهن مِنَّا مركب ہے مِنْ اور ناَ ہے جارمجبردر يشتبيدكمتعدد معنى ہوسكتے ہيں يحواه يشاہر، نگران- احال كين وا لا- ا قسسار كرنے والا۔

اورمفت رین کے اس لحاظ سے کئ اتوال ہیں:۔

مثلاً وا، ہم میں سے کوئی ٹٹرک کی سنہا دیت دینے والا نہیں۔مطلب یہ سے کہ حبب عنداب این آ محصول کے سامنے دمکھیں گے تونترک سے بزاری کا اظہار کریں گئے۔ (تفسیمنظهری)

ر۲) ہم میں سے کوئی بھی ان مشریکوں کا مشاہرہ مہیں کرتا۔ سب غامئب ہو گئے ہیں کوئی سامنے نظرنہیں آتا۔ (مطہری وصیارالعترآن)

رم، ہم میں سے کوئی بھی انسی کا مدعی نہیں ہے کہ کوئی تیرا نشر کی سے اماحدہ) ١٨:٨١ = وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْ اكِنْ عُوْنَ مِنْ قَبْلُ. ضُلَّ کا صَی وامد مذکر غائب (بمعی حب مع مستعل ہے) ضکا کہ کئے وہاب ضرب<sub>ی</sub>

معدد کوگیا کم ہوگیا ہے مجتک گیا ۔ راہ سے دور جائیا۔ ما کے انوا کے کوئی مکا موصول ۔ کا دو ایک می کوئی اجن کی وہ دنیا میں بطور معبود) پوجا کیا کہتے ستھے۔ ای نشو کے آئے یہ فاعل ہوا فعیل ضک کا اور عَنْهُ مُد میں ضمیہ جمع مذکر فائیں ان مشرکین کی طرف را جمع ہے جن سے انٹر تعالی سوال کرے گاکہ وہ تمہا سے معبودان جن کوئم میرا شرکی می اتے تھے کہاں ہیں ؟ ۔

موجمد آیت ؛ اور عن کی یہ تیلے (دنیامیں) پوجاکیاکرتے تھے وہ سب غائب

ہوں گے کوئی معبود دکھائی ہزدے گا۔ یہ با طالیہ ہے ہوں اسے کوئی معبود دکھائی ہزدے گا۔ یہ با مالیہ ہے ہوں سرنا سے خطف اس با نصل گمان کرنا ، خیال کرنا۔ لقین بہاں مراد اَنے ہوئی اس بے راہوں نے یقین کیا۔ وہ یقین کرلیں گے ، ان کو لفینین ہوجائیگا گمان کے معنی میں قرآن مجید میں ہے اِن نَظُنَ اِلدَّ ظَنَّا وَ مَا نَحُثُ بِعِمُ اس بو مِن مُن نَظُنَ اِلدَّ ظَنَّا وَ مَا نَحُثُ اِلدَّ ظَنَّا وَ مَا نَحُثُ اِلدَّ طَنَّا وَ مَا نَحُدِ مَالِ بِعَمُ اس بو مِن کے من کمان خیال کرتے ہیں اور ہم اس بو مِن کر کے والے نہیں ہیں ۔

یں رسور سے اوراس اور سے متحیص : کما حک بیجیٹ (اجون یائی) سے مصدر سے اوراس کے معنی ہیں سیختی ۔ چنا بخراسی سے ہے حاص عین الکھی : وہ حق سے اعراض کے معنی ہیں سیختی ۔ چنا بخراسی سے ہے حاص عین الکھی : وہ حق سے اعراض

كركے منحتى كى طرف لوٹ گيا۔

ام : وم سے لاکیٹ کئے ہے ، مضارع مقی واحد مذکر غالب میکا کہ کہ سا کر رباب معی مصدرے - مفکنا - اکتاجا نابہ نہیں تفکتا - سءم ما ڈہ : سے دعاء الخے کیر :خیر کی دعا - مال ورزق میں وسعت اور صحت و تندر سی اور

خيروعا فيت كى طلب

سے اِنْ مَّسَدُ النَّرِيُ اِن تَرَطِيه ، مَسَّى مامنی واحد مذکر غائب (بابنص) سے مَسَّى مصدر حجونا ۔ النَّرُ سختی وعزبت ۔ اِنْ مَسَّدُ النَّرُ سُخو النَّرُ سختی وعزبت ۔ اِنْ مَسَّدُ النَّرُ سُخو النَّرُ سُخو وَعزبت ۔ اِنْ مَسَّدُ النَّرُ سُخو النَّرُ سُخو وَعزبت ۔ اِنْ مَسَّدُ مَسَلَمُ النَّرُ مَا النَّرُ مَا النَّرُ اللَّهُ الللَّلِي اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

قران مجيد مي به بيختي إندَا مُنتَيْسًا للريسك الريسك (١١٠:١١) يهال كك رجب بغيم نا اميد

= فَنُوطِ إِلَا اللهُ المهدِ. ما يوس فَنُوطُ دبابِ نَعِي مصدر سے ببالغركا صغيب قَالِطُ الم فاعل دا مد مذكر اى فهائو كين سك تنبوط و توده الله كى رجمت اور راحت سے مايوس ونااميد ;وجآنا ہے.

١٨ ، ٥٠ ف كَنِنْ . لام تأكيدك لِمُ إِنْ تُسرطيتِه

اَ ذَوْنُكُ دُخْمَتُ مَنِنَا - اَ ذَوْنَاماضى ثِع معكم إِذَا قَدْ بِابِ انعال مصدر سے . في ضمير مفعول واحدِمذكر غائب مم اس كو مبكما نے ہيں كم نے اسكو جكھايا ، دَحْمَةً مفول تانى أَذُفْنَا كَا مِنْ أَمنعلق وَحِمْدُ أور رحب ، بم اس كواليني رقمت كا مره حكيمات من : = بَعْ دِضَوَّاءَ مسان الدِ: الضَّوَّاءَ تَكْلِيف سُنَّى ، مَرْض ، مسيبت ؛ اہم ہے۔ بوب غیب مزسرف ہونے کے بجائے مکسور کے مفتوح آیا ہے = مَسَتُهُ ، مَسَتُ ما سَي كا صيغه واحد تونث نائب اس نے تھودا مسكَّى (مالبس)

مصدر کی ضمیمفعول والدمذکر ناتب جسے اس نے حجواتھا۔ جو اس کو آئ تھی.

مب لكنْ أَ ذَفَانُهُ فِي ..... هَسَتُ لَهُ نَسْرِط بِ اورا كل مبله حواب شرط ب . لَيَقُو لَنَ الم بواب ننرط كے لئے ہے۔ لَقُول کَ مضارع معروف بانون تاكيد تقتیله صیغدوالدمذکرنان تو لفرور بالضرور اس کا قول به بوتا ہے دلے الی ۔ دلاً ا ای ھذہ الوحمی<sup>م کے</sup> بیرجمت ۔ یتنگی سے بعد فراخی، بیماری سے لبدیہ صحت ، عسرت ك بعد يدليوت ، لى من لام استحفاق كأب ى ضميروا صمتكم كے لئے يعنى يرمراحق مفار میں اس کا بی ستی تھا (کہ مجھے اس دکھ سے بعد پیٹ کھ مسیر ہو)

لَيُقُولَنَّ هُذَا لِيَ مِهِ جِهِ البِسْرِطِ كَابِي \_\_ وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ فَالْهَرُّ مَا أَظُنُّ مِنارعُ منفى دامِد متكلم مِيرگران نہیں رکھتا ، میرا خیال نہیں ہے ، اکستکاعکہ کا لقیامتر مفعول قا ٹکمیر کھٹری ہونے دالی قيام (باب نس ف وم ما ده - خبر :- ترجب دين خال نبي كرتاك قيامت بربا هوگى = وَلَئِنْ زُجِعْتُ إِلَىٰ مَ بِي مُعِلِمُ اللَّهِ عَلَىٰ مُعِلِّمُ إِنَّ لِيُعْتَمَنَّىٰ بُوا بِسُط حسَّنيٰ. الحبي عمده - بروزن فعُمالي حسن برست افعل التفضيل كاصيفه واحدرونت اى وعلى فرض صحة ما قالت الوسل من البعث أن لى عند الله لجنت

اوراگرفیاست سے متعلقے رسولوں کی بات ہے بھی ہوگئ تو مجھے وہاں بھی النٹرسے ہاں حنبت ہی ملے گی ۔

مولانا عبدالماحد دريابا دی رضطازېره.

اِتَ کِیْ عِنْلَ اللَّحْسُنیٰ اِتَ خود کلہ تاکیدکاہے مجر لیٰ کی تقدیم نے اس تاکیدکومضاعت کر دیا ہے تھر للُحُسُنیٰ میں ل الگ تاکیدکا ہے لین ترقم ہوگا،۔ تومیرے دیئے اس کے یاس ضرور ہی بہتری ہی ہے۔

ے فَكَنُكُنَبَّنَ فَامَ عَاطَفَ ہِے لَنْ فَهِ مَفَارِعٌ كَاصِيْدَ جَعْمَ عَكُمْ بِاتَاكِيد المُ وَلُونَ ثَقِيل مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَلُونَ ثَقِيل مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

= قَدَلَتُ نُو يُفَنَّهُ مُ واوَ مساطفه: لَنُ نِي نُفَتَ مفنارع معروف للم تأكيد ولون نقيله صيغه جمع مسلم. أخَاقَة (افعال) سے مصدر ہم صرور حكمهائيں گے. ہم مزور ضرور مار دیں گے؛ هے خوضم مِفعول جمع مذكر غائب!

= عَدَّ ابِ غَلِيُظُ ، موصوت وصفت شديد مذاب ، فهو كو ثناق غليظ لا ديكن وظعهٔ - سخت بديكن وطعهٔ - سخت بديكن وطعهٔ - سخت بندُهن كي طرح كه اس كا تُوطينا مكن بي نه بوگا -

چانج نداکے نداب اور نبرص کے متعلق قرآن مجید میں ہے ۔ فیکو مَسِیْ لَا کیکٹی ہے عکدا ایک ایک ایک کی توکو کی کو ٹی کو ڈی کو تناقتہ ایک کہ وہر : ۲۵، ۲۲) تواکس فی ن مذکوئی خدا کے منداب کی طرح کا کوئی دکسی کو ، منداب سے گا اور نہوئی ولیا کمر نا جسکڑے گا ،

معا نیمیں استعال ہوا ہے۔ مثلاً ا :۔ معنی بیش کرنا۔ جیسے تُدُدَّ عَدَ ضَهُ مُرعَلٰی المُللْئِکَدِ (۲: ۱۳) تعبراس نے ان کو

فرمشتوں سے سامنے رکھا ۔

١٠- مبنى آل جيسے وَ لاَ تَجْعَلُوْ اللهُ عُرْضَةً لِلاَيْمَا نَكُمْ ٢٢، ٢٢٨) اور خداك نام كو ابنی قسمو*ں کے لئے آٹ<sup>و</sup> مت بنا*ؤ ، اور

سه معنى عرض طول كى صند جيسے وَ كِتَنَةٍ عَرْضُهَا المستَسلومِ وَالْاَمْ صَى السّارِينِ بهنت سس کا عرص ارمن وسمار سے بارہے وغرہ :

= مَا لَهِ ما سَى واحد مذكر فاسب، مَا كُى يَنْ اكُى نَا مَى رباب فتح ، ما ده ن وى مصدر دور ہونا۔ اتیت نبایں یہ متعدی بالبار سے اس لئے ترجہ ہوگا، اس نے لیے بہلوکودور کر لیا۔ اس نے بہلو بھرلیا۔ اس نے روگردانی کی :

بعض قرأتوں میں مناکم بیجا دنیہ آیا ہے اس صورت میں اسس کا ما دہ ن و ع ہوگا ادر ناً رُ بَينُوْءُ و باب نعر، سے مصدر: كُورُ وَتُو تَننُوا الْمُ ہوگا يعب كے معى مشقت وتتليف سے اختناکے ہیں۔ اور باء کے تعدیہ کے ساتھ بعی ہو چھ کومشکل سے انظانا۔ المفردات يرسع - اكب قرائت ميں ناء بروزن نناع سے جس كے معنى بہلوا على نا ہے اور ر تکب رے کنا یہ ہے

مصدر تَننُوا دِسِے قرآن مجدد مِن آیا ہے ،۔ مَا إِنَّ مَفَا تِحِیٰهُ کَنَنْ وَمِ مِالْعُصْبَةِ اُولِي الْفَقَّ فِي (۲۰:۲۰) کدان ک کنجیاں اكب طافتورجها عت كواعفانا مشكل بوتبي-

جادب به مضاف مضاف اليه ، اس كا بازد ، اس كى جان اس كا ببلو ، يه آيت بي بي آيت بي بي آيت ب ١٤ ٩٣ مي آئي ہے -

فَ لَهُ وُ دُعَامِ عَرِينُضٍ : فُ بواب نترط سے لئے ہے ا ذُو ابم عنی والا - صاحب، اسم ہے) محساورہ عرب میں عولیض مجنی کٹیرمستعل ہے: اس میں کٹرت ووسعت کامفہوم پا یاجاتا ہے ، کیونکہ طول نام ہے سب سے طری مسافت وا متداد کا اور حب ووسرا امت اد نینی عسد ص بھی ا تناہی ہو دنینی تشکل مربع بن جاتے) تو پھراس کی وسعن کاکیا کہنا۔ اسی کے جنت كَ يَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرْضُهَا السَّمُولَّتُ وَالْاَرْضُ : ١٨:١٥ هـ قَلُلُ- ١ى قُلُ لهِ مديا هجد بعلى اللّه عليه ولم أَدَّا مُنْتُ عَمْ كَمَاتُم فَهُ وَكُمِيا

عربي محادره مي اس كوبمعن الخيبوُ في ني رسجلا مجه بناؤتوسهي استعال كيا جاتاك. َ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِا مَلْهِ إى ان كان القولُ من عندا ملْهِ ِ الكرية لِآن

منتركِ من الله بو -

= نُسُمَّدُ كُفُرُدُ مِهِ مِن أَسَّمَ تراخی فی الرّبی ہے ادراس کی اس عظمت و مرّبت سے بادچودتم اس سے انکار کرو۔

= ا صَلَ الله العلام التعفيل كا صيغها بهت بهكا بوا- بهت به لاه و رياده مراه صنع المعدد

= منتفَاقِي الجيئي موصوف وصفت، نتمقاق ضد مناهن ، لبنه ووست كى نتن جود كر دوري تن البنه ووست كى نتن جود كر دوري تن الماء اورشق طوت كوكته بين .

جنابخہ شاعر کہتا ہے سہ

ا ذاماً بكل من خلفها انخوفت له: بشق حشق عندنا لد يجول احب بجراس كى طرف مراق المحادراكيط المون الك جا نبئت اس كى طرف مراق الم الما المطاف المحادراكيط الله المارى وانب ربتى من جور نبيل برلتى -

ے منتِفَاقِ کَعِیْدِ ۔ بہت دور کک مخالفت ، بہت گہری مخالفت ، ترجیب کھ یوں ہوگا ہ۔

مصلاً بناو توسیم، اگریة قرآن فی الواقع منجاب الله ہوا در اس کی اس عظمت وقیقت کے باوجود تم اس کے منکر ہو۔ تو اتی دور تک مخالفت سکھنے والے سے زیادہ گمراہ اور بے را ہ کون ہوسکتا ہے۔ لعینی اس صورت میں تم سے بڑھ کرکوئی گمراہ ہوہی نہیں سکتا۔

۱۹:۲۵ = سکنو کیھی ہُ ، سی مستقبل قریبے لئے ہے نئوی مفارع جمع منتکلم نے اللا تھ وافعال ) مصدر ھی ہُ ضمیر فعول جمع مذکر کا مرجع کفار ہیں ۔ ہم عنقریب ان کو دکھا ہی اللا تا تا وافعال ) مصدر ھی ہُ ضمیر فعول جمع مذکر کا مرجع کفار ہیں ۔ ہم عنقریب ان کو دکھا ہی اللا تا تا وافعال ) مصدر ھی ہُ ضمیر فعول جمع مذکر کا مرجع کفار ہیں ۔ ہم عنقریب ان کو دکھا ہی سے اللہ تا اللہ کو کھا ہی کے اللہ کا مناف مناف اللہ کا مناف مناف اللہ کا مناف کو کھا ہیں ۔ سے فی اللہ فاق ۔ اُفق کہ اُفق کی حجمع اطراف ، انہی سے اردگرد ساسی دنیا ہیں ۔ حق فی کا کھی ہے کہ خوات کی ذات ہیں ۔ حق فی کا کھی ہے کہ دور خودان کی ذات ہیں ۔

سیفاوی نے تکھا ہے ہ۔ آیات فی الآفاق یہ ہیں: ا،۔ اسندہ کے واقعات سے تعلق حضور سلی اللہ علیہ کی بیٹینگوئیا رمی آپ کے خلفار کا بلا دمشتر ومغرب برمعب زانہ تسلط سرس گذرشتہ حوادث ومصائب کے نشانات بر اور آیات فی الف ہے ہے مرا دہیں را ، وہ واقعات جو اہل مکہ کوخود بیش آتے را شلاً بررکی شکست کفار کے لئے اور شتح سکے مسلمانوں کے ق میں رہی انسان کی جهانی ساخت ، صنعتِ الهيه کی عجيب وغرسي کارفرما تياں اور کمال قدرت کی ندرت آگين اعجوبه ترانیاں -

\_\_\_ اَتَهُ الْحَقُّ - اكس مِن كُو صَمِيرِ كامزع الفُّرِ النَّسِ النِين يهان ككران برظ المربهوماً کہ یہ قرآن خدا کا تجھیجا ہو کیے۔

یا اس کا مرجع دین ہے الینی یہ کد دینِ ضاحق ہے۔ ما

یا اس کا مجع ایشہ تعالیٰ ہے کی انشری کے اور توصیدی تا نیدانشہ تعالیٰ کھ طرف سے ہوتی

ہے۔ تسکین اول الذکر زیادہ قابل ترجیح ہے۔ - آوک مُ لَکُفِ بِحَرِیْكِ آئے مُعَلَیٰ صُلِّ شَیْعً شَرِهِ ہِدَا کَا مَا اللّٰکِ اَسْکُو اللّٰکِ اَلْکُا مُا ا کو کیڈیں ہمزہ استفہام انکاری ہے تک عاطفہ سے ادر اس کا عطف عبارت مقدرہ پڑ

كَمُ مَكُفِّ فعل مضارع نفى جحد مَهُم : ب زائده رَبِّكِ فاعل ب:

عبارت مقدرہ یہ ہے : کیا لینے کام کے انجام میں آپ کو کچھ شک ہے و منظمری)

ترجمه کچه لوں مو*گا* : –

كيا كية كام ك انجام مي آب كو كحجه شك سه- ادريماآ كي كية يبات كافي نبي ہے کہ آپ کارب ہر چیز پر نشا ھے جہے!

ا ٨ : ٨ ٥ = اكدَ ، حسرتِ تبنيه واستغتاح العِن كلام كے ننوع كرنے كے لئے ) ہے ادرسم نو استفهام اور لا نا فیدسے مرکب ہیں بلک لبیط سے ، ہاں یہ نبید استفتاح ، عرض اور تحضيض بين منترك ہے رحب يتنبيرا دراستفتاح كے لئے استعال ہوتا ہے توجم له اسميه اورفع ليه دونوں بر داخل ہوتاہے اور حبب عرض ادر تحضیض سے لیے آتا ہے توصرف افعال کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے نواہ وہ ا فعال لفظًا مذکور ٹبول یا نقت ریّا سرلغات القرآن،

اكة . خبردار بوجاؤ ، جان لو، مسفن ركهو.

ے موریکے . اسم مصد مستور ریشک اورریسے فاص ہے گویا حس شکسے ترد دریدا ہوجائے اسے موجیتے کہاجاتا ہے مرس ی ماذہ رباب انتعال الدہ تواد اور باب مفاعله الممكاراة كيمعتى السيكام بس حجكرا كرنے كي برجب كے سالم كرنے بي تردد ہو مَثِلًا قِرَانَ مِيدِينِ ہِے تَحُولُ الْحَقِّ السَّدِئ فِيْنِهِ كِيمُ تَوُرُدْنَ (٣٣:١٩) مَدِي بات -حبى بن لوگ تنك كرتے ہيں۔ اور أَفَتُهَا رُوْمَتُهُ عَلَىٰ مَا يَرِيٰ ٢١هـ ١٢:٥) كيام كچوده د مکھتے ہیں تم اس میں ان سے بھی کھیتے ہو<sup>ہ</sup>

ے لِفَاءِ رَبِّهِ مُدَ، رَبِّهِ مُ مضاف مضاف اليه مل كر لَفِّامِ رَمضاف كا) مضاف اليه بيتى - لبنے رب سے ملاقات كرنا - لبنے برور دگار كے روبرو ہونا - لفاء وب مفاعل سے الفاء والے مضاف اليه علم مصدر ہے ؛

الفَّاء وَ اللهُ اسم فاعل مرفوع ، سرطون سے گرفت سكھنے والا - اليه قابو يافتہ كه اس سے جوٹ بنا ناممن ہے ۔ احاط كرنے والا - گھرنے والا - گھرے يس سے لينے والا - بورا بولا قابو من سے کے اللہ کھر اللہ کھر اللہ کھر اللہ کھر اللہ مصدر ۔ قابو من سے گھر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مصدر ۔ قابو من سكھنے والا - ہرطون سے گھر لينے والا - إسحاط لے من باب افعال مصدر ۔

## بِسُورِ للهِ النَّوْرِ اللَّهِ النَّوْرِ فِي النَّالِي الْمُلِيدَةُ (۵۳) مِسُورِ فِي النَّوْرِ فِي النَّالُورِ فِي مَلِيَّةُ (۵۳)

۱۲۲: ا = حدد بحسرون مفطعات بین ملاحظهو ۱:۲-۱۲۲: ۲ = تحکیفت و مسروف مقطعات بین ملاحظهو ۱:۱-۱۲۲: ۳ = کنا یک و ک حرف شبیه سه دایک اسم اشاره و احدمذکره، شمشارهٔ الدسورة ندا و

تشبیری دوسورتمی ہوستی ہیں بہ

ا ،۔ معانی کے تعاظ سے بعن ہومطالب ومعانی اس صورت میں مذکور ہیں انہی مطالب ومعانی ہر بنی کلام اکب کی طرف بھی وحی ہوتے ہیں اور آہے قبل دیگر رسولوں بر بھی نازل ہوتے ہے۔ ہیں ۔ اسی یوجی منتل ما فی ہندہ السبورة من المعانی ؛

۱۰ تنبیه فی العصد می الدی هوالایجاء بین حب طرح بسورة بربعیه وی آب بنازل بوئی بی اور به وی آب بنازل بوئی قبل رسل برسی نازل بوئی دی سے مطلب یک حس طرح بیرسورته نبراید وی آب بنازل بوئی سے بیلے بنجی بول برنبراید وی ابنا کلام نازل کرتا آیا ہے کہ لاک منتل دلك الا بیجار (بیناوی ، کشاف)

ے گیو تھی ۔ دہ وحی کرتاہے ، معنارع کا صینہ داحد مذکر غائب ، یہال مطارع کا صینہ داحد مذکر غائب ، یہال مطارع کا صینہ بعنی حکایت حال ماصی ۔ وحی کے استمرار کی دلیل کے لئے لایا گیا ہے ، یعنی یہ دستوراللیہ دحی کے ذریعہ اپنے رسولول کو کلام نازل فرمانا) کوئی نیانہیں ہے ملکہ ماصیٰ میں بھی انشراتعالی کا یہی بست بیا ہے دریعہ ایک انشراتعالی کا یہی بست بیا ہے دریعہ استان کی انشراتعالی کا یہی بست بیا ہے دریعہ استان کا دریاں کوئی نیانہیں ہے ملکہ ماصیٰ میں بھی انشراتعالی کا یہی بستان کی انشرات کا دریاں کا دریاں کا دریاں کا دریاں کی دریاں کا دریاں کا دریاں کی دریاں کی دریاں کا دریاں کوئی نیانہیں ہے کیکہ ماصیٰ میں بھی انشرات کا دریاں کی دریاں کیا کی دریاں کی د

دسنور رہا ہے۔

ے آنلہ : فاعل کونٹی کا اورالعرزین الحکیم اس کے صفات ہیں ، انٹرتعالی نے ابنیار کی طون وحی کرنے کا اورالعرزین الحکیم اس کے صفات ہیں ، انٹرتعالی نے ابنیار کی طوف وحی کرنے کے بعد اور حب کھی ان دواسمار سے ابنی نثار کی ہے مثلاً آیت ہے : ۱۲۵ سے ارکتاد ہوتا ہے کہ اِنا اُونہ تعیناً اِکیک کھا آیت ہے : ۱۲۵ سے ارکتاد ہوتا ہے کہ اِنا اُونہ تعیناً اِکیک کھا

أَوْ حَيْنَا أَلِىٰ نُوُجِ وَ النبيانِ من لعِدهِ .....اوراتيت ١٦٥ كـ اختنام براس مضمون کے بیان کرنے کے بعد ارتثاد ہے و کائ اللّٰہ عَزِیزً الْحَکِیمًا ، ٢٠٠٢ = لك ما يخفِ السَّمَا وت لام ملك د مالك بون كم معنى مين آيا ہے ما اسم موصول ، جوکیر آسانون سے .... اسی کی ملکیت ہے \_ آلْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ . اَلْعُبِلِيُّ عَلَاء صَرِيون فَعَيْلُ صفت مِنْبِهُ الْعَيْلِيِّ صفت مِنْبِهُ السيغ سي لبندم رتبه، سرسے اور کالی شان - اورالعظیم - عظمہ تسے صفت منبہ کا صیغہ ہے بردگ ہے ٣٢: ه= تُكَا كُوالسَّمَا لُوكُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْ فَوْتِهِوبَى: تَكَا كُو افعال مقارب میں ہے ہے جن کاعمل افعال نافضہ کی مانندہ سے کو ک و ربا جنتے ، مصدر سے مضارع کا صِیغہ واحد مُونِٹ غاسب ہے : قریب ہے یَتَفَطُونِنَ مصارع جَع مُونِ غاسِ ۔ تَفَعُطُو التَّعَقُلُ مُسْدِر سے معیف جائیں ۔ منگرے مکٹرے ہوجائیں۔ اَلْفَطُو رہاب نصروص سے اصل معیٰ کسی حیز کوطول میں رہبلی مرتب سیالٹ نے کے ہیں مختلف الواجي مستعل ہے مثلاً اَ فُطَوَهُ وَفُطُوْرًا مِن روزہ انطار کرنا۔ فُطُوم مَعنی خلل یاشگات جيسے هك توكي مين فكوئي، (٣٠، ٣١) بعبا بجه كوكوئ شكات نظراً آب و نُفِطَا رُدالفعا، تحييط جانا - فرآن مجيد ميں ہے المستَسَاً وہ مُذُفَطِئ بِلِهِ (۳۷: ۱۱) حبس سے آسمان پھیٹ ما يَكًا به فَطَوْتُ الْعُجِينَ - آيًا كُوند حكر فُورًا رو في بكانا - اسى سے فَطُورً من سي كمعنى تخليق كي ادرالفًا طِوْ تخليق كرنے والا -

مین فوقه و سان کرت جاری فوقه قری مطان مطان الیه سان کے اور کے اور کی مطان مطان الیہ سان کے اور کی هوت صفی خری مؤنث مالیت کم لوٹ کا بھے کہ کہ کا میں الفوقائیة ، یعی ان کے اور سے انبیج کا میں ایک میبت کا الا لفاطا ر من جھتھن الفوقائیة ، یعی ان کا بھٹناان کی او برکا طرف سے شروع ہو۔

تَكَا دُ نَعَلَ مَقَارِبِهِ وَالسَّلُوْتِ سِبَداء يَتَفَطَّرُ نَ خِرْمِنْ فَوُقَهِ بِ مَعْلَقِ خِر

فا نکرہ اسمانوں کے عبنے کی دج ہات یہ ہوگتی ہیں : ا:۔ انٹرکی عظمت اور بزرگ کی وج سے آسمان تھبٹ ٹریھ ، ۲:۔ منٹرکین جوادنٹرتعالی کو صاحب اولا د قرار جیتے اور کہتے ہیں یا تنگخ کا دلکہ کے کہ گا ا ان کے اس قول سے آسمان تھبٹ بڑیں توبعب د نہیں ۔ مورۃ مریم کی آیت لکت ک اِلَيْءِ يُرَدُّهُ اللَّهُ السَّورِي ٢٩ السَّورِي ٢٨ السَّورِي ٢٨ عِنْ السَّورِي ٢٨ عِنْ السَّورِي ٢٨ عِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللللللِلْمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُلِمُ اللللْمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللللْمُ الللللْمُلُمُ الللللْمُلْمُلُمُ الللللْمُلُمُ الللللْمُلْمُ الللللللْمُلُمُ ال وکالت کررہی ہے:

ر ترجہ آبیت ؛ ۔ قیریب ہے کہ اس افترار سے آسمان بھیٹ بڑیں <u>)</u> ٣ بساكٹرسن ملائحہ سے اگر آسمان تحصی طرین نولجدیر تہیں ہے۔ رسول كريم صلى (مشرعليہ وسلم نے فرمایا ہ اسمان جرجرایا ا در بے جرمرانا اس کے لئے بے جا تنہیں ہے جسم ہے اس ذات کی حبس سے قبضہ میں کمیں محسد رصلی استہ علیہ وہم کی جان ہے آ سمان میں بالنہت بھر بھی حجکہ الیہی نہیں ہے جہاں سحدہ کرنے و<u>الے</u>کسی فرسنتہ کی بیٹیا نی سیمد ہ میں نہ ہوج الٹرکی سیبے ویخید میں نو

= وَالْمُتَاكِكُ مِي يَبِيَجُونَ بِحَمُدِ رَتِهِ لِمُوَكِنَ تَغِيرُونَ لِمَنْ فِي الْآ زُضِ الْمَالِيَةِ فَي الْآ رُضِ الْمَالِيَةِ فَي الْآ رُضِ الْمَالِيَةِ فَي الْآ رُضِ الْمَالِيَةِ فَي الْآ رُضِ الْمَالِيةِ فَي الْآ رُضِ الْمَالِيةِ فَي الْآ رُضِ الْمَالِيةِ فَي الْآ رُضِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا دو**ن**وں جملے مسالیہ ہیں - مطلب یہ ہے کہ جب کہ بنی نوٹ انسان زمین برخد لئے دوالحلال کی نشا نہیں السي كلمات كهناب اور الي اعمال كامر يحب موتاب كقريب ب كراس كى نشامت بي آسمان عيب ٹریں فیر نشتے اپنے رب تعالیٰ کی اُگڑ ہمیت اور وصداسنیت ادراس سے انعام داکرام کی ہے انتہاء عَطَّائِنگی براس کی تمدد ننادمی مشغول سیقے ہیں اور زمین بربسنے والوں سے لئے و عارمعفوت کرتے سیتے ہیں(اس دعا میں مُومن د کافرسیشال ہیں مُومنوں کے حق میں استغفار یہ کہ اللّٰہ تعالیٰ ان کی تغزشوں اورخطاؤں کو نظر انداز کرہے اور کافروں کے ق میں استغفار ہے کہ استرتعالیٰ ان کے دنوں میں توفیق اہمان ڈال ہے۔ ا صافی حق المکفارفبوا سطۃ طلب الدیمات لهمدواما فى حق الهُومِناين فبالتجاوزعن سيتُاتِهِ ِمْهِ، ‹تَعْنَيْرَبِيرِ، — اك - يا دركھو، آگاہ رہو -

= هُوَ الْعَفَوُرُ الرَّحِيمُ - هُوَ سَمِهِ واحد مَدكر فا نب بس كا مرجع الله بعد المنتخصيص

اورتا سَدے لئے لایاگیا ہے نعنی صُرف دہی خفورا ورزمیم ہے : ۲۰۴۲ = وَالنَّ لِي بِنَ ا تَحَدُّدُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ اللهُ حَفِيْظُ عِلَيْكِي لَيْمِ مُ واؤعا طف، الدنين اسم موصول رمبتدار ا تخذوا من دونه اوليآء صلرك موصول كا - اور حملِه أ مَلَهُ حَفِينظٌ عَكَيْهُ فَهُ خِربِ ؛ اوروه لوَّك كم جنبول نَّه اس كے سوا ا ور معبود بنا کھے ہیں وہ اسٹر کی نظریس ہیں ۔

كُذ بنه مضاف مصناف اليه اس كسوا- اس كے ورسے:

= وكييل - صفت منبه كاصيغه مجرور وكك لاباب ضب) مصدر ومدار

دَكِيْل معنى كارساز عران المران المران مين مستعل المد

ا بیت را است جمع متکلم - ہم نے وحی کی ۔ = اِکْ حَیْنُیا سافی جمع متکلم - ہم نے وحی کی ۔

- فَكُوْا نَا عَرَبَيًّا لَهُ مُوسُوف وصفت الكراؤ حَيْنًا كالمفعول -

ے لِنْکُنِدَر۔ لام تعلیل کہے۔ تُکُنِدُر معنارع معودت منصوب دبوبھل لام ) صیغ واصدمذکرماصر اِنْذَا رُودافعال ، مصدر ، تاکہ، تو ڈرائے ۔

سے اُم الفری ۔ مضاف مسناف الیہ الفرای جمع ہے الفہیة کی ۔ قریمة معنی سبتی البتی کے دیں ہے الفہیت کی ۔ قریمة معنی سبتی البتی کے دینے والے۔ مالیتی کے دینے والے۔

ے وَمَنَ حَوُلَهَا: اور جواس کے ارگرد سبتے ہیں اس سے مراد صرف مکہ کے آس باس کی لبتیاں یاو بال کے سبتے والے ہی مراد نہیں ہیں بکہ سارا عالم مُراد ہے۔ مرکز سے قطرز دیک ہو یا دور بہرطال اسس مرکز ہی سے اس کا تعسلی قائم رہیگا۔ ای ارصف کلھا۔ (ابن جربر) میعنول ثانی ہے متن کی آرکا:

بِي وَ سَبِ بِعَ الْحَارِيَ الْمُعَانِي وَلَا نَكُ بَهِي رَهِ مَوْلَ مَعَ الْحِمْعَ كَاصَفَتْ ہِے .

الْ وَيُنِ فِي الْحُنَدِّ وَ فَولِيَ فِي السَّعِينِي وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَا الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُع

وكذا فرييت في السعير: اى منهم فريت كائن في السعير: ومنهد فريت كائن نى الجنة ونسيرمنهم للمجموعاين لد لالة الجمع عليه (روح المعانى) رائسس روزی ایک گرده لینے ایمان و تفتویٰ ، اوامر کی تعبیل اور نوا ہی سے بیخے کی وجہ سے حنبت میں ہوگا یا جائے گاء اور ایک گروہ لینے نشرک و کفرعدم نقوی اورا محام ی عدم تعمیل اور نواہی کے عدم نرک کی دجہ ہے مطرکتے ہوئے جہنم میں ہو گلایا جائے گا)

ضريت فى العنة بايسانه وتقواه الله لفعل اواموه وتوك نواهيروف ويق فى السعير لبشوكه وكفرة بالله وعدم تقواه فلاا متشل امرًا ولا اجتنب نهيًا

والي مكوجابي

٨٠،٨= وَكُونِشَاءَ اللهُ لَجَعَلَهُ مُهِ أَمَّكَةً قَاحِدَةً ، بِهلامله نسرط ادر دوسرا جواب شرط کؤ حسرت شرط ہے دوحمبوں ہرا تا ہے اور دونوں جملے فعلیہ ماضیہ ہونے ہیں راگرالیا ہو گیا ہوتا لام حواب نترط کے لئے ہے،۔

ترجمبه ہو گا:۔ ادر اگر خساجا ہتا توان کو اکیب ہی جماعت کر دیتا۔ ( کمٹے برمزید تفعیل کے لئے

ٱلْسَلَةَ وَ الحِدَةُ مُوصوب سفت بوكر مفعول بيح جَعَلَ كا: أُمَّةً وَاحِدَةً لَا يَيْن سب کودین اسلام برکزیا۔ جیساکہ اوربگدارشادباری تعالیٰ ہے ،

وَ نَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُ مُعَلَى الْهُ لَى الدِّرْآكر خداجًا سنا توسب كو برايت برجمع كردبنا ك وَالظَّلِهُ وُنَ مَا كَهُ مُدمِنُ قَلِيٍّ وَكَا لَصِيرُ: الظَّلِمُونَ مبْدا ـ با فَيْ مِداس كَنْ رِبِ- الطُّلِمَةُونَ ظُلمَ كُرِنَ ولك ظلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاعَلَ جَعَ مَذَكَرَ خُلُمُ كَمِعَى أيك وضع الشيخ في يرمحيله أكسى مُبكركوا في اصلى حكريه و دسرى حبركه ركهنا دعبا دت سرف اللّٰہ كا حق بے غيراللّٰہ كى عبا دے ظلّم ہے :

وَ لِيٍّ : مددَّكَارٌ محافظ ، محبَّبان ، بجانے والا ، صفنت مشبہ كا مسيغہ بروزن فعَيْكُ ـ ولا مَيَاةً لأمسدر.

لتَصِينُ سيغ سفت مجرور - لنسوع مسدر سے بچانے والا محافظ ۹:۴۲ = أكرُ: بمعنى مبَلْ ہے بعنى كا فروں نے الله كو حامى و ناصر و كارساز قرار نہيں ديا ملك اس کے سوا دو سردِل کو کارساز قرار دیا ہے (اورالیا کر ناکسی طرح صیحے نے متا ہے 

اسس کے سوا۔ اس کے درئے، مین حسرت جارہے۔

علی ایک کی ایک کی محمع در در ست ، ساتھی منصوب بوجه اِ نَخَدُواک مفعول ہوئے کے ایک کی ایک مفعول ہوئے کے ایک کی ایک کی مفعول ہوئے کے سے۔ ایک کا ماضی جمع مذکر غاسب، ایخانی (افتعال) مصدر، انہوں نے اختیار کیا۔ انہوں کے مفہرالیا۔

الله الله الله الموالي في جواب شرط مقدره كے لئے ہے۔

تَقْتُدَرِ كَلَامِ سِيءَ إِنْ الدَّوَا ولَيَّا بِحَقَ فَا لِلَّهُ تَعَالَىٰ هُوَالْوَلِيِّ بِجَتِّ بِ اگرده حقیقی کارساز کااراده ک<u>کفته تخه</u> توانشرتعالیٰ بی حقیقی کارساز سے ب

ے فیککہ آبائی اللہ ِ تواش کا فیصلہ اللہ ہی تے سپر دہے اور مب کہ قران مجبد ہے ،۔ اینِ الْحُکْلُہُ اِللَّ مَلْهِ عَلَیْ مِ تَکُ کُلُٹُ ﴿۲۲:۱۲) رہے شکس سکم اس کلہ میں اس پر مجروسہ کرتا ہوگ ۔

اور دوسری حبگه ار بشاد باری تعالیٰ ہے ،۔

فَإِنْ مَنَازَعُهُمْ فِي مَنْكُ عُوْدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ رِمَا : 60) اوراً رَكَى اللّهِ وَالرَّسُولِ رَمَا : 60) اوراً رَكَى اللّهِ وَالرَّسُولِ رَمَا اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

ىعنتىبى فُطَوْكِمِى كِياطِيْ كِيمِي .

= اُزُدَ اجًا، زُوْجُ كى جمع حور من ممثل جيزي -حوانات كے جور بي سے زمويا مائده

ہرایک کوزدج کہنے ہیں ۔ — حیث اَنْفنگیکٹ اَنْفنگیکٹ اَنْفنسیکٹ مصناف سناف الیہ - متبا سے نفس بمتباری جانیں : لین تم میں سے المہاری حنبس سے۔

 الْاَ لَغُامَ ﴿ مُولِثِي ابْعِيرُ مِكْرِى ، گَاتِے ، مَعِنِس ، ادنے ، مولئِي كواس وفت تك انعام نہیں کہاجاسکتا حب تک اس میں اوسے شامل نہو:

وَمِنَ الْاَ نَعْاَمِ اَذُوَاجًا-اى خلق للانعام من جنسها أَزُوَاجًا.اورمولنير کے لئے بھی ان کی صبس سے جوڑے پیدا کئے۔

= يَذُكَ مُ كُمُ فَيْرِ مَنَارَعَ فَاصِمَدَكُمْ فَاسَ ذَكُوكُ بَافِتْ مِعدر مَعِي بِيراكرنا -جيد اورجىگة أن مجيد مي سے وَكُفتَ لَهُ ذَوَا كُنَا لِحَبَقَتْمَ (١،٩١) اور بم نے جہنم كے لئے

ذَرُو عَلَى مَعِينَ كُسَى جِنرِينِ زما دتى كرناء اورزين مِن بہے تھے ناکے ہیں محمد ضمیر معول جمع مذکرحاضر، میک در می شد متهی مثیرالتعداد کرتاہے، تہاری افزاکش کرتا ہے، فِیٹی میں فِی بمعیٰ بِ ہے لین اس تدبرے کہ بہاری حبس سے بوڑے بیدا کئے اور مولنیو كى منس سے جوڭ سے بیدائے ۔ تاكم توالدو تناسل كاسسلىجارى سے اورتم كثرت طرصو - كَيْتَ كَمِثُلِم شَكَّ عَالَمَ كُولَ حِيرَاس كَامْتُل بَيْنِ -

مسلامہ بائی بتی تفسیر خلہری میں رضط۔رازہیں ۔

منتل کالفظ زائدہ ،مطلب ہے کہ وہ کسی حنیر کی طرح نہیں ہے مشل کے لفظ کی زیادتی مزية تاكيد سے لئے ہے جس طرح اكيدا وراكيت ميں آيا ہے فيان المنون البيثل مَا المَنْتُمُ بِه (۱۳۷:۲۱) بعض کے نزد کیک کھیٹےلہ میں کاکٹ زائد ہے بعنی اسس کی مشل کوئی سنتے نہیں ہے جاکس کی ہم ملیرا دراس سے جوڑ کھانے والی ہو۔

حضرست ابن عباس رط نے فرمایا کہ ،۔ اس کی کوئی تطیر نہیں ہے ۔ تعض نے کہاہے کہ مثل کالفظ مبالغہ کے لیے بطور کنایہ اتعا كياكياب جيس نفى فعل كا أكرمبالغه مقصود بو توكهاجاتاب كر تجبى صبيا آ دمى بيكام منهي كرتا ىينى توىيكام نېيى كرتا-حب مخاطب كىمنىل جومخاطب كايم بله اور برا بركا بوريكام نېيى كرتا-

تومخاطب کا ذکرنا بررحب اولی تابت ہوجائے گا: ادر کنا یہ سے لئے مقیقت کا دمود یا اسکان ضروری نہیں ۔ جیسے کسی دراز قامت آ دمی کو لبطور کنا یہ کہتے ہیں فلان طوبل النجاد ہے یعی فلان شخص کا بر تلا لمبا ہے لینی دہ دراز قدہ ہے ۔ اس کلام کی سدافت کے لئے ضروری نہیں کہ اس کا برتلہ ہی ہو۔ اس طسرح آیت بکل قیدا کو مکبشو طبون (۵:۲۴) سے لطبور کنا یہ سنی ہونا مراد ہے داقع میں ما کھوں کا لمبا ہونا ضوری نہیں نا مکن ہے ، لعض نے کہاکہ منتل کا معنی ہے صفت لینی اس کی صفات کی طرح کسی کی صفت نہیں ہے ، سے المتہ ذبی یہ فعنہ المئی سے دیسے میں میں مصفت میں ہے ،

ے السَّمِنيعَ ۔ فَعِيُلُ کُ رَزن بِرصفت مِسْبِهُ کا دسیَ مُعَجِّم مصدر سے + بہت سننے والا۔

= اَلْبَصِینُو ُ فعیل بعتی فاعل رکضگر کا برکرم ، مصدرسے ، و کیھے والا۔ ۲۲۹،۱۲ – کک کو بی لام ملک دملکیت کا ہے کا صغیروا صرمذکر فاتب کا مرجع اللہ ہے اسکی ہے۔ اسی کی ملکیت ہے :

المار اعنت نے تکھاہے ،۔

اس سے اللہ تعالیٰ کی تدرست اور حفاظت کی طرب انتارہ ہے جو تمام کا تنات سر

= يَبْسُطُ: فعل معنارع واحد مذكر فات ؛ لِينظُ دباب نسر معدر. وه كشاده كرتاب، وه كشاده

ے یَقُدِدُ ، مغارعُ دامد مذکر مَاتِ قدد دباب ضرب مصدر، وہ ننگ کرتا ہے، وہ رزق مَگ کرتا ہے، وہ رزق مُگ کرتا ہے ، وہ رزق مُگ کرتا ہے ، وہ رزق مُگ کرتا ہے وہ اندازہ کرتاہے ، قرآن مجید میں ہے فَالْتَفَی الْمُکَاوْمُعُلی الْمَدُوكُلُ فَکُورَ مَلَا اللّٰهُ مَا مُلّٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِلْهُ مَا اللّٰهُ مِلْهُ مَا اللّٰهُ مِلْمُ مَا مُلّٰمُ مِنْ مُلْكُلُّكُمُ مَا مُلّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ مُلْكُمُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مُلْكُمُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُلّٰهُ مُلّٰهُ مُلْكُمُ مُلّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُلّٰهُ مُلْكُمُ مُلّٰ اللّٰهُ مُلْكُمُ مُلّٰ اللّٰهُ مُلْكُمُ مُلّٰ اللّٰهُ مُلّٰ اللّٰ

اورانبى معنوں يں كہتے ہيں قك ذرك عَكَيْرِ النَّهَىٰ مَ ين اس بركسى جيزي تنكى كردى

بعنی وہ چیزا ہے معین مقد*ار کے ساتھ* دی گئی ۔ اس سے با مقابل فراخی کرنا کیسکے ہے با بغیر حساب د به اندازه ادینه و کامله کورزک کمک تیشآ کو بغیر حساب (۲۱۲:۲) اور اللهٔ حسب کوجا ہتاہے بغرحسا ہے رزق دیتا ہے ۔ اور شکی تھے معنی میں آیا ہے وَ مَنُ قُلِ رُعَلَيْهُ رِزُقُهُ ( ١٥: ١) اورس كے زق میں تنگی كى گئ ہو۔ یا عبس کے دنق مِي شبى عَى بود آيت نهامِي يَفتُ دِرُ-اى يَعتُ دِرُلِكَ ثِيلَاً مُ آبیت کاتر تمہ ہو گا۔ وہ سب کے لئے جا بتا ہے رزق فراخ کردیتاہے اور دحمی کے

عابتاہے تنگ کردتاہے:

\_ عَلَيْ مُرِّ عِلْمُرِّ عِلْمُرِّ مِنْ فَعِيل كَ وَرَنْ بِرِ مِالغَرُكَا صَيْغَ سِي - بِهِتْ رِّزا دانا - نوب جانے دالا، خداد ندلِعالیٰ کے اسمار سنی میں ہے ہے قرآن مجید نیں بہتیز سفا مات برعکے نیم<sup>ری</sup> كا استعمال الشرنهالي كى صفت ميس بى دارد مركوا بهاس وقت اس كامطلب بوكا:

سب سے زیادہ مالم۔ ۱۳:۳۲ = مشکر یح ۔ ماننی وامدمِندکرنا سّب، مشکِّ کی جابفتح ) معدر۔ نشرِعیت جاری كرنا ـ قانون بنانا ـ دين مقرركرنا ـ اكس في شريعين جارى كى : اكس في دين مقرر كيا ـ مادکتی به نوگا به ماموصوله د کتی ماسی دامد مذکر نات تو صیدهٔ د تفعیل ) مسدر اس نعم دیا - و کتی مبنی دمیت کزا جیسے و و کتی بھا اِ بُرّا ہے ہے کہ بنیلے و کَیْفُوٹ (۲: ۱۳۲) ادر ابراہیم نے لینے بیٹوں کو وصیت کی اس بات کی اُور حضرت تعقوب (عليهاالسلام) نے بھی - نگونگا مفعول وکتی کا۔

التُدين تهاسے لئے وہی دین مفرر کیاجس کا اس نے دحفرت، نوح دعلیالسلام کو حکم دیا <u> - كَالْتَّذِيُ أَدُ حَيْنَا - واوَ عاطفه الن</u>ذى الم موصول أَوْحَيْنَا ما صَى جَعِ مَتَكُم دا يُحالِيُ وا فعال ، مصدر - ہم نے دحی کی ۔ بعی اورجو ہم نے آپ کے پاس وحی کیا ہے ، = كَ مَا دَشَّيْنَا بِهِ إِبْوَا هِيْمَ وَمُوسِى وَعِيسُى ؛ وادُ ما طف، مَا موصوله ـ اس جبله كا عطعت جميله سابقة مَا دَحْتَى بِهِ نُـقُحَّا بِرَبِ ، ادرحب كا بم نے ابراہم اورمویٰ ادر عليى (عليهااك لام) كو حكم ديا تفار

فامل كا : مطلب يہ ہے كه دين السلام جوامت محديه (علیٰ صاحبهاالسلاوة دالسلام) كيلئے مقرر كيا ہے يہ كوئ نيا دين تنہيں ہے بكه تمام انبيار دعليهم السلام) كا دين يبى رہاہے بيلے عشر

نوح دعلیالسلام) کا ذکرکیا جوطوفان کے بعد موجودہ نسل کے پیشوا مانے جاتے ہیں وہ بہلے بغیبر ہیں جن سے سلسلہ بنوت باقا عدہ حضرت محدرسول الله صلی الله علیہ کا ذکرتا کید مزید کے ایک سے سلسلہ کا ذکرتا کید مزید موسی حضرت عیلی علیم کا اسلام کا ذکرتا کید مزید کے ایک لایا گیا۔ بجرصون ان بین جبل القدر بغیبران کے نام ہی لئے گئے ، کیو کی جہاں بک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعاشی ماہتے ہتھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعاشی ماہتے ہتھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اور عیسائی لیے مذہب کوشوب ادر حضرت موسی ادر معترب میں السلام کی طرف یہودی اور عیسائی لیے مذہب کوشوب کوشوب

ے آئ اَ قِیمُوُ الْدِیْنَ - اَنُ مصدریہ ہے اَقِیمُوْا امرکا صغربیع مذکرمانر اِقَامَهُ ُ دَانعالی مصدر سے ۔ تم قائم کرد ہم درست رکھو ۔ الدِیْنَ مفعول اَقِیمُوُاکا اس نقرہ کی دوصورتیں ہیں ہ

(۱) سرّے کے مفعول کا بدل ہے، لیسنی مشروع کا مقصود اقامت دین ہے۔

رى بەست ائىزدن كى خبرىپ كلام كى بېلىرى كەلەم كەسىنىڭ كەبدىدوال بوسكتا بىرى كەرەكيا ب جىن كائكم اللەتغالى ئے لىنے رسولوں كوديا ظار جواب بوگا: ھۇ الىقا مەھۇ الىدىنى تو اڭ اقىنى كالىكى نىرىپ ھىمۇ مىبتدامى دون كى .

الله المارية المارية المراب المارية ا

رفیہ ای فی الدین - دین میں ۔

= كَبُور ما لنى دا صد مذكر غائب مثاق بد ، د شوار ب ، ك ب ر مسرون ما ته اس سے مثلاً باب كرم سے اس سے مثلاً باب كرم سے معنی برا ہونا ۔ باب نقرادر سبع سے عمریں زیادہ ، ہونا۔
مما تك عُو هُ مُ الكِيه ، ما موصولہ تك عُلوا مضارع دا مدمذكر حاصر، دعا مِن رباب نوان كو بات ما معدر سے ۔ هم مُ مُ صغیر مفعول جمع مذكر غائب ۔ نوان كو بجارتا ہے ۔ نوان كو بات كو بات معدر سے ، سارا مملہ فاعل ہے فعل ك بُر كا -اور المشركين مفعول ، توان كو دعوت د بتا ہے ؛ سارا مملہ فاعل ہے فعل ك بُر كا -اور المشركين مفعول ، توان كو دعوت د بتا ہے ؛ سارا مملہ فاعل ہے فعل ك بُر كا -اور المشركين مفعول ، توان كو دعوت د بتا ہے ؛ سارا مملہ فاعل ہے فعل ك بُر كا -اور المشركين مفعول ، توان كو دعوت د بتا ہے ؛ مفارع واحد مذكر غائب اِ جُنتِبا اِ مُختِباً وَ افتحال ، معدر د ہ جن ليتا ہے وہ منتخب كر ليتا ہے ۔ دہ افتحال كر ليتا ہے ۔ دہ افتحال كر ليتا ہے ۔ دہ افتحال كر ليتا ہے ۔

= كينين : مضارع واصر منركر خاسب ، إ فا بَقَ وافعال مصدر وه لوثنا ب

نافرانی سے اطاعت کی طوت : شرکے توحید کی طوت :

۱۲، ۱۲ = بنی ضدری و ندر نیادتی و بنیگام بکینکه کمد: با بمی ضدری بناربر) اسم تمیز و ضدری از بی فی نیستر کی بناربر) اسم تمیز و ضد می فی نیستر کی بناربر) استراک می فی نیستر می نافید سے تفکیف استراک می مذکر خاب و تفکیف استراک معدد سے وہ فرتوں میں نہیل گئے ۔

كَوْكَ دَ اگرنهوتا - كُون نرطيه اور لا نافيه سے مرکب ہے - يرصروف خفيف والعرض بيں سے ہے ( اَلَّا - هَ لَّا - لَوُلاَ - لَوْهَا ) نيز ملاحظ ہو ٢ :٣٧)

 كِلْمَ رِ حَمَّمَ ازلى - كلمه كاسيح ترجم بات ہے - بات قول كو بحق كہتے ہيں - جيسے ميري بَا سنو، اور فعل كو بحق به بات كرد، قرآن مجيد بيں مختلف معانی بي استعمال ہوا ہے ، مثلاً و عده تيامت ريين قيامت كے دن فيصلہ ہونے كا حكم ازلى ﴿١٠١) مبنى كلام يا جمبلہ (٣٧ : ١٠٠) تيامت ريين قيامت كے دن فيصلہ ہونے كا حكم ازلى ﴿١٠٠) مبنى كلام يا جمبلہ (٣٧ : ١٠٠) ہو حكى - وہ بہلے سے مشہر حكى الله على ا

عد أَجَلِ فَهُسَمِّي مُوسُون وصفت وقتِ مقرر معادمقرر -

جبسله کا ترقمبه بوگا:-

اگراآپ کے بردردگار کی طون سے ایک بات ایک وقت معین تک سے لئے طے خ ہوجی ہوتی ۔ (یہ حملہ شرط ہے )

\_ لَقُضِى بَنْنِهُ ثَمْر لام جواب شرط کے لئے۔ فیضی ماضی مجہول واحد مذکر غائب ب قضاء کو باب صوب فیصلہ کیا گیا۔ توان کے درمیان فیصلہ ہو مجیا ہوتا۔ بعنی اسی دنیا میں ان کوعملاً اور عیاناً برلہ مل گیا ہوتا۔

= اُوُرِنْدُوُا اَکُیْاَتُ ۔ اُوُرِنگوا۔ مامنی مجول جسع مذکر فات بایوان داندال مصدر دورت ماذ، اُکیٹ مفول بمبن تورات، انجیل ۔ (جن کو) کتاب یعن تورات وانجیل کا دارت بنایا گیا۔ ان سے مراد وہ ہبود ونصاری ہیں جورسول کریم صلی انشر علیہ کا دارت بنایا گیا۔ ان سے مراد وہ ہبود ونصاری ہیں جورسول کریم صلی انشر علیہ کا سے ہمعصر تھے۔ ای ا ہال الکتاب کا نوافی عہد رسول ا دلتہ صلی (دلته علیہ د سلم الذک ثودت ہدالیہ و دوالنصاری ۔

ے مِنْ لَعِدُ لِهِدُ: مِنْ هَدِهُ مَنْ جَعَمَدُكُمُ غَاسَبُ مَنْكُرِنِ سَابَقِينَ اہل كتاب كَى جانب راجع ہے اى من بعد انبياء هد

= منتکی پیکردیک ، موصوف وصفت ، حکویک اسم فاعل وادر منزکر اِرَاکه گرافعال مسدر درسیب ماده ، برجین کرنے والا منزود کرنے والا ، قلق انگیز ۔ مسدر درسیب ماده ، برجین کرنے والا منزود کرنے والا ، قلق انگیز ۔ = حین که کی صغیر واحد مذکر خلائب الکشب کی طرف را بع ہے ،

مطلب یہ ہے کمنکرین سالنبین جن کے پاس صیح علم آیا اوروہ باہمی حسد سے با عث مختلف فرتوں میں سط سے دان کے بعد مرا اللہ تھا ب رحمنور سل اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ) مخاب کے وارث بیا ہے دارت بنائے گئے وہ اپنے ہی دین اور اپنی ہی کتابوں کی مفیقت کی طرف سے منرود ومتذ نبرب ہیں اور ان براس طرح ایبان نہیں سکتے ہوا بیان کا حق ہے ۔

= وَا سُتُونِهُ: وَادُمَا طَفْ، إِسُتَقِنْدَا مِرَاصِيغُهُ وَاحْدَمَذَكُرُمَا صَرِهُ إِسْتِقَا مَنْهُ اللهِ وَاسْتَقِدَا مَرَاصِيغُهُ وَاحْدَمَذُكُرُمَا صَرَا إِسْتِقَا مَنْهُ وَاسْتَقَالُ مِنْ اللهُ وَاسْتَقَالُ مِنْ اللهُ وَاسْتَقَالُ مِنْ اللهُ وَاسْتَقَالُ اللهُ وَاسْتَقَالُ اللهُ وَاسْتَقَالُ اللهُ وَاسْتَقَالُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

الى الدين

ے کہا اُمیون کی تنبیہ کا ہے اُمیون منی مجہول کا صیفہ واحد مذکر ما صرر اُمیون کے اُمیون کے اُمیون کی سیفہ واحد مذکر ما صرر اُمیون کی استان کے ایک اُمیون کی ایک ہے۔ اُمیون کی مصدر سے یہ تجھے کم دیا گیا ہے۔ سے قد لاکٹی بیٹائے کا دافتعال مصدر تبع ما ڈہ۔ توا تباع ذکر سے نوبیروی ذکر۔

توا باع ذکر ۔ تو بیروی دکر۔

= آھُواءَ ھُنہُ، آھُواءِ جع ھوی کی ۔ ھوی ما دِه ۔ خوا مشات ، مضاف ،
ھے ہُ ضمیر جمع مذکر غاتب مضاف الیہ ۔ دونوں مل کر لاکتیبغ کا مفعول ۔

= مِن کیٹیب ، از قسم کتاب ، ما اکنوک الله مین کیٹیب ۔ اللہ کو کتاب بھی نازل کی ہے ۔

= الْمِوْتُ عَلَى ما مَى مِجُول كاصيغه واحد تشكلم. مجھے حكم ديا گيا۔ نيز ملا منظ ہو اُموُت متذكرة الصدر المتوری ۲۴ المتوری ۲۴ المعدر المتوری ۲۴ المتوری ۲۴ المتوری ۲۴ المعدر المتوری ۲۴ المعدر المعدد المعرف المعر

ججت، بجٺ ۔

مرم: ١٦ = يَحَاجُونَ . مِنارَع جمع مذكر فاتب مُحَاجَبَةٌ (مفاعلة) مسدر وهِ مُعَكِّرِتَ بي ده عجت كرتے بي - وه كبت كرتے بي \_

ے فی الله َ لینی اللہ کے دین د شراعیت سے باب میں ۔ لینی جولوگ اللہ کے باب لینی اس سے دین و ضربعت سے باب میں مسلمانوں سے حکم اکرتے ستے ہیں

\_ مِنْ بَعُدِ مَا مِن مَا زائدہ - ب الكيدك لئ آيا ب،

= أَسُتِجِيْبَ لَهُ مَا صَى بَهُول واحد مَد كَرَغَاسَ إِسُتِجَابَةً مُثَرَّ استفعال) قبول كرنا -مان لینا-اسے مان بیاگیا- اسے قبول کر لیاگیا- کا ضمیروا مدمذکرغائب کام جع یا توالدین جست جس كى دعوت كے لية رسول كريم سلى الشرىلايدولم كو استقامت كے لية مكم ديا كيا ـ بعنى لعد اس کے کہ لوگوں نے اس کی دعوۃ الی الدین قبول کرلی۔

یارسول انترسلی انترسلی کی ذات سے لینی لعبراس کے کہ وہ رسول (صلی انترعلیہ وسلم)

ے میں ہے۔ = حجنہ ان کی بحث:

= كراحِتَة بن اسم فاعل واحد مُونت: باطسل مرف والى ازأل مون والى - (دليل) حَصَى رباب فيتع مصدر جس كامطلب سد ياؤن كانجسلنا، اور عُوكركماكر كرنا- دوري جِگة اَنْ مجيدي بِ وَ يُجَادِلُ السَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدُحِضُوُ ابِهِ الْحَقَّ (۸۱:۱۸) اورجوکافر ہیں وہ باطب ل (سے استدلال کرکے) جمبگرا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کواس کے مقام سے تھیسلادی ۔

حُجَّتُهُ مُ دَاحِنَتُ وَعِنْدَ كَتِهِمُ ان كريرورد كارك نزدك ان كوليا بالكل بودى ہے؛ ھكفركى سنمير السدين كى طرف راجع ہے؛ مكمل جماريا ترحمبهو گا، \_ جولوگ اللہ کے دین کے بارہ میں ازان لبدکر (اکثریق شناس) اس کومان بھی تھے ہیں

حجت بازی کرنے ہیں ان کے پروردگار کے نزد کیس ان کی دلیل باکسل بودی ہے

جہت بازی کرنے ہیں ان کے پروردگار کے نزد کیس ان کی دلیل باکسل بودی ہے

جہد معطوفہ ہے اور ای طرح وَ کَمَا ہُونَ اللّٰہِ مِسْلًا مِنْ اللّٰم ہے اور ای طرح وَ کَمَا ہُونَ ہے اور مفعول اوّل ہے اندوں اوّل ہے انکو کا مفعول اوّل ہے انکو کا کہ ہوتا ہے میان سے مراد الکیتاب (ای الفوان) ہے مین ترازد انصاف اور محید کے مسادات کا آلہ ہوتا ہے اور محدل کامنی میں انسان ہے ۔ اس لئے مدل کومیزان کہا گیا۔

ے منا بُکُورِیک بھی استفہامیہ ہے مکا استفہامیہ ہے، مبعن اَئی شکی ہے؟ اَذ ، مَنْ ٤ مِیکُ رِیکِکَ مضارع والد مذکر مائب، اِدُی المُ زانعالی مصدر وریکُ اور دری مادّہ نلانی مجرد واب ضاب سے سے آتا ہے ۔

الدِّدَا يَة اس مونِتُ كُو كَتِيْ بُوسى قسم كے حيلہ يا تدبر سے حاصل كى مباتے -كَ سَمير مُفعول واسد مذكر حاسنہ سر تجھے كون حبز سمجائے (اى شمى يجعلك سالمًا) تجھے كون تبائر بہ عام طن براس كاتے ممكر تربين، ستجھى ماخ كاتحوى المعارہ كا

کون بنائے۔ عام طور پراس کا ترجم کرتے ہیں ،۔ تجھے کیا خراج تجھے کیا معلوم ؟
قران مجید میں جہاں کہیں نہ ما آئی لگ آیا ہے وہاں لعدمیں اس کا بیان بھی آیا ہے
مثلاً آبۃ بذا میں لَعَ لَّ السّاعَة قُورِنْ ہے۔ شاید قیامت قریب ہی آ جہنی ہو۔ یادی ا اَ ذُر اللّٰ مَا هِیتَ دُو فَا اُرِعَا مِیتَ ہُو (۱۰: ۱۰-۱۱) ہم کیا سمھے کہ یہ (هاوی کیا ہے؟
اَ دُر اللّٰ مَا اِللّٰ اللّٰ مَا اَدُر اللّٰ مَاللّٰ اللّٰهُ اللّ

حَرُنَی وحِرَایکهٔ عُکالفظ الله تعالی کے متعلق استعال نہیں ہوتا۔ سے لَعَکلَ بسرن منبہ بالفعل ہے نئاید، ممکن ہے ۔ اسم کو نصب نبر کورنع دیتا تفصیل کے لئے ملا حظ ہو۔ ۱۱.۱۱

على السَّاعَدُّ قَرِيْنِ ؛ الْسَّاعَدُرُ مؤنث مبتدا قَرِيْنِ دمذكر جسر ؛ السَّاعَة بلَعَلَ السَّاعَة بلَعَلَ م كَ مَل مَه مُعُوب سِه السَّاعَةَ (مؤنث) اور قربي دمذكر ) مي مدم توانق كى مندريه ولي دبويات بوكن ايده .

ا: منبض نے کہاہے کہ فنو کُیٹ کانفظ اگر جہ مذکرہے سیکن اس کے معنی قرب والی لینی منونٹ مراد بیں ۔ گویا اسس قائل کے نزد کیب وزن فعیل مؤنث کے لئے بھی

استعال كرىيابا اب

۲:- نبس نے کہاہے کہ مساعقہ معنی بعث ہے اور بعث مذکر ہے اس سے قراب است مترکز ہے اس سے قراب است میں میں میں میں ا بسیغ مذکر لایا گیا ہے ۔۔

۳:۔ امام کسائی کا قول ہے قدرمیب نعت ہے اور یہ مذکر ومؤنث دونوں کی نعت ہے اور یہ مذکر ومؤنث دونوں کی نعت کے لئے استعمال ہوتا ہے جبیبا کہ قرائن مجید میں ہے: اِتَّ رَحْمَتَ اللّٰہِ قَرَیْتُ مِیْتُ مِیْتُ اللّٰہِ قَرَیْتُ مِیْتُ اللّٰہِ مِیْتُ اللّٰہِ مِیْتُ اللّٰہِ مُیْنِ کِیْتُ اللّٰہِ مِیْنِ کِیْتُ اللّٰہِ مُیْنِ کِیْتُ اللّٰہِ مُیْنِ کِیْتُ کِیْلُ کِیْتُ کِیْتُ کِیْتُ کِیْکُ کِیْتُ کِیْتِ کِیْتُ کِیْتِ کِیْتُ کِیْتُ کِیْتُ کِیْتِ کِیْتِ کِیْتِ کِیْتُ کِیْتُ کِیْتِ کِیْتِ کِیْتِ کِیْتُ کِیْتُ کِیْتِ کِیْتِیْتُ کِیْتُ کِیْتِ کِیْتِ کِیْتِ کِیْتِ کِیْتِ کِیْتِ کِیْتِ کِیْتِ کِیْتُ کِیْتِ کِیْتِ کِیْتِ کِیْتُ کِیْ ورٹی کِیْتُ کِیْتُ کِیْتُ کِیْتِ کِیْتِ کِیْتِ کِیْتِ کِیْتِ کِیْتِ کِیْتِیْتِ کِیْتِ کِیْتِ کِیْتِ کِیْتِ کِی

ہ ہہ کسائی کا توَل رہھی ہے کہ قَرِیْتِ کا فائل محندوت ہے کلام یوں ہے :۔ بعہ کسائی کا تول رہھی ہے کہ قریش کا فائل محندوت ہے کا مارے ہے۔ بعدل السباعیدة انتیا نھا قریبیٹ ۔ دہب کہ حکا صمیرالسباعیة کی طرف براجع ہے

تامیرفیامت کا آناقرسب ہے۔

۲۸: ۱۸: سے یکنتکی کے لئے ہوگا۔ یکنتک کی مفادع واحد مذکر غات ریہاں جمع کے کے استعمال ہوا ہے کہ استعمال (استفعال) مصدر - وہ طبری مانگ ہے ہیں وہ حبدی مجال (استفعال) مصدر - وہ طبری مانگ ہے ہیں وہ حبدی مجالتے ہیں عمصہ داحد مؤدث وہ حبدی مجالتے ہیں ۔ دہ تعجیل جا ہتے ہیں عمصہ داحد مؤدث ناتب کا مربع الساعة - العتبامة ہے :

التَّذِينَ لَا يَنُ مِحْوُنَ بِهَا ، وَ لَوَّ بُواس دَقيا مِت ) برايان نهي كَفَة يَمْ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

اوراً گرعکیٰ یا فی مند کور ہو تو محبت کے معن کا زیا رہ خمہور ہوتا ہے۔ شَفِ قَ رَبّا سمعی عَکیدُ مهرِ بان ہونا۔ شفقت برتنا۔ اور اَ شُفَقَ منِ کُھُ ڈرنا ا در اَ شُفَقَ عَکیدُ

مهربان ہونا۔

= فِي السَّاعَةِ ، أَى فِي القيامة -

= لَغِف بن لام تاكيدك كير ،

ے خَسَلُلِ الْجِیْدِ ، موصوف وصفت ، گمراہی جودور نظر گئی ہو۔ گمراہی میں بہت دور نظر گئی ہو۔ گمراہی میں بہت دور نظر گئے ہیں ، بہت بڑی گمرا ہی میں ہیں ۔

19: ۴۲ = لَطِیُونِ : حب یکسی عبم کی صفنت واقع ہو تو یہ بجنگ کی صند ہوتا ہے۔ جس کے معنی عباری اورتفیل کے ہیں رکھتے ہیں منتع کا جنگ (زیادہ اور عباری بال اور کہجی کی طاقہ کی سند ہوتا ہے۔ لکھا فَدُ کَیا لَکُونِ اور کھاری بال اور کہجی لکھا فَدُ کَیا لُکُونِ سے حرکتِ خفیفہ اور رقیق امور کا سرانجام دینا مراد ہوتا ہے اور لطا گفت وہ باہیں مراد لی باتی ہیں جن کا انسانی حواس اور اک نہ کرسکتے ہوں۔

ادر الله تعالیٰ کے تطیف ہونے کے معنی یا تو یہ بی کدوہ انسانی حواسس کے ادراک سے مافوق السن کے ادراک سے مافوق اور مافوق اور بالاترہے ۔ اور یا لیسے اس سے تطیف کہاجا تا ہے کہ وہ بار کیس سے بار کیس اور دقیق امور تک سے واقف ہے ادریا یہ کہ وہ انسانوں کو ہدایت دینے بیں نہایت نرم انداز اختیار

کھیتی کرنا یہ کھیت ۔

كرتلب .

لطيف كاترمبي .-

عِرامہربان ( ابن عباس : بندوں سے تعبلائی کرنے والاد عکرمہ ) نرمی کرنے والا (سدی ) نیکوں اور بدوں سب برمہربانی کرنے والا لامقائل ) کیا گیا ہے .

= اَلُقَوِي مِ صَفْتِ مِنْبِهِ كَاصَغِهِ بِ طَاقْتُورِ-

ے۔ اَلْعَبُوْرُ عِنْ اَلْعُبُورِ عِنْ الْمُعَلِي كُورُن بِمِعِي فاعل مبالغه كاصيغه ہے ـ زبردست گرامی قدر ۔ اَلْفَوِی الْعُسَوْرُیْو : اللّٰہ لِعَالُ كَ السلامِ مُنْهَى مِيں سے ہے : ۱۲۲: ۲۲ ہے مَنُ . ضرطبیہ -

۱۲۲۰ و کاک کیر دیگ ، ما منی استمراری واحد مذکر خات اِدَا دَیْ (افعال) مصدر اج دنیایس عابهٔ اعقار چاها کرتا تقار

خُونُ الْآخُورَةِ مساف مناف اليه دونوں لکر کاک گیونی کا مفعول آخرت کی کھیتی، یعنی جو بیک کا مفعول آخرت سے کیا کر تاخا کہ اسے اس کا بھل آخرت میں ملے کنور کو رہنا میں اس نیت سے کیا کر تاخا کہ اسے اس کا بھل آخرت میں ملے منزو کر وخناس مجزوم بورہ جواب نترط صیغہ جمع ملکلم وزیادہ ہم اس کی کھیتی کے مبل لیمی تواب و آخرت، میں اسافہ کریں سے یعنی بڑھادیں گئے ۔ میں منافہ کریں سے معدد ہے ۔ میں گریا ہے کوئرٹ کھیتی ، زراعت ، حکوت کی کوئے کر باب منزب سے معدد ہے ، یجی ڈالنا کے کوئرٹ کھیتی ، زراعت ، یجی ڈالنا کے کوئرٹ کھیتی ، زراعت ، یکوئی کی باب منزب سے معدد ہے ، یجی ڈالنا

ے نُے ُتِا ہے منارع جمع متکم إِنْبَتَاءِ ثَوْ لافعال مصدر ﴿ ضمير مفعول دا صمند كر عالم منارع جمع متكم إِنْبَتَاءِ ثَوْ لافعال مصدر ﴿ ضمير مفعول دا صمند كر عاسب من اس كو عطاكر ہا گے :

= مِنْهَا وَنَ تَعِيضَيَهِ وَ مَا صَمِيوالِدِمُونَ مَاسَبِ كَا مَرْجَعَ حُرُثَ اللَّهُ نَيابَ وَمِنْهُا وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الل

الکینے پیوگرگا ۲۵ م مقرر کررکھا ہے ..... (نیز لما حظ ہو ۱:۱۰)

معناد رح تفی حجد بلم یمعنی ماً صنی منفی اِ ذک خُور با بسمع ) معدر رجس کی الله نے ، اجازت نہیں

کۇ لے: اگرنہ ہوتا دنیز ملاحظ ہوآ بن ہما متذکرۃ الصدر وہ: ۲۳)

= حَلِمَةٌ الْفُرَصُلِ، مضاف مناف الير. فيصلى كابت: قول فيصل - أكر دردزازل سے ہی نیصلے کی بات کھرائی ،وئی نہ ہوتی (کرقیامت کے آنے سے پہلے ان کو پوری سزا

سنب دى جائے كى كولة كلكة الفصل مبدشرطيه ب.

ے لَقَضِیَ بَنْنِهُ مُدُ جوابِ بِشَرِط؛ لام جوابِ بِشرط کے لئے ہے۔ فَضِیَ ما منی جرو كاصيغه واحدمنركرهائب) فَتَضَامِ ﴿ رِبابِ حَبِ )مصدر فيصله كرنابه بَدُيْ كُلُّ ثِمْهِ ا كَ بہیں الکا فربین و العرومنہیں ۔ تو کا نروں اور مُومنوں کے درمیان اختلا فاسے کا

فیص**لہ کر د** ماگیا ہوتا۔

بجسة رويا يوارد المنتوكين، ضميرغات ك جگه اسم ظاهر (النظلوبين) = النظاليدين ك صراحت به بتات نے سے لئے كه و فطشم لعنی نترك كى دجہ سے عدّ اب الب ّد إدرد ناک عذاب، کے مستحق ہیں و تری کا مفعول ادل ہے

٣٧: ٢٢ = هُشُفِقِايُنَ : اسم فاعل جسع مذكر دُّرنے ملك (ملاحظ ہوات ١٨ متذكرة الصدر يوني كامفعول نانى سے -

 جِمَّا کَسَبُوا - مِستَا - مِنْ ادر مَا الله مركب بن ، مَا مو صوله كَسَبُوْ ا صله ب لیضموصول کا ما حنی کا صیغ جمع مذکر خاسب ہے کسٹی زباب صرب مصدر بوانہوں نے کمایا ۔ ( جو کام شرک د معاسی سے انہوں نے کئے ہوں گے )

ے وَهُوَ وَاقِعُ أَبِهِ مُرْ جَهِ اللهِ عِنْ هُوَ كَاضِمِ مِسَاكُسَبُوْ ا كَاطِن راجع ہے حال یہ کرد ، ان بریو کر ہی رہیگا۔ نعینی ان کے کئے کا وبال ۔

۔۔۔ دَوُطِبْتِ الْجَنْتِ : منان مناٹ الیہ عنوں کے باغات ، اَلتَّ وُفُ اصل میں اس ملکہ کو کہتے ہیں کہ جہاں یا تی حب مع ہواور سبزہ بھی ہو۔ باغ

مَمَا لَيَشَآ رُونَ . جوده جا ہیں گے۔ مما موصولہ . یَشَآ مِمُونَ مینا رغ مجمع مذکر غاسب مَسِشِيَّة كُرُباب فتح ، معسدر ر

= خلك، بعى عنت كى ينمت حبى كا ذكركياكياء

۲۳: ۴۲ جے اولاک سای الفضل الکبیود یہی فضل کبیرہے جسس کی انترنے لیے نبدو کوبشارت دیتاہے:۔

\_ اَلَبِ ثِنَ الْمَنَنُ الْمَنَوُ الْحَصِلُوُ الصَّلِحْتِ يه برل ہے عِبَادِ ہ کا، "اسی کے بندوں"

ے مُراد وہ لوگ بی جوابیان لائے اور نکب کام کئے ۔ سے مُنُلُ: ای فنُلُ مَا مُحَدِّمَنُ اصلی اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ

\_ لَدَا سُتَكُكُمُ - لَا أَسُمَلُ - مضارع منفى واحب متعكم، كُنْه ضميم فعول جمع مذكر حاصر؛ عَكَيُرِاى عَلَىٰ تَسِلِيغِ الرِسالة يعنى تبليغ رسالت بر رئيس كِحَداً عربت نهي ما مُكَّمّا) أَجُوًّا - مِفْعُولَ تَانِي لاَ أَنْسُكُكُمْ كَا - أَجُرت ، معاوضه .

إِلاَّ الْهُوَدَةَ فَي النَّقُرُ بِاللَّهِ مِن السَّنْاءُ يواستثناؤ معلى إلاَّ مسرف استثناؤ يواستثناؤ من المستثناؤ من حقانی اَکْهَوَدَّوَٰ فَی الْقُرُ کِی مستشےٰ۔ سوائے زابت کی محبت ہے:

صاحب منيارالقرآن لكھتے ہيں ١-

اللَّهُ مِهِ مِن استثنار ہے یہاں تنا منقطع ہے لین اَلْمُوَدَّة فِی الْفُلِی فِی اللّٰمِ فِی اللّٰمِ فِی اللّٰم مت تنی ہے میستنی مذین داخل نہیں ہے تاکہ آتیت کا میر فہوم ہو۔ کہیں تم سے کوئی اجر کوئی معادمنہ طلیب نہیں کرتا ۔ مگریہ اجر طلب کرتاہوں کرتم آلیس میں مجت اور بیار کرو، مَنْ تَلَقُنْ تَوْنُ حَسَنَةً " مجله شرط ہے۔ یَقُنْ تَوِنْ منارع مجزوم ہوجہ ، شرط - داحد مذكر غاسَبَ، إِخْيِرَابِ (إفتعال) مصدر - كمائے كا. حَسَبَةً " نبكى ، عبل<sup>ال</sup> يَقُتُونُ المفعول م

اَلُقَ وُتُ وَالْاِقَاتِوَ الْهِ كَاصِلِمعن ورخت سے جیال اتا سے اور زخمے حیا کا کریدنے کے ہیں ۔ اور جو حیال ما حملی کا تاراجانا ہے اسے قبر ف<sup>رد ک</sup>ہتے ہیں ۔ اور بطور استعارہ اِفُتُونِ (افتعال) کمانے کے معنی میں استعال ہوتا ہے ، نواہ وہ کسب احیا

ترجمبہ ہوگا ؛ حوث خص نیے کی کما تا ہے ؛

\_ تَزِدُكَةَ نِيهُا حُمُنَنَا : مبده واب شرط مه منوَدُ مصارت مجزوم بوج والتبرط صيغه جميع متكلم زيا دَيَّة (باب هرب) معدر-بم طرحادي كي: حْسُنَا, احمِائي ،عمد گي نو بی جسُن ۔ ہم اس سے لئے اس نیکی میں اور بھی خوبی بڑھا دیں گئے ،

راكيت ميريك مي النشوري ٢٦٧ م النشوري ٢٢٧ م النشوري ٢٢٧ م النشوري ٢٠٠ م النشوري ٢٠٠ م النشوري ٢٠٠ م النيار من اللي النيار من النيار

ے مشکورے طرا تدردان محورے کام برزیادہ تواب دینے والا۔ بریمی اللہ تعالیٰ کے

حبب یہ بندے کی طرف منسوب ہو گا تومطلب ہوگا طبا سٹ کرگذار ، طبا احسان ملنے والا۔ منٹ کڑے بروزن فعول صفت مشبہ کا صغہدے مبالغہ کے اوزان ہیں سے ہے مذکر متونث دونوں کے لئے کیسال استعمال ہوتا ہے اس کی جب مع مشکو ہے ۔ ٢٣:٣٢ أَمْرُ: أَمْ منقطع بمعى بَكْ: أَمْ لَيْقُوْلُوْنَ - أَى بِلِ يقول كفار مکہ (الخیازن) (کفارمکہ معادصہ رسالت توادا نہیں کرتے) بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ،۔ رافتوی علی الله کناً با

ے اِفُنْزِیٰ، مامنی واحد مذکر غائب افتواء (افتعال) مصدر - اس نے جبوم باندھا۔ اس نے بہتان تراشا ۔ ف دی مادہ اکفری کی د باب نفس کے عنی حمر کے کو سینے اور درست کرنے سے لئے اُسے کا طینے ہے ہیں۔ اِف کا ڈ وافعال ہمین فراب کرنے سے لئے کا طنے کے ہیں ۔ اور باب افتعال سے إِنْ تَوَاء مُ کا لفظ اصلاح اور فسا د ، دونوں کے لئے آتا ہے سیکن اس کازیا دہ تراکستعال فسادہی کے معنوں میں آتا ہے ب اسی لئے قرآن مجید میں نمکوٹ اشرک ، ظل کے موقعوں پراستعمال کیا گیاہہے :۔

جِنائِ قرآن مجيد ميں ہے: - اُلْظُ زُكُيْفَ يَفُ تَوْدُنَ عَلَى اللَّهِ اُلكَذِبَ: (۴۰) د کیمورخدار کسیا حموط با ندھتے ہیں:

= كَذِيًّا وَمُهُوتٍ إ

= فَإِنُ تَيْشَاِ اللهُ يَخْتِهِ مُعَلَىٰ قَلْبِكَ مِبله اوّل نَه طِ اور مِبله ثانى جواب شِرطُ إنْ شرطية ب، يَشَا مضارع داحد مذكر غائب: امسلي كَيَثَاء معاد إنْ شرطيه ک وجہسے مضارع مجزّوم ہوکر کیشّاء ہو گیا۔ اجبتاع ساکنین کی وہ سے عرکر گیا الف ساكن كو مابعد مؤك سے وصل كے كئے كسرہ ديا كيا۔ حَسِشتَكُ فَرُ با فِيتَ ) مصدر - وكه جابتاہے۔ دہ جاہے،

ے یَختِمٰ مِضارع مجزوم (بوبعل اِنْ نشرطیه) واحد مذکر غائب وه مهرسگاتا م وُه مُهُم سُانے ، اگرخداجا سِتا توسرے دل برمم رسگا دیتا ۔

مطلب یہ ہے کہ یہ بابل کفنار موکتے ہیں کقرآن تو نے گھڑلیا ہے اوراللہ کے نام تھادیا ہے الیانہیں بے اگرالیا ہوتا کو اللہ تعالیٰ تیرے دل برمہرتگادیٹا بھر بچے کھے یا دیدرہتا بیسے كاربتاد باري سے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا لَعُضَ الْذَقَاوِيْلِ لَا لَلْحَدُنَا مِنْهُ بِالْيَمَيْنِ ه تُحَدَّ لَقَطَعُنَا مِنْهُ الْوَتِلِيْنَ هِ (79: ٣٨: ٢٨) إدرِاً رَبِينِيم عارى نسبت كونى بات حبوط بنا لاتے توہم ان کا داستا ہا تھ بجڑ لینتے پیران کی رگ گردن ٹی کاٹ ڈ التے دابز کنیر) ے و کیکے اللہ الباطل میں بہاستانفہ ہے جارسابقہ کامعطوف نہیں ہے! مفاع کا سیفہ وار مذکر ماکب ہے مکخوع (باب نس سے مصدر- اخیر میں داؤ کا کتابت میں نہ آنا بے صرف امام سے رسم الخط کی موافقت کی وجہسے ہے، جیسے مسکنگ مح الزَّ مَانِيَّةَ (١٨:٩٧) بم بھی لیے مؤکلان دورخ کو بلائیں گے: یا کیک سے الّا لنسان بالنَّسوّ [١٠:١١) اورانسان رُالی کے دعامی راسی تقاضہ سے کرتاہے: میں واؤ نہیں ہے . = وَ بَيْحِقَ الْحَقُّ بِكَلِمْتِهِ - اسْمَبِلُهُ الطَّفْ مِبِلُهُ سَابِقِرِبُ الرَّاللَّهُ تَعَالَىٰ حق کوواضح اور بین کردیتا ہے لینے کلمات سے الینی دلائل بیان فرماکریا حجت بین کر کے۔ خات الصك كؤي: مضاف مضاف اليه يسبنوں كى - ذات متونث ہے دُد كى بمعنی والی - معاصب - صک وسی حصی صک اُر کی سینہ . == عَلِيتُ يُرِّا وا نا عوب جانے والا عِلْمُ عَدِينَ كَ وزن بر بالغ كا

٢٨: ٢٥ س لِعَفْوُ اعَنُ - مضارع داور مذكرغائب عَفَى وباب نصر مسرّ رہ معان کرناہے ، وہ مجنٹ دیتا ہے۔

= السَّيِّينَاتِ؛ سَيِّئَةِ مَن كَجْع - بِإِنَّ رَكْنَاه، فعلِ بُرْ. حَسَنَة تُنكَى صَدّب سَيِّتُ أَسُلُ مِنَا سَيَعُوا أَوْ عَاءوا وُكوى عصبل كرى كوى مِن معنسم كردياكيا-٢٧٠ ٢٠ = وَ يَسُتَجِينُ مِنارِنُ واحد مَذكر مَا سَبِ إِسْتِجَا بَهُ " (استفعال ٣٠ معدر جوب مازه وه تبول كرناب، وه دعا قبول كرناب- اى يستجيب دعاد البذين أمنوا ..... اورده دعا قبول كرتاب ان كى جوائيان لائے اور نيك كام = وَيَزِيْدُ هُمُ: اى ديزيد فى تواب إعمالهم اوران كاعال ك ٹواب میں زیاد تی کردیتا ہے۔ بعنی ان ک*ی عبادت سے لحاظ سے احریک گنا* دیتا ہے ياس كامطلب بيمجى بوسكتاب كر: اى ا ذا دعوى استجاب دعاءه مداعطا

ماطلبوا وزاده معلی مطلوبه مرجب ده دعاکرتے بی ان کی دعا ببول کرتا ہے اور جو طلب کرتا ہے اور جو طلب کرتا ہے اور ان کے مطلوب سے بھی زیادہ وتیا ہے : جو طلب کرتے ہیں وہ اُن کو عطاکرتا ہے اور ان کے مطلوب سے بھی زیادہ وتیا ہے : سے عَذَا اِبْ مَشَد دُیدُ ، موصوف وصفت ۔ مشکر یک صفت مشبہ کا سیغہ ہے بروزن فِعَیْل ۔ سخت :

بریری و بین میں میں ہے۔ ۱۷: ۲۷ = کے کئو کیسکے اللہ کا کی توبیا دیا جب انسرطیہ ہے کئو حرف تنظ کیسکے ماضی کا صنیعہ واحد مذکر خائب کیسٹ کی باب نقری مصدر اس نے کنٹا دہ کیا۔ اور اگر انٹر تعبال لینے نبدوں کی روزی فراخ کردے۔

ے بُنَوِّلُ ، معنارع دا عد مذکر خاسب ، تَنْوِمْلِكَ رَتَفَعِیْلُ مصدر ۔ وہ نادل کرتا ' وہ آثار تاہے ۔

ے تُک یہ اندازہ تدہ معتدار مقدار مقدار مقررہ اللہ کا حکم جودہ لینے بندوں کے لئے مقدر کرچاہے، فغیل معنی مفعول ،

= خبینی بختین بختین و نعیل سے وزن برصفت مشبیکا صیغہ ہے ، بمعنی نبردارہ دانا اللہ تعالیٰ حب ل دعلائنا نہ کے اسمارٹ کی میں ہے ہے ، اور فرآن مجید میں یہ صرف وات باری تعالیٰ شہ تراسمہ ہی سے لئے استعمال ہواہے ۔

\_ لَبَصِيْرِ فَعِيلَ مَعِنَى فَأَعِلَ - دَكِيفَ والأَ- جَانِے وَالاَ يَهِى اللَّهُ رَبِ العَزَت كَ اسمارِ مُن مَا يَسْ رَبِ العَزَت كَ اسمارِ مُن مَا يَسْ مِن عَدِيدَ :

٢٨:٨٠ = يُنزِّلُ علافظ بوآيت سالبِّه -

المشودي المشودي مرد المستودي مرد المستودي المشودي المشودي المشودي المستودي یانی ان کو دیاجائے گاریا سی مطلے ہوئے نانے کایانی دے کران کی فریا درسی کی جلئے گی۔ یُخاتُوا نعل مجبول جع مذکر غاسب می دو نون معنی ہو سکتے ہیں. مدد طلب کرنے کی صورت ہیں یہ آغاث رباب ا نعال سے ہو گا اور دوسری صورت ہیں غیآت لیکنیٹ

رہب، سے۔ ۔ قَنْطُو ا ما تنی مِن مذکر مانب قُنوط اگر ہے۔ ابواب اس سے متعل ہیں سكن اعلى بى بى كراس كوباب ضركب سے قرار دياجائے كيوكك وف لكند مكا فَنَطُوُ ا رايت ندا، میں ماحتی فتح مین سے اور مکن لیکنوط ( ۱۰ : ۵ ) زیرسے ہے یا زبرے رسکن عام نسخہ جات میں رہین کلمہ کے زبرسے ہے اس سورت میں ماضی ادر مصناع کو مدنظر کھتے ہوئے یہ باب فتح سے ہوگا)

قَنَطُیُ اوہ ناامید ہوگئے۔ سے۔ کینشن مضارع واحد مذکر غائب کنش کرباب ندی مسدر وہ تھیلا تا ہے۔

مہبلائے گا۔ — اَکُوَ کِیُّ وِلَایَةٌ رَاب حرِب )سے معدر فَعِیٰل کے وزن ہر صفت مشبہ کا صغیہ کارساز، دوست - مددگار۔

= اَلْحَينِينَ مِستوده ، صفات كياكيا - سرابا بوا - كمند باب سمع مصدر سے بروزان فَعِيْلٌ صِفْتِ مِتْبِهُ كَاسِيغِ مِهِ مَعْنُ مُفْعُولٌ لِعَنْ مَحْتُمُو رُكِّ مِهِ الشِّرْتِعَالَى كَاسِمَارِ فَي ہے ہے کیو بکہ و بی مقتقی طور مرستی حمد سے ۔

٢٩: ٢٠ = وَمَا بَثَ فِيهُ مَا مِبْ مُعطون ب اس كاعطف السَّطون برب ما موسولہ ہے بَیْتَ ما منی واُحدٌ مذکر غائب مبیث ہاب نصرو حدب) مصدر اس نے مجھیر دیا۔ اس نے ہیلا دیا۔

ہ ن سے بھیں دیا۔ اِ سل میں ہٹ سے معنی کسی چنر کے براگندہ کرنے اور اسجائے کے ہیں ۔ اس لئے ہوا سے خاک اڑنے، عم سے بےقرار ہوجانے اور راز کے انشاء کرنے کے لئے بنت کا

== كَا رَبِّةَ بِعَانُور ، عِلِيْهُ والا - با ذَل وصرف والا - رَبِيَّةَ والا - دَبَّ د دَهِ بُ ، ، باب صرب باسم فاعل كا صيفه مذكره مؤنث وونول كے لئے مستعمل ہے اس ، جمع

دوًاتُ بِ الرَّجِ مِن مِي لِفظ گُورُك كے لئے منصوص ہے مُحَرسب جانور دل كے لئے استعال ہوتا ہے الرَّجِ مِن مِي لفظ گُورُك كے لئے منصوص ہے مُحَرسب جانور دل كے لئے استعال ہوتا ہے اور قران مجيد ميں جولفظ دا بنة آيا ہے تواس مي ہرا كيے جيوان داخل ہے مثلاً دَ كَبُتُ فِيْ جِمَا مِن كُلِّ كُلِّ دُا بَهِ إِن (٢: ١٦٢) اور اس نے زمين برمرقتم كے جا نور مجلل تے ہيں۔ جا نور مجلل ہے ہيں۔

= فَنِهُ مِينَا مِينَ هِمَا سَمِهِ رَشْيَهِ مِذَكُرُومَوَ ثُثَ عَاسَبِ السَّلُوْتِ وَالْدَرِضِ كَ لِنَّةُ آلا اللهِ

ے اِذَا لَیْشَاَرٌ مِں اِذَا متعلقہ اَجِہُعِ ہِنہ ہے بینی دہ حب بھی ان کونمع کرنا جاہے حصے قَدِیْرٌ قَدُدُدَ اُ کے صفت مشبہ کا مسینہ ہے۔ تدرست دالاہے۔ دہر دست خداوند تعالیٰ کے اسماح مسئی ہے ،

خداوندنا کی کے اسمار سنی سے ہے: ۲۲: ۳۰ = وَمَا اَ صَابَكُهُ فَرِنَ مُصِينَةٍ فَبِهَا كُسَبُ اَيْدِ نِيكُهُ. مَا اسم موصول مبتدار اَ صَابَكُهُ قِنْ مُصِينَةٍ السَّى اصلا:

اَ صَابِکُو َ ، اَصَابَ ما ننی کا سینہ واحد مذکر ناسب کے خیم مفعول جمع مذکر ما نز اِ صَابِحَ فَ (افعال ، مصدر - تم کو ہنچ ، تم کو پہنچا ۔ تم کو بہنی آیا ۔ این شمصینہ تم اِ جارمجرور - کوئی مصیبت ۔ این شمصینہ تم جارمجرور - کوئی مصیبت ۔

بِعَا مِیں بُ سببیہ ہے اور مُا موصولہ ہے۔ بسبب(اس گناہ کے) جو متہاہے ہا تھوں نے کھا۔

تُسَبَّتْ: ما ننی کا صیغه واحد مؤنث فات، کُسٹُ (باب صنب) معدر معنی گناه اتھا کمانا۔ ماسل کرنا۔ اُیکر میکنشہ مسان متاف الیہ۔ تمہا سے باتھ:

= وَ يَعْفُوا عَنْ كُنْيِنِهِ يَعْفُوا مِنارع والدَّمَذَكُرِناتُ مِهُ عَنُولُ رِبابِ لِسَ مِسدر وومعان كرديّا ہے۔

كَتِيْرِ اى كَشِيرِ من الدَّنُوبِ - اكثر گناه - المرگناه - المرگناه - المركناه المركناه - المركناه المركناه - المركناه المركناه - ا

= مُعُجِذِيْنَ - اسم فاعل مِع مذكر - إعْجَاذُ ( افعال) معدد - عاحب بنائية

**د**ائے۔ ہرانے دلئے ۔ عجز مادہ :

ون دُوْنِ اللهِ راسترك سوار الله كالمارك ورا

= دَ لِيْ رَكَامَعَىٰ ہِے متوليًا لَشِيْ من اصوركد بالاستقلال بحسلہ من الموركد بالاستقلال بحسلہ من المصائب لين وہ وات جمتها ہے سے کام كمنولى ہوادر تمبین صیبتوں سے بچائے اللہ تعالیٰ کے اسما حمث نایں سے ہے ،

اللہ لعاق ہے ، الکھوَارِ ، کھارِ میا ہو اسل میں جارِی گل مبع جو کوئی یا و ۲۲:۴۲ سے ۔ الکھوار الدر مندف کیا گیا ہے ، کٹیاں ، جہاز ، کھا دیدہ مناسم فاعل کا صغیر واحد مؤنث ہے جوری والمدرسے ، بہتے والی ، جاری ، بہتے والی ، جو نکوئش پانی کی سطح رحیتی ہو ہے ۔ اس کے کھاری ہے ۔ اس کے کھاری ہے .

ع کالا عُلام ، عَکَمُ عَلَیْ کَی جمع رہاڑے عَکمہ اسلیں اس علامت کو کہتے ہیں جس دربعہ سے کسی نتے کا علم ہو تھے۔ جمعے نشان راہ کے پتجر، ادر نوج کا عَلَم اس اعتبار سے بہاڑد

كانام كلبي مسلم بوكيا .

ایک آیت میں معنرت میلی ملیالسلام کوعکه آنه کہاگیا ہے وَ اِنْکَهُ لَعَسَلَمُ کُوعَکُهُ کُومِ کُهُ کُومِ کُهُ کہ لِلِشَّاعَةِ ۱۳۲۱) ہے شک دہ (یعن مغنرت میلی) قبامت کی نشانی ہیں ۔ ۲۲م: ۲۲م و اِنْ یَشَانُ اِنْ شرطیّه - یَشَا منا رِنْ مجزدم ربوبہ مل اِنْ دا حد مذکر خات هیستی تی معدر -اگردہ جا ہے۔

ے کیسکین منارع مجسزوم بوجه نترط: دادر مذکر ناسب کانسیغہ ن مکسورہا کول اِشکائ (انعال) مصدر دہ ردک ہے :

ے البتر بخرکہ ہوا۔ اسم مفعول۔ رِ نیخ کی جبعی رِیَائے ہے فران مجید ہیں جہاں ارسال رہے کا تذکرہ ہے آگر جمع ہے بعنی دیاح کالفظائستعمال ہوا ہے تو دہاں عام طور پر رسال رہے کا تذکرہ ہے آگر جمع ہے بعنی دیاح کالفظائستعمال ہوا ہے تو دہاں عدائے رحمت کی ہوائی مراد ہیں اوراگر داحد مالفظ رِ جھے استعمال ہوا ہے تو دہاں عدائے معنی مراد ہیں۔

إِنْ بَيْنَا لِيُسَكِنِ الرِّحِ ثِم مِد سترطيب.

= فَيَظُلَلُونَ فَ عَوالَبِ شَرَطَ كَ لِيَجِهِ يَظُلُلُونَ مِنائِعٌ نَعْلَ نَا تَصْ حَمْعَ مَوْنَتْ عَاسَبِ خَلَلُ ﴿ بَالِبِ مِنْ مَعْدِرُوهِ بُوطِ مِنْ رُوه بُوطِ مِنْ كَى . فنمير جَمْع مُوْتُ كامر جن أَلْعِوَارِبِ : = دَوَاکِدَ ، ایستادہ: عظری ہوئیں: عقی ہوئی۔ دَاکِدُ کی جمع ہے دُکُودُ وَابْعر)
مسدد معنی (ہوا۔ پانی ۔ یاجہازکا) رک ہانا۔ لینے مقام برعظہ جانا۔ اپنی مگر بر برقرار رہنا۔
سے مکی خطہ وہ بس و صمیرکا مرجع البَحْوہے ۔

ے عکی خَلَوْدِ ہم و منمیرکا مرجع البَعْوِہے ۔ بس کشتیاں یابہازاس کی سطے پر کھڑے رہ جائیں ۔

= فیٹ خدلائ: خدلائ کا نتارہ کشتیوں باجہازدں کا پانی کی سطح برہواؤں کے چلے ندواں کا پانی کی سطح برہواؤں کے چلے ہے دواں دواں رہنا۔ اوراہ ٹرنعالی کے حسکم سے ہواؤں کوروک کر کشتیوں کوبابی بر ساقط کردینا کی لحرت ہے ۔

= حسَبَارِ مسَنِورَ مَ بروزن فَعَال مبالغه كاصيفه م بهت سركر نے والا ما تخار مند اللہ

مرا المحل كرنے دالا۔

بر من مرک مرک میں ہوئی ہے۔ — بنتگور مشکو کے فعول کے وزن برصفت منبۃ کاصیفہ ہے مبالذے ادزا بیں ہے ہے۔ بڑا خکر گذار ، طِرااسان ملنے والا۔

يها ل صبّار وست كور مومن نحلس كى تعربيت ي آئے بي .

مه: ۱۳ از کو نفه گوست به کاکسکوا - ای ادان تینا که نو نفه گوست ایم به ۱۳ مین به ایک کسکوا ای ادان تینا که نوان که به که کسکوا ای کسکوا ای کسکوا ایک کر مینارخ مجزوم (جواب شرط کی دجہ ہے) واحد مذکر خاکس ۔ این اق را انعال مسدر و کوشتے مادہ - وہ کاک کر ہے و کبی دباب صرب معنی منعباد درگرال ہوکر ہاک ہونا ۔ مین بین اسم ظرت کان ، ہاک ہونے کر جب کہ جب کہ درگر قرآن مجیدی ہے و تجعکنا بین کا مین اور مین اور مین کا درگر قرآن مجیدی ہے و تجعکنا بین کا مین کو بینا (۱۲۱۸) ادر مین باکست کی جگر بنادیں گئے :

ھنٹ سنمیرمفعول جمع متونت خائب کامزع الہوا دہ (اور اگردہ جا کہ الہوا دہ راکردہ جا کہ اور اگردہ جا کہ اور اگردہ جا کہ اور اگردہ جا کہ اور اگردہ جا کہ اور ایسے سبب کو ہلاک کردے ۔

، روروں جب رہاں رہا۔ اس مبلہ کا عطف سابقہ مبلہ اِن گینا کُینکونِ الرِّیجَ یر ہے یہ ر

ے وَلِعَنْ عَنْ كَتِنْ مِنْ كَتِنْ مِعْدِ مَعْتُرضَه ہے یا اس کا عطف سابق ملران کیشا کے لیک بیٹ کا عطف سابق ملران کیشا کی لیک بیٹ اگروہ ہا ہے تو ہوا کو روک دے کہ جہاز کھڑے رہ جا بین اگروہ ہا ہے تو ہوا کو روک دے کہ جہاز کھڑے رہ جا بین اوراً دی ڈو ب جا میں ہے یا موافق ہوا بین حہلاتا ہے اور کٹیر یوگوں ہے درگذر فرمائے ، ومظہری )

يَعُونَ مضارعُ مجزدم بوب بواكب شرط واحد مذكر غائب كاصيغه نيز ملاحظهو

۳۰:۴۲ متذكرة العسدر -

۴۷: ۳۵ === یَکُ لَمه ً به منارخ مذہوب واحد مذکر غایب تعبایل محذوت برعطف بون كي رِم سے منسوب ہے . تقدير كلام ہے لِيَنْ تَقِيَّدَ مِنْهُ مُددَ لَعُ كُمرَ اس كا فاعل اَلْکَذِیْنَ کیجا دِلُوُکَ فِی ۲ لیتنِاکے۔ بعن اگردہ چاہے توان کے کرتوتوں کے سبب ان سے انتقام لینے کے لئے ان کو ہلاک کرمے اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں حکو<sup>ط</sup>ا کرتے ہیں مبان *لیں کہ* .....

جَ ٱلْتَيْدِ بَيْنَ اسم موسول ميجادِ لُوْنَ فِي الْيَتِنَا اس كاصله - دونوں ل كر فاعل

يَعُ لَمَ نَعَلَ مَالَهُ مُونَ مَتَحِيْنِ مَعَولَ مِعَولَ مَعَولَ مَعَالَمَ مَعَالَ مَعَالَمَ مَعَالَمَ مَعَال عِ يَجَادِلُونَ مَعَارِعَ جَعَ مَذَكَرِنَا شِ مُتَجَا دَلَةٌ رَمُفَا عَكَدٌ ) مصدر وه حکواکرتے ہیں۔

 متحدثور اسم ظرن محان - بناه لینے کی مبکہ - لوطنے کی حبگہ : ٢٧. ٣٦ : ﴿ فَهَا أُوْتِيكُ ثُمُ مِنْ شَكْعُ مَنْ عَاطِفَهُ مَا مُوصُولُهُ مَنْ رَتِيطٍ فَمَتَا عُ الْحَيْوِةِ إِلَـدُّ نُياً مِن نجاب شرط كے لئے ہے جبداول شرط جبدتانی جواب ننرط - بس مو کھیمتہیں دیا گیا ہے وہ دنیوی زندگی کا (نابا مکار) سامان ہے ؟ عَنْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَنْرٌ وَ اَبْقِل : واوّعاطفه ما عِنْدَ الله ما موصوله بمع صله - دونوں مل كرمىتدار تحيير كُور وَ أَنْهِي خبر - اور د آخرت ميں ، حو د تواب ، الله کے پاس ہے وہ بہترہے اور سما سے دالاہے :

اً بُقي بَقارُ وباب مع ، سے انعل التفضيل كاصيغهب ، دير تك سيخوالا حبب بيرايشرنعالي كرصفنت بوتواس كامعني سدائينے والا 'بوگا۔

ب لِللَّذِيْنَ الْمُنُولُ مِنْ الْمُنْولُ مِنْ الْمُنْولُ مِنْ اللَّا الْمُنُولُ مِنْ الْمُنُولُ مِنْ الْمَالُولُ الْمُنُولُ مِنْ الْمُنْولُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْولُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلِّي مِنْ اللَّهُ مِنْ ان کے لئے ہے بوالیان لائے۔

\_ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مُ مِتَوَدَّلُوْنَ و اس كاعطف اَلَّذِيْنَ الْمَنْوُابِرةِ . بيَّتُوكَ الْفَالِينَ مُعَارِعٌ جَعَ مذكر فَاسَب لَوَكُلُ وَلَفَحُلُ مُعَارِعٌ مُعَمِدً وه عَبِرَةٍ کھتے ہیں۔ دہ تو عل کرتے ہیں۔

٣٠٠٣ = دَالَّ ذَيْنَ يَجُتَنِبُوْنَ كَبُكُرُ الْإِنْ مِدَوَالْفَوَاحِيشَ اس كا عطف عجى اللَّذِينَ أَمَّنُوا برب يَجْتَنِبُونَ مَفارع جمع مذكرظ بب

فامس کا حدیث شره بین مندرج دیل گناه کبیره بیان بوت بین-انسک ساتھ شرک کرنار کسی برجا دوکرنا۔ قبل ناجائز۔ سودخوری بیم کامال کھا نا۔ جہاد کھاگنا۔ باکدامنوں برتہمت سگانا۔ دمتفق علیہ )

فواست مندرج دلي مندرج بي - زنا اواطت ، ينزمي كي باني .

<u> ۔ اِ ذَا مَا حب حب حب کہیں۔ شرطیۃ بے</u>

= غَضِبَوُا- مامنی جمع مذکرغائب غَضْبُ دبابِیم ) مسدر وه عضبناک ہوتے ہیں ۔ اِ فَدَا مَهَا خَصِبْهُوُا مَلِهِ شَرِط ہے یہ بھی اَلگیز نینَ المَنْهُوُا برمعطوف ہے ۔

= هُمُ كَغُفِرُ ذُنَ : مملِه جواب شرط ہے: هُمُ مبتدا - يَغُفِرُ دُنَ خبر - ا<sub>ل</sub>ِ حَالمَا

..... كاعطف بمي اَلتَّذِينَ الْمَنْوُابِهِ ....

٣٨:٣٢ = قا كَذِيْنَ اسْتَجَابُوْا - معطوت بِ اَكَذِيْنَ بِر اِسْتَجَابُوُ امانى كانسية جمع مذكر الب : إنستجابُ (استِفْعَال) مصدر . جوب مادّه - انهوں نے مانا انهوں نے قبول كيا۔ اور تجو كينے رب كام كم مائة ہيں ۔

ادران کے سامے کام باہمی مشورے سے ہوتے ہیں۔

= وَ مِمَّا دَزَنُهُ مُ لَينْفِقُونَ؛ معطون على اللهِ فِينَ المَعْوال

مِنَا مِنِ عرف جار إورما موسولہ ہے مرکب ہے؛ اس میں سے جو (رزق ہم نے عطاکیا) یُکُونِ قُونَ سفارع جمع مذکر ناسب اِنْفَاق وَ دافعال مصدر وہ خرج کرتے ہیں ۔ یکنفِقُونَ سفارع جمع مذکر ناسب اِنْفَاق وَ دافعال مصدر وہ خرج کرتے ہیں ۔ ۱۳۹:۴۳ = وَ السَّذِینَ اِ ذَاس ، یَنْتَصِوْنِ تَ اس کا عطف بھی اَلَیْ نِینَ اسْتُولُ مِیس بوسکتاہے ، برہے ۔ ذَا حیب ، طرف زمان ہے ۔ شرطیہ بھی ہوسکتاہے ، = اَصَابَهُ مُرَالُبَغِی م اَصَابَ ماضی دامد مذکر خاسِ اِصَابَهُ (ا فعال) مسدر وه بنیاده و آبرار اس نے پالیار مُصِیدً مَنْ آبر نے والی۔

الکینی کے اصل معنی مطاب زیادتی ۔ المبغی دباب طرب ) سے مصدرہ کنٹی کے اصل معنی میانہ ردی سے بڑھنے کی نواہش کرنے کے ہیں۔ اوراس کی دفسیں ہیں ایک میمود: جیسے مدل کی بجائے احسان کرنا۔ اورفرائض کے ملاد، نوافل کافبی ہابندرہنا ، دوسے مذہرم ، جیسے فق سے تحادز کرکے باطل کو اختیار کرنا یہ بہات ہیں بڑنا۔ جیسے فرآن مجیدی اکثر موافع برتغی کا استعمال مذہوم معنی ہیں بی دواہے ،

لَّغَیْنَ رَبَابِ مَرِبِ ) معنی طلب کرنا۔ خوامش کرنا۔ بغی اُتاہے ،

عد يَنْتَصِونُونَ؛ مضارعُ بَع منركر فائب إنْتِصَادِمُ (افْتِعَاكُ) مصدر وه برله الم المية بي مدار وه برله الم المية بي مدارك منتق بي المرم كم مطابق بدله له الميت بي المراكم منظابق بدله له الميت بي المراكم منظابق المبدلة لم المنتق المناسبة المناس

اِدَا خُرِطِهِ ہونے کی صورت میں جبلہ اُذِدااصَا اَبُعُهُ الْبُغَیٰ حملہ خیرطیہ ہوگا اور مملہ ھئے۔ یَنْنَصِیوُونَ سبتدا اور خبر مل کر جو اب نترط رقبلہ نترط دجوا ب نترط مل کرصلہ

كيف وصول الكذين كار

= عَفَا ما سَى واحد مذكر غائب عَفَوْ (باب نعر معدر اس نے معاف كيا. = أَصُلَحَ ؛ ماضى واحد مذكر خائب إصلاّح الفعال معدر اس نے صلح كرلى وسنور كيا ۔ وہ نيك ہو كيا۔ اس نے اسلام كى راس نے دليا كرا دى .

فَهَنَ عَنَا وَأَصُلَحُ مَنَ شَرطيه جلهُ شَرطٍ ، فَأَجُوكُ عَلَى الله جوابِ شرط ، مَنْ مُوسول مَنْ الله عِن الشرط مجى ، موسكت بع ،

٣١: ٣٢ = وَلَمَنِ انْتَصَوَلِعُ لَ ظُلُومٍ فَأُولَتِكَ مَاعَكَيْمٌ مِنْ سَبِيْلٍ وادَاماطف لَمَنُ سَرَطِيها ورحمه لَمَنَ انْتَعَرَ بَعُ ذَكُلُهِم مَنْ طُلُهِمْ الْوَلِيُلِكَ مَا غَذَيْمُ مَ يَعِدُ مَنْبِيْلِ بواسِ شَرَطَ،

َ إِنْ اَنْتُصَوَّ مَا نَنَى وَ الْعَرَمُذَكُمْ عَاسُبُ إِنْتِصَارُ افْتِعَالُ ) مسدر اس نے مددلی کی اِنْتِصَادُ کُے معنی مدد طلب کرنے کے بی ظالم سے انتقبار کے عن اس کو سزاد نیااند اس سے انتقام کینے کے بیں باب استفعال سے بھی مدد ما گھنا کے عن آتے ہیں مثلاً وَانِ اسْتَنْصَرُ وَکُنُمْ فِی الْدِیْ یُنِ فَعَیکِیْکُورُ النَّصُورُ (۲:۸) العداگردہ تم سے

دین کے معاملات مدد طلب کریں تو تم کومرد کرنی لازم ،

متبیل: را سته راہ سبیل اس راہ کو کہتے جی جو واضح ہو ادر اس بس سہولت ہو، میرسیل کا لفظ ہرا سجیر بر بولا جانا ہے جو کسی دوسری بہزیک رسائی کا ذریعے ہو عام اس سے کہ معجز خیر ہو یا شر قرآن مجید ہیں ہے اُڈ عے رائی میکیلی رّ بیک پالے کھی را ۱۲۵: ۱۲۵) کے بیمیر (لوگول کو) کہتے رہ کے راستے کی طرف ریعی راہی کی طرف کی طرف کا منت و دا اُس سے بااہ میں سبیل ادلاہ سے مراد جہاد ہو جماد می کا طلب علم اور دہ امور خیر جن کا الشرے کم دیا ہے،

معادرہ ہے کینٹ عَلَیَّ فِی اللَّائی السِبْیلُ اسٹ بارہ میں مجوبرکوئی مواخدہ نہیں ہے یا کینٹ لک عَلَیَ مِنْ سَبِیُلِ بَنہیں میرے سے مواخذہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ، اس صورت بیں ترجمہ ہوگا ،

اور جب نے لینے اوپر ظلم ہوئے کے بعد بدلہ ہے ہیا اپس یہ لوگ ہم ان برکوئی ملامت نہیں (ان پرکوئی منواخذہ نہیں ہے) مکا ما فیرہے ؛

٣٢:٣٢ الْحَمَا ٱلْسِبَيْكِ عَلَى السَّنِهِ بُنَ : بِ شَك الزام يامَوا فذه توان لوگوں برج

٣٣:٣٢ = وَلَمَنْ صَبَوَوَ غَفَرَ؛ مَنْ شرطيه ب مَلِه شرطب اور الكاجله إنّ ذُلِكَ لَعِنْ عَزُمِ الْحُ مُورِ جوابِ شرطب :

عَفَى ما منى واصر مذكر غاسَب عُفْراً كُثَّ د باب صٰب ، مصدر اس نے بختا۔ اس نے معاقب = ذٰ لِكِ ؛ أَى الصبر <u>وا</u>لغفوان صبر كرنا أور معاف كرد بنار

= مِنْ تبعیضیہ ہے

= عَذُم الْا مَعُورِ، معنان مضاف اليه مالْعَوْمُ والْعَزِيْمَةُ كَسَى كَام كُوْلِعِي اوْرَسْمُ طُور برين الرين الرين من ورويد. بر كرنے كااراً ده كرنا . عَزَهُ فِ الْدَهُ وَمِين نے اس كام كو قطعى طور بركرنے كا اراده كرليا میں نے اس کام کو کر گذرنے ہر دل کو بچا کرلیا۔ یہ عَزَمَ لَیکُوٹِم کا مصدرہے اور اس کا نعل باب ضرب آلب يهال مصدر كمعنى معول سيد لين عكونم بعنى معكور م اوراس سي مراد ہے دہ عمل جس کو اس کی خوبی طرائی اور عزت کی بنا برسر انکیے کو کرنے کا بختہ ارادہ کر لینا جا ، مطلب رکظ می برصبر کرنا اور ظالم کو معاف کردینا ان امورس سے ہے جن کے کرنے کا بخة اراده كرىينا جاسيئے ـ

عبلامهاساعیل حقی کھتے ہیں کہ مبرا در مغفرت ان امور میں سے ہے جنہیں بدہ کو ليفنفس كاوبر واحبب كرناجا ست كيونكه بدامور الشرتعالي كزرك محمودا وركبنديدهبي د خیبارالفتسرآن )

٢٧:٧٧ = فَمَنْ لَيُضْلِلِ اللهُ مِلِيشرط بصاور الكاحبله فَعَالَهُ .... مِنْ بَعْدُوم جِ ابِشرط مِ يُضُلِك مضارع مَجزوم بِعِج عل مَنْ شرطني واصرمذكرغابَ إِ صُلْاً لَ وَانْعَالَ مِ مصدر رحس کو) دہ گراہ کرنے۔

فَكَالَكُ وَ مَن جوابِ شرط كے لئے ہے مكا نافيہ ہے لك بي ضمير أو واحد مذكر فائب كا مرجع مه سخص ہے جھے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو۔ اور مِٹ کَ کَعِدُو ہِ مِن کامرجع اللہ ہے۔ = توکی مضارع واصرمند کرما ضرا را و گؤیکه شرباب فتحی مصدر تودیکھتا ہے یا تودیکھے گا ممورالعین و ناقص یائی ہے - رعی ما دہ ہے

— لَيْماً عب ركارة ظرف )

= كَأُو الْعُكَدَاب، سَ أَو ا اصلى ي زَادُ الحا واوَ ساكن كو لام سے وصل كے ليے خِمّہ دیا گیا۔ دَاُوْا دُوُدَیة مُشَورِ بافِتْح )مصدر سے اصل میں مَاکینُوْاطا۔ ماصی کاصیع جمع مذکرِفاُ<sup>ب</sup>ِ ی متحرک ماقبل اس کا مفتوح اسس تی کوالف سے بدلا ۔اب ایف اور داؤ دوساکن جمع ہو<sup>ہے</sup> العنكو مذف كرديا گيار رَأَوْ ابوكيا به انبول نے د مكيمار

یماں اس اتب میں بعن مستقبل آیا ہے لیمن وہ دیکھیں کے جونکہ آئیدہ قیامیے دن عذاکِ

راکینے یُورِیُ ۲۵ میں الشوریٰ ۲۸ میں الشوریٰ ۲۸ میری الینے یُوریٰ ۲۸ میری الینے یُوریٰ ۲۸ میری الینے یہ کا منافقینی ہے اکس لئے باکے منتقبل کے مامنی کا صیغہ استعمال کیا گیا ۔ اَلْعَدَدُ اِبَ فعل کا وَ اِکَا

 مَـوَرِّدٍ وَرُدُّ مِهِ معدرُ مِي رَجِيرِنا ـ لوشنا - هـَـلهُ إلى مَوَرِّرٍ مِنْ سَبِيلٍ ـ كيا ردنيا كالمون اوط مانے كى كوئى را ہ ہے؟ - تعينى دنياكى طرف توٹ مانے كى درخواست كرى گے: ا تَوَيُّ نَعَلَ الظُّلِولِينَ مِفْولِ لِيَقُولُونَ هَلَ إِلَّا مَوَدٍّ مِنْ سَبِيْلِ جَلْهُ اللَّهِ الظّلِمِينَ سِحال مَ كَمَّا لَأُو اللَّكَذَابَ شَرِط يَقُولُونَ ... مِنْ مَتَّبِيْلِ مِواتِطْ ٢٢؛ ٢٨؛ ٢٥ = تَوَانِهُ مُد مَ تَوَلِى مِناسَع واصرمذكرها مَر هُدُ ضميرُ فعول جمع مذكر غانب توان

= يُعُنرَ ضُوْنَ؛ مذاع مجول جع مذكر فاتب عَرْضُ (باب ط) ان كوبيش كيا جا عَكَيْها مِن هَا صَمِيرواحد مَدَرَفاس كامرجع النّاري وآك، دوزخ ) حس بر نفط العناب

د لالت كرتا ہے۔

= خُشِعِينَ ؛ خَشُوعٌ (باب منه) مصدرت اسم فاعل كاصيغرجع مذكر، ورن وال عاجزی کرنے والے۔ فرد تنی کرنے قبلا :

مصدرے نولت، عاجیزی، تواضع، دوسرے کے دباؤادر تبرکی بنادرجو ولت بواسس کوڈل رلعنمه دال) کہتے ہیں ۔ ادربغیر کسی سے قہراور دہاؤے خود انی سرکشی اور سخت گیری سے بعد جو ذلت عاصل مو وه نول ركبرو زال، كهلاتى سے - نول ل ماده -

مِنَ النَّ لِيَّ - ذلت كى وصبت عب جزو در ماند، وخوف زره -

ے یَنْظُرُونَ مِنْ طَرُفِ حَرَفِیٍ - بنجی دردید، نگاہوں سے دیکھے ہوئے۔ طَرُفِ خَرِهِي ، موصوف دصفت ، طرف كم من بي - نظر، شكاه - طرف العين كيته بي آ بحد كى بلك اورطرفَّ سے معنی ہیں بیک جھیکنے کے۔ بیک جھیکنے کو لازم سے نگاہ ۔ اس کے نود نگاہ اور کنظر ك لئے بھى طوف كا استعال بوتا ہے - فضورت الطَّ فِي (٥٧:٥٥) ينجى نگاه واليال -خَیفت صفت شبه کا صغه سے خَفَا اُر ابسع ) مصدر بوٹیدہ اچھیی ہوئی ۔ لین چوری ک نظرے دلیمیں گے ، جیسے وہ شخص جور سیوں سے بندھا ہوا ہو خوف زدہ ہوکر عاجزی کے ساتھ چوری کی نظرسے جبلادی تلوار کو دیکھتا ہے ۔

لِعُنْ وَضُونَ عَلَيْهَا - حَنْتِعِينَ مِنَ الذَّكِّ لِهِ اور يَنْظُوُونَ مِنْ طَمُ فِ خَفِيّ

تبنول ملے مال ہی تھے خوضمیر فعول سے .

\_ خَسِرُوُا اَنْفُسَهُ مُرُوَا هُلِيهِ مِد: (جَبُول نے) لبن اب كوا ور لبن اہل دعيال كو گھا لے

عنوم الفيّيامَة: مضاف معناف اليه، مفعول فيه . قيامت كروز -

\_ اَلاَ- خِردار ہو بادُ ، جان لو، سن لو-

= عَنَابِ مَتُقِيمُ . موصوف وصفت : بهديته كا عذاب ، قائم مهين والا -يه: ١٦ = و مَا كَانَ: مِن مَا نافِيهِ: وَمَا حَانَ لَهُ مُرْفُ أَوْلِيَا مَا نَافِيهِ: وَمَا حَانَ لَهُ مُر مُن أَوْلِيَا مَا نَافِيهِ: وَمَا حَانَ لَهُ مُر مُن أَوْلِيَا مَا نَافِيهِ: وَمَا حَانَ لَهُ مُر مُن أَوْلِيَا مَا نَافِيهِ: مِّتُ دُوْنِ اللهِ - اى وَمَا حَان لَهُ مُ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُوُونَهُمُ الله ك درس ان كاكونى مدد كارنه بوكاكدان كى مدد كرسك :

يَنْصُرُونَهُمُ اللَّهُ مُنْصُودُنَّ مضارع جمع مذكر فائب نَصْ (باب نص) مصدّ رکه ، ده مدد کرسکی . یا مدد کری - هکنه ضمیر مفعول جمع مذکر خاسب -

= وَمَنْ يَضَلِلِ اللهُ مِهِدِهُ وَمَهَالَذُمِنْ سَبِيْكِ حِوابِ شِرط:

يُضُلِكُ مضارع مجزوم (بوج عل مَتُ نشرطيه) واحد ندكر غائب إضْكَ لَ وافعالُ معدر اور سبس کوانٹر گمراہ کرنے ( یہا صنال ان **توگوں کے** عہدم تاش ق کی با داسٹس ہیں ہوگا اور یہاصنا كى كسبت عق تعالى كى طرف ہمين بھو سني حيثيت سے بطور مسبب الاسباب كے ہوگى مولفسيانبدى) فَما مِين نَبواب شرط ك الله منا نافيه ب فَعَالَهُ مِنْ سِبيل ، اى فسالهُ من طوليّ انْ حدا بيترفى الـ دنياوالى الحبنة يوم القيامة - *اس كَ لِحُ دينا بِي بَلا* كاكونى راسته ادرآ خرت مي جنت بك رساني كاكوني طاسته زبوگا-

مه: به على السَّتِعِيْبُولُ - امرِ كاميغ جمع مذكر غائب استجابة (استفعال) مسدر مْ حَكُمُ مَا نُو، لَعِضْ نَهُ كَهَا ہِے إِ سُتَجِيْبِيُ الْكِوْتِكِكُهُ: اى اجيبوا داعى الله يى محدرسول الله

= مِنْ فَجُلِوانْ: اَنْ مصديب، يَانِيْ كَنُومٌ لَدُ مَرَدَّكَ فَمِنَ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ يَوْمٌ مِّنَ اللهِ لاَ مَوَدَّدَكَ مُوبِينة الله كمر) أجائے الله كي طون سے وہ دن جو شخے و الا نہيں ہے يَوُمُ عصمراد - بوم الموت يا يوم القيامترب -

لاَ مَوْدُكَدُ - مَتَوْدُ - وَتُدُ - مصدر مي ب مجيرنا - لوننا - كداس ك لن بن جانا مل جانا۔ یا اول جانامکن مہیں ہے : اگرمِنَ اللهِ كالعَلق لاَمرَدَّ ہے توسطلب ہوگا۔ كمالسَّر عب اس دورك آنے كا محم دے بچے گا۔ تو بھراس محم کو دالبس نہیں ہے گا۔ صم دے بچے گا۔ تو بھراس محم کو دالبس نہیں ہے گا۔ صحد بنا ہ بجر نا اسم ظرف میان ، بنا ہ كی جگہ ۔ لَجُحا د باب فتح بسم ) ہے مصدد - بنا ہ بجر نا اور جبکہ قرآن مجب دمیں ہے كہ ظنت ا آئ لا مسَلُح جَا مِنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

ے کِوُمَتِدِ۔ اکس روز۔

= ق ممالکگُرُ مِنْ نَکمیْدِ مَنِیْ معدر به معن انسکار دافعال به باب افعال سے تنکیم کورن فعیل سے تنکیم کورن فعیل معدد غرقیات ہے ۔ اس مجد فعی انسکار سے مراد ہے الیے انسکار کی نفی جو بخات سے یکے ۔ در کوئی یا منکر ہے مدد گار د مجاہر ، یا منکر ہے ، بین قیامت کے دن عذاب کا انکار کرنے والا کوئی نہوگا در کلی )

تم نے جو کچے کیا ہے تم اس کا انسکار نرکر سکو گئے کیو بحداعال ناموں میں اس کا اندراج ہوگا اور تمہاری زبان ادر نتہا سے ہاتھ پاؤں و غیرہ بھی تمہا ہے اعمال کی شہادت دیں گئے ۔

= حَفِيْظًا - فكمبان - حفاظت كرنے دالا - منصوب بوجه تميز -

ے آلبُکڈغ ؛ مصدرے یہ نفظ قرآن تجیدیں بمبنی تبلیغ آتاہے۔ آلبُکڈغ وَالْبُکوئے (بانجر)
کے معنی مقصدا درمنتہیٰ کے آخری حدیک پہنچنے کے ہیں۔ عام اس سے کہ دہ مقصد کوئی مقام ہویا زمانے
یا اندازہ کئے ہوئے امور میں سے کوئی امر ہو۔ مگر کہی منس قریب مک بہنچ جانے کے لئے بھی بولاجاتا ' گوانتہاریک نہ بھی پینی ہو۔

انتہاریک پہنینے کے معنی میں فرمایا،۔

حَتَّىٰ اِذَا بَلِغَ اَشُکَّ کُا وَ مَلِغَ اَکْرِکَعِینَ سَنَدَّ (۲۷:۵۱) یہاں *یک کرو*ب خوب جوان ہوتا ہے اور چانسیس *رئسس کو بہنج جاتا ہے*۔

اور آمر لکگر ایکه ان عکینا بالیفتر (۲۹:۹۸) یا تم نے ہم سے قسیں لے رکھی ہیں جو .....

بَلاَغُ مَعِيْ بِغِام عِيهِ هَلْذَا مَلِاً غُ لِلنَّاسِ ٥٢:١٨) بدر قرآن ) لوگول كونام (خداكا)

بیعام ہے۔ اور مکلائے کے کے معنی کا فی ہونا ، معی ہیں جیسے اِنَّ فِی ملکَ السَکلاَغَالِقَوْمِ عَامِدِیْنَ را ۲: ۱۰۱) عبادت کرنے والے بوگوں کے لئے اس دی (ضداکے مکموں کی) بوری تبلیخ ہے۔

َ وَإِنَّا اَذَا اَ ذَنْنَا الْإِنْسَانَ هِنَّا رَحْمَةٌ مَلِمِنْ طِ فَرِحَ بِهَا جُوَّابِ شَرِطَ .

إِذَا شَرَطِيهِ: اَ ذَ فَنَا ما صَى جَمَعِ مَعَكُمُ الْحَافَةُ (افعالَ) مصدَّر بم نے جِکھایا۔ دوق مادّه رَحْهَدَّ مفعول فعل اَ ذَ ذُناً کا ۔ فکویجَ ماضی واحد مذکر فائب ، وه خوسش ہوا۔ یا خوسش ہوجاتا ہے دِها یں ها ضبروا حدیثونت فائب کا مرجع سَحْمَدَّ ہے رحمۃ سےمراد دنیا وی نعمتیں ہے ہِتلاً دولت، محت و منہو!

= وَانُ تُصِبُهُ مُ سَيِّتُ مَ بِهَافَكَ مَتُ اَيْدِ نَهِ مُ سَرِط مِنْ النعمة دامسًا وين كوالبلية وليستعظمها (جواب شرط معذون) فَإِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُولٌ علت جزار إِنْ سُرط يرتصبُهُ مُ مضارع مجزوم بوج شرط واحد تونث فاتب هُ مُ مُ ضمير جمع مذكر فاتب كام مرجع الا نسان ب والانسان سے مرا و ضب انسان ب لنزايها ل ه مُ ذرجع كا صيف استعال بوا سبح الدنسان ب المناب عرب المنسان معدر ان كو بينج يا بيني بي بي المناب معدر ان كو بينج يا بيني بي بيني بي بيني بي منسب ان منسب انسان من مسبب المنسان منسب المنسان المنسان منسب المنسان منسب المنسان منسب المنسان منسب المنسان منسب المنسان المنسان منسب المنسان ا

یما میں بے سببیہ ہے ما موسولہ قَدَّ مَتُ اَندِولا ہِے اس کا صلہ و قَدَّ مَتُ ماضی واحد مُونٹ غائب تَقُنْدِ لِنَدُّ لَا تفعیل مصدر واس نے آگے بیجا۔ کَفُور صفی مشتبہ کا صغہ ہے سخت ناشکرا۔ انگھن سے ب

فَيْحَ اوركَفُورُ لفظًا واحدكصيفي بي اورمعنًى جمع آئے بي .

مطلب یک حب انسان کواللہ کی طرف سے رحمت عطا ہوتی ہے توانرا جاتا ہے آئین حب کوئی دکھ آتا ہے مجواس کی اپنی کر تو توں کا نتجہ ہو تلہے رحمت اور عناست کوسرے سے محبول جانا ہے اور سب کا انسکار کرنے نگھا ہے مصیبت کا باربار دکر کرتا ہے اسے بڑھا جڑھا کر بیان کرتا ہے اور خور نہیں کرتا کہ اس کا سبب کیا ہے۔

صاحب تفنيمظهري رقم طرازي،-

اِ نَدَا دِحبِ، عربِ رَبان **مِن اسس دفت استعال ہوتا ہے حب کوئی بات ٹابت** شدہ اور محقق ہو ۔ نعمت عطا فرمانا ا*ور اسس کا مزد حکیما*نا انٹدتعالی کی رحمت زاتیہ کا اقتضاً اوراس کامعمول کسی تک کاائ بھانی کے اس سے آ کو تک کے ساتھ لفظ اوا استعال کیا سیکن مصیب کا اُنا بھانی کے رشت نہیں نالٹرکایہ دستوری ہے کہ (ہے دجہ ابغیر صبرم کے) مصیب بی سبلا کرئے۔ اس کے لئے انہ بھک کر کے اس تع لفظ اِن داگر۔ جو تنک کے لئے آتا ہے استعال کیا۔ سبلا کرئے۔ اس کے لئے آتا ہے استعال کیا۔ معاری ہوئے کہ اور مذکر غائب ہوئے کہ والا اللہ تعالی کے آتا ہے استعال کیا۔ وو دیتا ہے۔ وهب ما دّہ ، الْکو تھائی بہت عطا کرنے والا اللہ تعالی کے آنا مارٹ فامی ہے ۔ وه دیتا کہ مضارع واحد مذکر غائب بہت عطا کرنے والا اللہ تعالی کے آنا مارٹ فامی ہے ۔ کہ تنا کو مضارع واحد مذکر غائب کہ شنے گھڑ واجع تی جب کور وہ چاہتا ہے ۔ وہ چاہتا ہے ۔ وہ چاہتا ہے ۔ وہ چاہتا ہے ۔ ان فاری کو گھڑ کورت اور مادہ پر بولے جاتے ہیں مرد کی ٹرکھاہوں کو گئے ای بھراس مین کے کاظ سے (مجازًا) یہ دونوں نرادرمادہ پر بولے جاتے ہیں دونوں مفعول ہونے کی دو سے نصوئ ہیں۔ دونوں مفعول ہونے کی دو سے نصوئ ہیں۔

= یجعک : منارع داصر مذکر غائب جعل کرب بنت مصدر کرتا ہے۔ کردیا ہے عقیم اسلامی مصدر کرتا ہے۔ کردیا ہے عقیم اسلامی منصوب بوج بجعل کا مفعول ہونے کے ریابہ تخفی کے منصوب بوج بجعل کا مفعول ہونے کے ریابہ تخفی کی کا اولاد نرونی ہوا درعور کی باتجہ اس افغ کا استعمال مذکرا در تو شب کے لئے ہو تا ہے بین مرد جس کے اولاد نرونی ہوا ورعور کی جو بانچہ ہو۔ مرد کے لئے آئے گا تواس کی جمع عقام کا ہوگا ۔ ادرا گرعورت کے لئے آئے گا تواس کی جمع عقام کا ہوگا ۔ ادرا گرعورت کے لئے آئے گا تواس کی جمع عقام کی جمع عقام کی جمع میں جو انتہا کی کہ بی جو انتہا کہ کا در عقامت التر یہ کہ ہو جنا نجہ محادرہ ہے کہ ،۔ عقامت می فاصلہ کی اس کے جوڑ خشک ہو گئے اور عقامتِ التر یہ کہ بی جو ان خشک ہو گئی ۔ عورتوں میں عقیم اس کو بولئے ہیں جو مرد کے نطفہ کو قبول نرکرے ،

رور و المعلم من مرجمی کہتے ہیں قرآن مجدیں ہے اِنڈا رُسَلْنا عَکَیْمِ السّرِیْحَ الْعَنَفِیمُ (۱۵:۱۱) عقیم بے فیر کوبھی کہتے ہیں قرآن مجدیں ہے اِنڈا رُسَلُنا عَکَیْمِ السّرِیْحَ الْعَنَفِیمُ (۱۵:۱۱) حبب ہم نے ان برخیرسے خالی ہوا بھیجی ۔

عَلِينَهُ عِلْمُ عِلْمُ عِنْ عَيْلٌ كورن مبالغه كاصيفه ب مراد انا فوب ما نن والارالتانعالي

سے اسامتنی میں سے ہے۔

عن من ما من المركب المركبي المنتور - اوركسى الشرك به نتان نهي كه رصنارالقرآن اوركسى الشركا مقدور نهي احقاني اوريكسى الشركام تبه نهي وتفيير ما عبرى

= اَنُ تَیَکِیمَدُ الله اِلاَّ وَخِیاً: اَنْ مصدریه میکیمیمناع منصوب (بوحیمل اَنُ ) واحد مذکرغائب که کلام کرے وہ ۔ ضمیروا حد مذکر غائب کا مرجع بشریے اور کیسی بشر کا یہ مرتبہ نہیں سے اللہ اس سے کلام کرے ,

إلاَّ حرف المتناء حس كى مندرجه ويل صورين بيان فراني مَّى بي.

را ، وکٹیگا ۔ بعنی بطریق وچی۔بعنی عام قدرتی ذرائع ابلاغ کے داسطہ سے بغیر دل میں کوئی بات ڈال دی حاتے ۔

اس کی بھی دوصور نیں ہیں ہے

اِذْ اَوْحَیْنَا اِلْیَ اُمْتِکَ مَا یُوْجَیٰ ہ اِنِ اقْنِ فِیْلِهِ فِی التّا بُوْتِ فَاقْدِ فِیہُ اِنْ اَفْدِ فِیہُ فِی الْتَا بُوْتِ فَاقْدِ فِیہُ فِی الْتِیتِ الْہَامُ کَی جوالہام کی الْبِیتِ الْہَامُ کی جوالہام کی جانے ہوئے جانے ہی کہ اموسیٰ کو ) ایک صندون میں رکھ کہ تھبر کسے دریا میں ڈال دو۔

رب، بحالتِ نواب؛ جيسا كر حضرت ابرائيم عليه السلام كو بجالت منام القارفي القلب ہوا۔
قال ينبُنَّ إِنِي الرحٰ فِي النَّمام الِي اُذَ لَ يَجُكُ فَا نَظُو مَا قَالَى اللَّهُمَاءِ الْحَدَى النَّهَامِ الْحِي الْحَدَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فصل اور مدندی بردلالت كرتاب اس كے سبعى بي تعلى .

حجاب : پرده -اوٹ . علے سے روکنا - معدرہے - یہاں پرده سے مراد و ہرده

ہے جو روئیت سے مانع ہو۔

مثال اس کی حضرت موسیٰ کاخداہے کلام ہے : وَ لَمّا جَآءَ مِوسیٰی لِمِيْقًا تِنَاوَكَلَّمَدُ دَتُبُهُ قَالَ رَبِّ الَّذِنِي ٱلْظُرُ الِيُكَ قَالَ لَنُ تَوَا نِي (١٠: سههل اورحبب دحضرت موسی ہماسے وقت دموعود ہرآ گئتے اوران سے ان کا پروردگاً به كلام بوا - موسى بولے لے برورد كار مجھے لينے كو دكھلا فينج ذكر مي آب كواكب نظر

د کمیونوں ( الٹرنے) فوایا کہ تم مجھے ہرگزنہیں د کھے سکتے۔ رس، اَوْ ہُوُ مسیِلَ دَسُوُلاً فَہُونِ حِيَ جِازُ نِنِهِ مَا کَیشَاءَ مِ اِکسی فاصلافرنستہ کو بھیج

دے۔ سووہ وحی بہنچا ہے اللہ کے حکم سے جو وہ العیٰ اللہ ) چاہتا ہے .

وَمَاكَانَ واوَ عاطفز . مَا نافيه ، كَانَ فعل نافس - لِبَشَرِ، خركان - انَ مصدريه یُکیِّمِیُ ا مِلْهِ حبلہ بنا وہل مصدر اسم کائن - کسی انسان کا یہ مقام نہیں کہ انٹراس سے روبرو

به الرَّوَ خِيًا ـ استشار منقطع - اى إلاَ لااَنُ يُّوْجِيَ لِكَيْدٍ ، وَحُيًّا ـ مُحَرِير اس بِر

وحی نازل کی جائے

رى أَوْمِنْ قَرَآئِ حِجَايِب اى إن يكلمد اللهُ من قَرَآئِ حِجَايِب، يايرك بردہ کے پیچھے نے الشراس سے کلام کرے۔

رس، أَوْبُورُ سِلِّ أَرْسُوُلاً - اى اَوْاَنْ بَحْرُ سِلْ دَسُوُ لاَّر بايرُ وه دخدا ، بيج (اس کی طرف اینا کوئی ) بیغمبر وفرنشته )

فَيُوْجِيَ بِإِذُنِهِ مَا كَيْثَاءُ أَمْ . فَ ترتيب كاب لي يُوجِي مضارع واحدمنركر ہات ضمیرفاعل کا مرجع رسولِ رفرسنت ہے بِاِندُ بنے میں 8 صنیروا حد مذکر خاشب اور لیتناء من ضمیرفاعل واحد مندکرغاسب کامرجع انترتعالی ہے۔

ماً موصولہ ہے اور کیشاً <sup>رم</sup> اس کا صلہ۔ اوروہ دفرستہ ماس دالٹرکے کم اس کی منشار کے مطابق وحی کرتا ہے۔

ے عَلِيْ ۔ لمبندمرتبہ ۔ سبے اوپر ۔ عالی ثنان ، برتر۔ عکاکہ ﷺ بروزن فِعَیُل صفیت ب كاصيغه سے - امام را غب فرماتے ہيں - عَلِيْ كے معنی ہيں رفيع القدر - بندمرتبت - يعَلِيَ

سے ہے۔ اور حب یہ اینٹر تعالیٰ کی صفت واقع ہو جیسے هکوَ العُکِلِیُ اُلکَبَیْرُ تواس معنی ہوں کے وہ زات پاک جواس سے کہیں رترہے کہ وصف بیان کرنے والوں کا وصف بلکه عالموں کاعلم بھی اس کا احاطر زکر سکے۔

ے حکیم طروزن فغِیل صفت مِنبه کا صیغہ ہے حکمت والا۔ الله تعالیٰ کے اسمار می بیں سے ہے اکیو کے اسل مکمت اسی کی حکمت ہے ،

٢٢ : ٥٢ = وَكُذَ لِكَ وادِّعا طعر كاف تشبيه كاب ذلك اسم انتاره واحد مذكر - اور اسى طرح سه: اي متل ا بيعاء نا الى غيوك من الوسل جب طرح ببرے علاوہ ووسرے رسولوں پر ہم نے دحی کی ( اسی طرح )

= آو کینتا؛ ماضی جمع مسلم انجاء وافعال مصدر ممنے وحی نازل کی ، = نُصْحًا؛ اى القران- روح جو نكيرارت جسم كا باعث ب

اسی طرح کنا سیانٹہ عالم کی جیات ابدیہ کابا جنٹ ہے اس لئے روح کالفظ اس پر بولاگ یہ قول حضرت ابن عباس کا ہے العبض کہتے ہیں کہ روح سے مراد جرائیل ہے ،

مَا كُنْتُ تَذْرِئ م ما صى استمرارى كا صيغه واحد مذكر حاضر، تذكري دين ا مَيْرُ رباب ضرب مصدر سے مضارع کا صغرواصر مذکر حائر ہے معنی جاننا۔ تونہیں جا نا تخار

= مَا الْكِتَابُ مِن مَا استفهاميه ب كتاب كياب وكذالْ يُمَانُ اورايمان كياب

اس كى تشرك كرت بوك صاحب تفيير حقانى رقمط از بي: به

يرتوظا ہر ہے كراكب وحى سے يہلے كتاب بين قرآن كو ندجائتے تھے مگرايمان كے نرجائے بس كلام ب بكس كة كه بعثت إوردى سے بيلے انبياد عليهمالسلام متومن سطفے كسى فيشركنہيں کیا۔ بذر ناکیانہ کوئ برکاری اس کی عسارتف یے نے توجیس کمی بین یعض نے کہا ہے کہ ایمان مراد نمازے اور ایمان کا اطراق نماز برعجی ہوتاہے میساکداس آسے میں ک مما کا ا اللَّهُ لِيُضِيُّعَ إِبْمَانَكُمْ (١٣٣٠٢) أى صَلاَتَكُمْ لِعِين وى سے بِهے آب نازاوراس ك اركان وشرُوط سے وا قف يه يخے يه نترا نع معلوم نخے ۔..

فقیر کہتاہے کہ گو اہمان کومانتے تھے گروہ جاننا اس جانے کے مقابلے میں جو دحی کے لع ہوا کالعب دم ہے دیکھوکوئی کامل استاذ حب کسی طالب علم کو جو پہلے بھی کچھ طیھا تھا تھیل کے لبديه كهرديتاب كرآب ببلع جانت بهى زينے كەمسىم كياسے؟ = جَعَلْنَهُ مِينَ فَهُ ضَمِيمِ فَعُولَ واحد مذكر غالبُ كا مرجع الكِتْبُ بِي: = نھنوئی مفارع جمع مسلم هدی وهدایة (باب حزب) مصدر ہم ہدایت كرتے بیں۔ ہم راسته دكھا نيتے ہیں۔

۔ بہ میں ب سبیہ اور م ضیر واحد مذکر فائب کا مرجع الکتاب ہے = بہ میں ب سبیہ اور م ضیر واحد مذکر فائب کا مرجع الکتاب ہے = کتھ کرئ لام تاکید کے بئے ہے تھ کری مضارع کا صغہ واحد مذکر حاصر، بینک آپ دراہ راست کی ہی بدایت کر ہے ہیں

٧٧: ٢٥ = صِوَاطِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عناف اليه يبل سے صِوَاطِ مُسَلَقِيمُ سے التحاداءاب می اسی دھ سیر یہ

الخاداع البه محاسى دحبت مد التاليك وحبت من التاليك و الت

کہ ای خکفاً ومککا ازردے بیالت ومکیت اس یعنی وہی خالق و مالک ج مکا مومولہ سے اور ف السلوت اور فی الکیم ض صلہ ہے، جو کی اسانوں ہے اور جو کیے زبین بیں ہے سب کا خالق اور مالک دہ ہے۔

الا بطور سرف استفتاح استعال ہوا ہے بین کلام کے شروع کرنے کے لئے جان ہو۔ یا درکھو۔ نیز ملاحظ ہو ۲۲، ۱۸ متذکرۃ الصدر۔

= تَصِیْرُ: مَضارَع واحدُونش غاست. صیرُو (باب طه) مصدر معنی اکب طالت مصدر معنی اکب طالت مصدر معنی اکب طالت سے دوری حالت کی طرف بلٹنا یا بھرنا۔ حب اس کا صلہ الی آتا ہے (جیساکہ آبت نہا میں ہونے سے ہیں افعال ناقصری سے ہے۔ جبلہ امور افیصلہ کے لئے) انٹری کی طرف بھرتے ہیں :

## بِسْمِ اللهِ النَّحْمَٰنِ النَّحِيْمِ لَا (٣٣) سُورَجُ النَّرُخُوفُ مَلَيَّةً ١٩٨) سُورَجُ النِّرْخُوفُ مَلَيَّةً ١٩٨)

۱:۲۳ = کی موسون مقطعات بی المبائی و موسون مقطعات بی الکتب المبائی و موسون و فقت میں الکتب المبائی و موسون و فقت میں ہے الکتب المبائی و موسون و فقت میں ہے۔ اور الکی ایت بیں فولا فاعر بیا مقسم علیہ قیم ہے قرآن مبین کی :

الکتب سے مرا د قرآن مجید ہے جیسا کہ الکی آیت سے واضح ہے ، میبائی اسم فاعل واحد مندکر اِبکانی بی اسم فاعل سے مصدر یہ لفظ لازم دمتعدی دونوں سور توں میں استعال ہوتا ہے معدر یہ لفظ لازم دمتعدی دونوں سور توں میں استعال ہوتا ہے معدر یہ نفظ المار میں طاہر ما نظا ہر کرنے والا۔

بہلی سورت بیں مطلب ہوگاہ اس کتاب کی قسم جربائکل داضح کا ہراور روستن ہے بعنی اس کے مطالب ومعارف بالکل عیاں اور شک وسٹ بہسے بالاتر ہیں ،۔

اور متعدی ہونے کی صورت میں اس کا مطلب ہوگا۔ اس کتاب کی قتم ہوئ و باطل کودا ضح کرنے والی ہے یہاں یہ دونوں صفات اس کتاب میں یائی جاتی ہیں یہ کتاب نبرات خود بڑی واضح کرنے والی ہے اور ی وباطل کو منایاں اور اسٹی کا کرنے والی ہے ۔ فود بڑی واضح اور دکشن ہے گئنا ماضی کا صیفہ جمع متعلم بجنچ کی باب فتے مصدر بعنی کرنا بیانا رسح ٹرانا وغیرہ ۔

يه لفظ مندرج ذيل بانخ طرح براستعال موتليد.

ا۔ ہعیٰ صاکر۔ طفیٰق ، اس صورت کیں یہ بطور فغل لازم کے آتا ہے مثلاً جَعَلَے ذَیْلٌ کُ یقٹی لے گذا، دیدیوں کہنے نیکا۔ یقٹی لے گذا، دیدیوں کہنے نیکا۔

کیسوں کیا، ریریوں ہے گا۔ ۲ :۔ بمعنی اُونجک (یعن ایجادیا بیداکرنا۔ اس صورت بی رفعل متعدی بیک مفعول ستعا ہوتا ہے مثلاً کے تجعل الطلامت کے المنتور۔ (۲:۱) اور اس نے اندھیرے اور روشنی بنائی۔

الله الك شے كودوسرى سفے سے بيداكرنا اور بنانا۔ مثلاً وَجَعَلَ لَكُهُ مِنْ

آنفس کُده اُ ذَوَاجًا (۲۲):۱۱ اس نے تہا مے لئے تہاری ہی طبس سے جوڑے بنائے ہے۔ کہ بہری جن سے جوڑے بنائے ہے۔ کہ بہری حالت میں تبدیل کرنا۔ جیسے اَلّاِئی ہے۔ کوسری حالت میں تبدیل کرنا۔ جیسے اَلّاِئی جَعَلْ اَکْدُدُ اللّٰہُ کُرْضَ فِرَ الشّاقَ السّدَمَاءَ بِنَاءً (۲۲:۲۲) جس نے تہاہے گئے زمین کو بجیونا بنایا۔ اور اسمان کو جیت ، یا اِ فَا جَعَلْنامُ قُولُ اِنّا عَدَدِیًّا (آیت نہا) ہے شک ہے نہ اس کو قران عربی بنایا۔

ہ ، کسی چیز کرکسی چیز کے ساتھ حسکم لگانا عام اس سے کروہ تھم حق ہویا باطل۔
رای حق کی مثال:۔ اِنَّا لاَدُّوْلُهُ اِلَیْكِ وَجَاعِلُونَهُ مِنَ الْمُوْسَلِیْنَ ، (۲۰،۲۰)
ہم اس کو متها سے باس والبس بہنیا دیں گے اور دھری اسے بیٹی بنادیں گے:
رب، باطل کی مثال ۔ وَجَعَلُونُ اِللّٰهِ مِنْ اَدُسَمُ مِنْ الْحَوْثِ وَ اَلْاَنْعُامُ اَصِیبُیاً
رب، باطل کی مثال ۔ وَجَعَلُونُ اِللّٰهِ مِنْ اَدُسَمُ مِنْ الْحَوْثِ وَ اَلْاَنْعُامُ اَصِیبُیاً
در رہے ہوگا ور بیائی معدال کی میاں ور رہے ہوگا ، ضدائی کی بیداکی ہوئی چیزوں سے یعن کھیتوں اور جو ہائیوں
سے ضداکا بھی امکی حدم مقرد کرتے ہیں مرا ضب

ا في ضميم فعول واحد مذكر غائب اس كامر جع الكتب ب،

قَوْمُ انّا عَرَ بِيًّا موصوف وصفت مل كرجَعَكْنَا كامفعول بهعى قرالَ بربان عربی
 لعب كمكم تاكم م لعب كا اصل می حرف ترج ہے بعنی شامیر کہ و امید ہے کہ به قرالَ مجید میں اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ وشا ہا نہ طرز كلام كے مطابق پر لفظ تعلیل وتحقیق كے لئے استعال فرمایا ہے ہعنی گئے ۔ جیسا کہ اتب ہذا میں آیا ہے كہ ثمہ ضمیر جمع مذكر حاضر۔
 تعقیق فرمن د مضارع جمع مذكر حاضرہ عَفْل علیہ صدر سے رتا کہ ہم داس کے مطالب کی سمجھو ۔ یہ آبیت جواب قسم ہے ۔

کے سلالب کو سمجو۔ یہ آبین ہواب قسم ہے۔
سرم : ۲ ایکٹ فی اُ آفر الکیٹ ، اُ ضمیر واحد مذکر خات کا مرجع الکٹ (آبت منبر ۲) اُمّ الکیٹ مضاف مضاف الیہ ، بعنی تمام کتابول کی مال ریاا صل ۔ اس سے مراد لوح معفوظ ہے، جیساکداور گرفروایا بلا ھو قدر ان میجید کی فی کوچ متحفوظ مراد لوح معفوظ ہوا ، جیساکداور گرفروایا بلا ھو قدر ان میجید کی فی کوچ متحفوظ میں دیما ہوا ہ

ے لک نینا۔ لککی مضاف نا ضمیرجمع مشکم مضاف الیہ ، ہمائے پاس ، ہمائے نزد کے اللہ کے اس ہونا ہے کیف اور تصور مکانیت سے پاک ہے ( قربِ اللی نہ مکانی ہے نہ کمی حبمانی کیفیت کا حامل ) کے در میں میں میں موسیق کمی حبمانی کیفیت کا حامل ) کے در میں میں موسیق

تبض كے زدكي لَدَ يُنَاسِ بِهِ مَحْفُوظًا كا نفط مخدون سے لين قرآن

ہما سے یاس تغیریے محفوظ ہے۔

ے نَعَلِیُ کَلِیُ کَلِیُ مُعَیْنَ کے لئے ہے بِعَلِی کَیْکِی قرآن مجید کی صفات ہیں عَلِی مِنْ بِرِے بِیْنِے والا کسی کا دراک دہاں تک نہیں پہنچ سکتا ۔ یا اس کا یہ مطلب ہے کہ تا ا اسمانی کتابوں بیں اس کی ٹنان بلندہے،

حَيِينَ مَدُ حَكمت عجرا موا- يامحكم بس كوكوئى تناب منسوخ نبيل كرسكتى ونيزملاحظ

14:10)

مرم : ۵ = اَفَنَضُومِ عَنَكُمُ النِّ كُرُصَفُحًا: ہمزہ استفہام انكارى كاب نَ عطف كے لئے۔ لَضُومِ عَنْ : حب كوئى شخص كسى جزسے منہ بھير لے اوراسے نظران مطفف كے لئے۔ لَضُومِ عَنْ : حب كوئى شخص كسى جزسے منہ بھير لے اوراسے نظران كرفيے ۔ نوعرب كئے بي كہ ضكوب كئے ہيں كے مشكر عن اس سے دُكُ مَن كرف اس كو جو دريا البي كردن ہوا كا معنی اسے گردن كا اكب بہلوكسى كى طوف كردينا البي كردن ہونا۔ صَفْحًا ۔ مَن غير لفظم سے - بہلو بھيرنا - دور ہوجانا - روگردان ہونا۔ صَفْحًا صفعول مطلق من غير لفظم سے - بہلو بھيرنا - دور ہوجانا - روگردان ہونا۔

صَفْحًا مفعول مطلق ہے نَضِي بُ كَا بِ جِسِے فِعَكُ نَتُ جُلُوْ سَا ہے۔

را عنب نے تکھا ہے کہ صُفیح باب فتح کے معنی ترکب تنریب ۔ بعنی الزام یا المجود مین ترکب تنریب ۔ بعنی الزام یا المجود مین نے ہیں اور یہ عفو سے زیا دہ بلیغ ہے جیسے ارشا دہاری تعالیٰ ہے فاعفوا و اصف حُوا حتی یا تی الله با موج (۱۰، ۱۰۹) سوتم درگذر کرداور خیال میں نہ لاؤ حب کا مصبح اللہ ابنا کم ۔ اور یہ امروا قعہ ہے کہ میں انسان معاف تو کر دیتا ہے کین الزام فینے نہیں جسم اللہ المؤ کئے۔ ذکو کے معنی بندونعا کے الذکر سے یہاں مراد قرات اور اس کے الین کو سے یہاں مراد قرات اور اس کے الین کو سے یہاں مراد قرات اور اس کے الین کو سے یہاں مراد قرات اور اس کے الین کو سے یہاں مراد قرات اور اس کے الین کو سے یہاں مراد قرات اور اس کے الین کو سے یہاں مراد قرات اور اس کے الین کو سے یہاں مراد قرات اور اس کے الین کو سے یہاں مراد قرات اور اس کے الین کو سے یہاں مراد قرات اور اس کے الین کو سے یہاں مراد قرات اور اس کے الین کو سے یہاں مراد قرات اور اس کے الین کو سے یہاں مراد قرات اور اس کے الین کو سے یہاں مراد قرات اور اس کے الین کو سے یہاں مراد قرات اور اس کے الین کو سے یہاں مراد قرات اور اس کے الین کو سے یہاں مراد قرات کو سے یہاں میان کو سے یہاں میان کو سے یہاں مراد قرات اور اس کے الین کو سے یہاں مراد قرات کو سے یہاں مراد قرات کو سے یہاں میان کو سے یہاں مراد قرات کو سے یہاں مواد کو سے یہاں میان کو سے یہاں مراد قرات کو سے یہاں مراد قرات کو سے یہاں مراد کو سے یہاں مواد کی سے یہاں مراد کو سے یہاں مراد کو سے یہاں مواد کو سے یہاں میان کی کو سے یہاں میان کو سے یہاں مواد کی کو سے یہ کو سے یہاں مواد کو سے یہاں مراد کو سے یہاں مواد کو سے یہاں میان کو سے یہاں مواد کی کی کو سے یہ کو سے یہ کو سے یہ کو سے یہاں مواد کی کو سے یہ کو سے یہاں مواد کی کو سے یہاں مواد کو سے یہ کو سے یہاں مواد کو سے یہ کو سے ی

و سان کُنُتُمُ قَوُمًا مُسُوفِین، اَنُ مصدریہ ہے مُسُوفِینَ اسم فاعل جع مذکر اِسُوَائِی ( ا نعال ) سے جس کے معنی ہیں صداعتدال سے بجاوز کرنا،

مطلب برکہ:۔

ہمہائے ایک مدسے بخاوز کرنے والی قوم ہونے پر کیاہم تم کو نظرانداز کردیں گےا وہ عظیم اور اس میں مذکور فرائض و واجہات جن کی تعبیل تم پر لازمی ہے ان سے ہم کومطلع ہو کریں گے۔

د مہزہ استفہام انکاری کے داخل ہونے سے مطلب یہ ہو گیاکہ نہ نہیں ہم تہیں نظرانداز نہیں کریں گئے اور اس ذکر عظیم (قراک مجید) اور اس سے احکام۔

تم كوصر ورمطلع كرتے ربي كے إ

١٠٧٠ = كند: دوطرح استعال موتاب.

اند سواليه استفهام ك كية مقداريا تعداد كوظام كرنے كے لئے جيسے كمد دِيْ هماً عِنْدَكَ عِنْدَكَ مِينِ إِس كَنْ درہم ہيں،-؟

۲: - خب ریه : مومقداری بیشی اور تعدادی کثرت کوظا مرکرنے کے لئے آتا ہے اس صور یں یہ مین کے سلم کے ساتھ تھی اوراس کے بغیر بھی آتا ہے۔ اس حباری کے خبریہ ہے۔ کی مین نبی بہت سے بنی۔

= فِي الْهَ قَدَ لَهِنَ - يَهِدُ لُوكُوں كى طرف بهم يبلے لوگوں كى طرف بہت سے بنى بھيج

عبين-٣٧ : ٧ = وَ مَا يَا نِيهُ مِدُ مَنِ نَبَجِيٍّ - واوَعا طفه مِهَا نِافِيهٍ - يَا تِي مُضِارِعَ واحد مذكر غاسب هيد ضمير مفعول جمع مذكر غاسب كا مرجع الكي وكين ب وسفاع كواستعال كرسي ماسى كامال بيان بواسيم إلا حسرف استثناء مكافؤا كيئة كهُ زِرُون ما صى استرارى جمع مذكرغائب إسْتِهُ زَاء استفعال مصدر سے به بن باضمير كام جع نى ہے۔ ان لوگوں سے پاس رہمی کوئی السائبی نہیں آتا تھا جس کا انہوں نے مذاق ندا شایا ہو -٣٧، ﴿ ﴿ فَكُنُنَا اَمَثَكَ مِنْهُمْ كُطُشًا تَ سببتي ﴿ فَكُنُنَا مَا صَى جَعَ مَتَكُمْ ۗ إِنْ لَذَكُ وَا فَعَالِى مُصِدر اَ مَثَدَّ افْعَلِ التَّفْضِيلِ كَاصِغِهِ ﴿ وَيَ رَزَ نِهَا يَتَ قَوَى هِنْهُمُ میں ضمیر ہے مُدر خمع مُدر ناتب المسوفائ المحاطبين كى طوف راجع ہے جس سے مداد كمك يمسرفين بي بكظ شًا بوم تميز منصوَّب، بكظ شُكُ بعني نوت بمسخى ، بجر ، گرفت، مصار بری سببہ نے ان توگوں کو جو ان (موجورہ مخاطبیں)سے بھی زیادہ نور آور شخصے غارست كروالا فأهلكنا قومًا اشد بطشا من كفار مكة الذين كذ بحا نبين بسبب تكذيبهم رسله حفليحذرالذين كذبوك ان تهككه مرليب ذلك كما ا هلكنا الذين كانوا اشد منهم بطشا اى اكثر منهم عدرًا

وعُدُدُ دُا وجِلدًا (اضوار البيان) بس ہم نے ان توگوں کو جو ہما سے بنی کی تکذیب کرہے ہیں ان سے بھی زیادہ طافتور اورشہ زور تھے بلاک کرم الا کیو کھانہوں نے لینے رسولوں کی مکذسیب کی تھی سو (الے نبی علیہ سلم) ان کفارکوچا کے تکذیب کرہے ہیں ان کو بجنیا چاہئے کہ ہم اس تکذیب سے سدب ان کوہی ہلاک

نه کردیں جیباکہ م نے ان سے زیادہ طاقت ور لوگوں کو (ایسے ہی قضور بر) بلاک کردیا تھا۔ جو تقدادی کا ظریے ، سامانِ سرکے ، افر سمت واستقلال کے کا ظریبے ان سے کہیں بڑے بھے ۔ کا ظریبے ، سامانِ سرکے ، اور سمت واستقلال کے کا ظریبے ان سے کہیں بڑے بھے ۔ سے وَ مَصَلَی مَثَلُ الْاَقَ لِبُنی ۔ واقع عاطفہ ہے مَصَلَی ماضی کا نسیغہ واحد مذکر غائب مَضَی راب سفر کہا ہے مَشَلُ رباب سفر کہ مصدر سے بھی اسی معنی میں آتا ہے مَشَلُ رباب سفر کے مصدر سے بھی اسی معنی میں آتا ہے مَشَلُ اللہ مفرد آ مُشَالُ جمع ۔ حالت ۔ اور الگلے لوگوں کی دریہ حالت دان سے بہلے گذر کی ہے۔

فَأَكُلُ لِا مَتَكُمُ قُرَانَ مجيد مِي مندرج ذيل معاني مِن آياب.

را جس حب منتل مرفوع آیا ہے اور اس کے بعد کمتیل بھی آیا ہے بعنی منتل اور مہنل ہے دونوں مذکور ہیں تو منتل سے مراد صفت اور حالت ہے :

رمی اگر لفظ منتک مرفوع مذکور ہے اوراس کے بعد کھٹل نہیں ہے تواس کامعنی بھی صفت ہے۔ ماسوائے آیت اُمدُ حسِبْتُ اُن تک خُلُوا الکجنّد وَ لَمَّا یَا مَتِکُدُ مَشَلُ مَا اللّهِ اِنْ حَلُوا الْجَنّد وَ لَمَّا یَا مَتِکُدُ مَشَلُ مَا اللّهِ اِنْ خَلُوا الْجَنّد وَ لَمَّا یَا مَتِکُدُ مَشَلُ مَشَلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

س:۔ اگر مَثَلُ منصوب ہے خواہ اس کے بعد کمتَلِ ہے یا نہیں بہرطال مَثَلُ سے مراد ہے معنت اور حالت ۔

سم ،۔ اگر مَتَلِ مجرور معتنون کے ہے وہ نادر معنی مراد ہے جو ندرت میں کہا وت کی طرح میں گیا وت کی طرح میں گیا ہے مون آیت و لا کیا تکو نک بہتل الآج کننگ بالکحق و آسک میں کہا وت کی طرح تفکی بیا گھر کی ہنگی الآج کننگ بالکحق و آسک میں اور یہ لوگ جیسا بھی عجیب سوال آپ کے سامنے بیش کرتے ہیں ہماس کا جواب مھیک اور وضاحت ہیں بڑھا ہوا آپ کو بتاتے ہیں ، میں مَتَلِ کا معنی ہے اعتراس اور سوال عجیب ۔

ه ١٠ اگرمتكل مجرور بغير تنون كهر تو تشبيبي قصة مراد ب-

ہ۔ اور اگر کا کمکٹنگ معون باللام کے اور ایسا حرف دو گھر آیا ہے تواس سے مُرادہے عظیم الشان صفت ۔ رمانوز از نفات القرآن )

مه: ٩ = قَ لَكِنْ واوِّ عاطَفه ب لام تاكيدك لئے ہے إِنْ حرف شرط: = سَكَّ كُنتَهُمْ صِغه وا حدمذكر عاصر- بنى كريم صلى الله عليه وسلم مُراد بين - هُ هُ عَضمير جمع مذكر غاسب ابل مك كم مرفين المشركين مرادي ساراحله شروله العلامله لكيفولئ العَيلتم جواب شرطب.

= كَيْقُولُنَّ لَامْ حَوابِ شَرِطِ كَ لِيَ سِي كَيْقُولُنَّ مضارع تاكيد بانون تقيله صيغه جمع مذکر غاتب وه صرور کہس گے ،

المَّا خَلَقَهُنَّ لَهُ هُنَ صَمِيمِ فعول جَع مُونث نائب السَّلَوْتِ وَالْدَ رُضَى كَاطِنِ السَّلَوْتِ وَالْدَ رُضَى كَاطِنِ السَّلَوْتِ وَالْدَ رُضَى كَاطِنِ إِلَّهُ الْمَالِينِ وَالْدَ الْحَلَى الْمَالِينِ وَالْدَالِينِ وَالْمِنْ اللَّهُ اللَّ

رابع ہے۔ =اَلْعَرَدُيْرُ عِبْرَةً سے فعیلن کے دزن پر مبالغہ کا صغہ ہے زبردست، خالب،

= اَلْعَسَلِيمُ ، فَعِيلَنَ كَ وزن برعِ لِمُوسِ مبالغه كاصنع سے ببت برادانا فوب جانفوالا دونوں الله تعالى سے اسارحسنى ميں سے ہيں۔

٣٧٠: ١٠ = فَأَنُّلُ لِا: آكَ آيات ١٠-١١- ١٢ - ين اس ذات العزيز العليم ك

(۲: ۲۲) میں نے زمین کو تمہائے کئے بھونا بنایا۔

لَكُهُ مِي ضمير جمع مذكر طاصر مفعول لدُ حَجَلَ كا- أَلْدَ رُضَ مفعول تاني ، = سُبُلاً - راست سببيل كرجمع حبَعَلَ كامفعول تالت: فيها بن ضميردا عدموت فائت مفعول فيم الائرص كرطرت راجع سے.

= لَعَلَكُهُ نَهُ تَكُونُ : تاكه ان راستون برطل كرائي منزل مقصود تك مِنْع سكو،

فاكك كا س زئين سے سائے حغرافيائى تغيرات جن سے انسان كو مددل ست ہے اس کے تحت میں آگئے۔

سى: اا = بِقَدَرٍ بقدر حاجت ، مقرره مقداريس ، اندازه كے مطابق، ق در مادّه اس ما ذہ سے مختلف مصا درسے مختلف معانی آتے ہیں۔ نیز قک کر معنی کسی پر تنکی کر فینے ك معنى مِن آنا ہے: جيسے اَبِلَهُ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِهَنْ يَشَاءُ مُو لَقِنْ دِرُ (٢٧:١٣) خداجس برجا ہتاہے رنق فراخ کردیتاہے اورحسب کا جا ہتاہے ننگ کردیتا ہے :

ے فَا لَنْتُوْ نَا بِهِ مِنْ تَعقیب کا ہِ اَلْشُوْنَا ما ضی جَعْمَتُکم اِلْنَتْا وَ افعال ، مسدر سے جس کے منتی زندہ کر نے اورا علا کھڑا کرنے کے ہیں۔ ہم نے زندہ کر دیا۔ ہم نے کھڑا کر دیا۔ بم اور جسم ہے اور ہ ضمیر واحد مذکر نیا تب ماہ کی طرف راجع ہے ۔ بوجہ اس پانی کے اورجہ گرآن مجید میں ہے آجہ ا تک کو نیا گرف کے اورجہ گرف کا اللہ تھ جن اللہ کو کہ معبود بنا لیا ہے د تو کیا ) دہ ان کو (الم کے بعد ) اعلا کھڑا کریں گے۔ کے بعد ) اعلا کھڑا کریں گے۔

جے تنخوکی مضارع مجہول جمع مذکر حاضر، اِخوکی افعال، مصدر تم سکاے جا ہے گئے۔ جوں سے

بادل، بارسش ، کا مشتکاری، باغبانی کے سلسلہ کے حیو ٹے بڑتے تیال فائل کا ملک میں سب اس میں شامل ہیں۔

کی میں سب اس میں شامل ہیں۔ پر سب اس میں شامل ہیں۔ پر سب اس میں شامل ہیں۔ سب اس میں سب اس میں سب اس میں سب انداز کا اج کلھا ۔ انداز ، جوڑے۔ ہم متل جبری ۔ نکہ مجمع حیوانا کی جمع ۔ جوانات کے جوڑے میں سے نرہو یا مادہ ہرا کی نروج کہتے ہیں ادر اس طرح غیر حیوانا میں ہر اس شے کو جو کہ دوسری شے کے قرین ہو خواہ مماثل ہو یا متفاد زوج کہتے ہیں ۔ میں سراس شے کے معنی یہاں صنف اور نوع سے ہیں ۔ ندوج کے معنی یہاں صنف اور نوع سے ہیں ۔

النوج نظلفترالعه على الصنف (اضوارابیان) عرب زوج کا الحیاق صنف بر کرتے ہیں۔ الان واج میں اصناف بناتات، بنی آدم اورد گیر مخلوق میں کاعلم صوب نداتعالی ہی کوہے ، سِب نتامل ہیں ۔

ادر صدولیا،۔ سُجُعاَنَ الَّذِی خَلَقَ الْاَ ذُوَ اِنَّحَ کُلُّھا مِیمَّا تُنْبِثُ الْاَرْضُ وَمِیثُ اَنْفُسِهِ ہُدوَمِیمَّا لَاَ یَعُ لَمُوْنَ (۲۲ ۲۲) وہ ضدا پاک ہے جس نے بنائے جوڑے بُعْلَمَ الْمُعْلَى مَنْصُوبِ إِدِمِ الدِن واج كَى صفت ہونے كے مضاف هاضمير إحدمُونث غاسب كا مرجع الابن واج ہے۔ مضاف البر۔ سب – تمام ۔

اس میں دریائی زمینی جننی مجی سواریاں ہیں سب اسی میں داخل ہیں۔ فائل کا دیا ہا

سب کوشامل ہے :

۱۳:۲۲ <u>ک</u>ونستنو المام کی اوراس کے بعدائ مفدرہ ہے، تسکنو امضارع نع مذکرہ صنرا مِسْتِوا کو افتعال ، مصدرسے علیٰ کے صلہ کے ساتھ ، جس کا مطلب جی طرح موار ہوجانا۔ ناکتم جم کر سوار ہوجا ؤ۔ سوے دی ماقع ب

= خلَفُور مضاف مضاف البر خطهور جمع ہے ظُھو کی معنی بیٹے، کیون ہے میں میں بیٹے، کیون ہے میں میں میں میں میں میں اور اسی طرح ازدا سندکی بیٹے کم عکر میں میں میں میں میں میں میں کیون کی کوئی کے لفظ ماکی طرف راجع ہے جو لفظ کے لحاظ سے مفرد ہے کئین معنوی کی ظرمے جو کمکٹیر واریاں مراد ہیں اس لئے معنوی کیا ظرمے خطہور جمع کا صغیرایا گیاہے اور لفظی کیا ظرمے

م مصدرے نون اعرابی عامل لام کی اُنے سے صنوت ہو گیا۔ تاکہ تم یا دکرد، تم یا دکرنے مگو، = قَدُولُ رہا بنامی استحاد علی منصوب جع مذکرها صنر، قول کا رہا بنامی، = قد تَقُولُ کُوا مِضارع منصوب جع مذکرها صنر، قول کا رہا بنامی،

صدر سے نون اعرابی بوجہ عامل حذف ہو گیا۔ کتم کہنے لگو، یاہم کہو۔

سے سیختر ماضی واحد مذکر غائب کی نیخ پوٹ رتفعیل مصدر اس نے بس بی کردیا۔
سیختر کنا اس نے ہما سے بس میں کردیا۔ ہما سے ابع کردیا۔ ہما سے اختیار میں کردیا۔
نتخیر کے معنی ہیں کسی کوکسی خاص مقصد کی طون زرد سی لے جانا۔ قرآن مجید میں ہے
و سیختر کے کمہ السنہ سی والمقہر کا بیب بین و سیختر کے کہ الکی کی والنگا کہ ۔...
ر ۱۹۱۵ سے) اور (اسی طرح ایک اعتبار سے) سورج اور چاند کو متبالے اختیار میں کردیا کہ دونوں
بیسے حکر کھا ہے ہیں اور دالیے ہی اکے طرح سے) رات اور دن کو متبالے اختیار ہیں سگادیا ربعنی
متباسے کام میں سگادیا

= هازان ه ناالموكوب- اس سوارى كو-

ے مَّا کُتُّاکَهُ: مَا نافیہ ہے کُناً ماضی جمع مَیکم کُونِ دباب نفری مصدر۔ ہم نہ تنے۔ کہ میں 'د شمیرواحد مذکر فاتِ الموکوب رسواری کی طرف راجع ہے۔

= مُقُدِ مَا يَنَ دائم فَاعل جَعَ مَذكر منصوب بوج كان كى خرك - لاَ فَوَاكُ (اَ فَعَالَ ) مَصِدُ قَالِو مِن لا فَ وَلِك ، بس مِن كرف ولك . قوت ماذه -

اس سے بہت سے مختقات ہیں ، احبنا عیت اور قرب کا مفہوم خرور ہوتا ہے العبق مختقات ہیں۔ قرر کے ، سینگ، عورت کے بالوں کی بیٹی رزبانہ، قوم کا سردار۔ قرون کو فیر الگ الگ زمانے والیال ۔ قرین ۔ ساتھی و دوست ، قرینہ ساتھ ۔ ساتھ دفیرہ سرم : ۱۲ = مُنقلب کی اسم فاعل جمع مذکر، منقلب واحد - انقلاب رالفعال مصدر۔ فلب مادہ ۔ لوطنے والے ، قلب الشکی کے معنی سیج کو تھیرنے اور اکی حالت مصدر۔ فلب مادہ ۔ لوطنے والے ، قلب الشکی کے معنی سیج کو تھیرنے اور اکی حالت سے دوسری حالت کی طوت بلطنے کے ہیں ۔ انقلاب کے معنی سیج نے ، تھیروا نے کے ہیں قرآن مجید میں ہے ۔ کو مکنی گینگانی ہے قبین کی میں ہورہ النظے یاؤں تھیر حالے کا دی تعید میں اور جو النظے یاؤں تھیر حالے گائے ۔

بعض نے کہاہے کہ انسان کے دل کو بھی قلب اسی سلے کہتے ہیں کروہ کثرت سے المثا لٹتا رہتا ہے۔

مَّ وَاَنَّا الْبُهِ لَمُنْقُلَبُونَ ؛ اوریقینًا ہم لینے رب کی طرف لوٹ کرمانے ولے ہیں سہم : ۱۵ = دَجَعَ لُوُ اللهُ میں جَعَلُوُ الی ضمیرفاعل جمع مذکر غاسب کا مزع کفار جیں اور لَهُ میں ہُ کامرجع اللہ ہے ۔ انہوں نے بنادیا اس کے لئے۔ جین اور لَهُ میں ہُ کامرجع اللہ ہے ۔ انہوں نے بنادیا اس کے لئے۔ جین جعیفیہ ہے عِبَادِ لا مصناف الیہ۔

ے جُزُءً بِعصر اولاد ، حُزُو الني عَمَر عَمُ الله عَمْر عَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَمَ الله عَلَم الله الله عَمْر الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله الله عَلَم الله عَلَم الله الله عَلَم الله عَلَمُ الله عَلَم عَلَم الله عَلَم الله عَلَم ال ادلاد کو بھی جبم کا محکوا کہتے ہیں کیو تکہ اولاد باب سے نطفہ سے بنتی ہے اور تنطفہ انسان کا جزوہ و تا ہے اس كے اولا د كو كلى حبىم كا فكرا كہتے ہيں۔

بخاری رج نے حضرت مسورین مخرمہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم نفرايكه: فاطمه ميرا فكرًا سيحس نه أس كونارا صن كيا اس في مجه نارا عن كيا-ترجم آبت د اوراہوں نے اس (اللہ) کے لئے اس کے تعبی بندوں کو داس کا مجزو

اس كلام كالعلق آيت: وَلَهِنْ سَمُالُتَهُمُ دُ... الح داتية وسورة نبرا سے ہے۔ دونوں آبیوں میں بہابت تصناد ہے۔ سابق کلام میں حبب اقرار کرلیا کہ استرار ص وسماوا كاخالى بي توعيرسي مخلوق كواس كاجزوكهنا بالكل ممكن نهير - جوزات قابل تجزيه موتى سيده نه واحب الوجود موسكتى اورنه خالق القنيم طهرى المعنى تحقيق الموسكتى المريقية المؤدن المريقية الم بعني القائل ما تفنث رجلالين يبال انسان سے مراد برعائيت ال : وہ لوگ بين جن كا سلے ذکر ہو حیا ہے بعن کفار۔

على المُعْوَرُونَ بن لام تاكيد كاب كَفُورُ صفت بنه كا صغروا مدمذكر، مبهت نا شكل

کفوان وکفور دنع سے معیدرتھی ہے۔

= مُبِينَ إِن اسم فاعل واحد مذكر، ظاهر كرينوالا- إِجَامَتُهُ (باب افعال) مصدر، اس مصدر سے فعل لازم بھی آتا ہے اور متعدی بھی ، اس لئے مبین کے معنی ظاہر بھی ہے اور ظاہر کرنے والا بھی ، یہاں بطور لازم آیا ہے جمعتی ظاہر، کھلا ہوا۔ صریحًا۔

یہاں کفار کی صدیسے بڑھی ہوئی جہالت کو بیان کرنے کے لئے اِن کوون نخفیتی لام

تاكيد الصفت منبه اور مُباني بك وقت استعال كياكيا سه.

سرم : ١٦ ي ا مر - استفهام انكارى كيمعنى مين آيا ب، (افتعال) معدراس نے اختیار کیا۔ اس نے لیندکیا۔

ے مِستَارِ مِنْ حرف جار۔ إور ما موصولہ سے مرکب ہے۔ ِ يَخْلُقُ صله ليے لينے موصول کا جناکتِ مفعول فعل إِ تَخَدُن کا - کیا جرمخلوق اس نے بدا کی ہے اس میں سے

اس نے لینے ہے بیٹیوں کو ہی سبند کیا ہے ؟ یہاں آ مر استفہام انکاری بطورز جرونو بیخ آیا ہے بینی الیہا ہرگز مہیں

یہ متہارا سراسرا فنزار ہے:

على المنظم المن المن المن واحد مذكر خائب إضفار (افعال) مصدر معنى المنتخب كرنا و المنظم المنتخب كرنا و المنتخب كرنا و المنتخب كرنا و كر

= وَإِذَا بِي وَاوْمَالِيبِ اورا فَا شَرَطِيهِ مِالانحاب،

= كبشر ما منى مجول واحد مذكر غائب تبنش يؤكر رتفع فيل مصدر حس كے معنی نوشخری سنا نے كے ہیں۔ وہندی کا مسال کے معنی نوشخری کے نے کے معنی ملحوظ ہیں۔ لکین کبھی کہھی ل معد کے اظہار کے لئے دہما یا طفر الفسوسناک یا بری خبرسنانے کے لئے مجمی اسس کا استعاب و تاہے جنائے ہیاں یہی معنی مراد ہیں۔

= أَحَدُ هُدُ - ان بِي سَكُونَ اكب - أَحَدُ مَضاف هُدُ مَضاف الير

= بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمُانِ مَثَكَلًا:

مَا مُوصُولُهُ لَهِ صَوْرَبِ لِلرَّحَانِ مَنْكَلَاً (مَنْلاً مَفُعُولُ بِهِ صَلِّهُ) صله و موصول مل كرمفعول بهموا كُنْتِورُكا -موصول مل كرمفعول بهموا كُنْتِورُكا -

ترجمبه بوكاء

صاحب نفنیمنظهری اس حله کی تشریح میں رقبطراز ہیں ،۔

بین حبب اس منبس کی بنتارت دی جانی ہے جس کودہ خداکی تل اردیتا ہے رمطلب یہ کہ ملائے کودہ خداکی تل اردیتا ہے اوران کو خداکی شل ما نتا ہے کہ کیو بحاولاد لمینے باب کی منال اور مشابہ ہوتی ہے یا منل سے مراد ہے صفات، یعی حب اس کو اس صفت کی بنتار دی جاتی ہے جس نے اس کو رحان کا وصف قرار دیا ہے ( تو انتہائی غم سے اس کا جہرہ دی جاتی ہے جس نے اس کو رحان کا وصف قرار دیا ہے ( تو انتہائی غم سے اس کا جہرہ

سخت کالا ہوجا تا ہے)

إندا ..... مَثَلًا عِلْمِ شرط ب

= ظُلَّ وَجُهِمُهُ مُسْوَدًّا مَلِهِ وَابْنَرَطُ ہِے!

ظلَّ ای سارً- مامنی واحد مذکر خاسب ظکَ ای صار به است و سع ) ہوگیا دیں دیتہ م

افعال ناقصه بي سے ہے:

مُسُنوَدًا - اسم فعول واحد مندكر إسبو كافئ دا فعلال، مصدر - ستوَاقُ سياس مُسْنوَدًا سيالا - غم كي وجرسے رئگ مجراً ہوا۔

تواس کا رنگ عم کی دجہے کا لا ہوجاتا ہے .

= و هُو كَفِيمُ النفس يعنى سانس كَ الكظم اصلي سخرة النفس يعنى سانس كا النفس يعنى سانس كا الكوكية الله و يحرفها العبى الله كو كية الله و يحرفها الله و يحمله و ١١ : ١٩ هم و يحمله و ١٠ يحرفه و ١٠ يحمله و يحمله و ١٠ يحرفه و يحمله و ١٠ يحرفه و يحمله و ١٠ يحرفه و يحمله و يحمل

رور المصلم المنارع مجهول واحد مذكر غاسب؛ تكنيشك و تفعيل، مصدرا وه برور سسباما كُنشن المفارع مجهول واحد مذكر غاسب؛ تكنيشك و تفعيل، مصدرا وه برور سس باما هے ۔ وه بروان جرصتا ہے ۔ ن، من ء ماده ۔ النشا و النشائی میں جبر کو بیدا کرنا اور اس كى برور سش كرنا ۔

العلیة منزلور محلی باب سرب عورت کوزیور بنهانا اور باب مع سے عورت کوزیور بنهانا اور باب مع سے عورت کازیور سے آراستہ ہونا۔

= وَهُوَ وَاوَ عَاطَفَهِ عَلَى وَمَا مِنْ كَى رَعَايِت سِے مذكر كا صيغه استعال ہواہے ؛
وادّ حاليہ بھى ہوسكتا ہے ۔ اس صورت ميں يہ سارا جملہ و هو في الخصام غاير هباين ؛
حاليہ ہے اور حال يہ ہے كرمباحثہ كے وقت اپنا مدعا واضح ذكر سكے ۔
الحجْصَام ؛ باب مفاعلہ ہے مصدر بھى ہے معنی حجگر اكرنا ۔ مباحثة كرنا ۔ اور يہ خَصْحُم

كي جسع بهي بي إختصم (باب انتعال سے آبس ميں حبگرا كرنا (اختصام) اَلُخَصِيْم، سخت حَجَّرُ الو، أمنا صمت بالهي حَجَرُ الراتبي مِن ضدّبازي -= عَنْکُو نَبِیانِی، عَنْدُ مرف استثنار ( لفظ غیر کی اصل وضع تو صفت کے لئے ہے سر مجمی استثنار کے گئے بھی آتا ہے) عنیو حرب استثنار کے بعد آنیوالامستثنی مجرور ہوتا ہے هُبِينِ كُولِ كربيان كرنے والا- إبانة (افعال مسدرے اسم فاعل واحد مذكر، عَيْرُ مُبِيِّنِيُّ كُول كربيان مُركر سكے۔ سریم: 19 = اَلْمَلْكِكَةَ مفعول اول جَعَلُوٰ كارانَاثاً مِغعول ثانی ، اَلَّذِیْتَ

اسم موصول - هُمُدْعِبَادُ التَّرَحُمُونِ صله: صله اورموصول لم كرصفت العلسُكَّة كى -ا در انہوں نے تھے الیا ہے فرکٹتوں کو حجہ (خداوند) رمان کے بند ہے ہیں عورتیں

یعنی فرختوں کو عورتمی قرار دے رکھا ہے۔

= أَشَهِ لَكُواْ: بَهِزِهِ السِّنْفَهَامِيرِ. شَهِ لُأُواْ ماضِى جَعْ مَذَكَرِفَا سِّ شَهَا كَةٌ وَشَهُورُ ر ماب مع ) وہ موجود نے ۔ انہوں نے دیکھا ۔ انہوں نے گواہی دی ، انہوں نے افرار کیا۔ ے خَلُقَهُمُ مضاف، مصنات البي مل كرينتي كُ وُا كامفعول يسميا انہوں نے ان کی پیدائش کو دکھا۔ یا کیاوہ ان کی پیدائش سے وفتت موجود تھے وکہ فرستوں کو خدا نے

عورتیں بنایا ہے، = متنکنت مضارع مجبول واحدمورِنِ غائب مضارع مجبول واحدمورِنِ غائب سن مضارع کومتنقبل

معنى مين كرديا - يه ان كى خيهادت ككه لى جائے كى :

سوال کیاجا ئے گا۔ ان سے بازبرکس کی جائے گی۔ بینی ان کی اس باطسل شہادت بر ان سے بازریسس کی جائے گی -اور سزا کے مستوحب ہوں گئے:

٢٠٠٨ = مَاعَبَدُ نَهُ مُد مَا نافيه ب هُدُ ضمير جمع مذكر غائب كامرجع اُلْمَالُئُكَة ہے ہم ان كى بوجانہ كرتے- يا ھىمئر سے مرادب ہي جن كى كافر برِيتش

ے بنا لیک ۔ ای مذلك العول - تين ان كايتول كونشاءَ الرَّحَهُ كُ مَا عَبَدُ نَهُمُ إ

- وينْ عِلْمِدِ: عِلْمِدِ سے مراد يہاں سندھے۔ لبنى ابنے اس قول كى ٹائيدىں ان

پاس کوئی سندنے:

\_ إنْ هُمُ مِن إنْ نافيرب:

= یخوصون و معنارع جمع مذکرغان، خُوص رباب نصر، مصدر و قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ اَلْخُوص عیلوں کا اندازہ کرنا ۔ اندازہ کئے ہوئے عیلوں کو خوص کہا جاتا ہے۔ یہ معنیٰ مُخروص سے ہروہ بات ہو ظن اور تخین سے کہی جائے اسے خوص کہا جاتا ہے ۔ یہ معنیٰ مُخروص ہے ہروہ بات ہو ظن اور تخین سے کہی جائے اسے خوص کہا جاتا ہے عام اس سے کہوہ اندازہ فلط ہو یا صحیح ۔ کیو کی تخینہ کرنے والان تو علم سے بات کرتا ہے اور نہ سماع کی جاء ہر کہتا ہے بلک اس کا اعتماد محض گمان بر ہوتا ہے جسیا کہ تخینہ کرنے والا محیلوں کا تخینہ کرتا ہے اور اس قسم کی بات کہنے دلے کوهی جھوٹا کہا جاتا ہے :

ھپوں نا سیہ تروجیہ ہزرہ کا ہما ہوں جو جو ہا ہوں ہا ہوں ہا۔ اِن ُ ہاُمُدالِکَ کیخُرُصُوٰکَ ، وہ محض اُسکلیں دور ایسے ہیں۔ بعض کے نزدیک یکخر صُوُن بمبنی ٹیکڈ ِ لُوُنَ ہے بینی یہ حجوظ بول ہے ہیں۔

یہ روسوں کا جی باں اگر منقطعہ - یعنی بطریق عقل ان کے پاس کینے اس قول کی ۱۱، ۲۱ سے اور نہ بطریق نِفت ل ان کواس سے قبل کوئی کتا ب دی ہے ہیں ہے بیتی ہے۔ کوئی سند نہیں ہے اور نہ بطریق نِفت ل ان کواس سے قبل کوئی کتا ب دی ہے ہیں ہے بیتی

سے پاندہیں۔

بعنی مطلب یک ان کے پاس اس کی نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نفتلی (روح المعا)

عنی مطلب یک ان کے پاس اس کی نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نفتلی (روح المعا)

حن فیٹ کیا ہے ای من قبل القہ ان ۔ بہ میں کا ضمیروا حدمذکر غامب کامرجع کٹیا ہے
صاحب تفسیر ظہری فرمانے ہیں ،۔
میا حب تفسیر ظہری فرمانے ہیں ،۔

اسس آیت کارلط اَشْهِ کُ وُاخَلْفَهُ مُدْسے ہے۔ مطلب پرکیاان کی پیدائش کے وقت پہلاگ موجُود تھے یا قرآن سے پہلے ہم نے ان کوکوئ آسانی کتا ب دی تھی جس سے وہ استدلال کرتے ہیں ۔ اس صورت نیں ا مرْمتعلہ ہے ،

= مُسْتَمْنِكُونَ ـ اسم فاعل جمع مذكر استمساك استفعال رئينگل سے كيڑنے والے مراد دليل اوركنے كامعنى ضرور ہونا مراد دليل اوركنے كامعنى ضرور ہونا مراد دليل اوركنے كامعنى ضرور ہونا ہے مئے ہوں کے اللہ منافع مالا مراد دليل اوركنے كامعنى ضرور ہونا ہے مثن شریک کے دالا۔

إِسْتِهْ مُسَاكِ سندكيرُ نا ينجبرتن مضبوط كيرُ نا-

سریم به ۲۲۰ = بکل قَالِمُوُا بهاں بک (حرف اضراب) بہلی بات کوبر قرار سکھتے ہوئے مابعد کواس مکم پر اور زیادہ کرنے کے لئے آیا ہے ۔ نعنی ستم بالائے ستم نہ تو ان سے پاس کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ نفت لی ۔ اور اب مزید براگ یہ کہہ ہے ہیں با تنا و کھیک نیا ……. ے اُمتی ۔ اُمتی ۔ طبری ، جامت ، مُدت ، اُمت ، ا انزار کے اُنزر کی کہ کا ، مضاف مضاف الیہ ۔ ان کے نشانات قدم کے لئے بھی ہے ۔ انڈار کے اَنزر کی کہ کہ نشا نیاں ، عبلامتیں ، مجازُ انشان قدم کے لئے بھی ہے معل ہے عدم اُنڈ کہ کُوک ، اسم فاعل جمع مذکر ۔ اِ ہنیت کہ اور افتعال ، مصدر سے ۔ ہوایت بانے والے ۔ مُھنت کی واحد ۔

سرم: ٢٣ = قَ كَذْ لِكَ - واوَ عاطفه كرون تشبيه ذلكَ اسم اشاره واحد مذكر اشاره سيرة باربرستى مجود اور تقسليد لپندى كى طرف .

\_\_\_ مَا ثُرَفُوهَا، مُنُوَكُولُا اصلی مُا تُرَفُونُ تا اصنافت کی وجہ سے نون اعرابی گرگیا مضاف ہے ماضی واحد تونت خاتب مضاف الیہ، ها کام جع قُریکة ہے مناق الیہ، ها کام جع قُریکة ہے مناق الیہ، ها کام جع قُریکة ہے مناق الیہ مناق الیہ مار مناق اللہ مار مناق اللہ مناق اللہ مار مناق اللہ مناق ال

نيز ملاخط ہوآيت ٢٦ متذكرة العديد ـ

سرم: ۲۲ = قَالَ: اس كافاعل وه ضمير ب جو نَدْرُ كى طرف راجع ب لينى اس ندر المركاء

ے اُ وَلَوْجِدُ مُنْكُمُهُ: ہمزہ استفہامیہ انكاریہ ہے واوّ عاطفہ ہے، ہمزہ استفہام کے بعد نعل محد مناور سنفہام کے بعد نعل محدوث ہے ای آ تقت کہ وُٹ بِا اِبَائِکُمُ وَ لَوْجِدُ مُنْکُمُ ،
کو حرب بنرط رجواب كو محذوث ہے۔
کو حرب بنرط رجواب كو محذوث ہے۔

= بِآهِنْ دَی بَدین احدی مِیتاً مرکب مِین اور مَاموهولے وَ بِیَا مرکب ہے مِنُ اور مَاموهولے وَ بَحَا مُرکب ہے مِنُ اور مَاموهولے وَ جَدَا تَنْهُ مَعَلَيْدِ الْبَاءَ كُدُ مِفاف مِناف مِناف اليهل كراس كاصله البَاءً كُدُمُ مُعَول ہے وَ جَدَا تَنْبَعُون دین الباء كمہ ولوجئت كمہ ولوجئت كمہ

اليهيرده٢ ٢٢٨ بديتٍ ا هدي من دين إما عكم (اس بران كو) بغيرن كما كياتم الني اسلاف دین بر طبتے رہو گے گوئی اس سے زیادہ صبح طریقے متبا سے سامنے لے آؤل ، ع بِمَا أُرْسِلْتُكُوبِ مَا موصوله أُرْسِلُتُكُوبِ اس كاصله جودين تم كود كر مجیجا گیا ۔ جمع کا صیغہاں گئے لاتے ہیں کہ اس قوم کے ٹوگوں نے کہاکتم اور تم سے ہیلے بیمبر كوسى وين وي كرجيجاكيا بم سے منكريس. = كَفِرُونَ: اى جاحدون منكرون - انكارى بي - انكاركرنے والے بي = فَا نَتْقَمُّنَا نَسببيهم إِنْتَقَمْناً مَا صَي جع منكلم انتقام (افتعالى مصدر نقد ما ده - بم نيسادي، بم ني انتقام ليا. نَقَيْمُ مِنْهُ دِ باب ضب سرا ديا. انتقام لينا - اور مُكَارِق مجيد من مسكر منا كَفَهُ وَامْنِهُمْ إِلَّا أَنْ نَيْفُ مَنْوُوا بِاللهِ (٥٨: ٨) ا در انہوں نے مومنوں کو ) محض اس لئے سنرادی کدوہ النٹریر ایمان سکھتے تھے۔ \_ فَالْفُكُولِ أَنْظُرُ . فعل امرواحد مذكر حاصر لَفَاظُ رباب نص مصدر توديم آوغور كرر يبال خطاب بي كريم صلى الترظيرولم يصب = عَاقِبَةُ الْمُكَنَّةِ بِانْ \_عَاقِبَةُ انجام - آخر، مناف - اَلْمُكَذِّبِينَ - اسم فاعل جع مذكرة تَتكُنْو يُبُ (تَفْعَيْنِكُم مِعيدس خَمِثُلانِ واله-٣٨: ٢٦ = وَانِدُقَالَ - اى وَأَذَكُوا لُوَقُتُ إِنْ قَالَ : وه وفت يا وكرحب كها ے نبئاً م بزار - بزار ہونا - اصل میں اس کے معنی ہر اس چیزے جس کا یاس رہنا برا لگتاہو۔ اس سے حیکارا ڈھوبلہ صنے کے ہیں مصدر سے جو صفت سے طور راستعال کیا گیاہے ۔اور حب صفت وا تع ہوتو وا مدتثنیہ بجع ۔ مذکر، متونث ،سب سے لئے برابر استعال ہوتاہے ب روامادہ۔ سرم: ٢٠ = فَطَوَيْ مِ فَطَى مِ مَا فِي واحد مذكر غاتب فَطْ رَباب صب ونص معنى عدم سے وجود میں لانا۔ بیداکرنا۔ فکط کے مفہوم میں مصافت کے معنی صرور ہوناجائے كيونكد لونتي فطرك معن عياش التي كي بي مدم كي برده كو سياد كروودين لاناء لینی پیراکرنا اسی مناسبت سے اس کامفہوم فراریا یا۔ فِيْ ضمير مفعول واحد مظم فطم في إس في مجم بيداكيا-سکھی نین: سے مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کردینے کے لئے استعال

ہوتا ہے۔ یکھیدین مضائ واحد مذکر غائب: هدایتر باب ضب مصدر نون
د قایہ یاؤٹکم محذوف کے وہ مجھے ہدایت کرنے گا۔ وہ میری راہنمائی کرے گا۔
۲۸:۴۳ = دَجَعَدَهَا وادَعا طفہ جَعَل ماضی داحد مذکر فائب، جَعَدُ و باب فتح مصدر
اس نے بنایا ۔ اس نے بنا دیا۔ ها ضمیر مفعول واحد متونث فائب، اس کا مرجع وہ کارتوحیہ جو حضرت ابراہیم سے مذکورہ جَعَد کا فاعل ابراہیم ہے بعض کے نزد مکے اس کا مرجع اللہ ہے۔

ے کلِمَدَ گافیک اُ موصوف وصفت مفعول 'نانی حَعَل کا ، باقی ہے والی بات ، است عَقِید ، مضاف مضاف البید عَقِیث پاؤں کے کچھلے حصہ رایڑی کو کہتے ہیں۔ بطور استعارہ عَقِیث کا استعال بیٹے اور لوتے کے بھی ہوتا ہے ، ضمبروا مدکر خاست کا مرجع حضرت ابراہیم ملی السلام ہیں۔ مذکر خاست کا مرجع حضرت ابراہیم ملی السلام ہیں۔

مذکر فات کامزح حضرت ابراہیم ملیالسلام ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حصرت ابراہیم نے اس کلمہ توحید کوانی اولا دمیں باتی سہنے

والی بات بنادیا۔

حفرت ابراہیم علالسلام سے قول کو کلمہ توحیداس لئے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ا لاَ إِلَٰهُ اِلِدَّا مِلْهُ کے معنی شامل ہیں۔

سے لَعَلَمُ اَسْ مَعْ وَنَ مَنْ مَا اَلَا اِلْمَا اِللَّهِ عَلَیْل ہے جَعَل کی تاکہ وہ راس کی طوف رجوع کر اور یہ منہ شخصہ بہتے مذکر خاسب اولا دارا ہم کی طوف بھی راجے ہوئے ہے۔ یہی بھائے کا توسید کی دھ ہے اولا دارا ہم میں ہے مشرک اور گمراہ اس سے بدایت پائے رہیں ۔ یا اس کا مرجع مشرکی اہل مکہ ہیں مطلب یہ کہ ابرا ہم علیالسلام کا یہ تول اہل مکہ سے سامنے بیان کرو شاید یہ لوگ ابرا ہم علیالسلام کی وصیت اور دین کی طوف لوٹ آویں رتفیہ مظہری سام اور کا اس سے حضرت ابرا ہم علیالسلام نے کلی توصیہ کواپنی اولا دمیں جھوڑا کہ وہ شرک و کفر سے بچ جاوی اور راہ ہمایت علیالسلام نے کلی توصیہ کواپنی اولا دمیں جھوڑا کہ وہ شرک و کفر سے بچ جاوی اور راہ ہمایت پاویں مگر الیا نہ ہوا جاتے تو یہ خاکہ انہیں اس کی سزافور اُدی جاتی سین ہم اور نا شکوی ونا فرانی اختیار کی ۔ چا ہے تو یہ خاکہ انہیں اس کی سزافور اُدی جاتی سین ہم نواد نے سے حتیٰ کہ ان سے باس حق ربعیٰ قرآن ہاور راس سے احکام کو رصاف صاف نواد کے سے حتیٰ کہ ان سے باس حق ربعیٰ قرآن ہاور راس سے احکام کو رصاف صاف نور کھول کھول کر بیان کرنے والارسول بہنچ گیا۔

البه برده مندكردبا۔ هائے لائے اسم انتارہ مجے ۔ براگ اس سے مراد وہ اوک اس سے مراد وہ اوک میں ہوسکتے ہیں جن کے دنیوی سامان سے مبرو مندكردبا۔ هائے لائے اسم انتارہ مجے ۔ براگ اس سے مراد وہ اوک میں ہوسکتے ہیں جن کے لئے حضرت ابراہیم علیال مام نے کلم باتیہ چوٹرا کہ اس کی طرف رج ح كرى ادراس سےمراد كے وہ كا فرجی جونى كريم صلى الله وسلم كے زمانديں موجود تھے۔ بھی ہو سکتے ہیں۔ سه ٢١: ١٦ = مَوْكَ: كيولُ نه-= رَجُلٍ مِنَ الْقَرُ مِنَ أَنْ عَظِيم . اى رَحُجلٍ عَظِيم مَنَ الْقَرُ مَنَ الْقَرُ مَنَ الْقَرُ مَنَا الْقَرُ مَنَا الْقَرُ مَنَا الْقَرُ مَنَا الْقَرُ مَنَا الْقَرُ مَنَا اللّهُ مَنَا الْقَرُ مَنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنِي اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنِي اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ القَرَّنْيَاتِي دولبيناں رمراد مكرو طالفت سم: ۳۲: ۳۳ اهمن منواستفهام السكاري كا سب هند سعمراد وه لوك ج كه کے نے تھے کہ بیر قرآن ان دولب تیوں سے کمنی بڑے آدمی بر کیوں نہ ناز**ل بوا**ر = يَقْسِمُونَ - مضارع جمع مذكر غابَ قِسْمَةً إلى بصب وه بالله بي -= دَحْمَةً دَيِك، رِبِك معناف مطاف اليمل كرمطاف اليرر دَحْمَةُ مِعنا يه مضاف اليه دمكفاف لل كرمفعول لينفعل كيڤيسِمُوْن كار آبيك رب كى رحمت كو مراد نبوت سے . اللہ معکن کی کھی کہ کہ اسم مصدر مضاف ھے ڈیمیزجع مذکرہا سب مضاف الیہ۔ ان کا سامانِ زندگی۔ فسیمنٹا کا مفعول ۔ = دَرَ جَاتِ : دَرَ تَجَدُّ كَ جَعِ - مرتب - ملنديان - درج ، منصوب بوج تميز ہے۔الإروئے درجات۔ مرتبوں کے لحاظ سے. = لِيَتَّخِذَ إِلَامْ تَعليل كائيه مَنْ مَنْ الله منصوب بوجمل لام واحد مذكرغاسَ أَ يَخَاجُهُ زافتعالى، مصدر وه بنا ہے۔ \_ سُخُوِيًّا مَنْ مُن كَارِه تالعبار مَيَّخِذَ كَا مَفْول ب. مطلب يركر سامان زندكى الشرتعالى تقسيم كمرتاب كسى كوكمتر مال ومتاع في كردنياوى

الب يرد ٢٥ النخون ٢٨ الموريرا ونياكر دينا المناه والمراب المناه المام المناه المن

عسلامه آلوسىرج مكھتے ہیں ہ-

ترجمہ ،۔ تاکہ وہ امکیہ دوسرے کو اپنی مصلحتوں سے لئے استعمال کری اور مغلف ببیوں میں ان سے خدمت لیں۔ اور مختلف کا مول میں ان سے فائدہ اعظائیں،۔ = رَحُمَتُ رَبِك: تير ارب كى رحمت : لعنى نبوت اور لوازم نبوت ،

= مِهَا، مِنُ أُور ما سے مركب سے يَجْمَعُونَ و مضارع جَمع مذكر غاتب جَمْعُ (باب بنتے ، مصدر اوہ جمع کرتے ہیں ایعنی دینا کا وہ مال جودہ ساری عمر اکتھے کرتے ہے ہیں اس سے مرتبۂ بتوت ا دراس کے لوازمات بدرجہا ہتر اور افضل ہیں۔

٣٣:٣٣ = وَكُوْكَ أَنُ يَكُونَ النَّاسُ أَمُنَّةً وَاحِدَةً جَارِشُ طِبِ اورلَحَعَلْنَا مِهِ كُرِدَ زُخْرُفًا آب م سكر جاب شرط:

لَوْ لاَ - اَكُرِهْ - حروبِ شرط، اكْ مصدريه كَكُوْنَ مَضِائِ منصُوب اوجملِ اَنْ تَكُونَ فِي تَعَلَى مَا تَصِ النَّاسِ أَسِ كَاسِم أُمَّتَهُ "قَاْحِدٌ قَا مُوصوت وصدّت لكر

= لَجَعَلْنَا: لام حواب شرط ك ك ب جَعَلْنَا ماضى جمع منكلم - سم بنافية = لِمِنْ تَكُفُرُ بِالتَّحْمَانِ - لام اختصاص كاب من موصوله، تَكُفُرُ بُالْوَكُن السن كا صله لِنَبِيُ تِنْ فِي هُمِ مِن لامُ اختصاصِ كا تُبِينُ تِنْ هُمُ مضاف مضاف اللهِ، يه بدل المختمال بي مَنَ تَكَفَرُ كَ مُ سَقِّمُ اللهِ مَنْ مَالْكُمُ اللهِ مَنْ مُعَالِكًا لَا مُسْقُفُ جمع سكقف كى جميتي -

ترحمہ بہ توہم بنا ہتے ان کے لئے جوان کار کمرتے ہیں رحمٰن کا ان سے مکانوں کئے جا ندی کی حقیتیں۔

کئے جاندی کی جہیں۔ = و مُعَادِجَ عَکَیٰهَا کَظُهُو وُنَ، واوُ عاطفہ عَکَیٰهَا بی هاصمیہ واحدُون خاتب مُعَادِجَ کے لئے ہے۔ کیظُهُوُون مضارع جمع مذکر غائب کُلهُورُ و خُلهُورُورُ باب فتح مصدر۔ وہ جرصے ہیں۔ وہ جراہ کراو پر بہنج جاتے ہیں۔ وہ غالب خُلهُورُدُ باب فتح مصدر۔ وہ جراصے ہیں۔ وہ حراہ کراو پر بہنج جاتے ہیں۔ وہ غالب

أسس مبركا عطف مبرسابة برب اى وَجَعَلْنَا لِمِنْ تَكُفَرُ بِالرَّحِمُانِ

الیہ یُوڈ من منافیہ کا ان کے گھوں کے لئے سطر صیال جاندی کی ان کے لئے جو ان کارکرتے ہیں رکھن کا ان کے گھوں کے لئے سطر صیال جاندی کی :

مَعَا رِجَ معراج كى جمع اسم آله-سيرصيال- عُروْبِج و باب صنب مصدر

سے بہنی جڑمنا۔ و لِبُیُو نِهِدُ اَبُوابًا وُسُورًاعَکَیهَا مَتَّکِتُونَ: اسْمِهُ کاعطف مِی مه حَبَكَنَا ..... سَقُفًا مِينُ فِضَّتِر برب.

اَكْوَابًا جَع بَا جُ كَ دروازه - مُسُورًا جَع سَوِيْكَ لَ تخت : وه جس بر على الطرسے ببطاحائے - به مسر ورئے ہے تتی ہے ، کیو تکینوٹ حال لوگ ہی اس بر بنيطة بي - اور مكة قران مجيد مي ب فيها سور كرم وكرم فوعد المرام ١٣٠١) و بال تخت ہوں کے اوپر بچھے ہوئے:

يَتَكِينُونَ - معنارع جمع مذكر غاسب إيِّ بَا إِنْ افتعالى مصدر وه كليه لِكا ہیں یانگائیں گے۔ ت ک عر مادہ۔ اَکُمُتُنگاء اسم پیکان سہارا نگانے کی جگہ حَبِا يَدِ اور مَكِرُ قرانَ مجيد مي الله عَصَاى أَتُوكُمُ عَكَيْهَا ٢٠١: ١٨) ميميري لا تھی سے اس سرس سہارا سگاتا ہوں۔

٣٨: ٣٥ = وَزَمْخُوفًا - واوُ عاطفه، نُحِدُونِ كَمُتعلق لغات القرآن بي ملع یسنهری- سونار ارّانسیتر. زینت اورکسی شے شے کمال حسُن کوزخرت کہتے ہیں سكين حب قول كے لئے اس كا استعال ہو توجبوٹ سے ارّاستہ كرنے اور ملمع كى باتيں كرنے كے معنى ہوں كے: جيسے ارشادىس زُخْرُفَ الْقَنْ لِي عُرُورًا -(١١٢:١١) ملمع کی باتیں فریب کی ۔

ين فرنب ل -المام را عنب رم تحصے بي الزّخوف اصل بي اس زينت كو كہتے ہيں جوكه ملع سے حاصل ہو۔ اسی سے سونے کو تھی زخمات کہا جاتا ہے کیو تکہ یہ زبائش سے کام آتا ہے،۔ دوسری مگہ قران مجیدیں ہے وَ أَخَذَتِ الْاَ رُحِنُ زُكُونَ اَكُ رُحِنُ وَكُخُوفَهَا (١٠:٢٢) یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوٹ نماا دراکا ستہ ہو گئی۔

اورسونے کے معنی بن بکیے مین نکھنی مین اُنجنی مین اُنجنی مین مونے کا گھر: بظاہر نُرُخُو مُنَّا كا عطیت سُقَفًا برہے اس صورت میں اس کامعیٰ نفتن ونسكاً زیب وزینت ہوگا۔ اور آگر زُخُون سے مراد سونا ہے تو بھراس کا عطف مین فیضیر "

ىر بوگا: ا دراس كانصىب محل كى دجەسے بوگا: ادرآسىن كامعنى بوگا كەان كى **حبتى**ر ، ان <u>كەنىي</u> ، ان سے دروازے ۔ان سے پنگ بعض سونے کے بنے ہو نے اور بعض جاندی کے بنے ہوئے د میبارالفرآن)

اتیت سی متذکرہ بالامی اربخادہو تاہے کہم نے دینامی دیناوی زندگی کے ال فامله متاع كتقسيم ي بغض كولعض رفوقيت غنِس سي تأكداكي دورر سي سي كام لیتا ہے در مذدینا دی مال و دولت کی ہائے نزد کیے کوئی وقعت نہیں یہ اکیے حقیراوراد ک<sup>ی</sup> سی حیز ہے اگر ہم جاہتے تواس بے بضا عت دولت سے منکروں اور کا فروں کے گھروں کی جھیس ؟ دروازے۔ بینگ ، نینے دغیرہ سونے کے بنا دیتے کیکن اس حکمت کے بین نظر کہ مبا دا اِس تجل اورزینت کودمکھ کرساسے یا اکٹرلوگ کفر کی طرب را غب نہوجاوی ابسانہیں کیا گیا۔ رومبلی جیزس (جن کاا دبر ذکر ہوا)

= كُمَّا مَّتَاعُ الْحَلِٰويْوَالِدُ نياً مِن لَمَّا استثنابَه مِن إِلَّا سِيرِي سب کی مگر د نیاوی زندگی کا سازوسامان

٣٦:٢٣ = وَمِنُ لِيَعُنتُ وادَعاطِفِه اور مَنْ شرطيب الكاحبه لُقبِيض. جواب شرطه یکنشی مضارع واحد مذکر غائب عکشو و باب نفر مصدر لینش اصل بیں ایکنشوں تھا۔ بوجہ جواب نترط داؤ سا قط ہوگیا ۔ اس کے اصل معنی رائٹ میں کہیں جائے کا قصد کرنے کے ہیں توسیع استعال کے بعد سرقاصد کو عامثی کہاجا نے سگا۔ عَشَفَی مصدر کے معنی کمزور نظرسے دیکھنا کے بھی ہیں اور رتوندی ، تاریکی جو آنکھوں کے سامنے اتجاتی ہے اسے العشاء کہتے ہیں رکھ کا اعتشالی جے رتو ندی کی بیاری ہو۔ منل مت ہورہے ہے يَخْبِطُ خَبُطَ حَسُنُوَ اءَ وه اندهى اوْمُنَّى كَى طرح بائد بإوَّل مارَّا ہے بینی لاسویے سمجھے معاملا سرا تنجام دیتا ہے ۔

مختلف صلات كے ساتھ مختلف معانی دیتا ہے عَشَوْتُ إلكيدُ بين اس كاطرت مائل ہوگیا۔ عیشنی شے عُنہ میں نے اس سے منہ پھیرلیا۔ اس سے اعرامن کیا۔ عَيْنِيَ عَنْ-كسى جِيزِ سے آنكھيں سندكرلينا-اندھا ہوجانا۔ آيت بالي يہي معن ہيں ك مَنْ لَكُونُ عَنَ خِرُكُولِلرَّحُمُنِ اورجوكونَ خداكى ياد سے آئىمىس سنبركركے۔ رمع ش و، ع ش ی ماده ، المعرف المارا المعرف المارع جمع معمل المقديق تفعيل مصدر ق ى من اده بهم مقدر كونية بي اكفيت و مفارع جمع معمل المقديق و من الأرب كونية بي اكفيت و كارب كا بي المعربي ال

= فَهُوَ لَكُ فَرِيْنَ لِمُ لِبِينَ لِمَانِ اسْ كاسانَعَى بن جاتا ہے اوراس سے الگئیں ہوتا۔ فرکنے سابقی ہنشین ،

ہوتا۔ قوین سیا تھی۔ ہسین ،
سرہ ۲۷ = دَا فَلَهُ واوَعاطِم اِ نَهْ مُدِین ہے مُدُ ضمیز جع مذکر فاتب شیاطین کی طرف را جع ہے۔ آیت ۳۷ متذکرہ بالا میں ۔ شیکطاً فاً بطور مبن سنیطان ایا ہے لہذا بہاں صفہ جمع لا یا گیا ہے مطلب یہ کہ وہ سا کے شیطان جو دکرر جمان سے اعراض کرنے والول پر مقرر کرنے تھے اور جوان کے ساتھی بن گئے تھے ان کوراہ بدایت سے رو کتے ہیں ،
پر مقرر کرنے تھے اور جوان کے ساتھی بن گئے تھے ان کوراہ بدایت سے رو کتے ہیں ،
سے کیک ڈونہ کم میں مضار عجم مذکر فائب صد کی طون راجع ہے دہ رو کتے ہیں ۔ وہ باز کھتے ہیں ۔ ضمہ واحل جمع مذکر فائب شیا طبین کی طون راجع ہے جو لفظاً مفرد ہے اور معنی جمع ہے ۔

= اکتیبنیل وہ راہ ہرایت جس کی طون ذکر رحمٰن کی دعوت دیتا ہے ؛ = وی تک سکون کا آمک کم میں کا فون ۔ تیکس کوئ کی ضمیر فاعل جمع مذکر فائب اور ھے مذکر کا مرجع مئ ہے اور بوج مذکورہ جمع ہے

ترجمہ:۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان کوراہ ہدایت سے روکتے ہیں اور وہ رہکے ہوتے لوگ جنال کرتے ہیں کہ ہم راہ ہداہت پر ہیں :۔

۳۸: ۳۸ = اس اتبت بن اوراً سِت ۳۸ بن سنیطان اور دس پر اس کومقرر کیا گیا تھا اس کے تفظی معنی کے کما ظرے دونوں کے لئے اُلگ الگ صیغہ واحد استعمال ہو اسے ۔ سے جاء نا۔ ما منی بمعنی مستقبل۔ یہاں تک کہ حب الیسا شخص حبس برشیطان کومقرر

كياكيا بخا بمليدياس آئے گا (روزقيا مت،

قاً لَى ، بَعِنى كافر جُودُ كرالله (قرانَ مجيد) كلمون سے اند معا ہو گيا تھا لينے شيطان سے كہيكا سے يٰكينت : بياء مسرون ندار قونِينُ منادى دمخذوف كيئت حرف شبه نفعل منه نا سے لئے آیا ہے ۔ لما کاکٹن )

اے ساتھی کائٹ! میرے اور تیرے درمیان (دنیامیں) اتنا فاصلہ ہوتا جتنا کہ ختر اور مغرب سے درمیان تھا۔

اَنْكُنْهُ فِي الْعَدَ الْبِ مُسْتَوِكُونَ ، مَسْتَوكُونَ اسم فاعل جَع مذكر ،

 اسْتَواك دافتعال ، معدر سے ، شرك ہونے والے ، نشرك يہ جلہ فاعل ہے

 اَنْ تَبْفُعَ كُذُ كا ، اى ولن ينفع كمدا شاتوا ككونى العذاب اوكون كمه مشتوكين في العذاب اوكون كمه مشتوكين في العذاب يعن آج متبارا عذاب ميں دلينے شياطين كے ساتھ ،

 سُرك ہونا ہرگزیم كوفائد ، منہيں بہنجائے گا - يعن اس بات سے تنہیں ورا بھی تسكين نہوگ كرتما ہے ساتھ ، مشركين وكفارتھ ، دوزخ ميں برے ہوئے ہيں ۔

 کمتما ہے ساتھ ، تنہا ہے دنیا كے ساتھ ، مشركين وكفارتھ ، دوزخ ميں براے ہوئے ہيں ۔

 مرك ابنو ، حضنے دارد كافانون و ہاں بنجل سكے گا ۔

مرگ ابنو ، حضنے دارد كافانون و ہاں بنجل سكے گا ۔

فعل لَنْ تَيَنْفَكَ كُمْ كَاصْمِيرِفَاعل عاشون عن القران كانتوروغوغاد آيت مهرى ہے اور مطلب آیت نہا کا یہ ہے کہ تنہا را یہ تنوروغو غاکمتہا سے اور شیا طین کے ورمیان لعد المشترفين ہوتااور ہے کہ وہ طبے مرہے سائنتی تنق آج تمہا اے کسی کام ندائے گا جبہ ( دنیا میں سمتم

ظلم کرنے ہے ہوئم سب اس عذاب میں آج جعبہ دارہو۔ سرم ، برم = اَفِا منت - استفہام انکاری تعجی ہے اس کی بین صور میں بیان کی ہیں۔

ا : أَفَا مَنْتَ تَسَمِّعُ الصَّمَّ كِيالَ بِهِول كوسنا سَكَة بِي ؟

١٠ أَفَا مُنْتَ تَهُدِينَ الْعُمْلِي كَيَالَبِ الْمُعْمِلِي كَيَالَبِ الْمُعْمِلِ كُوراه دَكُمَا سَكَة بِي ؟

٣٠٠ إَفَا نَتُ تُهُدُدِى مَنْ كَانَ فِي ضَلْلِ مَّبِائِنِ بِكِيا آبِ الْ كُوراه راست ركها سكة بي جوصريح كمرابى ميں بيں و وَ مَنْ كَانَ كَاعَظَف العُمْنَى يرسے كيونكونابينا

ہونا اور گمراہ ہونا دوصفتیں الگ الگ ہیں ی

٣٧ ، ١٧ = فَا مَّانَهُ هَ بَنَ عِكَ - فَا مَّا اصلى مِن فاد عطف كَى إِنْ شرطيه اور مَا زائدُه برائة تأكيد سے مركب ہے اس ليّے نَدُ هَابَتَ مِن نون مَاكيد تقيله لانا ضروري ہوا۔ حبالتظرہے ہ

مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَادع تاكير بانون تقيله جمع مشكم - ذَهبَ بِ لے جانا۔ وفات ديا۔ پس اگر بم الب كو بيا يى اب كو وفات ديري ۔

= فَا نَّا هِنَهُمْ مُنْتُقَعُمُونَ - جواب نشرط - تومجر بھی ہم ان سے بدلس گے۔ منتقِعُونَ اسم فاعل جمع مذکر انتقام رافتعالی مصدر - بدل میں سزا نینے والا۔ انتقام کی دیا ہوں ا

ا نتقام لینے والے۔ ۱۷۲:۲۷ = اَوْ نُوِیَنَّكَ السَّذِی وَعَرِّهُ نَاهِمُہُ: جَدِ شَرِطِ ہِے اِی اَوْاِنَ اَرُوْنَان نوبك العذاب النائى وعد نا هدا وراگر بها را ارا ده بوكه بم دكها يس آپكو وه عذاب جن کا ہم نے ان سے وعدہ کردکھا ہے۔

مْ يَكِيُّ مضارع تاكيد بانون تقيله جمع مصلم لك ضمير مفعول واحد مذكر حاصر بهم تهبي ضرور

— فَا نَّاعَكَيْهُمْ مُقَتَدِ رُوُنَ ، اسم فاعل جع مذكر اقتدار دافتعال مصدر- بورى فدرت معن ولي مصدر ويوى فدرت معن ولي معدد المان المان المان معدد المان معدد المان معدد المان المان

الکشاف بی ہے وان ار دناان ننجز فی حیاتك ها وعد نا هد من العبذاب النازل بهد فهد تعت ملكتنا وقد دننا - ادراگر بم چاہی كرم آپ كى زندگى بیں بى ان كوان برآنے والے عناب كا مزه كہا ہم تو بھى وہ ہمارى ملكيت اور تدرت بیں ہیں ۔

مطلب آیات ایم: ۲۲: کایہ ہے کہ خدالعالی فرمانا ہے کہ کفارکوان کے کئے کی سزا مہرطال ملے گی ۔ اگر ہما ہے کو پہلے اس دینا سے لے جائی توجیر بھی ہم ان سے بدلہ ضرورلی سے بین ان کو منزا دیں گئے ؛ اور اگر منم جاہی کہ آپ کی جیاست میں ہی ان پر عذا ہب نازل ہو تواس کی بھی ہمیں قدر سے ہے

سرم : ۱۳۸ = فَا سُتَهُسِكُ - فَ مَذُون عبارت بردلالت كرتاب اور شرط مقدره كرج اب ميں ہے - اى ا ذا حان احد هذين الا موين وا قعاً لا محالة فاستعسك بالذى اوحينا اليك ر ان ہردوصور تول ميں كوئى بھى وقوع بذريہ كوكوئى بات نہيں ہيں آپ مضبوطی ہے بچوہ کے است اس دقرات ) كوجواتب كی طرف وحى كيا گيا ہم استخد بند نور استعساك داستفعال) مصدر - تو پچے مربع مدر و تو پچے مدر و مدر و تو پچے مدر و مدر و تو پچے مدر و مدر

ے اِتَّكَ عَلَىٰ حِسَواطِ مُسْتَقِيمُ بِهِ سَكَ الْہِ سِيرَ هِ رَاهِ ہِ ہِ ہِ اِمْرَا (اِستَمُسِكُ مِالَ فِي اُدُجِى اليك ﴾ كانتسلىل ہے .

سراً : ١٨ الله عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ الله - لَيْ كُنُو عَلَى لام تَاكِيدِ مِنْ لِنْ اللهِ اللهِ اللهُ ال

لتے شون عظیم ہے۔ سے سکون کشکون ۔ سوئ معنارع برائے سے اس کومستقبل سے میں خاص

ے متوفق انگینگوئی۔ سوئی معنارع پر آنے سے اس کومستقبل کے معنی میں خاص کردیتاہے۔ عنقریب تم سے پوجھا جائے گا دکرتم نے اس سے حقوق کو کہاں تک قائم رکھا سریم وہ م سے اِسٹیک امر کا صغہ داحد مندکر حاصر مشوّال کو باب نے ہوال کرنے تو بوجھ ہے۔ تو دریا منت کرہے۔

= مَنُ اسم موصول - اكْ سَكُنَا مِنُ قَبْلِكَ مِنْ كَيْسُكِنَا اس كا صله ، اورآبِ
ان سب ببغمروں سے حن كواتب سے بہلے ہم نے بھیجا تقا پوچ لیجے ان سب ببغمروں سے حن كواتب سے بہلے ہم نے بھیجا تقا پوچ لیجے = آ جَعَلْنَا - ہمزہ استفہام انكارى ہے ہے ہم نے بنایا - مفرر كیا ۔

= المِهَاةَ مِهِت معبود والله كل جع، منصوب بوج مفعول جَعَلْناً کی پرستش کی جاتی ہے۔ کیاہم نے خدا ئے رحمٰن کے سوا اور معبود مقرر کرسے مہیں کدان کی

سه، ٢٦ = باليتنا؛ باءتعديه كاب اليتنا مضاف مصناف الير بهارى آيات. ہماری نشا نباں۔ یہاں نشانیوں سے مراد معجزات جوحضرت موسی عکوخدانے د سے کر ذعون

کے پاس بھیجا۔ وہ نشانیاں ریخنیں۔ عصا۔ بیربیضاد دغیرہ۔ سے مسکلاً شِم مضاف مضاف الیہ۔ اس کے سردار مسکلاً مسمجع ہے۔ مسکلاً مسلمیں مسکلاً یکٹکا کو رہاب فتح ، کامصدر سے بیعنی بھردیا سی جزر کوکسی جیزر ے ۔ قوم کے سردارا دراہل الرائے اشخاص اپنی خوبی اور زاتی محاسن سے توگوں کی خوامیش کو سجر دیتے ہیں یا آ چھوں میں روشنی اور د لوں میں ہیبت ہمر دیتے ہیں اسی لئے ان کو مسکل<sup>وں کھتے</sup> ہیں۔ م ل مِ ما ڈ ہ

= فَقَالَ - اى قال موسى كَهُمُهُ -

 
 رسُوُلُ مَ تِبِ الْعُلَمِينَ - دبتِ العلمين معناف مضاف اليهل كممضاف 
 رَ مُسُوُّ لُ مضاف اليه-رب العالمين كا فرستاره -

سم : ٢٧ = إِذَاهِ مُنْ مِن الدَا فِياتِير ب هُذَاى فهون وملائم ، فرعون اوراس کے مصاحب؛

= مِنْهَا يَضْحُكُونَ، ها ضمروا صرمون غاتب كا مرجع اليتِنَا سِه يَضُعَكُنُ مَا مَنْهُا يَضُعَكُنُ مَا مُنْهُا مِنْ الْمَانِيونَ مَضَارِعِ كَا صَنِعَ مِمْ مُمَرَعًا سِبِهِ ضِحْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِلْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ ا ير بننے گئے۔ مذاق الالا کے۔

سرم : ۴۸ == ق مَا نُوِيْهِ فِي وادّ عاطفه مَا نافيه . نُوِي مَضابِع جَع مَسَكُم إِدَاءَةُ (افعا) مصدر - ہم دکھاتے ہیں - هِمْ ضمیر مفعول جمع مذکر غاتب - دہ یعیٰ فرعون اور اس کے سہ داران

آخ کی تانیث. ها کامرجع اید بسے اک بُرُسِنُ اُخیتِهَا. ابی سابھوالی سابقہ نشانی سے بڑی۔

مطلب بیرکه برمبخزه اعجاز کی حولی برمبنجا او امقابه سرمعخزه کو دیکھنے والایہی سمجتا عا کر بہ ہے معجزہ سے ٹرا ہے سیونکہ سرمعجزہ انتہائی ٹراتھا۔

= 'لَعَمَلُهُ مُنْدَ يَنُوجِعُونَ: الْمَا لَكَيْ يَرِجْعُوا وينوبواعما هم عليه من الكفن تاكدوه بازاَما بين اور توبُريس اس كفريس بيروه كارنبد شقه

٣٧ : ٣٩ = أُ ذُعُ : امركا صغيروا مدندكر غائب دَعْوَة هُ دِباب نعرى معدد ـ نومانگ تودعاكه اى تدعمو النافيكشف عناالعداب : هماست كنة دعاكركهم برست عذاب سط جائة .

اس کا ترجم یو نبی ہوسکتا ہے: بینک ہم ضرور ہدایت یافتہ ہوجا بین گے: سرم: ۵۰ سے خَلَمَّاکَشَفُنَا عَنْهُ مُو الْعَکنَابَ اس سے قبل عبارت مقدرہ ہے تقدیر کلام یوں ہے: فند عانا مکستف العناب فکشفنا و فلماکشفنا عنہ العناب العناب بیں اس نے ہم سے عذاب کے دور کرنے کی دعاکی اور ہم نے لسے دور کرنیا

حببہم نے ان سے عذاب کو دور کردیا تو ....

کشفنا ما منی جمع متکم ہم نے دور کردیا۔ ہم نے بطادیا، کشف رباب سرب) مصدر سے کھولنا۔ الا ہرکرنا۔ اباب انفعال سے بھی اسی عنی می آتا ہے۔ ا نکشات كسى لوست يده تجبيد كاظامر ہونا۔

\_ إنداهم أرادا مفاجاتيه ب- لوده-

ے مینکٹون کا مضامع جمع مذکر غائب نکٹ رہاب نفری مصدر وہ توڑتے ہیں۔ مقد نا کا تا ہے۔ وہ تورنے لکتے ہیں۔

بعنی تھے بو ہی ہم نے ان سے عذاب دور کردیا تب ہی انہوں نے اپناعہد

یا۔ اورحبگہ قرآن مجیدمیں ہے فکمنٹ تَککتَ فَا نَکَما یَککتُ عَلَیٰ لَفَنْسِهِ (۱۰:۸۸ معیر جوعبد توظیت توعبد توظینے کانقصان اسی کوہیے۔

سرم: ٥١ = نآدنی، ماضی واحد مذکرغات نیداع رباب مفاعلتی مصدر ن دء ماده - اس نے بچارا ۔ بینی عذاب دور ہوجانے کے بعد فرعون نے اپنی قوم کے مجمع میں میں میں

: مَكُلُكُ مِضْرَ: مُكُلُكُ مِناف مِصْرَ مِنان اليه غير منعون بونے كى وج

یامیرے ساننے با عوں ہیں۔ اِن کَلَا نَبْصِیرُوُنَ. سمبرواستفہامیہ ہے لاَ تَبْصِیرُوْنَ کا مفعول محذوب ای اف لا تبصرون ذلك اَوْ عظمتی اوقی قی: کیاتم بی عبزی نہیں د کھے ہے ہو یا کیا تم میری غطرت ا در قوت کونہیں دیکھ ہے ہو۔

٣٧٠:١٥ = آمُرانَا خَيْرَ مِنْ هَادًا-

را، آ در منقطعہ ہے اس سے اندر مہزہ استفہامیہ کا معیٰ ہے اور استفہام تقریری ہے ربعی مخلب کواما دہ کیا گیاہے کروہ اقرار کرے کرالیا ہی ہے ، یعنی میں بہتر ہوں ۔

٢٠٠١ أَمَدُ متصلِه بِ اور تقدير كلام ب أَفَلَا تَبْضِرُونَ، أَمْ تَبْضِورُونَ أَنَا خَلْا مِنْ مَرْف هلناً اللَّذِي هُوَ مَهِانِكُ ' دَكَثاف به كِيا تم دَيكِينے ہو يانہيں كەمىي اس حقىراور دلىل سے

٣٠٠ أَدُ زائده ب إشوكان، لين ، لسان ، اور تفدير كلام ب أَفَكَ بَنبُصِرُونَ أَنا خَيْرٌ مِنُ هٰذَالَّذِي مُوَ مَعِايُنُ لِي الْمُنْ لِياتُمْ نِينِ دَكِيفَةَ كُر مِي السَّغُص عَهِ جَعَقِ إور ذلیل ہے مبتر ہوں۔

خَيْرُكُ افعلِ التفضيل كاسيغرب بهتر-

ے هُلْدَ اللَّذِي مِنْنَعُم يعنى عضرت مُوسَى على السلام على الله وخوار- حقير بے وقعت ۔ ٥ وُن اما ده -

اَ هَانَ وَا هَا نَهُ طُورًا فعال مصدر سيم عن ذليل كرنام بيسے دورى حب كرقرآن مجيد مِي ہے فَيَفُولُ رَبِي ٓ اَ هَامَنِ (٨٩: ١٦) توكهتا ہے كەمىر سے رب نے مِحَے ذليل كيا هَوْنَ سَكُون مِنْرَى ، وَقار اورجياً، كوبھی رہتے ہیں۔ جنابخ قرآن مجیدیں ہے وَعِبَا دُ الرَّحْهُنِ التَّذِيْنَ يَمْشُونَ عَلَى الْدَرْمِضِ هَنُونَّا (٩٣٠,٢٥) اورفدا كے بندے تووہ ہیں جوزمین پر نرمی اور وقارسے دمتواضع ہوکر، عطیتے ہیں۔

الآيكادي مفاع منفى وامد مذكر فاتب كؤد واب مع كود يكور بيكور مفاع منفى وامد مذكر فاتب كؤد وابت مع كود يكور مفاع منفى وامد مذكر فاتب كؤد والميان منفى وامد مذكر فاتب كؤدو الميان منفى وامد مذكر فاتب كؤدو الميان منفى وامد مذكر فاتب كؤدو الميان في صرفی کے بعد کا دَیکا دُ ہوگیا) کا دَیکا و افغال مقاربہ میں سے ہے۔ نعل مضائع پر داخل ہوتا ہے۔ اگریعبورت انتبات مذکور ہو **تواس سے معلوم ہوتاہے کربعدی آنے والانع**ال واقع نهين بوا - قريب الوقوع ضرور تقامه مثلاً يُكادُ الْبُرُقُ بَيْخُطُفُ ٱلْبُصِارِهِ مُدُلِا ٢٠٠٢) قرسیے کہ بجل کی جمیک ان کی آ چھوں کی بصارت کو بیجا نے ۔ بینی انہی بجلی کی جمیک نے ان کی تصارت کو اکیک ہیں ہے گئی لکین قریب مقاکدوہ امکیلیجائے۔

ا در اگر تصبورت نفی مند کو در موتومعلوم ہو تاہے کہ بعد میں آنیوالا نعل واقع ہو گیا مُرْمدم وقوع ك قريب عار جيسة وآن مجيد مين سن فكنّ بَحُوْهَا وَ مَا كَا دُوُا لَيْفَعَكُونُ ر۲: ۱۷) غرض زیری شکل سے انہوں نے اس بیل کو ذرج کیا اوروہ الساکرنے والے تھے نہیں۔ آ بت نها وَلاَ سَكَادُ بيبايُ - كامطلب بيهك ده بات كعول كربيان توكرلتيا سي كين معلوم لوں ہو المسے كر بيان نہيں كريك كا-

یہ بی مصارع واحد منکر غاتب البیان دافغال ، معدر سے ۔ وہ کھول کر بیان کرتا ہے۔

سرم، سره = كوْلَة كيول نهير و لوُلدَ يِتفصلي نوط كسلة ملاحظ بوم: ١١٨ اور

= أَسُورَةٌ سِوَاظِ كَ جَمْع بَعِيٰ كُنَّكُن - بِنجِيال-

= مُنْقِنَزُ نِائِنَ ؛ اسم فاعل جمع مذكرة الدُقْ نِوَانَ سيجس كم عن دويا دوست زياده جیزوں سے کسی معنی ماہم مجتمع ہونے ہیں۔ مطلب یک یا اس کو سونے کے کنگن بہنا تے گئے ہوتے کہ اس کوسردار بناکہ بھیجا گیا ہے یا اس کی معیت میں فرشتے جمع ہو کر سانخ آئے۔

تھا ہے۔ معاہدنے کہاہے کہ اہل مصر کا دستور تھا کہ حب کسی شخص کو اپنا سردار بناتے تھے تواس کوسونے سے کنگن اور طوق بینا نے تھے سردار ہونے کی سے علامت تھی۔ اسی کئے فرعون نے کہا کہ موسلی سے رب نے حب موسیٰ کو واحب الا طاعت مردار بنایا ہے تو اس کو سونے سے منگن کیو<sup>ں</sup> سنیں بہنائے گئے اور اس سے ساتھ فرستے محیوں نہیں جھیے گئے ۔ حواس کی تصدیق مجمی کرتے اوربر ملبوه اس کی نتان سے نتایان بھی تھا۔

إستخفف ماصى واحدمذ كرغات استخفاف راستفعال مصدر يمعني بیوتوت ادر جاہلِ بنانا-اورراہِ حق سے ہٹانا- ای اِسْتَجُهَلَ غرض اس نے راینی توم کی عقل ماردی اور لوگوں نے جوحضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایمان لانے کا جووعدہ کیا تھا اس کو توري ني بران كوا ماده كرليام في هنه اس كي قوم ليني فرعون كي قوم رفبطيون كوم = اطَاعُوُهُ مَا الْطَاعُوْا - ما منى جَع مذكر غائب ـ إطاعَةُ و افعال ، مصدر تمبعیٰ حکم ما ننا۔ فرما نبرداری کرنا۔ اطا عت کرنا۔ تکی ضمیرواحد مذکر غائب جس کا مرجع فرغو ہے۔ انہوں نے دفرعون کی قوم نے اس کا کہامان لیا ۔ داودموسی علیہ السلام سے سیحے کھے

وعدول سے تھر سکتے ،

ومدر المنظام المرافع المنظمة المنطق المنظمة المنظمة المنظمة المرافعة المراف كَانُوْ اَكَ خِبرِ درحقيدت وهِ فاسْ لُوكَ عِند - إِنَّهُ مُمْ كَانُوْ اتَّكُو مَّا فَسِقِينَ علت مِ ا طَاحُونَهُ كَى مِ يَعِينُ وه فاسق لوك تظه اسى ليرًا نَهون نه فاسنى كى اطاعت كرلى م خلنالك سارعوا الئ طاعترولك الفاسق-

فستقيب اسم فاعل جمع مذكرمالت نصب، فاسق واحد، فسق مصدر باب نفر صرب، بدكردار- راستى سے تكل جانے والار بهيشه انتركى نافرمانى كرنے والا ـ ٣٧: ٥٥ = فَكَمَّا - لِمَّا حرف نُسْطِ لا كلمه ظوف ، مجرحب ـ

\_ السَفُوْنَا انْتَقَمُنَا - السَفُوْا - ما صَى جَعَ مَذَكُر عَاسِ رَايْسَانُ رَافِعَالَ مِصِدَ نَا صَمِيمِ فَعُولَ جَمَّعَ مَتَكُلِّم انهول نِے ہم كو غصه دلايا . امَّين فَ بابِ سمع سے

سه، ٢٥ = فَجَعَلْنَهُ مُ سَلَفًا وَ مُتَكَلَّا لِللَّاخِرِينَ - ف عاطفه عُمُ ضَيْرُع مذکرغاسّب۔ توم فرعون کی طرمت راجع ہے جس کا اوپر یو کرملا آرہا ہے۔

ترحمه: اورسم نے ان کوا توم فرعون کوم تھے آنیوالوں کے سنتے سلف اورشل بنادیا۔

مسكَفّاً - رباب نقير، مصدر يمعن واقعه كا گذرجاناسه - سكن بيال بطور اسم مفعول ك استعال ہوا ہے بعني گذراہوا و اقعر ۔ يا يه سَالِفُ كى جمع ہے جيسے خَدَمُ كى جُعِخَارِمُ ہے اوراس کے معن ہیں گذراہوا۔ گذرخت میلے گذراہوا۔ میش رور بعنی آخرین میں سے جوان ک*ی دوسٹس پر چلتے سے اور* ان کے اسنجام (غرقابی سے سبق حاصل نہ کیا ا ن کے لئے وه جهنم کی طرب مینی رو ہو گئے . (تفہیم القران)

مِثَلًا تَسْبِيبِي قصه تِمثيل - اليهاعجيب واقعه وكهاوست كے طور بر بيان كياجا صرب المثل، جنائجة كهاجاته متبارى حالت اليي سے جيسى قوم فرعون كى . بند وموعظت اور عربت کے لئے جس کا تذکرہ کیا جائے۔

هنتل كي منعلق ملاحظ بوسه : ٨ متذكرة الصدر

سه: ٥٠ = وكمّاً واوّ عاطفه اوركمّا كلم ظوت سے رحب، خُونِ ابْنُ مَوْ يَحَ مَنَ لَدُ حَوْبَ بِيان كُرنا - حب ابن مم رحفرت عیسی علیہ السلام کو بیان کیا گیا بطور متال ہے: اور حکم قران مجید میں ہے خکویت کگئد مَنْتُلَاً مِينُ أَلْفُنْمِيكُمُ ۗ (٣٠: ٢٨) وه منها ك لئة تم مِن سع ہى انك مثال بيان كرتا ہے

البديرده ٢٥ النخوف ٣٨ النخوف ٣٨ النخوف ٣٨ النخوف ٣٨ النخوف ٣٨ النخوف ٣٨ النامي رسول اکرم صلی الله علیه و الم سنے خطاب سے ؛

= يَصِدُّونَ - مطارع جع مذكر غاب صدد يُدين باب سنه ) مصدر حرب وتعيي باعت بهن الاستغرب ضحكا ووسامعى اسكاشورد عل مجانا جيخناجلانا ہے۔ مِنه ای من المثل - اس مثال سے -

سرم: ٨٥ = قَالُوْاءَ الْهِ مَنْ الْمُعْنَا مِن مِمْرُواسَتَفْهِامِيهِ الْهِنْنَا مِفانِ مِضافِ اللهِ مِمانِ معبودان .

ممات معبودان ، = آ مرهو ، آم معنی یا ۔ هو صنیر حضرت علی علیالسلام رابن مریم ، کی طرف راجع ہے ، مطلب یہ کرند آب کے نزد کی حضرت علیای بہتر ہیں تو آگر (معا ذاللہ) دہ جہنم میں ہوتے تو ہماسےمعبُود بھی ہواکری -

فابده: حبب اہل قِربِش سے حضرت علیلی کی رسالت اوران کے مِحاسن وسکارم ک متال بیان ک باتی ہے تو کج سجنی اور کہ ججتی سے طور برمختلف لالینی جمیں بیش کرتے ہیں منلاً را، المم احد ف صحیح سندس اورطرانی ف حضرت ابن عباس کابیان نقتل کیا ہے كدرسول التهضلي التنبيليه وسلم في قرنس مسافرا عقار

الله كے سواجس كسى كى بھى لوجاكى جاتى سبدائس مي كوئى خير نہيں ۔ قريش نے كہاكه آپ كہنے ہیں کہ عدیثی نبی اور عبر مسالح سنفے اور اسر ظاہر ہے) ان کی بوجا کی جاتی ہے و تو کیا غیسی میں کوئی

؟: ماحب منيار القرآن لكھتے ہيں اس آيت كے تحت - كه صدر الافاضل رثمة التّعظيم

اس مقام بررقط از بین ، به ر حبب تبدعام صلی التم طلب و من قریش کے سامنے یہ آیت بڑھی اِت کمندوکما تَعْبُ كُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ وَالا: مِنْ كَافِرِد! واس روز ) مم ادر جن کی تم خدا کے سوالوجا کرتے ہو دوزخ کا این دھن ہوں کئے ، **توری<sup>سٹن</sup> کرمشر کی**ن حکمہ ببت فضه آیا - اورابن الزلعری کہنے سگا کہ یا محد رصلی النّدعلیه وسلم کیایہ خاص ہماسے اور ہمار معبودوں کے لئے ہے یاکہ ہرامت اور گردہ کے لئے ہ سبتدعالم صلی التُرظیروسلم نے فرمایا کہ بیمتہا سے ا درمتہا سے معبو دوں سے لئے بھی ہے ا ور سب امتوں سے لئے بھی ، اس براس ن کہاکہ آپ سے نزد کی علی بن مریم نبی ہیں اور آپ ان کی والدہ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ ان کی والدہ کی تعریف کرتے ہیں اور منسرت عزیرا ور فر شخصی بوجے ہیں اور منسرت عزیرا ور فر شخصی بوجے ہیں تو اگر بیحفرات ( معا ذائش جہنم میں ہوں تو ہم راضی ہیں کہم اور ہما سے معبّو دہمیں ان سے ساتھ ہوں اور یہ کہر کفار خوب ہنسے : اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ۔

ان الّے ذینی سَبقت لہ ہم ہم مقال الحصر نبی او لئوک عُنها ہم بعث و واس سے دور سکھے جائی گی مقرد ہو جبی ہے وہ اس سے دور سکھے جائی گی مقرد ہو جبی ہے اور یہ آیت نازل ہوئی قرنہ می مقرد ہو جبی ہے دور سکھے جائی گی مقرد ہو جبی ہم کا مطلب یہ ہے کہ حب ابن زلغہ کی خرت اپنے معبود وں سے سے حضر در ہم کی مثال ہمیں کی اور سید عالم ملی اللہ علیہ دسم سے مجاولہ کیا کہ نصار کی اور سید عالم ملی اللہ علیہ واللہ کیا کہ نصار کی اور سید بنے ۔

عدلی بن سریم کی مثال ہمیش کی اور سید عالم ملی اللہ علیہ وسلم سے مجاولہ کیا کہ نصار کی اس ہو جب بنے ۔

عدلی بن سریم کی مثال ہمیش کی اور سید عالم ملی اللہ علیہ حضور گوڑھ میں گوضیہ واحد مذکر فرائس میں نوقر آپ میا کی طرف راجع ہے ای میا ضو ہوا ہد خاالمشل ۔ جک لگر سخت مجارک فرائس میں میا صور ہے گا سب میں معرب سے بعن سے جس کے معنی شدید خصو مت کرنے کے آتے ہیں اور حبک ک واسم بھی ہے۔ سے تھ میں شدید خصو مت کرنے کے آتے ہیں اور حبک ک واسم بھی ہے۔ سے تھ کہ من میں آئا ہے ، بوج ستنی منقطع ہمنصو ہو ہے۔

فائد ایست کے معنی بی و ماضکو کوا ها الله شل الا الحجل الحجد المحصومة لائت بین الحجق من الب اطل و انہوں نے بہتال محض کے عبتی اور جھڑے کے خاطر بیان کی ند کری کو باطل سے تمیز کرنے کے لئے ۔ (ور ندا نہیں علم تفاکہ بے اور جھڑے کے خاطر بیان کی ند کری کو باطل سے تمیز کرنے کے لئے ۔ (ور ندا نہیں علم تفاکہ بے عیر اور حصرت عیلی اور حسزت میں السلام) کی بوجا کے لئے نصار کی خود دوم دار تھے جھڑ قال الله کیا بیا انہ کی ایما السلام) کی بوجا کے لئے اللہ اللہ کا استفسار و اِن د قال قال الله کیا ہے اللہ کا بیا ہے اللہ کا میں اللہ کا جواب اللہ کا میں اللہ کا جواب میں اللہ کا میں کا تواب کا جواب مواب کے اللہ کے بیان کا حواب مواب کے اللہ کا بیان اللہ کے بیان کا حواب اللہ کا بیان اللہ کے بیان کے حس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے وہ یہ کہ میں خدا کی عبادت کر وجو میرا اور تمہا کا سب کا برور دگارہے ؛

۷: اسی طرح ایت انکه و مکا تعبد ون من دون الله حصب جهنم (۲۱: ۸و) می بیت ، بے جان معبود ادرد و گراه کنندگان مراد میں جود نیا میں گول کواپنی لوجا بر اکسانے تھے نہ کہ حضرت عیلی، و عزیر و ملا تکہ و غیر ہم جنہوں نے کہی گوگوں کو البی لقین نہیں کی سر مد تعبف کے نزدیک آیت ۲۱: ۹۸ میں مکا تعبد ون کا لفظ اگر جو عام ہے مگر عام مخصوص البعض ہے اور اس سے مرا د حضرت عیلی، عزیرا ور ملا تک نہیں کمکہ عبت اور بے جان معبود ہیں البعض ہے اور اس سے مرا د حضرت عیلی، عزیرا ور ملا تک نہیں کمکہ عبت اور بے جان معبود ہیں البعض ہے اور اس ایت کی طرف حوالہ خارج آز کو بن تھا۔

ب اَنعُهُنَا مَكَیهُ: ہم نے اس کونعتیں عطاکیں بینی بنوت اور قرب کی نغمت سے ان کو نواز انفایا میساکہ اور حجکہ قرآن مجیدیں ہے۔

وَإِذَاتَكُ تُكُ مِرُوحِ الْقَكُ مِنَ مَرْكَهَا ذُكُوْ نعمى عَلَيْكَ وَ عَلَى وَالِنَ تَكَ الْحَاتَ وَ الْحَاتُ وَ الْحَاتَ وَ الْحَاتَ وَ الْحَاتِ وَ الْحَتْ وَ الْحَاتِ وَلَا الْحَالِقِ وَلَى الْحَالِقُ الْحَالِقُ وَالْحَالِ وَ الْحَاتِ وَ الْحَاتِ وَ الْحَاتِ وَ الْحَاتِ وَ الْحَاتِ وَ الْحَالِقُ الْحَاتِ وَ الْحَاتِ وَ الْحَاتِ وَالْحَاتِ وَالْحَاتِ وَالْحَاتِ وَالْحَاتِ وَالْحَاتِ وَالْحَاتِ وَالْحَاتِ وَالْحَاتِ وَلَالِحَاتِ وَالْحَالِقُ الْحَاتِ وَالْحَاتِ وَالْحَاتِ وَالْحَاتِ وَالْحَاتِ وَالْحَاتِ وَالْحَاتِ وَالْحَاتِ وَالْحَاتِ وَالْحَالُ وَالْحَاتِ وَالْ

البينه يُرَدُّه ٢ الزخون ٣٨ الزخون ٣٣ اورتوراة والجبل سكهائى اورجب تممرك عكم دمى كاجانور باكراس مي سيؤنك مارشيت تے تودہ میرے مکم سے ارائے لگتا تھا اور ما درزاد اندھے اور کوار ھی کومیے مکم سے احجا كرفية تنفيداور سراف كو (زنده كرك قبرس) مير المكال كالمواكرة تفاور حبي نے بنی اسرائیل رکھے ماعفوں) کو روک دیا۔ حبب تم ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیال سے کر آتے۔ وغیرہ دلک من الایات فی القرآن المجید-

ے وَجَعَلْنُهُ مَنَالَاً، وَصَمِيمُ فَعُولُ وَأَصْرِمُذَكُمُ عَاسَبُ كَامْرِجُعُ حِصْرِتَ عَلِيمُ عَلَيهِ السلام بِي ) مَنْكُ منسوب بوجمفعول ہے۔ یعنی ہم نے ان کو عجیب انسان بنایا کدوری کہاو توں کی طرح ان كا قصر بهى عجيب زا- اور صرب المثل كے طور يربيان كيا جانے سكار

سرم: ٢٠ = وَكَوْ نَشَاكُمُ مِهِ شَطِهِ اوراً أَرْبِم عِابِي لَجَعَلْنَا مُنِنكُمُ مَلَكِكَةً فِي الْوَبْضِ يَخْلَفُونَ مِ جِوابِ نُنرطِ لهم جواب شرط ك لية سه يَخْلَفُونَ معنارع كاصني جمع مذكر غاتب خَلْعِتْ باب نصر مصدر رتهاسي، خليفر ديوكر، سيت-

اگرم جا ہیں تو تم سے فرنتے 'پیدار دیں جو زمین میں تمہا سے جانتین ہوں ،

اس کا دوراتر تم یوں بھی ہوسکتا ہے کہ تم میں سے تعبض کو فرسشتہ بنا دیں (ہر دو ترجے تفہیم القرات سے لئے ہیں محضرت مقانوی ماحب رح اس کا ترجم کرتے ہیں : کے بعد دگرے

رہاکریں ۔ ریر حملِمعترضہ ہے، ۳۷: اہم = قراب کے لیسٹا کے ایک میرواحد مذکر غائب حضرت عینی علیہ السلام کی طر<sup>ن</sup> راجع ہے اصل میں وانه لن وعلم للساعة مخارمضات محذوف ہے اور معناف أليرى اس كا قائم مقام ہے اى واند لصاحب اعلام الناس لقهب مجيئها. تحقيق وہ لوگوں' كوفيامت سے عنقرب وقوع پذیر ہونے کی اطبلاع شینے والا ہو گا۔

قیامت کے فریب آنے کی نشانیوں میں سے اکی نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت علیلی ملی السلام جو زندہ اسان براعظا لے گئے ہیں نیعے اس دنیا ہیں زمین براتریں کے اور شرلعین محدی سے

مطابق بقایا زندگی گذاریں گے .

 
 ضَلَةً تَمُنَّرُكَ بِهَا: لَا تَمُتَّرُكَ فعل بنى بناكيد نون ثقيله جع مذكر حاض: إ مُنِوَامُ (افتعا) مصدر ـ بمعنی السی چیزی با ً بت محبت کم ِ نا اور چھکڑ نا کہ جس میں شک وسشبہ اور ترد ہو ۔ ہم نشک و شبہ برگزنه کرو اور برگز تحبت نهکرد اور نه تھبگڑو ۔

بِهَا مِين ها ضميروا صرمونت فاتب الساعة كى طرت راجع بد.

= اِ تَبِعُونِ وَ امر کا سیغہ جمع مذکر جامنر ن وقایہ ی ضمیر واحد متلم محذوف: تممیری اتباع کرور اِ تِباع و الفتحال مصدر - یہ اللہ کے کلام ہی کا جعہ ہے ، لعض نے کہا ہے کہ یہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اس صورت میں لفظ قُلُ محذوف متصور ہوگا:

اللہ علی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اس صورت میں لفظ قُلُ محذوف متصور ہوگا:

اللہ ماستہ حس کی میں تہیں دعوت نے رہا ہوں ،

سرم: ۲۲ = لاَ لَيْصُدَّ تَنْكُور فعل بني بتاكيدنون تعبله مسيفه المدمنر عاتب صكَّ باب نعر كُذفتمير مفعول جن مذكر ما دنريم كوينه روك ب

مادہ ب کی خاصط باب افعال آبا نکھ باب میں جبیبی باب تھیں ہیں۔ اور باب استفعال استبانہ لازم تھی آتے ہیں اورمتعدی تھی۔ طاہر ہونا ظاہر کرنا اس سے بین کامعنی ظاہر بھی ہے اور ظاہر کرنے والا بھی۔

٣٣: ٣٣ = اَلْبَيَناتِ كُلْمَ دليلِي · بَلِينَةً مَنْكُ جَمع ، واضح اور كلم لى دليل خوا ه دلالت مقليه بويا محسوسه ؛ يهان مراد معجزاتِ حضرت عليي يا انجيل كي ايات يا واضح امحكام

بیں۔ بڑکٹکڈ بالحکمتر بی تہائے ہاں مسکنت وموعظت کی بایں لے کرآ باہوں اے کرآ باہوں اللہ بات واؤ عاطفہ راس کا عطف جملہ سالقبرہ الم علقت کا ہے اُ بُیان مضارع واحد متعلم، بنسیان تفعیل مصدر اور ( اس لئے آیا ہوں ) کہ کھول کر باکن کروں :

ے بَعْضَ الَّذِی تَخْتَلَفُونَ فِیْدِ ای بعض امور الدین تختلفون فید ان نیر یون امور الدین تختلفون فید ان شرع ددینی امور کی تقریح مَن کی باست متهارااکس میں اختلات ہے۔

بی مرف در ما میری موم اللہ سے فردو و میں ہے۔ معنوت عیلی علیہ السلام کا بچکمت تعدیم کا لانا حصول تقوی کا سبب ہے دمنظہری )

سرم: ٢٥ = آلاَ خناكب حزب كى جمع أكروه، لوليان، حماعتين -

ے مین بَنین بِنین مِنین مِنین مین مین من البین من منت میں سے مختلف گروہوں نے آلبس میں اختلا*ت فوال ہیا*۔

= وَيلَ ، بلاكت ، عذاب ، دوزخ كاكب وادى . عذاب كى شدت ـ

ا مام را عنب لکھتے ہیں ۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ و میل دوزخ کی ایک وادی کا نام سے تواس کامطلب یہ سے كه خداوند تعالى في بن برنجتوں كے لئے كلمة ويل استعال كياب ان كا تھكانه دوزخ ميں بن كيا یہ مراد نہیں کہ بہ لفظ وادی دوزخ کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ رالمفردات) عَذابِ يُوْمٍ ٱلِينِيدِ موسون وصفت ل كرمضاف اليهِ عَذَابَ مضاف ٱليه مِروزُنْ فعيل بمعنى فاعلَ بِيُ درو تأك و وكوفيف والا يوم اليم و درو ناك دن و يوم آخرت ؟ شلاً دَانِكَا فِرُوْنَ هُمُدَ الظُّلِمُونَ (٢: ٧٥/) إِنَّ الشِّوْك كَظُلُمُ عَظِيمٌ (٣: ١٣) وغيره ١١ ترجم او كا:

سوحولوك كافريا ظالم ہيں ان كے لئے درد شينے والے ون كے عذاب سے بلاكت لِلَّذِنْنَ خَلَكُمْ ذَا كَامِعَىٰ يَهِمِي بوسكتا ہے۔ ان لوگوں كے لئے جنہوں نے خواہشات كى بروى كرك اورقاب وسنت كوترك كرسے لينے اوبرطلمكيا۔

بیروی رہے اور دماب وسنت تورک کرنے بینے اوپر طارایا۔ ۱۲، ۱۲ = هکل کینظرون اِلدَّالِسَّاعَةَ اَنْ تَا اَنْ تِنْهُ مُو بَعَنْتَةً وَ هُمُ لَا كَيْنُعُرُونَ هَلُ استفهام انكاري سے . كَيْنْظُرُ وُنَ مضارع جَمْع مذكر فات . لَظُو اب نفر مصر تمعني يَنْتَظِرُونَ : وه انتظار كرته بي ركلام عرب مي منظر دن كاأستعمال بعني منتظر دن معرو ہے۔ مِثِلًا فَهَ لُ يَنْظُرُ وَنَ إِلاَّ السَّاعَةَ اَنْ تَا نِيَهُ مُ لَغُتَ لَهُ فَقَدُ حَبَ آءَ اَنْتُوَا طَهَا: (،،، ١٨) سويه لوگ بس فيامت سے ہى انتظار میں ہيں كہ ان بردفعةً آگرے سواس کے آیار توہیدا ہی ہو کھے ہیں -

اور مَا يَنْظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدً لاَّ تَأْخُذُهُ مُورَدَهُ مُ يَخِصِّمُونَ - (٢٩:٣٧) به لوگ بس ایک سخت آواز کے منتظری وہ انہیں آبجرے کی اور یہ لوگ آبس میں لا حمیگر

ہے ہوں گئے - دینرہ پر الدَّالسَّاعَةَ بَيْ السَّاعَةَ مستثنى سِيحِس كامستثنى منه مخدون سِيحِومالسيمفعول

میں واقع ہے لہذا مستنیٰ کا عراب اس کی موافقت میں منصوب ہے اکن مصدریہ ہے اور کُنْ یَا یہ میں فرائن میں کہ اور کی کا عراب کی کی موافقت میں منصوب ہے اکن مصدریہ ہے اور

بَغُنَّةً وَمِن فِهَائِدِ مِهِ لِيَا يَكِ الْجَاكِ الْجَاكِ الْجَاكِ وَمِ الْكَلِيْ وَمُؤْنَ مَضَائِع مَنْفَى جَع مَذَكُر عَاسِهِ مِهِ وَكَلَّ لَيْنُعُمُ وَنُ مَضَائِع مَنْفَى جَع مَذَكُر عَاسِهِ مِهِ وَلَا كَنْفُعُ وَنُ مَضَائِع مَنْفَى جَع مَذَكُر عَاسِهِ مِهِ وَلَا مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهِ مِلْمَ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ترتب بالوك بس قيامت كالمنظاركريه بي كدده ان بردفعة أن برك ادران كوجر

بھی نہو۔

تفسیر ماحدی میں ہے: وکرمن کرین قیامت کا ہے یہ منکون اپنی خفلتوں میں بڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ۔ ہوئے ہوئے م

١٧: ١٧ = الأخيلاً مر دوست راحباب ، خليل كى جمع ب

= بَعُضْهُ مُ مِفاف مضاف الله لِبَعُضِ ، لام حرف جار بعض مجرور ، يَوْ مَبُ إِدر لَهُ عَضْهُ اللهِ لَهُ مَعْلَ اللهُ لِبَعْضِ ، لام حرف جار البعض مجرور ، يَوْ مَبُ إِدر لَهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

الله المُتَقِينَ - استثنار منسل ، كلام مثبت تام بن سنتنى منصوب آتا ہے لہٰ ا المتقایت منصوب آیا ہے اِنْقار افتعال مصدر سے اسم فاعل جع مذکر کا صیغ منصو ہے تقوی سکنے والے ، خدا ہے گرنے والے .

سرم : ٢٠ = يغيراد ياحرت ندائه عبادي مضاف مضاف اليه منادى ى ضميروافد علم عندون من عباد ي عبدون عباد ي عبدون مندون من عباد بح من عبد كان كي مناوي مندون مندون مناوي مندون مناوي مندون مناوي من مندون مناوي من مناوي من مناوي من مناوي مناوي

منادی سے مراد المتقین ہیں جواور مذکور ہوئے رسلاحظ ہوبیضاوی ا تغیر اجری میں سے : یہ ندار حشر میں مومنین کوحق تعالیٰ کی طرف سے دی جائے گی: ے خُون ۔ آیندہ کسی تکلیف کا اندلینہ کرناخوف ہے اور ماضی کی شکالیف کو با د کرکے جوکیفیت غم دل میں ہبدا ہوتی ہے گئون کہلاتی ہے. سے لاک تکھنگر فون معنارع منفی کا صغہ حب مع مذکر ماضر، با ہب مع سے معدر۔

نه تم عمکین ہوگئے۔ سرم : 19 سے اَکْدِیْنَ الْمُنُوْا بِالْمِتْخَا وَ کَا لُوْا مُسُلِمِیْنَ : اس کی دوصور نیں ہو کتی ہیں را، اللہ تعالیٰ نے یہاں متفین کی صفات بیان فرمائی ہیں جنہیں روز قیامٹ زخوف ہوگا نہ تحزن منجملہ کیر

رو، المدندی سے بہاں یک معقات ہوں گی رلی ایان بایت الله رس اور السلام - انہی معنوں میں میں صفات کے ان میں یہ دوصفات ہوں گی رلی ایان بایت الله رب اور السلام - انہی معنوں میں سورۃ یونس میں ارنتا دہے اُلکہ اِتَّ اُوْلِیامَ اللّٰہِ لَاَحْوْتُ عَکَبُهُ هُمْ وَلَاَ هُمُ مَیْ خُونْتُ ،

اَلَّذِيْنَ الْمَنْوُاوَكَ انْدُا مَيْقُونَ وَ (١٠٠٠ ٩٣٠ مِي مَانَ كَالْدَصَفَت سُورَة الاحقاف مِي لِوَ اَنْ إِنْ النَّذِيْنَ قَالُوُا رَبِنَا اللهُ تُمَّ اسْتَقَا مُوَا فَلاَ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُـمُرُ

ىچۇزنۇن، ١٣:٣١١)

یں الایمان بآیات انٹر صفت ہے منقین کی اور و کافؤا کیتھوٹ حال ہے ضمیرا امکوہ آئے۔
سرم : ، رہے نگھ بگر وُٹ مغارع مجہول جمع مذکر جائئر کے بُوٹ رہاب نصر مصدر جس کے
معنیٰ زنیت کرنے اور نوشی ومسرت سے آثار ظاہر ہونے کے بیں حال ہے ضمیرا نتم سے ، دراں
حالیکہ تم نوسش کرنے جا دیگے , تمہیں مزتن کردیا جا شے کا ۔ نوستی اور مسرت سے آثار تہا ہے

چہوں بر ظاہروعیاں ہوں گے۔ اور گھرقرآن مجید میں ہے فا مَشَا الَّن بُنُ الْمَنْقُ اوَ عَبِمُلُوٰ الصَّلِحٰتِ فَهُ مُد فِیْ رَوْضَتِرِ نُی خُلِوُوْنَ ہ ۲۰۱: ۵۱) جولوگ ایمان لاک اور نیک عمل کرنے ہے وہ جنت میں اس قدر نوسٹس ہوں گے کہ وہاں کی نعمتوں کی تروتا زگ کا انزان سے جہروں برعیاں ہوگا.

بطور فعل مضارع صرف انہی دوگھ آیا ہے اور فعل مجہول آیا ہے۔ روسٹنائی کو تھی حیابی کہتے ہیں اسی سے علمار کو تھی احبار کہتے ہیں کہ ان کے نقش لوگوں کے دلوں ہر روسٹنائی کے نقوش کی طرح دیز مک سہتے ہیں ۔

قرآن مجیمی ہے اِ تُخَذُّوا اَجْارُهُ وَرُهْبَانَهُ مُ اَزْبَا بَا مِّنْ دُونِ اللهِ رو: ۳۱) انہوں نے لینے علمار ومشائخ کو الشرک سوا خدا بنالیا ہے .

صاحب تفسينظهري لکھتے ہيں ،۔

تُحْبَرُونَ - يعَىٰ أَنى فوت ما وكم كماس كالترجيرون سے مودارہوگا، اسمطلب بَ

النينه يُرَدُّهُ ٢٥ النيخون ٣٨٦ النيخون ٣٨٦ النيخون ٣٨٦ النيخون ٢٨٥ تُحِجُرُونُ كا معنى المناسبة الرائنان، يا تُحْبَرُونُ كا معنى الم تم آراسته كے جاؤگے۔ اس وقت اس كا ما دہ حكفي بوگا۔ اور حكفي كامعى سے زينت انوبسور یا اس کاترجہ سے متہاری پوری پوری عزت انزائی کیجائے گی ۔ آبیت میں خطاب عِبَادِی سے سے سهرداء : يُطافُ عُلَيْم - يُطَافُ مضارع واصر مذكر فاسب إطافَة وافعال، مصدر

حیکا نے: جع ہے صکفتر کی ۔ اتنی طری رکابی جس میں یانج آدمی ہیٹ بھر کر

كمانا كهاليس- تُصِحَافِ مِنْ ذَ هَبِ سون كَن ركابيان - صحافِ مِعَافِي مِن اللهِ اللهِ عَلَى مَا عَلَى اللهِ ال = وَ أَكُو الْبِ وَاوَ مَا طَفْهِ إِنْ الْحَوْافِ معطوف بِهِ مَا عَطَف صِعَافِ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا كُوْتِ واحد ـ كُوزه - آنجوره ، بياله مرايساً كول برتن حبس كا تكا بھى مدور ہو اور قبضه نه ہو۔ ان برسونے کی بڑی بڑی رکا بیوں اور پیالوں سے دور حلائے جا بی سے، لعنی ان کو کھانے کی جبری اور بینے سے مشروبات سونے کی رکابیوں اور بیالوں میں مہیا کی جا میں گی ! = وَفِيْهَا مِن هاضميروا صرمونت غاسب كامرجع رآيت سابق أ فحطوا الحنة .... بي

العبر المعبر الله نفس ما موصوله تَشْتَهِي مضارع واحد مون غائب، = منا تَشْتَهِي مضارع واحد مونث غائب، اِشْتِهَا مِ<sup>رَد</sup> دِا فتعالى مصدر، ضميرفاط الانفس كى طرف راجع ہے و ضميروامد مذكر غائب تَشْتَحِني كِمفعول كِيرَة رحب كومي جابي كمر. بعن حنت بي وه سب جيزي

مہما ہوں گی جن کوحی میا ہیں گے.

= وَتَلَذُّ الْاَ عُنْيُنِ - اى وفيها ما تلذالاعين اوراس مين بروه فيزبو كي جنّ آ بحميل لذت اندوز مول كى - تَكُنُّ مضارع واحدمونت خاسب كَنَّ في باب سمع مصدر يمعى لذت يا نار مزه لينا حبس سے آنکھيس لذت يا مين كي :

= وَ أَنسُتُمُ فِيهُا خُلِدُوْنَ : إِى وَالنَّمُونِ : اسْ آيت كَا عَطَفَ آيَت مَبْرِ ، بَرَّ اورتم اس میں بغنی جنت میں ہمیشہ رہو گے

٣٨: ٢، = وَ تِلُكَ الْحَبَنَةِ ؛ إسم اشاره ومشار الله ، اوربي حبت وُبى ب حب كى نسبت عبادا بشرس كما كياب أُدْ خُلُوا لْحَبَّنَدَ ..... نَحُبُووُنَ راتيت ١٠٠ اور اوراب عكم ہورہا ہے كريم جنت سے حبس كے تم وارث بنائے گئے ہوا بنے اعمال صافحہ

= اَكْتِنْ لِهِ اسم موصول واحد مَونث ِ الْوَرِ نَتْتُمُو ُ هَا لِهُ أُونِتُتُمُو اللهِ واوُ الشَّاع كاب اصل صیغه اُورِّ نِشْتُمْ ہے: جوایو ایک ایک دا فعال مصدر سے ہے اور حب کے معنی وارث بنا نا یامیراث میں مینے کے ہیں مامنی مجہول کا صیغہ جمع مذکر جامیرے. ها صنیرواحد مؤنث غاسب عَبْسَ كَ مُمْ وَارْتُ بِنَا فِيَقِي مُعَ مُومَ يَاجِوَمُ كُومِيراتْ مِن دَى مُنَى بِهِ . = بِمَا كُنْ مُمْ نَعُمُ لُونَ : مِن بَ سببته ہے مَا مُوصولہ ۔ كُنْتُمْ نَعْمَلُونَ و ماضى استمراری کا صبغهٔ بمع مذکرها صنر صله اینے موصول کا . برسیب ان اعمال کے جوہم ردنیا میں )

سه، ٣، = فِيْهَا اى فِي الْحَبَّةِ - مِنْهَا مِن مِنْ تَبِعيضيه اورها ضميرواحد مون كامرجع الحبنة ك - يعى جن بي سند تمهارا حي جا نهيكا كهاؤكر .

فَأَكُلُ لِلَّ آيات ، ٢ تا ٢ ، مين التفاتِ ضائرَ ہے تعبضِ جَكَهُ صيغه جمعِ مذكر غائبَ لايا گيا ' اور بعض حَبَد جمع مذکر ماننرکا صیغه استعال ہوا ہے اس کی و ضاحت کمچھ یوں کی ممنی ہے ۔۔ قیامت سے روز دیاوی دوست جن کی دوستی دنیادی نفع دنقصان کی خاطر بھی ایک سر کے دستمن ہوں گے :اور اکیب دوسرے برالزام سگائیں گے ،کریہ ہماسے اسخام بدیے ذمہ دار ہی لیکن جن کی دوستی محص تقوی اور الله کے دار کی بنا، برسمتی ان کی حالت الیسی نہو گی ۔ ان متقیوں سے کہاجائے گا اے میرے بندو او آج ، تم بر کوئی خوف نہیں اور تم غمزدہ ہو گئے وصیعہ جمع مذکر حا ضرلا یا گیاہے)

منقی لوگوں کی تعربیت یہ ہوگی کہ وہ اسٹراور اس سے رسول برایان لائے اور یکے فرا نبردار مخع دصیغہ جمع مذکر غائب استعال ہوا ، اگن سے تینی منقین سے کہا جائے گائم اور تمہاری بویا ں خوکشی خوکشی جنت میں داخل ہوجا وُ رصیغہ جمع مذکر حا حرلایا گیا ) دوہاں جنت ہیں) سونے کی رکابیاں اور کوزے ان بر دُوُرمی لاتے جائیں گئے (عَکَیْم صَنْع جُع مذکر غائب آگیا) اوران بینی متقیوںِ سے جن کو بمجہ بیولوں سے جنت میں داخل ہونے کا فرمان ہوا تھا۔ اب ان کوتسلی دی جائے گئے ۔ کہ پرنعمتوں کا ملنا وقتی تہیں ہے دائمی ہے لہزا ان سے کہا جائے گا کہتم اس حبنت میں ہمینہ مہینہ کے لئے رہو گے و صیغہ جمع مذکرها ضرآگیا)

اسی خطاب کوجاری سے <u>کھتے ہو</u>ئے ارنتیا د فرمایا کہ رہ جنت تہیں متہاہے دینا کے اعمالِ صالح کے سبب ہم کو درا نت میں دی گئی ہے اس میں کنیرالتعدا د وکثیرالا نواع میوے ہیں ان میں سے جو

جوئمتباراجي جاسي كعادئبو

۳۶ به ۱ سے اِتَ الْمُتَجْرِمِينَ ... . الاَية متفين کودی جانيوالی نعمتوں کا دکرختم ہوا۔ اب مجربین اوران کے اعمالِ مُوءَ کے نتیج میں جوعداب ان کوطے گا اس کا احوال شروع ہوتاہے العجر ماین بمعی ایکافرین ۔

۱۷۳ ده ۱ = لک کفتنو مضامع منفی مجول واحد مذکر غائب تَفْتِیْو وَلَفْعیل) مصدر کم نہیں کیا جائے گا۔ ایکا نہیں کیا جائے گا۔

اکفتورکے منی تیزی کے بعد عمر نے ہنتی کے بعد نرمی اور قوت کے بعد کمزور بڑجانا کے ہم نور بڑجانا کے ہم نور بڑجانا کے ہم نیا بخد کی میں بنانجہ قرآن مجد میں ہے۔ یا آھنے کا الکیٹا ب فٹک بجاد کرکٹ کرسٹو گئٹ کی کی کی میں کا کہ کہ میں کے میں کے میں کے میں کے میں کہ منقطع رہا نواب متہا ہے۔ پاس ہما سے مینی بڑا گئے ہیں ۔

اور حبگه کلام باری تعالیٰ ہے میسنجی کا انسیال وَ النّهارَ لَکَ کَفْتُونَ (۲۰:۲۱) وہ سب رات دن (اس کی) تبیح کر کے بہتے ہیں رنہ تحکتے ہیں نہر تھمتے ہیں ۔ وہ سب رات دن (اس کی) تبیح کر کے بہتے ہیں ارنہ تحکتے ہیں نہر تھمتے ہیں ۔

= مُبُلِيسُونَ: اسم فاعل جَعَ مذكر مرفوع: مُبُلِينَ واحد مُكَين، ما يوس، بيتيا محتر، فاموس، بيتيا محتر، فاموس بيتا فعال متحر، فاموس بين بن فرق بود اس كاماده لبس سے ين اللي محرة سعا فعال

متعل نہیں۔ تلاتی مزید میں باب افغال کینے تمام تتقات سے ساتھ مستعلی ہے ، متعل نہیں۔ تلاتی مزید میں باب افغال کینے تمام تتقات سے ساتھ مستعلی ہے ،

اور حب گران مجد میں ہے وَ کِوْمَ تَقُنُّوُهُ السَّاعَةُ مُبُلِسُ الْمُحَبِرِمُونَ ﴿ السَّاعَةُ مُبُلِسُ الْمُحبرِمُونَ ﴿ الْمَانِ الْمُعْمِمِ مِنْ الْمُعْمِدِمِ الْمُحْبِرِمُ وَمُونَ ﴿ الْمَانِ الْمُعْمِمِ مِنْ الْمُعْمِدِمِ الْمُعْمِدِمِ الْمُعْمِدِمِ الْمُعْمِدِمِ الْمُعْمِدِمِ الْمُعْمِدِمِ اللَّهِ الْمُعْمِدِمِ اللَّهِ الْمُعْمِدِمِ اللَّهِ الْمُعْمِدِمِ اللَّهِ الْمُعْمِدِمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمِدِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مام طور پر عم اور مایسی کی وجهسے انسان خاتوسش رہناہے اورائے کچر سحجائی نہیں دیا۔ اس سے کا جزائے کے سحجائی نہیں دیا۔ اس سے کا جزائے کے بیں۔ اور دیا۔ اس سے کا جزائے کے بیں۔ اور ابلکسی میٹ ڈکھ میٹر اولہ کے عنی ہیں وہ اللہ کی رحمت سے ناامید ہوگیا۔ چو بحد شیطان سمی رحمتِ میں مایوسس و ناامید ہے اس سلتے اسے البیس کہا گیاہے: و محد فی عن اب جو ہم ،

سرم: ٧٠ كے وَ مَا ظُلَمْنهُمُ سِيرِ فُدا كَ اسلام كى صفات بي سے نہيں ہے كردہ كسى كو ناحق دوزخ بيں طوال نے۔ يا خواہ نخواہ عذاب ميں متبلاكرتے۔

= وَ لَكِنْ كَالُمُ الْعُلْمِ الْطُلِمِيْنَ مَ بَكُدُوه خود بى رَلِيْ قَيْنِ) ظَالَم سِي بِنِ . فَطَلِمِيْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

مرادن ہے ای واضعین الکفر صوضع الایمان ۔ ایمان کے بجائے کفرکوا بنانے والے سم ادی ہے ۔ نیک انو مصدر رباب مفاعلتی سم از کرخانب ۔ نیک انو مصدر رباب مفاعلتی و بیکاری گئے ۔ ضمیرفاعل النظلمین کی طوف راجع ہے وہ دورخی کا فریجاری گئے : شدت مناطق سے بہارا پھین گئے ۔ ای من شدہ العدن اب دروح المعانی ،

= يللملك ما ياحسوف ندار مالك منادئ مركب كه مالك: مالك، دوزخ كه داروغه كسرية المستعال مواسع:

ے لیکفٹض عَکینا کُٹاک ۔ لیکفض فعل امر دا مدمذکر حاصر، جاہئے کہ تہارارب ہمیں موت دیرے ۔ لے مالک متبارا بروردگار ہیں موت دیدے .

اورجب گرزان مجید میں ہے فو کنزلی میو سلی فقطی علیہ (۱۰) ورموسی نے اس کا کام تنام کردیا ۔ ۵) اورموسی نے اس کا کام تنام کردیا ۔ ۱ اس کا کام تنام کردیا ۔

تفییراضوارالبیان میں ہے کہ لیفض میں لام ، لام الدعب اسے اور مالک رخازن النار ) سے سوال کرنے سے کفار کی مراد بھی ہے کہ وہ الٹہ تعالیٰ سے ان کی موت کی دعاکر اگران کا ارادہ ازخود النٹر سے موت ما نگئے کا ہوتا تو وہ مالک کو کیوں خطاب کرتے ہے ایسے ہی سورتہ المؤمن میں اہل النار دوزخ سے کوتوالوں سے التجار کرتے ہیں کہ وہ التہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کے لئے دعاکریں م

تفسیر بیضادی میں ہے ہ

والمعنی سل ربناان بقضی علینا بنے رب سے کرکہ ہمارا خام کرنے = قَالَ - ای قال ملك ( مالک داروغه جہنم کہ کیا) اگرقال کی ضمیر مالک کہ طرف البحد یہ

المنتئ مَنَادًا، (۱۰:۲۰) تواس نے لیے گھوالوں سے کہاتم یہاں تھہود۔
اور باتی سے کے معنی میں ہے۔ فکا مثالات کریک فیکٹ ھی جھاءً کا آمتا مکا
مینفع کا لٹنا سک فیکنکٹ فی الک رُض (۱۳: ۱۲) سوجاگ توسو کھرزائل ہوجاتا ہے
اور اپانی جو لوگوں کوفائدہ بہنچا تا ہے دہ زمین میں باقی رہ جاتا ہے۔
سم بری حد کفت کہ جٹائے کہ: ...... کو ھون کہ اگرائیت سابقہ مریمی قال
کی ضمیر کا مرح اللہ ہے توجواب اِ تنکمہ تھا کوشٹ تھی اللہ کی طرف سے ہے اور آئیت

نہادہ ی دینٹر سے مقولہ کا نتمہے۔

اوراگرقال کی ضمیر کا مرجع الترنہیں ہے بکداس کا مرجع ملک ہے تو است کہ فکرتو و داروغر جہز کا جواب ہوگا: اور آیت نہا لقت کی جنگ کئی۔ ۔ ۔ الح فرست کے جواب سے بعدالت خود برفر مائے گا۔ اور ہوسکتا ہے کہ ایست کی مالک (فرست کا ہواب ہو۔ اور اس کا یہ قول کہ ہم تہائے یاس می لے کر آئے تھے الیا ہی ہے جیسا کہ حکومت کا کوئ افسہ حکومت کی طرف سے بولے ہوئے ہم کا لفظ استعمال کر الم جاور اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ہماری حکومت نے یہ کام کیا۔ سے کر ہوئی ہے کہ ہماری حکومت نے یہ کام کیا۔ سے کر ہوئی ہوئے و کر گھ وک کر گھ وک کر گھ وک کر گھ و کر کر گھ و باب مع یہ مصدر۔ سے طبعی نفرت کرنے و الے۔ طبعی کرا ہمت کرنے و الے۔

اورصگہ قرآن مجید ہیں ہے و بیجی اللّٰہ الحُتَی بِکلِماتِہ وَکُوکَا الْمُحْرِمُ وُ روز در در اللّٰہ اور خدا لینے عکم سے سیج کو ہے تابت کردیگا اگر حیکہ گار بڑا ہی مانیں وکراہت کری

بانفرت *کری۔)* 

الله تعالی فرا باہے دکداگرتم نے میرے محبوب موٹ ہید کرنے کا بختہ امادہ کرلیا ہے توہم بھی غافل نہیں) ہم نے بھی بہتی فیصکہ کرلیا ہے کہ ہم لینے حبیب کی مفاظت کریں سکے اور تم ان کا کچھ بھی نہ مبالا سکو سکے ۔ مبالا سکو سکے ۔

فَامُكُ لُا: اَیت ۸ بی خطاب کفار کمہ سے بعینہ جع مذکر حاضر کیا گیا کہ ہم نے تہا ہے ماس دین حق بھیجا کین تم نے کرا ہت دنفرت سے اس سے منہ موڑ لیا۔

، اب ان منکرن کون سے نفرت سے اظہار کیلئے آیات وے : ۸۰ میں النفات ضمار کبینے ہے۔ جمع مذکر غاسب استعال کیا گیا ہے۔

سم : ۸۰ = اگر: منقطعہ ہے معنی کل آیا ہے اور آیت و کی طرح ماقبل کے کم کو برقرار کھتے ہوئے ما بعد کواس حکم پر اور زیا دہ کر فینے کے لئے استعال ہوا ہے بعنی یہ کفار حضور صلی الشرعلیہ کے ما بعد کواس حکم پر اور زیا دہ کر فینے کے لئے استعال ہوا ہے بعنی یہ کفار حضور صلی الشرعلیہ کے مالات اپنی مذموم تدابیر کو عملی جا مہ بہنانے کے لئے مصمرارا دوں کے علاوہ بہمی با ور کئے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے رازوں اور سرگوٹ بیوں کو نہیں شکتا مندا تعالیٰ فرما تا ہے کہ نہما کے فرشتے کھو بھی سے ہوتے ہیں مندا تعالیٰ فرما تا ہے کہ نہم و نہم مان کو سنتے ہیں بلکہ ہما سے فرشتے کھو بی سے ہوتے ہیں بلکہ ہما سے فرشتے کھو بی سے ہوتے ہیں بلکہ ہما سے مصدر ۔ وہ خیال کرتے ہیں ہوں۔

سے سیستڑھ، مضاف مضاف الیہ۔ ان کاراز ، ان کا بجید۔

= نَجُولُهُ مُدُ: مضاف مضاف اليه ان كارسرگوشی، تبخولی وامد سے اور بنجاً ولی جھے ہے بہ بنجوی وامد ہے اور بنجاً ولی جھے ہے بہ بنجوی واحدا ورجع دونوں کے لئے استغال ہوتا ہے البنجوی باب نصر مصدر سرگوشیاں کرنا و مشلاً اک مُد تَو الِی الّبَذِینَ نَهُو اُ عَتِ النّبِجُولی ۱۸۵، سن کیا تم نے ان لیجوں کو ہیں دمکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا ۔ ن ج و ما دہ

ے مکی ۔ باں نفی ما قبل کی تر دید کے لئے آیا ہے کفار کے اس گمان کے جواب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے وارد کا ورم گوٹیوں کوشن نہیں سکتا ۔ ارشاد ہوتا ہے کیوں نہیں سن سکتے ہم صرور سنتے ہیں اور ہما رے فریشتے ان کے باس دبیلے ) کھتے بھی رہتے ہیں ۔

تبانی مبعنی مبل بھی ہو سکتا ہے، نیز ملاحظہ ہو س: ۲۱

= مُرسُكُناً - منساف مضاف اليه - ہمائے رسول - ہمائے فرکشتے ، جو ان کفار بران کے . اعمال کی منگرانی کے لئے مقرد ہیں - ای الذین مجفظون علیهم اعمالہ مدرموح المعالی = لَدَ يُهِدُ لَدَى مضاف رَبِعِي طون باس ) هُدُ ضمير جمع مذكر خائب مضاف الير ان كر ماس -

سائل المراد ای قبل یا محمد للکفار۔ ای محرصلی الشرطیول ان کفارمکہ کو کہتے ہے اس کے ان کفار مکہ کو کہتے ہے کہ ان کفار مکہ کو کہتے ہے اس کے بیار میں اس کی بوجا کرنیوالاہوتا۔ اس کی بوجا کرنیوالاہوتا۔ بعض کے نزد کی بان نافیہ ہے اور عابدین معنی گوائی نینے والے ہیں۔

اس صورت بیں ترجم ہوگا: رحمٰن کی کوئی اولا دہنہی اور میں سیسے پہلے اس کی سشہادت بینے والاہُوں؛ سرم ، ۶۲ سے مشہر نے کی مصلال الدین سیوطی رحمانی کتاب الاتعتبان فی علوم القرآن حصہ اول نوع جالسیویں ۔ میں رقبط از ہیں ہے

اوریہ الیسا مفعول مطلق ہے کہ اس کا فعل حذت کیا گیا ہے اوراس کو اس کی حجگہ قائم مقام کردیا گیاہے ریعنی اس کا فعل کبھی استعال بہیں کیا گیا ہے ۔ ویعنی اس کا فعل کبھی استعال بہیں کیا گیا ہے ۔ ویت السیک لوت مفاف معناف الیہ مل کرمفناف الیہ لینے معناف کا ۔ وَالَاَنْ حَقِ اللّٰہ کُوتِ اللّٰہ کُوتِ ، وَتِ الْعُرْتِ ، وَوَلُونِ جَلُون کا عطف رَبُّ السَّمَالُوت برہے ۔ ای وَدَک بُری اللّٰہ کُوتِ برہے ۔ ہے تھی ارموں برعی حرف جارا ورما موصولہ سے :

= یَصِفُونَ، مَضارَع جَمع مَذَکر غاسب: و کَضُفتُ دَباب خُرکبَ مصدر وه بیان کرتے ، مسار کے میں کرتے ، مسانوں اور زمینوں کا پروردگار داور ، عربی کارب ہراس دعیب سے جور ، میان کرتے ہیں۔ اس کرتے ہیں۔ میں کا بروردگار داور ، عربی کارب ہراس دعیب سے جور

بیان ترصیبی است من کر همید کرد فعل امرا واحد مذکرها سر کرخی رباب مع وفتح امسار مسدر معنی حجود دنیا - اس کی ماصی نہیں آتی ۔ همی منیم منعول جمع مذکر خاسب، توان کو حجود دیا - اس کی ماصی نہیں آتی ۔ همی منیم منعول جمع مذکر خاسب، توان کو حجود دیا = اس کی ماصی نہیں آتی ۔ همی منعول سے کی خوص کو باب نصر امصدر المبنی مشغول رہیں ۔ دہ استول رہیں ۔

= و يَلْعَبُوا - مَضَارَع مُجْرُوم بوج جواب امر صيغه جمع مذكر غاتب لكن بالمعرامصد

رائینویو کر ۲۵ وہ کھیل میں ٹرے رہیں۔

ارك سيفدي

پرسے ہے۔ بیا ہے۔ = حکی حروت جرّہے انتہار غایت کے لئے استعال ہوتا ہے رہجنی یہاں کک کرہ۔ اور عبگہ قرآن مجید میں ہے سسکا کم بھی حکتی مَسُطلِع الْفَحْدِد ، ۹ ، ۵ ، سسلامتی ہو بہاں '

برت بهرة = شِلاَقُوْا مضارع منصوُب جَع مذكر غاسب مُلاَقَاةٌ دمفاعلة ، مصدر روه بل جاوس 
 = يَنُ مَهُ مُدُ . يَوُ مُ اسم ظرف منصوب بوج مفتول . مضاف هُ مُ ننم يزجع مذكر غائب . مضاف اليه - ان كادن ركبني قيامت روه مل جادي يا بالي كينے دن كو، حتى كه قيامت سے دن كو بہنع باویں ۔ بعنی قیامت *کے دن تک*)

= أَلَّذِي يُوْعَدُونَ ؛ حسكا ان سه عده كيا كياب يُؤَعَدُونَ مضارع بجول جمع مُذكر غاسّب وكف لاباب ضرب، معدد .

سرم، م ، = هُوَالَّذِن مَى وه وسى ذات ہے رتاكيد كے ساتھ في السَّمَّا واللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَالِهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال اوروسی صاحب علم وصاحب حکمت سے ،

حب ملم وصاحب علمت ہے: عَلِيْهُ عِنْ عِلْمُوسِ مِه الله كا صنعه اور شكر بم حبكم تشك صفت مشبّه كاصيغ ہے عَلِيْهُ عَدِ عِلْمُوسِ مِه الله كا صنعه اور شكر بم حبكم عند كام يع ہے ٣٨؛ ٨٥ = مُنَبًا دُكَ . وه بهت بركت والاسب. وه بركت والاسب نَبَادُكُ ـ رتفاعل ،معدد جس محمعنی با رکت ہونے سے ہیں۔ ماضی کا صیغہوا مد مذکر غاسب، اسفعل ک گردان نہیں آتی صرف ماصی کا ایک صیغہ ستعل ہے ادروہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لئے آ ناسے اسی سلے تعین لوگ اس کو اسم فعل تباتے ہیں۔

== لَهُ مِن لام تَلَيك ﴿ مَكِيت حِبَائِهِ كَالِي كَاجِهِ لَهُ مُلُكُ السَّمَا وْتِ وَالْكَهُضِ یادشاہت اسی کی ہے۔ مکا موصولہ ہے۔

سِم، وم حدة لا يَمُلِكُ الْكِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَرُ، واوّ عاطعة. لاَ يَمُلِكُ مضارع منفى واحدمذكر فائت مِلكُ مصدر (باب ضرب، مانك نهيه یا اختیار نہیں رکھتا ہے ۔ اَکَ نَوْمِی اسم موصول جمع مذکر۔ سیک عُمُوْت مضارع جمع مذکر فاتب

الله مَنْ شَهِدَ بِالْحَقّ كى دوصورتيس بى ، ـ

ا:- اگرا گذین کی محون مین مون کو کونید میں وہ تمام معبودان باطل شامل ہیں جن کی شکین اللہ کو جھوڑ کر ہو جا کیا کرتے ہتھے مشلاً میت ، ملائحہ لا کیدی کی بوجا کیا کرتے ہتھے ، اوران کو خداکی بیٹی کہا کو خداکی بیٹی کہا کورندائی بیٹیاں کہا کرتے ہتھے کہا کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ یا بعض اولیا رائڈ جن کو کئی گوگ خدا کے ساتھ پوجا میں یا حاجت روائی میں ٹنرک مطہراتے ہیں۔ تواس صورت میں یہ استثناد متصل ہے .

م،- اگران سے مرادمعن بت بی بی جن کی مشرکین بوجاکیا کرتے تھے اور جن کوو د خدا کا شرکی مانتے تھے۔ توبیا استثنار منقطعہ ہے۔

ہردوصورت میں مستنظادہ دلوگ بیان ہوئے ہیں جنہوں نے حق کی سے ہادت دی اور زبان سے لااللہ اللہ اللہ ملہ کر توجید ورسالت سے قائل ہوئے ایسے لوگ خدا کے نزد کیا کی مرتبہ اور درجۂ سفار سنسی سکھتے ہیں ۔ خدا نے ان سے مرتبہ کو سنتن کر لیا (تفسیر حقائی)
مرتبہ اور درجۂ سفار سنسی سکھتے ہیں ۔ خدا نے ان سے مراد عیلی، عزیر اور ملا کہ میں ۔ اور یہ کہ خدا تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو کسی کیا سفار سنس کا اختیار منہیں دیا سوائے ہیں ۔ اور یہ کہ خدا تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو کسی کیا ہے کی سفار سنس کا اختیار منہیں دیا سوائے اس سے حق میں حبس نے کہ ہے توجید کا افرار کیا ہوگا .

وقيل المواد بالذين يلاعون من دونه عيسى وعزير و العلائكة فان الله تعالى له يعلك لاحد من طؤلاء الشفاعة الالعن شهد بالحق وهي كلمة الاخلاص وهي لا الحالدا لله به (الخازن) وهي كل المدالدا لله به (الخازن) والدَّمنُ شَهِدَ بَالُحقِّ وَهُدُد يَعُلَمُونَ راى استثنى الله تعالى ان من شهل

بالعقاى باقه لدَالهُ الدَّاللهُ وهوليسلدُ دلك علمًا يَعْيِنًا فَهِذَا قَد يَشْفَع له الملسُكة اوالانبياء (السوالتفاسيو)

اس صوریت بی استثناد متصل بوگا اور ستنی متر محذوف بسے ردوح المعانی )

و هر که کیف کیفوت ، حمله موضع حال میں ہے دراک حالیکہ و اس کا علم الیقین سکتے ہوں مستحق کو کے دراک حالیکہ و اس کا علم الیقین سکتے ہوں سے وکیٹوئ ، واد عاطفہ لام تاکید کے لئے اور ان شرطیہ۔ اوراگر ،

مسکن کی میں میں کہ توان سے دریا فت کرے ، هم خصیر جمع مذکر غائب ان کا فروں کے لئے ہے جوانٹ کے سوا دوسروں کی ہوجا کرتے ہے۔

وَكَ بَوْنُ مَسَلَنَهُ مُ مَنَ لَكُنَهُ مَ مَنَ خَلَقَهُ مُ مُعَلِمْ لَمُ لَا لَهُ عَوَابِ لِمُرْطِ. = كَيْفُو لُنَّ مَ مَضَامِعُ لِمِ مَا كِيرُونُ تَعْيَلُهُ بِالام حَوابِ شَرَطِ كَ لِنَ اورمضامِع بالون تاكيد تقيد من غرجع مذكر غاسب ووضور بالعزور كبردي كر .

ے قَائی میں فارجزائیہ ہے ای ای ای الا مرکن لك (علب شرط محذون)

دوروں کی میات ہوت اور افراک ہے ہے کہ کا کا مصدر تھیے سے ای کی کا کی مضابع میں میں کا کا کا کا مضابع میں کہ کا کا کا مصدر تھیے ہے ہے ہیں کے میں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تھی کے میں کے دوسروں کی عبادت طون کیوں بھرے جاتے ہیں۔

اً لَا فَلْكُ بَهِ اِسَ جَبْرِكُوكُتِهِ بِيَ جُوا بِ ضَيح مُرخ سے بجردی گئ ہواسی سے ان ہواؤں کو جواب سے اور قرائ مجددی گئ ہواسی سے ان ہواؤں کو جواب صحیح رخ حجواری ممثنی تفید کہ جاجا؟ ہے اور قرائ مجدمی ان لبستیوں کوجن کو گناہ سے کام کرنے پرالٹ دیا گیا تھا ممثنی تنف کہا ہے۔ جیسے وَ العنی تنفیکا سے پالٹخا طِلَنَةِ روی اور وہ المطنو والی لبنتیوں نے گناہ کے کام کئے تنفے۔

مجوث مجری ہوتھ اسکیت اور حقیقت کے ہجراہواہوتاہے اسی کے اس ہجراہ اس کے اس ہجراہ اس کے اس ہجراہ اس کے اس ہجراہ اللہ کا لفظ بھی بولاجاتا ہے ۔ جنا بخرق الن مجید میں ہے اِن الٹین بی بھی کو اُن فاک ہے مصل ہے ایک میں سے ایک جائے اس کے مصل کے مسئوٹ کو رہم اور اس کے مواد سے ویا بھر معناف مصناف الیہ (فیل قول ہی کی طرح ہے اور اس کے مواد ف ہے اس کا عطف الساعة برہے بینی اسٹر کو قیامت کا اور بنی صلی انٹر علی اس کا عطف الساعة برہے بینی اسٹر کو قیامت کا اور بنی صلی انٹر علی کافرائیان نہیں لائے میں صلی انٹر علی کے اس فول کا علم ہے کہ لے میرے دب مکہ کے یہ کافرائیان نہیں لائے اس فول کا علم ہے کہ لے میرے دب مکہ کے یہ کافرائیان نہیں لائے اس فول کا علم ہے کہ لے میرے دب مکہ کے یہ کافرائیان نہیں لائے اس فول کا علم ہے کہ لے میرے دب مکہ کے یہ کافرائیان نہیں لائے اس فول کا علم ہے کہ لے میرے دب مکہ کے یہ کافرائیان نہیں لائے ا

لیض کے نزدیک یہ محرور ہے اور زف قیم منمرہ اور تقت دیر کلام ہے و اُفیم بھٹی ہمعنی یہ بھوں گے مجھے اس کے دلینی رسول کے ہر کہنے کا قسم کہ اے رب برقوم ایمان بہیں لاتی جواب قسم محذوف ہے ای لفن صور اس کی دلینی رسول کی مدد کریں گئے:

سے باری بیات ہے وگئے اور وگئی می گؤی ہوئی ، یہ مقولہ ہے ۔ قیلیہ کی تولیف ؛ اسریک بروردگار یہ لیئے وگئی کرایمان مہیں لائے ۔

بروردگار یہ لیئے وگئی برکرایمان مہیں لائے ۔

بروردگار یہ لیئے وگئی برکرایمان مہیں لائے ۔

الم ۱۹۲۳ عن صفح و مسبیب اِ صفح امرا صفح امرا صفح المرا صفح بالجیمی محدد تودرگذرکر - تواعراض کر صفح مصدر کے معنی ترک ملامت اور عفو کے ہیں مگر یعقو سے زیادہ بلیغ ہے ، اور جگر قرآن مجدیں ہے فاغ فواط صفح احتیٰ یا فی احدا کی اللہ مجا میروم رہ اور درگذر کرد اور درگذر کرد یہاں تک خدا اپنا دور ایکم جھیج ، اس میں عفو کے بعد صفح کے معموم میں درگذر کو کینا ہے کہوئے معنی ادانان عفو بین درگذر کو کرنیا ہے کسی صفح سے ملم منہیں بیتا ۔ بینی کسی سے اس قدر درگذر کرنا کہ اسے مجم ہی درگذر کو کرنیا ہے کسی صفح سے ملم منہیں بیتا ۔ بینی کسی سے اس قدر درگذر کرنا کہ اسے مجم ہی درگذر کو اناجا کے ۔

= وَقُلُ سَلَامٌ اوركبوسلام مع مربر السي كى مندرج ذيل دوصورتين بوسكنى بي.

ادر اگر اصفَح سے مراد اس قدر درگذرگرنا کہ ددسرے کومجرم ہی نہ گرد اناجائے ، مراد لیاجائے توقشک سکد کئے سے مراد ہوگا کہ ان کے لئے سلامتی اور بداست کی دعا مانگتے رہا کیئے۔ منقریب ان کی آنھیں کھل جائیں گی اور حقیقت حال جان لیں گے اگری کوفبول نہ کیا توانی منزا بائیں سے اوراگر

ہوں کرلیا توفردد سسریں کے دروازے ان بر کھول نیئے جائیں گئے: (تفیہ رمنیار الفران) ہول کرلیا توفردد سسریں کے دروازے ان بر کھول نیئے جائیں گئے: (تفیہ رمنیار الفران) ۲۰؍ اگر اصفح سے مراد اعراض کرنالیا جائے تومطلب ہوگا:

م المراسات کے سوال کے اور اس کے اور اس کے اور اس کا بین کان سے اعراض کیجئے اور المام کینے اور المام کینے اور المام کینے اور المام کینے در سام کرنا محادرہ ہے رخصت کرنے اور علیمہ ہونے ہے ، اسس کوسلام رخصت کہتے ہیں اس کوسلام رخصت کہتے ہیں میں میں کہتے ہیں کہتے ہیں ہوجائے گا ، لینی موست ہر خص سے قریب ہے مرتے ہی سب فیسٹ کی کہتے ہی سب میک دید کا نیچہ سامنے آجائے گا ؛ (تقنیر حقانی)

یک کمون کے مفارع جمع مذکر غاسب؛ وہ عفریب ہی جان لیں سے (اور لینے اعال نیک و بدکا بدلہ پالیں گے )

## دِسُعِ اللّهِ الرَّحُلِمِ الرَّحِيمُ ع رس سُورَةُ الدُّخَانُ مَكِيَّةٌ ﴿ ١٣٠

سهم: ا = حرة: حرون مقطعات بين: = ق الكِتْبِ الْمُبِائِنِ ، وادقتميه الكُثْب موصوت المُبائِنِ صفت المُ فالله واحد مذكر ابانة را فعال مصدر كه لل مواد ظاهر كرك والاموصوت وصفت لكرا لهقسم الكائم ما من المناهم المائم المناهم الكائم من المائم المناهم المناهم

الكشب اى الفتران. = إِنَّا اَنْزَ لَيُزِهُ نِي لَيُكَةٍ مَنْبَادَكَةٍ ريرجوابِقِسم ہے يا يہ المقسم به كى صفت، ادرجواب قسم إمّنا كُنّا مُنْ بِأَربين سے .

إِنَّا. إِنَّ أُورِضِمِ رَجِع مُنْكِمٍ مَّا يَسِهِ مُركِبِ ہِن إِنَّ رَحَقِقٌ اللَّهُ عَلَيْك، يقينًا احسرون منبه بالفعل میں سے ہے ، خبر سی تحقیق و تاکید مزید کے لئے آتا ہے ،

رِانَّا اَنْزَكْنُهُ الْحُرِي مَنْكُ اس دكتاب كو ہم نے ہى نازل كياسے نہ يہ انسانوں اور حبوں میں سے کسی فرد واحد کی تصنیف ہے اور نہ دانشوروں کے کسی بور طحرنے باہمی مشوروں سے اس کا مسودہ تیار کیا ہے۔

فِيْ آسَيْكَةٍ مُنْبَاكِكِةٍ يه اس كى دوسرى صفنت بسے اول يدكر يكتاب يعيٰ قران عكم ہماری طرف سے نازل شرہ ہیے کسی اور کا اس میں نرعمل و دخل ہے۔ ووَمَ یہ کہ بہ قرآن مجید ایک بركت والى رات مي نازل كيا گيا ہے۔

بہ برکیت والی رات کونسی ہے۔ جہورمفسرین کاقول یہ ہے کہ اکسس سے لبلۃ الف در مراد ہے جیساکہ ارشاد باری نعالی ہے۔ اِنَّا اَنْزَ لَنْئَ فَيْ لَيَ كُرِّ الْفَتَرْدُ دِرِو: ١،٣عَقِق ہم نے اس کو دیعیٰ قران مجیدکو) شب قدر میں نازل کیا اس رات کی برکتیں کھے توا گے اس سورہ کی برکتیں کھے توا گے اس سورہ میں بیان کی گئی ہیں مثلاً سورہ الفت رساری کی ساری اس کی برکا ت پر شمل ہے اور کئی د گربر کات اور حکه قران مجید می مذکور میں ۔

ے إِنَّا كُنَّا مُنْكِذِيدِنِنَ - حملِه مستانفر ہے (نیامضمون شروع ہو ناہے) اس میں رحکمت

ببان کی گئی ہے کہ ہم نے قراک مجید کو کیوں نازل فرمایا۔ فرمایا ہماری شان یہ ہے کہ ہم ہروفت خبردار کردیا کرتے ہیں (ترجمہ ضیارالغران) یعنی ہماری شان یہ ہے کہ ہم آنے والے مصاتب وآ لام بروفت آگاہ کردیا کرتے ہیں تاکہ جوان سے بجناچاہے وہ اپنا بجاد کرتے :

و انزلنه لان من شاننا الانذار والتحذير من العقاب (الكشاف المدارك)

هندن رین جمع مذکراسم فاعل حالت نصب بوج خبر کُناً ۔ ا نذاتُ افعالی مصدر دُرلنے صلے ، خبردار کرنے والے ، متنبہ کرنے والے ۔ ا درجگ قرآن مجید میں ہے اِمّا اَنْدَ دُناکُهُ عَذا اَبًا قَوْمِیْکًا ( ۲۸ : ۲۸ ) ہم نے تم کو منداہے جو عندریب آنے والا ہے خبردار کرد باہے ،

ر التُرتعاليُ كاليه إنداز اس كي غانيت ستفقت وكرم من سيريشه نبدول كي بي مصلحت

لئے ان کوعواقب امورسے مطلع اورمننبۃ کرنے کے لئے ہوناہے)

مهم: ٧ = فَيْهَا يُفُرِّ قَصْ كُلُّ المُنْدِ حَكِيْدِ، يه اس رات كى دورى خصوصيت اوربركت كِ مِراهم كام كاس رات فيصله كياماً باست :

ِ فِیهُا مِن ها ضمیر واحد مؤنث غایب بینة مبارکة کی طرف راجع ہے ، یُفویُ

مضارع بجول واحد مذكر عانب: فكون بابتصر مصدر. وه فيصله كياجانات.

اس کی تفصیل الگ الگ بیان کردی جاتی ہے:

كُلُّ اَمْرِحَكِيمُ - كُلُّ مضاف اَمُرِجَكِيمُ ، موصوف وصفت مل كرمضاف لير معناف مضاف اليرمل مم كيفتُرَق كامفعول المرتبسم فاعلاً .

فی کا گفت کی ایم کوری کا می کوری کا میں رات ہرام کی فیمین کیا جا ا ہے فیڈی کی گفت کی گفت کے میں گاگ انگ انگ ہونے یا انگ انگ کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً ایت نہائیں ہرام کیم کے فیصل ہونے سے مرادیہ کا معنی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً ایت نہائیں ہرام کیم کے فیصل ہونے سے مرادیہ کا اس رات ہر کا کمت کی بات جو اسکا سال کے دوران دفوع نبریر ہونے والی ہوتی ہے بیان کی اورظا ہر کی جاتی ہوت و بین جو حوادت دنیا میں ظاہر ہونے والے ہوتے ہیں ( مبرا کہ کسی کا اورظا ہر کی جاتی ہونا۔ تندرست ہونا۔ قبط وارزانی کا ہونا۔ سلطنت دمکومت کا فیرو تبدل ہونا وغیرہ بھر ایک کی حملہ تفاصیل کے مارکا ہ قدس سے ملائکہ مدتران عالم بر طاہر اوردا ضع کئے جاتے ہیں۔

عَ فَيُرِيَّ بَابِ صَرِبِ ونصِ مُجَاكِرِنا له مَيزكرنا له واضح كرنا له صاف بيان كرنا -

سمندر كويهاونا- ميساكي فِلْذُ فَيَرِقُنَا كِمُ الْبَحْدِ (١٠،٥٠) ورحب بهن تهاك لتے دریا کو بھا طردیا۔ تَفَوِی کُی باتفعل سے جماعت کا کھرجانا ۔ تقریق بابتفعیل سے عُدِا حُدِا كُرِنا - وعنه و- قرآن كوالفن قانِ كہا گياہيے كرحق وباطل ميں متيز كرتے والا ہے ۔ اور العنباروق حِق و باطسلَ ميں امتياز قائم كرنسينے والا۔ حضرت عمرض التُدتعالىٰعنه كاخطاب ہے حَكِينَ مَرُ بروزن فعيل صفت منبه كاصيفهد مراز حكمت، لان كل مايفعلد الله مشتمل على الواع الحكم الباهمة - الله تنائع وكام كرتيب وه روسن حكمتون

تعض کے نزدیک حکیم سے مراد محکم ، تغیروتبدل سے بالاترہے ای محکمرلا تغییر ىيەولاتبىل،

سه، ۵ = اَ مُسَّدًا مَینُ عِنکِ نَا مِرَکم ہماری ما نب سے جاری ہوتا ہے دِ ترجمہ ضیارالقرآن ، ینی یہ فیصلے میری بارگا و ملالت واقدس سے صا در ہوتے ہیں اور جوفیصلہ ہاری بارگاہ ملا لیسے صادر ہوگا یقیناً وہ خیروبرکت کا حامل ہوگا ، عبدل اور احسان کا آئینہ دار ہوگا۔ اس رأت مبارک میں جوفیصلے سنتے جائے ہیں ان کی عظمت ِ نثان سے المہارے لئے اُمُسُّل ہِن عِنْدِ مَا کے

الممرازي ه أمُورًاكم منصوب بون كى دووجهي ذكرفراني الى ران كُصيب على الاختصاص كرمخصوص بونے كى وج سے منصوب بواب يا يہ مال سے و والحال ٱنُوْكُنُنْهُ مُحْكَى ضميرفاعل ہوگ يامفعول ۽

فَا مُكُ لا ليسلةِ مبادكة كونيسل بونے والے امور كو يہلے اَ مُوحِبَ كِيْمُ فرايا كه وه يُرا زحكمت اور محسكم ادرتغيروت دل سے بالاتر ہيں عوران امورنی اہميت وعظمت كو جندور میندزیا ده بتانے کے لئے فرما یا کروه امور ہماری طرف سے صا در سے عجائے ہیں ، ہما سے عسلم اور تدبیر کے مطابق ہوتے ہیں۔

ے اِنَّاکُنَّا مُوْسِلِیْنَ ۔ یہ برل ہے جلہ ا نَّاکُنَّا مِنْفِرِیْنَ سے ۔ اِنَّا کُتَّا مُوْسِلِیْنَ ب شک بم، ی محرصلی الترالمبرسلم اور ان سے فنل جبلہ رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ مُزْسِلِيْنَ اسم فاعل جمع مذكر إرْسَال حُرّا فعال، معدر- بيعين ولمك-مهم: ٧ كے رَجُمَتُكُ مِّرِنُ رَبِيكِ: مفعول لأر دتيرك بروردُگارى طرف سعى لطوريت

مطلب یہ کہ اے محدصلی التُرطلی ہے ہم تیرے برورد گانے تجھے اورتیرے سے قبل جہلہ بغیمبروں کو مقتضائے رجمت بمعہ کتب الہیّے سے ابنے بندوں کی طرف بھیجا کہ تیرے اور تجھے سے قبل بغیرو سے درلعہ لبنے بندوں کوعوافت امورسے مطلع اور منبئۃ کردے ہ

ے الْسَیَرِیْعُ، بروزن فعیل صعنت منبہ کاصغہ اسٹامٹنی میں سے ہے۔ حب یہ ق تعالیٰ کی صفت واقع ہو۔ تواکسس کا مطلب یہ ہے کہ : البی وات جس کی سماعت ہرنے پر حادی ہو

= اَلْعَسَلِيْتُ، بروزن فَعُيُلُ مبالغه كا صيغهد عِلْمُنْ اسمارَ مُن بن سعب والتعلق المسمارَ مُن بن سعب والتعلق المن المستعال بنيترالله تعالى مى معنت مى معنت مى مواسب

مهم ، ، = دَبِ السَّمَا وَ الْآرُضِ وَمَا بَنَنَهُما : بدل سِے رَبِك (آية ، مَنَدُوَّ الله مَنَدُوَّ الله مَنَان الله ان دونوں کے درمیان هُمَا تنذی فات ہے اس کا مرح مسلوب و الامض ہے

مشرکین البض منه سے کہتے سے کہ اللہ زمین و مافیہا کا مالک ہے (۲۳: ۲۸ ) وہ ساتوں آسانوں اور عرب معظیم کارت ہے (۲۳: ۲۸ - ۲۸) ہر جیزی باد شاہت اسی کے ہاتھ میں ہے (۲۳: ۲۸ - ۲۸) ہر جیزی باد شاہت اسی کے ہاتھ میں ہے (۲۳: ۲۸ - ۸۸) فرایا اگر تمہیں بقین اور ایمان ہے تو حقیقت یہی ہے کہ وہ رہیں اسلوات والارص و ما بین ملے ہے ،

۱۹۲۰ میں در سے لک اِللَّه اِلگُ هُو جملامستانفہدے ماقبل بہنی ۔ بعی حبب یہ بات واضع ہوگئی کرزمین وآممان اور جو کچوان کے درمیا ن میں ہے اس کا مالک اور بروردگار وہی ہے اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے وہ سمیع وعلیم ہے اس کا ہرفیصلہ اس کی رحمت کا مظہر ہے تواب یہ بات ناست ہو گئی کہ وہی اور صوف وہی عبادت کا سزاوار ہے اور زندہ کرنا اور مارنا اس کے قبطتہ قدرت میں ہے ۔

= دَشْکُمُدُورَبُ ابَا تُکُمُو الْاُکْ لِمِیْنَ . ای وهوربکد ..... الخ اوروسی تهارا رہے،اور تهاسے پہلے باپ وادوں کارب ہے دَبُ مِنان البَاء موصوف الاوّلين صفت ، موصوف وصفنت مل کرمضاف . کُدُ صغیر جمع مذکرحا عزمضاف الیہ مصاف

مل کر درمش (مضاف یکا مضاف الیہ۔

٩٠: ٩ = بَالْ هُمُ فِي سَلَقِ تَلْعَبُونَ : بَكْ اصْراب كاب يعنى يه لوك محض زباني کلامی التُدرب العزب کورت اورخالق ومالک مانتے ہیں حقیقت اس کے الٹ ہے بلکہ سے 'نوبیہے کہ برنشکوک وسنبہات کی دلدل میں <u>سیحن</u>ے ہوئے ہیں۔ زندگی کو نہود نعب سمجھر کھاہے خداکو ماننایا نه ماننا ان کے نز دیک جندال اہمیت نہیں رکھتا۔

يَلْعَبُونُ نَ - مضارع معروف جمع مذكر غائب لَعَنْ بالسبمع مصدر وه استنزار

٣٨: ١٠ = خَانُرْتَقِبُ امرِ مَا صغه واحد منرِ كرها صنر. إِدُ تِقَامِ (افتعال) مصدر، اننظار کرنا۔ راہ دیکھنا۔ توانتظار کرد خطاب بنی کرم صلی الٹر علیہ کو کم سے ہے۔

= كَوْمَ: روز، دن منصوب بوم منعول فيه -

النياج تَا فِي مضايرع واحد مونث غاتب، إنتياج (باب صرب، وواسئے گی۔ ب تعاتبہ النياج اللہ عنوب منابہ علیہ النیاج اللہ عنوبہ النیاج سے صلے ساتھ تَا تِیْ ب ۔ وہ لائے گی؛ مؤنث کا صغیر سمارے لئے استعال ہواہے

ے دُخانِ مَیْبایْنِ: موصوت وصفت، صاف ظاہردُھوال - صرَحَ د صوال -آسمان صاف وظاهر دهوال لاستے گا۔ بینی آسمان برصاف نظرآنے والاد هواں ظاہرہومکا . (یہ

دصوان قیامت کی علکمات میں سے اکی علامت ہے ؟ مهم: اا = یعنقل مضارع واحد مذکر غامیب عشمی و عکشیان (بایسمع)مصدر وه حِياجائكًا وه أو صانك بلكًا - عِنشا وَتَا وَمَا وَصِيارِ مِيهِ وَعَلَىٰ ٱلْمُصَادِهِمْ عِنشَاً وَقِصْ ۲: ۲) اوران کی آکھوں پر بردہ ٹراہوا ہے اور گجہ قرآن مجید میں ہے واستغشوا شِياً بَهُ مِدْ الما: يم اورانهول نے لینے اور کیرے لید لئے.

كَيْنْتَى النَّنَّاسَ وہ رِدھواں ، لُوكُوں كو لبيث مِن كے ليكار

هٰإِذَا عَذَا عِنَ الْمِيْ الْمِيْتُم: هٰذَا - بعني آسماني دمونتي كالوگوں كو اپني ليبيٹ مي كے لينا اكب دردناك عداب موكاء ياحله سعقبل فعاً لواكا تفظم مذون سعاور معنى سے كه بدوه

تحبه المحين سے يه ايك دردناك عذاب سے:

٣٣:١١ = رَبَيْنَا ٱكْشِيفُ عَنَاالُعَكَابَ إِنَّا مُؤْتِنُونَ ١٠ اى بِقُولُون ربنا ..... الخ وه كهه الحيس محم :

\_ا كُنِیْنفٹ امر کاصیغہ واصرحاضر كَنشُفُ رباب طب مصدر كھولنا - اسھا دبنا ـ دُوركنا

ركے ہما سے دور كردے ۔

ر سب سیست بیست به میزاب جس کا دکر ہورہاہے، اِمناً مُؤْمِنُونُ کَ بہم ایمان لاتے ہیں اس کی دونوں صور تمیں ہو کتی ہیں۔ یہ کہم سے عذاب کو سٹالے ہم ایمان لے اتے ہیں۔ یا ہم اہمان لے آئے ہم سے عذاب کو دورکرے۔

مهم، ۱۳ اے آئی کھے کہ الکی کولی۔ آئی اسم طرف سے زمان و سکان دو نوں کے لئے آئی اسم طرف سے زمان و سکان ہو تو معنیٰ آئی کا آئی کا ایک کے لئے آئی کا سے طرف سکان ہو تو معنیٰ آئی کا کا ہے۔ اور سکان ہو تو معنیٰ آئی کا کہ کا ہے۔ اور سکان ہو تو معنیٰ آئی کا کہ کا ہوت کے سکان ہو تو معنیٰ آئی کا کہ کا ہوت کا کا کہ کا کا کہ کے کئے کا کہ کا کا کہ کا کہ

( جہاں ، کہاں ، اور استفہامیہ ہوتو معنی کیفت رکیے۔ کیو کرے آیا ہے۔

اکٹ کوئی نصیحت کرنا۔ دکر کرنا۔ یاد۔ بند۔ موعظت آیہ توکو کی کو دباب نصر کا مصدر ہے۔ کثرت دکر کے لئے ذکوی بولاجا ناہے یہ دکرسے زیادہ بلیغ ہے۔ یہاں مراد ایمان ہے۔ ایمان کو ذکوی سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے نتیج میں ایمان بیدا ہوتا ہے اسے مسلم بیان میں تسبیمیۃ النٹی باسم سببہ کہتے ہیں۔

ا کی کہ ہے ۔ الکہ کوئی ان سے کئے ایکان کیوٹی ہے استفہام انکاری ہے مطلب میر استفہام انکاری ہے مطلب میرکہاں میرکہاں کے ایک کہاں میرکہاں میرکہاں میں کہاں

يه اس سے بڑھ كرنشانيال وكي سيكے بي اور ايمان نہيں لائے

على المستحد ا

کی نعیجت کونیمانا اور ندامیان لاستے) میں میں میریک و یہ دور میں

لَّوَ أَيْ كُو كَالْعَدْيِعِبَ بَلَا وَاسَطَهُو تَا ہِنَةِ تُواْس كَمِعَى كَسَى كَ وَمِتَى كَصَفَى كُو كُورُ كَا مُوا كُلُّ مُوا كُلُّ مَ كُورُ كَا مَ مَو فَرَكَ ہُونَے ہِن مِنلًا وَمِنَ يَتَوَلَّهُ مُونُكُ كُونُ كُورُ كَا مِن كَا مِن كَا مِن كَا مَن كَلَّ وَمِن كَيْ مَا مِن كَا مِن كَا مِن كَلَّ مُونِكُ كُورُ كَا مِن كَا مِن كَلَّ مَن كَلَّ مِن كَلَّ مَن كَلَّ مِن كَلَّ مَن كَلَّ مَن كَلَّ مَن كَلَّ مِن كَلَّ مِن كَلَّ مُن كَلِّ مِن كَلَّ كُورُ كُورُ

الے منا فقوا) تم سے عجب نہیں گاگرتم حاکم ہوجاؤ توملک میں خرابی کرنے لگو: اور حبب عن کے ساتھ متعدی ہوتاہے توخواہ عکن لفظوں میں مذکور ہویا بیٹید ہوتومنہ بھیرنے اور نزد کی حجور نے کے معنی میں آتا ہے جیسا کہ اتب درنظریس ہے۔

= وَقَالُوْ إِمْ عَلَمُ مُنْ مُنْ خِنْونَ مَنْ السي مندرج ذيل دومعنى موسكة بي -

١١ ـ وَقَا لُوْ إِنَّارَةً مُعَدِّكُمْ وَتَارَةً مَ يَجْنُونُ ؟ كَبَعِيمُعَكُم كَضِينٍ كُرَاسُ كوردي غلام تعليم ديتاب، يا بتاتاب اورتهى مجنون كيته بين - مُعَدَّلُهُ أسم عنول واحدمذكرتَّعُليمُ

دِتَغُعِيْكُ معدد سَمِعايا ہوا۔ راہ وقا لُوَا بَعُضَّهُ بُدهُ عَسَدٌ وَبَعُضَهُ بُدِهُ بَعُنُونُ ؛ لِعِض اسے مُعَاثَم کہتے بي كراس كوتى دورراباتا سادرلعين اس معنون كيتيب -

مهم: وا= كَا شِفُوا الْمُدَنَابِ - كَا مَشِفُونَ مِع مُذَكِرَتِياسَ بِهِ كَا شِفَتِ سِم كا مشِغَوْا اصلى كا شفون مَفادان المنافت كى وجسے نون اعرابي كركيا - كاشفوا معنایِ اَنْعَذَ ایِ معنان الیہ عذاب کودود کرنے والے، باب طرب سے کشکی ک مے معنی کھولنا۔ ظاہر کرنا : برہنہ کرنا ۔ صرد کود فع کرنا ہے ہیں ۔ باب صرب یہ تعدی مستعل كين باب سمع سد لازم آقا سي معى تنكست كمانا -

قیلیٹا ای زماناقلیلاً مقوری مدرت سے لئے۔

ے <sub>الم</sub>ختکمہ عائیک فن : تم د مجر كفر كى طرف ) نوٹ جانے والے ہو۔ ببنى نوٹ جاؤگے ۔ حَامُ وُنَ: اسم فاعل جع مذكر - عَوْدٌ رباب نص مصدر ـ نوث كرآنے والے ، مِجركر

بعنيهم اس عنداب كو كجهء مصلة كم كردي سكم المكن تم المان لا نا توكها تم توهير لوٹ کر اس کفرد ٹٹرک کی طرف آجا ڈیگے ۔

ایت ۱۱ میں مشرکین رِمکہ بے مشرکین ، قرایش ودیگرمشرکین ) نے دعا کی تقی رَتّبَا اكشِفْ عَنَّا العُكَذَابَ إِنَّا مُؤُ مِنُونَ وسله بماسے رب بم سے یہ مذاب دور كردے ہم المجى ايمان لانے ہيں۔ ارشاد ہوتا ہے اول توايمان تہا كے نصيب ہى ہي كا ہے کیو بکہ اس سے بڑھ کر نشانیاں مہاسے پاس آ چکیں مثلاً بنی صلی استر علی و کم کامعوث من الله بوكريم كو دعوت الى الحق دينا ـ تسكين تم ايمان نه لاسئ - ملكه اس كومعلم ومجنون كها ـ مجربھی ہم اس عذاب کو کچھ عرصہ سے لئے کم کردیں سے تیکن تم اپنی نظرت سے مجبور ہوتم

كفروتترك كم طرف ہى لوطنے صلے ہو۔

فَلْمُلُكُ لَا :- ابتدار سُورة سے مختلف اسالیب سے خداوند تعالیٰ نے ابنار بالسموت والارض ہونا۔ موجودہ اور گذشتہ نسلوں کا برورد گار ہونا۔ ابنا سمع وعلیم ہونا۔ ابنا خالق و مالک ہونا اور لینے بندوں بررحیم دکریم ہونا، زندگی اورموت برقاور ہوناڈ بیان کرے شرکین مکہ کو متنبہ کیا ہے کہ باوجود اس کی لانعداد کر مفرما بیوں سے تم صرف زبانی دکلامی اس کی وحد انیت ، انو بیت اور ربوبت کا دعویٰ کرتے ہے ہو جو درحقیقت تم نے ان تمام باتوں کو کھیل سمجور کھا ہے اب تم غور سے سُن لو کہ ہم تم کو ایک ایسے عندا ہے دوجاد کریں گے جو آسمانی د صوئیں کی شکل میں ہوگا تم بی سُن لو کہ ہم تم کو ایک ایسے عندا ہے دوجاد کریں گے جو آسمانی د صوئیں کی شکل میں ہوگا تم بی ہراکی کو اپنی لیمیٹ میں ہے لیکا اور اس کی سندت سے تم حالا اعظو کے تر بینا اکٹیوٹ عنا مفرف نے تا اکٹیوٹ عنا ماراہ تلطف اس عندا ب کو کچو مدت سے لیکا در اس کی سندت سے کہا دوراس کی سندت سے کہا دوراس کی مفرون ترک کی طرف لوٹنے و الے ہو۔ عندا ب کو کچو مدت سے تف کو کئی اوراس کا سین تم جو کھو و مذرک کی طرف لوٹنے و الے ہو۔ عندا ب کو کچو مدت سے تفسیر ضیار القران رقمط از ایس الله کو سے سند سے تفسیر ضیار القران رقمط از این اوران موسل کا موسل میں ہوگا ہم از راقم الله کی ایروں میں کو کیا ہم از راقم کی موسل میں کیا ہوگا ہم از راقم کا در اس کو کچو مدت سے تفسیر ضیار القران رقمط از این اور اس کیا ہو کے سان کی کو مدت سے تفسیر ضیار القران رقمط از این اوران رقمط از این میں کیا ہو کیا کہا کہا کہ کو مدت سے تفسیر ضیار القران رقمط از این اوران میں کو کو کھون کو کھون کو کھون کو کو کھون کو کھون

حضور نبی کریم صلی امتد علیه و سلم نے مکہ محربہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں نزول اجلال فی طوایا۔ نو اہل مکہ اور کردو نواح میں بسنے والوں کو قبط نے آلیا۔ نو بت ہایں جارسید کرمرداراور کتے کھا کھا کہا کہ گذارہ کرنے گئے ، لبنے چھو لئے بڑے سبوں سے سا منے بڑی در دمندانہ التجا بین کیں لیکن سبب بے سود - آخرا بوسفیان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کی کہ آب خیال فر ماتے ہیں کہ آب کو رحمت بناکر جھیجا گیا ہے آب کی قوم محبوک ہلاک ہوگئی ہے آب دعا فرماویں کہ التہ تعالی اس معیدیت سے بخات بحثے۔

ف عا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث بناكخه حضور بنى كريم صلى التُرعليه وسلم نے دعافوائی اور بارش برسنے نگی :

یہ آیات مکہ مکرمہ ہیں نازل ہوئیں ان میں قبط شدیدگی آسد کی اطلاع دی گئی بھر
اس قبط سے مجبور ہوکر مشرکین کے رویہ میں جو تبدیلی آنے والی تقی اس کا ذکر کیا گیا۔ آئی لکھ کہُ
سے بتادیا گیا کہ ان کا یہ کہنا (افا مئومنون) معن وقتی مجبوری کے باعث تھا ورز حب انہوں
نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات اور روستن معجزات کے باوجود ایمان قبول
نہیں کیا تواب انتی سی بات سے وہ بدایت کیے قبول کر سکتے ہیں ؟

را نَأ كَا مَشِفُوا العُكَذَاب .... النه عن بنا دياكه ان سے وہ عذاب اكب عرصه كے لئے

مال دیا جائے گانسین وہ اپنی کرتوتوں سے بازنہیں آئیں گے۔

آیات کی بہتغسیرجونبخاری سے منفول ہے اس کوان احا دیث سے متعارض کہنا جن میں دخان علامت قیامت سے صمن میں مذکورہے قطعًا درست نہیں۔ بے شک قیامت سے پہلے بھی دھواں ظاہرہوگا۔ جیسے حدیث میں مذکورہدے وہ دھواں علامات قیامت ہیں ہو گا۔ اور یہ الگ واقعہ ہے حس کا ذکر ان ایات ہیں ہے۔ اس لئے قطعًا کوئی تعارض نہیں ہے جیسے بعض عضرات کوغلط فہمی ہوئی سے ،

٣٨: ١١ = يَوْمَ نَبُطِ مِنْ الْبُطُ شَرَّ الكُنْولَى - يَوُمَ مَعْولُ فَعَلَ مَقْدِر كَارِ الى أَبْكُرُ يَوْمَ: نَبُطِيشُ مضارع جمع مسكم لِكُنشِي وباب صهب مصدر ربم سخت سے بجڑیں گے بُطُشُ مُسْعَنَى اور قوت كے ساتھ كيڑنے كو كہتے ہيں۔ ٱلْبُطْ شَيَّرَ الكُبُرِي موصوف وصفت سخت کیر ٔ مضوط گرفنت به موصوف وصفت مل کرمغول فعل منبطیشی کا ، وه دن یا د کرد حبب ہم بوری شدرت سے کمرس کے:

ياحبله يَوُمَ مَنْبطش البَطْشَةَ الكُبْرِي برله عجسما يَوُمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِهُ خَا بِن مَّبَائِنِ کار سعنت *بکڑسے دن سے مراد قیامیت کادن ۔ بعن سے کہاہے ک*اسے مراد يوم بدرسے - اول الذكرزياده سيح سے -

ے اِنَّا مُنْتَقِمُونَ واس دن ، ہم بدلہ لینے والے ہوں گئے بعنی اس روز ہم پورا لپورا بدلہ لیں ج جیزیم درجے ، سر درعا ہے ہے ۔ معرجینی مردجے ، سر درعا ہے ہے ۔ مُنتَقِعُونَ ؛ اسم فاعل جمع مذكر - إنتَّتِفَامٌ زا فتعال، مصدر - بدله لينے و الے - انتعبا م

سم ، ١٤ = وَلَقَتُ فَتَنَا واوْ عاطفه لام تاكيد كا . قَتْ ك ووفا مُرك بي :-

المه ما منی برداخسل ہوکر تحقیق سے معنی دیتا ہے۔ ۲:۔ ماضی کو زمانہ حال کے قریب کردیتا ہے۔ فکتنا ماصی جمع مشکلم فِنتنگا باب خرکب معیدر رازمانا۔ آزمانا۔ آزمانش میں فوالنا۔ اور تحقیق ان سے قبل ہم نے ماصی قریب ہیں نوم فرعون كواكزماما تفاء

فَنَتَنَ كُ كُواصِل معنى سونے كوا كريس كلانے كے بي تاكه اس كا كوا كھوٹا ہو نامعلوم ہوجاتے اس سئے کسی کوآگ میں فو النے کے لئے بھی استعال ہوتا ہے۔ مثلاً قرانَ مجید میں ہے يَوُمَ هُمُ هُمَاكَ النَّارِيُفُنَنُوكَ وَ١٥:١١) حِن دن ان كو ٱكسبى درُوال كِر) عذاب دیا جائے گا۔ نفس عداب بربھی اس کا اطسلاق ہوتاہے مثلاً 'دُوْقِعُوْا فِیتُنَا تُکُرُدِاہ¿۱۲)

ہے۔ ملاہب ہمرہ بھو۔ قرآن مجید میں فننداوراس کے مشتقات کو مختلف معانی سے لئے استعال کیا ہے۔ ج تَبُ کُلُورِ ہُمَ۔ میں ھے خے ضمیر جمع مذکر غائب مشترکین مکہ کی طرف راجع ہے جن کا ذکراوہرِ

\_\_ دَمَهُ وَلَعْ كَرِيْحٌ: عظیم الشان رسول (رسول کی نوین تغظیم کے لئے ہے) کر ڈیمُ کَرَ ہُ حَسے صفت مِنْبِه کاصیغہے۔ بزرگ، مِرا، عِزِت والا، شان والا۔ یہاں مراد حضرت موسیٰ علیالسلام ہیں جن کوخدا تعالیٰ نے فرعون ا در اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ مهم: ١٨ = أَنْ أَ قُدُ آ إِلَى عِبَا دَاللهِ - أَنْ مفسّره به يحديد بحديث وسي كافرعون اور اس کی قوم سے پاس آنا تول سے معنی کو بھی منتضمن ہے بعن وہ ان سے پاس آیا ور فرعون سے کہا کہ اللہ کے نبدوں کومیرے حوالے کردو۔

اً فرق المركا صيغه جمع مذكرها ضراع تكادِّيكة التغيل مصدر، جس كمعنى ا واكرني يا حواله

کرنے کے ہیں۔ ادی یا ادو مادہ۔

الإداء كمعنى يكباركى اوربورا بوراحق دينا بينا بخقرات بجيديس اورحكم أياب فالموكرة البِّذِي التُشكِينَ أَ مَمَا نَتِكُ 17، ٣، ٢٧) بس إمانت داركوجانبَ كرصاعب امانت كي امانت كو ا داكر معاريا إِنَّ اللَّهَ كَيَا مُكُرُّكُمُ النَّ تَتَوَدُّواالْ مَا نَاتِ إِلَى اَحْلِهَا ١٨: ٨٥) خدا تہیں مکم دیتا ہے کہ امانتیں ان سے اہل سے حوالہ کر دیا کرو۔ عِبَادَ الله معنا ف معنا ف اليه مل كرمعنول فعل الشي و الله كان الله كاند كاند عاد الله كاند كاند ماد یہاں بنی اسرائیل ہیں جو فرعون سے بخت ملک معربیں عندامی کی زندگی لبسر کرسے تھے۔ = أَمِينُكُ بِ أَمَنْ أُوراً مَنَا نَتَة صَيع اسم فاعل كاصيغه مجى بوكمة أبيع إوراسم فعول كالمجى - كيويى فعيل كاوزن دونول مين مشترك سنه - امانت دار، معتبر، امانت دالا = آن لاَّ تَعْلُو اعْلَى اللهِ- وادَعا مَعْنه، انْ مفسّره ، لاَ تَعْلُوا مِعْلَ بني جع مذكر عاضر عَكُون وباب نص معدر تبعى لمِنديونا- غالب آنا- لمبندكرنا- مستكربهونا- سركستى كذا-ر ا در به معبی کہا کہ س کہ تم اللہ کے مقابلہ میں سکستی شکرو۔

ے البیکیڈ: الی ب معناع واحد مسلم ایکات دافعال، مصدر میں لایا ہوں۔ کو مُضمیر مفعول جمع مذکر ماضر میں متہا سے باس لایا ہوں ۔ الی اسی مصدر سے اسم فال کا صیغہ واحد مذکر کما صنریمی آلہے۔ تنے والا۔ اور حبب اس کا تعدیہ با رکے ساتھ ہو تومعنی ا

لانےوالا

= مسکطنِ تَمبِیْنِ ، موصوف وصنت سکطان معنی بُربان ، سند، دلیل ۔ قوت ، زور قرآن مجہد میں اکٹر معنی حجت و دلسیل آیا ہے ۔ حبُہائِی ظاہر ۔ کھیلا ۔ روکشن ، مبطلب یہ کہ میں لینے سا بھ منہا سے پاس انی رسالت کی روکشن دلیل لایا ہوں ۔

مہرہ: ٢٠ = عُدُن کُ عَالَم مَاضی واحد منکلم هُدُنْ کے اصل میں عَوَدُن عَالَم عَدُنَ کَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا

= ور تبکه ای دبوی بعد (یم نے بناہ لے ای سے ابنے رب کی اور متبات رب کی:

اک تو جمون - اک مصدرہ - تو جمون اصل میں تو جمون نزی تفاء تو کی بوا مصارت کا صغیہ جمع مذکر حاضر کی جھا۔ تو کی جمون اصل میں تو جمون نزی تفاء اوری ضمیواحد مضارت کا صغیہ جمع مذکر حاضر کر جمع کے ابنی مصدرہ سنگسار کرونا ۔ نون و قایدا وری ضمیواحد مشکلہ مخدوف ہے ۔ کہم مجھے سنگسار کرو، تو جمہ کو کتے ہیں ۔ لیکن استعارہ کے طور پر رک جھ کو کتے ہیں ۔ لیکن استعارہ کے طور پر رک جھ کو کتے ہیں ۔ لیکن استعارہ کے طور پر رک جھ کو کتے ہیں ۔ لیکن استعارہ کے طور پر رک جھ کو کتے ہیں ۔ لیکن استعارہ کے طور پر رک جھ کہ کا لفظ جھو لے گمان ۔ تو ہم ، سب و تشم ، اور کسی کو دھ تکار نا کے معنی ہیں تھی استعال ہوتا ہو شکل اور جگر قرآن مجید میں ہے کہ جھا ا بالغین ( ۲۲:۱۸ ) ہے سب غیب کی باتوں ہیں اُسکل کے مطاب کے تو ہو ہے گئی یا فاخر کے مِنْ ہا فیا قال کو کرچے کم اور ۲۲:۱۸ ) تو بہشت سے سکل جا کر تو

راندةِ درگاہ ہے۔ سہم: ۲۱ = إِنْ لَتُ تُحُومِنُوُ الِّي ۔ إِنْ تَسْطِير - لَدُ تَحُومِنُوا مِعْنارِعُ نَفَى جَدلِمِ صَيغہ جمع مذكرہا صربہ اگرتم مجہ برائیا ن نہیں لاتے ہو۔ حبلہ شرط۔

= فَاعُمُ رَلُونُ مَ حَلَمُ والبُسُرِطُ فَ جِوابِ سُرطَ كَ عَا

اِ عُتَوْدِ لَوْ اَ فَعَلَ اَمْرِجُعَ مُنْرَمُوهَا صَرَّ إِعُتِوْالِ الْمُ زَافِتَعَالُ الْمُصِدِ نُونَ وَقَابِ ی ضہرواحد کلم محذوف ترمجہ سے الگ ہوجاؤ۔ یعنی اگر تنہارا محبر برایمان نہیں ہے تونم دور بہٹ جاؤ ہمیرا راہ نہ ردکو ، ناکہ ہیں اپنی قوم کو سے جاؤں۔

سهم ٢٠٠٠ اَنَّ حرف سنبه بالفعل خرى تاكيدا در تحقيق مزيد كے لئے آتا ہے النے اسم كو نصب اور خبر كور فع ديتا ہے ۔ هائو لائو اسم اَنَّ - قَنُومُ مُّ مُحْدِمُونَ موصوف وفت مل كر خبر تحقيق يه مجرم توگ ہيں ۔ رالبُ مُرُونَ الم فاعل جمع مذكر عجرُ مُرُونا وافعال مصدر سع -

صحنه گار، مجرَم، سهر بعدَإ دِي لِيكُلاً: اى فقال الله ان كان الا موكذ لك فاكسر بعبًا دِی کینکا - الله تعالیٰ کے فرطایا اگریہ بات ہے تومیرے بندوں کو لے کر رانوں رات چل تعلیہ اس میں ان کان الا موک ذلك حمار نشرط مخدوف ہے . فَاَسْوِمِی فَ جواب شرط ادر اکشیر فعل امرکا صغی*واحد مذکرحا صربه ا*ستراع دا فعال مصدر سے <del>جس سے معنی را ت</del> سفر کرنے کے ہیں ب سے تعدیہ سے ساتھ بمعنی کسی کونے کررات سے وفت میلنا۔ یا کسی کورات

سے وفت لیجانا۔ اور عبد قرآن مجید میں ہے:۔

مِسْ بَعِنَ الَّذِي اَسْوَىٰ لِعِبْ لِهِ لَيُكَدَّ مِنَ الْمَسَحِدِ الْحَوَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْتَطَى (١:١) بِعِبَادِئ بِ تعدر کے لئے ہے۔ عِبَادِئ مضاف مضاف الیہ۔ میرے بندے۔ لیکلاً کرات کو: مفعول فیہ۔ پاک سےوہ ذات جوایک سات میں لیے سندے کومسجد حرام ر خانہ کعبر سے مسجد افضی تک لے گئی۔

\_\_\_ اِتَّنَكُمُ مُثَنَّبُعُونَى : تَهَارا صَورتعانب *كياجات كا*: اى يتبع كمه فرعون و جنودہ ا ذا علموا ہجروج کھڑیہ ملت ہے اسوبعبادی کی۔ بینی جب وہ تہا ہے

الكل جائے كى خبر بابئي گے توفر عون اوراس كى نوج ضرور تنہارا تعاقب كرے گى۔ منتبع ون اسم مفعول جمع مزكر متنبع واحد إیتباع را فتعال، مصدر۔ مُتبع وہ شخص جس کا بیجیا کیا جائے۔ یا جس کی بیروی کی جائے۔ اس حبگہ اول الذکرمُرادہے! سہ ہم: ۲ = قدا نول البحدُ رکھنو اواد عاطفہ انتوک فعل امروا عدمذکر جا ضرب توک ر باب نصر مصدر - توجیوار - اکبیجنر دریا - دریا ئے قلزم مراد سے جسے حضرت موسی اوراس كى قوم نے پاركياتھا۔ رَهُوًا بِرِ دَهَا كَيْرِهُ وُالرباب نفرى سِنے مصدر ہے جس كے عنى دريا مے تضنے کے آتے ہیں، لین پار ہوکر دریا کواسی ہیئت میں ساکن سینے دیجئے، دریا تھیا کی کھلے کشادہ سے بن سے تھے اور راستوں سے دونوں طرف دریا سے آرباریا بی بہاڑی طرح تھم كر كھٹرا ہوگیا تھا۔ خدا كا حكم ہوا كہ اسے اسى طرح راستوں میں بٹاہوا اور سائن سنے دیجے کیے عصاب یاکسی اور طریقے سے لیہ یا الے بڑ کرنے کی کوشش لذکرنا ۔ اس ڈرسے کرمیا دا فرعون ا در اس کی قوم تہیں آیڈ ہے۔ مکبر راستے محفے مینے دیں تاکنو عون ا در اس کی قوم تنہائے تعاقب یں ان راستوں بر دریا میں دا خل ہوجائے اور جب وہ ساسے دریاکی زدمیں اُ ان کوخراتعا

بانی کوچالوکر ہے، رستے ختم ہوجائیں اور فرعون وجنود کا اس میں غرق ہوجائیں۔

اللہ اللہ موجود کے مخترف کو کوئی ۔ مجنوبی سے کرا فوج ۔ مجنوبی جمعے ۔ مخترف کوئی کے اسم مفعول جمع مذکر ۔ المحکول فعال کی معدد ۔ غرق کئے ہوئے ۔

اسم مفعول جمع مذکر ۔ المحکول فعال کی معدد ۔ غرق کئے ہوئے ۔

اسم مفعول جمع مذکر ۔ المحکول میں ایس فوج ہیں جوغرق کی جانبوالی ہے ؛

سه: ٢٥ = كَمْ تَوَكُوا مِنْ جَنْتٍ قَعُيُونٍ!

كدد دوطرح استعال بونا ب

ا به سوالیه به استفهام کے لئے آتا ہے ، کتنی مقدار کتنی تعداد ، کتنی دیر به اس صورت یں اس کی تمیز مفردمنصوب ہوتی ہے بہتیز کبھی مذکور ہوتی ہے شلا گئے در فرکھ کھیا عین کرنے کا کہ در آر کھی کہا عین کہ کرنے کہ کہ در ہم ہیں ۔ اور کبھی محذوف ہوتی ہے جیسے کہ کہ کہ بندت ای کہ من مانگا کہ بندت ایک کہ من مانگا کہ بندت کے اس کے میں مدت تھی ہے۔

۲: ایک خوجرید : جومفدار کی مبنی اور تغدادی کثرت کو ظام کرتا ہے اس کی تمیز ہمیٹ مجرور بردی ہوتی ہے مثلاً کئے ا بوتی ہے مثلاً کئے کے احکائنا ھا۔ ہم نے بہت سی لبنیوں کو ہلاک کردیا۔ اور

كبهى تيزسے بيكے مِنْ آتاہے جيسے كَـدْ مِنْ قَرْمِيكِمْ اَ هُلَكُنْنَا هَا ( ١٠:٧ ) كُتَىٰ ہى كِتِياں ہوں گى كہ ہم نے ان كو تباہ كرديا۔

تکویکو اجمع مذکر غاتب فعل ماضی معروف، سی کو لئے رہاب نصری مصدر، انہوں محور انہوں محور انہوں محدر، انہوں محور اس کی توم یا سنکر جو قلزم میں حضرت موسی علیالسلام کے تعادب بسی عنسرق ہو سکتے ہے ان کی طرف راجع ہے

كَدُنتَوَكُوُا مِنُ جَنتِ وَعُيُونِ: كَتَنْ بَاغات اور حِنْ عَ وه (غرق ہونے كى بعد چيوڑ گئے۔

عُيُونِ ، عَكِنْ كَ جَع مِنْ الْهِرِي .

۲۶:۲۲ سے وَذُرُوْحِ قَى مَقَامٍ كَوِلِيُدٍ اى وكى من زروع ومقام كوديد توكوا - كتن كليت اور عمده سكانات وه يجيع جپوڙگئے - ذُرُوْحٍ ذَرُع مَلَى جَع ركيت كلتان به زُرْع د بارنسنج بمصدر كميتى إگانا -

مَقَامِ مُكُودُيْهِ مُوصُوفُ وصفت كُو يُحَدُّ صفت مُنْبَهُ كاصيغه واحدمذكر: كُومٌ رباب كُومٍ معدر سے معظم شاندار باعزت ، بهم : ٢٧ = وَنَعْنَهَ يِرِكَا نُو افِيهًا مَنْكِهِ يُوتِ : اى وكدمن نعمة توكوا ; اورکتی ہی نعمیں (آرام کے سامان) انہوں نے چھوڑے جن میں وہ مزے اڑا یاکرتے تھے۔

افکھیائی ۔ اسم فاعل جمع مذکر ۔ فاکو کہ آئٹ واحد : فکا کھی اسم مصدر ، بمعنی نہسی مذاق خوش طبعی ۔ افکو بنی ۔ سنسی مذاق کی باتیں کرنے والے ۔ مزے اڑانے والے .

۱۹۸ : ۲۸ = کن الوک : ای الا موک نائٹ ۔ بیانعبد الیے ہی واقع ہوا ۔ وحضرت موسی اور ان کے ساتھی دریائے قلزم کے پارگذر گئے ۔ اور فرعون اور اس کا ان کراسی دریا میں غرق ہوگئے ۔ اور فرعون اور اس کا ان کراسی دریا میں غرق ہوگئے ۔ اور فرعون اور اس کا ان کراسی دریا میں غرق ہوگئے ۔ اور فرعون اور اس کا ان کراسی وارث بنا نا میرا میں دینا ہم کے مور کر غرق ہوگئے میں دینا ہم کا مرجع وہ میں اور جبزی ہیں جو فرعون اور اسکا کی سیجھے جھوڑ کر غرق ہوگئے ہے۔

میں دینا ہم کا ضمیروا حد متونث مفعول اول ۔ کا مرجع وہ میں اور جبزی ہیں جو فرعون اور اسکا کی سیجھے جھوڑ کر غرق ہوگئے ہے۔

= قَوْمًا الْحَرِيْنَ؛ موصوب وصفت بل كرمفعول الذي -

اورہم نے وہ العمتیں اور سامانِ عشرت دوسرے توگوں کومیراٹ میں ہے دیا۔ قَوُمًا الْحَرِیْنَ کے متعلق مغسریٰ کے مختلف اقوال ہیں ،۔

ا :- اس سےمراد بنی اسرائیل ہیں .

۱۶۰ اس سے مراد دہ قبطی توگ آہیں جوغرق ہونے والے توگوں کے بعد ان چیزوں کے وارث بنے ۱۲۰ به ۲۹ = حکا بککٹ تعکیمے ہے: ما منی منفی واحد متونث غاسّب مہکا دم مصدر ہاب عنرب نہ روئی ۔ بعنی نہ روکے ان ہر۔

= عَكَيْهِمْ. مِن هِ هُ صَميزهم مذكر غائب كامرجع فرعون اورده لوگ مِن جواس كے بمراه غرق مو گئے تھے -

= مُنْظَرِیْنَ ۔ اسم مفعول جمع مذکر منصوب بوج خبر کَانُوْا ۔ مُنْظَوُ واحد۔مہلت سیخے گئے ۔ مہلت یا فتہ۔ اور نہ انہیں ( مزمیر ) مہلت دی گئی ۔

بعث المعنى المراب المربية المربية وصوت وصفت الألم و والاعزاب المربية والاعزاب المربية والاعزاب المربية والمربية والمربي

مُاءِ مَنْ ايْنِ مَقِيلِ مَقْرِباني، ناياك باني، يعنى نطفه

اسرائیل کے لوگوں کا فتل کرنا اور لو کیوں کو زندہ سے مراد فرعون کا طلع مواستبداد ہے، بنی اسرائیل کو غلام بناکران سے

حقادت آمیزکام لینا۔ ان کومحنت دمشقست ہیں ان کی استعداد سے بڑھ کرد بائے رکھنا۔ وعیٰ و پہ ہم: ۳۱ == میٹ نِرُعَوُنَ۔ العدن اب سے برل ہے کہذی ِ مضاف ای حن عذاب فرعون۔

= عَالِيًا۔ سرکن متکبر عبر کرنے والا۔ اسم فاعل کا صیغہ واحد مذکر یہ منصوب ہوجہ بخرکان مرکزی باب نصر مصدر۔ علو، ماڈہ ۔ عکوی باب نصر مصدر۔ علو، ماڈہ ۔

کالانسواف ؛ ۱۲:۱۷ سے قبار خُتَرُن کھند- فکر تمبئ تحقیق اِخْتُرُنا ما فنی جمع متکلم اِخِتیارُکُرُ رافتعالی مصدر هی شرخیم فعول جمع مذکر غاسب بحقیق ہم نے لیسند کیا ان کو۔ ہم نے ان کورٹری دی دلعض امور ہیں

ے تھلیٰ عبِلیْد علم کی بناد بر علم کی رُوستے ۔ بعنی ہم کوعلم تھا کہ وہ اس کے ستحق ہیں ۔ یا ہم حانتے تھے کہ تعبض احوال میں وہ سمجے رو ہو جائیں گئے دانستہ طور بربہ سے عَلی الْعٰلَولیْنَ ؛ اہل عالم بر مطلب کہ ۔ ان سے زمانز کے لوگوں بر میا عکلیٰ تعبلیل

ے معنی العام میں ہے۔ اس عام بر مطلب ارداں سے رہائے کو توں برد یا علی محلی محلی کے اس کے سے کا معنی محلیل کے لئے کا معنی محلیل کے لئے ہے۔ اس کے ملم کی وجہ سے لوگوں برفضیات دی ۔ لوگوں برفضیات دی ۔

م م ، ۳۳- النگائی کُر: النیناً- ما صلی جمع مشکلم- همکه ضمیر فعول جمع مذکر غاسب هم نے ان کو دیا۔ ہم نے ان کو بخشار اِنیتا بھ د افعال ، مصدر۔

= آلایات - نشانیاں - الیہ کی جمع - یہ لفظ ما دہ اسی کی سے تاکی دِلفعہ ل) مصدر سے شق ہے جس کے معنی کسی جیز پر عظم نے اور تشبت حاصل کرنے کے بیس ۔ اور الیہ و کل سے شقط بلند عمارت بر بھی بولاجا تا ہے - جیسے فرطیا - اکٹائنٹ کی بیٹل پر نیچ الیہ گفتائی لفظ بلند عمارت بر بھی بولاجا تا ہے - جیسے فرطیا - اکٹائنٹ کی بیٹل پر نیچ الیہ گفتائی (۱۲۸: ۱۲۸) کہتم میرفضنا مقام بر ہے کار نشان تعمیر کرتے ہو۔ اور قرآن کے ہراس مصد کو جو کسی کم بردال ہو الیہ کہا جاتا ہے - عام اس سے کہوہ سورہ ہویا اس کی ایک فصلیں اور ہراس کلام کو جو لفظی اعتبار سے دوسرے سے الگ ہوائیہ کہدیا جاتا ہے اسی کے اور ہراس کلام کو جو لفظی اعتبار سے دوسرے سے الگ ہوائیہ کہدیا جاتا ہے اسی کے

ا عتبار سے سور توں کی آیات کو آیات کہاجاتا ہے جن کے ذریعی سورۃ شمار کی جاتی ہے : آیات سے فکری دلائل بھی مراد لئے جاتے ہیں کہ توگ اپنے مراتب علمیہ کے اعتبار سے ان کی معرفت میں مختلف درجات رکھتے ہیں ۔

اسی معنی میں فرمایا ہے

مَكُ هُوَ الْيُكَ بَيَنِكُ فَيْ صُدُولِ اللَّهِ يَنَ الْوَلُولِ الْعَلَمَ وَمَا يَجْحَكُ مِلْ هُوَ الْيُكَ الظَّلِمُونَ (٢٩:٢٩) مَكِدِ اللَّا الْعُلِمُ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّال مِن اور بما ك ان دلائل سے وہی لوگ انكاد كرتے ہیں جو بے انصاف ہیں ۔

رایة کی مزیدوصناحت کے کے ملاحظ ہوالمفردات للراغب اصفہ انی ہے۔
ایت نہا میں آیات سے مراد وہ معز ات اور نشانیاں ہیں جو وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل کو عطاہوں مثلاً دریا کے بانی کو ان کے گذر نے کے لئے بچھاڑ دینا ور الگ الگ بارہ راستے بنا دینا۔
میدان تیہ میں ان برابر کاسایہ کردینا۔ من وسلوئ کا نازل فرما نا وغیرہ وغیرہ ،
سے ممافینے ، مماموصولہ ہے یو ضمیر واحد مذکر مماموصولہ کی طرف راجع ہے، جس میں۔

جن میں۔ = مبلو تھیں ایک موصوف وصفنت۔ صریح آزماتش۔ اِ نحیتبار کے کھا ہوکے کھالی آرات دبیضادی سے تفییرالمساحدی میں ہے۔ مبلہ اِسے عام متدا ول عن یہ کے جا سکتے ہیں کہ ان نشانات کے ذریعہ سے خوب آزماتشش اور تجربہ وگیا۔ اکیشٹ کوون آ کٹر میکفرون کے کہوہ ان

نعمتوں کا شکرا داکرتے ہیں یا ناسٹ کری کرتے ہیں۔

ان كوكفرسے بازاً نے كى تنفين كيجارى تنفى يہ يہ بين فرعون ا دراس كى قوم كا ذكر نصيعةً آگياكدده مجى د نیاوی جاه وحبلال ۱ ورد نیاوی نعمتوں می*ن ستغرق ہوکر مکبال تعصب وہٹ دھرمی قبول بن*سے انكاربى كرتے ہے۔ پھیران كاكیا انجام ہوا۔مسنتركین مكہ كواس انجام بدسے با خبركر سے سبق سکھنے کے لے اس کا ذکر ہوا۔

اس ضمى كبث ك بعد مجران سے خطاب إِنَّ هِ وُ لَاءِ لَيَقُو كُونُ َبِ نَنك يِ لُكَّ (کفارمکہ ریکنے ہیں نہ

٣٨: ٣٥ فِي إِنْ هِي الِدُّ مَوْتَكُنَّا الْدُوْلَى لِنْ نافِه، هِيَ اى العاقبة او خاية الامو عا تبت ياكس اسركا اسجام - اختام - مَوْ تَنْتُنَا مَناف مِناف اليه لَكرموصوف اَلْدُوْلِي صفت بیلی موت ۔ ہماری بیلی موت،

صاحب منيارالقرآن لكفتي الم

اَکْمَتُوْ تَنَاةً الْکُونُ لِيُ سے مراد بہلی موت رہلی موٹ کے لئے صروری نہیں ہے کہ کوئی دوری موت بعي بور قبال الاستوى في التعهد الاول في اللغة استداء الشي تعبق ا مکون له ثان وقب لا مکون - اسنوی این کتاب التهیدین کھتے ہیں کہ بعنت ہیں "اوّل "فیے کی ابتدار کو کہتے ہیں تہمی اس سے بعد دومراہوتا ہے اور تبھی نہیں ہوتا۔ مطلب بی کہ وہ کہتے ہیں کہ اتب ہیں قیا مت اور عنایب جہنم سے درائے سیتے ہیں پہلی و فوحیب موت کاپیالہ نیک سے توہمیٹ مہیٹ کے لئے زندگی کا سلسلمنقطع ہوجا ہے گا۔

ا در اس کے بعدز کوئی زندگی ہوگی نہ کوئی حنسرنشہ،

یا مئو تکة الدُولی سے مراد موت کی وہ کیفیت ہے جواس دنیا دی حیات سے يُحْيَيْكِكُمْ (۲: ۲۸) درآن ليكتم بي مان تقانواس نيم كوزنده كيا ـ بَهِرتم كوملسكاً -معرد ہی مم کوزندہ کرے گا .

ادرمطلبان سے کہنے کا ہے کہ اس دیناوی زندگی کے خانمہ روہی بہلی موت کی سی كيفيت بوجائے گى۔ بعنى برسارى مخلوق معدوم ہوجائے گى ۔ اور كونى حت رونشر كاسوال ہى

ىپىدانە ہوگار

رن سیکن اول الذکر تاویل نریا دہ صیح ہے۔ قرآن مجید میں اسی سورہ میں ہے لاَ میکن وقورُ فِيُهَا الْمُوَتَ إِلِدُّ الْمُوْتَةُ الْكُولِي (٣٨) : ٥٥ (مبنت مِي منقين) بِهِلَى دفعه مرنے كے سوا موت کا مزہ تنہیں کچھیں گے (موت کا والقت بداز جیات ہی ہوسکتا ہے ذکہ قبل ازموت) نے سے مکنشکونی کے مکنشکونی کے سے مکنشکونی کے اسم مفعول جمع مذکر منصوب مکنشکو واحد المنتاکر (افعال مصدر المخاصحة ، زندہ کی کھے ، زندہ کی کھے تا دوبارہ زندہ کر سے قبروں سے المخاسے جانے والے۔

نینی مرنے کے بعد ہم کوزندہ کرے دو بارہ نہیں اٹھا یا جائےگا۔

مهر : ٣٦ = فَأَدُّوْا مِالْبَآثِهِ الْمِالْبَآثِهِ الْمُعْتِعِ الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلَاثِ الْم كُنْتُمُ صِلْدِقِينَ - بِسَاكُرُمْ سِجِ بُوتُو ہمانے باب داداكو زندہ كرے لے آؤ۔

التُوابِ-امركا صيغهجِع مُذكرِ ماسر إينياء وافعال مصدر-ب تعديه ب.

مهم: ٣٠ = آهُ مُ حَنِيُ اَهُ قَوْمُ كُنِيَعٍ - بعِنَ قوت ونتوكت اوركنرت ميں بدلوگ قوم تبع سے بہتر بہ یا قوم تبع ان سے بہتر ہے بداستفہام انكارى تقریری ہے بعن یہ لوگ توم تبع سے بہتر نہیں بكہ قوم تبع ان سے بہتر تھی۔

میجیمین سے با دشاہوں کا لقب تھا۔ جیسے مصرے بادشاہوں کا لقب فرعون متا ہاور ا کے بادشاہ قیصر، فارسس سے بادشاہ کسری کہلاتے تھے۔ تعین کے نزدیک آخری تبع کا نام تبع اسعدالوکر بیب بن ملیک کرب تھا۔

ے قرات نیک میٹ فیکر ہے۔ اس کا عطف حبلہ سابق پرہے اور وہ لوگ جوان سے سے تھے جیسے عاد و ٹنود وغیرہ ۔

ب اِنْکَ اُنُوا مُحَبِومِنَ ، ب ننک و گهگار تھے۔ یہ اس علت کا بیان ہے جہاد کرنے کی مفتی کا بیان ہے جہاد کرنے کی مفتض تھی۔ ہو تعلیل لا صلاکھ د (روح البیان)

مُحَبِرِمِينَ مَعنى كاملين في الدجوام والأثام - تفظمجم اسم فاعل ب تكين صفت منب كم معنول مين استعال كياليا سه -

سم : ٣٨ = وَمَا خَلَفُنَا بِى مَا نافِيهِ اور وَمَا بَيْنَهُمَا بِى مَا مُوسُوله ہے۔ اور وَمَا بَيْنَهُمَا بِى مَا مُوسُولہ ہے۔ = لغيبائينَ ،اسم فاعل جمع مذکر لَعُبُ وَلَعَبُ رِبابِ بِمَع ،معدر کھيلےولے . بے فائدہ کام کرنے ولے ۔ ہے اسے اسے اسے اسے اسے اسے درمیان ہیں ہے اسے وضول کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ محض بہکاروعہت پیدا نہیں کیا۔

قصول عیل کے طور بر مہیں بنایا۔ مقل بہکار وعبث بیدا مہیں گیا۔
۳۹: ۴۲ = مناخکفنه کا مانیہ ای مناخلفنا السّالوت والدی مناخلفنا السّالوت والدی مناخلف ویکا بینی کے مناخلفت اور منان کے درمیان جبله مخلوق کوکسی مصلحت اور کمت کی بنیاد بربیدا کیا ہے:
کی بنیاد بربیدا کیا ہے:

حیٰ کے اظہار کے لئے ۔ بعنی توحید کو ناہت کرنے اور اطا عمت کوداحب کرنے کئے لئے تاكوفرال مرداركو تواب إورنافران كو عداب دياجات-

سه، بم = يَوُمَ الْفَصُلِ؛ يَوْمَ منصوب بوج مل إنَّ مَيُومَ مضاف اَلْفَصُلِ مضالب فیصلے کا دن رقیامیت کادن رحق کویا طل سے مُرا کرنے کا دن ۔ الفَصْلِ د باب حزب، مصدر-ایک وزیو دوسری حبیرے علیحد اکرنا می کرنا ، فاصله کرنا۔

بيان بعنى فصل المحق عن الباطل والمحق عن الباطل بالجزاء إور فصل الشخص عن احبابه و ذوى فواسته . يين حس دن حق اور باط ل مي تميز كي صلح سچوں اور جھوٹوں کو الگ کیاجائے گا۔ یا لوگوں کو لینے دوستوں اوردسنتہ داروں سے حبیرا

کیاجائے گا۔ سے دیئے گا نہا کہ مضاف الیہ میقات اسم ظرف زمان مقرر دفت، ان کا مقرر وفتن ۔

= آجُمَعِيْنَ . سب كے سب : هُذُكَى تاكيد كے لئے آيا ہے . وہ سبے سب ،

لاَ نَغِيْنِي مِنْ مِنْ مِنْ واحدمند كرغاست. إغْنَاء مُ وافعال، مصدر بحام نبي آك كا-= مَـوُكيَّ - وَ فَي مُ لِفيف مفروق ، باب حسب بحسب ، مصدر سے اسم معول واسم فاعل ہردِ وطرح مستعل ہے۔ اسم مفرد ہے اس کی جمع متوالِ ہے۔ بمعنی آقا۔ آزاد کردہ غلام، غلام کا آزاد كرنے والا۔ مددگار۔ انعام فينے والا۔ جس كو انعام ديا جائے۔ ساتھى ۔ دوست، رفيق، مروسی احلیف، بیروت فاضی-

لاَ يُغْنِيْ مَوْلِيًّ عَنْ مَوْلِيًّ - كوئى دوست كسى دوست كے كام نه آسكے كا: شَيْماً ۚ ذرا بهر بمی ۔ کچھے بھی ۔ کسی قشم کا فائدہ خواہ عطار منفعت کی ٹسکل میں ہویا د فع مضرت کی

= وَلاَ هُ مُرْمِينُ صَمْرُونَ مِ مضارع منفى مجبول مذكر غاتب - اورندان كى مددكى جائے گى یعن ذکو نی اس دن کسی کی کسی طرح مدد کرسکے گا اور نہی کوئی بیرونی مدد آئے گی : دابن کثیر هشة ضميرجع مذكرغاتب بلجاظمعن حولئ واول الذكر، سے لئے ہیں۔ البضميوليمولى الاہ

ما عنبا والمعتی د بینادی تعض کے نزدیک کفار کے لئے ہے جیساکہ ضمیز جمع مذکر خاسب مینفاتهم میں ہے ،

۳۲: ۲۲ = إلاً مَنْ تَهْ حِمَاللَهُ رَاسَتْنا مُتَصَلَمُ اللهِ مِن العنابِ الا من محمدالله تعالى و دلك بالعضوع نه وقبول الشفاعة فيد يعني كوئي بمى عنداب سے بح نهيں سكيكا سوائے اس كے كرجس بر الله رحم فرائے كا معافی دے كراود اس كے حق ميں نشفا عت قبول فرماكر (روح المعانی) يا - لكن من محمد الله تعالى فائه يد فع عنه العن اب و ينصر را الجزائری سكين جس برالله تعالى وسم فرمائيكا اس برسے عنداب بھی بمايا جاسكا اور اس كی امداد بھی كی جا سكے گا :

ے اَلْعُرِیْنُ۔ عِنْرَةٌ سے فَعِیٰلُ کے درن ربمعنی فاعل مبالغہ کا صیفہ ہے، السّرتعالیٰ ربر در اللہ اللہ کا صفیہ ہے اللہ اللہ کا صفیہ ہے اللہ تعالیٰ کا سیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا سیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا

اكسعادحشني سے ہے:

= التَّحِيمُ - سَ حُمَدَ عُسَدِروزن فعيل مبالغه كا صيغرب ـ اسمارالحسني سے ہے۔ علامہ ملان منالہ ترج ملا

مرامهربان - نہایت رحموالا۔ ۱۹۲۱ میں = شکجوت النوقوم مساف مضاف الیہ، مقوم کا درخت، شکجوت منصوب بوج عل اِن اسمان ۔ جمع ہے شکجوتہ کی لکین بمبنی واحد مونون آیاہے منصوب بوج عل اِن اسمان ۔ جمع ہے شکجوتہ کی لکین بمبنی واحد مونون آیاہے

درخت - مختلف نسخوں میں شجو لا ہی تحریب ۔

التوقوم به هو برد ۱۲ الآ بین که و الله می الا مین برد خبرات و طعام الا بین مفان مفنان الیه الا بین که و افت که و باب فرب مصدر سے بروزن فعیل بمعنی فاعل رگنهگار، عاصی یمال مراد اسکا فرسے اور جنس کا فرے لئے مستعمل ہے۔ بیشک زقوم کا درخت ہر راب

مهم : دم = کا لگه کی کاف تنبیکا ہے مُنه کے تلجے ہے ، و دیجے ہوماکع کی تامی بیٹے جاتی ہے کا لگھ ہوئی دھاتیں دفیوزاللغات عربی اُرُدو) بیٹھ جاتی ہے گار (فیروزاللغات عربی اُرُدو) دھاتیں دفیوزاللغات عربی اُرُدو) دھات دوخن زیتون کی تلجے ہے (قاموس القرآن) العیم نالہ خاب دیکھی ہوئی دھات کا الفضد والحد دیں و النحاس والدہ ہو مثلاً جاندی کوہا ، تا نبا۔ سونا۔ القطوان الوقیق رقیق ستیال ما دہ۔ در دی الزمیت ۔ دوغن زیتون کی تلجے ہے القطوان الوقیق رقیق ستیال ما دہ۔ در دی الزمیت ۔ دوغن زیتون کی تلجے ہے دا المعجب مالوسیط ہوئی۔

ع کاکٹھ لیے: معالقہ کے اندے: اگروقف کاکٹھ لیے بعد کیاجائے تو ترجمہ ہوگا۔ بے نک زقوم کا درخت فرے کنہگار (مین کا فر) کا کھانا ہوگا (جوصورت میں البابرا ہوگا) جیسے تبل کی

: ادراگرد قف الاثیم پر کیاجائے توترجمہ ہوگا:۔ وہ جوتلحیج ہے کی مانن دہوگا ریغنی زقوم کا کھانا) ہیٹ ہیں الیا کھوٹے ہے گا د جیسے سحنت گرم یانی کھولتا

ے کیٹیلی: مضارع واحد مندکر غاتب خکی رباب صب مصدر و کھو تناہے، وہ کھولیگا عَلَى مُ كھولنا۔ جوسٹس مارنا۔

مهم: ٢٦ = اَلُحَدِيم - نهايت كرم بإنى - اسى اعتبارے كرم دوست كو بھى حميم كتے ہيں - جيسے ما لِلظ لِولائ وِنْ حَرِم يُح وَلاَ شَفِيْعٍ يُطَاعُ (٣٠: ١٨) ظالموں كا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اور نہ کوئی سفارشی حب کی ابات قبول کی جائے۔ مهم، به ﷺ خُنُوْهُ ، امر کا صیغہ جمع مذکر حاضر کو ضمیر مفعول واحد مذکر فاسّب ، اس کو كرُوراى يقال للزمانية خناوه .... جمنم ك فرشتول سه كماجائ كا- كرواس كو ـ 
 ضَاغْتِلُونَهُ ، فَ عاطف إغْتِلُوا الْمُركاصيغه جمع مذكرها ضرعَتُكُ باب نعرَ ضرب ، مصدر سے جس کے عنی جہار طون سے کپڑ کر زبردستی کھینچنے اور و مکیلئے سے ہیں ۔ اور اس زبردستی ومكيلة ادر هينجة ك جادّ-

مستوآءِ اسم مصدرہے بمبنی استوارلینی دو نوں طرف سے بالکل برابر۔ عین درمیان میں اس كان تتنير بنايا جاما سع نجع

مسَى آءِ الْحَجِيمُ لَمُ مضاف مضاف البه عبهُم كاوسط و مهم و مهر الشخر المراخي وقت كے لئے آیا ہے بمعنی بھر، اس كے بعد و \_ صُيُّوا: امر كاصغ جع مذكر حاصر، حسيث باب نفر، مصدر سے: تم بهاؤ تم ادبر <u>سے</u> ڈالو۔

۱۲۷ : ۱۸۳ خوتی : امرواحد مذکر حاصر کوتی باب نفر مصدر - توجیکه رتو واکفه لے ، در بیاں بطور طنزکے استعال ہوا ہے م دیباں بطور طنزکے استعال ہوا ہے م سے اَلْعَیَوْیُو اَلکو نیسہ : مُعَزّز ، مکرم - ترجہ ،۔ یو حکیمو تم توبڑے معزز اور مکرم ہونا۔

سم، نه د العندا العنداب ي عذاب د جوائب تنبي مل را العنداب ي عذاب د جوائب تنبي مل را العنداب منا موصوله معن الدى م

= کُنْ تَنْ دَمُنْ وَوَقَ مَا صَى استرارى جمع مذکر حاضر، حس کے متعلق تم تنگ کیا کہتے اور جمع مذکر حاضر، حس کے متعلق تم تنگ کیا کہتے ہے ۔ عقد اومنیو کی افتحال مصدر حس سے معنی کسی الیسی جیزی بابت حجت کرنے اور جمار نے اور جمار نے اور جمار نے اور جمار نے

مهم: اه = اَلُمُتَقِينَ : اسم فاعل جمع مذكر - اِنْقِتَاءُ وافتعال معدر - برمبر كارلوك = مقام المِمْتِي الله الم

ے مُقَامِ آمِینِ موصوب وصفت۔ امن والی مجد ۔ ۱۲،۲۴ کے عُبُونِ عَلَیْ کی جمع سے حیثے " نیز بعنی آنکھیں۔

۱۲۲ : ۳۵ = يَلْبُسُونُ كَ: مَضَارعُ جَعَ مَذَكُرُ غَاتِبِ لَكُنُبُكُ (بابسَمِعَ) معدر وه بهنیں گے۔ لِبَاسِ کوشاک ۔

ے مسئنگوس - ہارنگ رکشیم، ہاریک دیبا۔ معرّب ہے. فارس یا ہندی اصل ہے اِنْسَنَابُرَقِ ، رکشیم کاموٹا زرّیں کیڑا۔ دیبا۔

ے مُنتَظِیداً بِیْنَ۔ اسم فاعل کاصغہ جمع مذکرہ آسنے سامنے۔ تقابُلُ دتفاعل)معدر سے بحالت نُصَب بوجہ حال۔ در آل حالیکہ آسنے سیٹھ ہوں گیے۔

٣٨:٧٨ ه = كَذْ لِكَ - اى الا مركذ لك (بات يونهى موگى) اوا'تَيْنَا هُ مُومِثُلً

خ لك - ہمارى دادودېش ايسى ہى ہوگى رسيفاوي )

ے وَزَوَّجُ نُهُ مُدْ بِجُورٌ عِلِينِ ، اور ہم ان کا گوری گوری فراخ آ بھوں والیوں سے بیاہ سے دَزَوَّجُ نُهُ مُدْ بِجُورٌ عِلِینِ ، اور ہم ان کا گوری گوری فراخ آ بھوں والیوں سے بیاہ

رَوَ الْهُ الْهُ الْمَدَد دَوَّ الْهُ الْمُ الْمُعُ مِتْكُمْ تَوْ وَ الْمُحْ لِلْمُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِد وَ الْمُحْدِمُ الْمُعْدِد اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُلُولُولُ اللْمُلْمُ ا

سفیدی بہت سفید اور سیابی بہت سیاہ ہو۔ عین عکناہ کی جمع فراخ جیشہ عورتیں۔

٧٧م: ٥ ه = بَيْنُ عُوْنَ مضارع جمع مذكر غائب مديكُوُ الله نصر، مصدر والله كرتے بي يا طلب كرس گے .

= بِکُلِّ فَاکِهَ ہِ ۔ لین کھیلوں ہیں سے جس کھیل کولپ ندگریں گے۔ طلب کریں گے

ا فیزائی ۔ اسم فاعل کا صیغہ جمع مذکر سجالتِ نصب بوجہ حال ۔ امن کئے باب سمع مصد محفوظ ہو نا۔ المینائی مطہر ہو نا۔ دل جمع ۔ بے خوف ۔ یعنی ان کو نہ مھیلوں کے ختم ہونے کا کوئی اندلیٹہ ہوگا اور نہ کسی کھیل کے کھانے سے کسی صفرت کاکوئی بہلو ہوگا۔

مہم: ۲ ہ = لاکیا وقوق فی فی کہا المحوق ، وہ اس میں موت کونہیں جکھیں گے یعنی ان کو دہاں کھی موت نہیں آئے گی اگر ہوئے۔ وہ اس میں موت کونہیں جکھیں گے یعنی ان کو دہاں کھی موت نہیں آئے گی اُلگہ ہوئے۔ ذرندہ رہیں گے۔ ھاضمے وا حد مونٹ غائب کا مرجع یا نو اس کے ماجنت ،

\_ إِلاَّ الْمُوْتَارُ الْدُولِلْ سوائے بہلی موت کے۔

صاحب تفسيمظهري دقمطراز ہيں بر

الا المُوْتَةَ الْدُولِي مِهِ استثنار منقطع ہے یا متصل ہے اور فیھا کی ضمیراً خرت کی طون را جع ہے دلکین آئے ہیں استثنار منقطع ہے یا متصل ہے اور فیھا کی ضمیراً خرت کی طون را جع ہے دلکین آخرت میں تو بہلی موت بھی نہیں آئے گی ۔ اس کے مجازی معنی مُراد ہے۔ کیونکہ مرتے ہی فیامت کے احوال شروع ہوجاتے ہیں ۔ یا جنت کی طرف راجع ہے دلکین حنبت

میں بھی تو پہلی موت نہیں ہوگ ۔ اس لئے اس صورت میں بھی مجازی معنی مراد ہوں سے ہمرتے ہی متفی فورًا جنت کامٹ ہرہ کرنے لگتا ہے گویا اس کی موت ہی جنت کے اندر واقع ہوتی ہے۔ لهذا اسس حيايكا ترحمه بوكابر

بجزامس بہلی موت کے جود نیامی آ جکی ہوگی۔

= وَقِيْهُ مُدَعَنَ ابَ الْحَجِيمِ: وَتَى الْفَيفِ مِفْوِق ، ما ضى كا صيغه واحد مذكرِغًا " وَقَا يَدِمُ بابِ صرب مصدر - وَهُ بِجاليكا - وه محفوظ ركھيكا - ( ماضى مبعنى مستقبل) ھے مد ضمير مفعول جمع مذكر غاسب عكن اب المجتريم مضاف مضاف اليهل كرمفعول ثاني وَقَيْ كا

مرم : ٥٥ = فَضُلاً مِّنْ تَرَبِّكَ وفَضُلاً منصوب بوج منعول لا بون كے ہے۔ بعنی سی سب عنایات امتذکرہ آبات ا ۵ تا ۵ م) اس کا فضل واحسان ہے نہ کرنبدہ کے افعال کا شر

يرمخض أتب سے رب كا نضل وكرم سے

= خالك لين تيرب رافضل وكرم كانصيب موجانا مى عظيم كاميابى سهد يا يه کروہات سے سخات اور مقاصد کک رسائی بہی ٹری کا مبابی ہے <u>۔</u>

٢٨ : ٨٥ = يَتَكُونِكُ ، كَتِبَنُ نَا ما صَى جَعِ مِتْكُم تَيْسِيْنُ لِأَلِقَعيل مصدر بم نے آسا کردیا۔ ک<sup>ی</sup> ضمیمفعول وا صرمند کرغاستب کا مرجع الفال بے

= بِلِسَانِك: تيري زبان مي - عربي زبان مي -

= لَعَلَمُهُمُ ثَاكَم بِيلُوك :

ہیں۔ تاکہ یہ لوگ نصیحت سکڑیں ۔

سه وه = فَالْرَلْقَتِ ، فَ جواب شرط محذوف كي بي اى وان له بين كووا فَا نُرْتَقِبِ - اى فَا نُتَظِنْ اوراگرده نصيت دَيجُرِي تونميرانتظار كرد،اوريهي نتظربي -یعنی اتک انتظار کریں اسس عذاب کا جوان پر نازل ہوگا۔اوردہ ایپ کے مسبلاتے مصیب ہونے کے منتظر ہیں۔

رادُ تَقِيبُ فعل امروا صرمذكرها ضر- ارتقاب را فتعال، مصدر بمعن انتظار كرنا-

= اِنْهُمُ مُوْتَقَبِوْنَ : بعد تنك وه بھى انتظار كرنے والے ہيں ۔ صيغہ جمع مذكر اسم فال

ولعينى باكشش سيء

## <u>ا۱۵ جنم</u> الله الرَّحِلي الرَّحِيمُ (١٥) سُورتُ الْجَانِيَةِ مَكِيتَ فَيُ (١٥)

هم: ا= حليم، حسروف مقطعات، يس-هم: ٢ = تَنْزِيْكُ ألكِتْب: تَنْزِيْكَ بروزن تفعيل مصدرب معنى المارنا-نازل كرنا - الكِينْبُ اى القرائ - مركب اصافى سے ، اس كتاب يعن قرآن مجيد كا آمارا جانا یا نازل کرنا یا کیاجانا۔ وحت الله اللہ کا طرف سے ہے۔ العَوْرُيُوالْحَكِيمُ - جوالعوْرِيوالحكيم ب- العوزيز غالب الحكيم مكمت والاجه) يعنى غالب الدِمَكُمَت ولا الله كل طرف سے بے -هم: ٣ = إِنَّ فِي السَّمَاوُنِ وَ الْإِرْ رُضِ لَا يَاتِ لِلْمُؤْمِنِ يَنْ عَلَى السَّمَاوُنِ وَ الْإِرْ رُضِ لَا يَتِ لِلْمُؤْمِنِ يَنْ بِ شَكَ اَسَانُونِ هُمْ: ٣ = إِنَّ فِي السَّمَاوُنِ وَ الْإِرْ رُضِ لَا يَتِ لِلْمُؤْمِنِ يَنْ بِ شَكَ اَسَانُونِ اورزمین میں راسٹد کی قدرت ووحدانیت کی مومنوں کے لئے کثیرنشانیاں ہیں۔ آیت کا یہ ظاہر مطلب بھی مراد ہوسکتاہے۔ اورلفظ خلق کومیزوٹ بھی قرار دیا جاتا ہے لینی آسمانوں اورزمین کے بیداکرنے میں مومنوں کے لئے طبی نشانیاں ہیں۔ هم به وَ مَا يَكُبُثُ مِنْ دَا بَهُ إِ واوَ عاطفه ممبله كاعطف خَلْفِ كُدْ برب مَا موضَوَ يكبُّتُ مضارع واحد مندكر غاسب: بَتْ رَباب نصر، مصدر ضميرفاعل الله كى طرف راجع ب دا به جانور، چلنے دالا - رینگنے دالا - پاؤں دھرنے والا -اسم فاعل کا صنعہ مذکراور مُؤنث، دونو<sup>ں</sup> كے ليے مستعل ہے تا وحدت كى ہے دكوائ جمع ہے۔ دئمہاری ) اوران جانوروں کی پیدائش ہیں جن کو الٹرنے رزمین بر، مھیلارکھا ہے لفین کھنے والوں کے لئے بہت سے دلائل ہیں ۔ دىم: ٥ = وَا خُتِلاَ فِ النَّهِ أَلِهُ وَالنَّهَا رِ- اى وفى اختلاف البل والنهار - اور ر امی طرح) رات دن کے ادل برل میں موسموں کے گھٹاؤ ٹرھاؤمیں ۔ یہاں مراد بارسش ہے کیونکہ بارسش بیدائش زرق کا سبب ہے۔ 
 ضَاحْیابِه و ن تعقیب کا ہے به یں ضمیروا مدمذکر غامت وِزُقِ کے لئے ہے

= تَصُولِفِ الرِّمَاجِ مضاف مضاف اليه تصويف بروزن تفعيل مصدرت الله تعديد مناف اليه تصويف بروزن تفعيل مصدرت الم الموادن المرائد المرائد المناء الموادن الماليات المن مختلف المالات مين مختلف الماليات مين مختلف صورت مي طنا-

ان سب میں اہل عقل سے سنے دلائل ہیں ۔

۵۷: ۲ = منتنگؤ ها منتار امضارع جمع متکلم بم برد کرسناتے بیں ۔ مقا ضمیر مفعول واحد متونث غائب، یہاں جمع کے لئے استعال ہواہے اور اس کامرجع آیا ب، عَلَيْكَ آبِ برداتِ كو، يالله كاليات بي بوصيح صحيح طور يرفيه كرممات كو

= آئیے - کونسی ، حبس ، کس کیس - کیا کیا ۔ یہ استفہامیہ بھی ہوتا ہے اور شرطیہ تھی ہ = حَدِيثِ : بات -

ه الله عنداب مونوع من المكت عنداب ، دوزخ كى الك وادى ، عذاب كى الله وادى ، عذاب كى الله عنداب كى الله وادى ، عذاب كى الله والمكت منداب و المكت منداب و المكت منداب و المكت منداب و المكت مند و المكت منداب و المكت و المكت منداب و المكت و المك كاكوني صيغه نهيس آتا- د اضوارالبيان

= اَفَاكِ . حَبُونًا ، افك سے مبالغ كاصيغهد بروزن فعَّال ، الْإِفْكُ براس حیز کو کہتے ہیں جو لینے صیحے رُخ سے بھیردی گئی ہو۔ اسی بنا ، بران ہواؤں کو تجرا پنا اصلی رئ حيوردي هئو نفنكة كماجانا سے

اور آبیت سٹریفے و اکٹھٹو تھنے گئے اکھوئی ۱۳۵،۳۵) اورالی ہوئی کسبیوں کو دے ٹپکار میں مئو تف کہ سے مراد وہ کسبیاں ہیں ہجن کو انڈرتعالی نے معان کے لسنے دالوں کے الٹ دیا تھا۔

اور حموطے کو افالے اس کئے کہتے ہیں کہ وہ اعتقاد حق سے باطسل کی طرف سیانی سے جھوٹ کی طرف اورا جھے کا موں سے بڑے کاموں کی طرف مھرتا ہے۔ خ آیش فی بھی اشد سے فعیل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ معنی کت پوالا تمر بڑا گنہگارہے۔ ا ثیم سے قبل حرف عطف محذوف ہے ۔

بھت یہ جایم سے بن رف معلف عدوق ہے۔ محذبین کے لئے ویل سورہ مرسلات یں بھی مذکور ہے وَ یُلُطُ یَکُو مَنْکُلْ لِلْمُ كُنِّ بِبِينَ ﴿ ٤٤: ٥١ مِرِي خِوا بِي سِيهِ اس روز حصيلًا في والول ك ليرً-۵۷: ۸ = كينسمَعُ أياتِ اللهِ وه الله كي آيات كوسنتائي - يه افاك التي ه كي

تیسری صفت ہے یا پہلمتانفہے ۔

ے تُتُلی عَکَیدُ یہ میدالیتِ الله سے حال سے بعنی درآن حالیکہ وہ راآیات ، اس کے اوبر طرحی جاتی ہیں۔ تُنُنالی مضارع مجول کا صیغہ واحد مُونٹ غاشب ۔ وہ ٹرحی جاتی ہیں ۔ وہ تلآد کی جاتی ہیں۔ شِلاَ وَتَوْ کُر باب نصر ہے مصدر۔ ت ل و۔ مادتہ ۔

= تُنَدَّ حدوث عطف ہے مہلت کے ساتھ ترتیب کے اظہار کے لئے آتا ہے عام طور پر التراخی نی الوقت ( دفت کی تاخیر کا وقفہ یعنی ترتیب میں اکیہ شے کا دوسری شے سے کتنے وقف کے بعد وقوع ہوا ہے گئے استعمال ہوتا ہے مجعنی عیر، اسس کے بعد سکن لیمن کا مستعمال التراخی فی الرتب لیمن دفعہ التراخی فی الرتب کے لئے بھی بول لیتے ہیں ۔ بہاں اسس کا استعمال التراخی فی الرتب کے لئے استعمال ہوا ہیں ۔ بھی وہ افاک ہے افداس سے بڑھ کریے کہ البت اللہ کو سمن کر بھی ا ہے اعتماد التراخی میمئے ترب ا

= نیکونگ مفارع داصر نکر غانب اصبراگر دافعال، مصدر وه اصرار کرتام وه مصریع -

ے مکٹنٹکبڑا۔ اسم فاعل واحد مذکرہ مغرور ۔ غرور کرنے دالا۔ لینے کو بُراسیجھنے والا سرٹنی کرنے والا۔ منصوب بوجہ ضمیر کھیٹے سے حال ہونے کے ۔ اورجب گہ قرآن مجید میں ہے۔

\_ لَدُ لَيَهُ مَعُهَا - لَدُ لَيهُ مَنْ مَعْ مِضَارِعُ نَفَى حِبَدَلَم - واحد مذكر غائب - (كو ياكه) اس نے سندی مندوں ۔

= فَكَشِّرْكُ مَن سببت ہے۔ یعنی فَ سے پہلے کا کلام بعد والے کلام کی علّت ہے:

لَبَشَّرْ امرِکا صینہ وا حدمذکر ما ضرب نگشینو و تفعیل مصدر۔ بنتاریت اس خبرکو کہتے ہیں حس کوسمن کر جہرے برخوصی کے تارید ام وجا بی ۔ بہاں جہرے برا نادغم بیداکر نے والی خبرکو بطور استہزاء بنیارت کہا ہے۔ کسی شاعرنے کہا ہے۔ تحییۃ مبنیہم ضہ وجیع

ان کاآلیس کا سلام دردناک ضرب ہے، مطلب یہ کہ کارزار کی گرمی سے ان سے سلام کی ابتدا ہوتی ہے۔

ه ۷ : ۹ = وَإِذَا - وَاوَعَا طَغَهِ جِسَانِدًا ظُرِفَ زَمَانَ ہِے بمعِنی حب ۔ مفاجاتیہ بھی استعمال ہوتا ، معنی ناگہاں ، اچا نکب ۔ بچا کیب ۔

يهان دونون صورتين مكن بي - بهلى صورت بين ترجمه بوگا-

ا در حبب ده هماری آیول میں سے کسی آیت کی خبر باتیا ہے تواس کا مذاق بناتا ہے ، دوسری صورت میں ترجمہ ہوگا۔

اور حبب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی آت کی خبریا تا ہے توفورًا مذاق بنانے گلتا ہے .

از تنگذ کھا۔ اِنتخک کے ماضی واحد مذکر غائب۔ اس نے بنالیا۔ اس نے عظم الیا۔ کا احتمار مفعول واحد متونث غائب کی طرف راجع ہے اہماری آیات میں سے کوئی حصہ مفعول واحد متونث غائب شیئیگا کی طرف راجع ہے اہماری آیات میں سے کوئی حصہ لیکن روح المعانی ہیں ہے۔۔

ما درالی الا ستھ فراء بالالیتِ کلھا ولدیقتصر علی الا ستھ فراء بھا ملف ہُ ۔ وہ لینے استہراد کو صرف انہیں آیات تک محدود نہیں رکھتا جن کی خبراس تک بہنجیتی ہے بلکتام آیات سے استہزاء میں جلدی دکھا تا ہے ۔ بعنی ساری آیات کو تختہ استہزار بنا تا ہے ؛

= هُنُرُوًا: مصدر باب فتح، ما قده هرزر هوزی مبعی اسم مفعول - وه بس کامذان الراباحات -

= او آئین کی کی گئے۔ لین ایسے تمام حجولوں کے لئے رہبی ہیں وہ لوگ جن کے لئے۔ = عَذَا اَبِّ مُنْهِا بُنِ مُرصوف وصفت ۔ مُرهِا بِنَّ اسم فاعل واحد مذکر۔ اِ هَا نَهُ عَلَى اِلْعَا اَنَهُ عَل رافعال ہمسدر۔ اُ ھانت آمنے، ذہبل و خوار کرنے والا۔

۵٪؛ ۱۰ = هِنُ قَرَاً نُهِدِهُ جَهَائَمٌ مَ ان کے آگے جہنم ہے الینی قیامت کے روز۔ وَدَا نُهِدُ مِنان مِنان مِنان اليہ - وَدُاء اسم ہے جہت سے لئے اُستعمال ہوتا ہے۔

صاحب اضوار البیان نے طب و توق سے تکھا ہے کہ اس کے معنی آگے کے ہیں ملاحظ ہواضوار البیان طبد ، تفسیر آنتے بنہا ۔ سکین حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجیدیں اس کا استعمال تقریباً! سرحببت کے لئے : و اسے ۔ مثلاً!۔

ا به معنی پیچھے ، بس لیشت - قرامًا مَنْ اُونِی کِتْبُهُ وَرَاءَ ظَهْرِ ۴ - (۱۸۰:۱۰) اور صاکا اعمال نامه اس کی بیچھے سے دیاجائے گا ۲:۔ بعنی آگے: مِن قَرَآئِلِهِ أَن اِیّا ہُل سے اللہ مِن قَرَآئِلِهِ اللہ مِن اللہ مِن قَرَآئِلِهِ اللہ مِن قَرَآئِلِهِ أَنْ اللهِ مِن قَرَآئِلِهِ اللهِ مِن قَرَآئِلِهِ فَرَمْ مِنْ اللهِ اللهِ مِن قَرَآئِلِهِ فَرَمْ مِنْ اللهِ اللهُ مِن قَرَآئِلِهِ فَرَمْ مِنْ اللهِ اللهُ مِن اللهُ مِن قَرَآئِلِهِ فَرَمْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن الله

صاحب تفسیر خطهری رقم طراز پید،۔

وَدَاءَ عَارَحَهِ اللهِ ورَبِ بَهِي سِنْ بَرَبِ بَهِي سِنْ بَرَبِ بَهِي سِنْ الْكَهِي سِنْ الدِيقِي بَهِي -= لاَ لَيْنُنِي - مضارعٌ منفی واحد مذکر غائب : إنْ غَنَاءَ وَ وافعال مصدر کام نه آئے گا: فائدہ بھی نہیں بہنیا تیگا۔ دفع نہیں کر لیگا ۔

= مَتَاكُسَّبُوْا مَا مُوصُولُهِ كَسَّبُوْا مَا صَى جَمَعَ مَذَكِرَ عَاسِّهِ كَسُنْتُ باب صَهِ انہوں نے کمایا۔ کسنٹ باب صَه انہوں نے کمایا۔ ای ماکسبوا نی الد نیا۔ یعیٰ جوانہوں نے کمایا مقا دینا ہیں۔ لینی مال واولاد وہ ان کے کمایا مقا دینا ہیں۔ لینی مال واولاد وہ ان کے کمی کام نہیں اَسے گا۔

ی ایک میا تیکنی کو این کو کون الله ای کی کی کام آئیں گے وہ جن کو ایک میں کے دہ جن کام آئیں کے وہ جن کو انہوں نے اللہ کو انہوں نے اللہ کو انہوں نے کہ کو انہوں نے اللہ کو انہوں نے اللہ کو انہوں نے اللہ کو انہوں نے ایک کو انہوں نے اینا کارساز بنار کھاتھا اس میں وہ سب بھی شامل ہیں جن کی وہ بوجا کرتے تھے۔ اور وہ ہیرو مینیوا جن کی وہ ہیروی کیا کرتے تھے۔

= مَثَيْثًا: كيم يحمي و دره برارهي -

ہ ہم : السے کھانڈا ھگاگی: ھانڈا۔ ای القران ریقر*آن سراسر ہدایت ہے* عکذا جُ وِّن یِّ خِیْراً لِیٹیم: عکنا بُ اِلیٹھ موصوف وصفنت، در دناک عذاب ؛ رِمِجُوْکے متعلق صنیارالقرآن ہیں ہے ،۔

عسلامہ ابن منظور اس کی تحقیق کرتے ہوئے کیھتے ہیں ہد ترجمہ) ابواسلی کہتے ہیں کہ رجبز کالفظ جوقرآن میں مذکور ہے۔ اس کامعنیٰ ہے الیا عداب جوابنی شدرت کے باعث لرزہ خیز ہو۔ اس کے حصلے تشدیدا در نگا تار ہوں ،

آست کامفہوم یہ ہے کہ ،۔

وہ بد سخبت جوازراہ فرورو تکبرانٹر کی آیات کا انسکار کرتے ہیں انہیں شدید عذاب سے درد ناک عنیا ب میں متبلا کیا جا ہے گا۔

الم مراغب اصفهانی المفردات میں ککھتے ہیں۔ الرِّخبُزُ کے اصل معنیٰ اضطراب کے ہیں اور اسی سے رَجَبَوَ الْبَعِیٰنُرُ ہے جس کے معنی ضعف مبب چلتے وقت اونٹ کی ٹانگوں سے کیکیانے اور چھوٹے قدم اٹھائے کے ہیں۔ اور شعر کے ایک سبب چلتے وقت اونٹ کی ٹانگوں سے کیکیانے اور چھوٹے قدم اٹھائے کے ہیں۔ اور شعر کے ایک سجر کا نام بھی لیجنز ہے جس میں شعر بڑھنے سے زبان ہیں اضطراب سامعلوم ہو تا ہے۔ لفظ رہجنڈ زلزلہ کی طرح عذا ہے کنا یہ ہے

بعض نے اَلینظ کو اَلیٹ مرز حاہے۔ اس طرح یہ رِجن کی صفت ہے اس صورت بی ترجمہ ہوگا:۔ درد ناک کیکیاہٹ کا عذاب

ہوگا :۔ ورومات بہلیا ہٹ کاعداب ۸۷ : ۱۲ = مستخر ماصی واحد مذکر غاسب : تستخیر دلفعیل مصدر اس نے بسسی کردیا ۔ اس نے تابع کردیا ۔ تسنیر کے معنی لب میں کرنے اور کبھی زبرد تی کسی خاص کام میں لگا نینے سے ہیں ۔

ے لیجوی ؛ لام تعلیل کا ہے ، تیجوی ؛ مضارع واحد مونث غائب ؛ بجوی و جو میان ا

= انفُلْف - كئتى، كتتيان ، واحداور جمع دونون براس كا اطلاق موتا ك-

فِینرِ ای فی البحر تاکه اس (دریا یا سمندریس) کشتیال جیس ، مِا موع ای باخدنه اس کے مکم سے . باذنه اس کے مکم سے .

رُ البَّلُغُولُ ۔۔۔ واؤعاطفہ، لام تعلیل کا۔ تَکنتَعُول مضاع کا صیغہ جمع مذکرحاضر، اِبتِخَاءُ وَافتعال مصدر تَبنتَعُولا صل میں تَکنتَعُون عنا۔ نون اعرابی عامل لام تعسیل کے التخاء وَ اعرابی عامل لام تعسیل کے استے کرگیا۔ تاکہ تم تلاسش کرو، موصونڈو:

= ومن فضله اورتاکتم اس کی طرف سے عطا کردہ رزق کی تلاکش کرد، من فضله اس کے فضله اس کے فضل کے اصل معیٰ زیادتی اس کے فضل سے اصل معیٰ زیادتی سے ہیں۔ اس کے اسل معیٰ زیادتی سے ہیں۔ اس کے اس کا اطلاق اسس مال ودولت پر بھی ہوتا ہے جو بطور نفع انسان کوحاصل ہو" اور خداوند تعالیٰ کے عطیہ بر بھی نواہ وہ دنیوی ہو یا اخسروی ، کیونکود انسان کو اس کے استحقاق سے زیادہ دیا جاتا ہے۔

یماں آئیت بڑا میں فضل سے مراد وہی مال و دولت ورزق مراد ہے۔ اسی معنی میں اور عبد میں ہے فیا دُافع نیس فضل سے مراد وہی مال و دولت ورزق مراد ہے۔ اسی معنی میں اور عبد میں ہے فیا دُافع نیس التسکولی فیا نُدَشو وَافِی الْاَ دُرضِ وَا نُبَعَ وُا مِنُ مِنْ وَصَلَى اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

۵۷: ۱۷ = جَمِينَعًا مِّنْهُ: ای هِی جَمِیْعًا مِّنْهُ: لین مِنْهُ جَربِ هِی مبتدا معذون کی به سب کیمداسی کاعطاکرده بے۔

یا یہ حال ہے ماسے ۔ای سختر هذا الا مشیاء کا مُسنة مَسنه و مَاسے ۔ای سختر هذا الا مشیاء کا مُسند مَسَدر وه غور کرتے ہیں اسکا مَسَدر وه غور کرتے ہیں اسکا مُسَدر وه غور کرتے ہیں اسکا نوان کے منازع ہے ماہین کی حمیلا استیار کی تخلیق کے متعلق غور کرتے ہیں توان ہر اللہ تنا کی کہ اسکا کی تعدر کا اسکا کی تعدرت اور اس کی سلطنت کے حقائق عیاں ہوتے ہیں ۔ اور

ان كاائميان معنبوط يعدمضبوط تربوجاً اسم.

دیم: ۱۴ = کینفورو ۱ امر کا صیغه جمع مذکر غائب م منفض کا کا رباب صب مصدر سے استی کا گنا و معاف کرنا۔ درگذر کرنا۔ معاف کردیں۔ (ایمان والوں سے فرما ہے کہ وہ معاف کردیں۔ (ایمان والوں سے فرما ہے کہ وہ معاف کردیں۔ یا درگذر کردیں۔

= لاَ يَوْجُوْنَ: • نبارع منفى جَع مذكر فاتِ: دَجَاءٌ و باب نص معدد- اندلي دُرَا . فوت دكھنا - امدر اندلی در اندلیت در اندلیت در کھنا - اور نوت نہیں رکھتے ، فوت دکھنا - اور نوت نہیں رکھتے ،

لینی لے مبغیر ملی انٹر علیہ کسلم اتب ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ ان توگوں سے درگذرکری یاان کومعات کردیا کری جوایام انٹر کا نقین نہیں رکھتے۔

= آیگام الله مفاف مفاف الیه - آیگام بوج مفعول ہونے کے منصوب سے اللہ کے دن - الله کا میں اللہ کے اللہ کے دن - اللہ کا دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سرکشوں سے انتقام کے اوران کی بدکرداری کے عوص ان کو مذاب ہے۔ یا لینے فوما نبردار منبدوں کو لینے مخصوص فضل وکرم سے نوازے -

ابن السكيت نے تصرّح كى ہے كہ عرب ايام كووقا نع ئے معنیٰ میں استعال كرتے ہيں چنانچ كہاجا تا ہے كہ فيلات عالم جايا حمالات كا عالم ہے ۔ يہاں السن بن لا يوجون إيام الله سے مراد و د لوگ ہيں جواس بريق بن نہيں كھتے باان كو اللہ كے ان وقا لَع كا دريا اندلينہ نہيں حب وہ لينے نيك بندوں كو لينے فضل وكرم سے نوازے كا اور بدكر داردن اور مجرموں كو عدا ہے كا

افتُرتعالیٰ نے لیسے بندوں کو جوایا م اللّٰد کا اندلیٹ نہیں کھتے معاف کرنے ہیں تیلیت رکھی ہے کہ قیاست کے روز وہ لینے بندوں کو نو دانعام و اکرام دکیکا۔ اور برکرداردں کو منزا معنے گا۔ اگراس سے نیک بندوں نے لینے مخالفین سے یہاں اسس دنیا میں ہی برلہ لے لیا۔ تو بجراللہ تعالیٰ ان سے مبدلہ نہیں ہے گا ، اسی ہے استرتعالیٰ نے مومنوں کو در گذر کرنے اور معاف كرفين كأحكم دياست كرالله تغانى ببرردارون كوخو دسراس

يَجُندِي بمضارع واحدمذكرغاسب مجنوًا وتؤباب صن بمصدر مضارع منصوب بوص عمل لامتحلیل سے ۔ وہ بدلدے گا۔

 بِمَا بِين بَسِبِيهِ اور ما موصوله - بسبب اس كجوده كياكرتے تھے . = كَانُوا كَكُسِبُونَ مَاضى استمارى جمع مذكر غاسب كَسُبُ باب طب مصدر

وه كما ياكرتے تھے۔ وہ كياكرتے تھے۔

۵۷: ۵۱ = اَسَاكَ اِساعَى واصر مذكرنِات ؛ إِسَاءَ تَعُوا فعال ) معدد سوء مادّه - كام

خواب كرنا ـ بگاڑنا ـ براكام انجام دبنا ـ فراكرنا ـ برائى كرنا وجس نے ، فراكام كيا ـ يه آيت ، سالقرآيت لِيَجْزِئ قَوْمًام بِمَاحِكَا نُوُا كَيُسِعُونَ كَى تَعْمِر ہے ـ ٥٧:١٦ = الكِنك ما كالتوامة -

= اَلْحُكُدَ مَ حَكَدَ يَخِكُدُ كَامصدرب كسى جيزك متعلى فيعسل كرنا - يهان

= فَضَّلُنْهُ مُ اللَّهُ مَا مَا صَى حَبِيعِ مَنْكُم - هُ مُصْمِيمِ فَعُول جَمْعِ مَذَكَرِ فَاسَبُ ا

تَفْضِيلُ وتفعيل مصدر- ہمنے ان كوفضيليت عطاكى -

= عَلَى الْعُلِينِينَ - عَالِمِينَ جَعِ عَالَمُ كَى ، الله تعالى كى ذات ك سواسب محناوقات كوعًا كم تكبية بي اليي مخلوق كتعدّد كي بنا يرجمع كالصيغه استعمال بيواسٍ -

ای علیٰ عالمی نرمانهم-ان کے زمانے کے عالمین مرر

اَلَّطَيِّبَاتِ لذيرَ حلال المهان كى جنري - جيسه من وسلوى وغيره -

هُ م: ١٠- بَيْتِنَاتِ مِتِنَ الْدَهُورِ بَيِّينات ، كَصِلى بُونَى دِىلىس . رَوَتُن اوروا ضَح كُنكيل بَدِينَةٍ كَ جَمَع - كَفُول كربيان كي بونئ - تَلِيْسانِينَ وَتَفَعِيْلُ مصدر سے، ٱلُامَنْ رسے

مراد امردین سے عنی امردین کی واضح دکسیس واحکام-

التُدتَّدَا ليُسنِ بني السرائيل كوان تمام امور كا علم عطافرما دياً مقاحبَ كوجا ننا اوران برعقيده ركعنا فنرودى تقا- بيهان تك كه رسول النرصلي النرعليه وسلم كى بعثت اور بعثت كى نشانيال بهی بتا دی تقیں - وہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم **کو ا** تنا ہی گ**ینی طور پرجا نتے ادر بہجا نتے تن**ے جتنا كه اینی ادلاد كو بهجا<u>نتے تھے</u>۔

= بَغُیّاً بِتمیرِ ضد، زیادنی، بَنِیکُ که مضاف مضاف الیه ایک دوسرے کے مابین ۔ باہی ترجمہ ، ۔ اورہم نے ان کو دین کے باسے میں روسٹن اور واضح اسکام دمیدیئے ۔ لپس انہوں نے اختلاف نزکیا مگر بعد اس کے کراس کا صلم ان کو ہو بیکا تھا محض آلبس میں صند کی وجہ سے بعدی ان کا باہمی اختلاف دین کے اسکام سے لاعلمی نہیں تھی بلکہ آلب کی صنداور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کی خواہش تھی۔

\_ يَقْضِي مضاع واحدمذكر غائب فَضَاء عُمصدر باب حرب روه فيصله كرديكار

= يَوُمَ الْقِيكِ مِهَةِ - مضافِ مضاف الله - يَوُمَ منصوب بوج مفعول فيه ہے .

= فِيُمَا كَانُوْا فِيهُ يَخْتَلِفُونَ وَفِي - بابت، متعلق مَا موسوله يَكَانُوْا يَخْتَلِفُونَ مِي اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن الهِ مِن اللهِ مِن اللهِ

صله - فیئیر - ( جارمجود - یوضمیرامر کی طرف راجع سے حسن امریں -بے شک تیرارب قیامت سے دن ان سے درمیان عبس امر دین سے متعلق وہ باہمی اختلا<sup>ن</sup> سکھتے تھے اس کا فیصلہ فرماد رکھا۔ بین حزاور نراکی شکل میں عمل فیصلہ کردیگا۔

ه٧: ١٨ = تُنعَدُ تراخي في الوقت كرك بيداري تعداري الراسل -

= جَعَلْنُكَ . جَعَلْنَا ماصى جَعْمَتُكم حَجُلْ اللهِ فِنْ مِمنْ بنايا - بم في كيا ـ

كَ ضِمِيمِ فعول واحد مذكر ماضر عير بهم في مم كود قائم ، كرديا

المفردات بي سے :-

اكنشكُرُع بسيدهاداسترجوا ضع ہو۔ براصل من منترعُتُ كَدُ طَويُقًا ( واضح راستر مقرد كرنا) كامصدر ہے اور بطوراسم كے بولاجا تاہے برجنا كندواضح راسته كو منترع و منبوع و منبوع و منبوع منور كائي كائم مندر ہے اور بطوراسم كے مور برطب رہتے اللہ دیر یہ الفاظ بولے جاتے ہیں ،۔ و منتولائي كنا كہا جا تاہے ۔ مجراستعارہ كے طور برطب رہتے اللہ دیر یہ الفاظ بولے جاتے ہیں ،۔ ا كي دستور - اكب طرفق ۔

تعین نے کہا ہے کہ شریعت کا لفظ شرایع ترالعاء سے ماخوذ ہے جس کے معنی پائی کے گھاٹے ہیں رجہاں لوگ باسانی بیٹھ کر بانی پی سکتے ہیں یفسل وعنہ ہو کرسکتے ہیں ہم اور شریعت کی اور شریعت کی سکتے ہیں مسلم وعنہ ہوئے ہیں ہمارا ہی اور شریعت میں مسیم حقیقت پرمط بع ہونے سے سیرا ہی اور طہارت ہوتی ہے ہوئے ہے۔ سیرا ہی اور طہارت ہوتی ہے ہ

ا ہنی معنی میں بعض حسکمار کا قول ہے کہ :۔

كنت اشوب فلااروى فلعا عوفت الله نغالى روبيت بلا مثهب بريس پيتارېا

سیکن سیرنہ ہوا۔ بھر حب النٹرلٹ الی کی معرفت ماصل ہوگئ تو بغیر بینے کے سیری حاصل ہوگئ مشکولغے ترین تنوین الحہارِعظمت سے لئے ہے:

= مِنَ الْهُ مُنود اى من أموالدين -

= فَاتَّبِعُنُهَا لَ نَ تَعْلَيل كَاسِمُ إِنَّتِبُعُ الرَكَاصِغِه والعدمذكر ماضر إنَّبِاً عُ رافتعال معدد هما صغير معند هما صغير معنون من المتعلق والمدمون من المتعلق المتعلق

اسی معنی میں اور مسلم قرآن مجید میں ہے ،۔

ا مُسْتَمُسِكُ بِاللَّذِی اُونِی اِلْینُكَ اِ نَکَ عَلیٰ صِی اطِ تُمُسْتَقِیمْ ۱۳۸، ۲۳۸) فا مُسْتَمُسِكُ بِاللَّذِی اُونِی اِلْینُكَ اِ نَکَ عَلیٰ صِی اطِ تُمُسْتَقِیمْ ۱۳۸، ۲۳۸) لیس میاری طرف جودی کی گئی ہے اس کومضبوط کیڑے رکھو۔

= وَلاَ مَتَتَبِيرٍ فَعَلَ بَى واحد مذكر ما صر - انباع را فتعالى مصدر - اورىنبروى كر-

= أَهُوَاءَ النَّذِيْنَ لَا لَعِنْ كُمُونَ و أَهُولى هُولى كُوبِ عِدْ وَالْمِثْنِي أَخِالات -

مضاف، الذين اسم موصول لا يَعُلَمُونَ صلار صلاموصول مل كرمضاف اليه مصاف

مضاف اليه مل كرمفعول موالمد تُعَبِّع كاراورجا بلوس كى خوامشات كى بروى نه كرم

جہلار سے مراد لبعض کے نزد کیے بنوقر نظراور منونفیر ہیں۔ لبعض کے نزد کیے رؤسایہ قراب ہیں جہلار سے مراد لبعض کے نزد کیے بنوقر نظراور منون کی بیروی کر قراب اور کے دمین کی بیروی کر اپنے آباروا جبداد کے دمین کی بیروی کر ہم اور استان کی نیون کی بیروی کے منازع منفوارع منفی تاکید مکنی وجمع منکر خائب ا غنا مور افعال ہمسکر وہ ہرگزد فع نہیں کرسکیں گے۔ ہرگز کسی کام ندا سکیں گے : مغیارع منصوب بوجمل کئ ہے مین ابلیے ۔ اللہ کے سامنے۔ اللہ کے مقابلے میں ۔

دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔

اَوْلِيَاً رُجع وَلِي كى تبعى دوست، سائقى ـ

= وَلِيُّ الْمُتَّقِبِينَ - مَضاف مِضاف الير - المتنقين اسم فاعل جمع مذكر منصوب التقاء وَ لِيُّ الْمُتَّقِبِينَ - مِهزِرُ منصوب التقاء وَ لِيُّ الْمُتَّقِبِينَ - مِهزِرُ الرَّوْلُولُ الرَّتِ اللهُ الْمُتَّقِبِينَ - مِهزِرُ الرَّوْلُولُ الرَّالِةُ وَ لِيْ الْمُتَّقِبِينَ - مِهزِرُ الرَّوْلُولُ الرَّالِةُ وَ الْمُتَّقِبِينَ - مِهزِرُ الرَّوْلُولُ المُتَّالِقِ الْمُتَّقِبِينَ - مِه مِهزِرُ الرَّوْلُولُ الرَّالِةُ وَاللهُ اللهُ الل

٥٠: ٢٠ = هاذا - اى القرائ - اتباع شريعت ـ

\_ بَصَارِحُ. بَصِيرُة كى جمع كى ليس نظار نصيحتين دانش وبهيرت، فرآن مجید میں بَصائِلُ یا نخ دفعہ استعال ہوا ہے ۔مشلاً -ا. - قَالُ جَآءً كُمُ لِصَائِرُ مِنْ زَيْبَكُمُ فَهَنَ ٱلْجِسَرَ فَلِنَفْسِهِ ١٠٥،٥١١مَهَا مِسَالِ تنها سے بروردگاری طرف سے روستن دسیس بہنچ میکی ہیں توجس نے دان کو آنکھ کھول کر،

د كيما الكفايا علاكيا.

دہیما (لکسے ابنا ھبائیا۔ ۲:- کھنا البَصَا سُرُ مِنِ کَرَتِبِکُمْدُو ھِکُا کی قَرَحُمَدَ کِفَوْم یَکُومُنُونِ (۲۰۳:) یہ قرآن ہماہے بروردگار کی طرف سے دانش دہیہرت اورمومنوں کے لئے ہدایت اور

س. قَالَ لَقَتُ غُلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هُوُلاَءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَا وَالْاَرْضِ بكَ الْحِرَة وا: ١٠٢) انبول في كماكمة ميرجا في بوكرة سانون اورزمين كرود كار کے سوااس کو کسی نے نازل مہیں کیا۔ ادر وہ مجی تم نوگوں کے سمجھا نے کو: م: - وَيَقَدُ الْهَذُا مُوسَى الْكِيْبُ مِنْ بَعْدِ مَا ﴿ هِكُنُنَا الْقُرُونَ الْأَوْلَىٰ اَصَارِرَ لِلنَّاسِ وَهُلَكِ يَ وَهُلَكِ يَ وَدَخُمَتُ الْعُلَكُ هُمُ مِيتَانًا كُنُونِ و ١٧٥ سه) اورىم نـ بہلی امتوں کے بلاک کرنے کے بعدموسیٰ کو کتاب دی ۔ جو لوگوں کے بھیرت اور مہاب اوررجت سے تاکہ وہ تعبیحت کڑیں۔

ادر رصت ہے تاکہ وہ تعبیعت عزیں۔ ہ.۔ ھلی البِصَائِرُ لِلنَّاسِ وِ کُھُلاً ی قَائِدے مُمَدِّ لِقِیْ مِ بَیْوَقِنُونَ وا ۴۰: ۲۰) بہ قرآن لوگوں سے کئے دانائی کی باتیں ہیں اور چولقین کھتے ہیں ان کے لئے بدایت اور رجت ہے۔ (اتیت زیر نظی ترجمہ: مولئا فتح محمطالندھری ۔

متذكره بالاآيات بي لبصائرت. روستن دلىيون ، ظاہرتضيعتوں ، دانائی اور

لجدیت کی با توں سے لئے مستعل ہے۔

ٱلْبَصَى كَ معنى آئى ھے ہیں۔ توت بنیائی کوھی بھر کہہ لیتے ہیں۔ دل كى منیائی پر بصراوربعہ بت دونوں لفظ ہولے جاتے ہیں ۔ لبصو کی جمع البصار اور بعبیرہ کی جمع البصار آتی ہے جب مائٹہ بھرکے ساتھ روئٹ قلبی بھی شامل ہو توبعبیت ہی استِعال ہو تا ہے۔ اوراس بعیرت کوئی د انانی - آگہی بھی کہاجاتاہے ۔ یادل کی آنکھ بھی کہدسکتے ہیں ۔ لسان العرب ميں سے كر حبب حضرت معاور رضى الله لغالى عند نے حضرت عِباس ضِماليّا تعالیٰ عنہ سے کہا یا بنی حاشم تصابون فی البصار کمد کہ لے بنی ہائتم تہاری آتھے *وں ہیں* 

نقص ہے توانہوں نے جواب دیا وانتم یا بنی امیتر تصابون فی بصائوکم بركے بنی امیہ اور تمہا ہے دل کی آنکھوں میں نقص ہے :

می بی برزہ کے سول کا بھوٹ یک سول کے است کے ایکے روشن دللیں یاعقل و دالنش کی باہد هلکا کہ کا کہ کہ کا گفتائی میں کی قبول کے اور بھین سکھنے والے لوگوں کے لئے باعث بدایت ہیں وَ هلکا کی قَرَرِحُکمتُ کَیْ لِقَتَوْمِ مِیْکُ قَبْنِونِ کَا اور بھین سکھنے والے لوگوں کے لئے باعث بدایت

ورحمت ب:

یُو فَوْ فَوْ فُونَ ؛ مضائ کاصی جمع مذکر خاسب اِلْقانُ داِنعُالُ ، مصدرُ وہ تقین سکتے ہیں ۸۶:۲۱ = آ کُر: ۱ کر منقطعہ ہے میل کے معنی میں آیا ہے اس کا کوئی خاص مدلول نہیں محض ایک بیان سے دوسرے بیان کی طرف انتقال سے لئے وکر کیا گیا ہے۔ یا استفہام انکاری کے لئے ہے ( یعنی ان کا بہ خیال ورست نہیں ہے :

= حَدِيبَ كَا فَاعَلَ اَكَنِ فَيْنَ مِنْ قَاعِدِه كَمِطَالِق حَيْبَ كَ دَمِفُول ہونے جائیں یہاں صف اکی مفتول ہے اس کی وجہ یہے کہ ان نجعکھ کے اگرچہ نظام راکی مفعول ہے 
کین دو کے فام مفام ہے نَجُعَل کا معنی نصر بھر ہے کہ اس کا مفعول اقال ہے اور کالذین المنٹوا مفعول تانی ہے۔

= سَوَاءً بل بعادر كاف مبل منه بع جويها مثل كمعنى ميث تعلى بواب - مسكواءً مصدر به اور كاف مبل منه بع جويها لمثل كمعنى ميث تعلى بواب مسكواءً مصدر به اور فسنتوك عنى من استعال بواب مكتباه مُدُوَ مَما في مداس كا فامل بن .

صاحب صنیارالقراک فرماتے ہیں،۔

اگرچادر می اقوال بی سین زیاده صبح اور صاف بهی ترکیب ہے۔
حسّب مافنی کا صیفہ واحد مذکر فائب جنہان جاب حسّب یکی بیمی مصدر مافنی و مفا ہر دوبیں مین کلمبر کسرہ ۔ جس کے معنی گمان کرنے اور سمجھ لینے کے بیں رحسّب یکی تحسّد بی مافنی و مفا دومین از میں دوبیت کے میں رحسّب کے محتدث مافنی و مفاد ناہر دوبیت کی سے مصدر حسُنہائ آتا ہے جس کے معنی حساب و ننمار (حساب کے مطابق سزای بی یہاں آیڈ نوامیں اول الذکر تحریب کی ایر لوگ سمجھ بیٹھے ہیں ۔

اکی فائن اسم موصول اِنجا تو محواالتّ لیکا تب مسلا۔ صلداور موصول مل کرفاعل لینے فعل کے مقبیت سے ساتھ مل کرد

= اِحُبِتُوَحُوُا مِ مَا مَنى جَع مَذَكَرَ غَائبَ مِ انهوں نے گناہ کما یا۔ انہوں نے گناہ کاارتکاب کیا اِحْجِیَوَاحُ کُوافتعال مصدر ۔ گناہ کما نا۔ = التَيِينُاتِ-بُرك كام، كناه- مَسِيَّةُ كى جمع-

إِنْ نَجْعَلَهُ مُ مَصدري نَجُعَلَهُمُ - نَجْعَلَ مضارع منصوب بوج ممل اكَ جمع مسكلم- يجغل باب فتح مصدر صم ضم ضمير فيول جمع مذكر غاتب بم ان كو بنا دير يم ان كوكردي كَالَّذِينَ . كان تنبيه كالمعنى مثل . اكّذِينَ المَنُوا برتحليل صرفي مفعول ثانى فعل حَسِسَكًا

تيزمعطوف عليهمله وعجملواالضليخت كاء

مسكَّوآء ً المم معدر لمجنى مُسُتِّو لم برابر،

\_ مَهَا لَهُمْ: مناف مضاف اليه ران كام ناران كيموت، مَوْ يَ ْسيمصدر بمي راس

جب دکا عطعت حما سابقریہے۔

ترقمه ہو گاہ

رجہ برگاہے۔ کیاخال کردکھا ہے ان لوگوں نے جوارت کاب کرتے ہیں برائیوں کا کہ ہم بنا دیں سکے انہیں ان لوگوں کی مانندجو ایمان لا ئے اورنیک عل کرتے سیے کہیاں ہوجائے ان کا جینا ان کا مرنا إمطلب يركه ان كايه خيال بالكل غلط سيدر

ے سکاء ۔ نعل ذم ہے ۔ بعنی رُا ہے ۔ ماضی کاصیغہ واحد مذکر غات ۔ سکو و کو باب نصر )

= مَا يَخَكُمُونَ : مَامُوصُولُهِ يَخَكُمُونَ مِفَارَعَ فِي مَذَكُرُ فَابُ كُامِ إِبِ لَقُرَا مصدر برا غلط فيصله ب جوده كرنے بي -

۲۲:۷۵ = بالنَّحَقّ، حق كے ساتھ - نيز ملاحظ ہو ۲:۴ متذكرہ بالا -

ے قد لِنُجُوٰیٰ ً۔ واؤَ عاطفہ لام تعلیل کا۔ تُنجوٰزی مضارع مجہولِ واحد مؤنث غاسب ہے جَوَاءَ مُّ باب منب - معدر - وه بدله دى ما سے كى ـ اس كوفرار دى جائے گا ـ

پماکسین جوکھاس نے کمایا۔ جو کھاس نے کیا۔

ے لاَ يُظُلَمُونَ, مُضارع منفى مجهول جمع مذكر غاتب يِظلُمُ هُواباب مرب مصدر- ان ير ظلمنہیں کیاجائے گا۔ ان کے ساتھ ناانعافی نہیں کی جائے گ

هم به الله الموراث ؛ من ممزه استفهاميه و عاطفه حرس كاعطف علم مقدره برب پورا کلام اس طرح تھا۔ کیا آب اس کو ہداست کرنا جا ہتے ہیں اور آپ نے د کیھ کھی لیا ہے کہ اس نے اپنی خواہتات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے ،

= وَا صَلَمَ اللهُ عَلَى عِلْمِهِ: اوراتندتْ لِيعَلَى عِلْمِركُرُوبِابِ . عَلَىٰ عِلْمُ فَاعَلَ يَامْفُولُ سِهِ طَالَ سِهِ الدَّالُ مِنَّ الفَاعِلَ اوالمفعول -ورُوح البيان >

فاعل سے حال: اللّٰہ تعالیٰ نے اس کو اس کی فطری استعداد کو جانتے ہوئے اسے گمراہ کردیا ؟ اورمفول سے حال: اللّٰہ تعالیٰ نے لیے گمراہ کردیا کیوبکہ وہ شخص راہ ہدایت کو جانتے ہوئے ہی گمراہ کی طرف جارہا تھا۔ جیساکر اورجگہ فرمایا ہے۔ گمراہ کی طرف جارہا تھا۔ جیساکر اورجگہ فرمایا ہے۔ فکماا خشتکفٹوا اِلّٰہُ

مِنْ لِعِنْدِ مَا جَاءَ هُمُ الْعِلَا مُرَا لِعِلَا مِنْ الْعِلْدِينَ مِنْ لَكِرة الصدري

= وَخَتَمَ عَلَىٰ مِسَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ادراسُ ( خدادندتعالیٰ) نے اس ( گمراہ ) کے کانوں پرمہرنگادی اسس لئے وہ نصیحت نہیں سنتا ادراس کے دل برمہرنگادی اس لئے وہ آیات بر غور نہیں کر رہا۔

= وتَجَعَلُ عَلَىٰ بَصِرَةٍ غِشَاوَةً اوراس كى آبھوں بربردہ لوال دیا ہے اس لئے دہ عرت كى نظرسے تنہى دكھتا -

= فَكُونَ تَهِ كُونِهِ مَعِرِ لِيصِّخُونَ وَالنَّدِكَ دِكُمُ الْ كُر فِينَ كَى الِعَدَ كُونَ بِهَ الْبِي فَيْ یہ استفہام انکاری ہے یعنی ایسے شخص کو کوئی بدایت نہیں نے سکتا۔ = مین کھندِ اللّٰہ ِ۔ ای من لعب اصلالہ دسینادی بعنی اللّٰہ کے اس کوگراہ کرفینے کے بعد۔

ے آف کد حتک کرون مہرہ استفہامیہ ہے ف عاطفہ اس کا عطف محذو ہے ای الدَّ تَلدَّحُظُونَ فَلاَ تَکَکُرُونَ لِیکُ مُردِنَ کیا تم دیکھتے نہیں بھربھی نصیحت نہیں کوئے . کرتے ،

برت. ۵٪ : ۲۳ = قَالُوُا۔ لَعِنى مُنكرِنِ لَعِثْ كَتِمْ بِي . = مَا هِي - مَا الْحَيْلُولُا رِندگُ كِيا ہے مَا استفہامیہ كی صورت بیں ۔ اگر مَا نافیہ لیا سالینے میرود کے م توتر حمیہ وگا: ِ زندگی کچے ہیں (سوائے ہماری دنیا ہی زندگی گئے)

= إلاَّ - مگر- سوائے - حرف استثنار -

جِ كَيَا ثَنَا اللَّهُ مُنِياً - يَحَيَا تُنَا مضاف الدِيل كرمضاف اللَّهُ مُنِياً مضاف الدِر بِهارى

ے نمون میں مضارع جمع متلم- مکونت باب نصر مصدر۔ ہم سرتے ہیں ربعن ہم میں سے لعبض مرتے ہیں۔

ے نکنیا ۔ نخیل مضارع جع متلم۔ حَبلوۃ وہاب سمع ہصدر۔ ہم جیتے ہیں ایعنی ہم

ں سے بی ہے۔ یں ۔ نمور می اور بخیلی میں واؤ صرف عطف کے لئے ہے۔ ترتیب باتعقیب کے لئے ہیں ترجمہ ہوگا۔ اور وہ امنکری بعث روز قیامت، کہتے ہیں نہیں اکوئی دو سری ، زندگی بجز ہماری دنیا کی زندگی کے دہیں مہم نے زندہ رسنااور مرناہے۔

= مَا يُهُلِكُنَا مَنَارَع مَنْ واحْدِمَذِكُرُ فَانْبِ، إحْلَدَكُ دَافِعاً كُنَّ مصدر بم كو

بی بیات رہا ہے۔ = اِلدَّالِیَّا هُرُمُ ۔ اور ہیں نہیں ہ*اک کرتا مگزرمان* ۔

الَيْدَ أَهُمُ دِزمانهُ ، اصل مِن مترتِ عالم كو كبتے ہيں بعنی ابتدائے آفرنیش سے لسكر اس كانتتام كاعصه جنائية آيت كرمير أو هنك أن على الونسان حين من من الدَّهُمِ (۱: ۷) ب شك انسان بزرمانے میں اكب الساوقت بھی آچاہے ہیں الدَّ فرمُ سے یہی معنی مراد ہیں میر ( مجازًا ) اس سے طویل مدت لی جاتی سے برخلاف لفظ أزمان »

کے کہ یہ مدت فلیلہ اور کشیرہ و دنوں بر بولا جاتا ہے۔ = بِذَلِكَ: بِرِنْ جِرِهِ ذَلِكَ ان كايركهنا: مَا يُهِلَكُنَا إِلَّا الدَّهُمُّ - هِنْ عِلْمِ ائَى عَلَىٰ علم - اى مَا يقولون لألك من علم ويقين وَلَكنِ مِن ظن وتَخْمِيْنِ وه يربات علم وليقين كي بنار نهبي كهديس ملك لين خيال اور تخييني بنار بر كهديس ، = إِنْ هُ مُهُ إِلاَّ يَظَنُونَ أَنْ نَافِيهِ إِلاَّ حَرِفَ استثنار يَظَنُونَ مِفَارِع كَاصِيم جمع مذکر غامنب نظیج و باب نصر، مصدر-وه گمان کرتے ہیں ۔ وہ بحض طن سے کام لے کہے ديم: ٢٥ = تنتُللي مضارع مجهول واحدمؤنث غاسب، تلِلاَ وَلاَ رَباب نص مصدر-

ت کل ، و ، ما دّہ ۔ وہ ٹرھی حاتی ہے ، وہ تلاوت کی جاتی ہے ،

اس ترکیب کی اور مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ رہ: ۲۲:۲۸: ۵۲:۲۰ بر

ے تُحَجَّمُ مُونِ مضاف مضاف اليه ان كى دليل . حبت كونى اليبى بات حبس استدلال

مشرکوں اور نیکروں کے قول کو حجبت صرف ان کے خیال کے اعتبار سے فرما یا ور منہ ان کا بہ قول واقع میں کوئی حجت لینی انکار قیامیت کی دلیل نہیں ہے إلاَّ مسرف الستثناء أَنُ مصدريه إنْتُوْ انعل امر- جمع مذكرها ضر، إنتيانُ (باب

ضرب، مصدر-ات ی ماده- معنی آنا- ب مصدک ساته معنی فعل متعدی - لانا-تم كِ آوَ- بَمْ لاقر - البائتِنا؛ مضاف مضاف اليه - بهاسے باب دادا ـ

ے فرگھ حرف عطف ہے یہاں تراخی فی الوقت کے لئے استعمال ہوا ہے۔

إلى يُوْمِ الْقِيكَا مَكْرِ - مِن إلى زائد ب . يامعن الم ب دين ليوُمِ الْقِيلمَةِ قيامت

= لاَسَ نیْبَ مِنبُرِ ۔ س بیب ۔ شک وسٹیہ ۔ رَابَ ٹیویٹی رباب فرہ) کا مصدرہے

باطل سرست خسا سے میں رئبی سے .

يَخْسَوُ : مضارع واحد مندكر غاتب اخسُنواحُ (باكب ع مصدر - مَخْسَوُ صيغواهد

مذر معن جمع مذكراً ياب، وونقصانِ الله أيسكم - وو كهانًا يا بين كم . \_ فَبُطِلُونَ أَسَمُ فَاعَلَ جَعَ مَنْكِرِ. البطال رافعال، مصدر سے حق كو حسُلانے

«٣»، ٢٨ = صَحَلَ أُمَّتَ لَيْ ، مضاف مضاف اليه مل كرمفعول فعل ترى كا سراك امت

 جَا تَبِينَهُ ۚ: اسم فاعل واحد بتونث؛ زانوبر بيطينه والى ـ زانوبر رئے والى ـ جنوع، جِنْ بِابِنِصِ مُصدر - یهان جَا نِتُهُ جَمع کِ مَن مِن استعمال مواہد جيد جَمَاعَتُ ثَا يُمَرِّ حَبَاعَةٌ فَاعِلاً يَصْ بِهِ لِتَهِ بِهِ نَ جَ نُ وَ، ياجِ نَ ى ما ذہ ۔ تو دیکھے گاکہ سرگروہ گھٹنوں سے بل گرا ہوا ہوگا۔ اُ مکٹ کی سے حال ہے , ے نیُذعیٰ۔ مضارع مجبول واحد ونٹ غائب دُعُا رِطُ دِیابِ نص مصدر ۔ وہ لیکاری جائے گی۔ اسے بیکارا جائے گا، ضمہ ناتب فاعل اُ مَنَّمَ کی طرفِ رَاجع ہے = كِتْبِهَا: مضاف مضاف اليه هكا ضمير دا حدمُونتْ غانب أمَّة كى طرف راجع م ا س کی کتاب ، اس کا اعمال نامه۔ ﴿ وَالْمُواْتُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ == الْمُيَوْمَ تُنجُزُونَ مَا كُنتُمُ لَعُمَالُونَ ؛ اى فيقال لهم: اليوم ....الِخ يَجُنُوَوْنَ - مضارع مُجُول جمع مذكِرها ض، جَوَاءً باب طه مصدرتم بدله <u>في َجاوً گ</u> تم حبنار فيتَ جاؤكِّ، مَاكُنُتُمُ تَعْمُ لَعُهُ أَوْنَ جُومٌ كِياكرتْ تقه ه الله : ٢٩ = هلذًا كِتَابُنَا - ليهماري تناب به بهارانوت ته به ايعى يهتمار اعمال نامے ہیں جو ہما سے تکھنے والے فرشتوں نے تکھے ہیں۔ ے مَنْطِق مِ مضارع واحد مَنكر غائب و كَطَفَّ اباب طب مصدر - حو العني مارا نوستنه بولتاب، يابيان كرتاب - عَلَيْكُم بالْحَقّ - متباب باس مي سيح مج. = كُنَّا لَسُنَنْسِخُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْتَنْسَاخُ السقفعال، مصدر اللَّهُ النَّخُ مادّه مِم معفوظ ركھا كرتے تھے اللہ المُحَارِّد و كِتابِ جِس سے نقل كيا جائے النَّخ مادّه و بم معفوظ ركھا كرتے تھے اللہ عَارِّد و كِتابِ جِس سے نقل كيا جائے إِنْسَتِنْسُهَا جُوْ اَكِي تَحْرِرَيت دوسرى تحررِ نِقْسَلَ كُرِناء النِسَا جُوْ (افغال) تكھوا نا-إِنَّا كُنَّا لَمُتَنْسِخُ مِ لَكُمُوالِيا كُرِتْ تَصِير دیم: ۲۰ = ایمیان بیرسرف شرط سے اورتفصیل اور تاکید کا حرف بھی ہے اس شرط کا حرف ہوئے کی دلیل ہے سے کہ اس سے بعد حرف فائ کا آنا لازم ہے جیسے کہ:۔ فَأَمَّا مَنُ ادُنِّي كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهِ فَأُولَئِكَ لَيُنْرَءُونِ كِتَبْهَمُ (١٠:١٨) تو جن کے (اعمال کی) کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی ۔ وہ اپنی کتاب خوٹ *زوڭ موہور) بڑھیں گے۔* یا غَامَنَا مَنُ تَقُلَتُ مَوَانِهٰ فَهُوَ فِي عِیْشَرِ تر اخیئتر ۱۰۱۱- ۲: ۷) توحس کے دا عال سے دزن مجاری تکلیں سے وہ دل کیند

علیش میں ہو گا۔

موجوده اتیت کانرجمه مو گا.

بیں جولوگ امبان لائے اور نیک عمل کرتے ہے توانہیں ان کارب اپنی رہت ہیں داخل کرے گا (رَ رَحْمَتِه بعنی جَنَیتہ ہے)

تُرَيِّةِ الْبِينِ سِزاا وَرَحِزا كُومِ مِل طور بربیان كیا گیااس ایت میں اس كی سرائے پیرائے میں سزاا ورجزا كوم مل طور بربیان كیا گیااس ایت میں اس كی

تفصیل بیان کی گئی ہے "

\_ خلك ـ ليني مومنين كارجمت حق مي ادخال -

ے اَکُفُوْزُ الْمُبائِنُ ، موصوف وصفت کھلی کامیابی ۔ صاف صاف ہراکائِمیرُ سے یاک : صریح کا میابی ۔ اَکْفُوْذِ کے عن سلاتی کے ساتھ نیر ماصل کرنے کے ہیں ۔

المُبانينُ : كُفلى بيوني - صاف ظاهر صريح -

۵۷: ۱۱ = وَاَمَّاالَ فَا يُنَ كَفَرُوْا : مَن وَاوَ مَا طَدَب - اَمَّا صِون شَرَطِ اور جولو کفر کرتے ہے ۔ حمید شرط ہے ۔ اس سے بعد جواب اَمَّا محد دون ہے ۔ ای فَیُقَالُ کھُکڈ ۔ اَفَ ککڈ نگائی الیاتی تُستُلی عکیک کُھڑ : میں ہم ہ استفہا مہہ ہے فاء حرف عطف ہے اسس سے قبل معطوف علیہ محذوف ہے ؛ ای اک کُ میا سِکھُ کُر سُکِلی فَ کُلُمُ تَکُنُ اللّٰتِی نُستُلی عکیک کُدُ : کیا میر سے بغیر مہا ہے باس نہیں آئے تھے ۔ اور تعربی میری آتیں مہاہے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں ۔ اَفَ کَدُر کُکُنُ اللّٰ بِی تُنْ کُلی عَلَیٰکُدُ: میں استفہام انکاری ہے یعیٰ انکار

نفی ہے جومفیدانبات ہے۔ انکار کی نفی انبات ہے۔

= فَا سُتُكُ بُوْ تُهُمَّ : مِعِرَةً رَسُنُ كُرى بَحَبِرِكِياكُرْتِ تَقَدِ مِفَاسِعُ كَاصِيْعِهِ جَمَع نذكرها ضرم استكبار (استفعال) مصدر . مطلب يه دسن كريمى تم نے ان كو

مانف اور ان برنقين كرنے ميں كبرے كاملياء

ے وَکُنُتُمُ فَوْمًا مُحُومِ اِنْ : قَوُمًا مُنْ جُومِ اِنْ : منصوب بوج خبر کان ۔ گذرگار لوگ - مجم لوگ - حجرم کرنے واکے لوگ: ای کنتم قومًا عادیم الاجوام - تم شخصی ایسی قوم جن کی عادت ہی کفروجرم کرنے کی تقی -

دىم :٢٠ سے قادا واؤ عاطفہ اور إذا نترطيه سے معنی حب و آخا قيل ٠٠٠٠٠ لاَ رَبْبَ فِيهُا عَلَمْ لِنَرط ہے۔ اور فَ لَيْمَ مَا مَكَ لِينَ مَالسَّا عَدْ مِن الْعَ جوانِ مِلْ مُستنیفَینِینَ ۔ اہم فاعل جع مذکرہ اِ سُبِینِ اَسْ داستفعالی مصدر نئین کرنے مسالے بحالت جری ِ اور ہم کو نقین نہیں ۔

ے بیت ہے۔ اکظی ٔ قرآن مجید میں شک ریاوہم وگمان سے معنی میں بھی آیا ہے اور بینے یہ سے عصر میں میں میں نزین است و مان میں

معنی میں بھی۔ امام را عُنب اصفہانی المفردات میں رقمطراز ہیں۔ اکٹطکٹ کسی جنرکی علامات سے جو نتیجہ حاصل ہو تاہے اسے ظکن کہتے ہیں۔ حبب یہ علامات فوی ہوں توان سے علم کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے ۔ بگر حب نسبت کمزور ہو تو وہ نتیجہ وہم کی حدسے آگے تجافر منہیں کرتا ہیں وجہ ہے کہ حب وہ نتیجہ قوی ہوجائے ادر عسلم کا درجہ حاصل کرلے یا اسے علم سے درجہ میں فرض کر لیا جائے تواس کے ببدائ

یا اَنَّ السَّتِعالَ ہوتا ہے مگر حب وہ طن کمزور ہو آور وہم کے درجہ سے آگے نہ طبعے تو مھراس کے ساتھ صرف اکث استعال ہوتاہے جو کسی قول یا فعل سے عدم کے ساتھ مختص ہے جنانچہ آیات اَکْ نِیْنَ کَیُطُنُونَ اَمَنْهُمْ مُسلقی اَمَنْ ہِمْ مِلْلَقِی اَمَ بِہِمْ (۲: ۲۱) جو لیتن کئے

بوئے بین کروہ اپنے بروردگار سے سلنے والے ہیں۔... میں خطن کا لفظ علم ونقین

کے معنی میں استعال: اسے ۔ اور آیت وَدَا لنتُون اِ ذُنَّدَ هسَت، مُعَاضِبًا فَظَنَّ اَنُ لَنَّ لَقَتْ اِ رُعَکَیْرِ (۱۲: ۱۸) اور زداالنون اِ کو یا دکرو، حب وہ دامِنی قوم سے نارائن ہوکر، غضے کی حالتِ میں چل فیئے اور خیال کیا کہم اس برقا ہو نہیں پاسکیں گئے ، میں تعبض مفسرین نے کہا کہ یہاں ظن بمعنی وہم لبنا بہتر ہے ۔

اور عبلامہ رکستی نے برہان میں لکھا ہے کہ:۔ قرآن مجید میں اس فرق کو سمجھنے کے لئے کہ کہاں ظن کا استعمال تقین کے معنی میں ہے اور کہاں وہم کے معنی میں ہے۔ ذرف ضابطے ہیں ہے ٥٣.

ا:۔ جہاں ظن کی تعربیت آئی ہے اور اس بر تواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے وہاں تقین مراؤ اور جہاں اس کی مذہبت واقع ہے اور اس بر عقاب کی دھمکی دی گئی ہے وہاں شک

ے سی مراد ہیں۔ ۲:- ہروہ ظن جس سے بعدائ خفیفہ ہوگا وہاں شک سے معنی ہوں گے، جیسے کہ مبل ظنن نُدُان کُن یَنْ قَلِب التَّر سُول کَ الْمُوْمِونَ الْمِانِ الْمُورِيَّ الْمَا اَ هُولِيُهِمُ اَبُكَا رہم ،۱۲) بات یہ ہے کہم لوگ میں مجھ بیٹھے تھے کہ بغیراور مُون لبنے اہل وعیال ہیں

كبعى لوط كرآنے كے بى تبين .

اور ہر دہ ظن کہ حس کے ساتھ اُگ مشددہ متصل ہوگا مجنی لقین ہوگا۔ جیسے ارشاد إِنَّ كَنَنْتُ اكِنَّ مُلْقِ حِسًا بِينَهُ ١٩٢: ٢) بلانبه مِحْ لِقِين عَاكَه تَحْرُكُومُلنا

میرانساب -مزیدتفصیل کے لئے ملاحظ ہو لغات القران طبر چہارم ازموللنا عبدالرمشید فعالی م هم جه به ۱۲۰ سے بنکا مراضی واحد مذکر غاتب سکا و کیک اعظ باب نفری مصدر۔ تھام کھلا

\_ مَيْدِينًا يُ - جَع سَيِنَهُ كَى مُرَائيان مرُكام - كناه - تباحتين -وَبَلَ الْهُ مُ سَيِّمُاتَ مَاعَولُوا لِين دينامِي جو رُكِ عل انبون نے كئے تھے ان کی مجایاں یا مزاان سے سلنے اتجا ئے گی ؛ ان پر ظاہر ہوجا ئے گی : \_ حَاقَ بهاند- حَاقَ ما فني واحد مذكر غائب. حَيْثُ باب ضرب، مصدر أسس نے تھے رکیا۔ وہ الٹ بڑا۔ وہ نازل ہوا۔ حات بھی خداس نے ان کو تھے رکیا۔ ے مَا كَالُولُ إِنَّهِ كِنْتَهُ زِيرُونَ . مَا أَسَم مُوصُولَ . كا ضميروا عدمُدَكُر غَائب حَبْرُكا مربع هكاموصوله بيد مراد حزار معذاب، كانوُا لِينةَ هُونِ وَيُونَ عانني استرارى جع مذكرنا سَب إِسْتِهُ زَامِ وَإِسْتَفِعالَ مصدرتَ عِن مذاق ارْانا - بلكا سَمَح كِرْسِنْسِي ارْايَا حَاقَ بِهِيدُ مَا كَانُوابِهِ كَيْتُهُ زِنُونَ وَسِ رَيْدَابِ كَاده مذاق الراباكرة تھے دہ ان کو آگھیے گا۔

ه ١٠: ٣٣ = وَ قِيْلَ رواوَ عاطفه - قِيلَ - اي قِيْلَ لَهُ كُهُ: ان سے كهاجائيگا ما صنى مجبول معنى مستقبل و واحد مذكر غاسب قول باب نصر مصدر بي من قياكم الله المن معدد بي من المن المن المن الم النيوني مراج كردن و مراديوم فيامت ، - النيوني من المنتع مقول هلداً اس کا صله حس طرح تم نے لینے اس دن کی ملاقات کو تعبلادیا تھا۔

يَوْمِكُو مِناف أَصْاف اليمل كرمضاف اليه لِقَاءً كار

يمسدر كا ضافت لي ظرف كاطرف ب فيكون المعنى اكما نسيت دلقاء رَبِيكُمْ فِي يُومِيكُمْ هِلْذَا: اس كمعنى بي صب طرح تم في آن كے دن الله نعال سے روبرو ہونے کو تعبل رکھا تھا۔

ے وَ مَنَا وَلَكُو النَّارِ وَاوَ عاطف مِنَاوِلَكُمْ مِنَا فِي مِنْانِ اللهِ مَا وَكُولُ اللهِ ظرت مركانِ - أحِنّ دباب ضرب مصدر منه كانام بناوگاه - سينه كو مكه مبد مَا وُل كُوُ النَّارُ كاعطف الْيُوْمَ برب - اورمها المُعكانا دوزتْ سے ـ اسى طرِق وَمنَا لَكُمْ مَنِنَ نَصِونِيَ معطوف ہے جس کا عطف الیوم برہے اورکوئی تہارا مدد گارنہیں ہے۔

والمُنَافِحُ وَالْمِيرُ الله ولك العداب لكمة مبارايه عذاب: ﴿ وَأُ مَنْكُمْ بِسِبِيبٍ انَّ حُرِفِ مِنْ بَالفعل كُمْ فَنْمِيرِ ثِنَ مَذَكُرُ مَانِير بِ انْكُرْمَ اللهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اِنْ خَنْ تُمْ: ماضى مِع مذكر ما ننجاذ (افتعال) مصدر - تم نه بنار كها تها - تم نے

اختيار كروكها تحا-

اليتِ اللهِ هُ زُوًا - اليتِ اللهِ مضاف مضاف اليم مفعول فعل تخذهم كا - هُ زُوًا مصدر۔ باب فتح ، بمعن اسم مفعول ۔ تعنی ۔وہ جس کا مذاق الرایا جائے ۔

ترجم، - يه عنداب تمرير مدي سبب مواكا كرانشر تعالى كى آيات كوتم في بدف مداق

= وَ غُوَّاتُكُمْ وَاوُ عَاطَفِهِ غُوَّتُ مَا فَعُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَالَبٌ غُوَوْلَ إِبِ نَص مصلا دھوکہ دینا۔ فرمیب میں مبتلا کرنا۔ کُیْرُضمیز جمع مذکرحاضر مفعول ۔ اورضمیر فاعلِ اُلْحَلُو قامُ الديناكي طرف راجع ہے۔ الحيوة الدينا موصوف وصفت - دنيوى زندكى ، -ترجِمه ہو گا۔ اور دنیوی زندگی نے تم کو فریب میں مبتلا کررکھا تھا۔ دلین تم د نیا کی زندگی اور اس کی عیش سامانیوں میں ہی ڈوب گئے سکتے اور آخرت کوا ور انٹر تعالیٰ کے حضور حواب

دی اور لینا عمال کی حزار درزا کو بالکل بھول گئے تھے۔ کسی نے کیا نوب کہاہے ا سه بدنیان سنده دل ہر کو سرداست ۔ کر ایں دنیا سرا بالن و درواست برو بارے گورستال گزرگن - کر ایں دنیا حریفال را حیرکرداست

= فَالْيُونِمَ ، لَبِس آج كِدن ، لِعِن آج قيامت كے دن-

= لَا مُنْخُورُجُونَ مَصْارِع مَنْفَى مُجُول جَعْ مَذَكَرَعًا سُ ، إِخْوَاجُ رَا فَعَالَ مَصَدر ـ وَ وَ اللَّ مُعَالَى مَصَدر ـ وَ وَ اللَّهُ مَا مَنْ مُنْفَى مُجُول جَعْ مَذَكُر عَاسَ ، إِخْوَاجُ رَا فَعَالَ مَصَدر ـ وَ وَ اللَّهُ مَا مَنْ مُنْفَى مُجُول جَعْ مَذَكُم عَاسَ ، إِخْوَاجُ رَا فَعَالَ مُصَدر ـ وَ وَ اللَّهُ مِنْ مُنْفَى مُنْفَى مُجُول جَعْ مَذَكُم عَاسَ ، إِخْوَاجُ رَا فَعَالَ مُصَدر ـ وَ وَ اللَّهُ مِنْ مُنْفَى مُنْفَقَى مُنْفَى مُنْفَقَى مُنْفَقَى مُنْفَقَى مُنْفَقَى مُنْفَقَى مُنْفَقَلُ مُنْفَقَى مُنْفَقَلُ مُنْفَقَلُ مُنْفَقَلُ مُنْفَقَلُ مُنْفَقَلُ مُنْفَقَلُ مُنْفَقَلُ مُنْفَقَلُ مُنْفَقَلُ مُنْفَقِيلًا مُنْفَقَلُ مُنْفَقِيلُ مُنْفَقِلُ مُنْفَقِيلُ مُنْفَقِيلًا مُنْفَقَلُ مُنْفَقَلُ مُنْفَقًا مُنْفَقًا مُنْفَعُولُ مُنْفَعُ مُنْفَقًا مُنْفَعُ مُنْفَقًا مُنْفَقًا مُنْفَعُ وَالْعُلْلُ مُنْفِق مُنْفَقِل مُنْفَقِق مُنْفَقِلُ مُنْفَقِيلُ مُنْفَقِق مُنْفَقِق مُنْفَقِيلُ مُنْفَقًا مُنْفَعُلُ مُنْفَقِق مُنْفَقِق مُنْفَقِق مُنْفَقِق مُنْفَقِق مُنْفَقِق مُنْفَقِق مُنْفَقَلُ مُنْفَقِق مُنْفَقِق مُنْفَقِلُ مُنْفَقِق مُنْفَقِق مُنْفَقِق مُنْفَقِق مُنْفَقِق مُنْفَقِلُ مُنْفَقِق مُنْفَقِق مُنْفُق مُنْفِق مُنْفَقِق مُنْفُق مُنْفَقِلْ مُنْفَقِق مُنْفَقِق مُنْفَقِق مُنْفَقِق مُنْفَقِق مُنْفَق مُنْفَق مُنْفُق مُنْفَقِق مُنْفَقِق مُنْفَقِق مُنْفَق مُنْفُق مُنْفُق مُنْفُولُ مُنْفُق مُنْفُق مُنْفُولُ مُنْفُق مُنْفُق مُنْفُولُ مُنْفُقُلُ مُنْفُقُولُ مُنْفُقُلُ مُنْفُقُولُ مُنْفُقُلُ مُنْفُقُلُ مُنْفُولُ مُنْفُولُ مُنْفُولُ مُنْفُق مُنْفُولُ مُنْفُق مُنْفُقُولُ مُنْفُقُولُ مُنْفُقُولُ مُنْفُقُلُ مُنْفُق مُنْفُق مُنْفُق مُنْفُقُولُ مُنْفُقُلُ مُنْفُق مُنْفُق مُنْفُق مُنْفُق مُنْفُق مُنْفُقُولُ مُنْفُقُولُ مُنْفُقُولُ مُنْفُقُلُ مُنْفُقُلُ مُنْفُقُلُ مُنْفُقُلُ مُنْفُقُلُ مُنْفُقُ مُنْفُقُ مُنْفُولُ مُنْفُقُ مُنْفُقُ مُنْفُقُلُ مُنْفُقُلُ مُنْفُقُلُ مُنْفُقُلُ مُنْفُ

= مِنْهَا ـ أَى مِنَ النَّارِ ـ

= ق لاَ هُمْ أَيُسَتُعْ بَهُ وَأَوْ عَاطَفَ إِنِهِ عَاطَفَ اليوم بِرِبِ لَهُمْ ضَمِيزَ ثَعَ مَذَرَرَ غائب تاكيد وتخصيص كے لئے ہے ، لاَ يُسُنَعُ تَبُونَ مَنارِثُ مَنفى مِجْول جَعِ مَذَرَ غائب بِ إِنْسَتِعْنَابٌ رَا بِسُرِّفْعُالٌ مصدر -

ترجیہ، اور ان سے اللہ کورا صی کرنے کی خواہش نہیں کی جائے گ

استعناب داستفعال، اعتاج (ما ده ع ت ب سیمنتی ہے اِنحتاب دباب استعناب دباب اعتاب دباب اعتاب ہے۔ سو و کا ہے کہ افعال سعدی میں رضا مندکرنا۔ انالہ ناراضگی کرنا - طلب اعتاب ہے۔ سو و کا ہے کہ مستعدی کا مطلب ہوا کہ اور اُن سعے دانٹہ کی نا راضگی دور کرنے کی طلب کی جائے گی در کہ لے واصلین جہنم اللہ کے آگے عاجری و تو برکر کے اس کی ناراضگی کو دور کر لو۔ کیو کھ اس وقت توب کا دروانه بندہ وجباہوگا ۔ عمل کا وقت بیت جباہوگا ۔ حزار و بندا کا وفت شروع ہو دیکا ہوگا ؟

ہو حیکا ہوگا ؟ فاکنیو کم کو کی ٹی کھوڑت مِنھا کہ لاکھ کھٹ کیئن تعنیبوئٹ میں خطابسے عنبہت کی طرف عدول ان سے اظہار مبزادی سے لئے ہے۔ اردوز بان اس طرز ببان سے

ناآنشناهے ۔ صاحبِ تفہیم لقرآن کھتے ہیں :۔ صاحبِ تفہیم

یہ آخری فقرہ اسس انداز میں ہے جیسے کوئی آفا لینے کچھ فاد ۰۰ کو ڈانگنے کے بعد دوروں سے خطاب کرے کہتاہے۔ کہ اچھا اب اِن نالا تقوں کی برمنراہے۔ فاعلی ہے :۔ اوپر مباحث روحانیہ کا ذکر کر کے سورہ کو اُگلی دو آیات ہیں صعدباری

تعالی برختم کیا گیا ہے۔ تعالی برختم کیا گیا ہے۔

هم : ٣٦ = فَلِنْهِ الْحَمْدُ: لِلْهِ مِن الم اختصاص كاب، الْحَمْدُ كوالله

کے ساتھ مختص کیا گیاہے:

آنگیبی میآوم اسم مصدر - برایک کی اطاعت سے بالاتر ہونا سب برفوقیت اور نزرگی رکھنا۔ دیغات القرآن العظمتروالملک دعظمت وسلطنت، ابن الاثیر۔ اس جب لہ کی نشریح ہیں امام راغب اصفہانی رج سکھتے ہیں ہ

ادراً سمانوں اورزمین میں اس کے ایم طِرائی ہے اوراس کا نبوت اس حدیث قدی سے مجھی ملتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما تے ہیں اکیک بُریاء کُردائی وَالْعَظْمَةُ اِزَارِیُ فَلَمُنُ فَلَمُنُ مَعْمَ مَلَا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما تے ہیں اکیک بُریاء کُردائی وَالْعَظْمَةُ اِزَارِیُ فَلَمُتُ میری منازعی فوٹ و احدید مِنْهُ مَا قصَمْتُ مُرد اُرَبِا بَی میرے ماتھ مزاحم ہوگا تو میں اس میرے میں قرد دوں گا۔

اورقران میں ہے:-قاکو اکھیں کے ایک نیک کے انکا کے کہ کہ انکا کا کہ کہ کہ انکہ ہوگا ہ فی الکٹ میں (۱۰: ۸۰) وہ ہو ہے کہانم ہماسے ہاس سے آئے ہو کہ جس رراہ ہیں ہم نے لینے باپ دادا کو بایا ہے اس سے ہم کو پھیر دو-اور اس ملک میں تم دونوں کی سرداری ہوجائے۔ ایک نتا عسرنے کہا ہے:-

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ وَالرَّحْمُ وَالرَّحِيمُ وَ

(YY) S

سورة الاحقاف سورة مُحَمَّل ، الحجرات ، ق ، الذاريت

## بسيداللهالركخلن الترجيم

## (٢١) سورة الاحقاف مُلِيّة ممر)

## حلمة: تَنْزِيْكُ الْكِتْبِ مِنَ اللّه الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِه

٢٧: ١= حلمة وحسرون مقطعات بين -

۲۶۴۷ — ملاحظ وآست ۵۷:۲ متذكرة الصدر ـ

١٧٠: ٣ = مَا خَلَفْنَا: مِن مَا نانيه بِ

 الدُّ بِالْحُوَتَ - استثنار مفرغ مِ بِالْحُوَق - حق کے ساتھ حق بر مبنی برحقیف دھیمت ے وَ اَجَـٰ لِى مُسَمَّىً موصوت وصفت معبّن ونت موصوت وصفت مل كرمضاف اليه

مضاف محذوف كا - اى بنق د براحبل مستىً يعى ا كيب معين وقت برقرار بإنا-

الْحَبِلِ وفت مقرره - هُسَمَي اسم مغول - واحدمذكر - تسبية حُرَنفغيل، مصدر سے مقرر کردہ ۔ نا مزدہ ۔ نام لیا ہوا۔ ( نام سکھنے سے چیز منعین ہوجاتی ہے آنجلِ مُسکقی ایساوفت جو مقرر ہوجیا۔ حبس کی مدت متعین کی جاجی ہو۔ اور اُحَلِ تُمُسَتَّم مُعطوف ہے جس کا عطف الحق برہے ۔مطلب پر انترتعالیٰ نے آسمانوں اورز مینوں کومبنی برحق وحکمت اور الكيمعين مدت كے لئے بيداكيا ہے۔

= وَ الَّهِ نُكُ: الآية ، حبله حاليه بع -

غاسب - إِنْذَاكُ رَافِعَ الْمُ مصدر وه وُركَ كُمّة - ان كومورسناياكيا - رجس جزيه ياحبس عذاب سے ان کو ڈرایا جاتا ہے وہ اسی سے اعراض کرتے ہیں۔ روگرد انی کرتے ہیں ۔

مًا مصدريه بمى ہوسكتاب، والذين كفنوا معرضون عن الانذار- وہ مجكافر ہیں وہ عذاب کے ڈراھے سے لاپرداہی برتتے ہیں ۔ جليمة وم <u>حليمة وم</u> <u>ه</u> مُغرِضُوْنَ؛ اسمفاعل حبسع مندكر إعُدَاضٌ دا فعال، مصدر سے :

ﷺ فَكُلْ: اى قل يا محل صلى الله عليه وللم -= أَرَأُ مَيْتُ مُهِ بهزهِ السنة فهاميه ، تنبيه كطور بر آيا ہے - رَأَ مَيْتُهُ مُ ماضى جمع مذكرها صرب رُدُيَة مرماب فتح مصدر راى ماده- كياتم في ديها- اخبروني: ليني مجھ بتاؤتوسمي

معبلاتم نے غورسے دیکھا۔ اسی طرح اکثر تکر کیاتو نے نہیں دیکھا ۔ کیا تھے نہیں معلوم؟ یا هسک تریل کیا نتهارا بیرخیال منہیں کہ ۔

ے مَا تَدُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ: ما موصُوله تَكَ عُوْنَ جَعَ مَذَكَرِ ما ضر" دم عامر باب نصر، مصدر - تم باستهو ، تم بوجاكرت مو .

قُلُ ؛ فعلل امر، كفارت مندرج ذيل سوال بوجهن كاارت درواب. ا :- ان سے بوجهن ، كيا جنہيں تم الله كسوا بوجة بو (خداسمجهر) معلاتم في كهجى ان كو (غورسے) دیکھا ہے۔

،۔ ان سے بلوجھئے: جوانہوں نے زمین سے بیدا کیا ہے مجلا مجھے ہی دکھاڈ۔ سورین أَرُو نِيْ إِرَاءَةٌ فَعُ (افعال) معدرسے امر كامىيغہ جمع مذكرحاض، ن وقايہ -ى ضمير مكلم- تم محے د كھاؤ۔

مَنَا نُوَا- مَا استفهاميه اورزَا موصول مِلْكُركمة هَا زَا واحدبيا جاف توما ذا استنفها ميمعني تجوبهو كأ-

٣: ان سے پوچتے: - اَمُرُلَهُ مُنْوِرُكُ فِي السَّلُوتِ كِيا ٱسَانُوں ( كَانْخَلِق) مِي ان کا کچرخصتہ ہے ،

ان چو سے ہو ہے:۔ اِنیکو بی بیکٹ مین قَبْلِ هاندَا، لاؤمیرے پاس کوئی ہم ۔ ان سے پوچھے:۔ اِنیکو بی بیکٹ مِن قَبْلِ هاندَا، لاؤمیرے پاس کوئی كناب جواس سے بہلے دینی قرآن مجبِدسے قبل) اثری بودجس میں من وون الله كی بوجاكرف ياس كوخانق دمعبود مطران كى سندمو)

اِئْتِوُ تِیْ تم میرے ہاس لاؤ- امریاصیغہ جمع مند کرحاضر اِنٹیان مصدراباب

صنب بصلات من وفايري صبروا مدممكم ه- ان سے بوجے - أَوُ أَنْوَةٍ مِنْ عِلْمِد - إِي أَوْ ابتونى بِأَنْوَةٍ مِنْ عِلْمِه يالاؤ مرے پاس کوئی در دررا علمی نبوت ۔ اکٹو تھی ووردایت یا تحریر حبّس کا انربا تی رہ گیا ہو = إن كُنْ عُمْ صلي قِلِينَ: الرَّتم سبِّح بوء أوبِ متذكرة الصدر عبارت جوابِ شرط حاتمه به الاحقاف ٢٧ ما و الحقاف ٢٧ ما الرحم به المنظر الم

وستکنی ،۔ مین حرف جار اور مکن موصولہ سے مرکب ہے ، تیان محق مضامع واحد مذكر غاسِّ: وَخُوَةٌ حُرِبابِ نصر؛ مصدر-وه بكارّناب، وه بوجاكرتاب. بِكُ عُوْمِنْ دُوْنِ اللهِ صله ب ليفروصول كا اورضمرفا على عائد سے مكن موصوله كى طرت ـ اوريَدُ عُوُا كامِفعول محنوتَ ہےاى بيدُعومعبودًا من دون للهُ ترجمه ہوگا۔ اورکون زیادہ گمراہ ہوسکتا ہے اس لیریخت سے جو الٹدکو ھیوڈکر (دوسروں) کی

بِ مَنْ لَدَّ لِمَا يَجِيْكِ لَهُ: مَنْ موصوله لاَ لِيُنْتَجِيْثِ لَهُ إِس كاصله اوراس ب ضمیرفاعل مکٹے اسم موسکول کی طرف را جع ہے۔

لاَ يُسْتَجِيْبُ ومضاع منفى واحد مذكر غاسب إسْتِجَابِهُ مصدر دباب استفعال،

دہ حواب نہ دے سکے گا۔

= إِلَىٰ بَوْمِ الْقِيَامَةِ - اى ما دامت الدينا حب يك دينا باقى ہے - قيا = وَهُ مُ عَنَّ دُعَا مُهِدُ مِن هُمُ مُعِودان باطل كي طرف راجع سے اور هيم تنمیر جمع مذکر غائب معبودان باطل کی پوجا کرنے والوں کی طرف را جع ہے۔ وَكُهُمُ عَنُ رُعًا نِهِمَ عَظْفِكُونَ مَبِدَ طَالِيهِ سِهِ.

اس آیت کی تفسیر می علامه این کنیر تکھتے ہیں:۔

اى اضل من يدعوا من دون الله اصنامًا ويطلب منها مالا تستطيعه الخابوم العتبمترو هجي غافلة عما يقول لاتسمع ولاتبصرولا تبطش لانها جمادحجارة صُمَّرً-

بعن اسس آدمی سے زیادہ گمرہ اور کوئی تنہیں جواللہ تعالیٰ کو چپور کر بنوں کی ہوجا کرتا ہے ادر ان سے الیں جبز مانگتا ہے جودہ فیامیت بک نہیں ہے سکتے ۔ادر جودہ کہہ رہا ہے اس سے وه غافل ہیں۔ نہ سنتے ہیں نہ د کھتے ہیں نہ مجڑتے ہیں کیو بحدوہ بے جان بیتر ہیں جو بالسل بہر ہیں معبودان باطلل می جها داست ، بناتات ، جانور، ستایے یاستیا سے بھی ہوسکتے

ہیں جو اپنے بوجنے والوں کی بکارنے شن سکتے ہیں اور منسمجھ کتے ہیں .

ا در اس میں وہ انسان اورفر سے بھی شامل ہیں جو کہ لینے طابنے فرائقن منصبی میں شغول وصرو ہیں اور ان کوان باطسل پرستوں کی بوجا اور ٹیکار کی خبرہی نہیں۔

واحد مذکر غاتب ، اور حب لوگ جمع سے جائیں گے۔ تعنی قیامت کے روز۔

ے انگواکھ تھے آئے کہ اعگر کا نُوا میں ضمہ فاعسل معبودان باطل کی طرف راجع ہے : اور کھ نیں ضمر ہے نہ جمع مذکر غاسب معبودان باطل کی پوجاکرنے والوں کی طرف راجع ہے

اَعْلَااءً كَالُواْ كَى خبر بونے كى دجبے سے منصوب ہے۔

مطلب برکرِ حبب حشر سے روز لوگ اکٹھے سختے جائیں گئے تو یہی معبودان لمپنے پیارلو ۔ کوفامکدہ مبنیانے کی بجائے ضرر بہنیانے کا باعث نبیں کے :

= وَكَانُوا بِعِبَا دَنِهِيْمَ كُفْرِيْنَ ، اور معبودانِ باطل لينے بجاريوں كى بوجا سے

یہ ہمی ہوسکتا ہے کہ کانوا کی ضمیر فاعل ہجار ہوں سے لئے ہو اور ہیے معبودانِ باطل كے لئے۔ اس صوریت میں ترجمہ ہوگا:۔

اورمعبودان باطل کے بیاری تیامن سے دن ابنے باطل معبودوں کی بوجا کرنے سے انکارکردیں سے کہم توان کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے۔

٢٧:> = وَإِذَا - اورِ ٢٧: ٢ ملاحظ مو -

\_ تَنْكُلَّى: مُفِارِعُ وَأَحِد مُونْتُ غَائبَ تِلْأَوَةً بَابِ نَصِى مصدر و وَرَقِعَى جاتى ہے۔ اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔

ی لِلُحَقِی ۔ بیخی بات کو ۔ حق کی بابت ۔ حق سے مرا دایات ہیں ۔ کَفَرُو ُ اسے ساتھ مراحةً للحق کہنے سے یہ ظاہر کرتا مفصود ہے کہ آیات حق اور سمج ہیں ۔ اور بہ لوگ بلاننبہ کا فر، گمراہ ادر حق کے منکرہیں۔

ے لَمَّا كَبَاءَ هُنُهُ مِن مبا درت اور عدم تدتر كامفہوم بإیاجاً ہے۔ حق كى بات بعني آیا

<u> منات جوں ہی ان کو بہنجیں توانہوں نے بغیر سوچے سمجے ادر بغیر غور کئے فورًا کہدیا کہ یہ</u> رآیات بینات بعن قرآن صری جادو ہے۔

جاء میں صمیرفاعل حق کی طرف را جع ہے۔

 سیخو تَبَبائِنَ : موصوف وصفت، کھلاجا دو۔ صریح جا دو۔ صاف دعیاں جا دو۔ ۲۷:۸ اکْ لَیْتُوْلُونُ اَفْتُولِلْهُ - اَ مُرْلِطِورِ سرون اصراب استعال ہوا ہے -انتقال

من حكايت شناعتهم السابقر الى حكاية ما هو إشنع منها-ان کے ایک قبیج امرے دوسرے کی طرف انتقال جو پہلے قبیع امرسے بھی قبیج ترہے، یہ بُلُ رحِن احرِاب) کی دہ صورت ہے کہ بکل سے ماقبل *کے حکم کو بر قرار کی تے ہوئے اس* 

کے مابعد کو اس حکم اورزیا دہ کردیاجائے۔

منلاً اورجے لُزان مجید میں ہے۔ بَلْ قَالُوْا أَضْغَاثُ أَخُلاَمٍ بَلِ افْتَولِهُ مَلْ هُوَشَاعِرُ (١١: ٥) بَك انہوں نے کہاکہ بہنیالاتِ پرانشان ہیں بلکہ اس نے (بی کریم ملی اللہ علمہ نے) کھڑ لیا ہے

مطلب یک ایک توقرآن کو خیالات پرنشاں کہتے ہیں تھیرمزید اسے افترار تبانے ہیں۔ تھیراس پر اکتفار نہیں کرنے بلکہ (نعوذ باللہ الیک کو نتا عسر سمجھتے ہیں۔ \_ إِن افْتَوَيْتُهُ مِن إِنْ سَرِطيهِ إِفْتَوْنَيْثُ مَاضَى واحدُ عَلَم إِفْتِوَاءُ وافتعالَ مصدر کا ضمیرمفعول واحدمذکر غاتب کامرجع القرآن ہے - معنی ہے کہ:۔ اگراس کومی نے ازخود کھرلیاہے لاور اللہ کی طرف اس کومنسوب کردیا ہے اً لُفَرَى د باب نفر، كم عنى جراب كے سينے اور درست كرنے كے لئے اسے کا کمنے کے ہیں۔اور افواد م را نعال، کے معنی اسے خواب کرنے کے لیے کا طینے سے ہیں افتواء دباب افتعال کا لفظ اصلاح وفساد دونوں کے لئے آتاہے تسکین اس کا زیادہ ترانستعال فسا دیکے لئے ہی ہوتا ہے ،اسی فران مجید میں حجوط، نشرک، عملم سےموقعوں براستعال کیا گیاہے

منسوب کردیا ہے تواس افرار پر الٹرکی طرف سے مجھ برجو عذاب آئے گا اس کونم میرے اوربے دفع کرتے کی باسکل قدرت نہیں سکھتے ۔ مھریس کیوں الیما کرکے الٹرکا عذاب البنے اور لول۔ سے محقو ۔ ای الله ۔ اُئے کہ عمر عربی معلی التفضیل کا صیفہ واحد مذکر ہے ۔ وہ توب جانبے دالا ہے ۔

جاننے دالا ہے۔ = بِمَا تَفِیْضُوْنَ فِینْرِ: بَهِیٰ کو، مَا موصولہ۔ تَفِیُضُوُنَ فِینْرِاسس کا سلہ، فیہ کی ضہروا صدمذکر خائب کا مرجع مَلہے۔

ترجمہ ہوگا:۔ وہ خوب ما ننا ہے جن با توں میں تم مشغول ہو۔ (صیبارالقرآن) مکا مصدر یہ بھی ہوسکتا ہے اس صورت میں فید کی ضمیرالحق ماالقرآن کی طرف اجع اور ترجمہ ہوگا؛ وہ خوب جاننا ہے جوجو باتیں تم قرآن کے باب میں بنا سے ہو ا ماحبدی دو باتیں کیا تھیں ﴿ کافروں کی دحی من اللّہ کے متعلق مدگوئی ۔ آیات اللّہ کی باب طعن م ان کو تہی جا دو کہنا اور بھی من گھڑت فرار د بنا۔

تَفِيْضُونَ مضارع جَع مذكر طاضرافاضَة (افعال مصدر بعبن كااستعاك حب باتوں مے تعلق ہوتا ہے تو باتوں میں نوص كرنے اور شغول ہونے کے معنی ہو ہی حب باتوں میں نوص كرنے اور شغول ہونے کے معنی ہو ہی تی تو ہی تُنویُن وَن قران مجید میں دو جگہ استعال ہوا ہے۔ دو سرا استعال ؛ إذ تُفَیْن وَن وَن مَن مَا دُه فِینَدِ (۱۱:۱۱) حب تم مسی رعمل میں مصروف ہوتے ہو۔ (ف می ض) ما دُه فینے کا صَل المُنا کے ہیں ۔ آنسوں کے فاص المُن المُن وَلَّم مَن اللّهُ تَوَی اَن کَی مَن اللّهُ مُن ال

یانی سے اوبر سے نیج گرانے سے عنی میں بھی آبا ہے مثلاً اَٹُ اَفیْ ضُی اعکیناً مِنَ الْمَاءِ۔ کرکسی قدر ہم بریانی بہائے۔

میں احداث سے والبی شے متعلق ارت ادہے،۔ فَاِ ذَا اَفَضَعُمْ مِیْنَ عَوَ فَاکِّ اور عرفات سے والبی شے متعلق ارت ادہے،۔ فَاِ ذَا اَفَضَعُمْ مِیْنَ عَوَ فَاکِّ (۱۶: ۱۹۸) حبب تم عرفات سے والب ہونے گلوب سے سکھال کے سکھال اضاروں وکر زائز سے ذارہ شکوری صرف سے مور رہے اور جو نا

ے سکھنی ہے۔ سکھیٰ ماضی واحد مذکر غاسب کِفَایۃ الباب ضاب ) مصدر کا فی ہونا گفیٰ ہے ۔ دہی کافی ہے۔ کھیٰ بالله شہینگا بطور گوا ہ اللہ تعالیٰ ہی کا فی ہے۔ بینی اسس کی کواہی دوسروں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔

كَفَىٰ بِهِ يَفَاعَلَ كَافَائِمُ مَقَامِ إِنْ يَعِينَ اللَّهُ كَا فَيْ إِنْ شَهِيكًا إِحَالَ إِنْ رَ

## حلم ٢٦٥ منعلق مِه منعلق كَفَىٰ بِ بِهِ بِالمنعلق كَفَىٰ بِ بِ

فاتلا: انتُدى سنهادت بنى كريم ادر منكري كم منعلق بيه اكدوه رسول كريم صلى الترعابيه وسلم سے صدق و بلاغ اور مخالعین سے کذب واٹسکار کوا جھی طرح دیکھ رہا ہے۔ كَ وَهُوَ الْغَفُونُ الرَّحِنِيمُ عِبارِ حاليه ، عاور حال بهد عكر وه توبكرنے دالوں اور ايمان لانے والوں کے لئے غفوراور رحیم سے وہ بہت بخشے والا اور رحم كرنے والاب، ٧٧ : ٩ = قُلْ - اى قل يا محداصلى الله عليه ولم) = مَاكُنُتُ بِنَاءًا - بِنْ عًا كُنْتُ كَا خِرْبِ إِسْ كَ مَنْهُوبَ بِيدُعًا نیار صفت منبه کا صغیہ ہے اہم فاعل ادر اسم مفعول کے معنی میں آیا ہے۔ جنائے لعبن کے

اقال معنی میں بمعنی مُنبدِ وعظ کیا ہے بعن منی باتیں کہنے والا اور تعبض نے دوررے نمونی میں بمعنی منبلائے لیا ہے بعی نیا بھیجا ہوا ۔ کجس سے پہلے کوئی بیغمبرنہ آیا ہو۔ قُلُ مَا كُنْتُ بِدُعًا مَنَ الرُّوسُلِ اى فهال الهريابى الله : ما كنت

اول دسول ادسل كى البشوبَلُ قَدُ أُرسِل الله قبلى جميع الوسل الحالبشو فلاوجر لاستبعادكد رسالتى واستشكادكمه ايا حالان الله ارسل قبلى

= وَ مَا أَدُرِي مِنارع منفى واحد متكلم دِئرَ اية مُرّد باب خاب، معدر، مين بنبغ نه = مَا بُفَحُكُ بِيْ - مِن مَا مُوصُولُهُ مِي بُوسَتَا سِهِ جِمرِ مِن مَا مُؤْكِما مِا عَدَى اللهِ اور ماً استنهامية بمي بوسكتاب- مير التذكياكيامات كا- يُفْعَلُ منارع مجول دامد مذكر غاتب .

آیت وَ مَا اَدُری مَا لِیُفَعَلُ بِیْ وَلاَ مِکْمُ: اور میں نہیں جانتا کرمرے ساتھ كيا سلوك كيا جائے كاك اس كے خلق مغسري كے مختلف ا قوال ہيں ،۔

ابن عربی اور منعدد محققین کے مطابق سر دینا کے احوال سے منعلق ہے اور بعض علمار اس طرف کئے ہیں کہ بہ آخرت کے متعلق ہے ۔

رف اِنْ اَ تَبِعُ - بِنِ ان مَا فِيهِ إِنَّ الْبِيعُ مِنْ اِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ مصدر - میں سروی نہیں کرتا ہوگ - میں اتباع نہیں کرتا ہوں۔

 ضا بۇ چى - سا موسولە ـ بۇ چىلى مىنارىغى مجبول دا دەر ندىر غائب إنجى ائىڭا مىنادىلى دەر ئىدىر غائب لىنجى ائىڭى مىنادىلى بىلىدىنى ئىلىرى ئىلىر

<u>لحمّد ۲۷ میں مصدر۔ صلہ دسوائے اس کے کہ جوز میری طرف وحی کی جاتی ہے بینی سوا</u> اس کے کہ جو بیغام نبررایہ وحی مجھے دیاجا ناہے۔

= نَذِيْ تَكُولِينَ مُلِيانِينَ موصوف، صفت منذين صفت مشبه كا صغروا حدمذكر، مُبِيانِينُ - اسم فَاعل واحدمنكر إبَانَةً و كابر - ظاهر كرتے والا- صاف صاف، ويم: ١٠ = أَرَأُمينَ عُدْ: كياتم نَ وكيما لياتم نِه عَوركياء أَخْبِرُ وْفِي بِها مِحْ بناوتو

بِ أَرَأَتُ نُمُ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وِشْهَدَ شَاهِ فَهُ مِنْ بَنِي اِسُرِآئِينِلَ عَلىٰ مِتْ لِمِ فَا مَنَ وَاسْتَكُبَرُ تُهُ وَإِنَّ اللهَ لاَ يَهُ لِيَحِب

الُقَوْمَ الظَّالِمِائِثَ ه

اس میں عبارت مقدرہ ہے اصل عبارت کھ ایوں ہوگی! اَرَأُينُ تُنْدُمَا ذَا تَكُونُ حَالُكُ رُنْ كَانَ الفَيْ أَنُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرُ لَهُ مِنْ وَشَهَدَ شَاحِدٌ مِنْ مَنِن مَبِئُ إِسُرَامِبُلُ عَلَىٰ مِنْ لِمِ الْكِالِمَ اللَّهُ مِنْ عِنْدِاللَّهُ فَا امْنَ وَإِسْتَكُبُرُ ثُدُا اَنْتُهُ وَلَهُ كُذُ مِنُوْا اَكَسُنَتُهُ ظُلِمِيْنَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْ لِي الْقَكُومَ النَّطْلِمِيْنَ - اخطوط زوه عبارت مقدره سيم

مَيَا ذَا نَكُونَ حَا لَكُمْ رِجوابِ شرط مندون إِنْ كَانَ الْقُورَانُ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَوْرُنَّهُ بِهِ مِهِهِ شَرِطٍ واوْ عاطفهِ الصادر جَلِهُ كُفُورٌ ثُمْ كَاعِطف جَلِهِ سالِقه يرسِے وَ فَتَهِ كَ شًا هِلَ مِن واوُحاليه عِن فَالْهَنَ مِن تَعقيب كاب واَسْتَكُبُونَهُ مِن واَوَ ماليهُ اَنْتُكُمْ وَلَهُ تُوْ مِنْوْا جَلِمَالِهِ سِهِ وَكَهُ لَكُوْ مِنْوْاكَا عَلَمَ إِسْتَكُبُوْتُهُ بِهِ

اس صورت میں ترجمہ ہو گا۔

مجلا مجھے بتائةِ تو، متہارا كباحال ہوگا۔ آگريہ قرآن الله كى جانب سے ہوا اورتم اس سے انكار ہی کرتے ہے۔ حالانکہ گواہی مے جیاہے بنیار ایل میں سے ایک گوا ہ اس بر کرر منزل من اللہ ا در پیروه ایمان مجی لے آیا۔ اور تم محجرا ورغرور میں ہے اور ایمان نه لائے کیا تم ظالم نہ ہوئے ؟ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو بدایت نہیں دیا۔ \_ إِنْ مَحَانَ مِينَ انِ تَسْرِطِيهِ كَان حسرتِ مِنْهِ بِالفعل كَأَنَّ كَالِسَمِ (القَرَّانِ) مَحَدُ وفُ خَاجُـكَ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا تعبض کے نزد کی بی آیت عبداللہ بنا سلام سے متعلق نازل ہوئی ہے کیکن اس دوسر

كروه كا اعتراض سے كه به سورة مكى سے اور حضرت عبدالله بن سلام مدینه میں اسلام لائے نفحے اس سے جواب میں اول الذکر کا موقف ہے کہ بہ آیت مدنی ہے بعد میں مکی سورہ میں شامل کی گئ تعبض کہتے ہیں کہ آبین کانزول اس مباحثہ کے سلسلمیں ہوا جورسول التُرصلی التُرعلیہ وسلم نے قریش سے بھا تھا۔ اس صورت بی شاید سے مراد حضرت موسی طید السلام ہوں گے اور منشلہ سے مرادہوگی توریت: اورستہادت سے مرادہوگی توریت کی وہ صراحت بورسول الترصلی اللہ عليه دسلم كى نبوت كے متعلق اللّٰہ نے كردى تقى . تورىت كے اندروه مضابين بہي جوقران كى تصديق

فِينْ لِبِهِ بِي لفظ شل زائد ب اور مِنْ لِم كي ضمة قرآن مجبدى طرف راجع ب يا اكر لفظ متل زائد تنہیں ہے نوعربی سے اسلوب بیان میں مثل کا اطبلاق بنف اسی دان پر جاتز ہے . منتلاً كہتے ہيں كه منتلك لآيفك هذا دنيرے جيباتنخص يفعل نہيں كرتا ۽ اى لا مینبغی للے انت ان تفعہ مطلب *یرکہ نیری نثان کے لائق نہیں کہ* تو یفعل کرے۔ تو یہ فعیل تنہیں کر تا۔

لہذا بہال مت لہسے سراد علی صداالق ان سے معنیٰ ہوئے ۔ وشہد شاهد من بنى اسرُاسُل على إن حِدْ القران وحى منزل حقًا من عند الله رحالا الكربنى اسرائيل من سع اكب كواه بركوابى مع ديكاست كرية قرآن سيج مي الله کی طرف سے نازل سٹرہ ہے۔

= كَوَ يَهْ لِينَ ، مضامع منفى واحدمندكر غاتب هد ايز رباب ضب) مصدر وه بدایت تنہیں کرتا۔

= أَيْقَوُمُ ٱلنَّطَلِمِينُ موصوف وصفت مل كرمفعول فعل لا يَهْ لِو كام

٧٧ : ال= اَلْكَذِينَ كَفَرَهِ وَا-مِي الثاره سرداران قرنسيسى ، رؤسار ببود اور كفا رمكه كي

اگر به دین یا قرآن حق ہوتا بہتر چیز ہوتا۔ خیگوا خبرہے کان کی ، حمد نشرط ہے اور انگلاحملہ مَا سَبَقُوْنَا اِلَيْرِ: جِوابِ سُرَطِ- ديم بمراس دين كى طرف برُعفي سبقت نه

لے جاتے۔

\_\_ اِخْ: حب، اسم ظرِف زمانِ ہے ا ذکہ ہی مفاجات بعنی کسی بات کے اچالک وا قع ہو کے لئے کھی آتا ہے اور کبھی تعبیل بعنی کسی حیز کی علت اور سبب بیان کرنے کے لئے بھی استعمال موتاب جيدوكن يَنفُعَ عُدُ الْيَوْمَ إِنْ تَطَلَمْتُ مُ وسى اور كي فائده منبي مم كوآج ے دن جبکہ تم طالم بھیر مجے۔ نعنی مہائے طلم کے سبب آج تم کو نفع کھے تھے ہیں ہوسکتا: آیت نبایں اِندُ تعلیل کے لئے آیا ہے اِندُ لکٹ یکھتک مُوا بام : کیونک قرآن سے ان کو مریت نصیب ہوئی رتواب یہ کہیں گے

\_ لَهُ لَهُ نَكُ وُابِهِ - لَهُ لَهُ تَدُوا مضارع منفى حِربَكِمُ مسيع جمع مذكر فات اِهْتِدَامْ وَافتعالى مصدر - انهوں نے برات زیائی - جهمیں ضمیروا حدمذکرغات کامرج دین یا قرآن ہے۔

= فسیقولوئ - ت سببہ ہے۔ تو یہ اب کہیں گے دلین بہلا کلام اس کلام کا سبب ہے اور یہ کلام کا سبب ہے اور یہ کلام کا سبب ہے اور یہ کلام میرایت یاب نہونے کا نتج ہے ، ظہور عنا داور گرائی اس بات کے کہنے کا سبب ہے = حلدًا - اى القران -

= إفك فَي يُمُدُ موصوت صفت ؛ بُرانا حجوث -

وہم، اسے وَ مِنْ قَبُ لَهِ كُنْتِ مُنْوسِى - داؤ حاليہ سے مِنْ قَبُ لِهِ خبر مقدم كِنْتُ مُوْمِعلَى مِصاف مضاف اليهمل كرمبتدا مؤخره حالا بحداس سے قبل كتاب موسى (توراة ، آجيمي

متى ﴿ إِمام اور رحمت بن كرم من فَبُلِم مِي صَمير لا كامر جع القرآت بي م = إمّا مّا رَّكَ خَمَتُ حالِ مبعورت الم ورجمت، المم بن كراور رجمت بن كر

ا مام ( ام م مأدّ ہ) وہ ہے حس کی افتدار کی جائے بنواہ وہ انسان ہو کہاس کے قول وفعل کی ا قتداً کی مبائے ۔ یا کنا ہِ وغیرہ ہو۔ اور خواہ و <sup>متن</sup>خص جس کی ہبر*وی کی حائے حق پر* ہو مامال

يربو- اس ك جمع أَيِئمَتُهُ (إفعىلة) سِع بِ

مَ حُمَةً \* رَحَمت بن كرة ليني استفس مع لئے رحمت بن كر جو اس برايان لايا

اوراس کے احکام برعمل کیا = صندًا-اى القراك -

= کانٹ میک میں اسلامات موصوف دصفت، مصدِّق اسم فاعل واحد مذکر = کِنٹِ مُنٹ میک وقع کی مصدر سے ۔ تصدیق کرنے والی ۔ ستجا بتانے والی البعن

جضرت موسی علیہ السلام کی کتاب تورلیت کی تصدیق کرتی ہے یا جمیع کتب سماوی جواس قبل الله كى طروف سے اس كے فرستادہ رسولوں بر نازل ہوئتي ان كى تصديق كرتى ہے » کونه بلسانِ عربی درآن مالکہ دہ زبان عرب ہیں ہے جود گرزبانوں سے افضل ترین زبان ہے۔ بمصدَّاق ادفثادُ ربانی : لِتَنكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِ رِئِنَ بِلسَانِ عَرَبِيّ تَمْبِيْنِ (۲۶:۱۹۴:۲۶) تاكه تم ركوگول كو) نصيحت كرية ربوقصينج ع نَي زَبان بي ـ اورَّ فَي نَوَا نَا عَدَ بِيًّا غَبُودِي عِوجِ ٣٩: ٢٨) يقرآن عربي بحس مين كولي عيب نہيں ہے۔ = كَيْتُ نُوْرَ- لام تَعْلَيلٌ كاب مِينُانِ رَمِضَانِعُ معودت دمنصوب بوج عمل لام) صيغه واحب مذکر غاسب۔ اِنْکَاکِ دافعال؛ معدر۔ تاکہوہ ڈرائے (نافرمانی کے نتیجۂ بدیے ضمیر فاعل کتاب یا اللہ یا رسول کسی کے لئے بھی ہوسکتی ہے۔

= أَتَّذِيْنَ خَلَكُولُا موصول وصله مل كرمفعول فعل ميُنُذِرُ كا-ے وکبٹٹوی ۔ واؤ عاطف، کبٹٹوی نعل مخدوف کا مفعول مطلق کے ای و لیکبٹیو کُبٹنو

ا در تاکہ خوشخری دیوے (محسنین کو) = اَلْمِحْسِنِایْنَ ، اِحْسَانُ سے اسمِ فاعل جمع مذکر ، نیکی کرنے دللے ، یہاں میجسِنِایْنَ بقالم أَتَّذِيْنَ ظَكَمُوا آيا ہے- اول الذكرسے مراد كفار اور تا في سے مراد مُومنين بي ٣١/٢ = إِسْتَقَا مُوْأ ماضى جَع مذكر غاتب، إِسْتِقَامَةُ (استفعال) مصدّر-دہ قائم سے۔وہ ناب قدم ہے۔ استقامت کے معنی رائے تے خط مستقیم کی طرح سیطا ہونے کے ہیں۔ باکل سیرهاراسته، تنبیہ کے طوربر راہ حق کومی صِوَاطِ مستقیم کہا

-چنائخة قرآن مجيدي سے إصْدِ نَا الصِّوَاطَ الْمُسْتَقِيمُ ، (١:٥) بم كومسيد ہے

فَلاَخُونُ عَلَيْمٍ ، لِعَنى مرنے كے بعد ان كو كوئى تون نہوكا۔ = وَلاَ هُمُهُ رَبِيْ نَبُلُو نَ ، اورزكس مرغوب فيريح كنوت هونے كا ان كوغم بوگا -لَا يَهْ خُوْنَ : مضارع منفى جمع مِذكر غاسّب حُوْنُ (باب سمع) معيد؛ يذوه عُمَّين بوركَّ اوركَكِه قرانَ مجيد مي سه - إِنَّ الَّذِينَ قَالُوْا رَبُّنَا اللَّهُ ثُرَّهَ اسْتَقَا مُوْا الحرام؟ ٧٧:٧٧ = اقْ لَلْشِكَ : اسم انشاره - جمع مذكر - مشارطُ اليهم وه اصحاب بين جن مين مندرجهُ

بالااوصاف ہوں گے:

را، فَالُوْارَبُّنَاالِلَّهُ ر

رى تُحَرِّالُسْتَقَامُوْا

= جَزَارً ، مفعول مطلق ہے فعل مخدوث كا - اى يُجُزُذُنَ حَبْراً ان كوبدلد ديا

خ بِمَا كَانُوالَيْمُكُونَ وبسبيه كَانُوالَيْمُكُونَ وما صَى استرارى جع مذكر

غاسب نه سبب ان اعمال کے جودہ کیا کرتے سفے۔ ۱۲۷: ۱۵ = وَصَیْنَا: ماضی جع متعلم نہ تکوصیتہ محرد نفعیل مصدر ہم نے حکم دیا دوصیت کا فاعل حبب اللہ تعالیٰ ہو تو اس کا معنی فرض کرنا اور حکم دنیا ہوتا ہے، وص ما دّه - الوصيّة واقعميني آنے سے قبل كسى كو ناصحان اندازى برايت كرنے كے ہي وصیت کرنے سے معنی میں بھی آیا ہے۔ جیسے دَوَحتّی بِھا اِبْرَ اِھنِمُ کہنیشہ ولَغِقُوجُ (۲: ۱۳۲) اورابا ہیم نے لیے ببٹوں کو اس بات کی وصیت کی اورلعقوب نے بھی ۔نصیحت ک مِق بات كرنے كمعنى مِن بھي آياہے مثلاً وَتُوَاصِوُا بِالْحَقِّ وَتُوَاصُوْ بِالصَّهُ رمہ ۱۰: س) اور آلبس میں حق یا ت کی تلفین اور صبر کی تاکید گرتے ہے ک ے اللهِ نسكاتَ كم متعلق دوا قوال بي - انك يكم ال عهركا سے اور اس سے مراد الك خاص انسان تعنی حضرت ابویکر صدلی بهره و دورایه که الد نسان میں الف لام منبس کا ہے

خواہ اتبت کا نزول حضرت ابو مکرصدیق رصنی الٹرعنہ کے حق میں ہی ہوا ہو۔ ے بِوَ البِدَ يُرِ: لِنِے والدين كسابق لينى مال باب مردوك سابق -

= اِحْسَانًا مَا مِعْدِل اللهِ عَلَى بِصِيدَا كَامَعْدِل اللهِ اللهِ اللهُ ال الحسكان محنيكى كرنا- بروزن وافعال، مصدر ب- إخسكان دومعنون مي آتا ب

الك غيرك سا تق حلائي كمن في كے لئے جيساكراس اتب ميں ہے:

دوسرکسی ایجی بات کے معلوم کرنے اور نیک کام کے انجام دینے سے سئے جیسے اُگ دِی آ حُسکن کُلُ شکی محکفہ کا ۱۳۲۰؛ ۲ جس نے ہر جنر کو بہت اجھی طرح

انجام ديا بإسداكيا) = حَمَلَتْهُ ، حَمَلَتْ ما سَى دا مرموّنت غاتب: كاضم مفعول دا مدمذكر غا اس (عورت سن اس دانسان) كواظ ايا- يني بيط ميس اعظائے ركھا يَحمث في بوج اسطكا

بيه، حمّال بوجه اسمّان والا حجامِلة بوجه الحان والى ويبط من بيركف والى -ے کُوْھا۔ تلیف سے ، ناگواری کے ساتھ برداشت کرے رہالت ناگواری ، حال سے = وصَعَتُ : وَضَعَتْ ما عنى واحد تونث غائب وضع رباب فتح ، معدر كاضمير فعول واحد مذکر غاسب اس رعورت سے اس د الانسان کو جنا۔

\_ حَسُرُهُ، - اس کاحمل میں رہنا۔مضاف مصنات الیہ دخسک کی مدیت ہ ے فطیلہ ، مضاف مضاف الیہ اس کا دُود حرفظ انا ۔ ربیدالت سے دود حرفظ لنے

ىكى مُدّت، \_ تَلْثُونَ شَهُ رَّا يَسِ مِهِنِي ـ

سے محتی حسرت جرہے اور انتہار فایت سے لئے آتا ہے۔ حب تک، یہاں تک اس سے قبل فعل محذوت ہے ای اِستنکوکٹ کے بات کے وہ زندہ رہاد حتی کداد مطرعمر کو مہنجا اورائسس كى قوت دعفل بخية ہو گئى -

رو المار ال مقصد ومنتهل كونى مقام بويا وقت ياكوني اور نته-

= اَنْتُكِدُّ لاء مضاف البهل كرمفعول للَغَ كام الشكَّ توت وتميزاور

عقل کالیجنتگی کو مپنجنا به محمل ہوجا یا ۔

ه بختش تو مبهجنا بمسمل بوطاما . مطلب به ہے کہ دہ جیتارہا یہا*ں تک کحبب دہ ع*فل وقوت کی بخیسگی کو بہنچ گیا۔ اورچاليس ترسس كا ہو گيا -

ے دَتِ ، ای مارت ، لے میرے رب، لے میرے بروردگار ، اوُزِ عُنِی ۔ فعلِ امر ، واحد مذکر حاصر ، اِ بُزَاع دافعال ، مصدر ، حس سے معنی کسی جنر برجائیے اور الہام کرنے سے ہیں ۔ تن وقائی اور بی ضمیروامد مشکلم سے گئے ۔ تو مجھے توفیق عطافرا۔ تومیری قسمت میں کرنے ۔

اً كُوزُ مِحْ كے معنى رو كنے اور منح كرنے كے ہيں۔

المفن دات ہیں ہے :۔

المقردات بیں ہے: وَزَعْنُ کُرُ عَنُ کُذَا سِمِعَیٰ کسی آدمی کوکسی کام سے روک دینا سے ہیں ۔۔۔۔ دکتِ اُوْزِعُنِیْ اِنْ اَشْکُر نِعِنْ تَکَ الْبِیْ اَنْعُمْ تَسَعَلِیَّ ۔ لمے برور دگار مجھے

یری ناسترہ سے دول ہوں۔ ادر کیوُم کی نیٹسٹر اُنگاراللہ الی النّارِ فکھ کُرکُونِز کُونِ (انہ: ۱۱)جس دن خدا کے دشمن دورخ کی طرف ملائے جائیں گے توسب ترزیب وارکر کے جائیں گئے۔ اس میں کیونڈ نیکون سے مراد انہیں عقوبت سے طور پر روک لینا ہے۔ سے اَکْ ۔ مصدر یہ ہت اِ مُشکر کُر مضارع کا صیغہ واحد مشکلم ہے مضارع منصوب ہوجہ

ے ہے۔ اس میر جو ہے اسکار اسکار اسکار اسکاری کا میں دور میں ہے گئی ہے۔ عمل اُک ۔ کریس تیرا شکراد اکروں : تروی اور انہ میں دار میں ہوں کا میں ہے۔ ایس اسٹ

ے تَوُضُلُهُ یَ نَوْ صَلَی مصارع دا صمند کرماضر۔ دیضگی دباب بیع ، مصدر سے گئے ضاف کے نواس مصدر سے گئے خاصہ مذکر خاصب بور اس کو کیسند کریے۔

ا میروسائے کی ۔ اصلیح امر کا صیغہ واحد مذکر حاضر۔ اِصُلاَحُ داؤنکال مسدر میرے ہے) صلاحیت ببیراکر ہے امری ادلاد میں بعنی میری اولاد کو تمی توفیقِ خیر ہے۔ اور محل صالحیت بنائے ہیں۔

ادر محل صالحیت بنائے۔ = قرابی میں المسلمان دادر بے تنک میں تیرے فرما نبرداردں ہیں سے ہوں اس مجامیں دَاِتی مُسُلِمُ سے زیادہ انکساری ہے۔

۲۶،۲۱ = اُوکیکِ اسم انتارہ جع مذکر۔ اس میں الانسیان کی طرف انتارہ ہے ا در جع کا صیغہ اس کے طرف انتارہ ہے ا در جع کا صیغہ اس کے لایا گیاہے کہ الانسیان سے مرا دخبسِ انسان ہے جوادصاف بالاسے منصف ہو۔ یہی وہ گوگ ہیں ۔

تفسیر روح البیان میں ہے ،۔

آخسن بُعنی حَسُنَ اور یہی راج ہے ، مطلب یہ کہ جو فعل ان محاا جا ہے اس کا برار دیا جائے گا۔ اور جوسیۂ ابرار ہے اس سے درگذر کیا جائے گا،

و نَجَعَا وَزُ عَنُ سَیْنًا نَافِ مُد۔ نَجَعَا وَزُ : مضائع جمع مسئلم بَجَا وَرُ دَیْعَا عُلْ) مصدر سِمِعن درگذر کریں گے :
مصدر سِمِعن درگذر کرنا ، در بجادر کرنا ، اور ہم ان کی برائیوں سے درگذر کریں گے :

عن دہ محال المجنت بی سے ہوں گے ان کا خمار خبتیوں میں ہوگا

عن دہ مُناف مضاف اللہ نَے ہے کہ کہ مصدر منصوب بوجہ فعول ۔ المحت کی سے ، صدا مضاف مضاف اللہ ہے ہے کہ کہ مصدر منصوب بوجہ فعول ۔ المحت کی سے ، صدا مضاف مضاف اللہ ہے ہے کہ کا وعدہ ، سچاو عدہ ، بہی بات ، لین فیکوں کی جزار اور برائیوں سے درگذر کو مضاف مضاف اللہ ہے ہے کہ کا وعدہ ، سچاو عدہ ۔ بہی بات ، لین فیکوں کی جزار اور برائیوں سے درگذر کا مضاف مضاف اللہ ہے ہے کا وعدہ ، سچاو عدہ ۔ بہی بات ، لین فیکوں کی جزار اور برائیوں سے درگذر کا مضاف مضاف اللہ ہے ہے کا دور منصوب بوجہ بات ، لین فیکوں کی جزار اور برائیوں سے درگذر کا دور برائیوں سے درگذر کی دور برائیوں سے درگذر کا دور برائیوں سے درگذر کا دور برائیوں سے درگذر کی دور کا دور برائیوں سے درگذر کا دور برائیوں سے درگذر کر برائیوں کے درگذر کی دور کا دور برائیوں سے درگذر کی دور کا دور کا دور کی دور کا دور کی دور کا دور کی دور کا دور کی درگذر کی دور کا دور کی دور کا دور کی دور کی دور کا دور کی دور کی دور کی دور کا دور کی در کا دور کی دور کی دور کی دور کی دور کا دور کی در کی دور کی دور

عنات سائٹ سے ہیں ہو دمرہ ہیا و مارہ ہوری بات ہیں بینوں کی براہ ادر برا ہوں سے درالہ وعد الصدق سے قبل عبارت محذوف ہے ای ننجز لیدھ دعد الصدق ہم نے بوراکردیا ان کے ساتھ سپا و عدہ ۔ بعنی مؤمنوں کے نیک کام کی جزار دیں گے اور ان ک برا بیوں سے درگذرکریں گئے ۔

= اللّذِی کَانُوا بُرُعَدُونَ وجوان سے کیا جا انھا۔ (دنیا میں) یہ و عدالصدق کی تعریف ہے ۔ کَانُو الْکُو هَ کُونَ و ماضی استمراری مجبول کا صیفہ جمع مذکر غاتب ،، ۲۲: ۱ است و اللّذی فی اللّذ کی اللّذ کے ایک الله الله کا الله مومن کا کردارا داکیا گیا کروہ لہنے والدین کا فرما نبردار ہوتا ہے جن گوناگوں نعمتوں سے اسے سرفراز کیا جاتا ہے ان کا شکر ہے اداکر تا رہتا ہے ۔

ابُ الیے نتخص کاکر دار بیان کیا جارہا ہے جسے آخرت برایمان تنہیں ادر لینے خالی سے
روگر داں ہے لینے ماں باب کا گتا خے ہے۔ انہیں بات بر جمز کتا ہے آگر و ہ اس
کی اصلاح احوال کے لئے کو سنٹش کرتے ہیں توان کا منداق اٹر انہے ان کواحمق اور
بیوقوٹ سمجھتا ہے (حبب وہ اسے استر تعالیٰ کے وعدہ حق یعنی حیا ت بعد الممات ، اعال
نیک کی جزار اور اعمال بدکی منزار بہشت اور دوزن کی بات کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ بیر کچھ

نہیں بھٹ پہلے لوگوں کی فرسودہ کہا نیاں ہیں تفسیرحقانی — وَالّٰبِذِی قَالَ لِوَالِدَ يُهِ اُفْتِ کُلُمَا الْعَبِ لَانِي اُنْ اُخْرَجَ وَقَلُ خَلَتِ الْقُرُونَ مِنْ قَبُلِی ۔

ے اُحتِّ۔ ہُوں۔ اصل ہی اُحتِّ ہِ قسم کے میل کجیل (جیسے ناخن کا تراشہ وغیہ) کو کہتے ہیں اوراسی اعتبارے سے ہیں جیزے متعلق گرانی اور نفرت کے اظہار کے لئے اس کا استعمال ہوتا آ اصمعی کا ببان ہے کہ اُحتِ کان کا میل ہے اور ٹھٹ ناخن کا ۔ کسی چیز سے گھن کا ہر کرتے ہوتا وقت اُحت کہا جاتا ہے چا بنجہ اس معنی ہیں ہی کٹرت سے بولا گیا کہ سرا ذریت رساں چیز کے بائے میں اہل عرب اس کا استعمال کرنے گئے ۔ یہ یا تواسم فعل ہے یا اسم صوت ہو تنگ دلی اور گرانی کو تباتا ہے ۔ افسوس ہے تم دونوں بر

آنیک نیمی نیم دونوں مجھ وغدہ نے ہو۔ دراتے ہویاد حکی نیے ہو۔ تیک ان مضارع کا صیغہ تنینہ مذکر ما صرب اول تنینہ کا اور دوسرات وقایہ کا ہے اوری ضمیہ واحد معلم ۔ کیا تم دونوں مجھے (اس بات بر) ڈر اتے ہوکہ قبرے دد بارہ زندہ کرکے نکا لاجا وَنگا اس میں استفہام سوالیہ نہیں بکہ اسکار پر تو بخیہ ہے ۔ اف کہنے کی وجہ کو ظاہر کر رہا ہے ۔ وقت کہنے کی وجہ کو ظاہر کر رہا ہے ۔ وقت کہنے کی وجہ کو ظاہر کر رہا ہے ۔ وقت کہنے کی وجہ کو سابقہ ہے ۔ اس کے بعد عارت محدوث ہے ای وقت ہے ہوکہ یوجع بعد ان مات ۔ مرنے کے بعد کوئی والیس نہیں آئی

قَدُ خَلَتُ ما صَى كَ ساخه قَدُ تَحْقِيقَ كامعنى ديتاہے۔ خلَتُ ماضى كا صيغه واحد مونث غاسب خلُوش باب نفر ، مصدر وه گذرگئ - يہاں جمع كے لئے آيا ہے۔ گذرگئيں و = اَلْقُورُونُ : قَرْبُ كَى جمع - زمانے ، صديا ں ، جما عتيں - قوميں - يہاں قوميں مرادي ترجمہ:۔ اورحال سے ہے کہ محجہ سے پہلے گئ قومیں مسے گئیں اور دت کے بعد کوئی مہی والیں ښسآئي:

= وَهُمَا يَسُتَغِينُونِ الله ممله ماليه ب الله مفعول ب يَسْتَغِينُون كا يَسْتَغِينُون فعل مضارع تنتیه مذکرغاتب «استعنات داستفعال ، مصدر فرمای دکرنا - در آن حالیکه رہ دونوں انترسے (نالائق اولاد کے کفر والحاد سے گھراکریم فرماید کرسے ہونے ہیں ( کہ انتد کرے ان کا لڑکارا وحق ا فتیار کرے ادر بعث بعد الموت یرایان لے آئے)

ے قیکک مضاف الیہ۔تیری کم بختی ، اسے اے کمبخت ، المین ، امرکاصنع واحد مذكرحاضرً إيْمَاتُ رباب نص مصدر سے. توايان ہے آ۔ اى المن بالله والبعث لجد الموت ربعن الترراورلعبث بعد الموت برايمان ل آ-

وَيُلَكَ الْمِثُ سِهِ قِبل و بقولان بول د حما داود كِيتِ بِي لِينِ لَرْكَ سِيم

عبدوت ہے۔ سے اِتَّ دَعْدَاللهِ حَقَّ مِهِ نَتُك اللهُ كاوعدہ ستّجا ہے۔ دعدہ سےمراد دعدہ لبت بعدالموت ہے۔

ے فَیَقُوُلُ - ای فیقول ذلك الولد العاق المنكر للبعث وه نافران منكربعبث بعدالموت لطكا جواب ديياسي-

ما هانداً ما نافیه سے هاذ اکا شاره اس بعث لبدالموت اور عذاب آخرت کی *طون ہے۔* ای ان الـذی تعِــ کم نسنی ایا ہ من البعث بعد العوت-حب

لبت بدالموت کائم محمرکو ڈراوائے سے ہو وہ مجھ مجی نہیں ہے۔ اللَّا أَسِاطِيُوا لُا قَالِينَ - إلاَّ مرن استثنار مَكر " سوائ الله ككم إَسَاطِهُ كِالْاَقَ لِبِينَ- معناف مِضاف اليه - اَسَا طِيرُ اسطودَة كَ جَمّع - كَهَانيان - من کھڑت ککھی ہوئی باتیں - وہ حجو ٹی خبرجس کے متعلق بیرا عتقاد ہوکہ وہ حجو ہے گھر کر لکھ دی تحَیّ ہے ایسطورہ کہلاتی ہے۔ یہ وعدہُ آخرت و غذاب آخرت کھے بھی نہیں سوائے بہلے لوگوں کی من کھ میت باتوں کے ۔

ہ ہم : ۱۸ = اُوکیائے ۔ اسم انتارہ جمع مذکر۔ منتار البہم وہ لوگ ہیں جو نافران اور بعبت بعد الموت کے منکر ہیں ۔ جن کا ذکر والے ذی قال لوالے یہ اف لکھا.... الاَتِہ میں اور مذكور ہواہيے

حلقة ٢٢ الحقاف ٢٧ الحقاف ٢٧ الحقاف ٢٧ = حَقَّ ما صنى واحد مذكر غائب حَقَّ باب ضِب ، نص، مصدر كسى جيز كأثابت ہونا۔لقبینی ہونا۔ بہال معنی حق ہوا۔ تابت ہوا۔ تابت ہوکررہا۔ = الْقَوْكَ وهوقوله تعالى لابليس - قَالَ فَالِحَقَّ وَالْحَقَّ اَفْوْلُ مَةَ وَلَهُ مَا يَهِ مِنْ مِنْ وَمُولِهِ تَعَالَىٰ لابليس - قَالَ فَالْحِتَّ وَالْحَقَّ اَفْوْلُ لَاَ مِنْلَئَنَّ جَهَنَّمَهِ مِنْكَ وَمِتَنُ تَبِعَكَ مِنْهُ مُرَاَّجُمَعِينَ ه (٨٥:٨٢:٣٨) حق یہ ہے ادر میں حق ہی کہتا ہوں کمیں تجد سے اورجوان میں سے نیری بیروی کریں گے سے

جہنم کو بھر دوں گا؛ = فیٹ اُ مکید۔ فی بمعنی تنعلق ۔ اُ متید جمع اُ مَتَّدی ۔ گذشتہ کا فرامتوں کے باسے میں اَ کُفَوْلُ فِیْ اُسْتِ جران سے قبل اِ اَکْفَوْلُ فِیْ اُسْتِ جران سے قبل

يهي وه لوگ بهي جن پروه وعدة عنداب پورا بهوكر رها. جوان سي قبل جنوّ اورانسانو ل كي

امتوں کی بابت عا۔ <u>— ف</u>کّ نَحَلَث ؛ حوگذر مکیس - نیز ملاحظ ہو آیت ۱۶ متذکرہ بالا۔

ونِ النُجِنِّ وَالْإِنشِ - يه أُمِر كابيان - -

\_ إِنْ الْمُ مُرَكًا نَوُ الْحُسِرِيْنِ - بِهِ نَتُكَ يهضاره بإنه ولك بين . هُمُ ضميز تمع مذكر غائب کامر جع وہی لوگ ہیں جن کی طرف اُو کلیائی میں انتارہ ہے۔ ٧٧: ٩١ = وَ لِسُكُلِّ مِن الكلواحد من الفولقين العذكورين، مذكوره با سردوفر لقین میں سے سراکی کے لئے۔

وہ دو آوں فرنفین کو ن سے ہیں م

ا: - فرلق اول : مذكوره في البِّت: او للبلك اللَّذِينَ نَسَقَبُّلُ عَنْهُمْ : وبي دوم، - الْوِلْنِكَ البَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِ عُدُالُقُولُ:

يا ٢٠١ فرتي اول : م أَلَّكِذِينَ قَالْمُوْا رَبُّهَا اللَّهُ م .....

فرتَق دوم ، - اَتَّذِى قَالَ لِوَ الْبِهَ يُهِ أُنَّ .....

مِماً - مركب مِنْ بيانيه اور ما موصوله سے - اى من الذى عملوہ من الخار

ترجّب، اورجودا مجھے بابرے) اعمال انہوں نے کتے اس کے مطابق ان میں سے ہراکیے گئے

درجات (مرتبے مہوں گے :

ے فَالْیَوْمَ ۔ کیس آج کے دن ایس آج ۔ سے تُنجوزُونَ ۔ مضارع مجہول جمع مذکرہاض کجؤاًءً (باب ض) مصدر ۔ تم حزار نیئے جاؤگئے ۔ تم مدلہ دیئے جاؤگئے ۔ حزار نیئے جاؤگئے ۔ تم مدلہ دیئے جاؤگئے ۔

= عَلَنَ أَبِ الْهُوْنِ: التم - ذلت، رسوائي - خواري، رسوائي وذلت كاعذاب

الاحقاف ۲۷ ماد معنی الاحقاف ۲۷ ماد معنی وہ عذاب حس میں تہاری ولت و تحقیر ہے۔ عت المين بادسببه بداور ما مصدربه بين باط ل طور پرازا بنندا ور التُرک الل خابج ہونے کی دیسے۔

= كَنُرِيُّهُ تَسُتُكُ بِرُوْنَه ماض استمرارى . جمع مذكرها ضرًا اسْتِكُباً رُوْ واستفعال ، مصدر-تم كممندُ كياكرتِ مقے تم تكبر كياكرتے تھے۔

بامېرېونا ـ نافرمانی کرنا ـ فسق کړنا ـ

٠٠٠ ٢٠ = وَاذْ كُنُو وَاوْ عَاطِفِهُ أَذْ كُوُ امر كاصيغه والدمذكر حاضرة وَكُومٌ باب نصرة مصدر - تویا دکر - تو ذکر کر - تو ذکر سنا -

= اَخَا عَا دِر مَضَافَ مَضَافَ اليه لَلَ مِعْولُ أُنْدَكُوكا ـ توياد كر، قوم ما دے بهائی د ہود ، کو سیا تو دکرٹ اوان کو بعنی کفار مکہ کو ، بخطاب بنی کریم صلی التہ علیہ وسلم سے ہے) توم عاد کے تھائی ہڈد کا

قوم عاد کے بھاں ہود ہ = اِنْ اَکْنَا دَ قَوْمَتُهُ ۔ اِنْ - جب رَظونِ رَمان ، اَکْنُا دَ ما صَی واحد مذکر ؛ غائب اِنْذَارُ دا فعال ، مصدر - اس نے ڈرایا - قنومیکۂ مضاف مضاف البرمل کرمفعول اُنْذَارُ كالمحب اس في التي قوم دوالون كودرايا-

= بِالْاَحْقَا بِ- اى في الاحقاب ، احفاف مي - ليني جواحقاف مي ريتي هجوا الاحقّان حِقْفَ كَى جمع ہے۔ حقِقْت ریت کے اس میلے کو کہتے ہیں جومتطیل ہوا در مرتفع ہوئیکن قدرے منحیٰ ہو۔ قوم عاد کا مرکزی مقام ارضِ احقاف ہے بیچضرُ موت كے شال ميں اس طرح واقع ہے كہ اس كے نترق ميں غمان اور منتمال ميں رُبع خالی" ہے جصے صحرانے اعظم الکّ کھنا بھی سکتے ہیں سکو دد ربع خالی " آبادی کے لائق نہیں تاہم اس کے اطراف میں کہیں کہیں آبادی کے قابل کھے کچیز مین ہے خصوصًا اس حصہ میں جو مضموت تخران تك تمييلا أواب آكرحه اس و فت و ومعى آبا د منبي ب اور بجزرت سے طیاوں کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تاہم قدیم زمانے میں اسی حضرموت اور نجوان کے درمیانی حصه میں دو عبا دارم» کامت ہور قبیله آبادی تھا۔ جس کو خدانے آس کی نافر مانی کی یا داش میں أندهي كاعذاب بهيج كرنعيت ونابود كرديا تفار

حلق ٢٦ الاحقان ٢٧ الاحقان ٢٧ الاحقان ٢٧ = وَقَالُ خَلُفِهِ مَهِ مُعْرَضِهِ ہے۔ خُلَتُ ملاحظ مواتيت ١١-متذكره بالا-

النَّ ذَكُرُ حبسم ہے نَذِیْرُ کی ۔ ڈرانے والے لینی بیغیمہ۔ بہکن تمعنی بیج ، درمیا اسم ظرف مکان ہے ہون کبائنِ سکا ٹیو۔ سیکہ ٹیومضاف مضاف الیہ مل کرمضا البه أبوا ليضمضان بكين كالم تحجريه مضاف مضان اليهل كرمجرور موئے مرث حروف جا کے ب نفظی معنی ہوں سے اس کے دونوں ہا مقول کے درمیان سے ریہاں معنی من قبلہ آیاہے۔ بمعنی اس سے بہلے ۔ بعن حضرت ہود علیالسلام سے بہلے جیسے حضرت نوح علیالسلام

وَنُ خَلُفِهِ- حَلُفِهِ مِضاف مضاف اليه من حرف جاد اس کے پیچھے ۔ اس کے بیجے حضرت ہو دکے بعد جیسے حضرت صالح علیہ السلام رحضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیالسلام

مطلب یہ کہ حضرت ہود علالیہ لام سے ہیے بھی (اپنی ابنی امتوں کو) ڈرانے والے مطلب یہ کہ حضرت ہود علالیہ لام سے ہیے بھی (اپنی ابنی امتوں کو) ڈرانے والے

گذر جکے بنتے۔ آوران کے لبدتھی گذرے ، گذرے ، اگر آئ مُفنترہ اور لام نہی سے مرکب ہے : = ان الگرا مالکہ ہے الگرا الگرا مالکہ کے الگرا مالکہ کے الگرا مالکہ کے الگرا مالکہ کے الگرا مالکہ کا معنوی الگرا مالکہ مالکہ کے الگرا مالکہ معنی باتے جائیں ، لفظی طور بریامعنوی ایک مفترہ بہت اللہ معنوی اللہ معنوی اللہ مالکہ معنی باتے جائیں ، لفظی طور بریامعنوی اللہ معنوی معنوی میں کہنے کے معنی باتے جائیں ، لفظی طور بریامعنوی میں کہنے کے معنی باتے جائیں ، لفظی طور بریامعنوی میں کہنے کے معنی باتے جائیں ، لفظی طور بریامعنوی میں کہنے کے معنی باتے جائیں ، لفظی طور بریامعنوی

طوربر۔ یباں پرعبارت ہوں ہے ۔ اِدْاکْنَا رَقَوْمَتَهُ بِالْدُحْقَانِ اَلاَّ لَعَبْکُ وَالِلاَّا مِلْهُ ۔ اِنْکَالرِّ مِیں قول کے معنى معنوى طور رموجود ہيں - حبب اس تے اپنى قوم كو جوارض احقاف ميك عقى يہ كہتے ہو كے درايا کہ انٹر کے سواکسی کی عبادت نہ کرد ۔

= إِنِّ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَلَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ - مِي تَهَاتُ الكِرْبِ د ن کے عذاب سے ڈر تاہوُں ۔

عبس کی مصیبت تبہت طربی ہوگئی۔

وم: ٢٢ == أَجِعُتَنَا- بهزه استفهاميه ب جُنُتَ ماضى واحد مفكرها صز-

مجیی رباب صرب، مصدر خاصمی جمع متحلم کیانو مهاسے پاس (اس اراد سے) اجنتنا میں استفہام (سوالیہ نہیں) تقریری ہے۔ = رِلتَا عَبِكَنَا ـ لا م تعليل كاتب تَأْفِكَ مصارع منصوب بوحب عمل لام واحدافر افک ر باب منرب المصدرسد.

قاموس مین ہے کہ اَفك باب ضرب ، سمع ، وونوں سے آتا ہے اور مصدر ا فك الف ك سمسرہ اور فتحہ *اور فار کے سکو*ن اور حرکت ہے حجوث بو<u>سنے سے منی ہیں آیا ہے اور ا</u>فک عنه می دینی حب عن کے صلہ سے ساتھ آئے تو معنی ہوں سے میرینے بدلنے ،اورمراد سے محروم کرنے کے۔

امام را غیب کہتے ہیں کہ اِ فلک کا استعمال سراس ننے سے متعلق ہوتا ہے جو لینے اسلی رُخ ہے، مجددی گئی: و اسی بناربر ہواؤں کوجوانے اصلی رُخ چلنے کا چھوڑدیں میو تف کات یجنے ہیں ۔ ا درا ﷺ دحق ہے باطبال کی طرف ا ورسیمانی ہے جھبوٹ کی طرف ا**دراج**ھے اعمال \_ بُرِ اعمال كَى طف يلين كے لئے النا يُؤُفّ كُون بولا ي اين شريف بها رآيت ۲۲) ز کافروں نے کہا کہ کیا تو اس لئے آیا ہے کہ ہم کو ہما سے معبود وں سے بھیر سے) میں افاليه كااستعال ان كي اعتقاد ك متبارسي بواب كيوبكدوه لينه اعتقاد باطسل مي دعوت لوحيد كوحق بي كنتكم سمحة تنع يه

= بِهَا تَعِبُ دُنَا: بِينِ مَا مُوصُولُهُ سِينَ. تَعَبِ لا وَلَهُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ وَغَدَمَ باب ضرب ، مصدر ، حس كاتو ہم سے وعدہ كرتا ہے يا جس سے نو ہميں ڈرا تا ہے ۔ بيال د عید کے مہی مراد ہیں ۔ آپ کے آدئے ہم پر ع**ذاب کو حس کا تم ہمیں ڈرا والیتے ہو۔** ب إِنْ كُنْنِتَ مِنَ الصَّدِ قِلِينَ - أَكُرَمْ سِيعِ بُو حِمَدِ سَرَطَ بِهِ رَجِوابِ سَرْط مِقدم ، اى

فاتينا بماتعيذنا

۲۷: ۳۲ = قَالَ- اى قَالَ هُودً -= ٱلْعِيلَهُ مِلْهِ عندابِ وقت كاعلم

= وَأَبَلِغُكُمُ مَا أَرُسِلْتَ بِهِ - اور ميں توجو (احكام) كر بميجا كيابوں وه بي بهنيا وإبوب أَبَلِغُ كُنُهُ وَأَبَلِغُ مضارع والديهكم مَبُلِيْغُ رُنفعيل) مصدر كُهُ ضمير مفغول جمع مذكر ما صريب من و بهنجا نابؤل صاموصوله الزبسيليك معنارع مجهول واحد متعلم بي إِرْسَالُ إِن عالَ مِعدِ مِن بَقِيجاً يَه بُول بِهِ بَ كَصله كَما تَوْمُعِيْ حُومِجِهِ وَكَرِجِياكِيا

کافئمیرواحد مذکر غائب مکاکی طرف راجع ہے۔ ارگ کے ۔ ارکی مضارع واحد مثلم رکڑتیہ تو رباف تے مصدر ۔ ہیں دیمی شاہوں سے فی ضمیر فعول جمع مذکر طاضر ۔ ہیں تنہیں دیمیتا ہوں ۔ ہیں تنہیں یا تا ہوں ۔ فی و مگا ۔ لوگ ، جماعت ۔

ے تُحجُهَلُون ؛ مضارع کاصینہ جمع مذکر ماضر کجھُل کو باب میں مصدر سے حس کے معنی نا دان :ونے ، نہ مانے اور جہالت کرنے ہیں۔ حس کے ہنا دان :ونے ، نہ مانے اور جہالت کرنے ہیں۔ حجہ اُل کی تین فسمیں ہیں۔

ا :- نفس انسانی کا علم سے ماں ہونا۔ یہ اسے انسے نعنیٰ ہیں۔ ۲:- کسی حیز کے متعلق اس بات کا عققادر کھنا جواس میں نہو۔

۳۰۰ کسی جبز کا اس طرح برکرنا حب طرح کرز نے کا حق نه ہو بخواہ اس جبز کے تعلق صحیح اعتقاد ۱۳۰۰ کسی جبز کا اس طرح برکرنا حب طرح کرز نے کا حق نه ہو بخواہ اس جبز کے تعلق صحیح اعتقاد رکھے یا غلط ۔ جیسے قو مگرا نماز محبوط دینا۔

رہے یا علط ۔ بیسے وہ مذا تماز ہو ' دیا۔ حاہل کا اکثر 'دکر توبِسبل مذمت ہی ہو تا ہے سکین کبھی کبھی تنبیر مذمت کے بھی ہوتا جیسے کیٹھنگہ النجا دلال اُ نبیاءَ من التعقیر ، (۲؛ ۳۲) مذما گلنے کی وجب ناوافقت شخص ان کوننی خیال کرتاہیے۔

ہے۔ و لکجنی اگر سکٹھ فٹی مگا تانج کھلوٹ ہلین میں تم کوالیے لوگ یا تا ہوں کہ تم زی جہالت کی باتئیں کرنے میو۔ زکہ ایک تو توسید کو قبول نہیں کرتے۔ بھر لینے منہ ہے بلا مانگھے ہو بھیر مجہ براس کی فرمائٹس کرتے ہو۔

۲۸: ۲۸ نیم نیست فیک آباد آفی کا می خرب و کافی ما صنی جمع بند کرنائب اولی بیت را به به ایم بیت را به بین بیت را به بین بین کرنائب اولی بیت را به بین بین مصدر را در اصل مین را کوئی اتحادی بیخرک ما قبل نسنوح بیار کوالف سے بدلار اب العن اور داؤ دوساکن بمع بوئے العن کو حذف کردیا و داؤ امو گیا و انہوں نے دیکھا و کی ما بین دیکھا و کا میں دیا کی طرف را جع ہے و

= عَادِيضًا َ ابر، با دل مَ عَرْحُن سے اسم فاعل کاصیغہ وا صرمذکرہ عَارِضَ وہ بادل جو فضا کے من سمجیاتا اور نایاں ہو ناہے منصوب ہونہ عال ہونے کے ب یا بوجہ تمیز ہونے کے ۔

= مُسَنَقْبِلَ أَوْدِ مَتِهِمْ: مُسُنَقْبِلَ اسم فاعل دارد نَدَرا ستقبال الله استفبال المستفعال معدر - سائة آبوالا - مضاف -

أَوْدِ بَيْنِهِ خُرِ: مِنِيات مِفاف اليهِ لَكَرْمِضاف اليهُ مُسْتَكِفِّبِلَ كار اَدُدِيَة جَع سَبَ وَادِي كى ۔ نكے ۔ واديان ، ان كى وادلوں كى طرف بڑھتا ہوا ۔ ان كى واديوں كمقابل آتا ہوا۔ ديھا۔

= مُمُطِوْمًا مِمُعُطِوً أَمَ فَاعَلَ واحدمذكر أومُطَادُ وافعال معدر مطو ما دّه - بارسن*ن كرنے والا- مينه برسلنے والا ـــمضاً*ف - نا ضميرجمع مصلم مضاف البه

ہمارا مینہ برسانے والا۔ ہما ہے لئے مینہ برسانے والا۔ قالوا ہاں اعادِ من ممطور کا ۔ کہنے گئے یہ بادل ہے جوہم پرمینہ برسا

فُسُتَقُبِلَ أَوْدِ مَيتِهِ خِهِ: اور مُهُ خَطِرُ نَا سردوس اضانت لفظيه سے إروح المعانی، بیضادی اضافت مجازیه غیرمعترفه سے اکتتاب = بَلْ هُوَ سِ قَبِلِ كَلَامِ مِقْدِه بِ اَى قَالَ هُوْدُ سَكِ هُوَ : قَالَ اللَّهُ مَ رَدًا عليهم را لخازن مَلِل حرف اضراب سے ما قبل كے البطال اور مالعدى

تصعیم سے لئے آیا ہے ۔ بعنی حضرت ہود نے ابنی سرکس قوم سے اس قول برکہ یہ افق سے

امنڈ تاہوا جو بادل ہماری و آدلوں کی جانب شرصتا آرہا ہے ہما سے لئے منیہ لایا ہے ، فرمایا زنبیں تنہیں ۔الیسا تنہیں باریش لا نیوالا بادل تو کہاں ، ملکہ یہ تو دہی حبز ہے حس کی تم صلبہ

 حَمَا السَّتَعُ جُلْتُمُ بِهِ - مَا مُوسُولُه إِلسَّتَعُ جُلُمْ مَا صَى جَعَ مِنْ رَرَا صَرِ السَّتَعُ جُلُمْ مَا صَى جَعَ مِنْ رَرَا صَرِ السَّتَعُ جُلُمْ مَا صَى جَعَ مِنْ رَرَا صَرِ السَّتَعُ جُلُمْ مَا صَى جَعَ مِنْ رَرَا صَرَ اللهِ السَّتَعُ جُلُمْ مَا صَى جَعَ مِنْ رَرَا صَرَ اللهِ السَّتَعُ جُلُمْ مِنْ السَّلِي اللهِ السَّلِي عَلَيْ اللهِ السَّلِي اللهِ السَّلِي عَلَيْ اللهِ السَّلِي اللهِ السَّلَمُ عَلَيْ مَا صَى جَعَ مِنْ رَا صَلَى إلهُ اللهِ السَّلَمُ اللهِ السَّلَمُ عَلَيْ اللهِ السَّلَمُ عَلَيْ اللهِ اللهِ السَّلَمُ اللهِ ا إسْتِعُجَالُ واستفعالُ مصدريه من لا ضميروا صرفدر است ما ك طوت راجع حَس كے جلدی آنے کے لئے تم مُعَرِّمُتے۔ عَجَات مِا ہِتے تھے۔ = رِيهِ الْمُحَدِدِ بِهِ مَا بِاهْوَ سِهِ بِلِ سِهِ فِيهُا عَذَا كِ ٱلْمِيْرُ صفت ہے دِ فَيْ اللَّهُ مِنْ مَا مُوعَى سِي حِس مِين دروناكِ عِنداً ب سے ما بہ خبر ہے حس كا مبتدا مُحذون ہے۔ ای هِیَ او هُوَ مِر نَجِمُ ... الخ -۲۷؛ ۲۵ = تُكَ مَتِى مضارع واحدِمونِ غائب - تِكْ مِنْ وَ تفعيل معدد وه بلاک کردیگی وه تباه کرنے گی۔ وه اکھاڑ کررکھ دے گی۔

ثُلُ مِوْ كُلِ شَيْعً بِالْمُورَتِهِمَا وريددوري صفت ١٤٠ كى ١ وه لبنے برورد گارے مکم سے سرحز کو تباہ کردسے گا - \_ فَأَ صُبِحُوا - اى فجاءتهمالريح فدمرتهم فا صبحوا - يين لي آندى آئى ادراس نے ان كوبت اه كر كے ركھ ديا ادروه اليے ہو گئے ....ك

ف تعقیب کا ہے اصبحوا ماصی جمع مذکر غالب دہ ہو گئے۔ انہوں نے صبح كى - افعال ناقصه بين سے - إصباح دافعال ، مصدرسے -

ے لاَ یوی مفارع منفی مجهول - داعد مذکر غائب : نہیں دکھائی دیتا تھا۔ یہ حکایت حالِ ما صنی ہے۔ فعل مفات جوکس گذرشتہ بات کو بیان کرنے کے لئے فعل ماحنی کی بجا کئے

احتمال کیا جائے۔ اللہ ملسکنہ کئے سولمے ان کے عروب اکتاری نزدیا جا ا اس خت فیج اور دلت آمزر سزا الفضیح اس خت فیج اور دلت آمزر سزا

= نَجُونِيْ مِفِارع جمع مُتَلَم حَيَزًا وطُرباب صنب معدر واسم بهمبدله يخ بي منزار سربدله كوكيت بي احيا بوبائرا-

\_ اَلْقُومِ الْمُجُورِينِينَ ، موصوف صفت مل كرمفعول سه نَجْزِي كا، مجرم

ے ۲۷:۲۷ سے کلکتیک ، واد عاطفہ لام تاکیدکا۔ قبی ماضی برآئے تو تحقیق سے

معنی دیتاہے۔ اور بے ننگ؛ سے میکنائیڈ؛ ماضی جمع مسلم تعکین رتفعیل، مصدر- ھے مصرمفعول جمع سے میکنائیڈ؛ ماضی جمع مسلم تعکین رتفعیل، مصدر- ھے مصرف ندكر غاب رقوم عاد) بم نان كوجها وعطاكيا - بم نان كو اقتدار ديا - مُكِنَدُو بعن آستیان ۔ مکنات جمع مَکُن مُکَانَة "دباب کم اس نے حاکم سے باس عزت يائي- مرتبه حاصل كيا - إ مُكارع (افعال) بااقتلار بوناً - قابويانا - كسي جَكَهُ قدرت عَاصَلَ كُرِناء تَنْفَكِيْنُ وتَعْصِيل ، جَهَاوٌ عَطَاكِرِنا - توانا ويا اقتدار بنادينا.

= فينما - بين ما موصوله ب اورفيد مين ضميروا صدمند كرفاست اس اسم موصول كالرك راجع سے ان نافیہ سے ادرہم نے ان کو ان باتوں میں قدرت دے رکھی تھی کہ تم کواک باتوں

= مَا اَعَنْیٰ عَنْهُمُ .... مِنْ سَنَیْ وه ان کے ذراکام نہ آسکے۔ = إِنْ ، ظون زمان ہے بہال تعسلیل کے لئے استعال ہوا ہے بعنی کیو دکھ ۔

حنة برا الحقاف ٢٦ الحقاف ٢٩ الحقاف ٢٦ الحقاف ٢٩ الحقاف ٢٦ الحقاف فتح بمصدره ببن انسار كرنامه وكبويجه وه أسكار كياكرنے تنفير

= حَاقَ ما تنى دا مدمِدكر فائب دِ حَيْق فَ إباب صرب معدر معن كَعيرلينا ـ نازل ہونا۔ هِبِدُ ضمیر منه ول جمع مذکر مائٹ، کیائی بیھیڈ اس دعذاب، نے ان کو گھیرے

= منار مناموصولہ ہے،

= ما به ما موقعود ہے ، = کانو ایست فور و ق مافنی استماری جع مذکر خانب بیہ میں ضمیر د واحد مذکر خا ماکی طرف راجع ہے حب کاوہ مذاق اڑا یاکرتے تھے ،حب کاوہ استہرا کیاکرتے تھے ٧٧: ٢٠ == وَ لَقَ لَ اورِ آبِ ٢٦ ملاحظ بو-

= مِنَا حَوْ لَكُمْدُ: مَنَا مُوسِولِ اللهِ مَوْلَكُمْدُ مِنَافِ مِنَافِ اللهِ اللهِ اللهِ الدَّارِدُرد:

تمہاہے آس باس ۔

خطاب الب مكة سے جا يعنی اے الى مكه منها ئے۔ آس پاس كى بمئ ابستيان بم تباه كردى مثلاً تور شود كالبنى حجر- توم لوط كالبتى سددم دغير، بسنيول كوباكرنے سے مراد ہے کسبنی کے اِسے والے۔

= مِنَ القَرَاى مِين مِنْ تبعيضيه بسم منها الماس كالعبل المستيال -ے صَوَ نُنَا اِلْالْتِ رَصَوَ فُنَا ماننى كاصينه تن متلم تَصُولُفُ رَتفعيلِ مصدر مهر بهركر سمجانا - نصور نفت اسكام بات كو بهر بهركر بهان كرنا ـ طرح طرح ساكنتگو كابيان كرنا . ﴿ أَلِنَالِتِ - نَشَانِيان - بانْبُن - هم نصحير عبر كربانبن سمحها بين العبي بار بار دلائل دكير اس سے تف یف التر ماح ہے۔ ہواؤں کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لوَّمانا - اوراسمَعنی مِن كُلام باری تعالیہ وصَّرَ فَناً فِیْرِونَ الْوَعِیْدِ ۱۱۳:۲۰۱ اور اس میں افران مبید میں ہم نے طرح طرح سے محدا ہے بیان کرھیے ہیں۔

= لَعَلَّهُ إِنْ يَوْجِعُونَ - تَاكُوهُ بَازَآجَائِسَ لَعَكَ تَعْلَيْلَ مَصَلْحَ لِعَيْنَ اسْ لِحُ كُر... اى لئى يرجعواً عما هد فدمن الكفن والمعاصى إلى الديمان والطاءة

لعنی کفرد معاصی سے ہمط کر انبان دِا طاعت کی طرف آجا ویں ۔

ضمرفا عل جمع مذکر غائب ان لوگوں کے لئے ہے جن کی لبتیوں کو کفر دمعاصی ہے بازر آنے ہے تباہ کردیا گیا تھا۔

سے لئے آیا ہے جیسے اور جگہ قرآن مجبر میں آیا ہے کو لا جَآءُ فوا عَکَیْرِ بِا رُلَعِتْ فَتُنْهَا اَرْ (۲۲۰: ۱۳) بیر(افترامیرداز) اپنی بات (کی تصد<sup>و</sup>ت) کے لئے چارگوا ہ کبوں نہ لائے ۔ <u>— نَصَوَهُمُ الْکُنِونُونَ النَّحَانُ دُا لِنَصَوَ ماصَى واحدهذ کرنائب، (يهال جَعَ کے عنویس</u> آیاہے کھٹو رہاب نصر مصدر ۔ انہوں نے مدد کی ۔ ھُکھٹو شعول جمع مذکر غامب اُن لوگوں سے لئے ہے جنہوں نے بنوں کو معبود بنار کھا تھا اَلّٰ بنیّ اسم موصول ا تَنْحَدُ وُ اصله فاعل فعل نصرِكا- مِينِ يُحُوَّنِ اللَّهِ قُرُبًا يَا الْهَسَةِ " مَنِ ذُوُ نِ اللَّهِ مَتَعَلَى اللَّهِ مَدَّ اور أبِهَةً مفعول مع إِ تَبْعَدُ ذَا كاء اور ذُرْ بَانًا معول لا فعن إِنَّ حَدَثُ وُ اكارِ فَكُرُ مَا نَا - لِلتَّفَقَرُّبِ إِلَى اللهِ - صِياكه اورَجِيه قرآن مجيد من سے مَالْعَبُ كُهُ هُ مُر 

ترجم آیت :۔ اللہ کو محبولہ کر جن کو انہوں نے حصول قرب کے لئے معبود بنا رکھا مقا۔ انہوں نے ان کی کیوں نہ مدد کی ۔

ے بَكَ ضَلَوا عَنْهُم. بَكْ حرف اضراب سے مطلب یه که مدد كرنا تو در كنار بلكەدەان ئے نمائب ہو گئے ۔ زان ہے تھو گئے )

و ضَلَوْا ماضى كاصيف جع مَدَرِغاتب مَلَاكُ وَضَلَاكَ بابعنه) مسدر وه كم بو كنة - وه كو كنة - وه غائب بو كنة - صن فاعل معبودان باطل كى طرف راجى بير راى الدنين ا تخذوا من دون الله الهير التكوهيور كرانه ب ني عن كومعبود بنار کھا تا) منفہ من میں می مند ضمیر جمع مذکر فائت معبودان باطل کے بجار لیوں کی طرف

= وَذِ للن واوَ عالم في ذُ للك اسم الثارة وا حدمذكر-مشان البه وا، صلال الهته عنهم وان سے ان کے معبودانِ باطسل کا غاسب ہوجیانا) دروح المعانی )

٧ به قوله حدانها تقربهم الى الله تعالى وتشفع لهم عند كه : ان كاي قول كان كم معبودانِ باطل الشُّر على بال تقرب كا باعث نبي سيَّ اوراس مع باس ان كى شفاعت كرس كيء والخازن)

سور ا متناع نصورة الهتهم وضلاله مرعنه ال كيم ميودان باطل كان سے غانب ہوجانا **ادرا**ن کی امدا د کو نہ بہنچنا (المدارک<u>م)</u>

م به التُدميسوا دوسرون كومبود قراردينا ومنظيري

\_\_ إِنْكُهُمْ: مضاف مضاف اليه - ان كالجوث - اى اثر افكه بند ان كه جوث كااثر

ان في حجوت كالميجه -\_\_\_ وَمَا كَا نَوُ الْكِنْ تَكُونُ نَ : وأدّ عاطفه ما مصدريه بِسَمَانُهُ اللَّهُ أَوُ وُنَ : ماضى استراری جمع مندکرغاسب- وہ افترار کیا کرتے تھے ۔ ای افساؤاء ہے۔ ان کی بہتان بازی کا نیتجہ۔ افٹیوا و<sup>مع</sup> بروزن افتعالیم بہتان یاندصا۔

يه تقا أن كي جموط اور بناولي عقبدون كا انجام جو انبول نے كھرائے تھے۔

٢٧: ٢٩ = وَازْدُ : اكِس سے قبل أَذْكُوالْوَقْتَ. مُذُوتْ ہے : اى وَاذْكُورِ الُوَّتُكَ إِنْهُ.... أور مادكرد وه وقت حبب ....

\_ حَتَوَفْنَا۔ ماحی جمع مشکم حُرُف وباب حزہیں مصدر۔ہم نے مجرا۔ہم نے متوحبر کیا۔ اِلکینک تبری طرف،

\_ نَفَنَدًا - اسم جمع ہے دسس سے كم تعداد كى جا عت كو لَفَو كہتے ہيں، صرف آدمیوں سے لئے بولاجا تا ہے عورتوں پاکسی دوسری مخلوق سے لئے نہیں بولاجا تا۔ ترحمہ آیت ،۔ اور یادکرو وہ وقت یا اس وا قعہ کو حب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تر مہ آسے میں دور ہار کروں کا میں میا ہے۔ آپ کی طرف توصر کیا۔

مولا نامو دودی اس واقعہ کے متعلق کھتے ہیں:۔

ال أتبت كالفيرس جوروايات حفرت عيدا يندبن مسورة ،حفرت زبر، حفرت عيدا يندبن عباس رصى التُدمِينها ورحفرات حسن لبجريٌ ، سعيد بن جبرُمُ ، زُربنُ حبيبُ ، مجابر، عکرمه اورد وسرے بزرگول سے منقول ہیں وہ سب اس بات برمتفق ہیں کہ حنو كى بېلى حاضرى كايدواقعه حبس كا اس آست بين ذكرسے تطبن نخب ديمي بېش آيا تھا۔ إدرا بن اسحاق ،ابونعيماصفهانی اور واقدی کابيان سے كريه اس وفت كا واقعه سے كرجب بنی كريم صلی الله علیہ وسلم طالف سے مایوس بوکر مکمعظم کی طرف وابس ہوئے تھے را سے میں آپ نے نخام سے قیام کیا وہاں عشاریا فجریا نہجد کی نماز میں آپ قرآن کی تلادت فرماسہے تھے کہ حبّوں

كے اكب كرده كا اد حرسے گذر ہوا وہ آپ كی قرآت سننے سے لئے مھر گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام روایات اس بات پر تھی متفق ہیں کداس موقع برجن حضور صلی استہ عليه والم كسيسا من منبي آئے تف ندات ان كى آمدكو محبوس كيا تھا۔ بكراعد مي الله تعالى نے وحی سے دریعے سے آپ کوان کے آنے اور فران سننے کی خردی تھی۔ (تفہم القرآن جلد) \_ يَسَلَمِعُونَ و معناع جع مذكر فات - إسْتِمَاعٌ وافتعال مصدر المعنى منا-كَيْنُتَمِعُونَ الْقُرْزَانَ. اى لاجل استماع القرآن وقرآن سنف كية س فَكُمَّا- لِس حب-

= حضووه ميں كا ضميروا مدمدكر غائب اس مكه كے ليئے ہے جہاں قرآن برما جار ہاتا العنى حب وه اس جگه بہنتے جهال قرآن كى تلادت ہورہى تلى ۔ افغان وا - ايك دوسرے سے كہنے گئے .

= أَلْصِتْقُ الْهِالْمُ الْمُرَاصِيغِهُ واحد مِنْرُمُ فَاصْرُ النَّصَاتُ وَافْعَالُ مُ مَصْدر حِس سَيْعَىٰ ھاموشی کے ساتھ کان سگا کر سننے کے ہیں یعنی تم سب خاموشی کے ساتھ کان انگا کرمشنو!

= فِكَمَّا لِبِن مِبِ

ے قبضی۔ ماصی مجول واحد مذکر غائب ، حب قرائت حم کردی گئے۔ = وَلُوْا - ما صَى جَعَ مَذَكِر عَاتِ نَوْ لِيَهُ وَتَفعيل مصدر منه عَيرر حبل دينا لين حبب قرأت جتم موسكى تووه والسبس اين قوم كى حبل ييز = مَنُ يِزِينَ - اسم فاعل جع مذكرة إنْذَ الرَّ وافعًاكَ مصدر عوا يواله ـ بجالبت نعسب ای دا عین له حرالی الا یعان و مخوفین له برالعخالفت اپنی قوم کوائیان کی طرف دعوت مینے ہوئے اور مخالفت کی صورت میں طوراتے ہوئے

منصوب بوج حال سے ۔

منصوب بوج حال ہے ۔ ٣٨: ٣٠ = يَهُ لَهِ مُ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيْتِ مُسُنَقِيمٌ مرا بهنا لُ كرتا ہے حق كى طسرت اور سيد بيراست كى طرف . مِن حق سے مراد صحیح عقائد ہم اورطربق مستقم طسرت اور سيد بيراست كى طرف . مِن حق سے مراد صحیح عقائد ہم اورطربق مستقم

ے مرادعملی احکام۔ ۲۰:۳ سے آجِنیبُوا۔ امر جع مذکرها ضرر اِجائة اُو افعال، مصدرتم قبول کردیم

= قد اعجت الله مضاف مضاف البهر الله كاطف المائد والا حداعي اسمفاعل

قرآن بجیدی ہے وَ اِنْ اَحَدُ قِتَ اَلْمُشْوِکِیْنَ اسْتَجَارُكَ فَاجِنْ لَا اَلْمُشُوکِیْنَ اسْتَجَارُكَ فَاجِنْ لَا عَلَا اللّهُ وَ اِن بَرِاگر کوئی خرکتم سے بناہ کا خواستگار ہو تواس کو بناہ دو۔ اسی عنی ہیں اورجہ گرفران مجیدہ سے وَ هُو تَیجیا ہُو کَا نُبِجَا لُدُ عَلَیْ رَاسِ ، مرم اور وہ بنا ہ دیا ہے اور اسس کے مقابل کوئی کسی و بناہ نہیں ہے سکتا۔

حید اور اسس کے مقابل کوئی کسی کو بناہ نہیں ہے سکتا۔

عید ایس اَلینے مِر موصون وصعنت ۔ درد ناک عذاب، اَلینیم بروزن فَعِیْلُ

ے عمل آب آلیت کو موت و صفت ۔ درو مات عداب، آب ہم سردرس میں معنی فامل ۔ ۔ و کھ سینے والا ۔ درد ناک۔

٣٦٠ من فَ اوَ عاطفه من شرطیه من لا گُرِی الله من الله

ے فَکَیْنَ بِمُعُرِبِهِ۔ اس میں ف جواب نشرط کائے کیسُ فعل ناقص واحد مذكر غاسب وه نهي سب معنجز اسم فاعل واحد مذكرة إغجار وافعال مصدر- عاجز كرنے والا - تھ كاھينے والاً - تو وہ زمين برنداكو عاجز نہيں كرسكے گا ﴿ كُاكْر الله تبعالیٰ اسس کو عیزاب دیناچاہے ادر دِ ہ اس کی دستیرس سے بیج نیکے۔ <u></u> أُولِنُكِ ؛ لعِنى جولوك الله كذاعي كيف كونه مانيس كَ = خَلْلٍ ثَمِيانِينٍ : موصوف وصفت کُھلی گمرا ہی ۔ ٣٣٠ ٢٠ = اَدَ لَكُ سِيَوَوْ ا- سَهْره السنفهاميد انكاريه ب وادْ حسرت عطف سي قبل معطوف عليه محيذون سے ماى اَكْمُدَلَعْ لَمُنُوْ اوَكُمْ سِرَوُوا كياده منهي جانتے اور کیا انہوں نے تہیں دیکھا۔ كَنْهُ يَوَكُوا مَصْارَعَ مَحِزُومِ نَفَى تَجِدِيلِم . جَمِعِ مَذَكَرَفِا سِ دُوْيَةٌ ﴿ إِبِ فَسَعَ مَصِدِ بہاں رؤیت سے مراد رویت تلبی ہے آئی اَکٹہ یَنَفَکُرُوُا ۔اَ کَوْلَا ہُا کَمُواْ کِیا انہوں نے غور نہیں کیا ۔ کیا ان کو علم نہیں ۔ ، برنامے در ہی میا۔ میان و علم ہیں سے = اَنَّ سَحَقِیْق ۔ بے مینک ۔ میٹینا ہے سرن تحقیق ہے اور حسر دن منب بالفعل

میں سے ہے اپنے اسم کو نصب ادر خبر کور فع دیتا ہے

= وَكَنْهُ لَيْنَ بِحَنْدُ هِ مِنْ وَادُ مَا طَفَهُ مِنَارِثُ مُجْزُومٍ نَفَى حجب ملم واحد مذكر و غائب - حِيْدُ وَباب سمع ،مصدر - عَيِّ عَيِي ما منى، كَيْنِي مضارع و عاصبه بهونا ر كامياب نهونا- إعبياء الغياك الغياك التنك عبانا- تفكادينا-

اورجب گرقران مجيدين إلى أفعيننا بالخلن الدَق لِ (٥٠: ١١)

كيا ہم بہلی شخلیق سنے تھک سکتے ہیں۔ = بِحُكْفِهِيَّ مِي سِسِبِرَبِ ياتعليهِ خَلْفِهِتَ مضان مضان اليه

وہ ان رسادات وارض ) سے بندا کرنے سے تفک بنس کیا۔ ے بیٹ دیر۔ فادِرِ- محل رفع میں ہے کیونکھائ کی خبرہے۔ ب زائرہ ہے

ے اُن مصدریہ ہے۔ کہ ۔

کیا انہوں نے نبیں سمجھا کہ جس خدانے آسمانوں اور زمین کو سپیدا کیا ۔اوران کے بیداکرنے سے تھکا نہیں وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مُردوں کو زند ،کرنے ۔

الاحقات يَجِيْحَ ، مضارع منصوب بوج عل انَ ) واحد مذكرناسب: الحيّاء وافعال) مصدر يهاں ات مصدر سے آنے سے معنی مصریمی ہے بعن وہ مردوں کوزندہ کرنے برجمی قادر ہے اَلْعَوْتَى - سُرَا الله المَاسِينَ -نفى اورائسس كَے ابطال كے واسطے آناہے -٢٧: ٣٣ = يَوُمَ لَيعن رض اللّهِ فِي كَفَوْ اعْلَى النَّارِ (ملاحظ ہوآب ٢٠ر متذكرة الصددي = اكيسَ علدَا بِالحَقِيّ - اسمبديقبل فيُقَالُ لَهُمُ مقدرب يعن حب كافرلوك آك ك سأمن لأئ جائي ك توان سي كهامات كا اكيس هاذ امالُحق و کیارچی نہیں ہے، ھانڈ اکا اشارہ عذاب دورخ کی طرب ہے لینی ان سے تمہاجا نیگا كياب دوزخ كاعذاب حق منهي ہے ؟ امرواقعي نہيں ہے ، = قالن اتبلی و تر بنا. وه کهریسے که بہیں ہاسے رب کی قیم صور سے اور حق ہے واؤقسمير سيدس ينامضاف مضاف الير بهي ليني برورد كارك قسم = قال- إى قال الله كهمد -= منكة وُقُوْا - ن سببتي م لين من سے بہلے كامضون فت كے بعد والے مضون كا سبب سے دورخ کاحق ہونا۔ ہا دحود کیدد دنیامیں اس کا انکار کرنے سے مخے عذاب كامزه فكيف كاسبب بوكا-مرب المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المربية المر ابانت اور توجیح کوط مرکرر باسے ۔ = بِمَا مِينِ بِسِبِيهِ اور مَا موصوله -\_ كُنْتُمْ كَكُفُرُونَ: ما صى استمارى جمع مذكرها صر - تم كفر كماكرت نفي \_ كيس حجهو عذاب كامزه السس كفرس باعث جوتم كياكرت تقري ٧٧: ٢٥ = فاصُين- جناب رسول كريم صلى الشّرعلي كم سے خطياب بيدي الصحسيد صلى الله عليه وسلم آب الزون كى طرف سي سيني والى تكليفون برصير تحيية:

(خداکے حکموں کی) تبلیغ ہے۔

تبلغ طلم معنی تبلیغ ای فعال مبنی فعیل عربی زبان میں اکثر آبا ہے جیسے مُلَّغَکُر بُلغًا ای تَبَلغًا ای فعال مبنی فعیل عربی زبان میں اکثر آبا ہے جیسے مُلَّغَکُر بُلغًا ای تکلیمًا و طلقها طلاقًا سُرَّحَهَا سَرَا گا و ایک تکلیمًا و طلقها طلاقًا سُرَّحَهَا سَرَا گا و کے ایک سوال انکاری ہے و بعنی سوائے نافرمان توگوں سے عذاہے کوئی ہلاک منہیں کیا جائے گا۔

المُسَلِّ خرف استفهام ہے مبنی کیا۔ یکھنکک مضارع مجبول واحد مذکر غائب اِ فعلکک دافعال مصدر۔ دافعال صدر۔

جوبحه هک بہاں بطوراستفہام انکاری آیا ہے لہزا ترجمبر وہوگا جوا و بردیا گیا ہے انگاری آیا ہے انگاری میں انگاری آ انتی میں الفلیسٹی نے موصوف وصفت و فاسق لوگ ،،
ماحب تفلیہ الماحیدی رقبہ طراز ہیں۔

الفنسِقُونَ بہاں مُراد مُعَن گُنهُگار ہی تہبی کلیہ دائرہ اسلام سے خارج کہنے و الے کا فرمراد ہیں۔ جن برتبلیغ من کا کو نی اثر ہی مذہوا۔ فاسق کا مطلاحی مفہوم اسے کا فرسے متاز کرنے والا توبہت بعد کا ہے قرآن مجید میں وہ لینے وسیع وعمومی مفہوم میں آیا ہے یطلی نافرمان کے مرادف ،،

اً كُفْسِتُهُ وْنَ لِعِنى نَفْيِحِت يْدِيرِي يا طاعت سے خارج ہوجانے وللے اِمظہری



## لِبسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرُّحِيْمِ

## سَوُرُو مَ كُلُّى مَانَ (٣٨)

(44)

٧٨: ا= اَلَكِذِيْنَ: اسم موصول جمع مذكر: كَفَوُ وَاوَصَدَّ فَاعَنْ مَسَبِنِيلِ اللهِ صله- وه لوگ جنبوں نے کفر کیا۔

= وَصَدَّقُوْا وَادِّمَا طَفْهِ صَدِّرُوا مَا صَى جَعَ مَذَكُرِمَا سِّهِ صَدَّدُوهُ وَصُدُوْدُ وَكُو د باب نصری مصدرُ مبنی روکنا ۔ اور صَدِّ کا مفعول مندون ہے ای غَابْرَ ہداور دوسروں کو رضدا سے راستہ ہے ، روکا ۔

= آخل اَعُمَالَهُ مُ اللَّهُ مُدَ- اى اصل الله اعمالهم اَضَلَ ماضى واحد مذكر فانب اس نے بهكايا - اَعُمَالَهُ مُدُ مِنا مَنْ اللهُ مُدُمِنا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُدُمِنا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مُدُمِنا مِنا اللَّهِ اللَّهُ مُدُمِنا مِنا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُنا اللَّهُ مَنا اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ

الَّذِبُن كَفَوُوْا...مبتداراضَلَ اَعُمَالهُ مُنْ خَبِرِ ١٠٨٠ = قالَّذِبُنَ الْمَنُوْا مبتداركَفَّرَعَهُمُ مَسِينًا يَهِ مُدخبر درمياني جمله معِنْ لَّ بِهِ فَدَمعترضَهُ عِ قَاصَلَحَ مَا لَهُ مُؤخِرْنَانِي ، = مَا ثُنْوِلَ عَلَى مُحَنَّدِ مِن مَا موسوله بِ نُنُول عَلَى مُحَنَّد اس كاصله راورا بيان لائے اس بر، جومح صلى الله عليولم برنازل کيا گيا ہے ۔ لين قرارَن ؛

اليانيات ال بيس داخسل بيس ومظهري

= وَهُوَالْحَقُ مِنْ مَنْ مَرَ بِهِمْ . وَاوْ عاطفه بِ هُوَ اى القيان، اَلْحَقَّ ثابت، قاتم

داحب، لازم - جائز- باطسل کی صنتر ہے جبیاکہ اوربر مذکور ہوا۔ بیحبلہ معترضہ ہے۔

= کُفتگر ٔ ماننی واحد مذکر نائب ، تکفیر د تفعیل مصدر بمعنی دور کرنا به معاف کرنا ، ساقط می تا گئی طرف استان کرنا میں میں مقول ہے جہ ترات اللہ میں کہ اور میں ماہم کرنا کہ

کردینا۔ گناہ مٹا دینا-معاف کردینا۔ دوسرے مفعول برعکن آتا ہے جیساکہ آتیت نہا ہیں۔ گف کَ عَنْهِ صَمْرِ سَیّینا بِہْمْ ۔ ای کفن بسیٹا تھ حینہ ہم ۔ وہ ان کی برائیوں کو ان سے دورکردے گا

عَنْهُمْ مِن مَعْنَدُ صَمِيمِ فعول تانى سے سيلاات مفعول اول-

علیم یک معد میرسون بای جے سیبات سون اول در سیبات سون اول کے گناہ و سیبیات سیبیت سیبیت سیبیت کی مفاف مفاف الیہ و ان کی برائیاں وان کے گناہ و سیبیت سیبیت کے احتمالہ مفدر اس نے اصلاح کی و متعدی بطور معلی لازم بھی آتا ہے بمعنی وہ سنور گیا وہ نک ہوگیا۔ جیسے تحد تا ہوئی بوئی کا محدی ہوگیا۔ جیسے تحد تا ہوئی بوئی کا قاصلہ کا فائد عفور کر سیبیت ہوئی اور کا دیم ہی سیراس کے بعد نور کرے اور

بعث والمراب المعلم مو مع معلوم من ويم من المراب الما المبرا من المراب ا

حَبْنَقَا أَوْ إِنْهَا فِأَصَٰلَحَ بِيَنَهُ مُ فَالَا إِنْهُمَ مَكُنِدَ إِنْهُمَا فِأَصَٰلَحَ بِينَهُ مُ فَالَا إِنْهُمَ عَكَيْدٍ - (١٨٢:٢) اور أكريسي وصتبت كيا

<u>قالے کی طرف سے</u> رکسی دارت کی طرفداری یا حق تلفی کا اندنینہ ہو تواگروہ دوصیت کو بدل کر م میں میں اس میں ایس سے اس کا میں ایس کا میں ایک کا اندنینہ ہو تواگروہ دوصیت کو بدل کر م

وارتوں میں صلح کرا سے نواس بر کھے گناہ نہیں ہے .

ے تبالکھ کھے۔ مضاف مضاف البے دونوں مل کرمفعول اَصُلَحَ کا۔ ان کا حال ۔ وَ اَصُلَحَ کَا۔ اِن کا حال ۔ وَ اَصُلَحَ مَا لَکُھُ مُہُ ۔ توان کے حالات درست رکھے گا دشمنوں برفتے عنایت کربگا۔ گناہوں سے بجنے اور طاعب اللہ کی توفیق عطا کرے گا۔

، م و س = خلاك يعني كافرون كي كمرا بى اور تكفير ادرمومنون كى اصلاح احوال ر

= بِأَنَّ مِينَ بِتِعْلَيْهِ إِنَّ حُرِنَ عَقِيقَ يَحْرُونَ مِنْهِ بِالفَعْلَى سِي سے سے۔

= انْبَا طِلَ حَمُونُى بات ، أَلْحَق وينِ ق ، يا الْباطِل سي مراد سيطان اور الحق

سے قرآن ہے۔ سے قیان ہے۔ سے بیکٹویٹ ا مُنتاکھٹ داہٹے ان کی مثالیں بیان کرتاہے ۔ ان کے طالات بیان کرتا

= يَعْنُوبُ ا مُنْتَالِهُ مُ رَائِدًى ان فى مُنَالِين بيان كرتاب - ان كَ عَالات بيان كُرْتاب - ان كَ عَالات بيان كُرْتا الله عَنُوبُ مِعْدر سِيد بين كريا الله عن مارنا - فرب حيث مِعْد مِنْ مارنا - فرب خَنْوبُ مِعْدر سِيد بين كَ مَعْن مارنا - فرب

لگانا۔ اور بیان کرناکے ہیں۔ بیان کرنے کے معنی میں اور جگہ قرات مجید میں ہے،۔

إِنَّ اللَّهَ لَا بَسَنَّحُي آَنُ لَيْضُوبَ مَشَلَّا مَّالَجُوْضَةً ۚ فَمَا فَئُ قَمَا فَئُ قَمَا الآ:٢٦

خدااس بات سے عاد تہیں کرتا کہ تھے با اس سے بڑھ کرکسی جبڑی مثال بیان فرمائے،

ہم: ہم = کیفینٹ کہ: ماضی جن مذکر ماضر، لِقَاء و کُفی و باب سمع مصدر رہم ملے ۔ ہم
مقابل ہوئے ۔ لِقَاء و کے معنی کسی سے سامنے آنے اور اسے بالینے کے ہیں اور ان دونوں
معنی ہیں سے ہرا مک برااگ الگ بھی بولا جاتا ہے اور کسی چیز کا حِس اور بھیرت سے اور الک
معنی ہیں ہے ہرا مک برااگ الگ بھی بولا جاتا ہے اور کسی چیز کا حِس اور بھیرت سے اور لاک
کرلینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے قرائن مجد ہیں ہے قدافہ کہ گئے فقہ تعمین کے آنے
المعنی میں بھی استعمال ہوتا ہے قرائن مجد ہیں ہے قدافہ کہ گئے فقہ تعمین کے آنے
المعنی میں بھی اس کی تما کیا کرتے تھے ۔ یا آیت کفٹ کو گفائنا مین سَقَی مَا ہل الفَکسیّا۔
سے بہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے ۔ یا آیت کفٹ کو گفائنا مین سَقَی مَا ہل الفَکسیّا۔
اس سفرسے ہم کو بہت مقمان ہو گئی ہے ۔

فَا ذَالَقِیْتُ مُنْ اِس جب سلو جب م آئے سائے آؤ۔ حب تہارا مقابلہ ہو۔

اکٹویٹ کفٹ و ا - اسم موصول صلاکے ساتھ مل کر مفعول کھیں ہوں کا ۔

و فَضَوْتِ الرِّقَابِ ، صَنْ ، معدر مضاف ، الرِّقَابِ جَعِّرَقَبْرُ مُح کی کردیں الرِّقَابِ جَعِی رَقَبْرُ مُح کی کردیں سے مضاف الیوقاب صَوْرِ بَا فعل کومنون کرے اس کی اضافت مفعول الوقاب ) کرے اس کی اضافت مفعول الوقاب ) کی طرف کردی گئی ہے۔ مجرجب نم کافروں سے مظرِ جاؤ (ان کے مقالم میں میدانِ

كارزارمي آجاؤى توان كى كردنيس الرادو-

= حَتَى انتہاء غایت کے لئے۔ یہاں تک کہ است کے خواجی انتہاء غایت کے لئے۔ یہاں تک کہ است کے خواجی دافعال کے است کے خواجی ما من جمع مذکر ما صن انتخاب کا افعال کے مصدرا واد استباع ھے خدصی مفعول جمع مذکر غائب۔ میمان کوخوب قبل کر تھے۔ می ان کوخوب قبل کر تھے۔ میں کوخوب قبل کر تھے۔ میں کوخوب قبل کر تھے کے خواج کی کر خواج کے خواج کے خواج کے خواج کے خواج کے خواج کی کر خواج کی کر خواج کے خوا

تُخْنُ النَّهِيُّ وبال كرم سے عنی بن كسى حبر كا گاڑ جا ہو جانا اس طرح كہنے اللہ علی النہ كئے النہ كئے اللہ كرم سے علی اللہ اللہ كا كہ كہ اللہ كا كہ كہ اللہ كا اللہ ك

اَ ذَكَ ايهاں نشرطيه ہے خَنْتُكُ وُاالْوَثَاقَ مِن فِن جواب مَرْطَكَ لِعُ ہے بيمعن تب -مَنْتُ لَى فُوْا امركاصيغ جَع مَذكرِ حاصَر بِنْسَكُ وَباب حَهِ وَنَعَى مَعْدَد ِتَمْ مَصْبُوط بانگُر مشِبِدًا کا استعمال مضبوط با ندھنے سے لئے بھی ہوتا ہے اور بدن سے باسے ہیں بھی ادرنفسس کی تو ہوں سے متعلق بھی ا در عذاب سے و اسطے بھی۔

اختیار فینے ادر اہاحت بنانے کے لئے آیا ہے.

مَنَّا مصدر بسے آباب لعراصان جنانا بسیداً کَینُونِدُونَ اَمُواَلَٰهُمْ فَی مُلْمُدُ اِللَّهُ اَلْهُواَلَٰهُمْ فِی مَکِیْلِ اللّٰهِ نَیْدَ لَا نَیْنِ مُحُونَ مَا اَنْفَقُواْ مَنَّا کُلُاکُدُ اَکُولُاکُونِ اَمُواَلَٰهُمُ اَحْدُولُهُمْ اَکُولُا اِللّٰهِ اَنْ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلَٰهُ اَلْهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

یا۔ مَنَّا بَا مُونَ قَیدلوں کوآزاد کرنے کے لئے آتا ہے جبیاکہ آب زیرمطالعہ میں۔ ایک کی ۔ چیجے۔ بعد میں ظرف زبان ہے آجل کی ضتہے۔ اضافت اس کولازمی ہے جب بغیرا ضافت کے آئے گا توضمہ برمبنی ہوگا۔ یااس پردوزبر ہوں سے جیسے ایک کی ایک گا

مِنْ اَبِحُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِيَّ الْمَبِيرَ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْفَا وُلْهُمْ مَنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

= اَوْنَ ارَهَا - اَوْنَ الرَّجِع بِ وِ زُرَةٌ كَى بَعْن بِتَعِيار بِهِالِ اَوْنَ الرَّسِهِ مراد ، قيا بي - مجازًا گناه كويمى بوجع كمعنول بيل له لينة بي هاضميروا صرمؤنت غانب مضاف اليه به اَوْنَ الرَّ معناف به مضاف مفناف اليه مل كرمفعول به تَحَمُّح كااور

برس وجهاً وُزَارَ منصوب، ۔ حتی قضع الْحَرُب اوزارَها ای ا والقیت الکفار فا ضربواعنا حتی افدا ا تخنت و هم قتلاً فا سروه مروشد واالوثاق الی ان تضع الحدب اوزارها به حبب کفارسے تنہاری مڈ کھڑ ہوجائے توان کی گردنیں اُڑا دو حتی کہ جب خوب خوب قتل کر میکو توان کے باقی ما ندہ افراد کو اسر (قیدی) بنا ہوا ور

معنبوطی سے مسبر لو حیٰ کہ لڑا تی لینے ہفیار ڈال نے دیعن کیٹسن بہنھیار ڈال سے اور لڑائی منبد ہوما ہے ، اصوار البیان -البیرانتفاسیر، نفسیر حقانی ،،

ے خلائے ۔ خبرہے جس کا مبتدار محذوف ہے ای الاصو ڈولئے بینی ان کے متعلق مکم یہی ہے۔ ای الاصو ڈولئے بینی ان کے متعلق مکم یہی ہے۔ یا اسس سے قبل فعل مخدوف ہے ای افعد لوا بہد کولائے بینی ان ورشمنوں سے ساتھ الیہا ہی کرو،

= وَكُوْ لَيَثَامُ اللَّهُ مَهِ لِمُسْرَطِبِ لاَ نُنتَصِوَ مَنْهُ جواب نترط

لاَ نَتْصَوَ لام جواب نُشرط کے سلتے ہے اِ نُتُصَوَّ مَاصَی واْ حدمنگر غائب ہے اِنْتِصَارِ کُ معنی اس سے اِنْتِصَارِ کے معنی اس سے انتقار کے معنی اس سے انتقام کینے یا اس کو سزادیا ہے یا اسس سے بدلہ لینا ہے یہاں ہی مؤخر الذکر معنی مراد ہیں لینی اگر اللہ چاہنا نو کافروں سے دخود ہی انتقام لے لیتا یعنی مہا ہے جہاد کے بغیر ہی انتقام کے لیتا یعنی مہا ہے جہاد کے بغیر ہی ان کو بلاک کردیتا ۔

= و الکین واق عاطفہ کا لکن اگر جسرت عطف کا کام ویتا ہے لکی جب
البند ما قبل کے حملہ میں بب داست و ابہام کو دور کرنے کے لئے آئے اور دوسرے
جسلہ کے ساتھ آئے تواست راک کا فائدہ ویتا ہے بھریہ عب طفہ نہ ہوگا۔ اگر جواؤ
عاطفہ کے ساتھ آک تتا ہے جبیا کہ آیت زیر غور۔
یا دور حب گر قرآن مجید میں ہے۔ و ما ظلک نناه کہ و لکون کا نوا ہے وائی ا

سرم: ۶۷) مرم: ۶۷) مولفٹ لسبیط / قول ہے:۔حب لکچٹ واؤ کے ساتھ آئے۔ توعطف کیلئے آتا توحبله كاعطف جلربر موجاتاب متلاً صورت مذكوره بي -

بیکن اس نے تم کو ننا ل کا حکم کیا ادر اسے تنہا سے کئی کہ ندر بنی ایک اور اسے تنہا سے کئی کہ ندر بنی ایک اور اسے تنہا سے بنادیا کہ کرتم میں سے بنادیا کہ تم میں سے بعض کو بعض کو بعض کے دریعہ آزمائے اور بمہارا امتحان کے کہ تم بیں سے کون مقاتلہ میں ماراجائے توجہنت میں ہے داخی ل کیا جاہے گا۔ اور کا فرماراجائے تو واصل جہنم ہوگا :

وَالنَّذِيْنَ قَدُّتُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَائِرُ طِ اوراگلاجبله جواب شرط ہے اور جواک اللہ کا طون را جع ہے ہے اللہ تعالی اللہ کی طون را جع ہے ہے اللہ تعالی اللہ کی طون را جع ہے۔ اللہ تعالی کا کہ کا کہ تعالی کا کہ ت

وَ يُصْلِحُ بَالنَّهُ مُدَ وادِّ عاطفِهُ لِيُصُلِحُ معنامِعُ واحد مذكر غائب إصُلاَحُ دافعالُ مصدرِ ان كي حالت درست كرديگا۔ رافعالُ مصدر وان كي حالت درست كرديگا۔

۱۹۸ : ۲ = عَرَّفَهَا کَهُ الله عَرَّفَ ما صَی وَا عَدَمَذَکر غائب نَعْ الْفِ الْفَعِیلُ الله معدر اس نے اس سے تعارف کرا دیا ۔ اس نے اس کی بیجان کرائی ۔ اس نے اس کی تعمیان کرائی ۔ اس نے اس کی تعریف کی ۔ هَا صَمْیروا حَدَمُونَتُ غائب الحنیترکی طرف راجع ہے امام را عنب تکھتے ہیں کہ عَدَّفَ ذکے معنیٰ فوسنبودارکرنے کے بھی آتے ہیں جنت کے بائے بیں جو یہ ارشتا د ہورہا ہے عَدَّ فَهَا لَهُ مُدَّ اس کے بھی ہی بھی ہی ہیں

كمحق تعالى في جنت كوا بل حبنت ك لية خوسبوداراورمزين كردياب :

فَايِّلَ لَهُ: سَيَعَ دِيُهِ فَ ان كوسيد هِ راست رِملِات كار اس میں انتسکال بیدا ہوتاہے کہ جوانٹہ کی راہ میں ماسے گئے ان کو اب کس بات کی

برابت ہوگی؟ مختلف منبرتن نے مختلف طریقے ہرای کی تفنیری ہے۔

صاحب تفسيرحقاني لكعتي بي إ

اس کا جواب بیرہے کہ ۔ ہاں ہوگی! منکرو بھیرے سوال دحواب کی ۔ سعا دت اور دار الن لدے منازل کھے کرے حقیقی منزل تک پہنچنے کی ، مدارک التنزل میں بھی کیہ آیا '' صارالفرآن میں ہے :-

معنی تنبت اور روننائے المی کی ذی شان منزل کی انہیں رسائی حاصل ہوجائے گی؛ راہ كى روكادىمى دوركردى يىنى گى - فاصلےسمك كرره مائى كے-

تفسيرالماحدي بي ہے:

سَيَهِ لَهِ يُنْفِيدُ اللهِ يَعْنِ ان كَ منزل مقصود تك بينجة تك برقدم بران كى رائها ئى ادردستگری ہوتی ہے گی -مولانامودودى لكھتے إي .

رہنائی کرنے ہے مراد ظاہر ہے کہ اس مقام برجنت کی طرف رہنائی کرنا ہے : ۱۴: > = اِنْ تَنْصُوراالله کَنْصُوکُ نَهُ: اِنْ شَرَطِيہ ہے تَنْصُرُوا مِفارِع مَخْرِدم الجوج علی اَنْ جَع مذکر ما صر، اَ دَلْہُ مفعول فعل تَنْصُرُوا کا ۔ معزدم الجوج علی اَنْ جَع مذکر ما صر، اَ دَلْہُ مفعول فعل تَنْصُرُوا کا ۔ ئَذْ صُوْرِكُمْ وْجُوابِ شَرِطِ- يَنْصُوْ مضارع محزوم لوجه جوابِ شرط- صيغه واحدمذكرغا بَ رَوْمِينَ

محمد ضمير مفعول جمع مذكرها بنر-اگرتم خداکی مدد کروگے تو وہ بھی متہاری مدد کرے گا، بعنی اگرتم اللہ کے دین اور اس سے رسول کی سدد کروگے توالیٹر تعالیٰ تم کو تمہا سے دشمنوں کے خلاف فتح دے گا

اور دین و دنیاک امور می تمنهاری مدد کرے گاہے = وِ مُثَلِّتُ اِفْلُا اصْلُمْ - وادِّ عاطفه مُثَلِّتُ مِفَارِعُ واصِمند کرِغائب تَنْبِيتُ وتفعيلُ معدر-جمائے رکھيگا۔ تابت قدم رکھيگا۔ اقال السَكُمُ مفا مضاف البه ومل كرمفعول مينجيت كا- اوروه تم كو تابت قدم يكفي كا-٤٧٨:٨ = وَالَّذِيْنَ كُفُونُ إ - واوّ عاطفه الُّهُ إِنَّ إِسْم مُوصول جَعِ مذكر - كَفَرُ فُواْ

ما حنى جمع مذكر غائب صله لينموسول كا-اورجنهول في كفرسيا- اورجوكا فربي :\_

= فَتَعَسُّا لَيُّهُ مَنَ جوابِ شَرِط ك لِي تَعْسَا مصدر وبا فِتْح منه ) سے آتا ' دخات القرآن - باب سمع سے آتا ہے ۔ المفردات ، معنی بلا محت ، خواری ، گرافرنا چھوکر لكنا- اصل مين إلى معنى تطوكر كهاكراد نده عدمة كرنا اور تعبرا تطرنه سكناك بن -فَتَعُسَّا لَهُ كُمْ - وان كے لئے باكت ب

مِنْلُفُ عَامار كِي اس مِتَعَلَق مُغْلَف اقوال مِن -

ا: حضرت ابن عباس رخ نے فرمایا ہے ان کے لئے اللہ کی رحمت ہے دوری ہے ۔ ۲ به الوالعاليه نے ترحمه كيا ہے شقوط - بيني مغلوبيت ، گراوٹ ۔

٣: صفاك نے كما ناكامي-

م: - این زیدنے کا براگندگی -

ه :- فواء نے کہا تَعْسُا مصدرہے اور رحملہ و عائیہ ہے۔

٢ :- لعبض علمار نے كہاكم إس كا معنى ہے - دنيا ميں تھوكر كھانا آخريت ميں دوزخ ميں كرنا ے وَ اَضَلَ اَ غُمَالُهُ مُدَ - اوروه ان تے اعمال بریاد کرنے گا-

، ۱۰۸۰ = ذُلِكَ: أَى الصلال والتعس - يبربادى اورخوارى -

= بِأَنْهُمْ مِي بَ سببتي ب برربادي وخواري اس كن كرانبول نے ....

= كَوْهُواْ مَاضَى جَمْعُ مَذَكَرِغَانَ كُوّا هَدُوْ بِالسِّمْعِ) مصدر- انہوں نے

= مَا إَنْوَلَ اللهُ عِواللهِ تعالى في الله عادل كيا العن قرآن ، = فَأَخْبَطَ أَعْمَا لَهُمُ - أَخْبَطَ ما صَى واحد مذكر عَاسَ - إِخْبَاطُ رافعالُ،

مصدر۔ اس نے اکارت کردیاران کے اعمال کوئ

حبط اعمال کی تین اقسام ہیں۔

ا بدایمان منہونے کے باعث دنیا تے تمام اجھے کام مثلاً حسُنِ معاشرت، پاکیزہ اخىلاق وغيره آخرت مي بالكل بے نتيجہ ہيں -اس لئے اکارت ہوئے ۔

، سے ۔ اعمالِ صالحہ توموجود ہیں تکین اس کے مقابل اس کٹریٹے گناہ کئے کہ اعمال صالحہ

بدا نزم وكرره محية اوركنا مون كالير تجارى ربام

به: ١٠ = افَ كَمُدُلِيدِيُوُوا فِي الْهُمُ حِنْ - أَ استغبام البكارى بنه مِنَ عا هَلُهُ كَا عَطَفَ مَلِهِ محذوف پرِ ہے - ای: اقعد وافی اصاکت کا حدف لمد بسیوط فی الابرص برکیا وو لمینے گھروں میں بیچھے کہے اورزمِن میں دیا لمینے ملک میں ) جلے بھرے نہیں ؟

ھروں یں جیھے ہے اور رہ ہے ہے ملک یہ اپنے جرات ہیں ؟ لکد کیسینیو کے مضابع نفی حجد کم جمع مذکر غائب ضمیر فاعل کا اہالیان مکہ کی طرف انتارہ ہے سَائِرٌ رِ ماب ضرب ، مصدر کیا وہ سطے بھرے نہیں ؟

= فَيَنْظُووْا ـ اى فَكُمْ ينظووا ـ أوركيا انهول ني ننبى ديها - احمله كاعطف حبله

سالبہ برہے۔ = دَ مَنَّوَ۔ ماضی واحد مذکر غائب۔ تَکُ مِنْ بُرُ لِتَفْعِیْكُ مصدر۔اس نے اکھاڑا اس نے ہلاکت ڈال دئی۔اس نے تباہی ڈال دئی ۔

ے اَمْتَادُهَا۔ مضاف مضاف البہ هَاضمیر واصرمُونٹ غاسَب عا قبد کے لئے ہے روقہ ہے اقد کر رو

يا عقورته عاقبة كيكي

یعتی کافروں (مکرکے کافروں کی) کی خاقبت بھی ایسی ہی ہوگی رکبو گئے کفر چوعلت ہاکت وہربادی ہے وہ ان میں اور ان میں مشترک ہے۔ اَ مُشَالُها میں مشابہت صرف وہ رہ عذا سب سے لحافظ سے ہے نہ کہ نوعیتِ عذا سب کے لحاظ سے ہے۔ را لما جدی ) ۱۲۸۰۱ سے خولک: ای فصو العومنین وسوء عاقبۃ الکافرین ۔ مسلمانوں کو نتیا ب اور کافروں کی زبوں حالی ۔

= بِاَنَّ اللَّهُ ابْسُبِيت كَى إَنَّ حَسِرِفَ تَقْبِق بِدَاورَ سِدونِ سَبِهِ الْفُلَّ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْ

مَنْ كَلَ اسم مفرد-مُوَالِي جَمع ، دوست ، مددگار كارساز - جمانيتى ، آقار وَكَى عَرْحَيِبَ يَخْسَبُ مصدر سے اسم فاعل واحد مذكر ہے اس كى جمع مَوَالِى ہے مَوْلَى اسم فاعل واسم فعول سردوطرح مستعل ہے نیز ملاحظ ہوسم ہن اس ۔ متذكرة الصدر .

سرمبے۔۔۔ یہ اس لئے کہ جومومن ہیں ان کاخدا کارسازہے ااور کافردں کا کوئی کارساز نہیں ہے۔) فائده حاصل كرتيبي ودنياس، وهمزے الالتے ہيں۔

ے كما: ك حرف تنبيه سے اور ما مصدريہ سے مركب ہے۔ جبيباكه (كفاتے ہي

بربیات) = تَاْ ڪُلُ مِفارعُ واحدِمُون نائبِ الْاَلْعِامُ جِربائِ ، مولیتی ، بھیڑ، کمِری گائے، تھبنیس، اونٹ، مولیٹی کواس وفت بنگ اَفْعًا ہُ نَہمین کہا جاسکتا حب تک کہ ان میں اونٹ شامل نہوں۔ یہ لُکٹی کی جمع ہے۔

 
 ضافتی ظرف مکان ہے۔ مفرو۔ مَنْتَاوِئِ جمع ۔ ٹھکانہ ، درازمدت تک تھرنے کا قام قيام كاه وفرود كاه - تنوى مَنْيُومِي تُوارِك، تُوكَيُّ رباب صبب معدر، علم نار قيام كرنا -

ارزنا (قیام کے لئے)

يهم: ١١١ = وَكَا بَنْ وواوَ عاطفه ب كَايِتْ اصل ميس كَايِّي مقارقوآن اصطلاح ميں تنوین کوبصورت نور کاماگیا۔ کائین ہمیت جبری صورت میں متعمل ہے، مبہم کثیر تعداد یرد لالت کرتا ہے ۔ ابہام کودور کرکے کئے اس سے لئے بطور تمیز کوئی افظ مذکور صرور ہوتا ' عُمومًا مَيْ لفظ مِنْ كَ سائقاً لنب - جيه وَكَاتِينْ مَنِ تَبِيِّي قَا تَكَ مَعَ لَا يَكُنُونَ كَتُنِيرُ وس بهم الدركبرت بغمرون كلمعيت مي بهت سے الله والوں نے (كافرون سے جہاد کیا۔ اس نتال ای کایٹن نے کتیرتعداد کوظار کیا۔ سکین کس کی یہ بات مبہم تھی حبب س كِ بِعِدهِ بِ تَبِي آيا توابهام دور هو كيا اور معلوم بو گيا كه وه كشير نقداد سبنيرون كي هي كَاتِينُ بِمينَهُ أَعْازِ كُلام بِي أَنابِ الله سے بِهلے رف جرِ تنہي أَناء اس كى خبر ہمین مرکب ہوتی ہے مفرد تھی تہیں ہوتی۔

قرآن مجيدي كائين برحبكه بعورت خرآيا ہے۔ مهت ، كبرت ، نيرملاحظ

و كَابَنُ مِنْ قَرْئِةً ادربهت سي بنان هِيَ ٱشْكَا تُوَاتَا مَنِ قَرْبَيْتِكِ الَّتِي ٱخْرَجَتُكَ - هِيَ ضميروا صرُّونِث فاسب فَرُيَةً كَى طرف راجع ب إستكث اسم تفضيل كاصيفه الم سخت تر، قوى تر، قُوَّتُهُ اسم مُنیز، ( ازروئے قوت ) قُر بیّتِكَ ، تیری کبتی ، مضاف مضاف الیومل کرموضو النَّيِّيْ اسم موصول واحدموِّنت النُحوَجُتُكَ صله ليني موصول كا، صله ادرموصول مل كر،

صفت ہوئے لیے موصوف کی موصوف اور صفت بل کر مفضل علیہ ۔ وه لبتيال جوفوت مي آب كي اس بنى سے جس نے آپ كونكال ديا تھا بڑھ حرا ھاكھ قَدُيكة إسے مراد اہل قریہ ہیں۔ مضاف كوحذف كردیا گیا اور مضاف البہ برمضاف ك

احکام جاری کر فیئے گئے۔ اَلَیِیْ اَخْدُرَجَتْكَ :اَلَیِیْ اسم موصول دا مدمُونٹ فَکْرِیَة کی لئے آباہے اوراسی بنا، یرائخور کجبت ماصی واحد متونث غائب کا صیغه استعمال ہوا ہے مرادیمال

بستى كرسين واليمي جنبول في آب كووطن سي نكال ويا تفا .

اً هُكُنْهُ مْ: أَهُكُنُنا - ماض جع مظم إهلاً كَ انعال مصدر - هُ فضمير ول جع مذکر غائب - ہم نے ان کو ہاک کردیا۔

فَلَانَا صِرَلَكُمْ مُد أَنَا صِرَ منصوب بوج عمل لا بنه ، سوكوني ان كامددكار نه ہوا۔ بہال بستیوں کی بجائے اہل سبتی مذکور ہوئے ہیں ۔ اسس لئے جمع کا صیغہ استعا<sup>ل</sup>

مه: نهما = آفَوَنُ كَانَ - مبره استفهام انكارى كے لئے ہے ت كاعطف جبله مقدره برے۔ مکن موصولہ سے .

ے علیٰ بَنِینَۃِ۔ بتینة - کھ کی دنیل - واضح دلالت کو بتینہ کہتے ہیں بنواہ دلا عقل ہو یا محسوک کہ بتنات حبی ہے۔

= كُمَّنْ كاف تشبير اور مَنْ موصوله سے مركب ب الشخص كى طرح جوكه .... = نُمِيِّنَ و ماضى مجهولِ واحد مذكر غائبِ تَنْ مِانِكُ رَتَّفعيل مصدر و وسنواراليًا

اسے مزین کیا گیا۔ وہ اچھا کرے دکھلایا گیا۔ ے سُوٰءٌ عَمَلِهِ۔ سُوْءٌ مُرانُ۔ مُراکام ، گناه۔ عیب۔ سَوٰءٌ سَاّع

كيشوء (باب نفر، مصدر سے اسم ہے \_مفاف ، عَمَلِهِ مضاف مفاف اليمل كر مضاف اليه اس كے علوں كى تُرائى -اس كى بدا عالى -

= وَا تَتَبَعَثُوا اَهْ وَاءَهُ مُنْهُ . واوُ عاطفه إِتَّبَعُواْ ما صَى جَعَ مذكر غابَ ـ انہوں نے اتباع کیا - انہوں نے بردی کی ۔ ا کھٹو آءَ ھٹند. مضاف مِضاف البرمل کر مفعول اِ تَتَبِعَنُوا كا - اَ هُوْآء جمع ہے هوئ كى ـ خواہشيں - إِتَّبِعُوْ الور .... ا کھنواءَ ھٹھے ہیں ضمیر جمع مذکر غائت مکٹے کے معنی کے اعتبارے استعال کی گیجا

ترجمبہ ،۔ تھبلاجولوگ لینے رب کے واضح راستے پر ہوں کیاوہ اُن استخاص کی طرح ہو سکتے ہیں جنہیں رشیطان کی طرف سے)ان کی بداعمالیاں اجھی کرے دکھائی گئی ہو اورجنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی ہیر*وی کی* دالجواب ، کیشٹی استوارً وَ لِکَ مُهَا تَلَذَ بَيْنَهُ مَا اَبَدًا وَدُه بَرِكِز كيهان نبي بوسكة إوران مِن تَبِي يَعِلَى ا يه: ١٥ = مَيَثَلُ الْجَنَّةِ النَّبِي وُعِدَ الْمُتَّقَونَ مِبتداء فيُهَا آنهُ فُرْ... .... وَمَغْفِولًا كُيِّنُ مَّ بَهِ مُرِ: خبر

كَمَنْ هُوَ خَالِدهُ فِي النَّالِيةِ خِب رض كامبتدار مِذُون بداى أَنَّونُ هُوَ فِيْ هَا ذَا النَّعِيمُ النُّفِيمُ النُّفِيمُ الدَّا يُعِرِّكُ مَنْ هُوَخَالِدٌ فِي النَّايرِ مُشَكِّ الْجَنَّةِ مَضَافَ مَضَافَ البه اس جنت كي مثال أَرَّمَ شَكُ مِرْوع مذكور ہے اور اس کے بعد کہ تنگ تنہیں آیا۔ تو صرف اتبت ۲:۲۱۲ میں منب بعنی تشبیبی قصد

مراد ہے۔ باقی آیات میں مکنکل کامعیٰ ہے صفت ۔

اس سے بھی آگے بڑھ کر مَنتَلِ کا اطلاق اس حال یا صفت یا قصہ پر ہونے لكَاحْسِ مِينَ كُونِيْ عَجِيبِ نُدُرِتِ اور بُرِتُ كُوهِ عَظمتِ ہُو مِثْلًا مِلْيُهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى (٦٦: ١٠) التُدك عجيب ثنان عالى بعد يا مَثَكُ الْحَبَنَةِ النَّيْ مَد. واتت زير مطالع) جنتِ كى عجيب نادر حالت إورصفت» ( لغاب القرآن حبد يحم موج ٣١٧) اَلَيْنَ اسم موصول واحد مُونت ، مُحِيدَ الْمُتَقَعُّوْنَ رَحِس كَامَتُقَيُون سے وعدہ کیا گیا ہے ) صلہ موصول وصلہ مل کر الْحَبَنَۃِ کی صفت بہمبلہ مُنبن ا ہے ترحب ، حس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت دکیفیت

 فیها میں هاضمیرواحد مونث غائب کامر جع الحبنہ ہے۔ ے عَلَيْرِ السِنِ - السِنِ اسم فاعل كاصيغه واحد مذكرة سخت بدلودارا اكسنى دَاسُون وباب ضرب وتقرم مصدر ربان كاسرًا مواهونا- بدلودار بونا- غَنيْرُ السونِ - الساما في حس كا مزه اور لو تمجى رسكر السيام . \_ كَوْ يَتَكُونَ وَمِنارِعِ تَعَيَّ جِدلِم . مجزوم بوجعلِ كَدْ . صيغه واحد مذكر غات تَغَيْرُ وتَفَعُلُ مسرر مجى ذكرك إ

= لَنَّ قَا لَا صفت شبر کا سیغہ ہے، لینی لذند۔ اس کا مذکر لکن آتا ہے۔ بایہ صدر کے اور مصان کا مذکر لکن آتا ہے۔ بایہ صدر اور مضاف محذوف ہے ای خوات کر گئے تا ہے کہ اور مضاف محذوف ہے ای خوات کر گئے تا ہے کہ اور لائے میں سراسر لذت ہی لذت ، زاس کی بُو ناگوار ہو گی جیسے دنیوی شراب کی ہوتی ہے دنشہ اور خسمار ہوگا۔ (تفسیم ظہری)

= شاريبني، اللم فاعل جمع مذكر . نتاريث واحد الشوّع رباب سِمع المصدر

ين واله-

سے عَسَلِ مُصَفِقًا موصوف وصفت، نہایت صاف سنه جس میں ناموم کی آمیز ہوگی ناکسی اور حیزی.

= وَلَهْ مُرُ مِينَ واوّ مَا طفيه ـ

= کَمَنْ هُوَ: بین كُ تَنبیكاب مَنْ مُوصُولهد کَمَنْ هُوكَ مَن مُوسُوله الله الله مَنْ مُوكِيل هُ كُ لفظ كے لها طرسے مفرد سے اس لئے هُوَ ضمير مفرد راجع كردى گئ ہے تىكن معن كے لها ظ سے مكن جمع ہے اس لئے مِسْقَوْل ضمير جمع لوٹائی گئی ہے ۔

خالِكُ اسم فاعل واحد مندكرة خيكودك باب نصر مصدر - بميشه بهن والا سدا بسبنے والا - كيا السے لوگ جوس دارہنے والى نعمتوں ميں سبنے والے ہيں ان جيسے ہوسكتے ہيں

جوبمیت بہین دوزرج میں سے والے ہیں۔

= و سَفُوْا - بِی واَوَ حالیہ ہے ، اور عاطفہ بھی ہوگئی ہے ، سُفُوْا ماضی مجہول بھی مذکر غائب ، سَفَی باب صرب مصدر ۔ ضمیر مفعول مالم سے ماعلہ جمع مذکر غائب ان لوگوں کے سے جو بھیٹ ہیں ہے جہنے ہیں ہے والے بول کے ۔ ان کو بلا یا جائے گا ، ان لوگوں کے سے جو بھیٹ ہیں ہے جہنے والے بول کے ۔ ان کو بلا یا جائے گا ، سے دیگا ، موصوف صفت مل کر مفعول نمانی فعل سُفُوْا کا ۔ کھولتا ہوا یا فی کو کہتے ہیں ، اسی اعتبار سے قربی دوست کو جی جمیم ہے ہیں یا فی کو کہتے ہیں ، اسی اعتبار سے قربی دوست کو جی جمیم ہے ہیں کیو بھر اپنے دوست کی جمایت بہتے والدی گری کیو تا ہے ۔

یو توات دوست ماست بهت جاری ترمان تیر ما سے ۔ = فقطّع من عاطف ہے۔ فطع ما منی واحد مذکر غائب ۔ لَقطیع و تفعیل ) من سامی زیار طرح میں ماری ماری میں ایک طوف اجعاب

جامة ٢٠ منارع واحد مذكر نائب إسْتِمَاعٌ رَافتعال مصدر - وه سنتِاع واحد مذكر نائب إسْتِمَاعٌ رَافتعال مصدر - وه سنتِاب وه کان سگاتا ہے۔ یہاں لفظی طور برضم واحد مذکر استعال ہوئی ہے بیکن معنی کیا جمع کے لئے ہے۔ بسیاکہ بعد کی عبارت سے ظاہرہے مثلاً آ کے جل کران کے لئے خَوَجُوْ١١ورقاً كُوْ١١سنعال بواسه. = النَّذِنْينَ اسم موصول جمع مذكرة = أُذِكُوا الْعِلْمَ: صله-أُذِنْكُوا ماضي مجهول كالسيغه جع مذكر فائب إنيتاء -ے میانگا۔ میا حسرت استفہام ہے اور ذکا فصل کے لئے تاکہ میا نافیہ اور میا استفہامیہ میں انتیاز ہوجائے۔ کیا چیز کیا ہے: = قال - میں میرفاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ ای ما دا قال محمد اصلى الله عليه وسلم) ے انفاء اُلاَفْ کے اصل معنی ناک سے ہیں، مجازًاکسی ننے کے سرے اور اس بلندر حصه كوتبى اَنْفُ كَيْتِهِ بِي - جِنائِيرِ بِها الأكل جِونُ كُوا كَفْ الْجَبَلِ كَيْتِهِ بِي . حميّت و عضب اور عزید و دانت کو بھی الف کی طرف منسوب کیا جا ماہے۔ جیسے کہ ایک شاعر نے إِذَا عَضِبَت تِلْكَ الْأُلْوَثُ كَهُ أُرْضِهَا۔ وَكُهُ اَظُلُبِ الْعَتَبَٰى وَلَكُنْ آنِدِنُ الْمَالَ. اورجب وہ نارائن ہوں کے توئیں انہیں راضی نہیں کروں گا بکدان کی ناراضگی كوا در شرصا وَں كا۔ اور بتكبرك متعلق كهاجاتا ہے .۔ شَمَخَ فَلَاثُ مِانفِهِ ، فلان نے ناك حرِّها في اورتوبِ انفِ أه وه ذلسيل بوا-ا سْتَا نَفْتُ اللَّهُ يُ ؟ كمعنى كسى فنے كرے اور مبرا كو كرف اوراس كا آغاز كرن كه بير اوراس سے ارشاد ہے: مَا ذَا قَالَ الْنِفَاءِ انہوں نے الجبی المجيي (شرد عليس) كياكها تفا ( المفردات)

خيرور موه ميرور م

= كطبيع ماصى واحدمذكرفائب - ال تي مبرنگادى - اس نے بندنگاديا ـ اس نتھاب تخلید تگادیا- اس نے کن رہ کردیا - کلنیخ رباب فتح ) مصدر

فَأَعِلُكُولًا؛ بيان كفار ومنافقين ومنكرن الل تناب كاذكر بيع جونبي كريم صلى الله عليه ولم كم علب مي آكر بيطيخ عظے ادر آپ كارنتادات يا فرآن مجدكى آيات سنتے تے مگر ونكہ ان كادل ان مضامين سے دور تقاح آب كى زبان مبارك سے ادا ہوتا تقا اس لئے سب کچے سن کر بھی وہ کچھ نہ سننے تھے اور باہر نیکل کرمسلمانوں سے بوچھنے تھے کہ ابھی انھی آپ کیا فرماي على الفهيم القرآن) ياوه استنبرارً اليسوال كرته عظم -، كا = إ هنتك ذا. ما منى جع مذكر غائب إختيدًا مُ وافتعالى مصدر - انبول برایت یائی۔ اِ مُنتَکَ واکا نفظ جہاں فرآن مجید میں آیا ہے وہاں امور اخردیہ میں برایت یانا مرادے کر اُسٹِ کا استعمال مجھی ہدایت طلب کرنے یا اس کے لئے کوٹشش کر نیز کسی برایت یا فتر کی بروی کرنے کے متعلق بھی ہوتا ہے۔ اس باب میں برایت حاصل كرنے كے لئے اپنے اختیارے كوئشش كرنا كے معنى پائے جاتے ہیں۔

اگرچہ لغنت کے اعتبارے مک کی اور صدایت سی کوئی فرق نہیں مگر مٹ مائی كالفظرالله تعالى في النفضل وكرم مدايت فرمان كالنفال المياسة عال المياسي يعنى برایت کی جونسبت الله تعالی کے اعتبار سے سے اکس کے لئے حکمی کالفظ مخصوص ہے جیسے کہ قرآنِ مجید میں آیا ہے قلُ اِنَّ ھنگہی ا ملّٰہِ ھُو الْھُ کُ ی (۱۲:۱۲) فرائیجے کہ خداوند تعالیٰ کی ہرایت ہی داصل ہرایت ہے۔

زِیا دَتُهُ رہاب ضرب، مصدر اس نے زیادہ دیا۔ اس نے شعادیا۔ ھی شعر ضمیر فعول جع مذکر فائب - اس نے ان کوزیادہ دیا۔ اس نے ان کو طبایا۔ اس نے ان کو مزید ہات

ے وَالنَّهُ مُدَنَّفُولُهِ مُدْ - اوران كو ان كے تقوى كى توفىق تحبُّى - يا توفق ديلب همة صميم فعول ب تَقُولُهُ في مضاف مناف اليه ان كانقوى -، ١٠: ١٠ فَهَلَ يَنْظُونُونَ - استفهام انكارى ب السَّاعَة سے مراد روز قيا

ہے۔ بَغْتَدُّ رایانک ریکاکی، مزیدتشریکے کے ملاحظ ہو (۲۲) یس کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کرتے ہیں کران سراھا بک آجائے، فَقَلْ جَاءَ الشُوَاطَهَا مِن عاطفه ، قَلُ ما صَي كَ ساتِه تَحْفَيق كَ معنى ديبائِ اَشُوَاطُهَا مضان مغنان اليراَشُوَاط جمع ہے اس کی واحد شکو گط ہے جس کے معنی علامت کے ہیں۔ ھکا ضمیروا صرمونٹ غائب اکتساعکۃ کی طرف راجع ہے تیامت

نشابیان -الشوط وه مُعیّن حکم جس کا د قوع کسی دوسرے امر برمعلق ہو اسے نشرط کہتے ہیں الشوط وہ مُعیّن حکم جس کا د قوع کسی دوسرے امر برمعلق ہو اسے نشرط کہتے ہیں وہ دوسرا امر اس کے کئے بہزلئہ عربا مت عبوتا ہے اس کی جمع شوالط ہے . ع نی میں منٹر کے اولیس کو علی کہا جاتا ہے اس لئے کہ دہ معبی الیسی علامت سکا لیتے ہیں جس سے ان کی پیجان ہو<sup>سکتی</sup> ہے۔

فَقَدَهُ كَانَا مُنْ أَمَنتُ وَاظُهَا - سو بِ نَنك اس كى نشانياں دوقوع ميى ) آ حکی ہیں۔ اشراط یا شرط کا استعمال قران مجید میں صرف اسی آبیت میں ہواہے۔ = فَا نَىٰ لَهُ مُوازَا جَاءَ تَهُ مُوزِكُولِهُ مَا - تَعْدِيكُامِ يون بِ فَا نِيَّ لَهِ ثُمْ رِوْكُوْلِهُ مُ إِذَا جَاءً تَهُ مُنْ وَكُوْلِهُ مُ مَضاف مضاف اليه ملكرميتدا مُوخر - أَلْتُ خب رمقدم - كَنْهُ مُنْعِلَق جَرِ عَلِمُ أَنْ كَنْهُ مُ وَكُوْلِهُ مُ جِواب شرط سِ جو شرط سے مقدم آیا ہے ۔ إِ ذَا جَاءَ تَلْهُ مُهُ مِلْ اِسْرِطْ مُونِر -

ترحمه بوگا: توحب نیامت ان کے سامنے آکھری بوئی توان کوسمجنا کہاں مستسربوگا۔ د نرحمه و سخواز نفنيسر بيان القرآن ،

لینی اگر قیامت میک گخت آگئی توان کی توبه کیا ہوگی ؟ ان کو توبه واستغفار کا تو موقعہ بی نہ ملیگا۔ جب نیامت آہی گئی تواس وقت توبر کا دروازہ سندہوجا ئے گا اور اس وقت توبه واستغفار یا دِخدا ان کو کھے نفع نہ ہے گا۔

و كنوى مصدر ہے توكو كين كو دباب نسر معن وكر، يا وكرنا - تصيحت كرنا ا نصیعت۔ نوکٹوئی کٹرت ذکر سے لئے بولاجا الہے یہ دوکٹو سے زیادہ بلیغ ہے يم: 19 = فَاعْلَدْ لِينَ أَبِ جَانَ رَكُونِي لِيا يَقِينَ رَكُونِي - (اى منجمديسو الله صلى الله عليه وسلم) ف سببيه المانعي حب آب كومومنول كانوش نصيب ہو نا ا در کافروں کا برنصیٰب ہونا معلّوم ہوگیا ہے <sup>ن</sup> توآب کوا مٹرکی وحدانین اور

نفس کی اصلاح احوال اورا عمال کا بوعسلم عاصل ہوگیاہے اس برجے بہنے قیات کے دن یہ عشار اس برجے بہنے قیات کے دن یہ عشار کی مفید ہوگا۔ اعضار امرکاصیغہ واحد مذکر حاضر۔ عیلہ کی باہم ع مصدر۔ توجان ہے ۔ استین فیفٹر امروا صدمذکر حاضر اِسْتِفْفَال اِنْسِنْفَعَال مصدر ۔ توجشش مانگ ۔ تو معافی مانگ ۔

ے وَلِلْمُؤْمِنِ اِنْ كَالْمُؤُمِنَاتِ وَالْمُؤُمِنَاتِ وَادِمُومَنوں كے لِئے بھى اور مومنات كيلئے

اله کان اور شویی بایم کان دونوں کا مطلب دہ اس جگہ کھٹرا ہوگا۔
مطلب به مُتَقَلَّبُ کُهُ وَ مَثُولِ کُهُ کایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متہا ہے تام احوال
کو جانتا ہے تمہاری کوئی حالت اس سے پوٹنیدہ نہیں اس لئے اس سے فررتے رہو
کی برہ ہے وکی کھٹول الین بن الممنی اکولا کنز کت سور تھ کے ای یقول
المئو منون الصادقون حوصًا علی الحجھاد لما فید من المتواب الحجیل
مسلا انولت سور تھ بیوم وفیھا بالحجھاد ۔ اور جسیجاور صادق ایان وللے
ہیں وہ جہاد کے تواب تظیم کے مذلظ دفور شوق سے کہتے ہیں کہ کوئی الیبی سورت کوئ

المحمد المحمد عنون من المحمد سنورة عمد مخلمة على موصوف وصفت ، و محكمت اسم مفعول واحد مؤنث محكم كى گئى معنبوط كى بونى يلين و داتين جومعنى مرا دېر صرى ولالت كرے والحكام ، د افعال)مصدرے۔ = جُوكِةِ: ما صَىٰ مجول واحد مذكر غائب . وكوكيا كيا بو- في كُورُ باب نصر) ے فیٹھا۔ میں ھا ضمیروا صدمتونٹ نائب کا مرجع سٹور کا کے ہے = أَ لِقِتَالٌ : تُحَرِّرُ كَامِفُعُولُ مَا مُ يَسِمُ فَاعْلُهُ- أَى الحِهاد -ي خكوفيهاالقتال ـ اى أمو فيها بالجها دحس مي جباد كالحكم دياگيا ہو اللَّذِينَ فِن قُلُو بِهِ هُم مَرَضٌ موسول وصله لم كر رَاينت كامنعول -تو دیکھے الیے لوگوں کوجن کے دلوں میں مرض ہے۔ حکومتی سے مرا د ضعف فی الدین . ایمان کی کمزوری ہے۔ ار نعناق کامرض، لیسے ہی معنوں میں دوسری حگہ آیا ہے جِن قُلُوْبِهِ مُهُ مَّوَحِنُ فَزَا وَهُ ثُمُ اللَّهُ مَكَرِضًا (٢: ١٠) ان کے دلوں میں اکفرکل مرض تقاليس خدان ان كامض اورزيا ده كرديا بهال آيت زبرمطالعه مي نفاق كامض مرادہے۔ = ینظروُنَ اِلیٰکَ لَظُرَ الْمَغْضِیْ عَلَیْہِ مِنَ الْمَوْتِ جِسلامالیہ ہے بایں حال کردہ تیری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی برموت کی عنتی طاری ہوری ہو آلْمَغْنِثِى اسم مفعولَ واحد مذكره غَشْنُ باب سمع مصدر -غَشِى عَلَيْرِغُ نَثْيَاً بے ہوئتی طاری ہونا۔ غنشوما د ہ پر نافض دادی ، المعنتني بروزن مفعول اصل مين مَغَشُونِيُ عَقا ما صَى عَبَشِيَ مضارعَ كَفَتْهِي اسم فاعل (راخِیجَ کنفسلیل عرفی کے بعد برا این ہوا) کی موافقت سے واو کو آیا کیا ی کوئی میں مدعم کیا اور ما قبل کے ضمہ کوئٹ کی مناسبت سے کسرہ سے بدلا۔ مَغْسِتْنَى بُوگیا۔ ایسے بی دَضُو ﴿ زنافنس وادی) باب سمع سے اسم مفعول مَوْحِنَى ہوگا العَغنینی ہے ہوئش اجب برہوئی طاری ہو۔ مِنَ الْهَوْتِ موت كى رغنني موت كى ربيوشى عَادُ لَىٰ لَهُ مُ ثَى كِلَاعَةُ صَوَّقَ قَدُلُ مَّعُونُونَ قَن - يہاں وقف كھ

مندرجه ذبل علامات كومترنظر كهيس ـ

یہ وقف نام کی عملامت ہے۔ بہاں بات پوری ہوجاتی ہے یہاں علیمناچاہئے۔
 یہ وقف نام کی عملامت ہیں برج کی عملامت ہے یہ وقف ہائز کی علامت ہے یہ وقف ہائز کی علامت ہے۔ یہاں محتم ہا براور نہ محتم ہا تربیہ وہدیں۔

قف ۔ اس کے معنی ہیں تھ ہر جا ؤاور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں ترجعے ولاے کا ملاکر کی صفے کا احتمال ہو۔

اہ بعض علمار نے تی پر وقف کیا ہے اس صورت میں جبلہ فا ولی کھ کہ کارلط سالقہ
کلام سے ہے اس صورت میں فا ولی کھ کہ میں سببتہ بئے بعنی بہسب اس با
سے کہ جہاد کے وجوب میں حب کوئی آیت محکمہ نازل ہوئی تومنا فقین جن کے دلوں
میں نظاف کامر فن تھا ان پرموت کی سی عشی کا عالم طاری بروگیا اہذا الیے لوگوں کے
لئے او کی دہاکت، بربادی، ہے یہ و ٹیل کر بلاکت و بربادی سے افعل التف فیبل
کا صیفہ بینی سخت بربادی ، سخت ہاکت) بنایا گیاہے، بیلے و ٹیل میں فلب کیا گیا۔
کا صیفہ بینی کلمہ کولام کلمہ اور لام کلمہ کوئین کلمہ بنایا گیا۔ و فی میں قلب کیا گیا۔
اولی بنایا گیا۔

اللہ لفائی القرآن میں ہے۔ اُولی زیادہ لائق ازیادہ سخق ازیادہ قریب ولی ہے حسر سے معنی ہے درہے واقع ہونے کے ہیں۔ اور اسی لحاظ سے قریب ہونے کے بنی میں اسس کا استعمال ہوتا ہے اس کا مسلوب لام واقع ہوتو یہ ڈوائٹ اور جھمکی کے لئے آتا ہے۔ اس صورت میں خرابی اور ہر بادی سے زیادہ قریب ہونے یا اس کے زیادہ شخق ہونے کے ہوں گے۔ زیادہ شخق ہونے کے ہوں گے۔

چنانچەاصمعى نے اُولى لَكُوْرُكا لِيمْ مَا يُكْلِكُمْ مَا يُكْلِكُمْ اللهِ مَا يُكْلِكُمْ اللهِ مَا يُكْلِكُمْ بنى اس كولماك كرمے والى جزر قرب ہوگئى -

تعلیب کہتے ہیں: - کَمْ يَقُلُ اَحَلَى فِي اَوْنَىٰ اَحْسَنَ مِتَمَاقَالَ الْوَصُمَعِیٰ اِللّٰ اَحْسَنَ مِتَمَاقالَ الْوَصُمَعِیٰ اِللّٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

بربادی و بلاکت کے معنی میں اور حبگہ قرآن مجید میں ہے اُونیل لکے فَا وَ کَیٰ (۵):۳۴) تیرے لئے بربادی ہی بربادی ہے۔ ۲۔ اگروفف کی پر کیاجا ہے جبساکہ اوپر مذکور ہوا۔ تو کھا عکہ قرف قول مَعْمِق علیعدہ حملہ ہوگا۔ اس میں صلمار کے مختلف اقوال ہیں

رَطَاعَةُ وَكُونُ مُبِتِداً، مَعْمُ وَفِي خَبرِم بِإِن القرآن، الماجدى، المظهرى، المظهرى، المظهرى، المطهري، المطهري، المعدوف سبب المعدوف معدوف معدوف

مبتدا۔ خینو کی گھٹے خبر۔ فرمانبرداری کرنااوراجھی ہات کہنا ان سے لئے بہتر تھا۔ رکشاف، مدارک )

الروفف قُولُ مَّعُوُونُ رقف، بركيامات توعبارت موگى۔ فَاوْلِيَا لَهُمُ مُرْطَاعَةً وَّقُولُ مُتَعُرُونِ مِنْ اللهِ مُرَافِينَ مِنْ مِنْ اللهِ مُرْطَاعَةً وَقُولُ مُتَعُرُونِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

اسس سورت مي مجى مختف اتوال بين:

ا د اُوُلِیِ بعنی اَ حَقَّ وَاکْیَقَ ۔ بعنی زیادہ مناسب وزیادہ صبح ۔ اس صورت ہیں طاعہ تُری مبتدا مَوْر ہوگا۔ اور پنجر نف م ۔ ای الطاعۃ اَوْلی لله مدو البیق بہم یعنی اطاعۃ اَوْلی لله مدو البیق بہم یعنی اطاعت ان کے لئے زیادہ مناسب بھی۔ د ضیارالقرآن میں معنی الباً م و لطا عد افغل التفضیل ، مبتدا رو ( لہم م) صلتہ واللَّم مَعنی الباً م و لطا ) خعبر کانه قیل : اولی بہد من النظو البك نظو العفشی علیہ من مناسب خعبر کانه قیل : اولی بہد من النظو البک نظو العفشی علیہ من

العوت طاعتروقول معمون باروح المعانی) آب کی طرف ایسے آدمی کی نظرسے دیکھناجس پرموت کی عنتی طاری ہورہی ہو اس سے اطاعت اور قولے معروت بہتر بھار بعنی یہ ان کے لئے بہتر تھا کہ وہ الیسے حکم کی اطاعت کرنے اور اس

حق میں اچھے کلمات منہ سے نکالیتے ۔

، ٢٠: ٢١ = طَاعَدُقَّ قَوْلُ مَّعُودُونَ ادر ملاحظهو = فَا ذَا عَزَمَ الْاَهْ وُ مِرْحبب بات مِي هو مَنَ الله عَن حب كفارس جها دكى مُقْن كَتى -

عَدَّمَ ما صنی وا حدمذکر غائب عَدْ حَمَّ و ماب صنب مصدرے ہے۔ بطور فعل لازم استعال ہواہے لیکن عملیٰ کے صلہ کے ساتھ معنی کسی کام کا بختہ ارا دہ کرنا۔

فعیل متعدی آ تاہے:۔

\_ إنحار حب، اس وقت، ناكهال ، ظوف زمان مستقبل برولالت كِرْمَاجِهِ . اور تهجى زمانها صى كے لئے بھي آتا ہے جيسے وَ إِذَا رَأُوْ اِ جَعَارَةً اَوْ لَهُوَّا نِ أَنْفَتُ فُواالِيُهُمَا (٦٢: ١١) اورجب انهوں نے سودا کہتا یا تمانشہ ہوتا دکھیا تومنتشر ہوکر اس کی طرف حل فیقے۔

اوراكر إنداقتم كالبدوانن موتو عرزمانة حال كياة تلب جيسه والنَجْ هِاندَا

هَولى - (۳ ه: ۱) قسم ہے تاہے كى حب وہ گرنے لگے -إندا اكثروبہ تر تونترطابى ہوتا ہے مگر مفاجات بعنى كسى حبز كے اچانك بين آجانے کے لئے بھی استعال ہوتا ہے۔ جیسے فَازُدَا هِی حَیْدَةُ وَ لَنْسَعَی دِ۲۰: ۲٪ ادر

وہ ناگباں سانب بن کردوٹر نے سگار عَابِ بِاردور حَرِيهِ فَإِنَّاعَزَمَ الْاَمْوُفِكُوْصَةَ قِحُهُ اللَّهَ بِكَانَ خِيرًالَّهُ مُدَ-فِأَذَا يَ وَهِ عَزَمَ الْاَ مُوْمِدِ شَرَطِهِ اسْ كَا جِوَابِ فَكُوْصِكَ قَوَاللَّهُ لَكَانَ خَيُرًا لَهُ مُ حواب نترط ہے۔ حب جہا دی بات بی ہوگئی تواگر یہ لوگ اللہ سے سیچے ہتے رہینی جهاد کی انتہائی رغبت کا جوانہوں نے اظہار کیا اگروہ اس میں سیے تابت ، دنے او ان کے لئے بہرتھا۔ کم اس کی مثال: اندا جاء الشناء فلوجنئتی لکسوتك، تعبض کے نزد کی نشرط کی جزا مخدون ہے اور تقدر کیام یوں ہے فا زاعکو الْأَمْتُومُ كُورِهُوُ ١ -حب جها د كى بات يكي بهو گئي ايعني حبب جها دفرض بهوگيا آس ك تيارياں شروع ہوگئيں اورمفابلہ ومقاتلہ کی بات بھٹن گئی) تودہ حکم جہادکو ناگوار پہجے

كَكِير اس صورت مِن فَكُوْصَتِ لَ قُوا إِللَّهَ لَكِانَ خَيْرًا لَهُ مُدُّ. عَلَيمه كلامَ فَكُوُ صَلَّا قُوْاللَّهُ مَبِد لرَوا اللَّهُ مَبِد لرُوا الرَاكُانَ خَيرًا لَهُمْ جواب سُرا الله ما الروه الترسے سیچے ہے ایخی رعبتِ جہا دکو سیج کر دکھاتے ، توان کے لئے یہ الصدق دہج کردکھا نا) سبتر ہوتا۔

صَنَّدَ قَعُوْ ا ماضی کا صنعہ جمع مند کرغائب ہے۔ صِنْ فَیْ د باب صرب ) مصدر سے - انہوں نے سے کرد کھایا واگروہ سے کرد کھاتے۔ ١٢٠١٧ = فَهَلُ عَسَنْتُمُ خطاب اللهِ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضَ سے ہے غاتب سے طاضر کی طرف التفات، نشد میدو تو بیخ کے لئے کہ تمہا ہے دلوں میں

جونفاق کا مرض ہے اس کی دجہ سے نہ صرف تم اللہ سے لبند بانگ دعووں ہیں سیجے تابت نہ ہوسکے بلکتم سے اس سے لبست ترکرداد کا اندلیتہ تھی ہوسکتا ہے کہ اگر تم الٹے منہ بھر سکتے یا تم کوگوں سے جائم بن گئے توزمین میں نساد ہر باکر دوگے۔اوراکبن میں ایک دوسرے سے سکلے کا ٹوگے اِ تفہیم القرآن

ھیل حسرت اکستفہامیہ ہے۔ عَسلی مجنی منفریب ہے ہشتاب ہے ، مکن ہے تہ قبہ سردون

توقع ہے ، اندائیہ نے ۔ کھٹھا ہے۔

علامه مبلال الدین سیوطی دم این تفسیرالا تفان فی علوم القران میں سکھتے ہیں عَدِی فعل جامد ہے غیر منصرت ہے اس کی گردان نہیں آتی (قرآن مجیدیں عَسلی صیغہ واحد مذکر غائب دعکنے ہم صیغہ جمع مذکر حاضر استعال ہوا ہے اور لسب

اوراسی بناربرایگ جماعت کا دعوی ہے کہ بیر حرف ہے اس کے عنی بندیدہ ہات میں اُمید " کے ہیں۔ اور یہ دو نوں معنی اس میں اُمید " کے اور نالبندیدہ بات میں اندلنہ اور کھٹے کے ہیں۔ اور یہ دو نوں معنی اس آیت میں جم ہیں عملی آئ تکنی ھُوا شینٹا وَ ھُو جَائِو کھٹے کو کھٹے وَعملی آئ تُحِبُولًا شینٹا وَ ھُو شَدُّو کُنگُهُ (۲:۲۱۲) اور تو جے کہ ایک جبزیم کو ٹری گئے اور دہ بہتر ہو مہارے حق میں ۔اور خد شہے کہ ایک جبزیم کو تھبلی گئے اور دہ بُری ہو تہا ہے جی میں۔ مہارے دی فارس کا بیان ہے کہ عملی قرب اور نزدیکی کے لئے آنا ہے جیسے کہ ہے۔

ابن فارحل کا بیان ہے کہ علی فرب اور ترکیا سے سے اناہے جیے کہ ہے گئے۔ فُلْ عِسَلَى اَنْ تَیکُوٰنَ رَدِفَ لَکُهُهُ (۲۰:۲۰) توکہہ کیا بعید ہے جو بہاری مبیجے رب

يهنع ڪي ٻو .

بہتے ہیں ہو۔ اور کسانی نے کہائے کہ ہر وہ حبگہ جہاں قرآن مجید میں عسلی خبر کے لئے آیا ہے بھیند واحد آیا ہے جیساکہ آیت سابقہ میں اور اس کے معنی ہوں کے عسبی الامو ان یکون کن البینی توقع ہے کہ معاملہ یوں ہو ہا ور جہاں استفہا کے لئے آیا ہے بھینے جمع ہوتا ہ جسے فقک کُ عسکیت کہ اِن تو لیت کہ آئیت زیر مطالعہ بھرتم سے یہ بھی اندلیتہ ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے۔ (مزید بجث کے لئے ملاحظہ ہو لغات القرآن جلد جہارم) عَسکیتُ ہُمَدَ: توقع ہے اندلیتہ ہے۔ قاضی شوکانی کھتے ہیں :۔ سراس پر حسرت استفہام الینی ھک کی کوام متوقع کے نبوت کے لئے واضل کھیا ہے۔

کہ ان پر صرف احتمام دیمی هاں ) تو امر مون سے بوت سے سے دا ہی جیاہے لینی یہ تبلانا ہے کہ یہ بات ہوکر رہے گی ۔ فیھکل عَسَیْتُم ۔ معبر ہتم سے یہ تھی اندلنبہ ہے کہ ۔ یا تم سے متوقع ہے کہ …۔

رعسكيتمرابل جازى لنت كم طابق ب ورنهنى تيم منميركوعسلى كے ساتھ نہيں ملكى) ِ الْسَ كَاخِرِ اَنْ تَفْسُدُ وَافِي الْدُيْ حِنْ وَتُقَبِّطِعُوْ الْهُ حَامَكُمْ بِسَرِ خُرِطِ اِنْ تَوَكَّيْنَ نُهِ مَدِود نه به مابين عسَلَى اوراَنُ تَفْسِدُ وَإِلَى = تُوَكِّيْتُهُ مِاتِنَى مِيغِهِ عِمْ مَذَكُرهَا صَرِ تَوَكِّى وَتَفْعِلُ مُصِدِرٍ وَلَ يَ مَادُّهُ كَ حرون سے باب تقعل سے مندرجہ ذیل معانی میں آتا ہے۔ تروف سے باب منسل سے مندرجہ دیل معالی میں آنا ہے۔ ا۔ دوستی کرنا۔ رفیق ہونا ہے جیسے کوئیب عکیٹیر انٹا کا مئٹ تھو لاؔ کا فیا نَکا یُٹے لُّہُ (۲۲:۲۲) حبی کے بارہ میں لکھ دیا گیاہے کہ جو بھی اسے دوست کھے گاتو وہ اس کو کمراہ

رب مذيرِنا - ببيرُ بهرِنا- اعراصَ كرنا. جيه وَإِنْ تَيَتُولُوْ الْعُدَدِّ بْهُ هُواللَّهُ عَذَ اَلِينَهَا ٩٠: ٧ ، ) اور اگروه منه بهيرليس توخُدا ان كو د كه شيخوا لا عنداب ديے كار اس معنی میں یہ اکثر عت کے صلے ساتھ متعدی ہوگا ۔عت خواہ لفظوں میں مذکور

ہو یا پوٹیدہ ہو۔

٣ مرتولى بونا- عاكم بونا- والى بونا- جص فَهَلُ عَسَنْتُم وان تَوَكَّنْ نُهُ انْ تَفُنْدُوُ وَالْحِيْبِ الْدَيْرِضِ - ( آيت ہذا زيرمطالعہ ١٢٠) بھيرتم سے يہ ہجي اندليثہ ' ياتم سے منوقع ہے كراگر تم حاكم ہوجاؤ تو ملك ميں خرابي كرنے گلو . ادر اگرعک مقدر ما ناجائے تو ترجمہ ہوگا،۔

مجرتم سے بہ تھی اندلینہ ہے یاتم سے متوقع ہے کہ اگرتم واسلام سے) منہ موڑ گئے يا يهرك توملك بي خرابي كرنے لكو: -

= أَنُ تَفْسِدُوا : إِنَ مصدريه ب كمتم دونياس ياملك بي مناد مجاوّ = وَ تَقَطِّعُ وَالْرُحَا مَكُدُ - وا وَ عاله زب اس تبله كا عطف مبرسالة اَنْ تُعَنِيدُ وَا برب - اس آبت می خطاب اَلَّیذِیْنَ فِی قُلُوْبِهِ مُرْمَّوَضٌ سے ہے یہ التفات ضمار زحرو توبيخ كى تاكيد كے التے ہے۔

تَقَطِّعُوْ إِ مضارحٌ صيغهم مذكر حاضر ہے ۔ نون اعرابي اَنْ كِعمل ہے گرگيا ۔ تَقَطِيْعُ إِنَّفُوْمِيْكٌ ) مصدر - تم كا تُوكَ-تم نورُوك -تم باره باره كروك - تم كراك مكڑے كردگ - أَرْجَا مَكُهُ مِضاف مضاف اليرل رمفعول ب تَقَطَّعُوا كا بتها ب قرابت دار- بہاری قرابس - اُرُتام رِحْمُ کی حبیع ہے ۔ دِحدعودت کی بیط کی

و د جگر ہے جس میں بجیب ابوتا ہے مجازً اقرابت کے معنی میں ستعل ہے کیونکہ اہل قراب بالواسط یا بلاداسط ایب ہی رحسم سے بیدا ہوتے ہیں۔

، به: ۲۳ = اُولئنِكَ ـ متذكرہ بالامخاطَبین كی طرف انتارہ ہے۔ انتفات صفائر غصّہ وَنفرت سے انتفات صفائر غصّہ وَنفرت سے انظہار کے لئے ہے درجَہ خطاب سے گراوٹ کے طور پرحاصر کے بجائے غائب كی صفیر کا استعمال کیا گیاہتے ہے۔ مبتدار ہے اور اُگلااکٹنین كَعَنْدَهُ هُوا لَهُ اُس كی خبر بسی مجن براستہ نے لعنت فِرمانی ہے۔ بہی لوگ ہیں جن براستہ نے لعنت فِرمانی ہے۔

= فَا صَنَّهُ مُهُمَّهُ : ف عاطف اَصَّمَ ماضى واحت مذكر غائب اِ ضَمَا هُزُدافعاً) مصدر اس نے ہمرہ کردیا ۔ ہُ نوضمیر فعول جمع مذکر غائب جواُدکٹیک کی طرف راجع ؟ معربیں نریان کو بہری دیا کہ جوہ کی اور مندی سے:

مهراس نے ان کوئم، کردیا دکر حق کی بات نہیں سئن سکنے۔

اللہ اللہ کی اَبْحَا کَرِهِ مُکْمِ وَاوِّ عَالَمْفَهُ اَعْنَعُی مَاضَی کا صیفہ واحد مذکر غائب اِعْمَا کُرِ اَفْعَا لَنَّ مَصْدر جس کے معنی نابنیا کر شینے کے ہیں۔ بہاں جیٹم بصریت کا کھودینا مراجہ اَبْحَادُ هُمْدُ مَضَا فَ مَضَافَ اليه مَل کراَعُهُی کامفعول ۔ اوران کی آبھوں کواندھا کویا دکھیوں کواندھا کویا دکھیوں مقیقت بیں سے محودم ہوگئے ،

فَا مِكُ كُونَ وَلَهُ النَّيْ مِنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَاكُومُ مَلَى الْمُعَارَهُمْ الم آیت ۲۳ نکس خطاب انکیب می گروه سے ہے تین ان کی نیت اور اعمال وا فعال کے بیش نظران کو کبھی صیغ مخاصر سے یاد کیا ہے کبھی حاضر سے یہ النفایت ضائر حسب حال ان سے اعمال وا فعال کے ہے۔

اَدَلاً عام بات ہورہی تقی اور فرمایا کرالی ایمان کہتے ہیں کہ کوئی نئی سورت جہاجی بالے میں کیون کوئی نئی سورت جہاجی بالے میں کیون کے میں کیون کے میں کے بادکات کم ہو کیونکہ مسلمان کفار کی زیاد ہے تنگ آگئے سنھے۔ اور ان کے جوروستم کے سلم میں این کی کاجواب ہجھ کی صورت میں ان کو بینے کا حکم نہ تھا۔ اس لئے وہ حکم الہی کا طری ہے تابی سے انتظار کر سبھے تھے کہ جہا کا مسلم ہو تو اپنے تن، من، دھن کی قربانی ہے کر دبنا وا قرت کی نمتیں لوئیں۔ ان میں سے انکی روہ الیما تھا جو کہ ان کے دل منا فقت کی مرض میں مبتلا تھے ظاہرا وہ تو منین صافین کے مارے جہاد کا حکم صریح الفاظ میں آہی گیا تو اہل ایمان نے تنکر الہی بجالا یا۔ لیسکن منا فقین کی حالت جہاد کا حکم صریح الفاظ میں آہی گیا تو اہل ایمان نے تنکر الہی بجالا یا۔ لیسکن منا فقین کی حالت جہاد کا حکم صریح الفاظ میں آہی گیا تو اہل ایمان نے تنکر الہی بجالا یا۔ لیسکن منا فقین کی حالت ہے دکا حکم صریح الفاظ میں آہی گیا تو اہل ایمان نے تنکر الہی بجالا یا۔ لیسکن منا فقین کی حالت میں مبتلا ہے تھا۔

دیکھنے کے لائق تھی ان کے حواس باختہ اور او سان خطا ہو گئے یوں معلوم ہوتا تھاکہ ان پرموت کی غشی کا عالم طاری ہے :

ان کی اس زبول حالی اور نزدنی کے بیش نظراند تعالی نے عائب کے صیفہ سے ما ضریب التفات کرکے ان کو خطاب کرکے کہا۔ بزدلوا یہ سے بہا سے بند بانگ دعووں کی حقیقت بہارا وہ ہوئش وخروش کدھر گیا۔ بہاری وہ بڑھکیں کیا ہوگیں تم تو الیے نا قابل اعتبار اور حجو فیے ہو کہ متباری کسی بات بر بھی اغین نہیں کیا جا سکتا۔ تم سے کیا بعید ہے کراگر تمہیں کل کو حاکم بنا دیا جائے تو بجائے عدل وانصاف سے ہم زمین ہیں فنا دہر پاکر دو۔ اور انبوں ہی کے کا کو کا کم بنا دیا جائے گئو۔ یہ خطاب صیفہ ما ضری ان منافقین کے خیلاف انٹر تعالی کے مقارت اور ان سے نالب ندیدگی کے اظہار کے لئے کیا گیا اور ان کی زجر و تو تو کر دیا گیا۔ کہ یہ منافق تو گئی لیے ہیں کہ ان کی نبتوں اور افعال اور گفتار و کروار کی حقیقت کے مدنظ انٹر تعالی نے ان بر لعنت کی ان کی آ پھوں کو نور لیمیرت سے محروم کر دیا اور ان کی آ پیموں کو نور لیمیرت سے محروم کر دیا اور ان کی آ وال کی خوالے کی جائے کی با دائش ہیں وہ ان

نعتوں سے استفادہ ہی نہ کرسکیں۔

۲۸: ۲۲ = اَفَلَا مَیْنَدَ بَرُوْنَ الْقُوْالَ: اَ ہمزہ استفہامیہ ب کاعطف حبد معذوف برہے لا مَیْنَدُ بَرُونَ مضارع منفی صغیری مذکر خاسب تک تُبُو کُلُهُ معذوف برہے لا مَیْنَدُ بَرُونَ مضارع منفی صغیری مذکر خاسب تک تُبُو کُلُهُ مصدر اَلْفُرُ اِنَ اسم مفعول واحد مذکر ہے کیا یہ لوگ قران برغور نہیں کرتے ۔ (بعنی کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے ، قرآن کے اندر جونسیحتیں ہیں اور تبنیہات ہیں ۔ ان کو تلاسٹی نہیں کرتے ۔ اگر تفعی اور تلاسٹی سے کام لیتے تو حق ان برواضح ہوجا تا ۔ ان کو تلاسٹی نہیں کرتے ۔ اگر تفعی اور تلاسٹی سے کام لیتے تو حق ان برواضح ہوجا تا ۔ یہ استفہام انسکاری تو بیخی ہے ۔ د تفسیر المنظمری ک

ہے۔ رسیبر سلم کا کو بی ہے۔ رسیبر سلم کا ہے۔ اور سیبر سلم کا ہے۔ کا ہے۔ کا ہے کہ کا ہے۔ کا ہیں مگران کے دلوں پر ففل لگنے سے کچھ سمجھ نہیں یا تے۔ یا اور مہمین کرنے ہوگا:

یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے نہ صرف یہ بلکہ مزید براک ان کے دلوں برقفل کے دیں۔

أَمْ عَلَىٰ قُلُوْبِ اَقْفالُهَا : كَاتْسُرَكُ مِن صاحب تفسيرظهري قمطازين

یہ استعارہ بالکنایہ ہے قلب کوخزانے سے تبیہ دی اور ہرخزانہ کا مقفل ہونا لازم نہیں تومناسب ضرور ہے منبیہ ہے کہ مناسبات کومٹ بہ کے لئے تابت کیا ہے جورا قفال کی قلوب کی طرف اصافت کی گئے ہے تاکہ رمعلوم ہوجائے کہ دلوں برجو قبفل بڑے ہیں وہ ایم تعلق قفل نہیں ہیں بلکہ غیر معمولی تالے ہیں جو قبلوب کے مناسب ہیں المعنی عفلت کے تللے ہیں لوہے میزیل وغیرہ کے مناسب ہیں ( یعنی عفلت کے تللے ہیں لوہے میزیل وغیرہ کے منہیں)

گویا بھورت کنا یہ بات بتائی کہ ان کے اندر انستعدا دہی مہیں ہے ان کے دل نصیحت بذیری کی قابلیت ہی نہیں رکھتے۔ اگر مالفرض قرائن میں یہ غور تھی کر ہے نب بھی مجھ نہیں یا میں گے ہ

، ۲۵ : ۲۵ = اِزْتَانُ وُا ما صَى جَعَ مذكرِغائب اِدْتِلَا الْكُرِ افتعالى مصدر-حِس كِمعنى حبس رائب ته سے آیا اسی رائب سے والبس جانے کے ہیں۔ وہ ا مار طریحی والب والم

لوط محكة موه أكم عبرك،

= آ دُبَارِ هِنْ مَضَاف مصاف البرآ دُبَارٌ حَبْع دُبُرُوا مِدَ ان کی بیشیں دُبُو، بیٹھ، بیشت، بچھلاحقہ۔ اِرُبتک و اعتلیٰ آ دُبَارِ هِیْ وہ بیٹے دیے کر میر گئے ۔ انہوں نے راہِ ارتداد اختیار کیا۔

معرکے ۔ انہوں نے راہ ارتداد اَ خیتار کیا ۔ است نتبایت کے ماضی دا حدمذکر غالب بتکین کر تفقیل مصدر جس معنی ظاہر ہونے اور واضح ہوجانے کے ہیں ۔

بیان کی دد صورتیں ہوتی ہیں۔

ا کت توخود دلالت حال که صورت به بی حالت مرکس: دور سرک آزمانش کے ذراید کسی چزیکا کھلنا اور داضح ہوجا نا بنواہ آزمانش منزلیم نطق ہو یا کناریگا یا اشارۃ گا۔

سے سی کی کے سامی وا حدمذکر نائب تسنو ٹیک رنا اور بُری کوانجی شکل معنی نفس کا اس چیز کو کرمبس بروہ حریص ہے مزین کرنا اور بُری کوانجی شکل میں ببین کرنے کے ہیں۔ سوک کہ الشین طلق ای اغوا کا وزین لیہ وسکھ کی کہ ان یفعیل الشی سنیطان نے اس کو گراہ کیا اور اس کو خرین کرے دکھایا۔ اورکسی کام کا کرنا سہل کردیا۔ سوکھ کٹ کہ نفشہ کرکٹ آباس کے نفس نے اس کو مزین کردیا اورجہ قرآن مجدمیں ہے وک کی دلے سوکھ کئی

کِیْ نَفْنُونِی (۲۰: ۹۷) اور مجھے میرے جی نے داس کام کو) احیا بنایا تفا = وَالْمُلَىٰ لَهُ مُدُرُهُ وَاوَّعَا طَفِهِ أَصْلَىٰ مِماضَى واحدُمُذَكِرِغَانِبِ إِمْسَلَاَءُ ۚ (افعا مصدر ۔جس کے معنی مہلت مینے کے ہیں۔ ڈوصیل مینے اور کمبی امیدیں ولانے کے ہیں ۔ اور اس نے ان کو لمبی لمبی امیدی دلائیں ۔ احجو بی امیدوں کے خوشنما <u>قلعے کھی</u> كرقيق اورجى قرآن مجيد مي ب وكائين متِنْ قرُية أَمْلَيْتُ كَهَا ربه، ١٢٨ ا در مبت سى بستيال بي كراين ان كومهات ديتار بإ ے ہم ؛ ۲۷ = خ لِكَ ؛ ارتداد بحس مے متعلق اوبر مذکور ہوا۔ اس كى طرف اشارہ ہے

نری املار اور نری نسول کی طرف اشاره ہوسکتا ہے کیو نکدا گلا آنے والا قول ان دونو<sup>ں</sup> میں سے کسی کا بھی سبب مہیں بن کتا۔

یہ مبتداہے اور انگلا حملہ خبر۔ = یبا نَبَّهُ ہُمْ، میں بارسببیہ ہے اَتَّ حرب منبِہ بالفعل ھُمْہ ضمبہ مِفعول جمع مذکر غائب مَ قَا لُوْ ا كَا فاعل منافقين بي جومرند بهو تَحْدُ عَفِه .

مطلب یک اس ارتداد کی وجہ یہ ہے کہ یہ منافقین لوگراچی مرتدین اسکتے ہیں = بِلَدْنِینَ كَرِهُوْ مَا نَزَّلَ اللهُ - الدنين اسم موصولَ اور الكلاحِله اسْ كا صله - مَا نَوْ كَا لِللهُ مُسِيم الدالقرآن سب مطلب يهدي كه يه مِنا فقين مرتدين ال لوكو سے جن برج طرت رسول كريم صلى الله عليه وسلم برقرآن كانزدل بالكوار كذر تا ہے۔ كہتے ہيں إن كاربين مصراد مبود تون ك تبائل منوقر نظيرا ورمنو نظيري جويه جانتے ہوتے محى کہ بہ قرآن انٹر تعالیٰ کی طرف سے رسول کریم صلی انٹرعلیہ دیم مربرحق نازل ہوا ہے ،، حَتْدَ كَى آكَ مِين على سبِّے متھے كہ بير كلام ربانى ان ميں سيے سنى ايك بركيوں نازل جيكا قريب كے لئے ہے۔ نظيم مضائع جمع منكلم الطّاعمة (افعال) مصدر فِي نَعْضُ الْاَ مُنْدِيمُ لَعِض باتوں میں امتلاً جُنگ کی صورت میں ممانوں ے ساتھ عدم تعاون وغرہ۔ اس کی تشیر کے ارشاد البی سے ہوتی ہے . اکٹر تکر الی اتَّذِينَ نَافَقُوْا لَيْقُولُوْنَ لِإِخُوَ إِنِهِ مُمُالَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ آحُـلِ الكِثْ لَئِنْ أُخْرِجْتُمُ لَنَخُرُجَتَّ مَعَكُمُ وَلَالْطِنِعُ فِيكُمُ آحَلًا البَّاا وَإِنْ قُولُ مَتِلْتُ ثُمُ لَنَنْ صُلِحَتَكُمْ ( 9 ه : ١١) كيامٌ في ان مَنافقوں كونهيں د كيمها.

بوا پنے کافریجا ئیوں سے جواہل بخاب ہیں کہا کہتے ہیں کہا گرتم مِلا وطن کئے گئے توہم مجھی تہا نے ساتو حل تکیں گے اور تہا ہے باسے میں کبھی کسی کا کہانہ مانیں گے اور اگر خنگ ہوئی توہمباری کدو کری گے۔

إسُوَارِ بُروزن ا فعال مصدرب معن حييانا سرگوتنيان كرنا يكونَى بات حياكركرنا . اورائشُران كخفيه بانين كرنَ كوجانتانهي، انبول نه سَنُطِيعُكُمُ فِي لَعُضِ مُ الْدَ مُرِخْفيه طوربر كهاتكين التّدان كى خفيه بانوں كوجا نتلب اور اس في اسے فاست

الكشاف ميں ہے قالوا ذلك مستَّا فيما بينھ حفافشاء الله عليم انہوں نے يہ بات خفيہ طور پراكي دورے سے كہى اللّہ نے اسے ان پرمازكو فاشس

٧٧ : ٢٦ في فكبف وف ترتيب كاب كيف حرف استفهام - بداكتفهام تعجي بس تعجب سے ان کاکیا حال ہوگا اور بیخے کی یہ کیا تدبیر کریں گئے، ای کیف حالہم او حیلتہ ۔ فکیف خبر ہے جس کا مبت دار محذوف حالہ حربے .

= تَوَفَّتُنهُ هُ الْعَللُّ كِتُرُ ، تَوَفَّتُ مَاضَى واصرِمَونت غاسَب اس نے اتھا یا (فرستوں کی جاعت ہے اُن کو اعطالیا۔ یاان کی جانبی قبض کریس۔

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَتُهُ مُمالُمَلْئِكَتُ سِي كِما عال ہوگا ان كاجس وقت فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گئے۔

= يَضْوِلُونَ وُجُوهَ هُمُ أَوَانَ كَا كَهُمُ وَا ذَبَا كَهُمُ أَوْ وَرَآلَ طَالِيكِمَ وه ان كوان كَ جهروں اوركَتِ توں برمنربس نگائهہ موں كے -حملہ اَنتلك كِنَّ سے حال ہے . ، ۱۸: ۲۸ = خواک به ماریثانی سه درگت۔

با نَهْ نُدُ بسببیب
 با من موصولہ ہے استخطاعلہ استخط ماضی دا در رکز فائب اِستخاط

رافعال مصدر جس مے معنی غصہ دلانے اور بیرار کرنے ہے ہیں ۔

ان کی یہ مارٹیا تی اس لئے ہوگی کر انہوں نے دنیامیں اس امر کی بیروی کی جرانٹرتعالیٰ کی نارانٹنگی کا با عیث بنانتھا۔

= کو گھوُ 1. مامنی جمع مذکرۂائب کواکھنگ مصدرہا کبین ) انہوں نے ناہدکیا انہوں نے ٹڑاسمجا۔ انہوں نے کراہت کی ۔

ر من آنکه مفات مفاات الیہ اس کا رضامندی کو۔ اس کی بی نوشنودی کو۔ رضوان کے رکھنی کوفی رہائے سمع کا مصدر ہے

اکر فی این بر منائے کئیر بعنی نہایت خوستنودی کو کہتے ہیں چو کے سہے بڑی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے اس لئے قرآن باک میں خاص کر رضائے الہٰی کے لئے رضوان کا کا لفظ استعال ہوا ہے۔

س ضوا نک منصوب بوج مفعول ہونے سے سے۔

= فَا خَبِطَ اَعْمُ اللَّهُ فَ رَبِّيب كے لئے ہے اَخْبَطَ ماضى كاصني واحد مذكر فات اِخْبَطُ ماضى كاصني واحد مذكر فات اِخْبَاظُ وافعال، مصدر عداس نے اكارت كرديا۔ عَبُطُ عَمَل كى تين صورتيں ہيں۔ حَبُطُ عَمَل كى تين صورتيں ہيں۔

انه ایمان به ہونے کے باعث دینا کے تمام اچھاعال مثلًاحسُنِ مُعاشرت، پاکیزواخلا وغیرہ آخرت میں بے نتیجہ ہیں .

۲ :۔ انسان میں ایمان موجود ہے۔ تکین اعمالِ خیرجواس نے سرانجام نینے وہ لوج اللہ نہیں ۱۳ انسان میں ایمان موجود ہے۔ تکین اعمالِ خیرجواس نے سرانجام نینے وہ لوج اللہ نہیں

۳۰- اعال صالحہ توموتود ہیں سیکن اس سے مقابل گناہ اس کٹرت سے کئے کہ اعمالِ صالحہ بے اثر ہو کورہ گئے اور گناہوں کا بید مجاری ہوگیا۔

صالح بے اثر ہو کررہ کیے اور کنا ہوں کا بلہ مجاری ہو گیا۔ ۱۹: ۲۹ = اَمْ حَیّیتِ الّکٰ نِیْنَ فِیْ قُلُو بِی کُمْ مَّرُونُ مِی اَمْ مِنْقَطْعَهِ مِنْ کلام سابق سے اعراص پر دلالت کررہا ہے۔ اور استقہام انکاری ہے میکوضی سے مراد نفاق ہے۔ کیاوہ لوگ جن کے دلوں میں مرص ہے یہ خیال کرتے ہیں۔ = اَنْ لَنْ بُخْرِجَ اللهُ اَضْغَا نَهُمْ أَ اَنْ مصدريه ب لَنْ يُخْرِجَ اللهُ اَضْغَا نَهُمْ أَ النَّ مصدريه ب لَنْ يُخْرِجَ مضارع منفى تاكيد تبكنُ صيغه واحد مذكر غاسب ا ضُغَا فَهُمْ مُصْاف مضاف اليه - ن اَضُغَانُ جمع ب ضِغْنُ كَي مَعِن سونت كينه اور دل كي خفل - جيبا هواكينه، الاضغا رباب افغال كيرا يا اسكي وغبره بن كراس مين منور هوجانا -

: ترجمہ ؛ کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوسٹنیدہ عدادتوں کو تبھی ظاہر نہیں کر ہے گا۔ ( ان سے دلول کے اندرے چھے ہوئے کینہ کو تمھی ظاہر نہیں کر نے گا)

کے اندرے بھیے ہوئے کینکو کھی ظاہر نہیں کرنے گا)

ہم: ٣٠ = لَا دَینٹ کھٹے ہے؛ لام تاکیدے لئے ہے اَرینیا مانسی جمع مسلم اِرَاءَ تُگا
دافعال ہمین دکھانا کے صنمیر واحد مذکر جاحر مفعول اوّل۔ ھٹے مضمہ جمع مذکر غائب مفعول تانی، ہم ان لوگوں کو آپ کو دکھاوی ربینی اگرہم جاہیں تواب کو ان لوگوں سے اجمی طرح آگاہ کر دیں اور ان کی مفصل وا قفیت مہیا کر دیں۔ تاکہ آپ ان کے نشانا وعلامات سے ان کو مہمان جائیں۔

= فَلَحَوَفَتُهُ وَ مَنْ رَبِّ كَائِد لَامِ مَاكِدُكَا عُوفَتُ مَاضَى واحد مَذَكُر عَاصِر بَو بِجَانِ لَهِ وَعِلَى لِهِ مَنْ مَفْعُول جَسِع مَذَكُر عَاسِ الْن كو و عاضر بَو بِجَان لَهُ مَفَات مَفَاف البير وان كا جَبَره ان كى نشانى وسِيمُكَا كَمَعَى عنامسَ اور نشانى وسِيمُكَا كَمَعَى عنامسَ اور نشانى وسِيمُكَا كَمِعَى عَنْ الله مَنْ اور نشانى والله كى بجائے عين كلم علامت اور نشانى والله كى بجائے عين كلم كى حكم ركھا گيا و نو مِحْ واكو ساكن اور ما قبل مكسور ہونے كى وجہسے واكو كو كى جَمَّ وكھا يہ مجر علامات اور نشانات سے آپ ان كو بېچان ليس .

= قَدَ لَنْ عَنْ وَفَذَهُ مَا مُولِي الْحَقْ وَلِي والْن كو صَرْور بِجَان لِي كَامِ مَصَدر هُمُ مُولَى مَصَدر هُمُ مُولِي مَصَدر هُمُ مُعْدُول مَنْ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

لَحْنِ الْفَوْلِ مضاف مضاف اليه، لحن اسم مفرد لهجه اندازا واز الك حديث من به والفَوْلُ الْفُرْانَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ الْعَرَ الْعَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

تصريح حجود كربطور تعريض كلام كرنا اكثراد باء كے نزد كيب فنِ بلاغت كے لحاظ سے مستحن اور کلام کی خوبیوں میں سٹھار ہوتا ہے۔ نناع نے کہا ہے! وَخَيْرُ الْحَدِ نَيْثِ مَا كَانَ لَحُنَّا الْ رمبة كلام وه سع جو تعب يعني بهو) اَ لَحَكَنَ النَّاسِ كَانْحَادر بْرِي عَنِي سب سع فوق اور اَلْحَنْ كا مطلب زیادہ واقف اور ہو سنیار بھی ہے۔ اور صدیت پاک میں آیا ہے لعک کا کھناک خوش جے بھی شایرتمیں

سے تعض آ دمی دلیال بیش کرنازیادہ جانتے ہوں۔

آیت بنها میں ہجہ اور انداز کام مراد ہے ( از نُعَات القرآن و المفردات ) = قداللهُ يَعْسَلُمُ أَعْمَالُكُمْ واورانشرجانتا بيه تنهايدا عالى وااوران نيتول ع ان اعمال کے سیجھے کارفرما ہیں س

= وَ لَنَبُ كُونَكُمْ: وَأَوْعَا طَفَهُ لام تَاكِيدِ كَ لِيَ نَبُ لُونَ مَضَابِعَ معروت تاكبيد بالوا تفتیلہ۔ صیغہ جمع مشکلم سَلِکہ عِلم مصدر باب نصر ہم ضرور آزما میں گے ، ہم ضرور جانج کریں سے مہار من فرضمیر فعول جع مند کر حاضر۔ رنتہاری

کی سمیر سلوں ہے مدر حاصر۔ (مہاری) = لغَتْ کَمَدَ ، مضارع منصوب بوجہ عملِ حَتیٰ ۔ جمع منظم۔ تاکہ ہم جان کیں . حکتی لغنہ کہ کہ کی وضاحت فرماتے ہوئے صاحب نفسیر ظہری رقمطراز ہیں ہے

بعنی حبس طرح وجود سے بہلے ہم کومعلوم تھا کہ آئنبرہ الیسا ہوگا۔ اسی طرح امتحان کے بعد ہم علم حاصل کرناچا ہے ہیں۔ یا لغ کھ کا معنی ہے فیماین الین ہم بھانٹ دیں۔ الگ الگ کردیں۔ رعلم سبب ہے اور تمیز بعن الگ الگ کردینا اکس کانتیجہ۔ سبب بول کراس ک

حَكِّهُ مسدب تعینی تنتجه مراد لیا ہے) = اَخْبَادَكُنْدُ مِفَانَ مِفَانِ مِنَانِهِ، مَهَارِی خبری بِمَهَا کے احوال بَهَا کے صحیح الو منسکو اُسمِمَهارے صحیح احوال کی جانج کرنس یا منسلو مجنی کنظرہ کے ہم منہا ہے احوال کو اس کا میں کا میں میں منہا ہے احوال کی جانج کرنس یا منسلو مجنی کنظرہ کے ہم منہا ہے احوال کو

فَالْمِلُ كُونَ الرَّهِ التَّدِّعَالُ كُو سِرَيزِ كَاعَامُ قَبَلِ ازْ وَجُودُ ولِيها بِي سِي جَيها كَهُ وَجُود كَمُ بعد الكِن جُوعلم قبل الوجود بِي اس براحكام مرتب منهي بوت اور امتحان كے بعد جوعلم

المحترف ١١٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ہوتا ہے وہ ما دے تھی ہے اور انسس پراحکام بھی مرتب ہوتے ہیں۔ صَلَّوْا ما صَى جَعِ مَذَكِرِ عَاسَ مَ صَلَّا وَصَلْدُ وَقَدْ (باب نعر) معدر المارية معادر المارية معادر المارية انہوں نے روکار صُدُود فی فعل لازم رکنار روگردانی کرنا۔مندموڑ نا۔ حسک ونعل تعدی سَنَاقَوْ! ماضى جمع مذكر غائب بشِقائي وَ مُنشَاقَدَ مَ ومفاعلة مصدر -= الرَّمْسُول ، مفعول واحد مندكرغات - النبون فيرسول كى مخالفت كى -وه رسول کے مخالف ہوئے۔ شصفے قنے ما ڈہ۔

 سِنْ بَعْن مِنَا م مِنْ حِسرف جارٍ، مَا مُوصوله - الكلاجلواس كا صله -تَبَاتَيَنَ مَا عنى واحد مذكر غاتب نبكينُ رتفعل مصدر معنى ظاہر ہونا واضح ہونا اکھ ک ی اسم و مصدر ہرایت ، انبیار - الله کی کابی ، صحیف ، دلائل فطریه - برا بین عقلیه ، ایمان بیرسب بجائے خود مرایت بھی ہی اور بادی تھی ۔ یفعل تبین كافاعل سب ـ بعداس كے كم كھل ميكى ان سررا و برايت -

\_ لَنُ لِيَّضُوُّوْااللهُ لَهُ لَنُ لَيْضَوُّهُ أَ مَضَادَعُ منصوب نفى تاكيدَ لَكِنُ ـ صيغرجع مذكر غاتب · اَللَّهَ منعول باریسب بعن *کفر کرنے والے - راہ بدایت سے روکنے والے ، اور* رسول کی مخالفت کرنے والے اللہ کا ہرگز کھے نہ بگاؤ سکیں گئے۔

يَضُوُّوُ وَا ضَيْر وباب نص ، معدر سے بعنی نقصان بنجانا - صرر بہنجا نا -= وَسُبُحَهُ طُمَا عَمَالَهُ مُدِ: واوَعاطف سي تعبل قربب كيات -يُجْبُطُ مضارع واحد مذكر غاتب اضميرفاعل التُدى طرف راجع بي إلحباط (افعال مصله وه بأطل كردك كا-وه بيكاركرك كا-وه ضائع كرف كا-

اَعْمَالَهُ مُد: مِضاف مضاف البرسل كر يُحْبِطُ كامفعول - ان كاعال كو، ، ٨: ٣٣ = لاَ تُبُطِلُوا . فعل بني جمع مذكر حاصر، إ بُطاك وافعَال مصدرتم ضائع نه کرد - تم باطل نه کرد -

نه رو - ثم باعل نه کرد -۲۸ : ۳۸ == کرهنشد گفتاً رکت جمله حالیه ہے ۔ دران حالیکہ وہ کا فرہی نے ۔ بینی مجالت

كف را فَكُنُ لَيْ فُولَ اللهُ كَهُدْ و فَ عاطفة ترتيب كے لئے ہے و كُنْ لَغُفوَر مضائ عنفی (منصوب) تاكيد مكن و توالتُدان كور كُر نه بخط گا، منفی (منصوب) تاكيد مكن و توالتُدان كور كرن نه بخط گا، ۱۲ و سات فكد تره نو او مناطفه لا تره نواد فعل نهی جمع مذكرها فروه فئ ۱۲ و مناکز المحافز و مناطفه الديم فنوا، فعل نهی جمع مذكرها فروه فئ

ر با ب صرب مصدر، بمعنی سستی کرنا به کمز در بهونا به بو دا بهوجانا . تم بو دے نه بوجا ؤیتم بزد<sup>ل</sup> . . .

= وَتَكُ عُوُا إِي السَّلْمِ - اَلسَّلْمِ مَلْح - اسم ب، مذكر مِهِ استعمال بوتا ب اور نه صلح كار من مذكر مِهم استعمال بوتا ب اور نه صلح كي استدعامت كرو-

اس مجبار کا عطفت جملہ سابقہ بہتے۔ ای وَلَاَ تَکُّ عُوْا اِلْیَ السَّلٰہِ۔

اس مجبار کا عطفت جملہ سابقہ بہتے۔ ای وَلَاَ تَکُ عُوْا اِلْیَ السَّلٰہِ۔

ایک انسٹنٹ اُلاکٹ کُون ۔ مجلہ سالیہ ہے۔ اَلٰآ عُکُون عَالَب ۔ لمبند سرتہ۔
ایک کی جمع ہے ۔ اصل میں اَعْلَیُون خاری متحرک ماقبل مفتوح ۔ بی کوالفت میدلاگیا۔ اجتماع ساکنین القّت اور وَآؤکی وجہ سے الفت کو حذف کردیا گیا۔ فتے کو باقی رکھا گیا۔ تاکہ وہ حذف الفت پر دلالت کرے۔ دلنات القرآن)

جله كا ترجم بوگا: - حالا محدتم بى غالب بهوك،

= وَكَنُ تَيَتِرِكُهُ وَاوُ عَاطَمَةِ لِنُ يَيَتَرِكُهُ مَعْمَارِعَ مَنْقِى مُنْصُوبِ تَاكِيدِ لَهِ . صيفہ واحد مذكر غائب (ضميرفاعل كامزع الله ہے) وَثُورٌ باب طہب، مصدر بمنى كم كرنا كُهُ ضمير مفعول جمع مذكر طاصر و وہ برگزیمہا ہے اعمال رکے اجربیں كمی تنہیں كرے گا۔ اَنْوَتُو اَنْوَتُو اَلْوَتُو اَلَ قِرَادُ عَلَى كَنْهِ كَ مِنْ كَينَهُ كَ بِينِ وور وَتَدُنْ تَا وَالِ وَالْم

حبی کے معنی ہیں کسی کو تکلیف بہنجا نا یا انسس کا حق کم کرنا۔ الکتنتی انٹوم کسی حبز کا نجے بعید دیگرے متواتر آنا ۔ بجاء منحا تکثی اور وہ کیے بعد

د مگرے کچیدو تفے کے لعبد آئے۔

قَوْاَن مجيد ميں ہے ڈگھ اَ رُسَلُنَا رُسُلَنَا رُسُلَنَا تَاثُوَّا (۱۳۲۱) بھی مجرہم ہے درج ...

آ ضوامِ البيان ميں ہے.

اور مَا كَافَهُ ہے جو حصر كے لئے آباہے اور اِنَّ كو مملِ تفظی ہے روك و تياہے . اِنَّ حسر ن شبه بالفعل الحيلی توال کہ نیا موصوف وصفت مل كرانِ كا اسم . اِنَّ مَا اِنْ مُنْ مِن مِن اِنْ مَا اِنْ مِنْ اِن

لَعِبُ وَلَهُ وَ خِراول وَثَانَ إِنَّ كَى-

اِن کے عمل کی وجہ سے الحیوۃ پرنصب ہونے جا ہتے تھی تسیکن ماکا قد کی وج سے ال کا قد کی وجہ سے ال کا قد کی وجہ سے ال کا تھی کوروک دیا گیا ہے۔

لَعِبُ اس ما وَه كَى اصل لَعَاجُ ہے جب كے معنى منہ ہے بہنے والى رال كے ہيں اور لَعَبَ يَلِعَبُ لَعَبُ رَبِا بِنَعَ ، كَ مَنى لَعَابِ بِهِنے كَ ہِي لَيكِن لَعِبِ رَبَا بِهِ ، اور لَعَبَ يَلِعَبُ لَعَبُ رَبَا بِهِ عَلَى اللّهِ مَنْ لَعَبُ رَبَا بِهِ عَلَى اللّهِ مَنْ لَعَبُ رَبَا بَعِنَ اللّهِ مَنْ لَعَبُ رَبِهِ اللّهِ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

تحقیق ید دنیای زندگی بےمقصد محص کھیل اور تماشا ہے۔

بی محاورہ ہے اَکھا گا گئ الین اسے فلاں نے اہم کام سے مشغول رکھا۔اور قرآن مجید میں ہے آ کہا گئے۔الّتکا شرم (۱۰۲:۱) تو گوئم کو کثرتِ مال وجاہ واد لا دکی خواہش نے غافل کردیا ہے۔

= يُخُونَكُمْ اُجُوْرَكُمُ ؛ اُجُوْرَكُ مِنان مِناف اليهل كرمفعول فعل كُوْنِيُّ كا- اُجُونَهُ جَعِ اَجُوْكِ كي- يعني الله تعالىٰ منها سے ابیان ادراتوی كا احرافرت میں عطا فرمائے گا۔

ے قالاً یَنشُلگُهُ امْنُوالکُهُ ، حملہ کا عطف ثبلہ سالقبر نُیْفُ تِکُهُ اُجُوْرَکُهُ بِہِ اوراً مُوَالگُهُ امْنُوالکُهُ امْنُوالکُهُ ، حملہ کا عطف ثبلہ سالقبر نُیْفُ تِکُهُ اُجُوْرَکُهُ بِ اوراً مُوَالگُهُ امْنُ اصافت استغراقی ہے مطلب بیری اللہ تعالیٰ صدقات دخیرات کی شکل میں تم سے سارا مال طلب نہیں کرے گا۔

صاحب تفسيرظيري رقمطرازيس به

الشریم سے سارا مال طلب بہیں کرے گا۔ بلکہ ایک حقر قلیل حقد دلینی چالسوال مقت میں اس سے بھی کم حقد طلب کرے گا جید ۱۲۰ کریوں میں سے صرف ایک کمزی ۔ لہذا ہم کو غم نہیں کرنا چاہئے۔ ابن عیدنہ نے بھی بہی تفسیر کی ہے۔ رفتا یہ آیت بھی اس مطلب کی متو تدہیے کہ ونکہ المیان و تقوی کی ترغیب اور دنیوی زندگی کی مذمت سے بیوقوفوں سے دیاغ میں یہ وہم بیدا ہوسکتا ہے کہ نتا بدا للہ تعالی لینے راستہ میں ہما راسارا مال صن کرانا چا ہتا ہے۔ اس خیال کو دور کر نے کے فرنا یا۔ اللہ تنہا راسالا مال طلب نہیں کرگا ہے ۔ سے دیاغ میں یہ اس خیال کو دور کر نے کے فرنا یا۔ اللہ تنہا راسالا مال طلب نہیں کرگا ہے ۔ سے ان نشرطیہ کینٹ کی مضارع مجزوم بہت ان نشرطیہ کینٹ کی مضارع مجزوم ربوح علی آئی ، و احد مذکر عاش میا سے آگے منہ کر حاصر واق استباع کا ہے منا صفح منہ کر حاصر واق استباع کا ہے منا صفح منائی ، و احد مؤسل کی طرف رابع ہے اگروہ تم سے آسے ربینی مال کو طلب کرے۔

ے فیکے فیکے کہ: ف عاطفہ یہ بیٹھنے مضارع مخزوم اوج عمل اِن مقدرہ.
واحد مذکر غائب اِلحفاء اِن انعال مصدر و حن و مادّہ و یکٹنے اصل میں کینے فی عاد اِن کے عمل سے ف ساکن ہوگیا ہی اجتماع سائیں سے گر گئی بنی کی رعایت سے ف کو کسرہ دیا گیا۔ بیٹنی ہوگیا ۔ کفہ ضمیر مفعول جمع مذکر حاضر ۔ بھرتم کو مانگے ہرتنگ کرے ، تم ہے مانگے پراحرار کرے۔ تم ہے مانگے

سے ہے جس کے معتی کھوڑے یااونٹ کو زیادہ جلاکراس کے سم یا باؤں کو گھسا ہواکر ہے کے

إَنْ حَفِي مِنْ يَكُوكار مِنهات مهربان قِرانِ مجيدي ہے: -إِنَّهُ كَانَ لِي حَفِيًّا (19: ٤) مِنْكِ وه مَجْدِيرِ نَهَابِ مهر مانِ ہے۔

ا در آ لُحَفِیْ معنی سی چیز کا اتھی طرح جا نے والا تھی ہے جیسا کہ ارنتا دالہی ہے۔ يَهُنْ لُونَكَ كَا تَنْكَ تَحْفِيُّ عَنْهَا (>: ١٨٨) سِيم ہے اس طرح دربافت كرنے

میں کہ گویا تم اس سے بخوبی واتن ہو ب

= تَبْخَكُوُ اجواب شرط ہے إِنْ يَسُكُكُمُو هَا جَلِيْتُرطيه ہے مفاسع كاميغ جمع مذكرها صرر اصلمي تكنيخكوك عا نون عامل كى وحبي عنوف موكيا.

تم نجل کرنے لگورتم تنجوسی کرنے لگوسکے. مال ومتاع کو اس تَجَه نورج کرنے سے روک رکھنا جہاں خرج کرنا جائے اس کا نام سخل ہے ریمجود کے بالمقابل ہے۔

تخل کی دونسیں ہیں۔

ایک ریک خود مناسب مجکه خرج زکرنا اور دوسرے غیر کو مجی خرج کرنے سے روک دینا

یہ اور بھی قابل مذہب ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ اگرین کین کین تخلون وکیا موردن النّاس بالبُخیل ، ۳۱: ۳۸ ولوک کہ خود میں بخیل کرتے ہیں اور دوسروں کو نجل کا حکم دیتے ہیں۔ داس میں دونوں قسم کا نجل مذکور ہے۔ آیت کاتر جمبو گا:۔

ا کروہ تم ہے تہا ہے رسا ہے ، مال طلب کے اور اس پرختی سے اصرار کرے توئم تحبل كرنے لكو-تم تنجوسى كروك،

حله كاعطف ثمله سالقبريب اَ ضِعَا مَنْكُهُ مَنْ مَضَاف البيمل كرمفعول مُجْنُونِج كا ادر إيوں) وہ ظاہر كرنے

ا صَنْفَاتُ جَع خِنْ عَنْ كَي سِه ماحب تاج العروس اس كي حقيق كرت

ہونے لکھتے ہیں مہ

قَدُ ضَغِتَ إِلَيْ مِ مَالَ واشتاقَ وحفل ١٠سِ لفظ کے تین معیٰ ہیں کسی چیزکی طرف مائل ہو نائے سمسی چیز کا نتوق دل میں بیدا ہونا ۔اورکعیتہ ولغبض "

اس آیت میں اگر بروئے سخن منافقین کی طرف ہو تو تھر اس کامعیٰ ہوگا کہ تنہا ہے دلوں میں اسلام کے باسے میں جو بغض وعناد ہے جے تم طری مہارت سے جھیا ئے ہوئے ہو وہ

اور اگراس سے مراد اہل ایان ہیں تو پیراس سے مراد محبت ہوگی کیو بحد سخص صديق اكبرتبي بواكرتاكه ليف مجوب كريم كانتارة ابروير ليف كفركا سارا اثالة اعطاكر كات اوراس ك قديون براد هيركر فك و تعين لوكون كو مال سع محبت بوتى سے دہ کسی صریک قربانی کے لئے اُما دِہ ہوئے ہیں تھین اگر انہیں سارامال خرج کرنے کو تھم دیا جا اوراس يرامرار كيا جائے تولعض لوگ دولت سے لينے اس تكاؤ كو جياتني سكتے۔ ضغن کے ریمتعدد معانی ہیں ، محل اور موقع کی مناسبت سے اس کا معیٰ متعین کیا

مائے گا۔ در منیارالقرآن کے آئے گا۔ در منیارالقرآن کے آئے گا۔ در منیارالقرآن کے آئے گا۔ در منیارالورھاؤلاءِ مان منادالورھاؤلاءِ مان منادالورھاؤلاءِ مان منادالورھاؤلاءِ مان منادالورھاؤلاءِ من خبرے ها تنبیہ کومکرر تاکید کے لئے لایا گیا ہے دیجھوتم وہ لوگ ہو

= تَكْ عَوْنَ: مضارع مجول بِمع مِذكر حاضر دُعَاء كرباب نعس مصدر تم كِياك جا

ہوئم بلائے جاتے ہو یا بلائے جاؤگے۔

ے لینفیقو اولام تعلیا کے لئے ہے تنفیقو اسفارع منصوب (بوجہ لام تعلیل) جع مذکر ماضر آنفای افعال مصدر نوتم دلینه مآل نوج کرو. = فرمن کُد من مین مین میں ون تبعیضیہ ہے ، اور من موصولہ ، ینجک اس اس کا صلہ ایس تم میں سے لعبض وہ ہیں ہونجل کرنے گئے ہیں البین فرص کردہ مصارف اس کا صلہ ایس تم میں سے لعبض وہ ہیں ہونجل کرنے گئے ہیں البین فرص کردہ مصارف ازقسم زكوة وغيره مي تجي خبل كرتي بي)

ار سمروه وحیره ی بی بی رود ین) = ینبخه ک عرب تفنیم-ای مینبخل علی نفیم، بنجل ینبخل رباسمع) فعل لازم - بخيل بونا ، كنوس بونا - بَخِل عَكَيد ، بَخِلَ عَكَيد ، بَخِلَ عَنْ فُرَسَم في في عَلى كُرنا .

مره، ترممه، به حوضنعص نجل كرما سه تو ده ابنى جان سے نجل كرر ما ہو تا ہے. مى تَين تَين مَكِ مُلدِ سُترط اور فَا تَكُما يُذِ حَلَّ عَنَ لَفْسِدِ جوابِ شرط؛

۲۲ مُحَمَّدُ ۲۲

= وَاللّٰهُ الغَوْلِيُ كَا اللّٰهِ الْفُقْتُو الْمُؤْمَّوُ اوراللّٰہ تعالیٰ توغنی ہے (کسی کا محتاج نہیں)

الکہ تم (اس کے) محتاج ہو۔ وہ عنی ہے اسے اپنی ذات کے لئے کچھ لینے کی ضرورت نہیں
ہے۔ اگروہ اپنی راہ میں کچھ خرج کرنے کے لئے تم سے کہتا ہے تووہ لینے لئے نہیں مجلی مہتاری
ہی تعلیا تی سے لئے کہتا ہے۔

ترجہ بہ وہ نتہا سے عوض دوسری قوم ہے آئیگا۔ = نخص بہ ما قبل کے مرتب نبکد کے لئے آیا ہے للہ تواخی فی البوننبۃ۔ تُنجہ کے کیکو نو ااکٹ اکٹ کہ ۔ مجروہ تم جیسے نہوں گے : ایپنی وہ ایمان وتقوئی سے روگر دانی کرنے والے نہوں گے : ملکہ ان کی طرف رغبت رکھنے والے ہوں گے ۔

----

## لِبشعِ اللّٰهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيمُ ا

## 

(MA)

دوقسم برہے۔ دا جس کا آبھی ہے اور اک ہوسکے۔ جیسے فکتح الباک: راس نے دروازہ کھو اور جیسے فکلمافکت محوّا مَتَاعَ کھٹے (۱۲: ۴۵) اور حب انہوں نے ابنااسا

و ۲٫ حبس کا ادراک بصبرت سے ہو۔ جیسے فُٹنے اُلھکٹیمہ (بعنی ازالۂ غم) اس کی مجھی چند قسمیں ہیں ہے۔

رب، عملوم ومعارف کے درواز کے کھولنا۔ جبیباکہ آیہ زیرمطالعہ کرلعبض نے کہا ہے رفتے مکدا درصلے حدیبہ یکی طرف انتارہ ہے۔ اور تعض نے کہاکہ نہیں بکہ اس سے علوم ومعارف ادر ان برایات سے دروا نے کھولنا مُرادہے جوکہ نواب ادر

سقاماتِ محموده تك مينجيرُ كا ذر لعيه بنتے ہيں ۔

الفَّتْحُوكَا استنمالَ اورَ تَنَى مَعانَى آمَا ہے یہاں اتناہی کا فی ہے۔ = فَتُحَاثُمُ بِنُیْنَا :موصوف وصفت مل کرفتی کا مفعول راکک ظاہرا در کھیلی وصریح فستے ہے۔

> ۲:۲۸ کیغفر کیک الله تاکه الله کومعاف کردے۔ صاحب تفسیر ظہری اس کی نشرح میں تکھتے ہیں ہے

سے با تفوں سے رہا کرانا۔ ان تمام امور کا نتیج اور فابیت مغفرت ہی ہے: بعض علمار کے نزد کیب لیغفور کالام رفایت سے لئے نہیں ہے بکمی لام گئے ہے جس کا ترجمہ ہے تاکہ ۔ مطلب کیہ ہوگا کہ آپ سے لئے مغفرت سے ساتھ تکمیل نعمت

ادر فنتح ہوجائے۔

بعض کردی فاست و نعل محدون ہے اور لیغفور کاتب اس سے

ہونا نستغفر محدوف ہے اور لام کا اس سے تعلق ہے ،

ما لگت کُم مونی کو کئی کے و ما تا تا جو بہا گذر مجا روصولہ تھ کہ اس کا صلہ لگت کم ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ جو بہا گذر مجا ۔ تھ کہ و رقع کی مصدر جس کے معنی اصل میں توقدم بڑھانے کے بین اور اس اعتبار سے آگے بڑھے اور بہا ہونے اور سابق میں گذر نے کے لئے استعمال ہوتا ہے ۔ و ما تنا تھ کہ مصدر عاصولہ۔ تنا حق کے اس کا صلہ۔ تنا حق و رتفعل) مصدر واحد مذکر غائب اور جو جھے ہوا۔ جو لعد میں ہونے والے ہیں۔ واحد مذکر غائب اور جو جھے ہوا۔ جو لعد میں ہونے والے ہیں۔ اس کا ترجہ:۔

آبیت کا ترجمہ:۔ تاکہ اللہ تعالیٰ تھائے اسکے اور سچھلے محنا ایخیش دے۔

خَامَٰک ٤ ؛ بیغمبروں سے نترعی گناه سرزد نہیں ہوتے وہ نترعی گنا ہوں معصوم

ہوتے ہیں بیال مراد عرفانی گنا ہ ہیں جو اگرعوام الناس سے سرزد ہوں توان کوکوئی تنبیہ نہیں سکین بینمیہ وں اور ولیوں سے سرز دہوجا ئیں توفیمائش من جانب اللہ ہوتی ہے۔ اکیسکہ التفا مساویں ہے۔

و هومن باب حسنات الابوارسَيّنُات المتقاين = وَيُدِيّدَ لِغُمَتَهُ عَكَيْكَ- اسْ مَلِهُ كَاعِطْمَتْ مَلِدِلِيَغُفِولَكَ اللهُ بِرب ـ اوْرَكُلُ فراك اجِنَالعَالمَ تَكُوآبِ بِرِر

اى ميتد نعمت عليف باعلاء الدين وانتشادة فى البيلاد وغير ذكك مما افاضه تعالى عليه صلى الله عليه وسلم من النعدالد ينيت والدينوية (دوح المعاتى)

ینی آبِرِائِ تمتین کمل فرمائے۔ دہن کی سربلندی اور اور در از مالک میں اس کے تھیل جائے سے اور اس کے علاوہ جو دینی اور دنہوی تعمتیں اللہ تعالیٰ نے آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کوعطاکیں ع حصور کے تھیل میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ میں ایک میں اللہ میں ال

ترجمہ؛ اور تاکہ اللّٰہ تعالیٰ آپ کی زبردست نصرت فرمائے۔ صاحب تفسیر ظہری و بَینُصُوک کا للّٰہ کی تفسیریں اکیے شبہ اور اس سے ازالہیں رقہ طراز ہیں ہے۔

انکیٹ ہے؛ یکھٹو کا عطف لیغفن بہت اورمغفرت فتح برمرت ہے الیخ فتح پہلے اور مغفرت اس کے بعد ہے خواہ اس کوجہاد اور کوشش کانتیجہ قرار دیا جاتے یا کہ نشکراور استغفار کا سیب ، ہمرحال مغفرت کا ترتب فتح برہوگا ۔ اور جو نکہ بینصو کا عطف کید وہ اطینان اور کون، چین، قرار ہے جوالتہ تعالیٰ اپنی من بندوں کے قلب میں اس وقت نازل فر مانا ہے جب کدوہ ہو ناکیوں کی شدت سے مضطرب ہوجاتا ہے جبراس کے بعد ہو کچے بھی اس برگذرے وہ اس سے گھراتا نہیں ہے۔ یہ اس کے لئے زیاد تی ایمان، لقین میں قوت اور استقلال کو صروری کر دیتا ہے ، اسی وجہ سے حق ریاد تی ایمان، لقین میں قوت اور استقلال کو صروری کر دیتا ہے ، اسی وجہ سے حق سے می زیاد نے تی م الغار"۔ اور لوم حنین ، جسے قلق واضطراب کے مواقع بر لینے رسول اور مومنین براس کے نازل ہوئے کی خبردی ہے۔ یوم الغار کے موقع برفرایا ،۔

مومنین براس کے نازل ہوئے کی خبردی ہے۔ یوم الغار کے موقع برفرایا ،۔

فَا نَذُولَ اللّٰهُ سَکِینَدَ مَالٰی رَسُولِ وَعَلَی الْدُورُ مِنْ اِنْ کِی اللّٰہ مِنْ اِنْ اللّٰه مِنْ اِنْ اللّٰہ سَکِینَدَ مَالٰی رَسُولِ وَعَلَی الْدُورُ مِنْ اِنْ کِی اللّٰہ مِنْ اِنْ کِی اللّٰہ مُنْ اِنْ کُورُ مِنْ کِی کُورُ مُنْ اِنْ کُورُ مِنْ اِنْ کُورُ مُنْ اِنْ کُورُ مِنْ کُورُ کُورُ مِنْ کُورُ مُنْ کُورُ کُورُ مُنْ کُورُ مُنْ کُورُ کُ

یں۔ تاکہ اپنے بہلے انیان کے ساتھان کے عقیدہ کا جا وّاوردل کا اطبینان اور ٹرھ جا تعنی وہ اللہ تعالیٰ سے سکینہ عطافر مانے سے بعد اپنے پہلے ایمان میں بچتگی اور تا بت قدمی میں اور طرھ جائیں۔

اور رجه جابی -اسی ضمون کی اور آیات معی قرآن مجید میں موئود ہیں مثلاً را ، وَاِذَا تُلِیکَ عَلَیْهُمْ الیُتُ کَهُ ذَا دَ تَهِدُ اِیْمَا نَا - (۲۰۸) اور جب انہیں اس کی آیات ٹرھ کرسٹائی جاتی ہیں توان کا ایان اور ٹرھ جاتا ہے . وغیرہ -

فَاعِلَكُهُ: تفيرحقاني لِيَزْدَادُوُاكِ عِنت مندرج بي:

علمادی امکی جا عت اس ایت سے استدلال کر کے یہ کہتی ہے کہ ایمان کم وزیادہ ہوتا ہے: گرمحقظین حن بمل مام اعظم الوصنیفہ میں شامل ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق قلبی کا ام ہے دہ کیفیت زیادہ یا کم منہیں ہوتی معر آیات وا حادیث میں جو زیادہ ہونا آیا ہے اس سے علم الیقین وعین الیقین مرادہ یا یا عتبار اس کے کرجس پرائیان لایا تینی پہلے دو باتوں پرائیا لایا تھا مجر تیسری نازل ہوئی اس برجی ہوا۔ چنا بخد ابن جربر نے ابنی تفسیمی اس با سے میں بعض آنار بھی نفسیمی اس با سے میں بعض آنار بھی نفسیمی اس با سے میں بعض آنار بھی نفسیمی اس با سے میں معض آنار بھی نفسیمی اس با سے میں اس با سے میں معض آنار بھی نفسی نفسیمی اس با سے میں معض آنار بھی نفسیمی اس با سے میں معض آنار بھی نفسیمی اس با سے میں معلم النفسیمی نفسیمی ہوا۔

تفیرما حدی کے حاسفیہ ہیں مندر ہے۔

لیکڑ دا کر والیک کانا مع ایک انھا نہا ہوئے: بعنی خاص اس کینت قلب کے بیدا ہوجا
سے اہل ایمان کے قلب میں اور زیا دہ انشراح ادران کے نور باطنی میں اور زیا دہ نورانیت
بیدا ہوگئ اور ایمان استدلالی و بر بانی کے ساتھ ساتھ ایمان عیانی بھی نصیب ہوگیا.
فیحصل تھ دالا یعمان العیانی والا یعمان الا ست لالی البو هانی اردہ العالی موتی رہتی ہوتی رہتی ہوتی رہتی ہوتی رہتی ہوتی رہتی ہوتی رہتی ہوتی رہتی اور یہ ایمان میں ترقی ہوتی رہتی ہوتی رہتی ہوتی رامیان میں نہی ہوتی رہتی ہوتی اس کے اور ایمان میں نہی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اس کے اوصاف واثار میں کمی بیشی تورو فرم مراد کا مشائم ہوتی ہے۔ باقی اس کے اوصاف واثار میں کمی بیشی تورو فرم کا مشائم ہے اور وہی بہاں مراد ہے۔

صاحب تفسيراضوار البيان رقط از بي -

والحق الذي لا نتك فيه أن الديمًا ن بزيد ونيقص كما علي اهل السنة والنجماعة (اورى بات يهد مي مي كوني تك نهي كرايان مرحت بات يهد مي كوني تك نهي كرايان مرحت بات يهد من كوني تك نهي كرايان مرحت بات

اوركم ہوتا ہے جيساكدابل سند والجاعت كاعقيدہ ہے "

ہردوگردہ نے آبت كارجمبر لينے لينے طور ركيا ہے ا

= وَ بِلَٰهِ حَبُونُ السَّمَاؤِتِ وَالْدَهُ ضِ الْوَاؤِعَالَمَ اور بِلْهِ مِيں لام تنيک كے لئے ہے بنی آسمان اور زمین کے تمام سے کراس کے زیر فران ہیں ۔ اسی کے تسلط میں ہیں ان آسما نوں اور زمین کے نشکر کے متعلق فرایا وَ آیتک کا بِجُنُون جِ تَکُم تَوَوُهَا (و: ۲۸) اور اس کو لیے نشکروں سے مدد دی جوتم کو نظر نہیں آتے تھے۔ اور جبگر ارشا دباری تفال ہے وَ هَا یَعَ کُمُ جُنُون دَرِیِ اِلَّا هُو الله هُو الله عِلَى اور بمہا ہے ہوردگار کے سواکوئی نہیں جانتا ۔

اگرچہ بِجُنُودِ کَمُدُتُووُ هَا سَے مراد سب نے فرننتے گئے ہیں گریہ ضروری انہیں ہے کہ ان کئے کہ میں مرف فرنستے ہی ہوں فرنستوں کے علادہ اور ہے نشار کنکر زمین و آسے مان موجُود ہیں جو ہمیں نظسر نہیں آنے اور نہی ہم ان کو دہمی سکتے ہیں۔ ان کی نوعیت اور ان کا منتمار ہما ہے حقرصاب سے بام ہے اور ان کو صرف وہی اللہ ہی جانتا ہے .

مطلب یک صلح صدیبید اسس وجہ سے تہیں گگی تھی کہ مسلمان کی نفری تف او ہیں کم تھی۔ یا سازو سامان ہیں مسلمان کا فروں سے کم شے کیو کداگر بیوجہ ہوتی تو النہ تعالیٰ جس کے تسلم میں ارض وسمار کے بے شار لٹ کر ہیں جو ہما سے علم ونظر سے بالا ترہیں ان کو ہروئے عمل لاکر وہ کفار کو تباہ وہربا و کر سکتا تھا۔ تسکین یہ اس سے علم وحکمت کا تقاصا مقاکہ الیے ہو۔ اس کی حکمت بھی اسی کو معلوم ہے منجلہ اس سے ایک یہ بھی ہو سے کہ اس سے اپنے نیک نبدوں کا امتحان لینا بھی مقصود ہوکہ کیسے تابت قدم سے ہیں۔ عَلیْمَا حَیْدِیمًا وونوں کان کی خبر ہیں

٨٨: ٥ سَ المِيكُ خِلَ مِين لام تعليل كاسب مين خِلَ مضارع منصوب (بوج عمل لام) واحد مذكر غاتب - إِدُخَالُ إِنْعَالُ مصدر - تاكه وه داخل كرے. اس كاتعلق لِيَزْدَادُوْا

اَلْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤم جَنْتِ مَفْعُولَ فِيهِ السَّفَعَلَ كَاء تَجُورِيُ مِنْ تَحْتِيهَا الْاَ نَهْ وُصفت جَنْتِ كَ خَلْلِيْنِينَ فِيهَا. طال سِے المؤمنِينَ والمؤمنِيْتِ سے عَاصْمِهُ واحدمُونِتْ عَامَب

بحنيت كى طرف راجع ب--

جمنت ما طوت را بی ہے۔ سے و یکفتور اس کا عطف لیک خول پرہے واؤ عاطفہ میکفتو مفارع منصوب د بوج عمل لام مقدرہ ) واحد مذکر غانب سینکفینی رقفی خیل مصدر وہ دور كرف وه ساقط كرف.

\_ سَيِّمًا إِنْهِ مُورُد مضاف مضاف اليهل كرمفعول نعل مُكِيِّقِي كا- ان ع كناه-ان کی را تیاں۔

مید خیل اور کی کفیم کی ضمیرفاعل الله کی طرف راجع ہے۔

اکادند اسلان مردول اورسلان عورتول کوالیی بینتول می داخل کرے جن سے نیچے نہری بہدرہی ہوں گی۔جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ وہ ان کے گناہ دورکر دے = خالك. يداد خال جنت وتكفيرستيئات،

= فَوْزًا عَظِيمًا موصوف وسفت مل كركات كاخبر: الفوز كمعنى سلامتى كما خير با مراد جاصل كرنے كے بيں وكتات ذلك عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا - اوريہ الله کے نزد مکی بلی ہی کامیا بی ہے۔

اَلْفَا بِرُورُنَ -مرادكو بمنيخ والے - مرادكوما لينے والے ـ

٨٧: ٧ = وَلَيْ مَنْ حِلْ بِهِ وَاوْ عَاطَفِهِ - لِعِلْ بِ كَاعْطَفْ بَعِي مُنْ خِلَ بِرِ إِنْ وَكُو ریہ بھی عطاء سکینے کی علت کا جزوہے ( حب مومنوں نے صلح حدیبیہ اور دوسرے اموریس النُّرِے علم کی تعمیل کی تو منا فقول آ ورمیٹے کوں نے اہل امیان کے دین برطنز کیا۔ اور سلمانوں كوعضب الودكرديا - اور الله كم متعلق مبركماني كى اورىيى سىب بوگيا ان برانله ك عذاب نازل ہونے کا)

= المُنْفِقِايْنَ: منافق كى جمع ب اسم فاعل كاصيغ جمع مذكرب، دور فى كرت ولك - بعنى زبان دعمل سے بظاہر سمان اور دل سے اسلام كے خلاف عقيده كھنے والے نَافِقًا يَ وَلَفَظَةً كُوه كا بعد صحب كم ازكم دومنه وتي بي اكب دبانے سے گوہ داخل ہوتی ہے اور نشکاری اس سوراخ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تووہ دورے سوراخ سے باہرتکل جاتی ہے رتبرزی سفاق اور منافقت اصطلاح قرآنی میں اسی دور تی کانام ہے بظاہرآدمی زبان سے مومن ہونے کا اقرار کرتاہے اور دکھادے کی

حمد الفتحم نازى برهتاب كين دل مي كافرر بهاست ادراس لام ك خلاف عقيده ركهناسي لي آ دمي كوعرف شربعيت ميں منافق كہاجا تاہے تسكين اگر حلقيدہ مومنانہ ہوا ورعمل كافرانہ تو دوزخی کی رہجی اکیے شکل ہوتی ہے ایک دلوازے سے آدمی اسلام کے دارہ میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے راستہ سے خارج ہوتا نظراً تاہے تسکین قرائی اصطلاح میں الیسے آدمی کومنافق منہیں کہاجاتا ملکہ فاسق ادر عاصی کہاجاتا ہے۔ رمنترح عقا مڈسفی س نَفَقَ النَّنِيُّ وه جرجلي مَن - كسي جزك يله مان كي مختلف صورتي مي . ا ، \_ ختم بيوجا نا \_ كچير بافي درساً - جيسے نفِّيقتَ السَّدُّى اهِمُهُ - روپيرسب خرج ہوگيا المستحقیا تی نہیں بچا۔ اس کا مصدر نفک جے باب سمع ہے۔ ۲ بہ مرجانا۔ جیسے نفقت السکا اتبکہ مسلم کا مصدر نفق ہے اور باب m :۔ حبزوں کاخوب لین دین ہونا ، مال خوب کبنا ، بازار کاپرُ رونق ہوجا ما-اس کا مُصَدَّرُ لَفَاقَ مُنْہِ اور باب لَهَ سَهَے ا نَفَظَنَهُ مَ<sup>ْ خِر</sup>جَ مِحْرِجَ كَي جانبوالي جبز ب<sub>و</sub> إِنْفَاقٌ دا فِعَالُ خرجَ كرنا ـ فقر بوجا نَفَظَنَهُ مَ<sup>ْ خِر</sup>جَ مِحْرِجَ كَي جانبوالي جبز ب<sub>و</sub> إِنْفَاقٌ دا فِعَالُ خرجَ كرنا ـ فقر بوجا سيب مال حتم ہوجا ہا ۔ سب مال منم ہوجاہا۔ = الظّانبائٹ مِبا للهِ ظَنَّ السَّنُوءِ - برجمله منافقین اور منافقات اور شکرنی و*منترکاتِ کی تعربیف ہے۔ لعیٰ حو*الٹرکے باسے میں بڑے مُرے گمان *رکھتے ہی*ں ۔ الظامِيْنَ - اسم فاعل كا صيغ جمع مذكرے ظائحٌ كى جمع ہے بحالت نصيح ب خَطْنُ اكب كثير المعانى لفظ بع برمعى ليف موقع وممل كم مطابق لياجات كا ظَرِيَ معنی خیال ۔ اٹکل ، گمان ، تخینی بات ، عنم ، نقین ، نشک وغیرہ وغیرہ ۔ ظَنَّ ود إعتقا دراج بي كرس من أس ك خلاف يائے جانے كااحتال ہو۔ يه نَظْتُ لَظِينٌ رباب نِصر، سي تهي مصدر جوكراستغال بونا بي ادركتجي اسم بوكر حبب معنی اسم ہو تواس کی جمع خطنون آتی ہے على معلال الدين سيوطى ج اين تفسير**الا تقان في علوم** القرآن بير. یں سے کا کیے اصل معنی اعتقاد راج کے ہیں۔ جنا بخدار شاد اللی ہے اِن طَلْنَا اَنُ یَقِینَا حَکُ دُدَا مِلّٰہ ۲۲: ۲۲) اگروہ دونوں کمان غانب سکھتے ہموں کرخداوندی

ضابطوں کو قائم رکھ سکیں گئے۔ اور کہجی تقین کے معنوں میں ستعمل ہوتا ہے جیساکدار شادہوتا ہے الّکیونیتَ ایک اُلیے آئے گئے میں کو ملنا ہے اینے رہے۔ اپنے رہے۔

ابن ابی عام وغیرہ نے مجا صد سے نفت لی کیا ہے کہ قرآن مجیدی ہرجگہ طن کا استعال یقین ہی کے معنی میں ہے سکین اس کلیہ کا بہت سی ان آیات میں کرجہاں یہ مجنی یعتین سنعلی نہیں ہوا ہے تسلیم کرنامشکل ہے جیساکہ بہلی ہی آیت ہے!

اور زرکستی نے مُربان میں کہاہے کہ قرآن مجید میں اس فرق کو سمجھنے کے لئے کہ کہاں کلمت کا استعال یقین کے معنی میں ہے اور کہاں شک سے قنی میں ؟ دوضا بطے بیں۔ را) جہاں طن کی تعربیت آئی ہے اور اس بر تواب کا وعدہ فرمایا گیاہے وہاں یقین مراد ہے اور جہاں اس کی مذمت واقع ہوئی ہے اور اس برعذاب کی دھمکی دی تھی ہے وہاں شک کے معنی ہوں گے۔

رم ، ہروہ ظن حین کے بعدائ خفیفہ ہوگا و ہاں شک کے معنی ہوں کے جیسے بکل ظنگ تھڑ آئ کئی گئی ہے۔ الرّسکول و المکو مینون آلی ا کھیلیے۔ الرّسکول و المکو مینون آلی ا کھیلیے۔ الرّسکول اور مومنین البخاہل وعیال میں اب لوٹ کڑی نہیں آئیں گئے۔ اور ہروہ ظن حہاں اس کے ساتھ آئ منتردہ متصل ہوگا وہاں معنی بھیں ہوگا۔ جیسے کہ ارشا دہے آئی ظننگ آئی کہ التی حسک ہوگا وہاں معنی بیشان ہوگا۔ جیسے کہ ارشا دہے آئی ظننگ آئی کہ التی حسک ہوگا وہاں معنی بیشان ہوگا۔ جیسے کہ ارشا دہے آئی خطننگ آئی کہ التی حسک ہوگا وہاں معنی بیشان ہوگا۔ جیسے کہ ارشا دہے آئی خطننگ آئی کہ التی حسک ہوگئی آئی کہ النور التی اللہ کے اللہ کا دیا گئی ہوگئی آئی کہ النور اللہ کی اللہ کی الیک آئی کہ النور کا دیا گئی ہوگئی آئی کہ النور کی ہوگئی آئی کہ النور کا دیا گئی ہوگئی کی موری ہے۔

را منب نے اس قاعدہ کو بیان کرکے اکس پریہ اعتراض کیاہے کہ وکطنوا اَنُ لَاَّ مَلُجَاءً مِنَ اللَّهِ إِلَّا اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ

اور انہوں نے بانین کرکیا کہ انڈے خود اس کے سواکوئی بناہ کی حکہ نہیں ہے ، بیس بیہ ضابط نہیں جائی ہے ، بیس بیہ ضابط نہیں جائی ہے ، بیس بیہ ضابط نہیں جائی ہے ، بیس بیہ ضابط نہیں ویا گیا ہے کہ بیاں با وجود ان خفیفہ کے یقین کے معنی ہیں ۔ کی ناس کا بیہ جو کہ اسم ہے اور امت لہ سابقہ میں اس کا اتصال فعل سے مقا۔

= عَكَيْهِ مُدَدَّانُوَةُ السَّوْءِ- بہمبلہ دعاتیہ ہے اور اللّٰہ کے متعلق مُراکمان والوں کے لئے مِبرد عاہدے - اُنہیں پر مُری گردستس تھے ہے۔

دَائِوَةٌ مُصدرَبِ دَارَيْنُ فُورُ ابَابِ نَعرَ دُورِ ما دَه ) كااسم فاعل ك وزن پر - يا يه اسم فاعل بھی ہوسكتا ہے اسی باب سے دَوْمَ الْ مصدر بھی ہے دَادَسَیْدُ وُرُ كا۔

دَائِرَةً وَخُطِ مَعِطُ (سُرَكُل) کو کہتے ہیں۔ یہ دَارَیکُ وَکُر دَوُکَرافِی ہے ہے۔ جس کے معنی حکرکا ٹنا کے ہیں۔ میرصیبت ، گردش زمانہ کو بھی دَائِرَ ہُوں کہا جا ہے اسی مناسبت سے زمانہ کو السنگ والدی کہا جا تا ہے کیونکہ اس کی گردشیں ہیں انسان برگھومتی رہتی ہیں۔ جنائچ شاعرنے کہا ہے۔ واکست کھی بالید نشانِ دکھادی ، کرزمانہ انسان کو گھارما ہے

وات هو بالإنسائ دوارِی ، درماه اسان و سار است قرآن مجیدی اور حبکه آیا ہے،۔ منخشکی آئ تیصینبئا دَائِرَتُهُ (۵۲:۵) ہمین تون ہے کہ کہیں ہم پر زمان کی گردش نرآ جائے دائو ہے کی جمع دوا عز آتی ہے ، جیسے کر قرآن مجیدی ہے و تیات کر کھٹے کر آب ہے کہ اور تہا ہے و تیات کر کھٹے کہ اور تہا ہے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں اِنہیں پر فرقی مصیبت (واقع ہو یعنی تباہی اور بربادی اینہیں ہر طرف سے اس طرح گھیے ہے جبیبا کہ کوئی شخص دائرہ کے اندر ہوتا ہے اور ان کے مللے اس طرح گھیے کے جبیبا کہ کوئی شخص دائرہ کے اندر ہوتا ہے اور ان کے مللے اس بربا دی سے ایکائے کی کوئی صورت باقی نہ ہے ۔

الهما مين الندع عضب معدم ادرانتهام رسوت عدار عكيبه م رالندان يرغضب ناك بهواء عضه بهو كا برالماجدي

ے کو لَعَنَهُمُ وَ لَعَیَ مَاضی واحد مذکر غائب لَعَنی باب فتح مصدر -اس نے لیے ایک کے مقدر -اس نے لیے مذکر منت کے دور کردے گا؛ ھے فرضمیر مفعول جمع مذکر

وہ ان کور حمت سے دور کرنے گا۔ (العِنّا)

= قداَعَدُّ لَهُ فَهُ جِهَةًمُّ وَاوَعاطَفُهُ الْعَدَّاكَ مَاصَى وَا عدمذكُر غاسَب اِعْدَادُ وَافْعَدَاكُ مَصدر اِعْدَادُ عَدَّ عَلَى مُصَنتق ہے جس كے معنی ستماد کرنے کے ہیں۔
اس اعتبار سے اِعْدَادُ کے معنی کسی چیز کے اس طرح تیاد کرنے کے ہیں کہ شمار کی جاسے محتنم ہوئے دوزخ میار کے ایک دوزخ میار

کردسی ہے۔ = قاساء ن مصابرًا۔ ساء ک ماضی داحد متونث غائب، ضمبرواحد مؤنث غائب جہنم سے گئے ہے۔ سیونر کا باب نصر مصدر سے ۔ وُہ مُری ہے۔ متصیدرًا

بوجہ تیز کے منصوب ہے۔ اسم ظرن مکان - نوشنے کی حبگہ۔ ٹھکانا - قرارگاہ ۔ اور وا بہت ہی بُرا ٹھکاناہے۔

، الله الله مَنْوَدُ السَّمُوْتِ وَالْدَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا عَكِيمًا اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ عَزَيزًا عَلَيْمًا اللهُ عَزَيزًا عَلَيْمًا اللهُ عَزَيْرًا عَالَب، زبردست، توی عقرَ الصدر عَ عَزَيْرًا عَالَب، زبردست، توی عقرَ الله فعیل کے وزن پر معنی فاعل - مبالغہ کا صغرے -

77 Th الفتح ۱۲۸ 717 فَأْكُ كَا الله على مودودى تغييم القرآن مين رقمط ازي س یہاں اس مضمون کو ایک دومرے مقصدے لئے دوہرایا گیاہے۔ آیت نمبر مہمی اسے اس غرض کے لئے بیان کیا گیا تھا کہ التہ تعالیٰ نے کفار کے مقابلہ میں اولئے کا کام لینے ما فوق الفطرت لشكروں سے لينے كے بجائے متومنین سے اس لئے لیا ہے كہ وہ ان كو آزمانا چا ہتاہے (جوامتحان میں تا بت قدم مے ہوں) اور بہاں اس ضمون کو دوبارہ اس سے بیانِ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کومنزا دینا چاہے تواس کی سرکو بی سے لئے وہ لینے بیٹیار لشکروں ہیں سے حب کو جا ہے استعمال كرسكتاب كسي ميں يہ طاقيت نہيں كه وہ اپنی تدبروں سے اس كی سزاكو ممال سيكے ، ٨٠: ٨ = شَاهِلًا - كواه، عاضر بون والا- بنائ والا- شَهَا دَ لا وَشَهُودُكَ مِنْ اسم فاعل كا صنيه وأحد مذكر ومنصوب بوجه حال كے ہے۔ بنی کریم صلی انٹرعلیہ دسلم سے اسمائے گرامی میں سے ہے، کیو کھ آپ قیامت میں امت سے گواہ ہوں گے ۔ اور دنیامی تعلیم ربانی کے تبلا نیولے ہیں ۔ = مُكَبِيَّةً إَ- تُوتُ جُرِى لِينِ والا - تَكِيْشِيابُو َ رَتفعيل) مصدريت اسم فاعل واحد مذكر، اس كا اصل ما خذ كبين و في معن الله كال كي بالاتي سطح \_ إورا ندروني سطح کو آ دَ مَهُ کِیتے ہیں ۔ انسان کوبشراس لئے کہتے ہیں کہ اس کی کھال ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرے حیوانات کی طرح اون یا بالوں میں جھپی ہوئی نہیں ہوئی۔ اسی سے کبشارَ ہے و کبتر کی رابعنی مثر دہ وخوت بخری ) ما خو ذہرے کیو نکہ دل خوکش کئن خبر سننے سے انسا ل جسمیں خون کا دوران ہوتا ہے اورخصوصیت کے ساتھ اس کے چہرہ پراٹر بڑتا ہے اور

چری مباد چینے تکتی ہے لیس لبش سے زید کوالیس خوستخری سنانی کہ حس کے سنے سے اس سے حیرہ کی کھال جیک گئی والمغردات، مُكِنْتِيَرُ تَهِي ٱنحفرت صلى التُدعِليهُ وسلم كاسمائے گرامی سے ہے اوروہ بشارت فینے والے بیں ان کے لئے جوخداکی وحدا نبت اور نبی کر مصلی الله علیه وسلم کی رسالت بر ایمان لائے-اور فکرا کے امتحان میں پورے اُترے۔

انَذِ بَيْرًا - صفت خبر، منصوب، نكره، دُران والا - نا فرما نوں كو خدا كے والا - نا فرما نوں كو خدا كے عذاہے ڈرانے والا۔ یہ بھی آپ کے اسمار گرامی ہیں سے ہے۔ فرسنے کی وجہ سے بعض حبكه المرانيوالاسے مراد بغيرب مثلاً كه كذا الكَّذِيْرُ مِينَ السَّنُذُ كِرِ الْدُولَى وس ٥٦:٥٥) يه وحضرت محدصلى الله عليه وسلم المجى الطلح ورانيوالون ميس سامك وران والعبير ہرستہ نشاہِدًا۔ مُبَنِثِوًا۔ مَنْذِيُوًا۔ مَنْذِيُوًا۔ طال ہيں كَ رَضِيوا صدمذكرحاض سبے ٨٧: ٩ = لِتُوُ مِنُوُ إِبِاللّهِ وَرَ سُولِلٍ مِن لامتعليل كاب ربين آب كارسول بناكر بطور شابه منبشر، ندر بجعيها برس وجه مقاركه لله لوكوائم ايان لاوَ تَسَقُّ مِنُوْ الممضارع كا صيغ جمع مذكر صاصر وإنيمان وافعال مصدر سے لون اعرابي عامل كرسب حندن يوكيا و وكرمشؤليه اى و بِجَرْسُوْ لِهِ اوراس كرسول بررجى ايان لاوَ)

اس كا عطفت عمد سالغر لِتُنَوُّ مِنْهُ وَا بِاللَّهِ بِرِهِ اللَّهِ بِرِهِ اللَّهِ بِرِهِ اللَّهِ بِرِهِ اللَّهِ اللَّهِ بِرِهِ اللَّهِ بِرِهِ اللَّهِ بِرِهِ اوراسي طرح = قَلْعَتْ دُرُوْهُ ، اس جَلَدُ كَا عَظفت بَهِي حَلِد لِنتُوْمِنِ وَأَبِ لللَّهِ بِرِهِ اوراسي طرح

اسكلے دوجبلوک كا عطفت هي اسى حبلر سے -

نَعُتُ وَرُوا مضارع جمع مذكرها ضرب نون اعرابی عامل كے سبب سے حذف ہوگیا **تَعُنُونُونَ وَنَفعیلِ مصدر معِنی ا د بِ اورتعظیم کے ساتھ سدد کرنا۔ کا صمیرفعول واحد** 

مذكر غاتب و تاكه عماس كى مدد كروراس كو قوت دو ـ

تعسزر کے معنی شرعی صدسے کم سزائینے کے بھی آتے ہیں تسکین درحقیقت بیعنی تھی اول معنی تبی کی طرف لوٹتے ہیں کیو بحہ تعزیر شینے کا مقصد ہوتا ہے ا دب سکھانا۔ ادرا دب سکھانا بھی مدد کرنے میں داخل ہے گویا اس صورت میں انسان کی مدداس طرح کی ہے کہ جوجز اس کے لیے مفتر ہے اس سے اس کو رد کا جارہا ہے جس طرح کر مہلی صور میں مدد کی نشکل بہ ہوتی ہے کہ جوجیزی اس کونقصان بہنجائیں ان کا قلع تمع کیا جائے۔ بعض کے نزدیک برحروف اصدادیں سے ہے۔ اور معنی التعظیم والتعذیب اى انه من حروف الأصداد ما تى معنى التعظيم والتعديب: لهذا تعزر بمعنی سزا۔ تنبیہ، سرزنش، واحد مئونت اور تعبیرات جمع مستعل ہے،،

از تعز*راتِ پاکستان دیعی پاکستان میں فوحداری قانون کی سزائیں) ایک مشہور* قانونی

کتاب ہے؟ = وَ تُوَقِرُونُهُ- تُوقِیرُوْامضارع جع مذکر حاصر۔ نون اعرابی عامل کے سبب رگیا۔ توقیان وتغینائے مصدرے جس کے معنی تعظیم کرنا اور اوب رکھنا ے ہیں۔ گا صنمہ مفعول واحد مذکر غاتب ، اور تاکہ نم اس کی توقیر کرو ، اس کا اوب کرو ،

حلم الفتح می می الفتح الفتح می الفتح الفتح می الفتح الفتح می الفتح الفت منصوب بوج مفعول فيه ـ

فالحال لا: علامة قرطی فواتے ہیں کہ تعتبور کو اور تکو قوری میں ضمیر فعول کا مرجع حضور ملکی استے میں خمیر فعول کا مرجع حضور صلی الشمطیہ وسلم کی ذات گرا می ہے یہاں وقعیت نام ہے۔ اور آستے می اللہ تعالیٰ مناسلہ کلام شروع ہوتا ہے اور بہاں مفعول کا مرجع اللّٰہ کی ذات ہے بعنی اللّٰہ تعالیٰ مناسلہ کلام شروع ہوتا ہے اور بہاں مفعول کا مرجع اللّٰہ کی ذات ہے بعنی اللّٰہ تعالیٰ من ت كالبيع كياكرونه

اور امام بغوی اور بعض دیگر علمار اسی طرف گئے ہیں یسکین مفسری کے ایک دور ہر گروہ نے تمام صمیروں کا مرجع التُدتّغالیٰ کوقرار دیاہے ان شے نزد کیے ایک ہی سلاکلام میں ضمیروں کے دو الگ الگ مرجع قرار دینا جب کر اس سے لئے کوئی قرینیہ موجود نہیں ہے درست تہیں معلوم ہوتا۔

رس ، ب عمرونات عبد المه زمختري و کلهته بي المضمائو لله عنه وجل (برسه فعولي) مناترالله عزد جل کے لتے ہیں : عسلامہ مودودی مجی اسی زمرہ ہیں ہیں۔ ۸۷: ۱۰ = یکبالیع کو تمائی ۔ مصارع جع مذکر فائب مکبالیک کے دمیاعلہ )

بیع میادد ال صمیر مفول واحد مذکر ما صرب وه رجو تیری بعیت کر سے عظے باکرتے ہیں = إنَّ انكَ وفَ منبه بالفعل اور ما كافّه سے مركب ہے، بے شك، تخفيق،

= يَكِكَ وَ مَا فَنَى واحد مذكر غاتب - يَنكُثُ مصدر (باب ضرب ونص معنى رعهد) تورُّنا - فَسَخُ كُرِنا - (كمبل ياسوت) ا دهيرُنا - يَنْكُثُ عَلَىٰ لَفَيْسِهٖ وه عهدكو الني نفس کے نقصان سے لئے ہی توڑتا ہے۔ لعبی اس کی عہد شکنی کاوبال اسی کی عان برہوگا۔

اى فلا لعود ضور نكثر الاعليد-\_ أَوْفَىٰ - ماضى كا صيغه واحد منذكر غائب آيفًا المِ زا فعال مصدر - رادر سنكي الفناء وعدہ کیا۔ عہد کو پورا کیا۔ بعنی سیت سے وعدہ ہر قائم رہا۔ = مَا عَا هَدَ عَكَيْدُ اللهُ - اس عبد كوجواس في التُديع كيا-

فَايِكُ لا مُ عَكَيْثَةُ كَ اعراب كم متعلق مختلف اقوال مفسري نے بيان

کے ہیں ان ہیں ہے چیند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔

ا الله عَلَيْتُهُ والسبر الله كادبر عَلَى حسدت حرَّةٌ فنميروا حدمذكر عَاسَب مجرور ا عَلَيْهُ فَى بِالرِواوِ كوحند ف كرنے كے بعد صمد اس كئے سبنے ويا كياكر الله كالفظ يُركرك يرُها جا في اصل مي صميرهُ ويفي الغات القرآن)

٢٠ عسلامه الوسى اس كا عراب محمتعلق دووجوبات بتات بيب ا- به كداس خاص موقد رأس زات كى بزرگى اور حلالت شان كا اخبار مقصو و تقا-جس کے ساتھ عبدالتوار کیا نبار ہاتھا۔ اس کے عکنید کی بجائے عکید مناسب تھا ٢- يه كه عكيد من كا دراصل هو كاناتم مفام ما وراس اصلى اعراب م ہی مقا نذکہ ہے۔ لہذا بہاں اصلی اعراب کو باقی رکھناوفائے عہدے مضمون سے زیادہ

مناسبت ركفتابية " وتفهيه الغرآن)

س بہورنے اسے عَکَیْر ہاکے صنرے ساتھ پڑھا ہے۔ (روح المعانی) = فَسَيْهُو ُ نَتِيْهِ وَ مَنْ جِوابِ شَرِطِ كَ لِيَّابِ مِسْيُو ُ تِيْ مِنْ سَصِمْ تَقِبَلِ قَرِيبِ كَ لِمُكَ ب يُولِي مُضامع واحدوا مدمذكر غاتب إيْنا عُرُد افعالُ مصدر و كا ضيرواحدمذكر

غات، وہ اس کو دیتاہے۔ وہ اس کو عنقریب دے گا۔

= آجُدًا عَظِيمًا موصوف وصفت ، عظيم اجر، بعني مبهنت ، خبت ، مفعول لُوتِي كا ۸۷: اا = مَسَيَقُولُ. س مستقبل قريب كے لئے بَقُولُ مفاع كاصيغه واصر مذكرغات بيهال جمع كے كئے استعال ہوا ہے ۔ بعني المخلفون سے لئے ۔ = اَلْمُحَخَلَّفُونَ مِ اسم فعول جمع مذكر تَخْلِيْفُ (تَفَوْعِيْلُ مصدر - بيجهي سِيرَ عَ = ٱلْاَعْدَابُ؛ كُنُوارُ، بَدُوبِ

عسلامه را غب اصفها نی لکھتے ہیں ۔ ۔

حعزت اسما عیل علیہالسلام کی اولاد عرب ہے اور اعباب در اصل اسی کی جمع ہے جوصحرانشينون كاعلم قراريا كيا ہے.

لیکن مجدالدین فیروز آبادی نے قاموس میں تصریح کی ہے کہ اعراب یا دریشین عربوں کو کیتے ہیں-اس کا داحد نہیں ہے جمع ا عادیث آتی ہے۔ قاضی شوکانی تفسیر فتح الفندریمی سوره مراره می رقمطراز بی س ك اغراب ده ہیں جو صحراؤں ہیں سكونت گزیں ہوں۔ اس كے خلاف عربے مفہوم ہی وسعت ہے کیودکہ اس کا استعال ان تمام انسانوں کے لئے عام ہے جورگیتان کے با مشند ہوں نواہ دہ صحراک میں لیسے ہوں یا آبا دبوں میں سبتے ہوں راہل بغت کا بیان یہ ہے اور اس بنار برسبوری نے کہا ہے کہ آغراب سیفہ جمع تو ہے مگر تفظ عرب کی جمع کا صغیہ منہیں ہے اہل بغت کا بیان ہے کہ آئر اللہ عدت رحبل عدبی اس شخص کو کہتے ہیں جب کا نسب عرب کی طوت نابت ہوتا ہے اور جس طرح مجوست مجوبی اور یکھوڈڈ یکھوڈٹ کی جمع ہے اس طرح عرب کی طوت نابت ہوتا ہے اور جس طرح مجوست مجوبی کہ اور یکھوڈڈ یکھوڈٹ کی جمع ہے سے مب کسی اعرابی سے یا عدبی کہ اجاتا ہے تو وہ فیش میں آجاتا ہو ایسا کیوں اور جو با در نشین ہوں وہ انسان کو بادر نشین ہوں وہ ایسان کو بادر نشین ہوں وہ جاتر نہیں مہاجرین وانصار جو کھ سب کے سب عرب ہیں اس سے ان کواعراب کہنا اعرابی ہیں مہاجرین وانصار جو کھ سب کے سب عرب ہیں اس سے ان کواعراب کہنا جاتر نہیں مہاجرین وانصار جو کھ سب کے سب عرب ہیں اس سے ان کواعراب کہنا جاتر نہیں۔ (بنا سن القرآن)

حضرت ابن عباس اورمجاہد نفر ملیا۔ اعبراب سے مراد قبائل عقار ، مزنیہ ، عبنیہ ، غغی اوراسم کے بدوی ہیں حبب حدیبیہ کے سال حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کو ساتھ جلنے کی دعوت دی ۔ توقر لیس سے لڑائی کا ڈران کے دلوں ہیں بیدا ہوگیا کیو کھ ان کے خیال میں مسلمانوں کی تعبدا دکم علی اور سلمان کمزود تھے الوران کی فتکہت لازم محقی اس کئے ساتھ جانے سے انہوں نے گرزی اور رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی دعوت کوٹال دیا۔ سکین حب رسول الله علیہ والد علیہ والد سلمان صبیح طور برپوٹ آئے تو انہوں نے ساتھ منہ جانے کی مغدرت کرلی ۔

شَغَلَاثُنَا اَهُوَ الْمُنَاوَ اَهَٰكُوْ نَاء ماضى واحدوثون غاتب شَغُلُ راب فتح مصدر مصروف ومشغول رئاء وصند به بين سگائے رکھنا؛ مطلب به که ہما ہے ال اور اہل وعیال نے ہمیں شغول رکھا۔ اور ہمیں فرصت نددی ۔ کیونکہ اور کوئی آدمی ان کی دہم مجال کرنے والا گھروں ہیں موجود نه تھا۔ مَا ضمیر فعول جمع مسلم ۔ اَ مَوَ النّنَا معناف مفال الله الله مناف مفال الله مناف مفال الله مناف مفال مفات مفات الله ہما ہے اہل وعیال ۔ اَ هَا وُ اصل میں اَهُ لُونَ مَقَاء اَ مَا اَسْدَ فَعَ اَ اَسْدَ فَعَ اَ اَسْدَ فَعَ اِلله الله مُعَالَد وَقَع اَ اَسْدَ فَعَ اِلله الله مناف الله مناف الله الله مناف اله

رہ دن ہے۔ = مناکیئی: ما موسولہ ہے کیئی نعل ناقص واحد مذکر نا نب بنہیں ہے۔ جو دان کے دلوں میں ) مہیں ہے۔

= قُلُ- ای قُلُ مَا مُحَدَّمَدُ (صلی التُرعلیروسم) بعنی لے محدصلی التُرعلیہ وسم النّ کر درر

= من راستقهامدانكاريه ب-كون ب- كونى ب يكونى ساء يان كونى نهيل -یمیلے مضارع واحد مذکر غاتب ، میلک رباب طب ) مصدر سے روہ اختیار ركھتاہے۔ ميلك كے معنى زيرتھون چيزىر بَرْنسم كاكنٹُول اور برقسم كاعمل دخل ہو- اور حبگہ قرآن مجيد ميں ہے جنگ لاً اصلاف كِنفنيني نَفعًا قَ لَا ضَرَّا (٤: ١٨٨) فرا فیجے ً میں لینے فابدَے اور نعصان کا اختیار تنہیں رکھتا۔ مَثَنَیماً یہ کوئی چیز، کچھ بھی ۔اسم مفعول واحد مذكر-

جوخُدَا کے سامنے بمبا<u>سے لئے کسی جز</u> کا کھر بھی اختیار دکھتا ہو؟ یعنی کوئی تہیں اللہ کی شیتن ا در فیصلہ سے مقالم میں نہیں ہجا سکتا بنواہ وہ فیصلہ تنہا ہے نفع کا ہویا نقصان کا۔ رہبلہ

جوابِ نترط ہے اور نشرط سے نمقدم زور کلام سے لئے لایا گیا ہے۔ ر مثلاً ہم کہتے ہیں کہ اگر تم نے برکام کیا تو میں متہاری فمانگیں توڑدوں گا۔ سکیت اگر مخاطب کو زورد كركهنامقصود موتوم كبيس كك ، - بس تمهارى الملي توردول كا اكرتم نے يه كام كياتوى = إِنَّ ارَا وَ بِكُمْ ضَوًّا - أكروهم كونقصان بينجانا جاست دياكوني تفع ببنجانا عاہے) بیملرشرط*ے*۔

ضَوَّا - نقصان - ضرر - مثلًا قتل، شكست، مال كى تبابى يا عيال كى بلاكت، يا عذابِ آخرت - وغيره - نغَع - مثلاً فتحيا بي ، مال ود ولت ميں اضافه ، بركت ، اہل و

عیال کی خیروعا فیت، آخرت کی سرخرونی ، وغیرہ -ے بان كان الله بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيرًا اللهِ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيرًا اللهِ اللهِ اللهِ الله لَيُسِ الْاَ مُو كُمَا تَقَوَّلُونَ : بَلْ كَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا : بات بول منهن حرح تم كہتے ہو بكر اللهِ تعالى جانتا ہے إحد سبد پنرجانے اور يتھے رہ جانے ميں) متهارا کیا مقصد کھا۔ (تم اصل میں مکہ والوں سے ڈرکی وجہ سے اُن سے مخالفت لینے کی

ہمن نہیں رکھتے تھے۔

خَبِيُوَّا۔ باخبر۔ بروزن فعیل صفت خبہ کامسینہ ہے۔ منصوب بوج خبر کانہے ہے ہے۔ ۱۲:۲۸ سے سَک خَلْنَتُ تُنْہُ: کُلُ حرف اِ صراب خَلْنَتُ تُمْہُ ماصی جمع مذکر۔ کَلُنَّیُ باب نعر، مصدر سے یتم نے خیال کیا تم نے تھین جانا .

َ ذُبِينَ يَ مَا فَنَى مِجْهُولُ واحد مذكر فاسّب ، تَنُو بِايُنِ وَلَقُونِيلٌ مصدر وه ننوارا كيا . مرّت كيا گيا ، وه احجا ، كهايا گيا . تَنُوبِائِنَ سنوارَنا ، آراسِتَهُ كرنا ، زنيت دينا . = خ ليك ، اى ظَفْهُمُ اَنُ لَنَ تَنُفَلِبَ الرَّسُولُ وَ الْمُؤُ فِنْهُونَ الْحَاهُ لِيْمَ } اَ بَدُالًا . ان كايظن كرسول اور اس كے بمرائی مومن كبھی لوٹ كر لينے گھوں كونہيں اند ، سر

سے ق ظلنہ نمو ظلی السّوا اورتم نے بڑے بڑے گان کے نظے۔

یفی تم نے خال کیا تھا کہ محد صلی اللّہ علیہ و کم الم اللّہ علیہ کرا کے سامھی مشرکوں کا لقمہ بن جا

اسی طرح اللّہ اوراس کے رسول صلی اللّہ علیہ و کم کے متعلق بڑے بُرے مُرے گمان کر رہے تھے

اسی طرح اللّہ اوراس کے رسول صلی اللّہ علیہ و کم کے متعلق بڑے بُرے مُرے گمان کر رہے تھے

اللّہ و کُنٹ تھے تھ و گئے۔ بائٹو کی جمع ہے۔ جس کے معنی ہاک ہونے و الے ہیں جو شخص حیران دبرالیّان ہو کہ ذکری کا کہنا سے ذکری کی طرف متوجہ ہو الیّن خص کے لئے برب بوئے اورائیسی قوم کو کہتے ہیں قدم کے وکٹ کہؤڈ ۔ لیس جیسے بوستے ہیں درجہ کے وکٹ کہؤڈ ۔ لیس جیسے کے وکٹ کے ایک کی جمع ہے۔

اللہ عن معمار کا خیال ہے کہ بہؤئے مصدر ہے اور داحد اور جمع دونوں کی صنعت میں بولا بعض معمار کا خیال ہے کہ بہؤئے مصدر ہے اور داحد اور جمع دونوں کی صنعت میں بولا بعض معمار کا خیال ہے کہ بہؤئے مصدر ہے اور داحد اور جمع دونوں کی صنعت میں بولا بعض معمار کا خیال ہے کہ بہؤئے مصدر ہے اور داحد اور جمع دونوں کی صنعت میں بولا بعض معمار کا خیال ہے کہ بہؤئے مصدر ہے اور داحد اور جمع دونوں کی صنعت میں بولا بعض معمار کیا جات کے دونوں کی صنعت میں بولا بعض میں اور داحد اور جمع دونوں کی صندت میں بولا بعض معمار کا خیال ہے کہ بہؤئے مصدر ہے اور داحد اور جمع دونوں کی صنعت میں بولا بعض معمار کیا ہوئے کیا ہوئے کہا کہ کور کی کھوڑے کیا ہوئے کیا ہوئے کی صنعت میں بولا بعض میں بولا ہوئے کیا ہوئے کی سند میں بولا ہوئے کیا ہوئے کی سند میں بولیا ہوئے کیا ہوئے کی سند میں کیا ہوئے کیا

جالب جائج رَحُلُ بُورُ اور قَوْمُ بُورُ بوت بي -

صاحب صيارالقرآن حاست مي فرماتي بي ال

عسلامہ جوم ہی الفظ مجنور کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اکٹبور و الوجل الفامساں البھالک البذی لاخیوفیہ یہ بینی بُور اس شخص کو کہتے ہیں جو فاسداور تباہ حال ہوجس میں شیکی اور تھ بلائی چنا تنجہ عبداللہ بن العز بعری حبب مشرف باسلام ہوئے تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا ہے۔

یا دسول العلیك ان لسانی راتق ما فتقت ازا ما بورد. بینی است المئک رسول حبب می گمراه اور تباه حال تقا اس دقت ممیری زبان جوجاک محدًاب میں ان کو سینا اور رنو کرنا جا ہتا ہوں »

یمؤنٹ کی صفت بھی واقع ہوتاہے ، کہتے ہیں ا مراکۃ کبوکڑ تباہ حال عورت جمع کے لئے بھی قوم کبوکڑ ای ھلکی ۔ بعن احرِّی ہوئی قوم۔ اس سے بعد جوہری کہتے ہیں کربعض نے کہا ہے کہ کبو دجمع ہے اس کا واحد بائو ہے۔ مثل حارِّل ومُول کے۔ لیکن اخفش نے اس کی تردید کی ہے ۔

تعَین اخفشْ نے اس کی تردید کی ہے۔ مہم: ۱۳: سے وَمَنُ لَکُمْ لِیُوْمِنُ ) بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ۔ مَنْ نَسْرطیہ اور حملہ نشرط ہے کٹر لیُوْمِنْ مضارع نفی حجب دہم صغہ واحد مذکر غائب اور حوامیان نہیں لایا السُّررِ اور اس کے رسول پر۔

قَا قَا آعُتُ نَا لِلْكُفُويِنَ سَعِيكًا الْمُهُ وَالْبَعُ فَيَ وَالْمِيلُولِ اللّهُ وَالْمِيلُولِ اللّهُ وَالْمُلُولِ اللّهُ وَالْمُلُولِ اللّهُ وَالْمُعَالَى اللّهُ وَالْمَعَالَى اللّهُ وَالْمُعَالَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فائک کی : آیت ان مخلفین کے تنعلق ہے جوابیان کا دعوی کے سے باوجودسی کے تھے کے باوجودسی کے تھے ، کسی بہلنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عمرہ کے تھے ،، مولانا مودودی جا شید ہیں فرماتے ہیں کہ:۔

بہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کوصاف الفاظ میں کا فرا درایمان سے خالی قرار دیتا ہے جواللہ اور اس کے دین کے معاملہ میں مخلص نرہوں اور آ زمانٹش کا دفت آنے پر دین کی خاطرانی جان اور مال اور ابنے مفاد کوخط ہے میں ڈالنے سے جی جراجاتمیں ہمکین بیخیال ہے کہ یہ وہ کفر نہیں ہے جس کی بنا پر دنیا ہی سخص یا گروہ کو خارج ازاسلام قرار دیا جائے بلکہ یہ وہ کفر ہے جس کی بنار برآخرت ہیں وہ غیر مؤمن قرار بائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس است کے داس است کے داس میں نزول کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ طلب و کم نے ان کوگوں کو جن کے باسے ہیں بہنازل ہوتی تھی خارج ازاسلام قرار مہنیں دیا تھا اور بندا ان سے وہ معاملہ کیا جو کفار سے کیا حاتا ہے۔

من الله على الله منك السّطوت و الدّر شول له الله من الم المتعاق كا ہے۔
آسانوں اور زمن كى با دشا ہت مون الله كورزاوارہے۔
سے لِمتَ آیشا آرم ۔ بین كسى كى مغفرت كونا ياكسى كوسزادينا مون اور صرف اس كى مشببت برمنحصرہ اس برد مغفرت واحب ہے اور ندسزادينا لازم ہے ۔
مشببت برمنحصرہ اس برد مغفرت واحب ہے اور ندسزادينا لازم ہے ۔
سے خفورا بہت بخنے والا مبالغہ كا صيغہ ہے مفصوب بوجہ كان كى خربونے سے بہت ہے ہے۔

ے رکھیگا؛ بڑا مہربان منہابت رحم والا۔ رکھکڈ کے بروزن ونکیل مبالغہ کاصیغہ ۱۱:۵۱ سیکھول کے مضابع واحدمذکر فائب ایہاں جمع کے معنی میں آیا ہے کہ تشک مستقبل قریب سے ہے ہے۔

= اِنَّالَمَانَ مُعِنَّ مُعَنَّ مُعَنِّ مُعَنَّ مُعَنَّ مُعَنَّ مُعَنَّ مُعَنَّ مُعَنَّ مُعَنَّ مُعَنِّ مُعَنَّ مُعَنِّ مُعَنَّ مُعَنَّ مُعَنَّ مُعَنِّ مُعَنَّ مُعَلِّ مُعَنِّ مُعَنِّ مُعَنَّ مُعَنِّ مُعَنَّ مُعَنِّ مُعَنِّ مُعَنَّ مُعَنِّ مُعَنِّ مُعَنِّ مُعَنِّ مُعَنِّ مُعَنِّ مُعَنِّ مُعَنِّ مُعَلِّ مُعِلِمُ مُعَنِّ مُعِمِّ مُعَنِّ مُعَنِّ مُعِلِمُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعُمْ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُ

بر الغنم کے اصل معنی میں کہیں سے بکر بوں کا ہاتھ نگنا اوران کو حاصل کرنا۔ تھے ریہ لفظ ہر اس جیز بر بولاجانے لگا جو دشمن یا غیر دشمن سے حاصل ہو، مال غنیمت ؛

فَكُنُوْ الْمِمَّا غَنِهُ مُ حَلَدُ لاَّ طَيِّبًا (٨: ٢٥) جو مال غينهت تم كوملا كيست

کھاؤکر مہائے کئے طال طیب ہے۔ معنا نیے جمع مَغْنَم مِن کی وران مجبر میں ہے نعِنْ کا اللهِ مَغَا نِهُ کَیْنَا کُرِیْ اللهِ مَغَا نِهُ کَیْنَا کُرِیْ اللهِ مَغَا نِهُ کَیْنَا کُرِیْ کَا اللهِ مَغَا نِهُ کَیْنَا کُرِیْ کَا اللهِ مَغَا نِهُ کَیْنَا کُرِیْ کَا اللهِ مَغَا نِهُ کَیْنَا کُرِیْ کُرِیْ کَا اللهِ مَغَا نِهُ کَیْنَا کُرِیْ کُرِیْنِ کُرِیْ کِی وَران مجبر میں ہے نعِیْن کا اللهِ مَغَا فِهُ کَرِیْنِ کُرِیْنِ کُریْنِ کُریْ

سوخداکے پاس بہت سی عنیمتیں ہیں۔

ر الی مَغَانِدَ۔ الی حسرت جار مغانِم محبور۔ بوجہ غیمنصرت ہونے کے اس آخریں کسرہ نہیں آتا۔ بجائے کسرہ کے فتح آتا ہے دسبب منع صرف جومنتہی الجوع آخریں کسرہ نہیں آتا۔ بجائے کسرہ کے فتح آتا ہے دسبب منع صرف جومنتہی الجوع

ك وزن برب جيس مساجك ومقاصل وغره) ے برب برب بیسے سیسا جس و دلک حیات و برام \_ لِتَانِحُدُهُ وَ ها۔ لام تعلیل کاب مضارع جمع مذکرحا ضر ازنون اعرابی عمل لام سے كر گيائ اسخين دباب نصر مصدر فين لينا - ها ضمير واحد مؤنث عائب كام جع

مغانم ہے ۔ تاكم أن كوما صل كرو، ان برقبضه كراو = ذَرُوْنَا نَتِبِعُكُمُهُ، بِمِقُولُهُ سَكِيقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ كَا

ذَرُوْ نَارِ ذَرُهُوْ المركا صيغه جمع مندكرها ضر وُذُوْرٌ رباب مع ، فتح ، مصدر ـ بمعنى حجود دینا۔ نَا ضِمِرِ فعول جمع مظلم۔ تم ہم کو جھوڑو۔

رب و المباع مردم بوج واب المرسية المرسية المرسية المرسية الم المرسية المرسية

یہ چاہتے ہوئے کر دہ اللہ کے کلام کو بدل دئیں۔ اك مصدريب يكب لوامضارع منصوب بوج عمل ان صيغ جمع مذكر

غاسب تَبُدِ نيل وتعنعيل مصدر - كدوه بدل دالين . كدوه بدل دي .

خاً مِکُ کا ؛ جہنیہ ، مزنیہ اور دگرِ قبائل دیہاتی جو مدینہ نتربیف کے مصنافات میں آبا دستھے اور جنہوںِ نے سفرصہ بیہ میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تھا گذمشتہ آیت میں اصل دجہ اس کی بتا دی گئی ہے (اتیت ۲)

اس آنیت میں اللہ تعالیٰ اکی اور ہونے والے واقعہ سے لینے رسول مکرم کومطلع فرما ہے ہیں ا۔ اے جبیب اِعنقریب حب تم ایک دورے سفرجہا دیر روانہ ہونے لگو گے جہاں کامیابی کے اسکانات بائکل دوستن ہیں خطرات کم اور مال غنیمت سے حصول کی تو تع بہت زیادہ ہے یہ موقع برست لوگ اس وقت آپ کی خدمت ہیں حاضر ہوگئے اور اپنے ایمانی جوست اور خبر بہا دکا زور شور سے کریں گے اور اس جہاد میں شمولیت کے ایمانی جوست کو بیش کریں گے ان کا مقصد تلافی مافات نہیں ہوگا ملکم مض اموالِ غنیمت کے حصول کے لئے اپنے جذبات جاں نثاری کا مظاہرہ کریں گے ، جنائجہ حکم ہوتا ہم شکل کئن تکتیب می دیا ہے۔ از منیار القرآن کی منافعت کے دور النہ میں المقالی کے دور النہ کا مقالیہ میں کریں گے ، جنائجہ حکم ہوتا ہم تھیں کریں گے ۔ جنائجہ حکم ہوتا ہم تھیں کریں گے ۔ جنائجہ حکم ہوتا ہم تھیں کریں گئی ہوتا ہم تھیں کریں گئی میں کریں گئی ہوتا ہم تھیں کریں گئی کے دور النہ کریں گئی کے دور النہ کا مقالیہ میں کریں گئی کریں گئی کریں گئی کے دور النہ کریں گئی کریں

النُدكِ فَمَانَ سے مرادیہ فرمان ہے کہ خیبری مہم برحضور صلی التُدعلیہ وہم کے ساتھ صرف اپنی لوگوں کو اجازت دی جائے گی جو حد سیبیہ کی مہم بر ایپ سے ساتھ گئے ہے اور بیعت رضوان میں مشرکی ہوئے ہے اللہ تعالی نے جبر کے اموال کی غیمت اپنی کے لئے مخصوص فرمائی تنے تھے جیساکہ اگلی آئیت مامیں لھراحت ادفتاد ہے (تغییم الفراک)

= قُلُ: إِي قُلْ يا محمد رسى الله عليه ولم

لَوَ تَنَبُعُونَا فَانِهُ نَفِى فَا مَنَارِعَ نَفَى بَاكِيْدِنَ صَنِعَ جَعَ مَذَكُرُهَا ضَرِ مَعْمِفَعُولَ جَعَ مَثَكُمُ اَى لَا مَنَا فَانِهُ نَفِى كُونِهِى كَمْعَنَى مِنَ اللّهِ الْعَدْرَ مِبَالْغَهُ كَ لِنَّى كُونِهِى كَمْعَنَى مِنَ اللّهِ الْعَدْرَ مِبَالْغَهُ كَ لِنَّى كُونِهِى كَمْعَنَى مِنَ السّتَعَالَ كِيالَيْهِ اللّهِ لِي تَعْمَى اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

اوں ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرمادیا ہے

بین قبل میں ہیں ہیں ہوں استعال ہوائے ہے اور ظرف مکان بھی تکین بہاں تقدم زانی کے لئے ہی قرآن مجیدیں استعال ہواہے، یہ لبخدہ کی ضدید اضافت اس کولاز می حب بخیراضافت کے آئیگا توضمہ برمبنی ہو گا۔ جیسے موٹ بکٹ موٹ وئی قبل حجب مضاف الیہ موجود ہوتو بھر کسرہ کے ساتھ آسکتا ہے مخلا کہ مکا اکٹر مسکنا موٹ قبلاک میٹ دیسٹولی میں ۔ (۲۱: ۲۵)

فَامِلُكُ اللهِ كَنْ لِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ فَبُلُ اللهُ كَالْتُرْتَع مِي علامه إِنْ بِينَ مِثَالُهُ اللهُ مِنْ فَبُلُ اللهُ عَلامه إِنْ بِينَ مِدَة اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

غیرمتلوّ رابعنی الہام بوت ہے ذریعے اللّٰہ نے پہلے ہی فرماد یا ہے کرخبر کا مال غنیمت صرف شركار حدسييه سے لئے ہے دوسروں كااس ميں كوئى حصد تنہيں ہے۔

مولانامودودی فرماتے ہیں ہے

بشخص کورہ بات صاف نظارتهی مقی کر قرایت سے صلح ہوجانے کے بعد اب خیبرے ہی نہیں ملکہ تنیاً اور ف کے اوروا دی القری اور شمالی جاز کے دوسرے بیودی مجی ملانوں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کرسکیں گے اور پرساری بستیاں کیے بھیل کی طرح اسلامی حکومت كي كود مين آكري كى اس كے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كو ان آيات مي میشگی مطلع فرما دیا که اطراف مدرینه کے به موقع برست لوگ ان آسان فتوحات کو دیکیو کر ان میں حصہ بٹا لینے آ کھڑے ہوں گے مگرم ان کوصاف جواب دیدینا کہتہیں ان میں حصہ لين كا موقعه سركز نبي ديا جائے كا- ملكه به ان لوگوں كافق بے جوخطرات سے مقابلے ميں سرفروشی کے لئے آگے بڑھے تھے " (تفہم القرآن) فَسَيَقُونُونُ بَلْ تَحُسُدُو نَنَا : فَ تَعَقِيبِ كَابِ سَ مُستقبل فريب ك

لتے۔ تھروہ کہیں گے۔

بَلْ نَهَمْ اللهُ وُنَنَا كِلُ حرف اضراب سے ما قبل كا ابطال اور مالبدى تعيم سے لئے آیا ہے بعنی بات یہ منبی کرا مٹرتعالیٰ نے ہمیں ساتھ لیجانے سے منع کررکھا ہے بكه اصل بات بيها كانتم لوگ بم سے حسد كرتے ہو-

مطلب رکر ان کایہ کہنا کرمسلمان ہم سنے حسد کرتے ہیں درسن نہیں ہے ملکہ حقیقت میج

کہ یہ امخلفین ہوگ اصل بات کو سمجھتے ہی کم ہیں

كَانُوُ الْاَ لِيَفْقَهُونَ فَي ما صَى استمرارى كا صيغهد الكين يهال حال كے معنی بن عمل به لاَ يَفْقَهُوْنَ مضارع منفى جمع مندر غاتب فِقْلُ ماب يمع مصدر سے، اَلْفِقْهُ کے معنی علم حاصر سے علم غاتب بک پہنچنے سے ہیں۔ اور ریام سے اخص ہے۔ علم فقہ الحکام شریعیت کے جانے کانام ہے

بَكَ كَا نُوْا لاَ يَفْقَهُ وُنَ لِين بات يه نبي جو اعراب كيت بن رمَكِ ملکان کومعلوم ہی منہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے لئے کیا مفید ہے آور کیا صرر رسان؟

د تغییرنظهری )

ے اِلاَقِکْ لِلَّهُ مَکْرُ هُورُ کُ کُ سمجہ، تعنی دنیوی امور کی ،مستنتی منہ فق کا ہے ہے ہے ہے ہے۔ ۱۶:۳۸ و بارہ مخلفین کا لفظ صراحتہ کے ساتھ ذکر کرنے سے مندمت بیں توت بیداکرنا اور تخلف کی سونت ترین قباحت طام کرنا مفعود ہے ۔

ے سکٹٹ تھون س مستقبل قریب سے سے نگان تھون مضائع مجول جمع مذکر عاضر۔ دیمگاؤ کی مضائع مجول جمع مذکر عاضر۔ دیمگاؤ کی اب نصر) عنقریب تم بلاتے جاؤگ دہماد کرنے سے لئے ) اور کی آئیوں منتکب نیل موصوف وصفت مل کرمعناف لہے ۔ اوگی کا آئیوں منتکب نیل موصوف وصفت مل کرمعناف لہے

= تُقَاتِلُونَهُمْ : تُقَاتِلُونَ : مضارع جمع مذكرها ضربه هُقَاتَلُهُ ومفاعلة على الله هم وضمير مفعول جمع مذكر غاسب، تم ان سے لا وگ ، تم ان سے حبُّك كرد ك !

او او - يا - نواه ، يہاں تك ، مگر ، جبك ، كيا - اگرج ، بهاں بهنى يُهاں تك كه "ہے الله على الله عنى يُهاں تك كه "ہے الله عنى الله عنى إلى الله عنى الله عنى الله عنى مذكر غائب والله كا كروه اسلام ك طبع بوجائي الله مطلب يكر ته بن ان سے اس وقت تك لا فا بوگا كروه اسلام ك طبع بوجائي رم الله عنى الله

= يُونْ تِكُمُ اللهُ أَجُوًا حَمَنًا مَهِ جَابِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْجُوا حَمَدًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

\_ وَإِنْ تَنْتَوَلَّوُا ـ واوَ عاطف إِنْ شرطيّه تَكُوَّا مضارع جمع مذكر حاضر

حلم ۱۹۳۱ الفتع ۲۸ مصدر۔ نتو گوا ۔ اصل میں تتوکون کا - اب خطبہ کے آنے کے واقع کا مصدر۔ نتوکو گوا ۔ اصل میں تتوکون کا ان خطبہ کے آنے ہے ان خطبہ کے آنے کے نون اعرابی حدزت ہوگیا۔ تکولی کا تعدد اگر نفہ ہو تو بمبنی دوستی رکھنا یامدد اوراگر تعدیہ بواسط عن آئے خواہ لفظًا یا تقدیرًا تو بمبنی روگرد انی کرنا ، منہ بھیرنا ہوگا۔ یہاں تعدیہ عنی مقدرہ سے ہے اور اگرتم دوگردانی کروگے۔ سے کما - کاف تشبید کے لئے ہے اور مکا موصولہ ہے بعد میں آنے والا جلہاس کا صلہ ہے۔ = قَبِّو لَیْتُ بِیْمُ اسلی جمع مذکر جاحز، (تَوَکِیْ مُ مصدر تم بھر گئے رتم نے منہ موالیا \* تم نے روگر دانی کی۔ 

فَا يُكَ لَا: الِلْ قَنْمِ أُولِي مَا سِ مِنْكِ مُدِدٍ: اس سے كونسى قوم مراد ہے اس مِي

جہور محققین اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس قوم سے ساتھ معاملہ کرنے ہیں دوباتوں ہیں کر کرایہ نامذ کر میں ہوئیا۔ سے ایک کا ہونا ضوری مقاب تنال یااسلام ایا توان سے جنگ کرتے رہو یا دہ اسلام ہے آئیں۔ تمیسری ہات نہیں ہو گئی ان سے جزار نہیں لیا جاسکتا۔ بیکم مرت عرب مسلم کے مشرکوں اور دو سرے مشرکوں اور دو سرے مشرکوں اور مرتبد ہوجانے والے مسلمانوں سے لئے خاص مقا۔ اہل دوم اور دوسرے عجیوں کے لئے تین صورتیں تھیں۔ حبک یا اسلام ، یا جزیہ۔ زہری اور مقاتل کا قول ہے کہ بنی تحنیفہ بعنی اہل بیامہ جوسیمہ کذا کے سابھی تھے میرا دہیں ۔ اکثر اہل تفسیر کا یہی قول ہے۔ اور ببضاوی نے اس کوتر جیج دی ہے مزید تفصیل کے لئے ملاحظ ہوجا سیرتفسیرضیار القرآن ۔ ٨٨: ١٧ = اَعَمُ عَلَى: اندها عَمَى معنى بيناني كم مفقود ومانے كے ہیں صفت منتبہ کا صیغہ ہے بینائی دل کی جاتی سے یا آنکھوں کی دونوں کے لئے

حکمت ۲۶ مربر عکمی کالفظ استعال ہوتا ہے۔

سلمی کا عظم اسلمان اور انگی رمضالقہ کیا، اصل میں تو کئر بھے کے معنی کسی چیزے بھتی ہونے = حکو بھے بیں اور ایک مجمع ہونے میں چوٹکۂ ننگی کا تصور موجود ہے اس سے تنگی اور گناہ کو حرج کہاجا تا ہے۔

رری ہا جا ہا ہے۔ لینس علی الا تحمٰی حَرَجُح اندھے پر کوئی گناہ نہیں مطلب یہ کرجو اندھا ہو ریا اسے کوئی اور صحیح عذر مانع ہو) تو اس کے لئے جہاد میں ننر کیب نہو نے پر کوئی گناہ

= آلة عُوَج - لِنَكُوا ع رج ما وه عُودُ بَحُ رباب مع مصدر ، معنى بموارزمن براليه حلينا جيه كوئى تتخص سيرهيال جراه رباهو عكوبت لعَنْ بمحمستقل طوررينكارا نا اس مصدرے باب نصر سے بعن اور حراصنا آنا ہے بھیے تعکیم کے الملكِكة واً لِيُومُ مُح اِلَيْهِ (٠٠: ٧م) حبى كى طرف روح رالا من )اور فرينت جراعت ہيں۔ = وَمَنْ .... وَرَسَوُلُهُ مِلِرُ لِم بِينَ خِلْيُ ... . اَلْاَ نَهُارَ مِوابِ شرط . تَجْرِی مِنْ تَحْتَهَا الْاَ نَهْ لُوْ۔ كَجِنْتِ كَى تعرب ہے = وَهِ نَ تَبْتُوكَ يَ واوْ عالهٰ مِنْ تَيْتُوكَ جَلائِهِ إِن يَنَوَكَ مِنامَع مَجْرُوم ربوج جوابِ شرط) و احد مذکر غائب ِ تُوكِيِّ و تفعّل) مصدّر - اصلي يَتَوَكَّ عنا ـ تعدليه م عَنُ مَقَدره ب اورجرو گردانی كرے كا- يُعَلَيْ بُهُ عَكَ ابًا اَلِيْمًا جمله جواب شرط اس کووه (الله) دردناک عذاب دیگا۔

مرم: ١٨ = لَقُلُ - الم تأكيد كاب قَدُ ما صى ك ساتھ تحقیق كے معنى ويتاب اور ماضى ہی کے ساتھ تقریب کافاتدہ دیتا ہے لینی اس کوزمانہ طال سے نزدیک بنا دیتا ہے۔ سو لَقُلُدُ رَضِي اللَّهُ مَعْقِيقَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الله

عَنِ الْمُؤُ مِنِائِنَ مِيها مَومنين سے مراد وہ مُؤمنین ہي جو بديت رضوان ہي

= إنى منظرف زمان رحب احبى وقت ر

 سَبَایِعُوْ نَکُ مضارع جمع مذکر غاتب مُبَالِعَدُ مفاعلة) مصدر، وه بعیت كرتے ہيں ۔ وہ بعبت كريسے تھے إمضارع معنى ماضى - الكبنيعٌ كے معنى بیچنے اور منتبِ کاعُ سے معن خریدنے سے ہوتے ہیں لیکن یہ دونوں لفظ ایک دوسرے سے معنی ہیں استعمال

حَلِيرِ ٢٠ الفَّتِح ٢٠ الفِّرِ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المِنْ المِنْ المِنْ المُنْ المُنْ المِنْ المِنْ الْمُنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ ال اوراس کو تھوڑی سی قتیت بعنی معدو دے جند در ہموں پر بیج فح الا۔ اور حدیث نترلف میں ب لا يكِبْغِتْ اَحَلُ كُمْ عَلَى بَيْعِ الْحِيْدِ كُونَى لِنِے بِمَا لَى كَى خرىدىر فريد لاك تبائع السي لمطان اس نے بادنیا ، کی سعیت کی بعنی اس قلبل مال کے عوص جوبادشاہ عطاكرتاب اس كى اطاعت كاقراركرنا - اس اقراركو بيت يامبايعت كها حاتا ہے ـ اس بنعیت کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:۔

إِنَّ إِللَّهَ الشُّتَوِيِّ مِنَ الْمُؤْمِنِ إِنَّ الْمُشْكِمُ لَهُ وَامْتُوَ الْهُ مُه بِأَنَّ لَهُ مُ الُجَنَّةَ أَ9: ١١١) تحقیق خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان سے مال خرید لئے ہیں راور اس کے) عوض ان کے لئے بہشت بیاری ہے۔

اور اسی اُتة میں آگے حیل کرفرمایا کہ

فَا سُنَبُشِوُوْا بِبَيْعِ كُمُ اللَّذِي بَالَيْحِيمُ مِهِ (١١١٩) توجوسوداتم نے اِس سے كياب اكس برخوت موجاد أوراس بيع كي تفصيل سورة ندا (العنتج الي مذكور المي فرايالعَتَكُ دَضِىَ اللَّهُ حَنِّ الْمُغُومِنِينَ إِنَّ يُبَالِعُونَكَ تَحْتَ الشُّجَوَةِ یقینارا حنی ہوگیا استرتعالیٰ ان مومنوں سے حبب وہ درخت کے نیجے آپ کی بیون کررہے تھے

فَأَكِكَ كُلَّ : اس آیت لقدر صنی الله .... الخ ) کی وجه سے اس بعیت کوبیتِ رضلو کہتے ہیں اسِ ابیت سے مقصود مومنوں کی تعربیت اور مدح ہے اور گذمشتہ کلام سے الفار ببيت يربرانكيخة كرنامقصود تقاء

 تَحَنَّتَ الشَّجُوَةِ - مِناف مضاف اليه ، ورخت كي نيچ - الشّجية كومعرفه اس لئے لایا گیاہے کہ اس سے مراد خاص درخت ہے جس کے نیچے بیعت لی گئی تھی اور جولبدس لوگوں میں اس قدر اہمیت کیڑگیا کر حضرت نافع مولی ابن عمر کی روایت کے مطابق لوگ اس کے پاس جاجا کر ننازی پڑھنے لگے ۔ حبب حضرت عمروضی اللہ تعالیٰ عندکو اس كا عسلم بواتو انبول نے توكوں كو وائل أور اس درخت كوكٹواديا ـ ( طبقات ابن سعد) تكين متعدد روايات اس كے خلاف مجى ہيں 4 ر تفهيم القرآن)

فأيئلك صاحب تفیه صنیارالقرآن اس آیت کی تشتریج میں رقمطران بیں : ۔

اہل علم آیت کی بلا عنت برغور فرمائیں کہ وَضِیَ ماضی کا صیغہ استعال کیا اور میہا ایکوئی مضام کا وضی کا صیغہ اس کا کہ استدال ان سے دافتی ہوگیا رضا وخوشنودی کی دولت مضام کا دوخی کا صیغہ اس کے کہ استدالی ان سے دافتی ہوگیا رضا وخوشنودی کی دولت مضام کا دولی کا اور ٹیہا لیکوئی مضام و کرکرنے میں نطف یہ ہے کہ استدال کو لینے بست کا وہ ایمان افرور منظر نواب بھی نگاہوں میں ہے کہ آب سلی افلہ علیہ کم مبیلے ہیں اور بعیت کر اسے ہیں ۔ رسمها آگے جال نثار ذوق و فتوق سے دوڑے جلے آگے ہیں اور بعیت کر اسے ہیں ۔ رسمها آگے جال نثار ذوق و فتوق سے دوڑے جلے آگے ہیں اور بعیت کر اسے ہیں ۔ رسمها آگے جال نثار ذوق و فتوق سے دوڑے جلے آگے ہیں اور بعیت کر اسے ہیں ۔ رسمها آگے جال نثار ذوق و فتوق سے دوڑے جلے آگے و بھی داستان نہیں ہے گئ منظر اور اس کی ایمان بر دریا د ہمیت حال ہی ر ہسگی ۔ ما فی گاؤ دیھی داستی کا صلا ۔ یعنی فین صرب اور دفا کے مذبات ، ما فی قلو بھے میں الیقین والصہ روالو فا و ج

= اَکْتَکِکُنُنَدَّ، اَلْمَینانْ اسْتَی خاطر۔ نیز ملاحظ ہو اَبت نمبر ۱۹۸۸) = اَ تَنَاکِهُ مُنْد. اَتَاکِ، ماضی واحد مذکر غاسب۔ اِتَّاکَبُرُ (انعالی) مصدر۔ نوبِ

مادره -

تُحَوِّحُ کا اصل منی کسی جیز کا اینی اصلی حالت کی طرف لوٹ آنے کے بیں یا غورڈگر سے جو حالت مقدرہ اور مقصود ہوتی ہے اس بک بہنچ جانے کے بیں ٹناب ڈکلا ک الیٰ دَادِ ہٖ ۔ فلاں لینے گھر کولوٹ آیا۔ یا ثنا بہت اِنجا کنفیسٹی ہمیری سانس میری طرف اوٹ آئی ۔

غورونکرے حالتِ مقدرہ مقصود کک بہنج جانے کے اعتبارے کیڑے کو توہیکہ کہاجاتا ہے کیونکے سوت کا تنے سے غرض کیڑا بننا ہوتا ہے لہذا کیڑائین جانے پر گوبا سوت اپنی حالتِ مفضودہ کی طرف نوٹ آتا ہے ، یہی معنی نواب العمل کا ہے۔

الشواب ۔ انسان کے عمل کی جو جزار انسان کی طرف نوٹتی ہے اُسے نواب کہا جاتا ہے اسس تصور برکہ وہ جزار کو یا مین عمل ہی ہے حتی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت فکہ تی گئی گئی کہوگی وہ اس لیے عکم کی موگی وہ اس کو د کھے کے گئے۔ بیس جزار کونفسِ علی کو ہی قرار دیا ہے اس لیے یہاں تی حجب وَ اُرکونکو منہیں کہا حالا نکہ مراد یہی ہے۔

گو بغوی طَورمِدِ تُواْب کا نفظ خیر اوکِشر دونوں قسم کی جزار پر بو لاجا تا ہے تسکین اکثر

اورمنعارف استعال نیک اعمال کی جزار پرہے جنانخ فوایا۔ شکا گیا مین عجنگراملہ و اللہ عینک کا حسنت النتو آب ہ اس: ۱۹۵) دیے تحک سے ہاں سے بدلہ ہے اور خدا کے ہاں اچھا برلہ ہے۔

نَتُوَاتِ بمعنی بدله رانعام، عوض میں جوجبز جہنچ ، جزار ، تواب ، اَتَّا بَکُهُمُهُ اِن کو بدلہ دیا۔ اِس نے اِن کوعطاکیا۔ اِس نے اِن کو انعام دیا۔

اس نے ان کو بدل دیا۔ اس نے ان کو عطاکیا۔ اس نے ان کو انعام دیا۔

و فتہ گا تھو نیٹا۔ موصوف وصفت مل کر مفعول آٹا ت کا۔ اس نتے سے مراد فتح خبر ہے بوصفر سکھ بیں ہوئی۔ ترجہ :۔ اور ان کو عنقریب آنے والی فتح دی ۔

دم برا : اور ان کو عنقریب آنے والی فتح دی ۔

دم برا : اور ان کو عنقریب آنے والی فتح دی ۔

مفعول تانی آٹا ت کا۔ مَغَا فِمَ بِرِتنوین بوج غیر منصوف ہونے کے ہیں آئی ( ملاحظہ ہو آیت متذکرت الصدر ، منصوب بوج فَتُحًا قُرِیئًا کے معطوف ہونے کے ہے اور بہت سی فعمیں بھی دے گا جن کو وہ لیں گے (کیا فحید کی اس میں ضمیر فائل مومنون کی طرف راجع ہے ۔ اور ما ضمیر والی مؤنون نائب مَغَا فِرَد کی طرف راجع ہے ۔ اور ما ضمیر والی مؤنون نائب مَغَا فِر کھی کے طرف راجع ہے ۔ اور ما می والی مؤنون نائب مَغَا فِر کھی کے طرف راجع ہے ۔ اور ما صفیر والی مؤنیت ہیں۔

ان مغائم سے مراد خیر کی فتح اور اس گے اموالی غنیت ہیں۔

"

راور یہ انعام صرف ان مُومنوں کے لئے مخصوص تھا جوبیتِ رصوان میں شریک تھے ۔ اور یہ انعام صرف ان مُومنوں کے لئے مخصوص تھا جوبیتِ رصوان میں شریک تھے

ے عَزِیزًا حَکینما۔ کان کی خبر ، زبردست ، حکمت والا۔ میں عَزِیزًا جَکِینما۔ کان کی خبر ، زبردست ، حکمت والا۔

۸۷: ۲۰ = تَاخُنُوُ وْنَهَا ـ تَا جُنُونَ مَاسِعَ جَعِ مَنْرُطَا صَرَاخُذُ ۗ رَبَابِ نَصِمُ صَكُّ هَا صَمِيرِ مَفْعُولَ وَإِنْ مِرُنْتُ عَاسَبِ جِمِعَائِمَ كَى طَرِتْ رَاجِع ہے ـ

تم ان د غنیمتوں کو لوگے ۔ حاصل کردگے ۔ ان غنیمتوں کا انتارہ ان اموالی غنیمت کی مران د غنیمتوں کا انتارہ ان اموالی غنیمت کی طوف انتارہ جو خیبر کے بعد دوسری فتو حات کے سلسلہ میں سلمانوں کو حاصل ہو تیں ۔ طوف انتاز تب کا ہے ھے تجبل ماضی واحد مذکر نائب تعجیل و تفعیل ) ۔ فع تجبل ماضی واحد مذکر نائب تعجیل و تفعیل )

معدر اس نے ملدی کی - اس نے ملدی ویدی می عجلت مجنی سنتابی ، جلدی = هانی به اس سے فتح خیبر مراد ہے رتف پیر ظهری )

اس سے مراد صلح صربیبیہ ہے جس کوسورۃ کے آ غازیمی فسنے مبین قرار دیا گیا ہے و تفہیم القرآن ) هلند بدای معنانہ خیبو۔ رروح المعانی )

> مان لا كامت الاالي صلح صريبيه ب- قاله ابن عباس. عجل كمصلح الحد يبية - ( منياد القرآن)

نیبراوراس کے اموال نیزمت ہے۔ = ق کفٹ اُنیائی النّاسِ خَنُکُدُ: واؤ ماطفہ کفٹ ....عنُ ماضی واحد مذکر فائٹ سکفٹ و باب نعر مصدر عَنْ کے صلہ کے سابھ کفٹ عنُ دکسی کام ہے ، بازر کھنا سکنہ ضمیر مفعول جن مذکر جا صربہ این بی النّاسِ مضاف مفعاف الیہ بل کرمفعول اول کفٹ کا۔ اور اوگوں کے ہاتھوں کو ہازر کھا تم سے یعنی مخالفین کو تم پرچملہ آور ہونے سے روکا۔ اسس میں مختلف اقوال ہیں :۔

ا :۔ اہل خیبراور ان کے علیف بنی اسد، عظفان و غیرہ حبب وہ اہل خیبر کی مدد کو آبے خیبر کی مدد کو آبے تو اللہ خیبر کی مدد کو آبے تو اللہ تالی نے ان کے دلوں میں رُعب رخوف، ڈال دیا۔ اور وہ بلے گئے ۔ ۲:۔ مجامبر کا قول ہے کہ صلح حد سیبیہ کی دجہ سے اہل مگہ کو کوئی معاندانہ اقدام کرنے سے

۳ ،- الطبری کا قول ہے کہ نمی کریم صلی اللّہ علیو کم سے مدینہ سے صدیبیہ یا خیبر کی طرف خروج سے اگرچیسلانوں کی پوزلیشن مدینہ میں طبابرًا کمزور بھتی نکین بیہود ہی سلمانوں کے خیلات کوئی قدم نرابطا سکے دروح المعانی)

مم،۔ جمہور کے نزد کی اس سے مراد یہ ہے کہ قرانیس مکہ با وجود مسلمانوں کی حبگی حالت تشویشناک صدیک کمزور ہونے سے ان پرجمسلہ آور ہونے یا ان کو لڑائی میں الجھانے

ے وَ لِتَكُوْنَ الْيَهُ لِلْمُؤْمِنِائِنَ، واؤْعاطف، اس ثبله كاعطف محذوف برہے جوالكف كى علت ہے اس فعل مافعیل من التعجیل والكفت لتكون نافعة لیہ مروالیتر لہ مد۔ لعض كے نزد كيب واؤ زائدہ ہے

لام تعلیل کا ہے تکون مضارع واحد مونت غاسب کونی رہاب نصر مصلی ضمیر فاعل برائے التعجیل والکفت ہے۔ الله تنانی ، دخداکی قدرت کا نموند، ضمیر فاعل برائے التعجیل والکفت ہے۔ الله تنانی ، دخداکی قدرت کا نموند، ترجمبہ،۔ ادر اسس تعجیل والکفت کی غرض ریمتی کہ یہ ومنوں کے لئے دخداکی قدر کا نموند بن جائے :

﴿ وَ يَنْهِ دِ لَيَكُمُ صِوَا طَا تُشْتَدِينَاً : السجلاكا عطف حله سابقرب \_ صِوَاطًا فُسُتَقِينُمًا موصون وصفت مل كرمفعول يَهُ دِى كا-اورتاكدوه تم كو

سيدهراسترطلائي

سيد هراسة برملات مراسة برملات و المحتلفة و المختلى كا عطف فَعَجَلَ لكُمْ مراسة برما و المختلى لكُمْ المُحْدِي المُح

سیمت بی بید سے کیڈ تھئے ہے کہ اور مضارع منفی جمد بلم سیند جمع مذکر ماضر قبک کئر و باب ضرب است کیڈ تھئے ہے کہ کئر و باب ضرب است کے اور من مند سے کہا ہا میں ضمیر ھا واحد مؤنث مصدر ۔ قابو با نا ۔ قبضہ قدرت منام ما کھٹورٹ ہے اور دوسری غنیمتیں جو انجی تمہا سے قبضہ قدرت میں سند سید ين منهي آيس ـ

ان مغانم انحریٰ سے کونسی فتوحات واموال غنیمت مراد ہیں اس کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں ۔۔

مفسرت کے عملف افوال ہیں ہے۔ ا ہ۔ اکسس سے مراد ملک فارس در دم کے فتوحات اور اموال غنیمت ہیں راہن عبا ) حسن ،مقاتل،

٢:- اس سے مرادفتے مكتہ دقتاده)

س:۔ اس سے مرادفتح حنین ہے (عکرمہ)

م :- آئنده حاصل مونے والی سرفتنے مرادسے - رمجابد >

= قَلُ اَحَا طَ اللَّهُ بِهَا - اَحَاطَ ما صَى واحد مذكر فاتب - إِحَاطِنْ ؟ را فعال، مصدر-اس نے گھردیا۔ اس نے قابویں کردیا۔ احاط کرنے کےمعنی ہیں كسى شے براس طرح جماجانا كراش سے فرارمكن نه ہو۔ قت ك ..... ببها \_ اى حفظها لكدحتى تفتحوها ومنعها من غيركم حتى تباخده وها دالخاذن النُّدنے ان کو اپنی حفا ظت میں لے رکھاہے یہاں تک کرتمان کوفنغ کرلو ادران کوغیرو سے بیار کھا ہے بہاں تک کرتم ان کو بالو۔

یا احاط ہے۔ اور اللہ تعلی احاط ہے بعن اللہ کا علم ان کومحیط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مدفقہ کا دارات کو محیط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مدفقہ کا دارات ان کو تم سے فتح کرا ناچا ہتا ہے۔

مولانا مودودی تکھتے ہیں ۔۔

اغلب یہ ہے کواس سے مراد فتتے مکتہدے اور یہی رائے قتادہ کی ہے اور اسی کو

ابن جریر نے ترجیعے دی ہے۔

ارنتاداللی کامطلب بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہر ابھی تومکہ تمہا سے قابو میں تنہیں آیا ہے گرانٹدنے اسے گھیرے میں لے لیا ہے اور حدیبیہ كى اس فتح سے نيتے میں دہ سمبى متها سے قبضه میں أجا سے كا۔

ے وَكَانَ اللّٰهِ عَلَىٰ كُلِّ نَتُنَىٰ قَدِيْرًا له (اوراس كے لئے مِشكل نہيں كيوبحه) وہ ہرميز

بہم: ٢٢ = وَ لَوْ وَاوُ عَاطِفَ لَوْ شَرِطِيهِ ہِے اَکر، قَتْ لَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَوْلُ ا كفارا لِكُ

تم سے ارئے اور تم ہے صلح نہ کرتے تو بیٹت تھے کر بھاگ جاتے۔ = کو تُوا جواب نشرط ہے وَ تُوا ماضی جمع مذکر خاسب تو کیا یکٹر د تفعیل مصدر بیٹھ دے کر بھاگنا اُلاؔ دُبارَ جمع دُنجُر کی بیٹیریں۔ جیٹھے سے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے

اَلْاَ دُبَا رَمَفُول ہے وَلِنَّوْا۔ تووہ بیٹیس مے رہاگ جاتے۔

الله يَجِدُ وْنَ مضارع منفى جمع مذكر غائب و رَجُدُ و باب طرب مع مصدر

یانا۔ حاصل کرنا۔ تھےروہ نہ یائے۔

: = وَلِيًّا - وَكِنْ صَفْتُ مِتْبِهُ كَا صِغِهِ واحد منذكرها ضربه بمعنى محافظ- مدد گار- حامى ، بجا والا منصوب بوحممفعول به

= نَصِيرًا وسيغ صفت، نَصْ سے بچانے والا ،مدد كرنے والا ، لوج مفول ہو ك منفوب ب وكيتًا كامعطوف ب .

فَأَوْكَ كُهُ: مطلب به ب كرحد سببي من جَكْ كو التَّدنْوَا في في السَّرِيْوَا بخاكه وبإن مسلمانون ك نتكست كهاجا في كالمكان تقا ملكه اس كى مصلحت كيد دوسرى ہی مقی جھے آ گے کی آیتول بیں بیان کیاجارہا ہے۔ (آیات ۲۷؛ ۲۵) اگروہ مصلحت نہ ہوتی اور ایٹرتعالیٰ اسس مقام برحبگ ہوجانے دیتا تو تعبر بھی لقینًا کفارہی کوشکست ہونی اور مکہ سحرمہ اسی وقت فسنتے ہوجاتا ۔ تفہیم انقرآن ، ۲۳:۲۸ = سُنَّةُ اللهِ - اى سَنَّ اللهُ اسْنَةُ "- الله تغالى نه ايه وستور اختیار کرد کھا ہے رحبلالین ، تفسیر حقانی ) ے اَکَیٰ فَکَ خَلَتُ مِنْ قَبُلُ ۔ جوقبل ازی جاری رہا ہے اِگذشتہ امتوں میں)

اور وه طرافتریا دستور کیا تھا۔ کہ اللہ اور اللہ کے اولیار اور انبیار ہمیت اللہ کے تمنوں برغالب ہی رہیں گے۔ جیساکدادر حبگہ اللہ نے فرمایا ہے:۔

· كُتُبَ اللهُ لَدَغُلِبَتُ أَنَا وَرُسُلِيٰ عِلهِ ١١) اللهِ لَهُ عَلِبَتَ انَا وَرُسُلِيٰ عِلهِ ١١) اللهِ في بات الكوري ہے كە بلاسنبەمى اورمىرے سىغىبر خالىب أكردىي كے- اور فات حيزت الله هُ مُ الْخُلِبُونَ ﴿ ٥: ٥٦) بِنَيْكِ خداكم لِتُ كربى غلبه يا نے والا ہے۔ اور الِدَ إِنَّ حِبْرُبُ اللَّهِ هُ مُمَ الْمُفْلِحُونَ (٢٢:٥٨) خوب سن لو كرفداى كا ك كرفلاح يافو الاب-

السيني اسم موصول واحدمونت - إيكا جلداس كاصله ب

قَالْ خَلَتْ و قَدُماصى كے ساتھ تحقیق كامعى دیتا ہے ا ورمامنى كو ماصى قرسِب بنادیتا ہے۔ خَلَتْ ماضی واحد مُونٹ غاسِّ خُلُوعُ ڈُ باب نص مصدر وه گذر محی وه گذرهی م

مِنْ قَبُلُ رَاس سے، بہلے۔ نیز ملافظ ہو آبت نمبرہ ار منکورۃ العدر بيرا بنُدكادكت وكذكت المتون مي تجي جاري مظا-

= لَئُ تَجِدَ مِضَارِعُ مَنْفَى تَاكِيدِ لَبِن وَكُجُودُ إِبِ ضرب) مصدر - اور تو الدر الشرك وستوري بركز تتبدين بنها تے كا۔

مه به الله المكرة كري المكرة كر مفاف اليه و كر كون المعنى ميك ميال مراد

وادی مکہ مکہ کے قریب، مکہ کی سر حد کے یاس ہے۔ = مِن المعند أَنْ أَظْفَى كُمْ عَلَيْهِمْ: مِنْ حرف جر- أَنُ مِعدرِيهِ- أَظُفَى ماضى واحد مذكر غائب ـ إخْطَفَارُ رافعالَ، مصدر بهن كاميابي دينا ومنتحند كرنا ـ فیروز مند کرنا بخکیمهٔ ضمیر مفعول جمع مذکر حیاضر - اس نے تم کوان بر کلفریاب کرنے کے بعد كَفَّتْ أَيْدِ مِيهُ مُعَنَّكُمْ وَأَيْدِ لِكُمْ عَنْهُمْ - اللَّهِ اللَّهِ اور ہما سے ما محوں کوان سے روک دیا تھا۔

اَنْ أَخُلُفُ كُنْ عَلَيْهم مِهِ مِضافِ البهب بَعْد كا بعبیارًا خبرہے گان کی ۔ اور اللہ تعالی جو کھے تم کرتے تھے دیجے رہاتھا۔

فَا يُكُ لَكُ لَا : صاحب ضياء القرآن تكفي بي به أكرج حدسبير كم مقام برباقاعده

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مردی ہے کہ ایک دفعہ کہ کے اسی نظور میر ہور پوری طرح مسلّے ہو کر جبل نغیم سے اتر ہے۔ تاکہ بے جری میں کشکیراسلام برد ھا والول دیں نسکین اس سے جیلے کہ وہ حملہ کرتے ہم نے ان کو محاصرہ میں لے رہا ادر گرفتار کرلیا لسکہ جہ میں دالے صلی بائیں ایسا نے ایسا کی سائیں کا سائیں کا سائیں کا میں کے دیا ادر گرفتار کرلیا

سيّن رصت عالم صلى التُرعليه والم فان كو معاف كردياء

اسی طرح الیب دفعہ عسکرمر بن ابی جہل نے بانج سواد میوں کو ساتھ لے کرائشکر اسلام برجملہ کرنے کاارا دہ کیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے صحابہ کا ایک دستہ ان کی سرکونی سے لئے جمیعا نکین وہ دم دبا کر بھاگ نکلے اور مکہ کی گلیوں میں جاکر بناہ لی۔ اس قسم سے کئی واقعات ہوئے جن سے جنگ سے شعلے عظرک سکتے شھے اور ملح کی کوششیں ناکام ہوکتی تھیں لیکین اللہ تعالی نے اس طرح کی صورت مال بیدا زیمہ نے دی اور کہ تھیں جہ سائے تعین کیکین اللہ تعالی نے اس طرح کی صورت مال بیدا

نهونے دی اور کھنار کو بھی ہے حب ات نہوئی کروہ تم بڑھلہ کردی اور بمتہی ہے وصلہ بخشا کہتم کوان کی استعلل انگیز ہوں سے برافروختہ ہو کر ان برجمسارز کردو۔

مِهِ: ٢٥ = هُمُدُ ضمير شان ، جمع مذكر غائب، وموروبي - انتاره ابل مكر كَا طرن سے اللّٰ واللّٰ مكر كَا طرن ہے اللّٰ وَيَى اللّٰهِ اللّٰ مِكْمَالُون اللّٰ مَا اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

اہل مکہ ہی ہی جنہوں نے کفر کیا۔

= وَصَدُّهُ وَكُدُ- وَاوَعَا طَفَهُ صَنَّهُ وَ امَا صَى جَعَ مَذَكَرَ فَا سَبِ صَدَّكُ وَصُدُودُكُ د باب نصر مصدر بعنی روکنا- كُدُه ضمير فعول جمع مذكر حاصر و اور انبول نے تم كوروكا ـ = عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَوَيِمِ : عَنْ حَوْنِ جِرِّ ـ العسجِل الحوام موصوف وصفت

حرمت و الى مسجد بعنی كعبه العبی كعبه كاطوات كرنے سے روكا۔

= وَاللّٰهَ كُنَّ مِوادُ عَاطَفُ اللّٰهَ كُنَّ مَنْصُوبَ كُواسُ كَاعَطَفَ صَدَّةُ وَكُنْهُ میں ضمیر منصوک برہے ای وصَدُّ وااللّٰهَ کُنَّ اسم معرف باللم، قربانی کا جانور جوما ہ حُرم بیں حَرَّم کے اندر ذبح ہونے سے لئے جیجا جاتا ہے

 اَنُ مصدریہ بے میبنگغ مشارع منصوب بوج عل این صیغہ واحد مذکر خاتب: سُکُو نع اب نصر مصدر بمعنی پہنچنار معجد کہ مضاف مضاف الیے۔ میجولت اسم کوف مکان۔ قربا نی کی مجکہ۔

کُو لَا - اُمْدَناعیہ ہے۔ کو حرفِ شرط اور لا نافیہ سے مرکب ہے اگر نہو کے نیز ملاحظ ہو (۲: ۳۲) جواب کو لا محذوف ہے۔ بعنی اگر نامعلوم مومن مرد اورعورتوں کا متبائے ہا عقوں با مال ہو جانے کا خطوہ نہ ہوتا توالٹہ تعالیٰ مکہ برجملہ کی اجازت دیدیا۔

 کہ تعد کہ تو نہائے ، نفی جب رہم صیغہ جمع مذکر ماضر ہے تھ ضمیہ مفعول جمع مذکر فائٹ و مدار ہے مذکر فائٹ و نساء کے لئے۔ تغلیب المذکر علی المؤنث کی وجہ سے صیغہ جمع مذکر لایا گیا) کی فی قب سے صیغہ جمع مذکر المؤنث کی وجہ سے صیغہ جمع مذکر لایا گیا) کی فی قب کہ کو ہے مناسب در بہ جال و نساء کے لئے۔ تغلیب المذکر علی المؤنث کی وجہ سے صیغہ جمع مذکر لایا گیا) کی فی نسب کے نسبہ المذکر علی المؤنث کی وجہ سے صیغہ جمع مذکر لایا گیا) کی فی نسبہ در بہ جال و نسبہ کے نسبہ کے دیا جال کا دینیا دیکھ کی د

اس معنی میں اور حکم قران مجیدیں ہے۔ اِتَّ مَا نَشِکَۃَ الکَیْلِ هجے۔ اِسْکَ وَظُاءً (۳) :۲) کچہ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا (نفس بہی کو) سخت پامال میں ا

\_ بِخَنْ بُوعِلِمُ - اس كاتعلق يا تواكَ تُطَوُّهُ مُدُسِدٍ بِدِ يعَى لاعلى بِي تمان كو روندُ دُّ الوكِ - يااسس كاتعلقِ فَتَصِينِيكُمُ فِنْهُ مُدَةً حَكَدَّةٌ عَسِرِ يعنى بِي على بِي ان کی یا مالی کی وحبہ سے تم کو گناہ پہنچ جا ئے۔ = لِيُسَادُ خِلَ اللَّهُ فِي نَحِمَتِهِ مَنْ لَيَنَامُ لام تعليل كاب علت محذون یعنی مکہ میں زرروستی داخل ہونے کی ممانعت ،

اتیت کا سطلب یوں ہوگا د

اگر به خطه وه نه دونا که مکهی وه متومن مرد ادرعورتین جن کوتم نهیں جانتے تھے متہا ر ما تقوں لاعلمی میں بامال ہوجا میں کے اور ان کی طرف سے تتہیں یوں مدنا می پہنچے گی توالله تعالی تمهی زبردستی مکه میں داخل ہونے کی اجازت دیدیتا۔ لکین اس نے زبردی داخل ہونے کی تما نعت اس لئے کردی کہ وہ حس کوجا ہے اپنی رحمت ہیں داخل کردے ر اس ادخال رحست مي مون مرداورعورتون كا يامالى سي بخ جانا مسلمانون كامونين كوبإمال كرنے كى بدنامى سے بي جانا ادر كفار كى كنير تعداد كالبديس ايمان كے آنا شامل ہے

= کَوْ: حسرت نشرط - اَگر ، = تَوَ تَکُوْل مِا صَی جَع مَذکر غاِسَب ِ تَوْکُلُ لَ لَفَعْلُ ) مصدرجس کے معنی براگندہ اورمتفرق ہونے کے ہیں۔ یعنی اگردہ اکی طرف ہوتے یا خیرا ہو جاتے، اگردہ سلمان

کافروں سے الگ ہوتے۔

کافروں سے الگ ہوتے۔ اور مگر قرآن مجید میں ہے ف کو تیکٹا کبینہ م (۲۸،۱۰) توہم ان میں تفرقہ ڈال دیں سے لئے گئے گئے بنا ماضی جمع متعلم نوہم عذا ہے ہے سے لئے بہت سے کا بنتا ماضی جمع متعلم نوہم عذا ہے ہے سے رہنا کہ میں میں اہل میکہ ۔ الم لیانِ مکہ میں سے رہ بافر مقے ان کو در دناک سے رہنا گئے۔

= عَنَا بَا اَلِيْمًا؛ موصوف وصفت ،مفعول مطلق، در د ناك عذاب -

فَادُلُ کُا : النّٰدَتَّعالیٰ کو لینے نیک نبددں کا اتناپاس ہے کہ ان کی موجودگی کی وج سے ساری لبتی والوں کو بچالیتا ہے گولبتی و لملے ان النّٰدے نبدوں کو دکھ ہی کیوں

۲۶:۲۸ = ران ظرفِ زمان ہے رفعل محذوف کا مفعول ہے ای اُ دُکھنے

اِخُ ۔ وہ وقت یاد کروحب۔

یا یہ لعک تنگ کا ظرف ہے۔ جب این توان میں سے جو کافر تھے ہمان کو دردناک منداب شینے ۔ حب ان کا فروں نے لینے دلوں میں جمیت جا ہلیہ کو حکمہ دی وردناک منداب شینے ۔ حب ان کا فروں نے لینے دلوں میں جمیت جا ہلیہ کو حکمہ دی اور اور درسول اسٹراوران سے صحابیوں کو مکمیں داخل ہونے سے ردک دیا۔

اى لعبذبنا همراذ جعل الذين كفنه افى قلوبهم الحمية-

حمیت الجا هلیة رایسوالتفاسیری = جَعَلَ، ما منی وا مدمذکر غانب، جَعْلُ ربابِ نَحَی مصدر- اس نے بنایا۔ اس نے کیا۔ اس نے گھر دی ۔ اس نے تھرایا۔

امام راغب لکھتے ہیں کہ ہہ

جَعَلَ ایک الیا لفظ ہے کہ تمام افعال کے لئے عام ہے یہ فعک ، صنع اوراس فتم کے تمام افعال کے لئے عام ہے یہ فعک ، صنع اور اس فتم کے تمام افعال سے آئے ہے۔ اس کا استعال پانچ طرح پر ہوتا ہے۔ اور اس وقت متعدی اور اس وقت متعدی نہیں ہوتا۔ جیسے جَعَلَ ذَنینُ یَقُونُ لُ کُذَا۔ زید یوں کہنے سگا۔ ۱۰۰ اُو جَدَد؛ (اس نے ایجاد کیا۔ اس نے بیداکیا) کی بجائے آتا ہے۔ اس صورت ہیں اس کا تدریہ ایک مفعول کی طرف ہوتا ہے جیسے فرمایا و تجعیل النظامیات و النیوری منافی ۔ اور اور روشنی بنائی۔ اور اند هرے اور روشنی بنائی۔

س، ایک نے کو دوسری نے سے بیداکرنا اوربنانا۔ بیسے فرمایا جَعَلَ لَکُمْ لَکُمْ اُلِی مِنْ اکْفُورِ اللّٰ اللّٰہ کے اللّٰ اللّٰ

م،۔ معنی تقبیر ۔ یعنی کسی شے کو اکب حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنا۔ جیسے فرمایا۔ اَکْ ذِی جَعَلَ کُکُمُ الْاَئْنِ صَی فِی اللهُ الْائْنِ (۲۲:۲) جس نے متہا ہے بے زمین کو مجھونا بنایا۔

منال من حیر کے متعلق کسی بات کا تجوز کرنا - خواہ وہ حق ہویا باطل رحق کی مثال رائا دکا ڈوٹھ اکٹی کے میاں کو رائا دکا ڈوٹھ اکٹی کے جائے گئے ہم اس کو متبا رہے ہیں ہے۔ متبا دیں گے۔ متبا دیں گے۔ میراسے بنجہ بنادیں گے۔ باطل کی مثال الے آگ ذین مجعکی الفی النا عیضی ہوتا ۔ (۱۱:۱۲) یعن قرآن کو باطل کی مثال الے آگ ذین مجعکی اللفی النا عیضی ہوتا ۔ (۱۱:۱۲) یعن قرآن کو باطل کی مثال الے آگ ذین مجعکی اللفی النا کے جینے ہوتا ہے۔

ر کچھ ماننے اور کچے نہ ماننے سے ، ٹکڑے ٹکڑے کردیا۔

يهاں اس ائيت مي معني بناليا - تھٹر اليا سبے۔

\_ آَلَىٰ يُنَ كَفُورُ اسمراد ابل مكتبي-

= اَلْحَكِمَيَّةَ ؛ كَدَّ - صَدَّ - تُوت غَضَبي حَب جُسَّ بِي آئے اور بُرُه حَائ تو حمیت كبلاتی ہے ۔ خود داری جو تكبونخوت كى بنار پر ہو۔ الحسى ﴿ح مى ماده) دہ حرارت جوگرم جواہر جسے آگ ، سورج وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے اور وہ بھی جوكہ بدن بیں قرّت مارہ سے بیدا ہوتی ہے ۔ قرآن مجید ہیں ہے یو مُ مُحِنی عَلَیْهَا فِی نَا رِحَبَهُمْ مُ ﴿ 9 : ٣٥) جِس دن وہ مال دورخ كی آگ بیں خوب گرم كیاجائے گا؛ صاحب البرالتفاسیراس آیت كی تفییر یوں کرتے ہیں ہ

اى لعدن بناه مراد جعل الذين كفووا فى فلوبهم الحمية حمية الجيا وهى الانفتر المانعة، من قبول الحق ولهذا منعواالوسُوْل وا صحابه من دخول مكة وقالواكيف يفتلون ابناء ما ويدخلون بلاد ما واللات

والعنزى ما دخلوها-

ُ فَا نُوَلَ اللَّهُ مَسِكِيْنَتَكُ عَلَى دَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوَّ مِنِايِنَ (بِصِورِتِ إِذْ بَعِى مَغُولُ نَعَلَ مِنْدُونَ) آيت كارْجبر ہوگا:۔

حب کفار نے لینے دلوں میں ضعر کو گلہ ذی اور صدیمی جاہمیت کی توالٹ تعالیٰ نے لینے رسول براور اہل ایمان پر اپنی سکینت نازل فرائی ( اور انہوں نے لینے رب کے کے رسول براور اہل ایمان پر اپنی سکینت نازل فرائی ( اور انہوں نے لینے رب کے کام کی تعمیل کی اور جنگ برقدرت رکھنے کے با وجود الرائی سے باز سے "
کم کی تعمیل کی اور جنگ برقدرت سکینہ کے لئے ملاحظ ہو مہن ہم متذکرة الصدر -

ے کلِمَةَ التَّفُولُ مِفاف مضاف اليه ل كمنعول ثانى النَّوَمَ كار كلمة التقوى كمتعلق مخلف اقوال ہيں ←

ا مد حفرت ابن عباس رضى الله تغالى عزا مجمالاً ، قتاده ، ضحاك ، عكرم ، سدى وعيره اوراكثر مفسرين كاقول سب كراس سد مراد لا إلله إلاّ الله و الله كالتوسي عن الله الله الله و الله الله و ا

من نهری نے کہاکہ اس سے مراد سے بینیدا نافوال کے خلن الترجیم ط مال سب کا ایک ہے ہے کہ کامی توحید مراد ہے)

تَوَا نُوَا لِهِ مِن صَمِيرِ فَا عَلَ جَعَ مَذَكُرِ عَا سَبِ كَا مَرْجَعَ رَسُولَ كَرِمُ اور تُومَنِين بي 
 احَتَ بِهَا لَا كَتَى اسم تفضيل اور فاعل دونوں كے معنی میں آتا ہے۔ طراحی دار

 زیادہ سنحتی ، ها ضميروا حد توسنت عاسب كلمة التقوی كی طرف راجع ہے .

 قام هُدَا الله عَظف تفسيری ہے۔ اس كے حقدار اس كے قابل اس كے مناوار۔

 سزادار۔

ے عَلِیْمًا۔ خبرکَانَ۔ بڑا دانا۔ خوب جا ننے والا۔ عِلْمُ کِسے فَعِیْلُ کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔

جری استریختی کا فائد و دیا ہے استریختی کا فائدہ دیتا ہے اور ما صنی سے ساتھ تحقیق کا فائدہ دیتا ہے اور ما صنی قریب کے معنی دیتا ہے :

= صَدَّقَ الله و صَدَقَ ما فنى واحد مندكر غائب و صِدْق رباب نصر مصدر الله في كردكها يا الله في كما و صَدَق كاتعديه كمجي دومغول كي طرف بهي بهوتا به عيد التيت بنها مين و نيز اورج گذاتن مجيد مين به و لَقَ لُن صَدَّ كَالله و مَعْدَى الله و عَدْدَ كَالله و معالى محالة كُور الله و الله

مطلب یک رسول کریم صلی انته علیه و کم کوج تواب الته تعالی نے دکھایاتھا دہ سیج تھا اور و قوع سے مین مطابق ۔ بنی بینواب ایسے ہی مملاً و قوع بذیر ہوگا جیسا کر تواب میں دکھایا گیا تھا۔ اس طرح رسول کریم صلی انته علیہ کے معالی تھا اور ایسا ہی ہو کر بسیے گا۔ وہ درست فرمایا تھا اور ایسا ہی ہو کر بسیے گا۔ اکلام الله میں صنید مانی استعال ہو اسے لکین مراد اس سے تقبل ہے ۔ محو کھ خدا وند تفالی کا قول زمانہ سنتیل کے متعلق ابہاہی ہے جیسا کہ وہ فی الوا تع ہو جیکا ہے کہ تو تھا ہو کہ ہو جیکا ہے۔ ترجمہ در الله تی ہو جیکا ہے۔ کیو کھ والی کا قول زمانہ سنتیل سے دکھایا ہے اپنے رسول کو نواب۔

= لَتَ لُ خُلُنَّ الْمَسْجِ لَ الْحُكَرَامُ لَهُ الْمُكِائِ الْحُكَرَامُ الْمُكَرَامُ مَوسوف وصفت مل كرمفكول بي الون تقيل بحثى مذكر حاضر، المستجبة الحُكرامُ موسوف وصفت مل كرمفكول بي تَكُ خُلُنَّ كا مِنْ صرور داخل بو تُحَمَّم مسجد حرام مين (بيوعده الكيسال فوالقعدة محتمَّم مين بورا بوا بي عمره عمرة القضادك نام سي مشهور بي)
مين بورا بوا بي عمره عمرة القضادك نام سي مشهور بي)
لَتَ نُ خُلُنَّ مَن اللّه تفسير ظهري مين بيد.

انه ابن کیسان نے کہا کہ بیرسول التُرکا قول خفاحیں کو التُدنے نقل کیا ہے التُرکے رسول صلی التُدعلیہ وسلم نے اپناخواب ان الفاظ میں بیان فرمایا تھا کہ تم کوگ کعبہ میں دا فل ہوسے۔

۲۰۰ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ خواکے فرشتہ کا قول ہو جوالٹرنے نفتال کردیا۔ ۲۰۰۰ سبید قطب فی فللال القرآن میں رقمطاز ہیں۔

ولكنَّ الله سجانه وتعالى يؤدب الهُومنين با دب الابمان وهو يقول كهُمُه: لتدخلن المسجد الحوام ....وانْ شَاءَ اللهُ ... فالدخول واقع حتم مَن لان الله اخبوبه مسكن الله تبارك وتعالى مَوْنين ایمان کے اوب وآ داب سکھاتے ہوئے ان سے فرماتا ہے،۔

ی دو تم صرور داخل ہوگے مسجد حرام میں .... مشیت ایزدی سے ، اور داخل ہونے کا وتو عد حتی ہوگا کیو تک اس کی خبر نینے والا خود التُدتِعالیٰ ہے یہ

ا و وعد سی ہو کا۔ بیوندان کی جریجیے والا خود الندیان ہے۔ لکتک خکرت سے لے کر قرار تکخافون کا سے خواب کابیان ہے جو کہ رسول کیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا گیا ہ

= إِنْ مَثَامَةُ اللهُ كَا فقره غورطلب ب،

ایک می حب منیارالقرائی کصفی کی از کی مشائد الله کا فقرہ بہال ذکر کرنے کی ایک میں ہے کہ بنی کرم ملی التعظیم و مراور صحابہ کرام کا اس دفعہ مکہ ذجانا اس لئے تہیں کہ کفار بہت طاقتور تھے اور مسکان ان کی قوت سے خالف تھے تو والبس جلے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیبت یہ تھی کہ وہ والبس چلے جائیں کہو نکہ اس میں وہ مہمنیں منیں جن کو اللہ تعالیٰ توجانا تھا لیکن نم نہیں جانے تھے (اسی آگے جل کرم فعک ایک مشائد اللہ تعالیٰ توجانا کھا کہ گئے اس کی طرف انتارہ ہے آیت میں آگے جل کرم خرمعترضہ ہے ان مشائد الله حمل معترضہ ہے۔

= المونیانی المونی کا جمع ہے بالت نصب اسم فاعل جمع مذکر آ من کی ر باب سمع ہصدر - مطان ، دل جمع ، بے نوف ، کتک محکمی فاعل سے حدالہ س

مُتُحَلِّقَائِنَ رُءُوُسَكُدُ ، هُحَلِّقِائِنَ اسم فاعل جع مذكر تَحَلْیْقُ وَلَغْعِیٰلُ اسم فاعل جع مذکر تَحَلْیْقُ وَلَغْعِیٰلُ اسم مصدر سرمنڈانے والے ، اصل لغت میں حکفقہ کامعیٰ ہے اس کا حلق کاٹ دیا .

توسیع استعال کے بعد حلق کامعیٰ ہوا بال کا ٹینا ۔ بھرعرف عام میں بال مونڈنے کا معیٰ ہوگیا۔ کیکن سمجی لازم بھی آتا ہے معیٰ ہوگیا۔ اور باب تفعیل سے بال منڈو لئے کا ترجمہ ہوگیا۔ کیکن سمجی لازم بھی آتا ہے بیسے حکی النظائر و برندہ گول دارہ بناکر حکمر کاٹ کر اُڑا۔ اس سے ملفہ آ دمیوں کی اس جاعت کو کہتے ہیں جو دارہ بناکر بیعٹی ہو۔

کی اس جاعت کو کہتے ہیں جو دارہ بناکر بیعٹی ہو۔

مُوُوْسَكُمْ مَضَافَ مَضَافَ اليه مِهَاكِي مِهَاكِي مِهَاكِي النِهِ مَهَاكِي النِهِ مُعَكِيقِائِكَ رُعُ وُسَكُمْ لِينِ سروں كومنڈ اتے ہوئے۔

ے مُفَصِّوِنِیَ ۔ اس کا عطف محلقین برہے۔ مُفَصِّرِیُنَ اسم فاعلٰ محلقین برہے۔ مُفَصِّرِیُنَ اسم فاعلٰ محکم مذکر منصوب، تفَصُّمِ وتفعیل مصدر کم کرنے ولئے۔ بال کرنے ولئے ،، واؤ عاطفہ بعنی "یا"ہے یا د لینے بالوں کو کٹراتے ہوئے۔ یہ بھی ضمیر فاعل لکتک خکون سے مال ہے۔

= مِنْ دُوْنَ وَلِكَ مَ مَنْ حَرَفَ جار - دُوُنِ : بعن و مے مسولے ،

غیر جوکسی کے نیج بور دُوُنَ کہ لا تاہے " بظرت ہوکرا سنعال ہوتا ہے . مضاف ،

خالک اسم اشارہ بمعنی اس ، وُہ ا واحد مذکر استعال ہوتا ہے ۔ مضاف الب مضاف الب مضاف الب مضاف الب مضاف الب من کو کو اس سے ورے ماس سے بہلے ۔ ای من قبل دخولکم الحرم منہا کے مسجد حرام بی د اخل ہونے سے قبل ۔

قبل دخولکم الحرم منہا کے مسجد حرام بی د اخل ہونے سے قبل ۔

= فَتُحَا قَوِيْدًا لَا موصوف وصفت مل كرمفعول جَعَل كامراداس فتح نیبرہے یا صلح حدیبہ را لخازن ہے اس نے دخول مسیر حرام سے قبل ہی ایک الیبی فتح عطاکردی جوقریب ہے.

۲۸:۴۸ = هُوَ بضمير شان، جو الله كى طرف راجع ہے حملہ مالعبداس كى تفسيہ = دِيْنِ الْحَقِّ - دين إسلام - اس حله كاعطف على سالقرب - دِننِ الْحَقِّ

المَيْظُرِهِ وَثُمَا لَا مُعْلِيلُ لا مِيْكُلُ اللهِ النَّطْهِ وَ مضارع منصوب (بوج عل لام) واحد مذكرغائب را خُلهَا وُ وافعال معدر معنى غالب كرنا - كا ضيروا حدمذكرغائب جو دین الحق کی طون راجع ہے کہ اس دین حق یعیٰ دین اسلام) کوغالب کردیے = عَلَى الدِّنينِ كُلِّم - اى على الدّديان كلها - يعنى تمام (دوسر) دينوں بر- يعنى التُدتعالىٰ في الشيرسول مقبول ملى التُعليهو مكو برايت اورسجادي وركر تجيعا تاكه تمام مذابب يرغالب كردے - جو مذبهب (گذشته زملنے ميس) حق شقے۔ لینی اللّٰہ کی طرف سے آئے تھے) ان کومنسوخ کرنینے کے لئے ا در دومذیہب بالل تھے ان کے غلط ہونے کو د لائل اور برا ہین سے تابت کرنے سے لئے یا کہمی نہمی کسی زمانہ میں مسلمانوں کوان پر غلبہ عطا کرنے سے لئے ۔

= قَدَ كَفَىٰ مِإِ للهِ فَشَرِهِ يُدَاء واوَ عاطفه كَفَىٰ ما فنى واحد مذكر غائب كفاكية ر با ب صرب مصیرر - کفنا یت کے معنی اس عمل کے ہیں حس میں کسی کی حا حبت روائی اور مقصد رسانی کی گئی ہو۔ اسس کا استعمال متعدی مجھی ہوتا ہے اور لازم تھی تمیمی متعدی بکیسمنیول ہوتا ہے۔جیسے کفانی قلیل من العال (مجھے تقوارًا سامال کا نی ہوگیا۔ اور تبھی متعدی بدو مفعول ہوتا ہے۔ جیسے و کُفنی اللّٰہ الْمُحَوُّمنِائِنَ

الْقِتَالَ - اس : ٢٥) اور لينے اور الله الله نے مومنوں كى جنگ يا۔ اور الله مومنوں کو روائی کے بارے میں کا فی ہوا۔

یعنی مسلما نوں کو غزو ہ احزاب میں م*ٹ کین سے مقابلہ میں عمومی طور برِ حبّاک* کمے کی نوست ہی نہیں آئی اللہ تعالیٰ نے لینے فضل وکرم ہی السے اسباب بیڈا کرنیے جوكفاركى نرئميت اوربے نيل ومرام واليبى كا سبب بنے أ اور حبب كفئ لازم ستعل ہو توخلافِ قياس فاعل برتاكيد الصالي

اسنادی کے لئے باء کا اصنافہ کیا جاتا ہے اور اکی اسم صفت فاعل سے حال کے طور براس عمل سے مستنق کر سے حبس سے منعلق کفایت کا اتبات مقصود ہو ہے آیا جاتا ہے خواہ فاعل خالق ہویا مخلوق! جیسے کفی باللہ فتہ ہے گا را آیت زیر مطالعہ مرہ ، ۲۸ اور انڈ کی گواہی کا فی ہے۔ اور کفی بنیفیسلک الکی و م عکین کے حسینیا اور ۱۷:۱۷) آج تو اینا آپ محاسب کا فی ہے .

مَشْهِينُكُ ا فاعل دائلد، سے طال سے۔

مطلب یہ کہ نتے مکہ کے وعدہ حق ہونے پر ہیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کی رسالت پراسٹری نشر مکہ کے وعدہ حق ہونے پر ہیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کی تاکیہ ہے۔ یہ سحد حرام میں دا خلے کے وعدہ کی تاکیہ ہے۔ رسالت پراسٹر کی شکھ کی تاکیہ ہے۔ مہم ہوں کا میٹر کی تاکیہ ہے۔ مہم ہوں کے مسلم کی خب رہے۔ کی خب رہے۔

یہ جہرہ میں انفہ ہے۔ ہم سُولُ اللهِ کے الفاظ جہرا وصافِ جمیلہ وحفاللہ حیدہ بُرِ تُنہ کے الفاظ جہرا وصافِ جمیلہ وحفاللہ حیدہ بُرِ تُنہ ہے وَھُو مُشْتَمِلُ عَلَیٰ کُلِیّ وَصُفِ جَمِینُلِ (ابن کُنیر) سے دَاوَعاطفہ ہے الله بن معلم صدموسول مل کرمنتدار (اور وہ جواُن کے ساتھ ہیں)

= اَمَثِيلَاً الْمُ عَلَى الكُفّارِ وه كفارك مقالم ميں طاقتور اور شجاع ميں يخبر مبندا كى ر يہاں سے اَكَّذِينَ مَعَهُ لايعنى اصحاب رسول التُرصلي التُرعليه وسلم ) كى صفات كا بيان بشروع موتا ہے۔

شُروع ہوتا ہے۔ اَشِیدَا وُ۔ مشکرِنیک کی جمع ہے۔ زوراآور، بہا در، طاقت ور،

تاج العروس میں ہے:۔

الشدة النجدة ونبات القلب روالشد بدالشجاع والقوى من الوجال والجمع الاشتداء الشدة قوت اوردل كامكميكانام ب اور... الشد يد شجاع اورطاقتورم دكو كتي بي اس كى جمع اكشِدًاء بي عكى الكُفّا دركافون كرمقالبي -

= رُحَمَاء مُبِنَا اللهِ اللهِ الْمُحَمَّاء مُ وَحَمَّاء مُ وَحِيْمٌ كَا جَعْ رَبِّ وَلِ مِرْك مَهِم بان اللهِ وَكَمَّا وَمُ وَحَمِّا وَمِهِم بان اللهِ اللهِ وَمَهِم بان اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اله

= تُولْهُ أَنْ مضارع واحد مذكر حاضر وصف ضمير مفعول جع مذكر غائب كامرجع

= سُجَّدًا - جمع ب سَاجِدُ كى بى مَعَى مُعَدْ ضمير سے مال ہے۔ دكوع كى مالت

مطلب یرکر توان کو اکثر رکوغ کرتے ہوئے یاسیرہ کرتے ہوئے لینی نماز

کی حالت میں دیکھےگا۔

یکنینی شخون : مضامع جمع مذکر غائب ا بتعناء (افتعال) مصدر- وه طلب کرد بي - وه ده صوند تي اي - وه چا من بي -

 فضُلاً: اسم فعل رحالتِ نصب، رحمت، مغفرت، تخبشش، مهربانی، فعنل کے اصل معنی زیاد تی سے ہیں " اس لئے اس کا اطلاق اس مال و دولت پر بھی ہوتا ہے جوکہ بطور نفع آ دمی کو حاصل ہو۔اورخداو ند تعالیٰ کے عطیہ بربھی خواہ وہ مُنیوی ہویا ُاخروی ہو کیو که وه اَدمی کو اس سے استحقاق سے زیا ده دیاجا تا ہے : بیال منصوب بوح بیتغون کے مفعول ہونے کے ہے۔

= دِضُوَانًا۔ دَضِیَ کِوْضی (باہیمع) کامعددہے دصا۔ کثیربیی طری مطاہید اور نہا لیت نوستنودی کومی ضواک کہتے ہیں ۔ چونکہ سے بڑی رضا اللہ کی رضا ہے ا*ل* قران مجید میں رضوان کا لفظ جہاں بھی استعمال ہواہے وہ رضاء اللی کے لئے مخصوص ہے

صحابِرُ رسول صلِّي اللّٰه عليه وسلم كاكنرت من نناز رجم الدر اكثر ركوع وسجود كى حالت بي پایاجانا دکھا مے کے لئے باکسی دنیا وی غرض کے لئے تہیں ہے بکہ فاص اللہ کے لئے اورائس کے فضل اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہے۔

= مِسِيمًا هُمْرِ مِناف مضاف اليه ان كى علامت ، ان كى نشانى - هُمْدُ ضمیرجع مذکر غائب اُلّذِنینَ مَعَدُ کی طرف راجع ہے۔

سَيِمًا إصلين ومُسَلِي عقار واو كوفار كلم كي سُجائة عين كلم كي مكركاكيا تو میسو ملی ہو گیا۔ مھرواؤ کو ساکن اور ماقبل کے مکسور ہونے کی وحبہ سے واوکو باک کریپا گیا ۔ تو مسیمی ہو گیا۔

صحابه کی بینیا نبول بر سینما دنشانی - علامت) سے مراد وہ گٹانہیں جو عام طور برمبتیانی بر نبودار ہوجاتا ہے بکداس سے مراد نور باطن ہے جو اُن کے جہروں برنمایاں ہوتا ہے اور جگہ قرآن مجدي جه: ـ يُعُونُ الْمُجُومُونَ بِسِيمًا هِنُهُ فَيُونِ خَلْهُ مِالتَّوَاصِى وَالْاَفْتُدُالِ ر٥٥: ٢١) كَيْبِهُكَارانِي نشانبول سے ہی بہجائے جا بئن سے اور بیٹیانی کے بالوں اور پاؤں سے كرك جاين كي .

سِيْمَا هُ وُمِبتدا فِي وَجُوْهِمْ إِس كَا جرب.

ے مین آتیوالسُّهُ جُوْدِ مضاف مضاف البہ کل کر مجرور - مین ُ جار - سجدوں کے انرکی وجهسے ۔ اَ نُوکِے حقیقی معنی تو نشان اور علامسٹ کے ہیں بجازًا نشانِ قدم کے لئے تھی منتعل ہے جیسے کقران تجید ہیں ہے فارْیت کا اعکیٰ اٹاکر هِ مِمَاقَصَصَا ۱۸۱:۱۸۱) توده كينے پاؤل كے نشان ديھتے ديھتے لوط كيے ب

سِیماً هُدُهُ فِی مُرجُوْهِ مِیمَ مَینَ اَنَّوالسَّیجُوْدِ۔ ان کے نشان بوجہ ٹاٹیر پودہ مجدہ کے ان کے چہروں سے نمایاں ہیں ۔

ے خالک - انتارہ ہے ان صفات کی طرف جو اوپر مذکور ہوئیں - امتیار تا الیٰ مسا وْكُومِنْ نَعُونَهُمُ الجليلة (روح المعانى) خُلكَ مبتدا - مَثَلُهُمْ فِي التتوكرلة ال كي خبرب يه اس صورت بي ب حب اتبت بمي وقف التورل لة يركيا جا ترجبه ہو گا:۔ یہی ہیں ان کا صفات تورات میں۔

رمبہ، وہ بہ یہ ہا ہمار کا رصفات وراث یا۔ مُشکُلُهُ کمہ۔ مضاف مضاف البیہ مِشکُ اسم مفرد ہے ا منتاک ُ جمع ہے۔ مِتَ کُ وہ قول ہے جو دوسرے قول کے مشابہ ہوا در ایک سے دوسرے کی حالت کھل کائے۔ کو یا دوسر کی تصویر اول کے ذرایہ سے نظر سے سامنے آجائے۔

مَثُكُ وَانْ مِحِيدِي مَخْتُلفَ عَلَيْهِ مِخْتُلف مِعانَى مِي آيا ہے۔

ا،۔حس حَکّہِ مَثْلُ مرفوع کے بعد کمثنل بھی آیا ہے بعنی مثل اور مثل ہم دونوں مذکور ہیں نو مَنکل سے مراد صفت اور حالت ہے جیسے مَنظَلُهُمْ کَمَنظِ الّـني یُ اسُتُوْقِكَ نَارًا (۲: ۱۱)

۷ : ۔ اگر لفظ مَنْنَكُ مرفوع مٰذكور ہے اور اس كے بعد كَمَثْلِ نہيں ہے تومرف اتت وَكَمَّا يَا تَكُمُ وَمَنْكُ الَّذِيْنَ خِكُوا مِنْ قَبْلِكُمُ ورو: ٢١٣) مين خبه یعن تشبیبی قصه مرادیت با قی آیات میں منتل کامعی صفت ہے۔

مَنْ لُهُمْ مِي ضمير جمع مذكر غانب الله يُنَ مَعَدُ كَى طرف راجع ب الله كاصفت ان كى حالت ـ ان كا وصف ـ

آیت میں معانقہ کی وجہ سے مندرجہ ذیل صورتین ممکن ہیں ہے۔

۱۔ وقف: اکستونی مقاب ہے اس صورت میں الایک مبتدا ہوگا اور

مکشکہ کھ نی السّور لئے اس کی خبر- ترجہ ہوگا ہہی ہیں ان کی صفات توراہ لیا

۱۰۔ اکسّور نے بروقف ہوگا تو و مَشَکُهُ که فی الّا نُجیلِ کانعلق الگے کو دُنے مسلم سے ہوگا۔ مکشکہ نے فی الّا نُجیلِ مبتدار اور ک ذریع ۔۔۔ اس ک خبر مطلب یہ ہوگا۔ اور انجیل میں ان کی حالت یا صفت یہ بیان کی می سے کران کی سندو نشار دونب کی و بالیدگی مستق کے بوے کے کو حے کو کا و ساس کی تبسری صورت یہ ہوگی ۔

سراس کی تبسری صورت یہ ہوستی ہے کہ اور اللّا کہ مشکہ فی السّون کے السّور کے اللّا کہ مشکہ فی السّور کے اللّا اللّا کہ مشکہ فی السّور کے اللّا اللّا کہ مشکہ فی السّور کے اللّا کہ مشکہ کے اللّا کو رہا ہے کہ اللّا کہ مشکہ کے اللّا کہ مشکہ کے اللّا کہ مشکہ کے اللّا کے مشکہ کے السّان میں وقف الّا کو نُجیل ہر کیا جائے۔ تو داد لیک مشکہ کی السّان میں وقف الّا کو نُجیل ہر کیا جائے۔ تو داد لیک مشکہ کی السّان میں اللّا کو میا ہے کہ اللّا کے مشکہ کے السّان میں وقف اللّا کی مشکہ کے اللّائی مشکہ کے اللّائی مشکہ کے اللّائی مشکہ کی السّان میں اللّائی میں وقف اللّائی میں اللّائی مشکہ کے اللّائی مشکہ کی السّان میں اللّائی مشکہ کے اللّائی مشکہ کے اللّائی مشکہ کی السّان میں اللّائی میں وقف اللّائی کہ کو اللّائی مشکہ کے اللّائی مشکہ کی اللّائی مشکہ کی اللّائی میں اللّائی میں اللّائی میں اللّائی میں اللّائی میں کی میں کی میں کی کی کی کو کر اللّائی میں کی کی کو کر اللّائی میں کی کی کی کو کر کے کہ کو کر کی کو کر کے کہ کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کر کو کر ک

اس مورت بی جمُسله کَ ذَرُعِ جمسله مستانفه بوگا اوراس سے قبل کلام محذوف ہے ای ھیمنہ اَفْ مَنْسُلُهُ مُنْ کُونْدِعِ .... الخ بینی وہ رصحابہ یا ان کی حالت اکیکھیتی کی مانند سبے کہ .... الخ

م ،- یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ذالکے مہم اشارہ ہو اورکڈؤئٹے اس کی تفسیر ہو = کنڈڈٹٹے ، کاف تنفید کا ہے ذرئع کھیتی کھیتی کرنا کھیتی اُگھانا ۔ ذکہ تھے یزد کے ۔ زباب فتح ) کا مصدر ۔ اس تھیتی کی مانند ۔ جو فصل زمین سے آگتی ہے اسے زرع کہتے ہیں ۔

= اتخویج - اس نے نکالا۔ ماضی واحد مذکر خاسب اِنحوَاج وافعال معدد۔ = فَنَهُ ظُا کُو ۔ معناف مضاف البریل کرمفعول آنحویج کا۔ فشکطوط وانہ کے اند سے جوسب سے بہلے مونی پھوٹتی ہے اسے فشکطا کہتے ہیں۔ وَدَقَ کَهُ اَوَّلَ مَا مَیْکُوعُ دفعل کا بَھُلا بہتہ جو بُودار ہوتا ہے '۔ اس کی جسمع شکطہ وُعُ واَ مَنْدُ کَا اُسْہُ کَا مُنہ ہے کہ ضمیہ

واحد مذکر غائب ذرئے کی طرف راجع ہے۔

ازکر ماضی واحد مذکر غائب مگو آئر کے انزکہ ماضی واحد مذکر غائب مگو آئن کی جو دھفاعلہ)
مصدر سے جس کے معنی کمر مضبوط کرنے اور قوی کرنے، معاونت کرنے ہے ہیں۔ کو صنمیر فاعل من کرنے کے ہیں۔ کو صنمیر فاعل من کرنے کی طرف راجع ہم مصدر سے اپنی سوئی کو قوی کہا۔
مصراس نے اپنی سوئی کو قوی کہا۔

ب فَا سُتَغَلَظَ: مَا صَى وَاحد مَذَكِرَ فَا سُلِ استَغَلَاظٌ رَاستَفِعالَ مَصدر عَجِروه مونی مونی مونی و اَلْفِلْظُ رَنِین کے سره اور ضمّہ کے ساتھ کے معیٰ مونی پایا گاڑھا بن کے میں یہ دِقّ و کئی فندہ اصل میں یہ اجبام کی صفت ہے ۔ سین کِبنی اُلوا کی فندہ کے استعال مونا ہے جیسے مجنی کِبنی اور معانی کے لئے بھی استعال مونا ہے جیسے مجنی سخت مزاجی مثلاً و لیکے گوافی کُمْ غِلْظُتُ ۱۶۳۳ میں جائے کردہ تم میں سخت مواجی مثلاً و لیکے گوافی کُمْ غِلْظُتُ ۱۶۳۳) جائے کردہ تم میں سخت محسوس کریں۔ یا معنی خدید و جیسے ، ثُمَّ لَفُظِی هُمُ اللّٰ عَکَا ابِ غَلِیظٍ :

(۱۲:۲۱) معربم ان کو عذاب شدید کی طرف مجور کرے مے جائیں گے۔ اِ مُتلَغُ لَظَ ﷺ اورتبی موٹا اورسخت ہونے کو تیار ہوجانا ہیں اورتبھی موٹا اورسخت ہوجانے پربولاجا تاہے جیسے ایت انبا ۔ وہ موئی ہوئی۔ (ای شَطُّا کہ) خَاسْتُویِی بہاں فار عاطفہ حِرِا سُتُوی ماضی واحد مندکہ فائب، وہ (نشُظ کُے۔ سوئی سیر می کھڑی ہوئی ۔ وہ سنبھل گئی ، استوی کا استعال حب علیٰ کے ساتھ ہو تواکسس کے معنی استقرار (مطرنا) اور ارتفاع (ملندہونا مطرصنا) سے ہوتے ہیں۔ على سُوُقِه على حربُرٌ ، سُوقِه مضاف البل كرمجرور ، لين تندير - سُوُق حبض ساق واحد، بناريان - (كميتى كى) ناليان ، اس سے تنے راس = يُعُجِبُ الزُّرَاعَ - يَعُجِبُ مضارع وامدمندكر غاتب وإعْجَابُ وافعالُ، مصدر - تعجب میں ڈالتا ہے۔ بسنداتا ہے۔ معبلا لگتاہے۔ أُرْدًا عِ جَمْع لَاسِعِ عَلَى جواسم فاعل كاصِيغهوا صرمذكرب زَرْع سے تبعث کا شتکار۔ کمیتی کرنے والا۔ کسان ، یہ نشکطاً سے طال ہے۔ ا ہنے کا شت کرنے والوں کو اپنی قوت ،سختی ، عظمت اورٹشنِ منظرۃ کی وجہ سے تعجب میں ڈالتا ہے۔ یعنی وہ اس میں اتنی خوسیاں پاکر ہہت نوکٹس ہوتے ہیں۔

فَامِکُ کُنَّ: اللّٰه تفالیٰ نے رسول کرم صلّی اللّٰه علیو تم کو تنها مبوف فرمایا بیسے کا شکار بیج زمین میں بوتاہے ، بعد میں صحابہ نے حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا رفتہ رفتہ تعداد میں اضافہ ہونا جلا گیا۔ یہاں تک کہ اسلام ایک تناور درخت بن گیا۔ اور ننہایت مضبوط ہو گیا۔ کہ مخالفت کی تیزوتند آندصیاں بھی اسے گزند منہیں بہنچاسکتیں ۔ کی فید نیس بینچاسکتیں ۔ کی فید نیس کے فید کا مروج کی ترقی اور اس کی عظمت بہم جہت ترقی واستقامت ، اسلام کی رات دگی دن جو گئی ترقی اور اس کی عظمت واشاعت اس کے خداوند تعالی نے نصیب فرمائی تاکہ صحابہ کی عزمیت خوت نصیبی اور بخت یا وری سے کفار کو غصہ اور عضب کی آگ میں جلائے ۔ کی مضوب ربوج عمل لام کو احد مذکر خاشب می خوش باب ضرب ) مصدر۔

ے بچے نہ میں ہے خہ ضمبر جمع مذکر غاسب۔ صحابہ کرام کی طرف راجع ہے -ای اگذیک مَعَدُ۔

جيساكه أورجبك فران مجيديس أياسه،

فَا جُنَّنِبُوُ الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْنَانِ ٢٢١، ٣٠) تواسب كے سب، تول كى بليدى سے بچو۔ اگر منهم میں مونی كو تبعیضیہ لیا جائے تولازم آئے گا كہ بعض بہوں كى بلیدى سے بچوا وربعض كى يوجا كرتے رہو۔

یہاں بھی انس آیت میں ۲۹:۴۸) میں صن تبیین کے لئے ہے اوراس سے مقصود وعدۂ مغفرت ادر اجرعظیم کا البذین ا منواد عملوا الصّل کھت کے ساتھ مخصوص کرنا ہے۔

ھِے فیمیرکا مرجع وہی ہے جو بِھِے پیں ہے۔ — مَخُفِرَۃً اورا جوًا عظیمًا موصوف وصعنت مل کرمفعول ہیں فعل وَعَلَا سے۔ دونوں مِرتنوین اظہار عظمت سے لئے ہے لینی ٹری مغفرت اور عظیم اج<sub>ر</sub>۔

## إبسُرِ اللهِ الرَّحَمُ اللَّهِ الرَّحِمُ المَّارِيمُ الرَّحِمُ اللَّهِ روم، سُورَة الْحَجْرَاتُ (١١)

وم: ا= لَا تَقَتُلِّ مُواْ- بَعَلَ بَي - جَعَ مَذَكُرِهَا مَنِ تَقَيُّهِ بُهُ وَتَعْيِلَ مُصلا بمعنى آگے برصاء آگے تعبینا۔ تم آگے مت برھو، تم بیل مت کرو۔ بَانِیَ: نیج - درمیان ، اسم ظرن مکان - حب بکین کی اصافت ا کیوئ ۔ یا میک کی طرف ہو تو اس مے معنی سامنے اور قرب سے ہوتے ہیں ، جیساکہ آب نہا مِن ہے۔ بَائِنَ مضاف بِدُي اللهِ مضاف مضاف البر مل كربَيْن كامضاف البر الشرك دونوں باتھول كے سلفے۔ اللہ كے سامنے۔ = وَرَسُولِهِ - اسْ مِلْ كَاعِطْف مِلِسَالِة بِهِ - لاَ تُعَالِمَ مُوا بَايُنَ

مَيْلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ - تم اللّه اور اس كرسول كے ساحف بہل مت كياكرو

فَالِكُ كُون صاحبِ منياء القرآن كلصة بي كرد یہاں اکیے جیز غور کھلب ہے۔ وہ ہے کہ لَا تَقِیکَۃِ مُؤا متعدی ہے تشکین اس کا مفعول مذکور تہیں ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر کسی چز کو ذکر کردیا جاتا تومرف اس کے باہے میں خلاف ورزی منوع ہوتی- مفعول کو بحر نہ کرسے بتادیا کہ کوئی عمل ہوکوئی قول ہو۔ زندگی کے کسی شعبہ سے اس کا تعلق ہو اس میں اللہ اور اس کے رمول کے ارشاد سے انخراف منوع ہے۔

نیز اگرمفعول ذکر کر دیاجا تا توسامع کی توجّه ا دهر بی مبدول ہوجاتی ، اس کو ذکر نه كرك بتادياكه متبارى تمام ترتوم لا يَقْتَكِ مُوا كفرمان برم كوز بونى عابية ـ = قدا تَّقُوااللهَ واوُعاطفه إِتَقَوَّا امر كاصيغه جمع منزكر طاحز اتقاء وافتال مصدر معنی ذرنا- بربهزرنا . اَلله مفعول مق الله سے ورو مق الله سے ورا ٢,٢٩ كَ تَوْفَعُواْم نعل بني جمع مذكر حاضر، ركفع منز باب فتح )مصدرة تم لمبنوز كرم

تتم او کچی مت کرد ،

\_\_ اَ حَنْوَا مَنْكُنْهُ مِنان مِنان اليه مِناري أواز - اني أواز -

= فُوُنَقَ- اسمُ طرف سادبر بلبند

= لاَ تَجُهُ رُوُا. فعل بَي جَع مذكرها نسر كَجَهُو ۗ (بابضتح) مصدر اَلْحَبْهُ وَكُوعِينُ کسی چیز کا حاسر من یا بصرین افراط کے سبب پوری طرح ظاہراور نمایا ہونے کے ہیں۔ جنا نند حاسة لفريعى نظروں كے سامنے كسى جيزكے ظاہر ہونے كے منعِلَق كها جا آباہے ك دَا يُنْتُهُ جَهُوًا مِن نِهِ السِّے كلم كھا دىكھا۔ قرآن مجيدي ہے كُنْ نَتُومِينَ لَكِ حَتَّى نَوَى اللَّهَ جَهْوَةٌ (٢: ٥٥) حب تك بم فداكوسا منے نمایاں طور برن وكير لیں یم پرائیان نہیں لا میں ستے، اور حاستہ سمع سے سبب نظاہر ہونے یا نمایاں ہونے کے فوايا وَانِ تَجُعَهُ زُوْابِا لُقَوْلِ فَإِنَّهُ لَيَ كُمُ الْسَيْرَوَا خُفَّا ٢٠٠٠) ثم بِهَادِر بات کہودہ تو مجھیے ہوئے تھیداور نہایت بوٹیدہ بات تک کوجا نیا ہے۔ کَجَهٰ پی ک تشبیه کاسے خیفو ذورسے بات کرنا۔ دیکھے یاسنے میں کسی چنرکا کھلم کھلا ظاہرہونا وَلَا تَجُهَرُوالَهُ بِالْقُولِ كَجَهُ لِتَخْصَكُمْ لِبَدْضِ : اور سلط آتسي ا کیب دوسرے سے بات کرتے ہو (اسی طرح) ان کے ردبرہ زور سے نہ ہو لاکرو۔ = اَنُ تَخبَطَ إَعْمَالُكُمُ : اَنُ مصدريه ب اوريه مبله ممانعت كى علت بَ تَخبَطَ مضارع واحدموّنت غاسب كخبط اباكبمع) مصدر جس محمعني طينے اوراکارٹ ہوجائے کے ہیں۔ مبادا نتہا سے اعمال سرباد ہوجاتیں۔ ے وَ أَنْتُ تُحُدُ لَا تَشْعُرُ وَنَ و يرمبله حاليه ب فاعل تَحْبِيطَ سے واورتم كو

﴾ تَعْضُونَ مضارع جمع مذكر فا سِ عَضَى إباب نقر) مصدر- وونيي ركفت بي وه لست سكت بي و اورحبكة وآن مجيدي ب، قل لِلنُو مُنانَ يَعْضُوا مِنْ اَبُصَادِهِدِهُ- (۲۲:۲۳) مومن مردوں سے کہہ دیجے کہ این نَظری سیجی دکھا کریں۔ = أُولَٰئِكَ -اسمانتاره جَع مذكر- اى الذين يَغِضون ا صواً تهدعند رَسُوُ لِ ١ مَلَةٍ - يَنِي وه لوك جورسول التُدصلي التُدعليه وآله وَسلم كے سامنے اپني آوازي

بست منظے ہیں۔ = إِ مُتَحَنَّ اللَّهُ قَلُو لِهُ مُديلتَّ فَولِي مِ الْمُتَحَنَّ ما مَنى واحد مذكر غاتب

امتحان دافتعال، مصدر معن مادّه راس نے جانے لیا۔ اس نے آزمالیا۔ آزمانے کے من میں اورجگہ قرآن مجید میں ایا ہے فائٹ بھٹٹ (۲۰: ۱۰) توتم ان کی آزمانشش کرلو۔ اس صورت میں ترجم ہوگا ہے

الله في ان كول تقوى ك في آزما ليك بي : الرحم فتح محد جالنده ي م به الخفش لكه بي : -

را فیتحان و باب انتال سے بے اس کے نغوی معنی ہیں جمیڑے کو کھلا کرنا۔ اس منہوم کے بیش نظراتیت کا ترجمہ ہوگاکہ ،۔

ہم نے ان کے دلوں کو تقویٰ اور بر بہزگاری سے لئے کشادہ اور سیع کردیا ہے۔

منادر زمختری کلمتے ہیں :حب کوئی شخص کسی جیز کانوگرادر عادی ہوجائے اور اسے اس کی خوب شق کالی جا
توعرب کہتے ہیں احت حن خلان لا موک ا رفلاں اس کام کا عادی یا نوگر
ہوگیا) بعنی اب وہ اس امرکو باسانی سنبھال سکتا ہے اور اس میں کسی ضعف یا کمزوری
کو محسوس نہیں کرتا ۔

:- عرفی میں ہے:-

امتحن الفضت-اس نيهاندى كوتياكرصاف كياء

اس صورت مي ترجمه بوكا إ-

الله نے ان کے دلوں کوتقوی کے لئے خالص کر لیاہے۔

= لَهُ خَ مَّغُفِرَةٌ وَ اَجُوْعَظِيْمَ لَا الْمَهَارَ وَهُ عَظِيمَ لَهُ لِلْمَ تَعْسِيسَ كَ لِنَهِ مِدَ مَعُفِوَةٌ وَ اَ الْمَهَارَ وَلَمْ مَنْ الْمُهَارَ وَلَمْ مَنْ لِلْمَ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

مَيْنَا دُوْنَ مِسْارِع جَع مَدَرَ غَاسِ مِنا دا ﴿ وَمُفَاعَلَةٌ ﴾ مصدر كَ ضمير مفعول واحدمذكر حاضر- وه تم كوبكارت مِن اجت ابتدائيه وَدَآءِ اصل مير مصدر ہے جس کو بطور ظرف استعمال کیا جاتا ہے۔ آڑا، حد فاصل کسی چیز کا آگے ہو سیجھے ہونا۔ چاروں طرف ہونا۔ عسلاوہ اور سواہونا۔

بہاں آیت نہامی بعن باہرہے اور مضاف ہے۔ الحدجوات مضاف الیہ۔ الحدجر ات بروزن فع کہ مسمئے کہ تھے ہے جیسے ظلمات جمع ہے خطاعہ ہے کی اور عبی فات جمع ہے عبی فی کے عرف کی رحجرہ کھ، خلوت خانہ حس کی جارد ہواری ہو ترجمہ ہو گاہہ

بے شک جولوگ آپ کو تجروں سے باہرسے پیکا سے ہیں ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں

فَا يُكُنُ لُهُ: صاحب تفسيضيار القرآن تيجية بي، ـ

اسلام سے پہلے خطر عرب جہالت و نا نتائت گی کا گہوارہ تھا۔ مکہ جیسے مرکزی تنہ میں گنتی کے جیند آد میوں کے سوا ساری آبادی نوشت و نواند سے قامر تھی۔ تہذیب و معا نثرت کے آداب سے یہ لوگ بائکل کورے نقے مصحارت میں بدووں کی حالت اور بھی ناگفتہ بہ تھی ۔ اس آیت کر میر میں بھی وہ آ داب سکھائے جا سے ہیں جن کا بارگاہ رسالت میں ملح ظرد کھنا از حد صروری ہے ۔

اکب دفعه بنی تمیم کا وفد جوستراسی نفوس مرتمل تھا مدینہ طیبہ آیا۔ اس وف ی نربر قان بن بدر ، عطارد بن حا حبب اور قیس بن عاصم ان سے سردار بھی تھے۔ دو پہر کا وقت تھا۔ سرورِ عالم لینے حجوہ مبادر میں قیلولہ فرما سے تھے ۔ ان توگوں نے حضور صلی اللہ علیہ کم کی اُمدیک انتظار ہو ابنی نشان کے خلاف سمجھا اور باہر کھڑے ہوکر اوازیں فینے گئے یا محتمد ا خوج عَلَیْنَا۔ حضور کا نام نامی نے کر کھنے گئے کہ ہمائے یاس باہراً تیے ۔ حضور صلی اللہ علیہ ولم آئے تو ان توگوں نے سیخی بھا سے ہوئے کہا۔ با محمد ان مد حنا زین وان سنت منا مشین و نحت اک و حد و بین اور جس کی مذمت کہ العرب ۔ بعنی ہم جس کی مدرح کرتے ہیں اسے مزئن کرفیتے ہیں اور جس کی مذمت کہ بین اس کو معیوب بنا فیتے ہیں۔ ہم تمام عربوں سے استرف ہیں۔

سیخ بی نے فرمایا ،۔ کن بستمہ بل مدح الله تعالیٰ نین وشتمہ شین واکرہ منکمہ بوسف بن یعقوب ابن اسحاق بن ابراہ ہم دعلیم الصافحة والسلا) حلمة وم ١١٧ . الحجرات ١٩٧

اوراس کی ہی مذمت با عن تخفیر ہے کام لیاہے بکدائٹر تعالیٰ کی مدح با عن زنیت ہے اوراس کی ہی مذمت با عن تخفیر ہے اور تم سے انٹرف اور معزز حضرت یوسف ہیں ہجرانہوں نے کہا کہ ہم مفا خرت کے لئے آئے ہیں ۔ جنا کچہ پہلے ان کا خطیب عطارد بن حاجب کھڑا ہوا اور اپنے قبیلے کی تعرب نہیں زمین وآسمان کے فلابے ملائے ۔ اورائی فضاحت وبلا غت کا مظاہرہ کیا۔

حضور علیالصلوٰۃ والسلام نے حضرت نابت بن قیس کو اس کا جواب دینے کا حکم دیا۔ سکتب نبوّت کا بہ نلمیزارت دجب لب کشا ہوا تو اُک کے حجیے تھے جیو میسکتے اور دہ سہم کرر ہ گئے۔

ال کے بعدان کا شاعر در قان بن بدر کھڑا ہوا۔ اور اپنی قوم کی مدح میں اک فضیدہ بڑھ کو اشارہ فرمایا۔ حضرت حسّان نے بی البدیمہ ان کے مفاخر کی دھیاں بھیر دیں۔ اور اسلام کی صداقت اور حضور کی عظمت کواس انداز میں بیان فرمایا کہ ان کا قروں کا عزود خاک میں مل گیا اور اقرع کوتسلیم کرنا ہڑا کہ مذہبارا خطیب حضور سے خطیب کا ہم لمہ ہے۔ اور نہ ہماما نشاع دربار رسالت سے نشاعر سے کوئی مناسبت رکھتا ہے۔

الندتعائی نے ان پرخصوص کرم فرمایا اور ان کے دنوں کو اسلام کے لئے کشادہ کردیا۔ اور وہ ساسے کے سامے مشرف براسلام ہو سکتے۔ رحمتِ عالم صلی النوعلیوں کم نے افعام واکرام سے انہیں مالا مال کردیا۔

اور حب گرقرآن مجید میں ہے،۔ لک من بوک ت کی کی کے خابی کے نئی کو جبر الکیکا موسلی ۱۰۲۰۱) جب یک حضرت موسلی ہما سے باس دائیس نہیں آئیں سے ہم تو اس دکی پوجا ، برقائم رہیں گے۔ حضرت موسلی ہما سے باس دائیس نہیں آئیں سے ہم تو اس دکی پوجا ، برقائم رہیں گے۔

كَكَانَ مِين لامِ جواب شرط كے لئے ہے۔ محانَ فعل ناقن الصَّابُرُ اسم كان مخذو خَيْرً الخبر كان كى م

هُ مُ صَمْرِجَع مذكر غائب وفدك اركان كى طوف را جعب جنبول في حضور

عليالصلوة والسلام كوبابرس يكارا تفاء

= قرالله عُفُول مَرَ حِنْهِ اورالله را الله والمائد مرا عفوراور رحیم ہے اسی لئے اس نے اتم کومنرا نہیں دی ملک صرف نصیعت کردی اور رسول الله صلی الله علیہ ولم کی تعظیم نہ کرنے ملا والوں اور بے ادبی کرنے والوں کوتنبیہ کردی کیوکھ یہ بے ادب لوگ بے عقل ادر

وم: ٢ = إِنْ جَآءً كُمْ فَإِسِقٌ بِنَبَارٍ مَهِ نَتَبِيَّ فَوَا مِنْ مُوا مِنْ الْمَا مُعَالِمُ الْمُوا مِنْ الْمَا ران حسرتِ نترط ہے فَا سِق مُمُ اسم فَاعل واحد مذكرة فِينْقِ فَسُوُوقٍ وَ باب نصروضرب، مصدر - مبركردار - دوستی سے تسكل جانيوالا - الله تعالیٰ کی نافرمانی كرنے والا ـ بدحلِن ۔ مشرلعِبت کی اصطلاح میں حدود شریعیت سے نکل جانیوالاِ۔التُدتعالیٰ سی ا طا ءت سے نکل جانیوالا۔ فکسقَتِ التُّوكِطبَةُ عَنْ قِیشُوهَا۔ کھجور لیے حصکے سے ہاہز سکل آئی۔ اسی سے فا سق بنایا گیاہے مجبوبحہ وہ بھی تحیرسے باہر سکل آئاہے منبا یے خبر۔ الیسی خبر کہ حس سے دور رئے ناتج نکل سکتے ہوں ون ب عرماً دہ) فَتَبَيَّنُوْ ا فَ بَوَابِ شَرِطَ كَ لِيَ بِ تَبِينُوا فَعَلَ امْرَجْعَ مَذَكَرَمَا صَرَء تَبَايَّنُ رِ تَفَعُّلُ لُ مصدر تم تحقیق کربو- تم کھول ہو۔ = آئ مصدربہ ہے۔ کہ - رہے کہ عنی کینک (مبادا) کہ - (البانہ ہو) کہ تُصِيْبُونا - مضارع منصوب جع مذكرماض، إصابَة طوافحال مصدر صوب مادّه - تم ببنياؤ - تم جا برو - قَوْمًا - قوم مروه - برادری - منصوب بوج

\_\_ بِجَهَاكَةٍ ـ جَهِلَ يَجْهَلُ ( بابسمع كامصدر، يمعى نادانى، بِعلمى

آنُ تَصِيْبُوُا- اَى كيـلا تصيبوا بالقتل والسّبيّى - مطلب *يركم العلميي* سسى گروه كوحس كےخلات تم كو كوئی خبرتہنجی ہواسے قتل كرد و ياكونی دوسرگرند منہاؤ

خَامِکُ کا: به آیت اکثر مفسرین کے مطابق ولیدین عقبہ بن ابی مُعَیُط کے بارہ ہی

نازل ہوئی حس کوبنی المصطلق سے زکوہ وصول کرنے برما مورکیا گیا نسین اکس نے اس قبیلہ کو ملے بغیر حضور صلی دیڈ علیہ وسلم سے آکر کہا کہ قبیلہ کے لوگ زکوہ کی ا دائیگی سے انکاری ہیں اور اس کے قتل کرنے کے دریے ہیں حس پر قبیلہ کی سرکو نی سے لئے حضورصلی التدعلیه وسلم نے ایک دسته روانه کرنے کا ارادہ فرمایا که اس دوران بنی المصطلق كي سردار حارث بن خرار دائم المؤمنين حضرت جوير فيرك والد بحضور عليالصلاة والنسليم كى خدمت ميں حاصر و ئے اور عرض كى كدانہوں نے تو وليد كو د كھا تك ہى تنہیں اسلی لئے ان کے انکار اور ولید سے قتل کا سوال ہی بیدا نہیں ہو تا۔ = فَتُصْبِعُوارِ فَ تَعْقِبُ كَابِ تَصُبِعُوا مضارع جَعَ مذكرما نرر عامل كے آنے سے نون اعرابی گر گیا۔ اِ صُبّائے دا فعال ، مصدر افعال ناقصہ میں سے ہے

بر ابر المعالمة أنه ما موصوله ب فعكة م صله جوئم نے كيا . اس فاعل جمع مذكر منصوب ريمو ، نادم ، كينيمان ، -

عمر ما ہونا۔ وم: ٤ = قاعُكُمُوُ النَّي فيكُمِ رَسُوْلَ اللهِ - إِس كاعطف ما قبل برہے واؤعاطف إغلَمُو المركاصغ جمع مذكرحاض عيلم باب مع مصدر تمان لور تم (اجی طرح) ذہن کشین کرلو۔ تم خوب جان لوم انتے نمعیٰ یقینًا۔ بے شک ، رَسُول منصوب بوجبعل اَتَّ - اورخوب جان لوکه تہا ہے درمیان ایٹرکارسول موجود ہیے فارجعوا الميدوا طلبوا داً يه ـ بس *برامين اس كى طرف رجوع كرو اود اس*كى رائے طلب کرد، اوقب دواحق شدرہ اوراس کی کماحق<sup>،</sup> قدر کرد، (اس کی قدر اس امر کی مفتضی ہے کہ اس کی ہرتدبر کوتسلیم کیا جامے کیو بحدوہ وجی بالہام من اللہ اور تہاسے سے اس میں خیر ہی خیر ہے

— كَوْ يُطِيعُ كُمُ فِي كَنِي يُومِينَ الْا صُوحِ لِهِ نَرْطٍ - لَعَذِيثُ مُعِ السَّاطِ اللهِ نَنْطِ

لَوُ حَدِفِ تَسَرِطُ يُطِيعُ مَضَا مِعُ وَاحِدُمُذَكُرُ نَاسَبِ إِلَمَا عَتُوانِهِ إِلَى مَصَدِر كُمُ فَعِيرِ مغول جَعْ مَذَكُرُ حَاسَرِ - أَكُرُوهُ اكْتُر أُمُورِ مِي مَهَارَى بات ما بَى لَعَفِتُمُ لَام جَابِ شَرِطُ كَا عَنْ فَتُهُ مُ اصَى جُعْ مَذَكُر حَاصَرِ عَنَتُ وَبَالِسِمِع ) مصدر بمعنی و شواری میں بڑنا تم دستواری میں بڑجاؤ۔ عَنْ شَکُ معنی و شواری میں بڑنا ﴿ فِيروز اللغات ﴾ و شواری میں بڑنا مصیبت سے ہلاک ہوجا نا ۔ گنا ہوکرنا ۔ والمنجد مستقت ، تباہی ، بربادی ، مجازًا ۔ زنا ۔ (قاموس القرآن) معم الوسيط میں ہے عَنِت فُلَا تُنْ وقع فی مشقد و مشک ہ مشقت اور دستواری میں بڑنا ۔ جیسے قرآن مجد میں ہے ۔ لَقَیْن جَاءً کُمُهُ وَسُولُ مِیْنَ اَنْفُسِکُهُ عَوْنُونُ عَلَيْهِ مَا عَنِتَ مَنْ وَا بِهِ مِنْ اِسْ مَہِ مِی مِی سے رسول آئے میں کہ تہاری تکلیف ان کوگراں معلوم ہوتی ہے .

اَلْعَنَتُ مَ الخطاء والنَّرِينَ - قال تعالىٰ: ﴿ لِكَ لِمَنْ خَيْنِي الْعُنَتَ مِنْكُمُ ۚ (٣: ١٢٥) يرالونڈي كے ساتھ نكاح كرنے كى اجازت اس شخص كوہے جسے سُناه كر بیٹھنے كا ندلینہ ہو۔

فکا میک که: اتب نمبر الا میں حسم ہوا تھا کہ اگر کوئی نتر بریا سق آدمی تمبالے پاس کوئی خبر لائے تو مبنیتراس کے کہ اس برکوئی قدم اٹھایا جائے اس کی تحقیق کرلیا کرو مباداکہ کہتم لاعلمی میں الیسی کا روائی کرگذروجس پر بعد میں بہتے مانی ہو۔
صحابہ کرام رضوان الشعلیم اجمعین نے جب ولید بن عقبہ کی زبانی بنی المصطلق کے مرتد ہونے کی خبر شنی تو فرط حبوث میں لبض نے ان کے خلاف کا روائی کا مشورہ دیا۔
لیکن حضور علیہ الصلاق والتسلیم نے ان کا مشورہ منما نا ہ اور حضرت خالد بن ولیدرضی الله تعالی عنہ کو ایک دستہ نے کر روائ ذوایا اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ جبلد بازی سے کا مرز لیں سکہ تحقیق کے بعد ہی کوئی مناسب قدم اٹھا تیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی الشد تعالی عنہ نے اگر عنہ نے اگر دربار رسالت میں اطب یا عدی۔
آگر دربار رسالت میں اطب یا عدی۔

چنانچہ اسس برارشا دالہی ہوتا ہے کہ حبب اللہ کارسُول مہائے کدرمیان موجُود ہے اور بچیب برہ گھفی کوسلحجا سکتا ہے اور تم سے زیا دہ انجام وعوا قب کا صحیح اندازہ رنگا سکتا ہے تو تمہیں اپنی صلاح یا مشورہ دینے کی بجائے اس سے حکم اور فیصلہ پر امکنا

وصِدّ قنا كهنا چاہئے كيو بحاكرتم اپنى بات منوانے براصرار كرد م تو ہوسكتا ہے کے ہم کسی الیسی وشواری میں بڑجاؤ کہ حبق سنے ٹکلنا دشوار ہوجائے لا آیت >) ' بنی مصطلق کے <sup>،</sup> سنڈ ب<sub>یہ ج</sub>و نکے صحابہ کرام کا منتورہ ا در عصبہ کسی واتی رہنج ی<mark>ا مفاد</mark> كے لئے زخا بك دون الله كے دين كى حمايت كے لئے تقا اس لئے اس ابہام كو دور كرنے كے ائے كہ بى مصطلق بر عصد كرنے والے اور فوجى كاروائى كامشور وفينے د الے صحابرام کسی گنا ہ کے مرتکب ہوتے ہیں ارتادہوتا ہے قدلکِت الله ... .... العزيعنى تم نے جو تأمل اور تحقیقِ خبرے كام نہيں ليا يه قابل ملامت نہيں ہے کیو کئے ہم کو امیان سے محبت اور کفرسے نفرت ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے متہا ہے د لوں میں ایمان کی محبت اور کفرو نسوق **اور عمیبان** سے بغض پیرا کردیا ہے۔ = حَبَّبَ؛ ما فنى وا حد مذكر غائب تَحْبِيْثِ (تفعيل) مصدر بمعنى دوست بنا مجوب كردينا- اس نے محبت ڈال دى -ائس نے بياراكر ديا۔ حَتَبَبَ إِكَيْكُمُ الَّهِ يُمَّانَ . اس نے امیان کو تہا ہے نز د مکیہ مجوب بنا دیا۔ = نَيَّنَهُ ﴿ زَيُّنَ مَا صَى وَا حَدَ مَذَكُمُ عَاسِ تَنْ بِينِ ۚ ﴿ تَفْعُيْكُ ﴾ مصدر مرّين

كرنا . اس في آراسته كرديا . اس في زينت دي - كا صمير مفعول واحد مذكر غاسب كا

= كَتَوكاء ما فنى واحدمذكر غائب تكويد وتفعيل) مصدر إس وورك مفعول برالی آنا صروری ہے کئے کا ایک گفت اس نے متبا سے لئے ناگوار بنادیا۔ اس نے متباری نظر میں محروہ کردیا۔ دیمفر کو متباری نظر میں نا گوار کردیا ، = اَلْفُسُوُنَ وَالْحِصْيَانَ: دونوں كاعطف الكف برہے ۔ الفيسوق برالفهم تعربیت کے لئے ہے۔ فنسوق مجنی گناہ اور العصبان نا فرمانی احماہ حکم عدولی۔ ا طاعت كى ضدّ ہے - اصل ميں عصلى كيغيمى كا مصدر ہے نسكين بطور المم يعنى حاصل مصدر کے زیا دہ متعل ہے۔

ے اُوکٹیك هُـهُ التَّواسِّينُ وْنَ: جملِمعترضہ ہے۔ اُو لئیكَ اسماشارہ بہتے مذکر مُشْتُ الرُّ الِكَيْر - وه صحاب ورصى اللَّه تعاليَ عنهم جن كے دلوں ميں اللّٰه نے ايمان كى محبت

تعبردی اور کفرونافرمانی سے ان کومتنفر کر دیا۔ کامیشٹ کوئی ۔ اسم فاعل جمع مندکر، زیمشک کوکرمشٹ کر باب نصری مصدر۔ راہ یات

سِمِلا تی یا نیو <u>ائے</u>۔

عبلامه قرطبي رحمه التُدائي تفسير مين وقمطرازين :\_

السويستد: الاستقامة على طهيق الحق مع تصلّب نيه - رِمن الوستْد لا و هي الصخرة - رُشد طرلق حق مراكت قامت كو كهته بي جس مي سيخت كي اور سحني بهو

يدرستى لا سيمتنق سيحس كامعنى حِنان سے ـ

وم: ٨ إ فَضُلَّا مِنْ اللَّهِ وَلْعِنْمَةً وَفَضُلَّا و نَعْمَتُ مَفْعُولَ لا بي حَتَّبَ، زَمَّيَّنَ ، كُنَّرَكَةً سے- بعنی اللَّرِی طَرف سے تحبیب ، تزئین ، محربیہ ، اس کے فضل اور نعمت کے لئے بھی۔ لینی فضل دلعمت کی وجہ سے بھی ۔

بیضاوی تکہتے ہیں ۔۔

فضلامن ابله ونعمة تعليل مكرّة اوحبب وما بينهما اعتراض-ونَضُلاً مِّنَ اللهِ و نعمة تعليل ہے كوي كا حبب كى اور دونوں كے مابين حبله

جملہ مخترضہ ہے۔ = قاملہ عملین کے کیئے ہے، ادر اللہ مؤمنین کے احوال کو خوکب جانتا ہے ادر کرئیم کا اور اللہ عملین کے کیئے ہے، ادر اللہ مؤمنین کے احوال کو خوکب جانتا ہے ادر کرئیم کا سے اور کر کیا ہے ۔ مسلمانوں برفضل دانعام رکامصلحت شناس ہے بنوفیق اسباب کرتا ہے۔ ویم: وی= وَانِ طَائِفَتْن .. . ا قُتَتَکُوٰا - تمله شرط ہے فَاصَلِحُوٰا بَدُنَهُ کَا جُوابِ نُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

اكك ادراك سے زائد سب كو كہتے ہيں - كلؤف (باب نصر) مصدرسے اسم فاعل کا صیغہد*ا حدمتونت ہے۔* 

ے اِفْتَتَكُو اُ۔ ماضی جمع مذکر غائب اقتبال دا فتعال) مصدرہ انہوں نے قبال کیا۔ دہ آلیسمیں لرطرشے:

<u> </u> فَأَصْلِحُوا مِنْ جِوابِ شرط ا صُلِحُوا المركاميني جمع مذكرها ضر، إصْلَاحَجُ را فتحال مصدر تمصلح كرا دو- تم ملاب كرادو،

= فَإِنْ لَهُنَتُ مَن عاطِف إِنْ نَسْرِطيه لَغِنَث. ما صى واحد رُنُونْ غامن لَغَيْمُ ر باب ضرّت مصدر اس نے سرکتنی کی ، اس نے بغاوت کی ، وہ سرکتنی کرے ۔ یا بغاوت کرے۔ وہ زیادتی کرے۔

الحجرات ۲۷۵۰ ۲۷۵۰ = اِخْدُ دَهُمًا- ان دونوں سے ایک، ان دونوں میں سے کوئی ایک، ے علی الا خوری ۔ دوسرے بر۔ دوسرے کے خلاف ۔ دوسرے سے مقابلیس جُسدنَنْ طِيتِ مِنْ عَبِي مَعِيدَ مِنْ مِنْ الْمِيتِ مِنْ مِنْ الْمِينِ مِنْ الْمُعْلِمِينَ مِنْ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ مِنْ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِين قَاتِكُوْا اِمرَكَا صِيغَهُ جَعَ مَذَكَرَهَا صَرِ، مُقَاتَكَهُ وَمُفَاعَكُمُ مُصَدِد بَمَ لَا وَ ـ اَلَّتِیْ تَبُغِینے (اس سے) جوزیادتی کرتاہے۔ تَبغین مضایع کا صنعہ واحدمونت غاتب بغي باب ضرب المصدر = حَتَىٰ يهال تك، انتهائے غابت كے لئے۔ ات تَبِغِیٰ ً مِفارع وا مدمُون عائب فیک ( باب صرب) مصدر معنی اجهی حا كى طرف رجوع كرنا - تعيرنا - وه رجوع كرك - وه تعيراً ت- وه لوط آئے -يهان تك كروه تعبرات (الله ك عمر كلون) على فَانُ فَاءَتُ فَا صُلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعُدُلِ وَ تَعقيب كابِ فَاعُ تُ ما صَى وا مدرِونت عائب مبلزترط و تجاب نترط ك الم- اصلحوا جملہ جواب شِرط۔ بیں اگروہ لوٹ آئے تو عدل وانصاف کے ساتھ ان دونوں کے درمیان صلح کرادو۔ = قداً قَنْسِطُوْا- وادُّعا طنه - اَ قَنْسِطُوْا امرِ كاصيغه جمع مذكرها صرْ- إِقْسَا طُرَانعا) مصدر- اورانصاف عيكام لو-الصاف كرو، إفساط كے اصل معنی میں حقدار کا حصہ حقدار كو دینا - چوبحہ انساف اسى جز كانام ہے اس لئے اس کے معنی انصاف کے لئے جانے ہیں۔ قِسْطُ رمحرد، كامعنى ہے۔ طلعم كرنا- نا انصافى كرنا- اور اس معنى ميں قرآن مجيد

وَ أَنَّا مِنَّا الْمُسُلِمُونَ وَمِنَّا الْفَلِيمُطُونَ وَهِ ١٢: ١٨٢) اوريدَ هم من سيعض مسلمان بي اور بيض طالم ربراه، نافران بي ليكن بيال اس آيت من اقسيطُوا باب افعال سي بيال اس آيت من اقسيطُوا باب افعال سي بيال اس آيت من اقسيطُوا باب افعال سي بيال اس آيت من اقسيطُوا بي باب افعال سي بيال اس افذى فاصيت بعي باب افعال سي بيال اس افذى فاصيت بعي افعال من افعال بيال اس افعال بيال المنظم المنافي المنافية المنافية

انعاف كرنے والے

۱۰۱۹ = اَحَوَدِیکُمُدُ، مضاف مضاف البه اَحَوَیُ دو بهائی کُمُد ضمیز جمع مذکر طاخر - بهای و دیجائی کُمُد ضمیز جمع مذکر طاخر - بهای دو بهائی تناید کا صیغ خصوصیت کے ساتھ اس لئے استعمال کیا کہا خلاف کمے کہ دوا دمیوں میں ہی ہوتا ہے (اس سے زائدکی نفی نہیں ہوتی ہ = ق القوا الله جو اور الله ہے ورت رہو - بینی اسس کے حکم کے خلاف خرو اس المیدر کرتم مو ایک کھی شاید کہ اس المیدر کرتم مو ایک کھی شاید کہ المید سے کہ ورت ترقی ہے ہمی شاید کہ الله تعالی نے حاکمان شاہا نہ طرز کلام کے مطابق بد نفظ المید ہے کہ ورت ترقی ہے معنی شاید کہ سابق الله تعالی ہے والموس القرآن )

امید ہے کہ ورت مفارع مجول مجمع مذکر جامئر کو کھی جو رہا ہے مصدر تم بر رہم کیا جاسے .

ای ا اے لا کینے بختی ؛ معل نہی واحد مذکر نائب سَخی ابسمع مصدر ب اور مین اور مین کا بسمع مصدر ب اور مین کے اور مین کے صلا کے ساتھ مدان بنار بھی کی کرنا ہ اوپا ہے کرزنسنی الولئے مردوں کی ایک جماعت کا۔

= عسلی مکن ہے۔ ہوسکتا ہے۔

اَنْفُسَکُنْہُ مِضَاف معناف البر منها ہے اپنے اشخاص کی بعنی آلیس کی ، ایک دوسر ان مسکر کیا ہے کہ استان معناف البر منہا ہے اپنے اشخاص کی بعنی آلیس کی ، ایک دوسر

كالعبب جوئى مت كروم اورجب قرآن مجيد مي ہے ، ۔ وَ مِنْهُ مُهُ مَّنُ تَيَلُونُ كَ فِي الصَّكَ قَتِ مراہ : ٥٨ ) اور ان ميں ہے لبعض السے مور مدس تقریب تاریخ میں تاریخ میں تاریخ میں تاریخ

بھی ہیں کہ تقتیم صدقات میں ہم مِرطعنہ زنی کرتے ہیں . = وَ لاَ تَنَنَا بَوْوُلاً وَاوَ عَا طَفِرِ الاَ تَنَنَا بَوُولاً و فعل ہمی جمع مذکرها ضربتنَا اُبُولاً و تَفَا هُ كُلُ ) باہم حرِّ فررکرنا۔ ایس میں قرِانام تکالنا۔ اورا کی دومہ کے توجرِّا انا اور بڑے نام سے پہارنا۔ اور تم اکی دوسرے کو بڑے نام سے مت پکارو۔ = بالا نقاب : مضاف مضاف الیہ انقاب سے ساتھ۔ القاب جمع ہے لقب کی اصلی نام کے علاقہ انسان کا جو دوسرانام ہو اسے لقب کہتے ہیں ۔ اصلی نام اور لقب میں فتی صرف یہ ہے کہ عکم میں معنی کی رعائیت نہیں ہوتی کئیں لقب ہیں معنی کا لحاظ کو ہوتا ہے۔ میں معنی کا لحاظ کو ہوتا ہے۔

لقب کی دوقسیں ہیں۔

انہ اکیب وہ جو عزت وشرف کے کھا طسے ہو جیسے باد نتا ہوں کے لقب ہوتے ہیں ۲:۔ دوئم یہ کہ بطور حرا انے کے رکھ دیا جائے۔ آست ندامیں دوسہ سے ہی تسم کے لقب مراد ہیں۔ بعن انک دوسرے کو چرانے کے لئے نام رافح الو۔

ر بنائی میں ایک میں ایک کردان نہیں آئی۔ بیکسی اصل میں مکیسی است کے بیٹنی اصل میں مکیسی کا است کے بیٹنی است میں مکیسی کی گردان نہیں آئی۔ بیٹسی است کی فاء کو کسرہ دیا گیا ۔ تھیر مین کلمہ کی اتباع میں اس کی فاء کو کسرہ دیا گیا ۔ تھیر سخفیف کے لئے عین کلمہ کو سامن کر دیا گیا جائیس ہوگیا ۔

عیمت کے میں میروٹ کا ترقی میا بیلنی ہوجاتے = اَلْاِ مِنْ مُعَدَّالْفُسُونِ اِ موصوفِ وصفت ۔ مُرانام - عیب دارنام ، مثلاً میہودی

کافری فاسق۔ ایمان کے بعد گنا ہ کا نام لگناہی مُرا ہے۔

ے کَدُ یَبْتُ۔ مضارع نفی حجد ہم۔ صیغہ دا صرمند کر غائب نکوئٹ دہاب نص<sup>م صدر</sup> را درس نے ہوں نہ کی تراسی من لے بنب عہانھی عند ، اور مین نے توبرند کی اس سے جس سے اس کو منع کیا گیا ( تو السے توگ ہی ظالم ہیں ہ۔

۱۲: ۱۹ = اِ مُحِتَّنِهُوُا فعل اَ اَرْجَعَ مَذَكَرَمَا هُرَ اِ اَجْتِنَا كُ رَافَتَعَالَ ) مصدرتم بربهزكره تم بچو، تم اجتناب كرد آلْجَنْبُ اصل بين ببلوكوكتي اس كى جَعْ جُنُونُ كَبِرِي الله كَا جَعْ جُنُونُ كَبِرِي مِ قرآن مجيد بين ہے قِيبًا مَّا كَ فَعْمُورً التَّ عَلَىٰ جُنُونِ بِهِ مُدْ (۱۹: ۱۹۱) جَرَهُمِ مِلْ الرَبِيْطِ ا ادر مبلودُ ل بریطے ہوئے ادر اس سے وَ التَّصَاحِبِ بِالْجَنْبِ (۲۸: ۲۸) مِن قربِی ساتھی۔ دوست کے ہیں۔ اور دوری کے معن میں اسی آیۃ (۲۸: ۲۸) میں ہے اَلْجَارِ

الُجُنبُ احبٰی بعنی دورکا ہمسایہ۔ = النظیٰ یہ تہمت ۔ شک، اٹھل، انسان کے دل میں جوبات آئے اور اس صبح اور غلط ہونے کے دونوں مہموہوں اُسے ظن کہتے ہیں۔ آیت ندامیں تہمت کے معنی میں استعمال ہوا ہے ۔ قاموسس القرآن از قاصی زین العابدین میں ہے ہے۔ کہیں حمد الحجرات ٢٩٠٠

ظن كا استعال تهمت كے لئے ہواہے۔ چانچ فرمایا گیاہے و یا آٹھ الّہ اللّٰہ اللّٰہ

= آنچیت الف استنهام انکاری ہے، نیجیت مضائع واحد مذکر نائب ۔ اِنجبات وافعال مصدر کیا کوئی پندکرتا ہے۔ یاپندکرے گاؤ بنی نہیں کرنگا یعنی تم بن سے کوئی پند نہیں کرنگا۔

= مَنْ بَنَا مرده - اَخْ مُنْ مَالَ بِ رَكِيالِ مَنْ كَرَيَّاتُم مِن سَهُ كُونَى شَعْصَ كَالِيَ مُرده كَالْتُم مِن سَهُ كُونَى شَعْصَ كَالِي مرده كِيالِي مَدُنتًا لَحُمَّد سِهِ مِحْ عَالَ مُوسِكَمَا مِن عَالَ مُوسِكَمَا مِن عَالَ مُوسِكَمَا مِن عَالَ مُعَالَى مَا مُنْ مُنْ الْكُلُمُ سِن مَحْ عَالَ مُوسِكَمَا مِن عَا لَهُ عَمْد سِن مَحْمَى عَالَ مُوسِكَمَا مِن عَالَى مُوسِكَمَا مِن عَالَى مُوسِكَمَا مِن عَالَى مُوسِكَمَا مِن عَلَيْ الْمُعَمَّدُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا مُنْ عَلَى الْمُعَالِمِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَالِمِي عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

= تَحَكِّى هُنْتُوُهُ وَ فَى رَبِّيبِ كَائِدِ المابِعدِ فَى رَبِّيبِ مَا قِبَلِينِ كَوِهُ تَكُمُ مَا هَى جُعَ مُذَكِر حاضرابعی مستقبل كُوْتُ رِباب مع ، مصدر ضمیر فعول دامد مذکر غاسب کامرجع ا ڪل، لحمد يا ميت ہے۔ اس سے توتم ضرور نفرت کروگے۔

اوربرا مہربان ہے۔ وہم: ۱۳ سے میٹ نک کور آوانٹی - ایک ہی مردا درایک ہی عورت سے ای من ادم وحواء علیہ ماالسلام فالسکل سواء نی ڈلا ن فلا وجد للتفاخر بالنسب بین سب کو آدم اور حواسے بیراکیا - اس میں سب ایک برابر ہی اور نسب میں کسی کے

لے کوئی وجہ تفاخر نہیں ہے۔

ے وَجَعَدُناکُہُ شُعُو بَاقَ قَبَائِلَ۔ شُعُوبُ جَع ہے شُغُبُ کی ۔ اور شعوب وہ الجمع العنظیم ہے جن کا انتہاب اکی ہی اصل کی طرف ہو۔ شعب قبیلے بھو طقے ہیں تھر شاخ در شاخ سیسلہ کنزت ہے قلت کی طرف مبلاجاتا ہے ، میں تھر شاخ در شاخ سیسلہ کنزت ہے قلت کی طرف مبلاجاتا ہے ،

وبین فبیلی ندر بی نقسیم کرت سے قلت کی طرف ترتیب حسب دیل جو را ہیلے شعب ، را ، میلے شعب ، را ، میر فصیلہ ۔ ابو امامہ نے تقریح کی ہے کہ یہ طبق انسانی خلقت کی ترتیب برہیں ۔ شعب ، سب مظیم ترہے۔ شعب ، سب مظیم ترہے۔ شعب الراس دجہال دماغ کے چارول حصے جراتے ہیں سے شقی ہے ہم میں قبیلہ اپنے اجہاع کی بنا بر قبیلة الراس دکھوری کا وہ حصہ جو شاخ در شاخ ہوتا ہے ہے ہم میر عمارة ہے جس کے معنی سینہ کے ہیں۔ میر بطین (بیٹ) ہے ہم میر عمارة ہے جس کے معنی سینہ کے ہیں۔ میر بیان دبیلے ، جس کے میر فیذ ار ران ) ہے ہم میں اس کے جی سے میر فیذ ار ران ) ہے ہم میں ہے جس کے میں کے جی سے میں کے جی بی ۔ میر بیا ہے ہم میں کے جی بی ۔ میر بیا ہے ہیں۔ میر بیا ہے جس کے میں کے جی بی ۔ میر بیا ہے ہم میں کے جی بیا ہے ہیں۔ میر بیا ہے جس کے میں بیٹر لی کے ہیں ۔

تهم عرائے تبیلوں کی تقسیم ہوں کی گئی ہے۔ شعب وخریمیہ ) قبیلہ در کنانہ عمارہ د قربش بطن د قصی می فیندر صاشم ) فصیلہ د العباس ) \_ لِيُعَادَفُوا مِنعوب اورقبائل وغيره بنان كى علت هدريداس كا كم اكب دوسر كوريجان سك كم اكب دوسر كوريجان سكو»

= اکنومتکندُ: اکنومُ اسمُنفیل کاصیغہے مضاف کی مُنمیمِفعول جمع مذکر طافر مضاف البہ ۔ تم میں ہے زیادہ باعزت ۔ زیادہ معزز ۔

= اَتْفَكُمُهُ- اَتْفَى اسم تَفْضِل كَاصِيغهِ مِنْ مَنْاتُ ، كُمُ مِنْاف اليه يتم مِن سے زياده متفی - ای هوالتنی القائد جوتم میں سے زیاده متفی - ای هوالتنی القائد جوتم میں سے زیاده متفی ہے ۔

= عَلَيْهُ اى مَكْمَهُ مِاعْمَالَكُمْ مَنْهِي اور مِنْهَاكُ اعْمَالُ كُوجَانَتَا مِنْ خَبِيلُونَ مِنْ اللهِ عَلَيْ مُنْ اللهِ اللهُ اللهُ

بب صی اسے الا عُرافی با کنوار ، برو۔ اعراب وہ بیں توکہ صحراؤں میں سکونت گزیں ہوں ہیں توکہ صحراؤں میں سکونت گزی ہوں ۔ اس کے برخلاف نفظ عرب کے مفہوم میں وسعت ہے کیونکہ اس کا استعمال ان مثمام انسانوں کے لئے عام ہے جو رنگیتانِ عرب میں مہتے ہوں خواہ وہ صحراؤں میں استے ہوں یا آبا دیوں کے باسٹندے ہوں۔

اہل تفت کا بیان بہی ہے اور اسی پرسیبویہ نے کہا ہےکہ اعراب صیغہ جمع تو' گرلفظ عرب کی جمع کا صیغر نہیں ہے۔

= كَمْ يُونُونُوا: مضارع تفي جديلم-تم ايان نبي لات-

= اَمَدُلَمُنَا - مَا فَى جَعِ مَتَكُم - ہم مسلمان ہوئے - اِسْلاَمُ وَ افعال معدد -= لَمَنَا - حرفِ جازم ہے - لَدُ كَلُ ح فعل مضارع بر داخل ہوكر جزم ديتا ہے

اورمضارع کو مامنی منفیٰ کے معنی میں کردیتا ہے۔

َ اللَّهُ مَلِنَ كُمْ مُونَ ا عَنَمَا لَكُمُ مُنْ مُنْ أُلَاء تمبله جواب شرط ہے ۔ لاَ مَلِثُ مضابع منفی مجزوم بوج جوابِ شرط، صيغه واحد مذكر غاتب ۔ اكث دباب صرب مصدر بعنی ق

جماع بین و دوم مسان سے ہیں ۔ = اکٹ اکسٹکمٹو ا۔ اُک مصدر ہے اکٹیکمٹو اما منی جمع مذکر خاسب کہ وہ اسلام لائے کہ وہ مسلمان ہوتے۔

= لَا تَمْتُوا لَهُ فَعَلَ نَهِ جَعَ مَذَكَرَ مَاصَرُ الْمَثَنُّ بَابِ نَصِرِ مِعْدَرِيمُ احسان مستحبّلا وُ مِن الْمُعْدَالُهُ مِن الْمُعْدَالُهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَالِمُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مُن ا

حمد ۲۹ مرد = بك - حدف افراب مدين متمارا مجريكوني احسان نبي بكدانتركاتم براحسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی دولت بخشی، ندایت مخشی۔ اَتُ حَدُا مَكُمُ لِلَّهِ يُمَانِ -اللهُ مصدريه ب حكى ماضى واحدمذكرغات حیدا کا اینه محولها ب طرب مصدر کی مُدخی منعول جمع مذکرحاضر. که اس نے ابیان کی طرت بتہاری رہنمائی کی۔

ے اِنْ كُنُتُكِي صلى قِابِنَ جَالِشُرط ہے۔ جواب شرط محذون ہے اى فِلله المنة عليكيه أكرتم سي بأت كرت بوتوالله كاتم براحسان بركراس في تمهي

م شکرخداکن که موفق شدی بخیر - زانعام وفضلی او ،معطل نه گذاشدت منت منه كه خدمت سلطال ممكني - منت شناس ازوكه بخدمت براشتت ترحمہ نہ خدا تعالیٰ کا شکراداکر کہ اس نے تھے نیکی کی توفیق دی ہے اور اس نے تجھے اپنے انعام واحسان سے محروم نہیں رکھا۔ باحسان مت خبلا كة نوباد شاه كى ضمت كرر باب ـ للكراس كا احسان سمحكر اس في تحصابي فدمت كا موقع ديا ہے۔ وم: ١٨- بَصِيْرُ بروزن فعيل معنى فاعل له ديجين والار جاننے والار

فَأَكُوكَ لَا: آيات ١٦ الله من ان بدوى قبائل كاذكر سع جو اسلام ك برهتي موتى طاقت کود کیوکر محض اس خیال سے مسلمان ہو گئے تھے کہ وہ مسلمانوں کی مزب سے محفوظ رہیں گے۔ اور اسلامی فتوحات کے فوائد سے بھی متمتع ہوں گے یہ لوکتے بینت ہیں سیے دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ محض زبانی اقرارِ ابیان کرسے محض مصلحۃ لینے آب كومسلما نون من ستاركراليا مخار اوران كى اس باطنى حالت كارازاس وقت افشا بوجاتا حبب وہ رسول التُرصلی التُرعلیہ وسلم کے پاس آ کرطرے طرح سے سطابے کرتے ہے : ا در ایناحق اس طرح جناتے شخے کہ گویا انہوں نے اسلام قبول کرے ایپ برٹرا احسان کیا ہے روایات میں متعدد قبائلی گروہوں سے اس رویۃ کا ذکراکا ہے۔ مثلاً مزند یجبند اسلم الشجع ، غفار وغيره وغيره - خاص طور بربني اسسد بن خزيميه سيم متعلق ابن عياس اور سعیدین جبر کابیان سے کہ آئی۔ دفعہ خشک سالی کے زمانہ میں وہ مدینہ آئے

the second second

ا ورمالی مدد کا مطالبہ کرتے ہوئے بار بار انہوں نے رسول الٹرملی الٹرعلیہ کسے کہا کر ہم بغیر بڑے بحریب میں ن ہوئے ہیں۔ ہم نے اس طرح جنگ نہیں کی جس طرح فلاں فلاں قبیلوں نے جنگ کی ہے۔

اس سے ان کا صاف مطلب ہے تھا کہ انڈکے رسول سے جنگ ذکر نا اورا سلام قبول کرنیا ان کا ایک احسان ہے جس کا معاوضہ انہیں رسول انڈھلی انڈعلی کے اور اہل ایک ان کا ایک احسان ہے جس کا معاوضہ انہیں رسول انڈھلی انڈعلی کے اور اہل ایمان سے منا جا ہے ۔ اطراف مدینہ کے بدوی گروہوں کا یہی وہ طرز عمل ہے جس پر ان ایکات میں نبصرہ کیا گیا ہے۔ اس تبصرہ کے ساتھ سورۃ توب کی آیا ت ، و تا ، ۱۱ ، اور سورۃ الفت تے آیات ، ا ۔ کا کوملاکر بیٹے ھا جا کے توبات زیا ذہ انجھی طرح سمجے میں سکتی ہے۔

وتغهيم القرآت

## لِسُهِ اللّٰهِ الرَّحُمُ نِ الرَّحِيْمِ ط

## سورة في مكيت دوس

= ق - حروف مقطعات میں سے ہے۔

وَالُقُوزُانِ الْمَجِيلِ واوَ قميهِ القران المجيد موصوف صفت عجاب

قسم محذون ہے۔ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں!

ا- انك جِئْتَهِ مُنْذِرًا بالبعث - بي تك اتب ان كي اس آئي ان كوشر ك دن جى أ عُضے سے ڈرانے كے لئے۔ را ابوجان

را ، وقيل تقدي التَبْعَ أَنَّ - تم شرورا على عاوك إ

٣ بدوتيل هو: قد علمناما تنقص الارض منهمه: هم نوب جلنة بين جو زمین ان کے جسموں کو (کھاکھاکر) گھٹائی ہے۔ (الاخفش)

م رونيل منو: ما ريفظ من قول الاولديه رنيب عنيد كوئ بات اس ک زبان بر بنیں آتی مگر ایک جمہبان اس کے یاس تیار رہتاہے ( ابن کیسان )

ہ ہے۔ اہل کوفہ کے نزد کیپ اگلی متصل آیت جواب قسم ہے۔ و فیرہ و فیرہ

العجيد . صفت شبه معرفه. مجد رباب نُص معدر. نرگ بونا. شرف بهونا. راونوں کا) بہت چارہ والی چراگاہ میں حرنا۔ اور مجل ت الابل ، وسیع اور بہے سنرو زارمیں اوث بن سحة عرب كية بي في كل شجرنارواستمحب الموخ والعفار- سر درخت میں آگ ہے سکین مرخ اور مفارسے برم برام کے اور اس کے معن میں کثرت اور وسعت كامفهوم فالبيس

عرف عام میں وسعتِ كرم اور رفعتِ عزت سے معنی میں ہو گیا۔ الشروسیح الفضل سے كثرالخيرے - سب مي براء كر زرك ہے - مرفع النا أما ہے - اس كے مجيد ہے - قرآن مجبد میں تام سکارم دبنویہ والکروبہ کومادی ہے۔ زرا خب ده: ۲ = مبل عَرِبُنُوااَنْ جَاءَ هُدُ مُنْ فِيغِدُ مِنْ فَاللّٰهُ مُدُون اللّٰرِن اللّٰ عِنْ اللّٰرِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰرِن اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الل

لینی لے رسول رصلی التہ طلیہ وہم ، اتب کوان کی طرف اس وا سطے بھیجا تھا۔ کہ آب حشرکے روز دوبارہ جی اعظے اور حساب و کتاب اور سزاو حزار کے متعلق ان کو ڈرا میں لیکن ان بد قسمت لوگوں نے صرف آب کہ ذرا ہے کہ در ان اس بر تعجب میں بڑگے کرے دُرا نے والاااُن میں سے کہے آگیا۔ یہ ان کی طرح کھا تا ہے اور ان کی طرح بیتا ہے اور ان کی طرح جا تاہے بھریہ ہی فال طور پہوت کے لئے قابل کیوں مجھاگیا و عیرو وغیرہ طور پہوت کے لئے قابل کیوں مجھاگیا کہوں ذکوئی فرسٹ تہ اس مقصد کے لئے مجھاگیا و عیرو وغیرہ کھر ہوت کے لئے قابل کیوں محمد کا دان کا ان معدر۔ درانے دالا۔

= فقالَ الكَلْفُودُن هَلْدَا بِشَيْئَ عَجِيْبُ : تَ تَفْيرَك لِيَّ بِهُ وَلَ كَافِرول كَ تَعِبُ كُلُ بيان ہے - هلذا - اشارہ ہے رسول الشرطليدو كم كو رسالت كے لئے منتخب كرنے كى طون ـ

رہ : ۳ = عَاذَا مِتُنَا وَكُنَّا ثُولَاً الْكَارُونِهِ وَبَعِثِ اذا مَتْنَاوكنا تُوابا - كيام دوبارہ زندہ المحائے ميان وكنا توابا - كيام دوبارہ زندہ المحائے جائیں گے جب ہم مرکے ہوں گے - اورمٹی بن چکے ہوں گے دیدکار اوراُن کے انكار کی دوبری وجہ تفی )

= خولك - اى بهت بعد الموت

= رَجُع کَمِینُ کُ موصوف وصفت بَعِیُن کُرای بعیدعن الاوهام اوالعادی اوامکان بین به والبی رمزے کے بعد دوبارہ زئرہ ہوکرا تھنائ وہم و گمان سے بالاتر، خرق العادت اور نامکنات میں سے ہے۔

٠ه: ٧ = قَدَّعَلِمُنَا: قَدُ ماضى كساخ تحقق كامعى ديتاب يعقق بين علم ب - بم مانتے بي -

= مَا نَنْقُصُ الْآثُونُ فِئُهُمْ ، مَا مُومُولُ بِاقْتِدِاسُ كاصل، تَنْقُصُ مَفَارَعُ كا صيفه واحد مَونَ عَاسَ - نَقْصُ رِبابِ نَعْرَ معسد وه كم كرتى ہے ۔ وه كمثاتی ہے ۔

ے دِنْھُ نُد ان کے من اکم نیسا کھی ہے؛ معنان مضاف الیہ - ان کے حبموں اور حبدوں سے ۔

ھد ضمیر جمع مذکر غاسب کا مرجع کا فرون ہیں ۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ مرنے و الوں کے حبموں کو کھا کرمٹی ان کو
مٹی بنا دبتی ہے تواس کے ذرائے کہاں کہاں ہیں - ان کو اکتھا کرنا اور بھیزرندہ کرکے اٹھا تا ہما سے لئے
وثندا نہیں ہے ہے۔

= کِتْنَبُ حَفِیْظُ، موصوف وصفت ـ حَفِیْظُ ـ حِفظُے ہے بروزن فعیل بعی فاعل حفاظت سکھنے والا۔ اوربعی مفعول متحفنُونظہت یہاں محفوظ مرا دیباگیا ہے۔ ایسی کتا بجوبرقیم سکے وست تصرف سے باہرے ، یہال مبنی لوح محفوظ ہے:

۵: د = بک کن کو ایا کو کی کما کا کو کا حفاظ کر دن اطراب ہے مابل کی مالت کو برخرار سکھنے ہوئے اس پر مابعد کو اور زیادہ کرنے کے لئے۔ بعنی اکی نووہ پہلے ہی تعجب اور ترقد میں نظے کر ان کے پاس ان ہی ہیں سے اکی رسول منجا نب اللہ ہونے کا مدی ہے اور بعث بعد الموت سے می انکاری نئے۔ اب مزید ہر کرجب بنوت اپنے صریح معجز ات سے نابت ہو می تو فور اس کی کمذیب کرنے گئے۔ معجز ات ت نابت ہو می تو فور اس کی کمذیب کرنے گئے۔ معجز ات ت نابت موجو برقطی دلائل سے نابت بواس کا انکار سے بڑھ کرہے جو جز قطعی دلائل سے نابت بواس کا انکار بہت ہی بعیداز عقل ہے ) الکھی سے مراد قرآن کریم می ہوک تا ہے۔ لکما حدون موز بعنی جب ۔ کہا تو کہ کا فری میں الحق کی طرف راجع ہے۔ مدم ضمیر جمع مذکر خاسی منکرین کا فرین سے لئے۔ کا ضمیر فاعل الحق کی طرف راجع ہے۔ مدم ضمیر جمع مذکر خاسی منکرین سے لئے ہے۔

= فَهُوْ بِن فَ رَبِّب كلب -

ے اَمْرِ مَتَوِ بُجِ ، موصوف دصعنت ۔ مَوِ بَجِ صفت مِنْ کاصغہہے۔ حوج مادہ ۔ المجی ہوئی بات ، سی تنہ کا صغیب ۔ الموج مادہ ۔ المجی ہوئی بات ، سی تنہ المجن ۔ المعوج کے اصل معنی خلط ملط کرنے اور ملائینے کے ہیں ۔ اَمْرِ مور بہے۔ گڑمڈ اور پیدیدہ معاملہ یغض بی تھیں۔ جب باہم کتھی ہوئی ٹہنی ۔ مدر بہے۔ گڑمڈ اور پیدیدہ معاملہ یغض بی تھیں۔ جب باہم کتھی ہوئی ٹہنی ۔

۔ اورمکر کے الْبَحُونِی مَلْقَالِی (۵ : ۱۹) اس نے دو دریا روال کے جوآبیس کمتے ہیں ادر مگر فرمایا مین مَارِجِ مین مَارِجِ مین مَارِجِ مین مَارِجِ کے معن آگ کے محلوط شعلے سے ہیں جو دھوئی سے خلط ملط ہو۔

۵۰: ۲ = اَفَكَمْرَ مَنْ خُلُو ُوْدَا بِهِ مِهِ استغبامیه انكاریپ اورت ما طفت قبل كلام قدره ب -ای آغهٔ و افکر مَنْ خُلُونُ اسکیا و ه انده بین اور انہوں نے منہیں دیکھاہے -ای و مَنْ اُورِ اُنْ اُسْدِ مِنْ الْمُعْ الْفِرِي مِنْ الْمُعْرِينِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل

کُو یَنظُووُ ا۔ مطارع نفی جی مرکز خات انہوں نے نہیں دیکھا۔

اللہ کا کہ نظر کے انکا ما منی جمع مکلم مینا کو رہاب مزب مصدر سب ن ی ما قدہ کا میر مفعول واحد مؤنث خات کا مرجع السماء ہے۔ ہم نے اس کو (کس طرح) بنایا ہے۔ میر مفعول واحد مؤنث خات معظم نز میں جمع متظم نز میں کے تفعیل مصدر عا ضمیر مفعول واحد مؤنث خات برائے النہ کا مرجع متظم نز میں ہے ، ہم نے اس کو زبنت بھی ۔

= لَهَا- اى نيها-

ے فرو کے ۔ فریح کی جمع ۔ فسکاف ۔ دراڑی ۔ سوراخ را وراس کی کہیں دراڑ کس بہیں اُلفٹ کم جمع کا فکٹ کو کے معنی دوجیوں کے درمیان شکاف کے بیں جسے دیوار میں شکاف ، یا دونوں ٹا نگوں کے درمیان کی

کشادگی۔ ادد کنابہ سے طور رِ فرج کالفظ شرم گاہ بر بولاجا ناہے اور کٹرنے استعال کی وجہ سے اسے حقیقی معن سمجاجاتا ہے قران مجیدی ہے و یکٹفظت فنو تجھی وجہ: ۲۱) اور اپنی سرسکاہوں کی حفاظت

٥٠: > = وَالْدَرْضَ معطون على موضع المسماء راى فسلم يووا الارض اور كِيلم انهون نے راینے نیجے ، رمین کو تنہیں دیکھا۔ (تفسیر حقانی ، طلالین )

ے ملک وُنھا۔ ملکونیا، ما صی جمع متلم ملکورباب نص مصدر لمبائ کے رُخ کسی جیر کھینے یا طرحانے کو کہتے ہیں۔ اسی سے مذتِ درازکو مُدکّ کا کہتے ہیں۔ کھا ضمیر مفعول واحد مؤنث عاتب الدخض كى طرف راجع ہے۔ ہم نے اس كو مجيلا ديا۔

اور كِدُوآن مجيدين بِ آكَمُ تَوَالِي رَبِكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلُ (٢٥) و٢٨ كياتم نے نہیں دیکھاکہ نیرا رب سائے کو کس طرح دراز کرسے تھیلا دیتاہے۔

= اَلْقَدَيْنَا: ماضى جمع مسلم إِلْقَاءُ رافعال مصدر بمعن دانا- لِقَادَ بابسمع كمعن بي كسى سے سلمنے آنا۔ اسے پالینا۔ باب افغال (الْفَاعْسے اس كمعنى بيكسى جيركواس طرح والدينا كہوہ دوسرے كو سامنے نظراًئے۔ تھے عرف میں مطلق كسی چیز كو تھپنیك بھینے کے معیٰ میں استعالے ہوتا ہے۔ اَلْقَدَیْنَا۔ ہم نے محالا۔ ہم نے رکھا۔ ہم نے رکھ دیا۔

ے فِیھا۔ ای فی ال چنے ، زمین پر۔ سے دَوَ اسِیَ رس ومادہ سے راسیة م<sup>یک</sup>ی جع ہے دَسَا الشَّیْمُ دُسْتُو (باب نعر م<sup>صس</sup> مبنی کسی جیزے کسی حبکہ بر کام نے اور استوار ہونے کے ہیں ۔ اور باب افغال سے مبعی کام انے اور استوار کرفینے کے ہیں۔ رواسی گراے ہوتے بہارا۔

یہاں پہارلوں کو بوجہ ان کے نبات اور استواری کے دَوَاسِی کہاگیاہے جبیاکہ دور*ى حَكَة قرآن بجيدي فرمايا وَ الْحِبَالَ أَ* نُهِمَا (٩٠: ٣٢) اوربيارُون كو ( اس بس بعي زبن میں گاؤگر ، بھیلا دیا۔

اس طرح معنی نبات کے اعتبارے بہا روں کو اُدیگر کروَنِد کی جمع بعن مین مراب 

بن مُكلِّةِ ذَوْبِح - برقسم كاسنره - بيال نروج كامعن جوال نبي بكدنوع ب اى من كل

نوع من النبات/من كل صنف من اصناف النبات ـ

= بَهِيْجٍ . رولق بروتازه ، شكنة ، دل كولهانه والى - صفت شبه كا صيفه ب - يه ذَوُجٍ كَ صفت بي . صفت بي .

بَهُ حِبِّ رونق تازگه ، خوبی ، خوسش رنگی ، فرحت ، مرت کو کہتے ہیں ۔ ۸۰۸ = تَبْهِ وَلَا قَ وَکُولَیٰ ہردومفعول لا ہیں بھیرت کے لئے اور یاد دہانی کے لئے تَبُصُورَ لَا ، وکھانا - سمجانا - بردزن تفعیل شربانے عیل کا مصدر ہے - تبیصی را اور تبیص کا وونوں آتے ہیں جیے تَفَدُد ذِنْهُ وَلَفْنُ بِي مَنَهُ اور مَنَذْ کِيُرَ وَتَكُنْ كِوَنَا اَ

ج کُولی نسیمت کرنا۔ وکر کرنا۔ یا داموعظت۔ بندا باب نصرے مصد ہے۔ کثرت وکرکے لئے بولاجاتا ہے یہ وکرسے زیادہ بلیغ ہے۔

کُل مجومی معرف بالام کا طرف معناف ہوتا ہے یا اس ضمیر کی طرف معناف ہوتا ہے جو معتوف معناف ہوتا ہے جو معتوف الله می طرف معناف ہوتا ہے جو معتوف بالام کی طرف راجع ہوتی ہے اس دنت مجوعه افراد پر دلالت کرتا ہے رتزجہ ہوتا ہے سب، پورا اقل کی مثال میں گئی الفی نوم ، پوری توم ، سب قوم ، دوم کی مثال فسیجیل المملائے کی محلے ہوئے ۔ اقل کی مثال مسیجیل المملائے کی محلے ہوئے ۔

(KY: YM)

مَجَى كُلِّ بَعَىٰ بَعِضَ آمَا ہِ جِیسے نُّ یَّ اِجُعَلْ عَلَیٰ کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُ کَ جُزُعُ ا (۲: ۲۲۰) بعض پیاڑوں پران کا ایک ایک میں رکھ دوا۔

کُل کا مناف ہونا صرف کے سے اگر مفاف الیہ مندکور نہ ہو تو محذوف مانا جائے گا جیسے کُل فِی فَلَکِ بِیَنْ اَسْجُونَ ہوں ، (۲۲:۲۳) سب ربینی سوروی ، چانداستاہے ) آسمان میں ( اس طرح چلتے ہیں گویا ، تیر رہے ہیں۔

= مُنِينِ اسم فاعل واحد مذكر امجود رالتُدك طرف خصوص سے رجوع كرنے والا۔ إِناكِةً رافعال ، مصدر - نوب ما دہ - رباب نص مصدر سے مبنی باربار لوٹنا۔ 9:80 = مَاءً مُّهُ لِرَهُا، مَاءً مفعول ہے نُزَّلُنَا کا مومون مُهُ لِرَهًا صفت مبارک کثرالنفع بانی، برکت والا بانی، مَاءً سے بہاں مراد بارٹس کا بانی ہے جراد برستاہے اس کا میں ہونے برستاہے ہے جہ بیں ہونمہ واحد مذکر غالب مَاءً کی طون راجع ہے یعی عجر ہم نے اس بانی سے زمین یں ماغا گائے۔

ب جننتٍ تَ حَبَ الْحَصِيْلِ عَبْنَتٍ (جَنَّتُ كَ بَعْ) حَبَ الْمَعَىٰ دانه عند اناج) دونوں فعل اَنْبَنَنَا كه مفعول ہيں ۔ ہم نے الگایا۔ با فات كو اكمينى كے فلم كو الله اناج) دونوں فعل اَنْبَنَنَا كه مفعول ہيں ۔ ہم نے الگایا۔ با فات كو اكمينى كے فلم كو الله عند حَبَ الله عند الله عند مفعول صفت حَبِيْد بروزن فعيل بعنی مفعول صفت منبه كا منبه كا ابوا۔

حَبَ الحصيل ميں اصافت حَبَ كى الحصيل كى طرف اصافت عام الى الخاصب جيد حق اليقبين عين اليقين ميں ہے لينى وہ غلر جو كانا جاتا ہے جيد گيبوں وغيرہ مراديہ ہے كہ وغلا بويا جاتا ہے بھر ركائ كام ميں لا ياجا ظہنے ۔ چونك غلاكا اصل مقصد اور كامل نفع بہى ہے كراس كو كائ كر غذائى كام ميں لا ياجا تاہے و كائے كام ميں لا ياجا تاہے اس كے حب كى الحصيد كى جانب خاص طور براضات كردى كى ہے ۔ يامضاف اليكا موصوف محذوف ہے۔ جيسے مسجد الجامع بعنى مسجد للصلواة الجامع -اس تاويل برحب الحصيد كا مطلب ہوگا حب الذرع الحصيد لينى قابل حساد كھيتى كا غله۔

قالنَّخُلَ - اَنْبُتَنْاً كامفعول سوم - اورکھجور کے درخت بے

ے بلیقت اسم فاعل کا صغیر جمع مؤنث غائب. کما مِسقَدَّ واحد کبسُوْق رَباب نصر معدر رورخت کا بلیے تنے والا، اور لمبی شاخوں والاہونا۔ النَّخُلَ بلیقت ای النخیل الطوال العالیا کھوروں کے درخت جولمے اور اونچے چلے گئے ہُوں۔

بوروں سے درست ہوجے اور اوسے بھے سے ہوں۔

۔ لھا کلنم کو نیسٹ کی ما ضمروا مدمونت فاتب النحل کے لئے ہے کانم کا کو کئے کہ اور النحل کے لئے ہے کہ اللہ کا مناسبت و مکلکہ کو باب نقر سے معنی آفتا ہے کہ طلوع ہونے کے ہیں اور طلوع آفتا ہی مناسبت سے طلع النحل کا محا ورہ استعال ہوتا ہے اور اس کے معنی درخت خرما کے فلاٹ کے ہیں جس کے اندراس کا خوت ہوتا ہے درا غب، کلائے کھل وہ جگہ جہاں سے بھل منودار ہوتا ہے (مظمی) کھا کھا کہ میں اور الناس کا خوا ما دام فی وعا مہ سے اس کا بھل ہے حب تک وہ اس کے گا ہے ہیں ہے رکا النقر آن ) طلع کے درخت کا گا بھا۔ شکوفہ ، دفیروز اللغات ) طلع کو خون الناس کی محبور کے درخت کا گا بھا۔ شکوفہ ، دفیروز اللغات ) طلع کو خون ہو اور اس کی درخت خرما کا بہلا نگو فہ جو باہر نماتا ہے طلع کہلاتا ہے ربغات القرآن ، یہ موصوف ہے اور اس کی درخت خرما کا بہلا نگو فہ جو باہر نماتا ہے طلع کہلاتا ہے ربغات القرآن ، یہ موصوف ہے اور اس کی

صفت لَخِيدُنَّ ہے۔ صفت منہ کاصغہ ہے معنی اہم مفعول لَّخِيدُنَّ ہعنی مَنْفُودُ فَضِدُ باب رضب) مصدر سامان کو ترتیب رکھنا؛ ڈھیر نگانا ۔ ترتیب چننا ۔ کیال معنی تربتہ ترتیب گندماہوا مجل ۔ اس سے مراد تھپلوں یا تشکونوں کی کثرت ۔ صاحب البرالتھاسیر مکھتے ہیں ؛

ای لھا طلع منضک متراکب لعضدفوق لعض ۔ گھے ترتیب ایک مدسرے پر نہ در تہ چڑھے ہوئے۔

لها طلع نضيد يحدمالب النخلي

كونبي كات دي اوراس طرح مذاب اللي كم مستوجب بوئ -٥٠: ١١ == وَعَادُ أَنَّ . . . وس حلبه كا عطف بجي حمل سايقريب -

عَا وَلَيْ عَادِ نَے بِهِى بِبَغِيرِوں كو هِبُلا يا اوران كے بِها ئَى بُهُود مليه السلام كى نافرانى بى بلاك و ب == اِخْوَاتْ لُوطٍ: مِصَاف مِضاف اليه عضرت لوط سُرے كائى بندوں نے بھى ان كى تكذيب ك اوراس باداش بین بلاک کرنیتے گئے۔ فزم بوط کا سب طِراگنا ، نوا طست بھی بعی ہم منبوں سے معلات فطرت بدفعلی کرنا۔

۵۰:۷۱ = قاضی ال کیکٹر، اس کاعطف است نبر ۱۱ برے۔
 اورا کیکٹر کے تبنے والے اور قوم تبع نے بھی تی کی جھٹلایا۔ اصلی الا کیکٹر معنا ن منا الیہ ایکہ کے لوگ ایک کیئر معنا ن منا الیہ ایکہ کے لوگ ایک کیئر معنا ن منا الیہ ایکہ کے لوگ ایک کی کیئر بیس موت تھے اور حضر بنتی عب علیا اللہ کے بندونھائے کی کیئر بیب بیں و حرائے گئے اور بلاک کر فینے گئے۔
 علیا اللہ کے بندونھائے کی کنٹر بیب بیں و حرائے گئے اور بلاک کر فینے گئے۔
 قوی کی بیم بین مینا ن مضاف الیہ اور تبع کی قوم نے بھی بینجبروں کو تھٹلایا ۔ تبع بین سے ایک بیئر کی دعوت دی۔
 اور اینی قوکو بی اسلام کی دعوت دی۔
 اور اینی قوکو بی اسلام کی دعوت دی۔

= کُلُّ ۔ بین ہراکی شخص نے یا ہرامت نے با سب نے بیغبروں کی کلذیب کی ۔ چو تکہ
اکی بیغیر کی گذیب تمام بیغیر وں کی گذیب ہے اس سے گذَّ بَ النُّوسُلُ لَمِیغَ جَعِ فرمایا ہے
یا لُوں کہا جائے کہ ان ہیں سے کوئی بھی اللہ کی توحید بر ایمان بہیں رکھتا تھا۔ سب سے سب
توصیہ بی کے منکر ہے اس لئے بیغیروں سے منکر بدرجا و کا شفے (نیز لما حظہو ، ۵ : ۸ متذکر قالصدر
سے کُنَّ بَ النُّ سُلُ ۔ کُنَّ بَ ماضی واحد مذکر فائب ۔ کُکُونی بُ دِتفعیل مصدر حظم لانا
النُّ سُلِ ۔ دَسُولُ کی جمع ہے۔
النُّ سُلِ ۔ دَسُولُ کی جمع ہے۔

= فَحَقَّ، فَ ترسيب كارِحَقَّ ما حنى كا صيغه واحد مذكر غائب وحيُّ رباب عزب نَصَر) مصدر به ناست بونا و احب بونا معقق بونا

= وَعِیْد - وَعِیْدِی مراعذاب مراوعدهٔ عذاب رجس میں ان کندیب کرنے و الے کافرو کومبتلا کرنے کا دعدہ کیا گیا تھا۔

فَحَقُّ وَعِيْدِ - بس بورا بوكيا مراعذاب كاومدو-

= عَيِيْنَا الله عَلَى جَمَع مَنْكُم عِنَّ (باب سمع) مصدرے حب معنی تھکنے اور عاجز ہونے سے ہیں۔
ہم تھک سے مہم عاجز آگئے ۔ تو کیا ہم بہل بار بیدا کرنے سے تھک سے انہیں )

الم تھک سے میں مناز آگئے ۔ تو کیا ہم بہل بار بیدا کرنے سے تھک سے انہیں )

الم سی میں میں انہاب ہے یعنی وہ ببل بار بیدا کرنے میں ہاری قدرت کے منکر بنیں بکد ہے ذی

کبئی مین خلی جدنید، یہ لوگ از سرنو پیدا کرنے کے ہارہ پی سنبہ ہیں ہود کبئی اس کے اصل معن کسی جزیر وجبائے کے ہیں اور قرآن مجید میں اکثران معنوں ہیں استعال ہوا ہے ۔ کیکن اور معانی میں بھی استعال ہوتا ہے اور قرآن مجید ہیں بھی سنتا کہ کہ کہنا کہ عَلَیْہُم مَا کَبلِیسُنُونَ ہ (۲: ۹) اور جہنے ہوہ راب کرتے ہیں اسی شبہ میں انہیں ہم عجر اللہ دیں کے اور و لَا تَکلِیسُنُوا الْحَقَّ بِالْباطلِ ۔ (۲:۲۴) تم سیج کو حجو مصے کے ساتھ مت ملاقہ ہماں آبت نہا میں کہنی مشبہ اور شک ہے۔

٠٠: ١٦ = قَ لَقَتَدُ واوَ عاطفَ لاَّم تاكيدكار قَدُ ماضى كے سامقہ تاكيد كے معنی ديتا ہے ۔ كَفَتَدُ بِلاننبه مُحْفِق، بِهِ شك،

ے مما تھو سنوس به نفسہ ؟ ماموصولہ رباتی علم اس کاصلہ توسنوسی مضارع واحد مؤسن خات ، وسنوسی مضارع واحد مؤسن خات ، وسنو سکة عوف کلک یکی مصدر جس کے معنی بری بات کے جی میں ڈالنے کے ہیں دہ وسوسہ ڈالتی ہے وہ خیال ڈالتی ہے ۔ نَعَنُده مضاف مضاف الیہ اس کا نفس ، کا ضمیالنان کی طرف راجع ہے ۔ ہم خوب جانتے ہیں اس کانفس جوسو سے ڈالتا ہے .

اس لئے نٹہ رگ کو حَبُلُ الْوَدِ نیل کہتے ہیں ۔ یہ اضافت بیا ہے جیسے کیوٹم الجہعۃ۔ گلے کے دائیں بائیں دودگیں ہیںجن کا تعلق اورا تصال دل کی رگ سے ہے ان دونوں کو وزیل کہاجاتا ہے و ربدکی وجرت ہے ہے۔ رسی نہ سریر کا رہے ہے۔ ان دونوں کو وزیل کہاجاتا ہے و ربدکی وجرت ہے۔

کریہ دو نوں سرے اترکر گردن کی طرف آتی ہیں۔

۰ د : ۱۷ = اِذُ مَیْتَلَقَی الْمُتَلَقِّلْنِ عَنِ الْیَمِیْنِ وَعَنِ النِّیمَالِ قَعِیْلُ ۔

اِذُ سے قبل فعل انْ کُرُ معذوف ہے۔ یعنی یا دکرو جب۔ [ یا اُنْدُکُو اُلاَمُو اِذُ اس امرکو رہات کو یاد کرو جب) میتکفی مضارع واحد مذکر غالبَ مَلَقِی تفعل مصدر معنی طاقات کرنا سامنے سے سی حبر کو لے لینا۔ پالینا ۔ بہاں لے لینے یا پالینے سے مراد لکھ کرکسی حبر کو لینا ۔ یہاں لے لینے یا پالینے سے مراد لکھ کرکسی حبر کو لینا ایا معنوظ کرلینا ہے۔ اسی سے المتلقیات اسم فاعل تنذید۔ دو رکھ کری بالینے والے ۔ مراد وہ دو فرستے جوالنان کے دائیں بائیں تعینات ہیں اس کے اقوال وا فعال کو تکھنے کے لئے۔

علامه بإنى تى اس اتىن كى تركىيى فرانى بى كدار

اذُ يَتَكُفَّى الْمُتُكُفِّياً نِ ، حب كينولك دوفر فتة جوانسان برمقرري النان كے عمل دقول كو لے لينے بي يَتَكُفَّى كامفعول محذوف ہے۔ تعنی اَ دمی کے قول وعمل كو لے ليتے بي اور حفاظت كے ساتھا ك كوكھ ليتے ہيں۔

عَنِ الْيَمَابِينِ وَعَنِ النَّيِّمَالِ فَعَيْدُ ۖ رَجَارِ بُحِورُ كَا تَعَلَّى قَعِيْدُ ۖ ہے اور قَعَيْدُ لَّ اَلْمُتَكَفِّياً نِ سے بَرَلَ ہے اور عن الیمین کے بعد قَعِیُدُ مُنوف ہے بعنی اکیے فرسے ہو اُمیں المرت بیٹھارہتا ہے اور اکک بائل طرف بیٹھارہتا ہے۔

ربعض کے نزدیک قعید محذون نہیں ہے بکرفغید مذکورکا تعلق عن الیہ بین سے بھی ہے اور عن الیہ بین سے بھی ہے اور عن الشہال ہے بھی ۔ اور حوالفاظ فعیل کے وزن پرآتے ہیں ان کااطبلاق واحد بر بھی ہوتاہے اور کثیر بر بھی ، جیے کراتیت: قد المکائے کہ گجنگ کا فیل کے ظرف نظر بھی ہے کہ اتیت: قد المکائے کہ گجنگ کا فیل کے ظرف نیس کے ایس کے وہ کہ بروزن فعیل ہے ) مفتر ہونے کے الملائکہ کی فیر ہے کہو تکہ بروزن فعیل ہے )

۱۸:۸۰ منا بنا بنافظ مین فَوْلِ: منارع منفی واحد مذکر غائب لَفْظ باب ضب مسدر وه منه منا نظر الله فَوْل کوتی بات الفظ مصدر متعدی بنف و بواسط ب کوئی جزر من منه منه الله با الفظ با الفظ با الفظ با الفظ می بات نکالی .

من سے باہر کھینکنا ۔ لَفظ با الفظ با اس نے منه سے کوئی بات نکالی .

لَفْظُ بات ۔ تَلْفظ بات کہنا ۔

= كَدَيْدِ - كَدَىٰ اسم ظرن معنان ، و ضميروا مدمذكر غالب معناف اليه - اس بياس اس بياس اس بياس اس بياس اس كام بع الانسان ہے ۔ اس كے نزد كي - صمير كام بع الانسان ہے ۔ الانسان ہے ۔ الدنسان ہے ۔ الدنسان

= وَقَبْثِ مَمْ بِإِن ، عَافظ ، فعيل ك وزن برصفت متبه كاصغه ب.

= عَدِیْنَ بَیار عِتَادُ سے جس کے معنی خردت سے پہلے کسی چیزے ذخبرہ کرلینے کے ہیں۔
مروزن فَعِیْل ہعنی فاعِل اور کہ می منعول آتا ہے چنا پخرات نہا میں بعنی فاعل استعال ہوا الین وہ منہ سے کوئی بات نکا لئے نہیں پاتا کہ اس کے باس ایک بھیان تیار رہتا ہے (کتابت کے لئے)
سورۃ نہامیں آگے جلی کر ، ۲۳،۵ میں فرایا وَفَالَ فَرِنْنِیکُهُ اللّٰ اللّٰ کَتَا عَدِیْلُ کَتَا کَتَا عَدِیْلُ کَتَا کَتَا کُولُ کَتَا اللّٰ کَتَا عَدِیْلُ کَتَا کَتَا کُولُ کُولُ کَتَا کُولُ کَتَا کُولُ کَتَا کُولُ کَتَا کُولُ کَتَا کُولُ کَتَا کُولُ کَا کُولُ کَا کُولُ کَا کُولُ کَا کُولُ کَتَا کُولُ کَا کُولُ کَا کُولُ کَا کُولُ کَا کُولُ کَا کُولُ کَا کُولُ کَتَا کُولُ کَا کُولُ کَا کُولُ کُولُ کَا کُولُ کَولُ کَا کُولُ کَا کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کَا کُولُ کَا کُولُ کَالْکُ کُولُ کَا کُولُ کُولُ کَا کُولُ کُولُ کَا کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کَا کُولُ کُولُ

را غب تھتے ہم کہ۔ اُلعَدِیْد - المُعِدُّ وَ الْمُعَدُّ عَیدے معنی ہیں تیار کرنے والا۔ تیار کردہ سندہ۔ ۱۵: ۱۹ = سکو کُهُ اللُمونیتِ مضاف مضاف الیہ۔ مسکو تہ ہے ہوئی، مدہونی، موت کی ختی جوآ دی پر کھا جاتی ہے۔ اور اس کی عقل کوزائل کردیتی ہے۔

= بِالْعَقِّ: بِ تعدیہ کے ہے ہے جا لُحقی کیا مفعول ہے۔ موت کی بہوتی مقیقت ہے۔ موت کی بہوتی مقیقت ہے موت کی بہوتی مقیقت ہے مرف کے بعد جو احوال اور بے حقیقت ہے مرف کے بعد جو احوال اور وا تعات بین آئی گے وہ مبنی برحقیقت اور محقق ٹابت ہیں۔

تَحِیْکُ مشارع واحدمذکرماضر حَیْکُ دباب صهب مصدر کناره کرنا و مرنا در کُنْتَ هنِهُ نَجِیْکُ دسس سے توکناره کیاکرتا تھا۔ اور بھاگاکرتا تھا۔

بهال خطاب مطلق النان سے نہیں ہے بکدا کہ فاسق دفاج شخص سے ہے۔ حیل مادہ ، ۲۰:۵۰ فَغِمَ فَیْ النَّیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ ال

= خلاک مفاف الیمس کا مفاف محذوف ہے ای وقت ذالک النفخ اس صور کے مھو نکنے کا وقت یو الله النفخ اس صور کے مھو نکنے کا وقت یوم الوعید ہوگا۔ ذالک کا نشارہ مصدر لفخ کی طرف ہے ۔ اس مفاف البہ ۔ وعید کا دن ۔ عذاب کا دن ۔ ساتھ سیاتھ مساتھ مسات

٥٠؛ ٢١ = مَعَهَا ـ هَا ضميروا حدموَنتْ غاسبَ كُلُّ كَفُسِ كَ لِيَحْ إِرْنِعْسَ كُلْمُ

یہ بلہ مَعَهَا سَائِی کَی قَرِشْهِ کِی کُی حال ہے کُلُ لَعَیْسے سے دراک عالیکہ ایک رفزت ہا کھے والا اور ایک فرٹ تہ ، بطور گواہ اس کے ساتھ ہوگا۔

س سائِق مل الله والا - اسم فاعل کاصفہ واحد مذکر سوفی آباب لصر) مصدر الله فتی الله می الله اس مقال کا استفال بطور گواه ہی ایا ہے ۔ شرع کی اصطلاع میں ستی الله کی وہ ہو الله کے اسمار صنی میں سے بھی شہید ایا ہے اس وقت اس کے معنی ہوں کے وہ ذات جس کے علم سے کوئی چیز غائب نہو میں ہوں کے وہ ذات جس کے علم سے کوئی چیز غائب نہو میں ہوں کے وہ ذات جس کے علم سے کوئی چیز غائب نہو میں ہوں کے وہ ذات جس کے علم سے کوئی چیز غائب نہو میں معنی ہوں کے وہ ذات جس کے علم سے کوئی چیز غائب نہو میں میں میں اسمان کوئی نے فیک آب میں اسمان کوئی استفاف مبنی علی سوال نشا مما قبلہ کا نہ فیل فیال الکافی الغاف العام النفاخ و مجئ کی لفس معمل سافتی و شہید ہو فقیل یفال لاکافی الغافل .... نیاجلہ ہے جو بیا مضمون میں اسمان و شہید سائی و شہید سائی و شہید میں آنے کے تعبد کیا ہوگا ہ

جواب ہوگا کہ برکافرغافل یا سنخص سے اخطاب عام ہونے کی صورت میں) یہ کہاجائےگا۔ لَقَتَدُ کُنْتَ فِي عَنْفُلَةِ مِینَ الْفَیْنَ ا .... حَدِیْدِنْ۔

فیات کا: اوبر کجا آت (آیات ۱۹: ۱۹) نُفِخَ دائیت ۲۰) اور کَشَفْناً داآب ۲۲) تام صیفهاهی کے ذکر سے گئے ہیں حالا بحد یہ وا فعات مستقبل ہیں بیش آئیں گئے۔ اس کی وج یہ ہے کہ یہ وا فعات بین بیش آئیں گئے۔ اس کی وج یہ ہے کہ یہ وا فعات بین بین میں صرور بیش آئیں گئے، کملیے موقع ہر ماضی کا صیفه استعمال کرنے سے اس طرف انتارہ ہوتا ہے کہ یہ واقعات اسے کہ یہ واقعات اسے لیسی الوقوع ہم کی گیا۔

٠٥: ٣٣ = وَقَالَ قَرِينُ اللهُ واوَ عاطفه قَر مُنْ أَهُ مِنان مِنان اليه اس كاسائفى المُاضمير واحد مذكر عاسب كامزع وه تنمس ب جسس كفّاز كُنْتَ فِي عَفْلَةٍ مِن خطاب ب ـ

= قَرِنْ ؛ نَ مَ نَ مَا ده - باب انتعال سے الاقتران کے معنی دویا دوسے زیادہ جیزوں کے کسی معنی دویا دوسے زیادہ جیزوں کے کسی عنی میں باہم مجتمع ہو نے ہیں جنانج قرآن مجیدی ہے او کھا آتا مکا کھا گئے مقاتر نابیات ، کسی عنی میں باید ہوتا کہ فراس کے ساتھ کئے ۔ (۵۳:۴۳) بایہ ہوتا کہ فراس کے ساتھ کئے ۔

وہ آدمی جو دوسرے کا ہم بجہ ہو ، با دری ، قوت اور دگرا وصاف ہیں اُسے اس کا قبل ن کہاجا آہے۔
اور ہم بچہ یا ہمسر کو تورین بھی کہتے ہیں جنا بخہ محاورہ ہے فیلا ن توری فیلا ت توری فیلا ت اور بھی اور بھی ایسے اِ بی تو کان اِنی تعریبی اور بھی ایسے اِ بی تو کان اِنی تعریبی اور بھی ایسے اِ بی تو کان اِنی تعریبی ایس کا ہم عمر یا ہمسرے ۔ قرآن مجید ہیں اور بھی ایس با تھی سے کو ن مرا دہ ۔ ابعض غسر بن نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ساتھی سے مرا دوہ فرست ہے دوسرے مفسر بن نے کھا اس تھی ہے وہ کہے گا کہ اس ن ساتھی سے میں بیارہے کچھ دوسرے مفسر بن نے کھا ہے کہ ساتھی ہے مرا دوہ کہنے طان ہے جو دینا ہیں اس شخص سے ساتھ سے ایس تارہے کی دوسرے مفسر بن نے کھا ہے کہ ساتھی ہی مرا دوہ کہنے طان ہے جو تا دہ اور ابن زیدے منقول ہے کہ ساتھی سے دیا دہ اور ابن زیدے منقول ہے کہ ساتھی سے مرا دہ بانک کرلانے والافر سنتہ ہے اور وہی عدالت اللی میں بہنچ کر عرد من کرے گا کہ کینتی میں جو میری مرد گی ہیں تھا سرکار کی بینتی میں جا نہ ہے دیا تھا ہے کہ ساتھی سے مرد گی ہیں تھا سرکار کی بینتی میں جا نہ ہے دیا تھا ہے کہ ساتھی سے مرد گی ہیں تھا سرکار کی بینتی میں جا نہ ہم القرآن کی میں تھا سرکار کی بینتی میں جا میں اس تھی القرآن کی بین بینتی ہیں بہنچ کر عرد من کرے گا کہ کینت میں جا میں بینتی ہی بینتی بینت

کُفّا رِ مبالغ کا صنع ، طِ اکافر ، عَزِیْدِ عنا دیسکھنے والا۔ مخالف، صندی۔ مسلام ناصر بن عبدالسیدمطرزی نے کھے ہیں کہ ، عنید استخص کو کہتے ہیں جوحق کوجائے ہیا مخرائے۔ یہ عُنوُدُ کے ہے جس کے معنی راستہ ہے اِدھراُ دھر ہے جانے سے ہیں بروزن فعیل ہعیٰ فاعل صفت بہ کاصنع ہے اس کی جمع عُنیْد کے ہے۔

آیت کا ترجم ہوگا؛ را در کھم ہوگا؛ ہرکا فرضۃ کیکنے دالے کو تم دونوں جہنم میں محال دو۔ اکٹے تیالامرکا صیغہ تنتبہ مذکر ماض سے بالے میں مختلف اقوال ہیں ۔

ا بیضلیل اوراخفش کہتے ہیں کہ فصحا وعرب واحد کے لئے بھی بسااو قات نتینہ کا صغیہ استعمال کر ہیں حبس طرح اکیب دوست کے لئے خیکیلی کے بجائے خیلینگی و تنینی عام مروج ہے۔ امرؤالفتیں لمہنے اکیب رفیق سفر کو مخاطب کرسے کہتاہے :۔

قفا نبك من ذكري حببيب و منزل

اے میرے دوست ذرائھ ہو تاکہم لینے محبوب اوراس کی منزل کو یا دکرے کچراکسو ہالیں . یہاں قیف کی بجائے قیفاً تثنیہ کا صبغہ استعال ہواہے۔

م: - بعض م جهام که اکفیها تثنیه کا صیغه نهیں ہے بکد اصلی امر تاکید با نون خفیفه تھا وا کُفِیا یُن م اب یہ نون بدل کر الف ہو گیا۔

مر،۔ بی خطاب صرف اس قرن سے نبیں جس نے اسّت سابقہ میں ہانا اصالک تک عقید کہا تا ملک بیک عقید کہا تا بیکہ بیکم ان دو نوں فرستوں کے لئے ہے (سائع ونترکی فرید کی عدالت میں لاکر ہیں اسکو کی منترکی کی عدالت میں لاکر ہیں اسکو کی در کریں سے لہذا تنظیہ کا صیغہ قاعدہ سے مطابق ہے۔ یا یہ فریت جبنم سے دارو غرفر شتوں میں سے کوئی دکو ہیں جن کو ہے مکم دیا جائے گا۔

ہے۔ مناطب حقیقت بیں کوئی اکی فرنت نہد کین بھیغ شنبہ دکر کرنے سے تنیہ فعل مراو ہے اور میں اور کے اور میں اللہ میں کوئی ایک فرنت نہد کی الکہ فرنت کے اور میں مناطب واحد کو بصیغ تنیہ دکر کرنے سے بھی تاکہ دفعل مراح کے اور تاکہ دفعل مرکز ہے۔

، د، د، ده الله منتَّاع منتُع باب فتع سے سالغه کاصیغه ، بہت منع کرنے والا - بہت روک رہے والا - بہت روک کھنے والا - بہت رادنگی کھنے والا - بیک کام سے بامال کے انتہ کی راہ میں خرج کرنے سے ۔ لِلْحَدْ بِی خیرسے مرادنگی بھی ہے اور مال بھی رخیرسے بہت رو سے والا ۔

ے مُعُتَدِ : اسم فاعل واحد مذکر حدسے طرحت والا۔ اصل میں معتدی تھا۔ اعتداء دافتعال) معدرے ، حدود حق سے مسط جانا۔ بجاوز کرنا۔ اس میں عکن کی کامفہوم ہے دل سے اگرا کی دور ک طون سے ہٹ جائے توعک وَان کا در تعدہ و کہتے اسی سے عک و اور معکا دِئی بعن و من اورط الموتعدي ميس اتعدى مبعنى وورك كى طرف تجاوز كرنا ـ

مُونِيبٍ - اسم فاعل واحد مذكر ارابة دافعال) مصدر - دب مادّه - منزوّد بناهين والا مترة دكرنے وَ الاءب يعني كرفينے والا۔ آيت ندا مي معن ترقد دسك كرنے والاسے۔ قرآن مربا قی برم کہے میں کرنینے والا۔ متردد بنائینے والا ترجمہ ہو گار

٥٠: ٢٦= فَا لَقِيارُ ـ مُ صَمِيوا مِد مَذِ كُرُفاتِ اَلَّذِي كَى طرِف را جع ہے عَنِيْدٍ - مَنْكَمِ عِ لِلْهُ عَيْرِ - مُعْتَدِ - مُرِينِ لِهِ اور شرک سب مُلَّ كَفَّا دِكَ تَشْرِئَ مِينَ ۵: ۲۲ = قَالَ قَرِيثِ أَ وَرِينَ سے مراد يہاں مشیطان ہے جو دنیا میں اس شخص کے ساتھ لگاہوا تھا۔ اور یہ بات کمی انداز بیان ہی سے مترشع ہوتی ہے کہ وہ شخص اور اس کا شیطان دونوں خدائی عدالت میں ایک دورے سے حجائر کے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ حضوریہ ظالم میرے ہیجے طرا ہوا تھا اور اس نے آخر مجھ محمراہ کرسے حبوط ا۔ اس سے سزااس کو لمنی جاسے اور شیطان جواب میں کہناہے کرسرکا رمل اس پرکوئی زور نہیں تھا۔ کریہ مکرش نہنا جا ہتا ہواور میں نے اسے زبرکتی سکٹ بنا دباہو یہ کمجت توخود نیکی سے نغوراور مبری پرفرلفیته تفاراس لئے انبیار کی کوئی بان اسے پندنی آئی اور میری ترعنیبات بر يه تصبلتا حيلاكبه

یہ ہست ہیں۔ = میا اکط خدیث ہے۔ ما می منفی واحد مشکم اِ طلعاً کو را فعال، مصدر بمبنی شرارت اور سکر شی میں انا کا صنمبر واحد مذکر غاسب حس کا مرجع وہ کا فرشنص ہے ، میں نے اس کو سکرشی میں بہنیں ڈوا لاتھا۔ کا صنمبر واحد مذکر غاسب حس کا مرجع وہ کا فرشنص ہے ، میں نے اس کو سکرشی میں بہنیں ڈوا لاتھا۔

= ضَلْلٍ آبِينِي، موصوف وصفت ، برك درج كي كمراءى -

٥٠: ٢٨ = قَالَ : اى قَالَ اللهُ - الله كا-

= لاَ تَخُدَّعَهِمُوْا: فعل بنى جمع مذكر حاضر اختصام (افتعال) مصدر " تم تَعْكُرُا مت كرو = لَـدَى َ لَدَى الله ظرِف معناف ى صنير واحد متعلم معناف اليه مريب سامنے "ميرب

— وَقَلْ قِلَا مَنْتُ إِلَيْكُمُهُ مِا لُوَ عِيْدِ. واوَ ما ليه اور جَلِم الله ب اور حَبَاطُ اكر نے كى ممانعت کی علت ہے۔

قَلُ: ما صى سے بہلے عقیق كامىنى دیتا ہے اور زمانہ كوما صى قریب كردیتا ہے : قَدَ مَنْ عُنْ مَا صَى كا صيغه واحد مسلم لَقَدُ دِيمُ لَفعيل ، مصدر - اگر تفذيم سے بعد باء آجائے تووت

سے پہلے کسی کام کا تکم دینے یا وقت سے پہلے اطسلاع نینے کے معنی ہوتے ہیں تاکہ وقت آنے سے پہلے کسی کام کا تکم دینے یا وقت آنے سے پہلے اطسلاع بانے والاکام کرہے :

ائیت ندایس می بہی مراد ہے کہ میں نے یوم جرار آنے سے بہلے دینایس ہی بینیبروں کی لیا فی اور کتابوں میں خوف آگیں اطلاع بہیج دی تقی اور بہلے ہم کم دیدیا تھا کہ تیاری کر لور

توجمد: يس بهه بى متهاك ياس و عيد منداب بعيج كالقاء

اگرنقتدیم کے بعدبار نہ آئے تو پہلے سے کرنے ، پہلے سے بھیجے، بیش کرنے اور پہلے زمانے میں کر کے اور پہلے زمانے می کر کھیے کے معنی ہوتے ہیں مثلاً یلکی تنزی قت کی مڈھے لیکھیا تی اور ۲۸:۸۹) کاش میں نے ابنی زندگی رجاودانی سے لیے کچھے ہیے ہی جمیج ویا ہوتا۔

وادريس بدول برطلم كرف والانهب بمول

ے دونول ہیں اول یہ کھٹ اسٹے متعلق علی سے دونول ہیں اول یہ کھٹ استفہام انکاری ہے گئی استفہام انکاری ہے گئی استفہام انکاری ہے گئی ا استفہام انکاری ہے گئی اسٹی اور کھی ہیں ہیں تو یارب العزت بھرگئی ہوگ میرے اندر کوئی السی مجکہ نہیں ہے جو بھری ہموئی نہو۔ اب میرے میں اور گئیا کشن نہیں ہے دوم یہ کہ یہ استفہام زیادتی کی طلب کو ظاہر کررہاہے ، یعنی جہنم کہے گی یارب کچھ اور تھی ہے لایاجاتے ہیں حاضہ ہوں ۔

فامیک کا: بعض مفسرنِ اور علمار نے کھلہے کہ اللہ اور دوزخ کے درمیان سوال وجواب حقیقی نہیں ہیں مکبہ بطور تخیل و تصویر بیان کیاہے کئین اس بیکارتا ویل کی ضرورت نہیں ہے حقیقی نہیں ہیں مکبہ بطور تخیل و تصویر بیان کیاہے لیکن اس بیکارتا ویل کی ضرورت نہیں ہے حقیقی سوال وجواب مرا دیسنے میں کوئی امر مانع نہیں ہے کیو بحد خداوند تعالیٰ حیل انسانی احزار کو

حس طرح ناطق بلائے گا اس طرح دورج کوناطق بنادیگا پھی اُسی کے اختیار ہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو قَقَالُوُ الِحُبُلُوُ دِ هِنِمُ لِسَحَ سَقَهِدُ تُلُمُ عَلَيْنَا قَالُوُ النَّطَقَنَا اللَّهُ الَّذِی اَنْطَقَ کُلَّ شَکُ عُلَیْنَا قَالُوْ النَّطَقَنَا اللَّهُ الَّذِی اَنْطَقَ کُلَّ شَکُ عُلَیْنَا قَالُوْ النَّطَقَ بَاللَّهُ الَّذِی اَنْطَقَ کُلَّ شَکُ عُلَیْکُ اللَّا اللَّهُ اللَّذِی اَنْطَقَ کُلَّ شَکُ عُلَیْکُ اللَّا اللَّالِی اللَّاللَ

٥٠:١٦ = وَأُذُ لِفَتُ وَاوُ عَاطِمَهُ أُذُ لِفَتْ مَا صَى مِجْبُولَ جَعَ مُوّنَتْ عَاسَبِ إِذْ لَاَفَ وَإِنْعَالُ ) مصدر رحبه كا عطف يا تونُفُخِ فِي الصَّنُورِ بِهِ عِنْ عَجَاءً تَثْ كُلُّ لَفْسٍ ... بِرِبِ

جہنمیوں کے دکرے بعد ان توگوں کا ذکر کیا جار آبے جنہوں نے اپنی سًاری دندگی زید و تقوک اور احکام خداوندی کی تعمیل می گذار دی ۔ اِن ُ لاَ مَنْ بعن قریب لانا۔ رجنت منقبوں سے قریب لائی سکتی بعنی لائی جائے گی ( ما صٰی مجنی مستقبل)

= غَيُو لَبَعِيْدِ، موصون محذون ہے ای غَيْرَ مَکَانِ لَجِيْدِ ۔ اَوْ غَيُرَ دَمَا نِ لَجِيْدٍ ، اَوْ غَيُرَ دَمَا نِ لَجِيْدٍ ، موصون محذون ہے ای غَيْرَ مَکَانِ لَجِيْدٍ ۔ اَوْ غَيُرَ ذَمَا نِ لَجِيْدٍ ، موصون محذون ہے اگرجہ اُوْ لِفَتْ کا لَفظ بھی قرب بر دلالت کرتا ہے جیسا کہ محادرہ میں بولاجا تا ہے کہ فلاں سکان قریب ہے دور نہیں ۔

٠٠: ٣٢ = هلذًا: اشارة الى الجندَ حبنت كى طرن اشاره ب هلذًا صغه مذكراً كُنبَّدُ مؤث ك يئ استعال جواسه جيساكداور جَكة قران مجيدي آياب فَكَمَّا لَأْكَ الشَّهُ سَى عَا ذِغِنَّاً قالَ هٰذَا رَبِي (٢: ٩: ٢)

= مَا تَوْعَلُ وُنَ مَا مُوصول تَوْعَكُونَ صله مناسع مجبول جمع مذكر فائب وَعُدُّ رباب صنب مصدر معنى وعده كرنار جس كانم سع وعده كيا گيا تاء

اُوَّابُ اِللَّهُ اللَّهُ الل

یہاں کینے تمام اقوال وا فعال میں حرکات وسکنات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اس کا مطیع ہونامراد ہے - ے خونی طِ گہبان ، مفاظت کرنے والا۔حِفظ رہاب سمع ، مصدر سے بروزن فعیل معنی طلت کی مصدر سے بروزن فعیل معنی فلت کہ معنی فاعل ہے۔ کہا ہے کہ انتہ نے لینے جن حقوق کا اس کو المین بنایا ہے ان کی مفا کرنے والا۔

. ٥ : ٧ ٣ = أُ وُخُكُوْ هَا: امر كاصيغه جمع مذكر حاض إ دُخَالُ دا فعال مصدر - تم داخل بوجادً - هَا ضمير واحد مَونث غاسب الجنة دائيت نهراس كى طرف راجع ہے -

اُ دُخُلُوُ هَاسِے قبل ثُقَالُ لَهَ مُعْدُون ہے ، ان سے کہاجائے گا۔ خطاب المتقین سے جن کی صفات اوپر مذکور ہوئی ہیں ۔

· د : ٣٥ = مَاكَيَثُآءُونَ مَا موصوله - كَيْنَآءُونَ مضارع جمع مذكر فائب صله مَنْزِيَّةً وَ اللهِ مَنْزِيَّةً و رباب نتح ) مصدر وه چاہتے ہیں یادہ جاہیں گئے۔

= فِيهَا اى فى الحبنة - جنت مي -

، ۵: ۳۷ = وَكَنْ الْعُكَنْ الْبَدَ فَهُمْ مَتِنْ فَكُنْ اوا مَا طفهد كَمْ دوطرح آتاب ب المدسواليد استفهام على أتاب ، كننى مقدار ، كننى تعلاد كننى دير - اس كى تميز بهمين مفرد منصو ہوتی ہے بھی مذکور ہوتی ہے جیے گئ دِدُھ مگاعِن ک ترے پاس کتے درہم ہیں اور کبھی مخذو ہوتی ہے جیسے قال گفد لَبِ اثنت رہوں ہے ہے گئ دِدُھ مگاعِن ک کہ ذَماناً لبقت ۔ توکتنی مدت مقہرا۔

۲: جریہ ۔ جومقدار بینی اور تعداد کی کثرت کوظاہر کرتاہے اس کی تمیز ہمینہ مجود ہوتی ہے جیسے گئ قئی یہ آ اگف کا نامے بہت سی سیوں کو بہاد کردیا۔ کبھی تمیز سے بہلے مِن آتا ہے جیسے قائد گذمین قنی تیا ہے جیسے قائد گئہ مین قنی تیا گئے مین کا تاہے جیسے تا ایس کی تین کتن ہی قوموں کو، بہت سی قوموں کو، بہت سی قوموں کو بہت سی خوموں کو بہت سی کہ قوموں کو بہت سی خوموں کو بہت سی کہ خوبی کو بہت سی خوموں کو بہت کی خوموں کو بہت سی خوموں کو بہت سی خوموں کو بہت کی کو بہت کی خوموں کو بہت کی خوموں کو بہت کی کو بہت کی خوموں کو بہت کی کو بہ

ے قَبُلَهُ مُرس هُ مُرضم بِرجع مَذَكَر غانب كامرجع كفارمكه يا قَوْمِكَ مَندُون ہے ؛ صے قَدُنِ اى قَوُمًا مقتونين فى زمن واحد روہ توگ جواكيہ ہى زمان يس كہتے ہوں قومي ـ كَنْدِمِنْ قَدْنِ بہت ى توموں كو ،

= هُمْ اَ شَكُ مِنْهُمُ : هُمُ اقل سے مراد و ، نومی جن كو اہل مكر سے قبل بلاك كيا گيا -اور هُ مُدوم سے مراد كفار مكه بى - اكتراكا انفل انتفغيل كا صيغه ، بہت عنت ، بہت طافتور بهت را ه كر -

بَطْشًا: ازروئے طاقت وسختی وقوت ، اسم تمیز ہے۔

= نَقَبُوُ اَ مَا صَى جَعَ مَذَكُر فَاسَ تَنْفِينِكَ (تَفْغِيلُ) مصدر مِعِی گھومنار گشت لگانار نَقَبُ مصدر دباب نصر دیوار می سوراخ کرنام نقابۃ رباب نص مصدر سے فی کے صلہ کے ساتھ۔ گھومنا۔ کیرنگانا۔

فنقبوا فی البلاد - سارد افی الایمن وطوفوا فیھا حد ادا لعوت ، مق سے بچنے کے سئے مکوں میں گھوستے ہے اور حکم انگلتے ہے ف تعقیب کے لئے ہے سے جنگ مین میکچیئے ہے گئ استفہامیہ انکاریہ ہے میچیئے اسم ظرف مکان ۔ بناہ گاہ - کیا عذاب اللی سے انہیں کوئی بناہ کمی ۔ ؟۔

٠٥: ٢٠ = خ ليكَ - اشاره سے ان كے بلاك ہونے كى طرف ميا جومضمون اس سورت مي بيان ہواہے اس كى طرف .

= كَنِ كُولى م الم تحقيق كے كئے ہے ۔ ذكوى بندونسيجت ، عبرت -

ے تَکُبُ ، سے مرادیہاں قلب کیم ہے ۔ جو حقائق بر غور کرے اور صَرف سطی نظرے نہ دیکھے معیر غور کے لبداس سے نصیحت کراہے :

= آنْقَى السَّمْعَ - أَنْقَىٰ ما صَىٰ واحد مذكر فاسَب إِلْقَاعَ رافعال، مصدر اس في والا ب

اَ نُقَى السَّمُعَ: اى اصغیٰ الیٰ ما میتلی علیہ من الوحی رجودی اس کوپڑھ کرسنائی جاتی ہے اسے کان سگا کرسندہ ہے گوشش ہوئش سے سنتا ہے۔

= وَهُوَ شَهِيْكُ : اى حاص بن هنه ليفهد معانيه اوراين ومن كوماضريكم تاكراس كم معانيه اوراين ومن كوماضريكم تاكراس كم معاني سمج سك ربيفادى

یہ سورت اس شخص کے لئے عرب وموعظت ہے جس کے پاس قلب ہم ہویا قرآن کو بھٹو قلب سنے۔ یا شھیل بہنی شاھد ہے لین کا نوں سے سن کردل اس کی گواہی دے اور تصدیق کرے ۔ ظاہر قرآن سے نصیحت اندوز ہوا ور اس کی ننیبہات سے اثر بنربر ہو (تفییر ظہری) ، ہ: ۳۸ = میا مکتنا ، میا نفی کلیے مکتنا میں مستی فعل ماضی واحد مذکر غائب مکتی رباب نعری مصدر سے دکھ بہنچانا۔ لاحق ہونا۔ لگ جانا۔ ججوجانا ۔ نا ضمیر جمع مسکلم ۔اس نے ہم کو منہیں جھوا۔ وہ ہم کو بنہیں بہنچا ۔

ے لُغُومِ باب فتح اسم معدر - تفکنا - نیزاسم مصدر - تفکان ، - لغب (باب فتح اسم می کرم) بعنی سخت تفک گیا - و ما مسکن این گغری اور ہم کو درا بھی تفکان نہیں ہوئی ۔ سخت تفک گیا ۔ و مکا مَسَنَا مِن کُخُوبِ اور ہم کو درا بھی تفکان نہیں ہوئی ۔ ۳۹:۵ = سَتِبِحُ امر کا صیغہ واصر مذکر حاض کمٹینی کے (تفعیل) مصدر - تو بیج کرا تو با کی بیا کر ، تو عبادت کرا

ے وَاَ وُ بَا وَالشَّحُوُدِ-ای وسَبِخْهُ اَ دُبَارَ الشَّحُوْدِ- اَ دُبَارِ نعل محذوث سبعہ کا مفول فیہ ہے دُبُورُ کی جَمع بمبنی بیٹیس- پیچھے کے معنی میں بھی ستعل ہے اور سحبوں دنیازوں ہ کے بعد بھی اس کی تسبیح کر ہ مراد آیات ۳۹: بم میں تبیع سے مراد نماز فرصا ہے تبیع قبل طلوع الشمس سے مراد فرائی کا:

فائیک کا:

نماز نجر ہے تبیع قبل الغروب سے مراد نماز ظہر وعصر ہے مین الگیٹل سے مراد نماز مغرب وعشاء ہے اورا کہ بار الشّع نجو دسے مراد نوافل ہیں جوفرائفل سے بعد فرسے جاتے ہیں۔

۱۵: ۱۷ = اِسْتَمِعْ: امر کا صنعہ واحد مذکر حاض استماع (افتعالی) مصدر ستوسمن - تو کان سگاکر سمن ، کا مفعول المستنمع لئ رجس کو سنا جائے ، محذوف ہے ای استمع منداء الممنادی ۔

ایک منادی کرنے والے کی ندار دیکار کوسن ، بیخطابِ عام ہے اور سِسنے والے کو فور سے سنے ایک منادی کرنے دیا ہے۔

ایک منادی کرنے دیا کہ ندار دیکار کوسن ، بیخطابِ عام ہے اور سِسِنے والے کو فور سے سنے ایک استمادی ۔

= یکوئم بصردن منعوب بوبه فعول نیه بینادِ مضارع کا سیفه واحد مذکر فات منادا گا رصفاعلی مسدر دے وہ بچائے گا المکنادِ اسم فاعل واحد مذکر نداؤ باب نصر اصل بیں یہ
الممنادی مقالی یا کو بجالت رفع سا قط کردیا گیا ۔ منادی کرنے والا ۔ ندار کر نیوالا ۔ بچار نے والا ۔
ترج بہوگا: (لے مخاطبین گوشِ بہوئ سے سنو، بچائے ولا کی ندار کوجس دن وہ قریب سے بچار کیا ترج بہرا بیک سنے والا یول محسوس کر بیگا اور اس طرح صاف طور برا واز کو شنے گا گویا بچائے و الا کی قریب مکان سے بچار ما ہے۔
قریب مکان سے بچار ما ہے ۔

مینظراس دن کابے جب جنرت اسرافیل علیالسلام صور بچیونکیں گے اور مرہے قبروں سے زندہ نوکرا کھ کھڑے ہوں گے ،

ے مبال بھی ۔ مبالیقین ؛ لیتی جس دن سب توک بیٹی طور پر افازہ سنر کن بیں۔ کوئی ننگ دسشبہ نہیں رہیگا کہ یہ واقعی اوازۂ حشرہے ۔ دیہ دہ

\_ خ لِكَ \_ اى خلك الْبَوْمُ - وه دن -

= يَـوُمُ الحُـرُوُجِ ؛ مضاف مضاف اليه، رقبروں سے، باہر نكل آنے كا دن، يوم قيامت كانام ہے -

، ه : سه = يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَ رْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا : يه يَوُمَ يُنَادِئُ سِ بل ہے وہ دن جب ان كے اوبرسے زمن حبث جائے گ - تشقق مضارع واحد مُونث غائب لنشقَّقُ رتفعل مصدر سے ربعن عوث جانا۔ تشگافتہ ہونا۔ اصل میں تنشقق مقا۔ ایک تارکو حذت کردیا گیا ہے۔ وہ مجد جانا۔ یہی زمین حبد جائے گ ۔

سِرَاعًا - هوحال من الضمير المحرور في قوله: عَنْهُمُهُ: اى تشقق الاس عنه عنه في حال كونهم مسرعين الى الداعى وهوالملك الذى ينفخ في المصور ويد عوالناس الى الحساب والجواء - اوريد عنه مي مي مجروك ينفخ في المصور ويد عوالناس الى الحساب والجواء - اوريد عنه مي منه مجروك هُمُرسه حال هه درال عالك وه بكان علان ان كا وبرسه بهط جلت كى ورال عالك وه بكان ولا كا طوت نيز تيز مها كرب بول كم - اوروه بكان والا فرشة بوكا جرصور مجو نكيكار اور لوكول كوحاب وكتاب اور مزا كرب بكارت بكار واضوار البيان

= قیامت کے روز گول کا قروں سے کیانا اور محت کی طون تیز تیز دوڑنے کے متعلق قرآن مجید میں اور جب بہت س آیات ہیں جیسے کوئم یخو کھوئن مین الدیجہ ان سیزاعاً گانہم مجید میں اور جب بہت س آیات ہیں جیسے کوئم یخو کھوئن مین الدیجہ ان سیزاعاً گانہم الی لئے سی آیات ہیں اس دن یہ قروں سے نکل کر راس طرح دوڑیں گے جیسے الی لئے سی کہ الی کے طوف دوڑتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ ، دوڑتے ہوئے ، جددی کرتے ہوئے سیر فیوٹ میں بروزن میں کرتے ہوئے سیر فیم کی کہتے ہوگہ میں کرفائے ہیں بروزن فعیل ہین خاصل کے جس سے معنی حبدی کرنا کے ہیں بروزن فعیل ہین خاصل ہے۔

= خلاک حکیش عکیننا کیسینی ای والک علیناحش لیبی و ذلک : اسم انتاره مراد اس یہ کیک دم سب کا فیروں سے زندہ ہوکر تھل آنا ہے۔ عکیننا ہا ہے کئے حکیش گیبی و اس یہ کا فیروں سے زندہ ہوکر تھل آنا ہے۔ عکیننا ہا ہے کئے حکیش گیبی و موصوف وصفت حکیث و گوگوں کا آسھا کرنا حکینی کی بخشک دباب نصی کا مصدر ہے لیبینی و مسفت مشہد کا صنعہ واحد مذکر گینٹ ما دہ ۔ آسان ہمسبل، ترجمہ :۔ یہا ہے زد کیب ایک آسان جمع کر لینا ہے ۔

عَلَیْنَا کا ذکر لَیسِ بُوسے بہلے اظہار خصوصیت کے لئے ہے حشرِاموات اسی کے لئے آسان ہوسکتا ہے جو بذاتِ خودعا لم وقا در ہو۔اور سی کام میں مشغولیت دور سے کاموں سے اس کو غافل نہ بنا سکے اورائیسی ذات صرف الٹہ تعالیٰ ہی کی ہے۔

، د؛ ۲۵ = اَعُلَمُ نوب جاننے والا معلم سے افعل التفضیل کاصیغہے۔ حجباً ہے۔ سرکش ، جرکرنے والار زبردست دباؤ والار جبوسے مبالفہ کا صیغہ ضدا تعلیٰ کے اسمار کُٹی میں سے ہے مگا اَنْتَ عَکیہم بِجَبّا پِر۔ آپ ان بِرجبر کرنے والے نہیں ہیں = فَذَ کِنْ اِرْ اَمر کا صنعہ واحد مذکر ماخر ، تَکُ کُریُن وَ تفعیل مصدر - توباد دلا، توسیم ا تونعیہ ت کر، بِا نَقُرُ اُنِ قرآن کے ذریعے سے ۔ = مَنْ تَیْخَانُ وَعِیْدٍ ، مَنْ موصولہ بَخَانُ وَعِیْدٍ صلا موصول لِنِے صلہ کے ساتھ مل کر مفعول یک تی کی کا ۔

## بشير الله التَّحَمُّنِ التَّحِيْمِ ط

## اله) مسورة التّاريب مَلِيّة (٢٠)

۱۵:۱ = وَالنَّ رِبلِتِ ذَرُوًا واوَقسمیه مع جدقسمیه و ذَرُق رِباب نص مصدر سے اسم فاعل کا سیفہ جمع مُونٹ ہے۔ ذرک کو بعنی الرانا۔ براگندہ کرنا۔ جدا کرنا مصدر سے اسم فاعل کا سیفہ جمع مُونٹ ہے۔ ذرک بعنی الرانا۔ الرانا۔ براگندہ کرنا۔ جدا کرنا مجمع رہا۔ المنی میں الرانا۔ براگندہ کرنا۔ جدا کرنا ہوری یا بادلوں وغیرہ کو ادھرا دھرارا آئی ہیں۔ ذرک ہوائی صفات میں سے شہور صفت ہے۔ اور جگر قراآن مجید میں کو ادھرا دھرا را اللہ گئی کرم والمی اسے فکا صفاح ہے۔ (۱۸) مجمودہ چورا جو را ہوگئی کرم والمی اسے المھاتی مجمری ہیں۔ ذکر گا مفعول مطلق ہ

بعض کے نزد کی الدار ایت سے مراد عورتیں یا ملائکہ اور دوسرے (سمادی یاارضی) اسبا بیں جوروتے زمین پر نحلوق کو تھیلاتے ہیں۔

ہیں۔ ترمبہ ہوگا: قسم ہے بھیرنے والیوں کی جواڑاکر بھیرتی ہیں۔ بعنی قسم ہے ان :واؤں کی جو خاک دغیرہ اڑا تی ہیں ۔

ا ضواء البيان ميں ہے ہـ

وَقُرَّا ای تقلامن الماء لینی پانی کابوجم، اس معنی کے کاظ سے الحملات وقدًا ابانی کا بوجم اس کے بعض کے باط سے الحملات وقدًا ابانی کا بوجم اسٹانے والیاں سے مراد سما ب بعنی بادل ہے۔ قرآن مجید میں بادلوں کی صفت المنتقال - (بوجمل - تقبیل کی جمع ) بیان فرمائی گئی ہے جسے و یُذُشِی السَّحَابَ الشِّقال (۱۳) المنتقال - (بوجمل - تقبیل کی جمع ) بیان فرمائی گئی ہے جسے و یُذُشِی السَّحَابَ المشِّقال (۱۲) اور بھاری بادل بیدا کرتا ہے۔ ترجم در مجموض سے ان بادلوں کی جوبار شن سے بانی کابوجم

الطّائے ہوتے ہیں۔

ے بعض نے الحیولٹ سے مراد الشیفٹ کشتیاں بیاہے جولوگوں کا اوران سے مال و متا کا بوجو اٹھائے بانی برتیرتی تھیزنی ہیں ۔

بعض نے الحممِلتِ وقدًا سے ہوائی ہی سراد لیا ہے وحبہ ظاہر ہی ہے ( بانی کا بوجھ با دنوں کی صورت میں اٹھائے بھیرتی ہیں۔

الجريك ليُسُرًّا - اورقسم ہے کشتیوں کی جو .....

۱۵:۸۱ فَا لُمُفَتِهِا أَمُوا اس كاعطف هي الذريت برب المُفَتِيلِمُ الْفَوْدِيمَ الْمُفَتِيلِمَ الْمُفَتِيلِمَ و رتفعيل مصدرت اسم فاعل كاصيغة تمع مؤنث ب. تقيم كرنے والياں و اَصُلَّا منصوب بوج مفعول به بوئے كے . كما جاتا ہے فَتْ كَمَالوِّزُقَ اس نے رزق تقيم كيا و اُمُلَّا واحداً يا ہے كين مراداس سے انور زمع ہے

المفتسمات امرگا۔ تقییم کرنے دالیاں مخلف چیزوں کو، یا کاموں کو، مرادیہاں فرنتے ہیں۔ جورزق ہارشش دغیرہ توگوں کے درمیان تقییم کرتے ہیں۔

ب ر ر مفرین کا ختلاف ہے کہ پیچار چیز کی کہا ہیں؟ بعض کہتے ہی کہ پیچاروں مختلف فامیک کا : فامیک کا : فامیک کا : بیزیں ہیں ۔ ذاریات سے مراد ہوائیں رحاملات سے مراد بادل ۔ مجریات سے مراد کشتیاں اور و فستہات سے مراد لا کہ ہیں۔ بعض کے نزد کی چاروں سے مراد اکے ہی چیز اس کی صفات مختلف کے نماظ سے مراد ہے ۔

مھراس میں بھی دو قول ہیں ۔۔

مراد ملائحه بي جوان خدمات برمامور بي

اد: ٥ = إنّها تُوعَ كُونَ لَصَادِقَيُّ: انَّ حرن جبه الفعل حوث تقيق ہے مِعِی تقیق ہے مِعِی تقیق ہے اللہ تھا۔ ما موسولہ تُوع کُونَ مَضَاع جُہول جَع مَدُرَ مِاضَہ وَعَلَّ الب ضها المسترَّ الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَى

ذات الطرائق والمراد اماالطائق المحسوسة التى هى مسيرالكواكب اوالمعقولة التى يسلكها النظار وتتوصل بها الى المعارف رابول والار رابول سے مراد ہیں محسوس راستے، بعنی سناروں کی گذرگا دیا عقلی راستے جس پراہل ہمیر جل كرمعرفت كے مقام پر پہنچة ہیں ۔

١٥:٥١ إِنْكُمْ كَفَا رِمَدَ كُوخُطَابُ سِنهِ -

معدد وه بچیرا جانا ہے وہ بھکایا جاتا ہے۔ عَنْدُ مِی صغیروا مد مذکر غائب یا تورسول التُرملی التُرطیہ وہ بچیرا گیا۔ وسلم کی طرف ماجع ہے یا قرآن مجد کی طرف موسولہ اکھیے ہیں ۔ وہ بچیرا گیا۔ صاحب قاموس کھتے ہیں ۔ دجل مافوک مصووف عن الحق الی الباطل: بعن موسخص حق سے منہ موڑ کر ہا طسل کی طرف متوج ہوجائے۔ اسے مافوک کہتے ہیں ۔ اس صورت میں آیت کا مطلب ہوگا کہ ہے۔

جو شخص حق قبول کرنے سے منہ موڑلتا ہے اللہ تعالیٰ کی نوفیق اس کی کسٹگیری نہیں کرتی اور اُسے

مرائی کی ڈگر بردوڑنے کے لئے آزاد حبورد یا جاتا ہے.

۱۵: ۱۱ == اَکَّذِیْنَ هُدُد فِی عَمُوة سَاهُونَ رائدین ایم موصول اگل مبراس اصله عَمُوکَة مِن مُدُونَ مَا الله عَمَدُ مَا اصلی معی کمی چیز کے اثروننان کو مٹادین ہے ۔ کثیر بائی کومی غُر کہتے ہیں کیو کئے ہم اپنی بہنے کی حکم کو جھپا دیتا ہے ۔ جو کئے جہا لست بھی مباہل کو ہاکل فوصائب دیتی ہے اور لوگوں کی آنکھوں سے اسے او جھبل کردیتی ہے اس لئے اسے بھی غمرہ کہا جا تا ہے چنا بخہ قرآن مجدیں ہے فیک کُر هُمُ فَوْنَ خَنْ وَرَبِّمَ مُنْ وَلَهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰ مُنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰ مُنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

غَمُواَت کے معنی سندائدا در نتیاں بھی ہے کیوکھ دہ بھی انسان بربجوم کرکے اسے بدح آس کرد بتی ہیں ۔ چنا بجرقرآن بجبر ہیں ہے فئی غَمَوَ ابْ الْمُوْتِ (۹۳:۲) رجب، موت کی نتیون سنا کھی ہی ۔ جنا بجر اسم فاعل جمع مذکرہ سہم گئر باب نعری مصدر معنی غافل ہونا ۔ مساھی ہو گئ بنجر، غافل، بجو سنے والے ۔ سیا کھی ک اصل میں سیا چیکوئ تقالہ بوندن فاعلون ) می ضمی ماقبل میسود صندی پر تقیل ہوا۔ نقل کرکے ماقبل کو دیا ۔ اب واقواور تی دوسائن جمع ہوئے تی کو حذف کر دیا ۔

الم را غب تکھتے ہیں ، خفلت سے وخط ہوا سے سہو کہتے ہیں اس کی دوشمیں ہیں ،۔

اکید یدکه ایسان سے ایسی چیزی سرزد ہوں جو اسس خطا کو کھینچی اور پیدا کرتی ہیں جیسے دیوان کسی
انسان کو گائی ہے۔ دو سرے یدکہ اس سے ابسی چیزی سرزد ہوئیں جو اس خطا کو پیدا کرتی ہیں جیسے
وہ شخص کی جس نے شراب ہی اور میراس سے کوئی بُرائی بغیراس برائی کے ارادہ کے ظہور ہی آئی۔
تو بہلی خطا تو اس کو معاف ہے اور دو سری ہر ماخوذ ہوگا۔ اور دو سری طرح کی خطار برحق تعالی نے
مذست فرائی ہے۔ جیسے اتبت نہا۔ فی تحکی تھ دستا ھی تو ت یا ۔ اَلَّ فِینُ کَا مُحمد فی ہے۔
صکا یہ جی ہے کہ ستا ھی تو ت در دور دی ایست کا ترجم یہ خوال ہے ہیں۔
دور ری اتبت کا ترجم یہ جونا ذکی طرف سے خافل میں جو اس می دور ری اتبت کا ترجم یہ جونا ذکی طرف سے خافل میں جونا دی میں دور ری اتبت کا ترجم یہ جونا دکی طرف سے خافل میں جونا دی میں دور ری اتبت کا ترجم یہ جونا دکی طرف سے خافل میں جونا دی ہیں۔

١٥:١١ = يَسَكُونَ مِعنارع بَعَ مَذكرِغاتِ مُنْ وَالْ وبالفِتْح مصدر وه بِوجِعة بير ر

ر طلب علم سے سے نہیں بکہ بطوراستہزار)

ے آیگانی، کب، (متی کے معنی کے قریب) کسی نتے کا وقت دریافت کرنے کے آتلہے بعض لوگ اس کی اسلے آتلہے بعض لوگ اس کی اصل آئی اکا ین مجنی کو نسے وقت بناتے ہیں الف کو ضاف کرے واؤ کو یا رکیا گیا مجری کو جی میں ادغام کردیا۔ آیگائ ہوگیا۔

\_ يَحْمُ المدينين -مضاف مضاف اليه بجزاد منزاكا دن ، فيامت كادن-

۵۱: ۱۱ = يَوْمَ هُمُوعَلَى النَّارِلَفُتَنُونَ - اى قيل المسدجوابًا يقع يوم الدين لا يوم الدين الدوز جرابًا ان سے كہا جائے گا- يكوم الدين اروز جراب الان الله على الناركفننك : جرابًا ان سے كہا جائے گا- يكوم الدين اروز جراب الان الله على الناركفنن وہ آگ برتبائے جائيں گے : يكوم بوج معنول في منصوب واقع ہوگا اياوہ دن ہوگا ) جس دن وہ آگ برتبائے جائيں گے : يكوم بوج معنول في منصوب واقع مذكر غائب فَنَيْنُ رباب صهب مصدر بعن عذاب دينا دكھ دينا۔ اُزماكش من دُ النا۔

عرب کے بیں فتنت الذ ایک ایک ایک وقت کملتختبر کا بعی حب توسونے کو پر کھنے کے لئے ایک ایک ایک ایک ایک میں میلائے تو کہاجا تا ہے فتنت الذ هب۔ آیت میں کیفنٹنگ کی اسی معنی میں متعل ہے یعنی جس روز انہیں آگ میں بتایا جائے گا۔

ای کی کا سام کے دی کا کودام ہیں ہی جائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہوا ہے۔ اور ہی ہائے ہائے ہائے ہوا ہے۔ اور ہم مدر تم کھو اور ہم مذکر جامز خوفی رہا ب نصر مصدر تم کھو اور ہم منان مضاف الیہ ۔ فکن کی مصدر ہے گھو اگر جہ بمبنی سونے کو آگ میں اس کا کھوٹا کھرا معلوم کرنے ہے گھلا ناہے ۔ لکین اس لحاظ سے کسی انسان کو آگ میں فیللے کے لئے بھی انعمال ہوتا ہے ۔ ( ملاحظ ہو آبت نہر الا متذکر تہ العدر) اور اس کا اطلاق نفس عذاب بر بھی ہوتا ہے جی انگہ ایک ایس کے ایک میں عذاب کا مرہ سے کھو جی انہا کہ ایت نہا میں فیننگ کھٹے ، متہاری شرارت کا مرہ ، لینی عذاب کا مرہ ۔ اپنے عذاب کا مرہ کھو

هُنْ النَّذِي مِن اللَّهُ اكا اتَّارِهِ عنداب (فتنذ) كي طرف انتاره بيد. \_ كَنْتُهُ لِنُسْتَعُ جِلُونُ : ما صى استمارى جمع مذكرها سر استعجال إستفعال مصدر كسى بيز كإحبدن ہونے كى چاہست كرنا۔ به بي وضميروا حد مذكر غائب اس حيز كے لئے ہے جس كاجلدى ہوناوہ **جابا کرتے تھے بعنی مندا**ب،

ترجم بوگا، یبی ہے د ، حزار وسزاحس سے سے تم طبری مجایا کرنے تھے۔ ۱۵: ۵۱ = او برمنکرن کا آل بیان ہوا اب مؤنین کے انعام واکرام کا ذکریے : = كَيْوُنِ جَع سِ عَانِينَ كَي بِمِعى حَبْتِم الحِبْهِم وَ قرآن مجدمي اس لفظ كااستعال ابني دو معنوں میں استعال ہوا ہے۔ گود ہ بہتے مخلف معانی میں ستعل ہے

ا مام را غیکے یہ از کی اس سے اسل معنی انکونے ہیں ۔اوردگیر معانی میں اس کا استعال بطور الستعاره ب خبائح ان ے خالی جیشمہ کو ہوئین سیجے ہیں وہ اس سبیہ کی بنار بر کہتے ہیں کوس طرح آنکھ ے فلاتِ انتک ابلے بی اس طرح بشمرے یا تی ابلاب

اد: ١٦ = الْجِذِينَ مَا النَّهُد رَبُّهُدُ جَلِم اللَّهِ مِن درالَ حالكم وه لِي مِن اللَّهِ جوان کا پردردگاان کومطا کرے گا۔ الحیٰذِیْنَ اسم فامل مسینہ جمع مذکر منصوب اَ <mark>خ</mark>فر باب نصر ) مسد سے . کینے دلے ۔ مَنَا موصولہ ۔ ا' قَلْهُ هُرُزَيَّهُ هُر اس کاصلہ موسول اور بسلہ مل کر انجذِ يُنَ

= قَبُلُ وَ لِكَ الله فيار

مَحْسِنِينَ : اسم فاعل جمع مذكر احسان وافعال صدر ونفيه سے زياده ا داكرت والے برقسم کی و بی پیدا کرنے دالے۔

اعمال میں احسان ر دطرح کا: د ٹاہت

ا. کسی کواس سے ق نے یا دہ دینا ۔ اور لینے تی سے کم لینا ۔

ا، \_ لینے ائالمیں ٔ دِب بیداکرِنا۔لبنی ذہن ہے آگے ٹر *ھرکڑ ستج*ات کوئی ا داکرنا۔ جوبیز داحب نہ ہوا*ور* اس کی نکھی شرعی نوبی ہواس کو بھی ا دا کرنا۔

احسان مبغی ، ) سے مفعول یر الی یا مار آیا ہے جیسے اکٹین الی ذکید زہرے محبدان کر اور بالواكِدَين إحْسَانًا ١٠: ١٥١، مان بات اجها سلوك كرد ا دراحسان بعنی دین متعدی بنسه ہے منعول برکوئی مرت جرمنیں آنا۔ جیسے اَخسِنِ الْوُ حُنُوٰ مَدَ الْمِی طرے سے د منوکر الر آیت منتین کی سفت میں ہے) اه: ١١ ا كَانُوْ الْ قَلِينُ لَا تَرِنَ النَّيْ لِي مَا يَهُ جَعُوْنَ : قَلِيْلًا ظُونِينَ كَا وَرِ مِ منصوبَ ج معنى تقور اسعته ما زائره تاكيدك كئيا اى كا نوا يهجعون قليلا من اليل وهرا کا تفور احقد سویا کرتے تھے۔ ربینی رات کا اکثر حصد جاگ کرخداکی عبادت کیا کرتے تھے یے سکا کُونا لهجعون ما صى استرارى كاصيغهم مذكر غانب اور يهجعون منارع جمع مذكر غائب هيجون ر بلب فتح) مصدر بمعنی رات کوسونا۔ ها جنح رات کوسونے والا ، بیملر تعربین ہے المتقاین کی ، ١٥:٨١ - أَسْكَارِ. سَكُورُكَ بَعْ بُ سِيح كاوقت ي سَعِ كاوقات

هُدُ ضمر محسنین کے ہے کیئتغفِرُون، مضارع جمع مذکرعا ئب، استعفار واستفعال، مصدر وہ معافی مانگا کرتے تھے۔ یہ آیت بھی المتنقین کی سفت ہے۔

١٥:٥١ فِي المُوَالِهِ مُدحَقٌ لِلسَّامَلِ وَالْمَحْدُفِمِ : يَحْوِنَى سَفْت ہے المتقين كَدِ واؤ ما طفید ا مُو الهِدُ مينان مناف اليه ان كه مالي، سائل اسم فاعل كاصيغه واحدمذكر سُتُوال رباب فتح ، معدر ما مجح والله سوال كرنے والا

العَجْوُوم : الم مفعول والمدمدكرُ وومسلان رئت دارجس كاميرات سي حصد في كاتابود مرتعيبي ک وجہ سے نا وار۔ تنگ وست عبس کی کمائی نہو۔ سوال نہ کرتے والا۔ جیاسے ندما بھنے والار حبس کو حیا نے سوال سے روک دیا ہور

مادہ حوم کے لئے روک، منع، بازداشت کا مفہوم لازم ہے۔ تنام مشتقات میں بہ مفہوم مشترک ہے۔ تنام مشتقات میں بہ مفہوم مشترک ہے کوم سے لازم اور حرّ کرتے سے متعدی ۔ اور سمع سے بہوی لازم اور بھی متعدی ۔

ریدین اسلمنے کہاکہ محردمسے وہ شخص مرادہے جس سے باعوں کے کھیوں ہریا کھیتی پر مامونشیوں کے بچوں ہر کوئی راسمانی یازسنی آفت آگئی ہو۔ ( اور باغ کھیت یا جانور تباہ ہو گئے ہوا۔ محدین کعب فرینی نے بھی بہی کہا۔ اور اس معنی کے نبوت بیں آیت اِ فَا کَمُعْنَی مُوْلَ کَبِلْ نَحْنُ وَ مَحُود مُونَ - (۲۱،۷۲-۲۷) مُحُود مُونَ -

ا ٥: ٢ = اَكُنُو قَنِينَ - اسم فاعل جمع مذكر معرفه مجور إيُقاكُ (افغال) معدر - ابل ايما الم توحيد- اہل نفين ، يفين كرنے والے سى ق ن حروف ما دہ ۔

ا ٥: ٢١ = وَفِيْ ٱلْفُسِيكُمُ واوْعاطه، ثمله كاعطف فِي الْدُنْ مُنِ اللَّهُ عَبِهِ - اورزور، همتیاری دات میں بھی ر امٹرکی نشا نیاں ہیں ہ

= أَفَلاَ تَبْصِرُونَ؛ أَ استفهاميه عنه ما طفه كاعطف محذوف بها أكاتَنظُهُ فَأَنَّ

خَلاَ بَهُضِوُونَ (بعبن البصیرة) کیاتم نبی دیکے ہوا در بچرکیاتم مبیرت سے نبیں دیکھے ہوا در بچرکیاتم مبیرت سے نبیں دیکھے ہوا در ۱۵ اس کی ۱۵ : ۲۲ ہے و فی المستمآءِ برزُنگ کُرُ۔ اور نتہا ما رزق آسان میں ہے۔ بینی اس کی تقدیر (اس کی تقیم دمقدار مقرر کرنا کی اور تعین امعین کرنا کوٹ مقرر کرنا۔ الاٹ کرنا کی آسمان برہوتی ہے۔ آسمان سے مراد اوپر کی جہت جس سے مقصود تقدیر و کشیت اللی ہے۔ تقدیری باتوں اور ثیبتی اسباب کو آسما لی کہا کرتے ہیں بہ نشرف و فوقیت کے کھا کا ہے۔

۲۳٬۵۱ فَوَرَبِ الشَّهَآءِ وَالْاَرْضِ من علمت اورْرْتیب سے بینے واؤقسمیّہ رکبِ السَّمَآءِ مفان مفاف البہ وادْعاطفِ الارمض معطوف میں کاعطمت المستمآء پرہے کب قیم ہے آسمان اور زمین کے رب کی ۔

ے رائے کی ضمیروا صرمذکر غاتب کے مرجع کی ہا ہت مختلف اقوال ہیں۔ یہ جو کچراو پر بیان ہوا۔ لین قیامت ، عذاب و نواب ، رزق وعدہ وعید، وغیرہ ہوسکتا ہے۔ یا اس کا مرجع اسٹر تعالیٰ ہے یا محرر سول اسٹر صلی اسٹر علیہ وسلم یا قرائن مجید۔ یا دین ۔ یا جو مجھ انبدار

سورت سے بہاں کک مذکورہوا۔

ے لَحَقُّ : لَامَ تَاكِيدُكارِحِقْ سِج (اى ما ذكوناه من اول السورة الى هذا الحق ـ جوكم ِ ہمنے انبارسورہ سے یہاں تک بیان کیا ہے سیج ہے۔

= مِنْكُ : طرح مر مَاموموله مَ أَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمُ مَنْكُمُ مَنْكُمُ مِنْكُمْ مَنْكُمُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مَنْكُمُ مِنْكُمُ مُنْكُمُ مِنْكُمُ مُنْكُمُ مِنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مِنْكُمُ مُنْكُمُ مِنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مِنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُ

بعینہ اسی طرح حبی طرح ہم با تیں کر کہتے ہو۔ بس برور در گار آسان در بین کی قسم ہے بات السے ہی حق سے حب طرح کر تنہارا ہو انا۔

ا ۵: ۲۰ ما سے هکن اکنت مکل استفهامیه اتی ماصی واحد مذکر عاتب اِنیاک را به طب مصدر کے ضمیروا مدمذکر ماض کیا تیرے پاس آئی کیا تیرے پاس بہنی کے صب مصدر کے ضمیروا مدمذکر ماض کیا تیرے پاس آئی کیا تیرے پاس بہنی کے سب مصدر کے شیف اِبْرَا ہِیم کے حکومیت بات، خبر، قصد، مضاف حکیف اِبْرا ہُیم مضاف مناف کی نفس اِبْرا ہُیم مضاف کی خبر مضاف میں مضاف کی خبر مضاف میں معدد ہے ابدا واحد جمع دونوں سے لئے متعل ہے۔ مہانوں کی تعداد حکیف اصلی معدد ہے ابدا واحد جمع دونوں سے لئے متعل ہے۔ مہانوں کی تعداد

زیادہ سے زیادہ گیارہ اور کم سے کم تین بتائی گئی ہے۔ = الفکومین : اسم مفعول جمع مذکرہ کوم کم دباب کوم ، مصدر یمغنی باعزت ہونا۔ نٹریس ہا المکومین ۔ معززین ۔

٥١: ٢٥ = إندُ- اسم ظرت زمان -جب-

= فَقَالُوا : مِن نُعتيب كاب معنى تور

= سَلْمًا بَمَعُولَ طَلَقَ بِ اَی نَقَالُوا نَسَیِّمُ عَکَیْكَ سَلْمًا بِم آبِ کوسلام عُمِن کرتے ہیں اے قال سلام ایک قال ابوا ھیم ،وعلیکم سلام مِضرت ابراہیم علیالسلام نے جا اُافرایا اور آپ برمی سلام ہو،

= قَوْمُ مُنْكُونَ، موصوف وصفت مُنْكُونُ الممفعول بيمع مَدَكُر كَالْمُ إِلَا مِلْمُعَى معدر - نا استنا - غيرمعروف، الجان / شناخت مي ندائة بوئے -

است جلری دو صورتی بی .

ا کیب یرکہ رحملہ صفرت ابراہیم نے کہا دل میں کہ یہ لوگ اجنبی معلوم دیتے ہیں ۔ (انے علیہ السلام تعالی فی نفسہ دوم یہ کہ صفرت ابراہیم علیالسلام نے مہمانوں سے دریافت کرنے سے کئے ان سے کہا ہو (قال لہ حرفی ملتعرف انتج تقوم منکوون: انہوں نے تعارفًا کہا۔ آپ اجنبی معلوم دیتے ہیں جیسے ہم ابخان ملاقاتی سے کہدیتے ہیں کہ ایک سے کہدیتے ہیں کہ سے کہدیتے ہیں کہدیتے ہیں کہ سے کہدیتے ہیں کہ سے کہ سے کہدیتے ہیں کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کہدیتے ہیں کہ سے کہ سے

۱۰: ۲۶ = فَوَانِحَ اللَّى أَهُلِم: فَ عَطَفَ اوزْرَتَبِ فَلَى عَلَى اللَّهِ مَا صَى واحدِمُذَكِرَ غاستِ - رَوْنَحُ رَ باب لَعرِ معدر معنى جَبِي سے مى جَزِى طرف ہونا۔ خفیہ داؤگھات نسگانا۔ دن سے مصرف نامان کے ماکنی کا سے معالی کا استحالی کا استحالی کا است

ین دہ چکے سے اپنے اہل خانہ کی طرف گیا۔

ادر جد قران جدم سي ب فكرافع الى المهترم (١٠٠، ١٩) وه وضرت ابراسم عليه

السلام جیکے سے گھات گھاکران کے بڑول کی طرف گئے۔

فکجاء کی بیجیل سیمین، ف ترتب کی ہے۔ عیجیل بچھرا۔ گلے کابچ، موصوف سیمین، فرب، موٹا تازہ، سیمین, باب سیم سعدرے بروزن فعیلن صفت منبہ ہے اس کی بع سمان ہے۔ معفت لینے موصوف کی، موٹا تازہ بچراللایا رحبنا ہوائ اس کی بع سمان ہے۔ معفت لینے موصوف کی، موٹا تازہ بچراللایا رحبنا ہوائے

18 - ۲۷ = فَقَدَّ مَا لَمُ لِمُونِی ف عاطفہ ترتیب کا ہے قویب مامنی واحد مذکر فائب قوریب، تفعیل، مصدر میران کے نزد کی کردیا۔ لینی ان کے قریب رکھ دیا۔ کہ شمیر معول واحد مذکر فائب عجل سمین سے لئے ہے ، ایک فی شمیر عمد کرفائب

مہمانوں کے لئے ہے۔

= اَلاَ تَا كُلُوْنَ - بَمِرُواسِتَفْهِمِي بِ لاَ قَاْكُلُونَ مِنَامِعُمْفَى جَعَ مَدَرُمَا فَرَ اكْلُ (باب

اد: ۲۸ = فَا فُرْ حَبَى: فَ عَاظَفَهُ سِبِيَهِ اَدْ حَبَى مَالْنَى وَالله مَذَكُرِفَا سُبُ إِنْ جَالِنَ لَا فَعَالَى مسدر مَعِنَ دَلَ مِي مُحْمَوسَ كُرَاء قلب بِي يُونْ بِده آواز بإناء ال فَرَحْسُوسَ كِياء = خِنْفَدَّ : خوف ، دُر ، خاف نِخان كا مصدر ب له بالمنتج ، بوجه فعول بونے كي بنسو بِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ مَهَا نُول نَهُ كُما وَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

= بِغُلامِ عَلِينُدِ، غلام عليم بموصوت وصفت - صاحب علم بيطے ک ر

فائل کا: بنائی زندگی میں ایک دستور تھا۔ کداگر مہان ضیادت بنول کرلیتا۔ نوسمجاجا تا کہ اسکا آنا خیر سے بوا ہے کئین اگروہ کھان کھانے سے انکار کرھے توسمجھ لیا جا تا کہ کسی ٹری نیت سے بہاں آیا ہے ۔ حب فرستوں نے کھانا کھا نے کے لئے ہاتھ نظر ھلکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکیسگٹ خوف ، خدر نے محموس ہونے سگا۔

مہانوں نے صورت مال ہجانب لی اور منے بان کی سے لئے کہا کہ نعوف مت کہائے ہے اسے ہمانوں نے صورت مال ہجانب لی اور منے بان کی سل سے لئے کہا کہ نعوف مت کہائے ہم انڈرکٹ فرستا دہ ہم اور حضرت کو طرک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے عضرت الجاہم کو اکی بیٹے کی خوشنج کی دی ضراوند کرم کی طرف سے ۔ یہ فرزندار حمبند جوفدا نے عنایت فرمایا حضرت اسلام ستھے۔ اسلام ستھے۔

۵۱: ۲۹ == اَ قُبِلَتْ مِامِنی دارد مونث غائب۔ ا**قبا**ل رافعال) مصدر - وہ سلمنے آئی وہ متوجہ ہوئی ۔ اس کی نشریح میں مختلف اقوال ہیں ۔

اول یہ کرمنٹرت سارہ درمعنرت ابا ہم علیہ السلام کی نوج محزمہ کے قریب کسی مجکہ الیے زاد بہیں مبٹی تخیی جہاں ہے وہ مہمانوں کی نظرسے تواد تھیل تھیں کئین ان کی گفتگو سسن رہی تقیس بیلے کی بنتاریت بر وہ سامنے آئیں باان کی طریف متوجہ ہو میں سر و و میں پاس ہی تھیں جیٹے کی بنتارے بر مهانوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ سور تو ہود (۱۱:۱۹ تا ۲۰) میں بہ وا تعدیف میں سے آیا ہے آیت راا:۱۱) میں ہے و اسٹرکاٹ کے قائمہ توفق حکت .... اور ابراہیم کی بیوی (جو باس) کھڑی مقی ہنس ٹری ۔ اسس صورت میں اُقبکٹ فی صَرَّ تَا یہ سے منی ہوں گے وہ تکی جِلانے جیسا کہاجاتا ہے اقبل ایشتمنی وہ سے گایاں دینے سگا۔

= اِ اُسْحاً مُنَّهُ: اس کی عورت ، اس کی زوج، اس کی بیوی به مراد اس بسیم عفرت ساره زوجه منرت ا براہیم ہیں -

= فِی صَّوَ تَوِ ۔ ص رر مادہ ۔ ہردہ باب نعر، مصررصَو ، باب خرب صَوَّ وصَوِیر کُ مَع مِلِی صَوَّ وَصَوِیر کُ مِل مِل مِل ہونی ہوگا و کسی تغلیل میں سے ہے۔ بہلی صورت میں اس کے من النانوں کی جا عت برماہم لمی جل ہونی ہوگا و کسی تغلیل میں بلندھ دینے گئے ہوگ کیکی بہاں مراد نہیں ہیں ۔ دوسری صورت میں اس کے عنی ہیں جینے ۔ شعدت الصوت ، اور یہی معنی بہال مراد ہیں ۔

سورة ہود (۱۱- ۱۱) میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرایا۔ وَامْرَا تُنهُ قَالُهُمَّةُ فَضَحِکَتُ اوراس کی بی برب وی پاس کھڑی فلیں جہس مبڑی۔ یہاں نی صریّ تج آیا ہے چینی ہوئی آئی ۔
مطلب جینے سے شعرت الصوت ہے ۔ یہ دونوں صورتیں متضاد نہیں ہیں۔ معنوت سام اکو انبی منعیف العمری اور بانجوین کا نثرت سے احساس کا سالان عمراس وقت وسال کی بیان ہوئی ہے حب انہوں نے بیٹے کی وشخ بی کئی نورت میں اور فرحت وانبساط کا احساس بھی اتنا ہی شدید تھا۔ ان دونول حساس کی موجودگی میں مافی الفتم کی کا فرخ بربی کی موجودگی میں مافی الفتم کی کا فرخ کے ایسی مورت میں ہوسکتا ہے جس میں ہنسی نوشی اور شدرت العمورے کی موجودگی میں مافی الفتم کی کا فرخ کی کا معنی بولتی ، کیارتی جومول نیا انشرف علی کھانوی نے اختیار کیا ہے زیادہ بھی کی موجود کی میں افتیار کیا ہے زیادہ بھی کے موجود کی میں انفیار میا ہے زیادہ بھی کی موجود کی میں انفیار میا ہے زیادہ بھی کا معنی بولتی ، کیارتی جومول نیا انشرف علی کھانوی نے اختیار کیا ہے زیادہ بھی کا معنی بولتی ، کیارتی جومول نیا انشرف علی کھانوی نے اختیار کیا ہے زیادہ بھی کی موجود کی میں انفیار تھانی رفی طراز ہیں ۔

صَوَّ تَوْ كِمْعَىٰ بِي اوَاز اور عِنْ كَارُ اور عِنْ كَاكُمُ مُرمِراد كُعل كَعلاكر بنسناب

في صَوَّ في الجاروالمجرور موسع طالبيب.

= فَصَّلَتُ أَنَّ عَاطَفُو رَبِّيب كَ لِيَهِ صَلَّتُ مَا فَى وَا وَدِمُونَ عَابَ وَمَكَّ رَبَا اللهِ مَعْدَرُمُعَنِي كُولِنَا وَاللهِ مَعْدَرُمُعَنِي كُولِنَا وَ وَرَوْرِرِسِ بِينَا - اس فيبيط ليا.

و کچھ کھا۔ سعناف معناف الیہ۔ و کچھ حجرہ کھا ضمیر والد مُونٹ غائب اپنا حبرہ ، اور اپنا حبرہ میں لیا۔

عَجُوْذَ: رُّمِيا۔ عجزالانسان: انسان کا بچیا خصہ آٹنیہ کے کوربر ہرجیزے بجھیے جھے کونجُز کہ دیاجاتاہے جنانچہ قرآن مجید میں ہے کا نَّھُ مُہ اُ عُجَازُ نَخْلِ خَاوِرَبُهِ (۴۰ و. ۲۰) جینے کھی روں سے کھو کھلے تنے۔

عجزے اسل معنی کسی حیزے پیچھرہ جانا یا اس کے ایسے وفت میں حاصل ہونا کے ہیں جبکہ اس کا وفت کی حاصل ہونا کے ہیں جبکہ اس کا وفت کی حیکا ہو۔ کئین عام طور پر یہ لفظ کسی کا مسے کرنے سے عاجزرہ جانے ہول جاتا ہے اور یہ الفت کہ رقاب کی مندّ ہے فرآن مجید میں ہے اعجزت ان اکون منتل ہدا الغواب (۵:۱۳) مجدے الیا بھی ایمانی نہ ہوسکا کہ اس کوے سے ہار ہوتا۔

برصیا کو عجوز اس کئے کہا جاتا ہے کہ یہ تھی اکثرامورے عاجز پوجاتی ہے عجوز کی جمع عجائن

اور عجزے

= عَقِيمُ أَعِقَمُ الله ماده العقم اصلى المنكى كوكت بي بوكسى جيركا الرقبول كرف - العقم الله المعنى المنكى كوكت بي بوكسى جيركا الرقبول كرف - الع بو - جنائج معاوره ب عَقَمَتُ مَقَاصِلُهُ الل يحبورُ خَسَك بوكت -

العفيم: (بانجم) وه عورت جومرد كا ماده قبول نركرے جنائجه كهاباتله عقمت المواتة او

الوحدء درس بالخيهوكتي يارهم خشك ہوگيا۔

وَقَالَتُ عَهُجُولًا عَظِيمُ الرَّيْعَ لَكَى الرَّيْعَ لَكَى المِن بَيكَ عَبُولَكَ عَهُمُ الكِرْبِعِياء دوسرے بالخبر ابوں ، قران مجدمی دوسری مگدایا ہے اِنْ اَکْ سَلُنَا عَلَیْهِمُ السِّرِیْحَ الْعَقِیمُ واہ: اسم حبب مجمعی ہم نے ہوا اُن پر جوخیرے خال مقی ر

١ ٥ : ١ سر = قَالُوْا - يعين مبانون في ا

۔ کہ الیے ۔ لئے تخبیہ کا ذلک اسم انتارہ ، متاراتیہ بہترے ایک بیا ہوگا۔
کہ ذلک ہے ۔ لئے تخبیہ کا ذلک اسم انتارہ ، متاراتیہ بہترے ایک بیا ہوگا۔
کہ ذلک قال کر تُلیے ۔ نیرے بروردگارنے الیے ہی فرمایا تفاریم اللہ کی جانب سے تجھے خبر ہے ہے ہی الکھکی ہے الکھکی ہے الکھکی ہے ۔ اس کے مسفت میں مکیم ہے (اس کی مسنعت برحکمت ہے)
الکھی ہے ہے وہ ما منی کو بھی جا نتا ہے اور متقبل سے بھی واقعت ہے ۔ اس سے اس کا قول سچا اور فعل می منامی مناب ہے اس سے ملاف نہیں ہو کتا )
فعل محکم رنا قابل فلکست ہے اس سے ملاف نہیں ہو کتا )